

مجمعوعة افارات المالعطلام كيتر محركا الورشاه بمرى الرش المالعطلام كيتر محركا الورشاه بمرى الرش ودبيرا كابرمحاثين جم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْعٌ مُح كَالَمَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الل

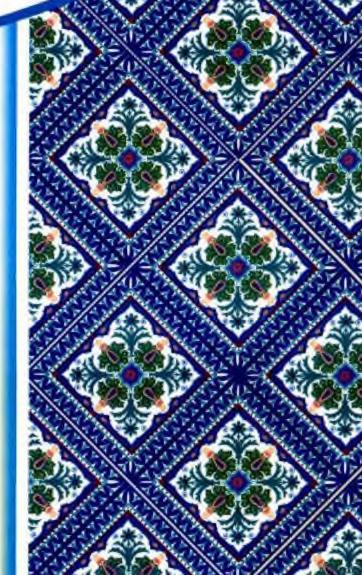

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملت كالميثان

# فهرست مضامين

| rr   | حضرت ہارون علیہ السلام                                                           |    | جلد11                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| rr   | حضرت موی علیه السلام                                                             | r  | اسراءمعراج وسير ملكوتي!                                    |
| rr   | ایک شبداوراس کاازاله                                                             | ٣  | نظر مواهب لدنته!<br>ذكر مواهب لدنته!                       |
| ra   | بیت سبه ادران ما ارائه<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام                               | ۴  | معراج کتنی بار ہو کی ؟                                     |
| ry   | حضرت!برا بيم عليه السلام كى منزل ساوى<br>حضرت ابراجيم عليه السلام كى منزل ساوى   | ۵  | معراج میں رؤیت ہوئی یانہیں؟<br>معراج میں رؤیت ہوئی یانہیں؟ |
| ry   | سترے ابرا یہ معلیہ استال سرے متعلق مزید تفصیل<br>بیت و معمور کے متعلق مزید تفصیل | ۵  | طافظابن تيميةً وررؤيت عيني!<br>حافظابن تيميةً وررؤيت عيني! |
| 12   | جیت سورے کے سرید میں<br>محقق عینی کی رائے اور حافظ پر نقد                        | 4  | معراجِ ساوی اور جدید تحقیقات!                              |
|      |                                                                                  |    | تر تيب دا قعات معراج!<br>تر تيب دا قعات معراج!             |
| 12   | داخله بيت معمور                                                                  | 10 |                                                            |
| 71   | ارشادابراجيمي                                                                    | 16 | تفصيل واقعات معراج!                                        |
| M    | تنين اولوالعزم انبياء سيخصوصي ملاقاتين                                           | 10 | شق صدرمبارک                                                |
| M    | قیامت کے بارے میں مذاکرہ                                                         | 10 | شق صدراورسيرة النبي!                                       |
| M    | ملاقات انبياء ميس تتيبي حكمت                                                     | iZ | ا نكارشق صدر كابطلان                                       |
| 79   | ملاقات انبياء بالاجسادتهي يابالأرواح                                             | 19 | شراب ودودھ کےدوپیالے                                       |
| r9 . | محدث زرقاني رحمه الله اورردّ حافظ ابن قيم رحمه الله                              | r. | عروج سلوت:                                                 |
| ۳.   | حيات انبياء ليهم السلام                                                          | r• | مراكب خمسه ومراقى عشره                                     |
| m    | سدره کی طرف عروج                                                                 | r• | معراج ساوی ہے پہلے اسراء کی حکمت!                          |
| m    | ترتبيب واقعات برنظر                                                              | rı | ملاقات انبياء ليهم السلام                                  |
| - 11 | حديث الباب كي ترتيب                                                              | rr | حضرت آ دم عليه السلام                                      |
| rr   | سدره کے حالات وواقعات                                                            | rm | حضرت ليحيى وعيسلي عليهم السلام                             |
| **   | معراج کے انعامات                                                                 | ** | حضرت بوسف عليه السلام                                      |
| ٣٣   | نوعيت فرض صلوات                                                                  | ** | حضرت ادريس عليه السلام                                     |

| رؤيت بارى تعالى كاثبوت                 | ** | حافظا بن تیمیدوا بن قیم کی رائے                 | ۵۳  |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|
| كلام بارى تعالى بلاواسطه كاثبوت        | ro | اشثناء كاجواب                                   | ۵۵  |
| فائدهمهمه نادره                        | ro | سبقيت كاجواب                                    | ۵۷  |
| ردِحا فظابن قيم رحمه الله              | 74 | سيرة النبي اورفنائے جہنم کی بحث!                | ۵۸  |
| شب معراج میں فرضیت صلوۃ کی حکمت        | 24 | عذاب جہنم اور قرآنی فیصلہ                       | 71  |
| ننخ قبل العمل كى بحث                   | 74 | جنوں کا مقام جنت ودوزخ میں                      | 40  |
| ماءزمزم وثلج سيغسل قلب كى حكمت         | 74 | فرشتوں اور جنوں کو دیدارالہی نہ ہوگا؟           | 44  |
| حکمت اسراء ومعراج<br>حکمت اسراء ومعراج | 24 | صريف اقلام سُننا                                | 40  |
| حقيقت وعظمت نماز                       | 71 | صريف اقلام سُننے كى حكمت                        | 40  |
| معراج ارواح مومنين                     | r. | نویںمعراج مذکوراورنویںسال ججرت میںمناسبت        | 10  |
| التحيات بإد كارمعراج                   | M  | عجلى الهي كي حقيقت                              | 44  |
| عپار نهروں اور کوثر کا ذکر             | ٣١ | سدره طوبي كي محقيق                              | YA. |
| عطيهاواخرآ يات سورهَ بقره پرايک نظر    | rr | رؤيت ِباري جل ذكره                              | 19  |
| دیارحرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت     | ~~ | بروں کے مسامحات                                 | 4.  |
| تحقيق اعطاء ونزول خواتيم بقره          | rr | حافظا بن حجررهمه الله                           | 4.  |
| ایکشبه کاازاله                         | M  | حافظا بن كثير رحمه الله                         | 4   |
| نعمائے جنت کا مادی وجود                | ~9 | حافظا بن قیم رحمه الله                          | 4   |
| اقسام نعمائے جنت                       | ~9 | سيرة النبي كااتباع                              | 24  |
| آيات ِقرآنی اور نعتوں کی اقسام         | ۵٠ | دو بروں میں فرق                                 | 4   |
| كثرت ووسعت درجات جنت                   | ar | علامه نو وي شافعيٌ ڪ ختيق                       | 20  |
| جنت دکھلانے کی غرض                     | or | تحقيق محدث قسطلاني رحمه اللدشافعي وزرقاني مالكي | 20  |
| دوزخ كامشابده                          | or | حافظا بن حجررهمه اللدك نفتر كاجواب              | 20  |
| ما لک خازن جہنم سے ملاقات              | ۵۳ | مطلق ومقيدوالي دليل كاجواب                      | 4   |
| جنب وجہنم کے خلود وہیشکی کی بحث        | ٥٣ | امام احدر حمداللدرؤيت بصرى كے قائل تھے          | ۷٨  |
| شیخ اکبرکی رائے                        | ٥٣ | رؤیت قلبی ہے کسی نے انکارنہیں کیا               | 41  |
|                                        |    |                                                 |     |

| انوارالبارى                                              |     | ۳ فهرست مضامیر                                 | ن (جلداا |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------|
| رؤیت عینی کے قائل حافظ ابن حجرر حمداللہ                  | 49  | قوله في بعض اسفاره                             | 1.1      |
| حضرت ابن عباس وكعب كامكالمه                              | ۸٠  | قوله بعض امرى                                  | 1.1      |
| محدث عيني رحمه الله كي تحقيق                             | ۸٠  | اسلامي شعار وتشبه كفار                         | 1+0      |
| حضرت شيخ اكبررحمه اللدك ارشادات                          | Al  | ثیابِ کفاروغیرہ کے احکام                       | 1+4      |
| محدث ملاعلى قارى حنفى شارحٍ مفكلوة كي شحقيق              | Al  | امام ز ہری رحمہ اللہ کا ند ہب                  | 1.4      |
| حضرت مجدوصا حب رحمه الله كاارشاد                         | Al  | حافظ ابن حزم کی تحقیق                          | 1.4      |
| حضرت يشخ عبدالحق محدث دبلوى رحمه الله كاارشاد            | Ar  | طبهارت ونجاست ابوال وازبال کی بحث              | 1.4      |
| صاحب تفسيرمظهرى كي تحقيق                                 | Ar  | باب كراهية التعرى في الصلوة وغيرها             | 11+      |
| صاحب روح المعانى كي محقيق                                | 1   | عصمت انبياء ليهم السلام                        | 11+      |
| اختلاف بلبة اقتضاء ظاهرقرآن كريم                         | ۸۳  | حضرت نانوتوي رحمه اللد كاارشاد                 | 101      |
| حصرت واقدس مولا نا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے              | ۸۵  | أشاعره وماتريد بيكااختلاف                      | 111      |
| ایکشبه کاازاله                                           | ۸۵  | باب الصلوة في القميص والسراويل والتبان والقباء | 110      |
| محدث مبيلي رحمه الله كي تحقيق                            | AY  | حضرت اكابر كاادب                               | 110      |
| معراج سيواليسى اورمسجد اقصى ميس امامت انبياء يبهم السلام | 19  | بَابُ مَايُسُتَوُ مِنِ الْعَوْرَةِ             | III      |
| مجداقصیٰ ہے مکہ معظمہ کوواپسی                            | 9+  | حج نبی اکرم صلی الله علیه وسلم                 | IIA      |
| عطايا معراج ايك نظرمين                                   | 91  | بَابُ الصَّلُواة بِغَيْر رِدَآءِ               | 119      |
| تفسيرآ يت قرآني وديگرفوائد                               | 90  | ادا ئیگی حج میں تاخیر                          | 119      |
| حضرت عمررضي اللهءعنه كاارشاد                             | 94  | ناممكن الاصلاح غلطياب                          | 119      |
| قوله ومن صلح ملتحفافي ثوب واحد الخ                       | 94  | زمانة حال كيعض غلطاعتراضات                     | 11-      |
| قوله لم ريفياذي                                          | 92  | امام ما لك رحمه الله كاند بب                   | irr      |
| قوله وامرالنبي عليه السلام ان لا يطوف                    | 94  | بحث مراتب إحكام                                | 122      |
| قوله فيشهدن جماعة المسلمين                               | 94  | بحث تعارض ادله                                 | irr      |
| باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه            | 1+1 | دورحاضري بعجابي                                | 174      |
| باب اذا كان الثوب ضيقا                                   | 1+1 | ام المومنين حضرت صفيه "                        | IFA      |
| ائمه حنفيه اورامام بخاري رحمه الله                       | 1.0 | حافظا بن حزم كامنا قشه عظيمه                   | 179      |

| المجلى في ردالمحلى                                                | 119 | ذِ كريشخ الاسلام وملّا على قارى رحمه الله                        | الدلد |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
| وليمه كاحكم                                                       | 11- | حافظا بن حجررحمه الله كي مسامحت                                  | 166   |
| باب في كم تصلى المراءة من الثياب                                  | 111 | گھوڑے ہے گرنے کا واقعہ                                           | 100   |
| جماعت بنمازضج كابهتروفت                                           | 127 | بیچه کرنماز پڑھنے کا حکم                                         | 164   |
| حافظا بن حزم کے طرزِ استدلال پرنفتہ                               | 127 | ایک سال کے اہم واقعات                                            | 102   |
| بَابُ إِذَا صَلَّى فَي ثَوْبٍ لَّهُ أعلامٌ ونَظَرَ إِلَى عَلَمِها | irr | شرح مواهب وسيرة النبي كاتسامح                                    | IMA   |
| بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوُبٍ مُّصَلَّبٍ اَوُ تَصَاوِ              | 100 | ہوائی جہازی نماز کا مسئلہ                                        | IMA   |
| بَابُ مَنُ صَلِّم فَي فَرُّو ، ج حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَه ،          | 12  | ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق                  | 109   |
| محقق عيني رحمه الله كافادات                                       | 12  | سفرمين نماز كاامتمام                                             | 109   |
| أكيدركااسلام                                                      | 12  | كھڑے كى اقتداء عذر سے نماز بيٹھ كر پڑھنے والے امام               |       |
| دومته الجندل کے واقعات                                            | IFA | کے پیچھے جائزے                                                   | 10.   |
| بَابُ الصَّلواة في الثُّوبِ الْا يَحْمَرِ!                        | ITA | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي تحقيق                                 | 101   |
| حافظا بن حجرر حمه الله كارد                                       | 119 | حافظ رحمه الله كى طرف سے مذہب حنابله كى ترجيح وتقويت             | Iar   |
| ماءِ مستعمل کی طبہارت                                             | 100 | امام ابوداؤ درحمه الله كاخلاف عادت طرزتمل                        | IDT   |
| حافظا بن حزم رحمه الله يرحيرت                                     | 100 | بَابُ إِذَا اصَابَ ثَوُبُ الْمُصَلِّي امْرَاءَ تَهُ إِذَا سَجَدَ | 100   |
| قراءت ِمقتدی کاذ کرنہیں                                           | 100 |                                                                  |       |
|                                                                   |     |                                                                  |       |



| 191   | جديدتفاسير                                                 |     | جلد١٢                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 191   | ایمان واسلام وضروریات دین کی تشریح                         | 100 | دين وسياست كااثوث رشته                                          |
| 191   | تفصيل ضروريات دين                                          | 109 | باب الصلواة على الحصير                                          |
| 195   | کفرکی با تیں                                               | 141 | بَابُ الصَّلواةِ على الخُمُرَةِ                                 |
| 191   | باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق                    | 145 | باب الصلوة على الفراش                                           |
|       | بَابُ قَوُلِ الله تَعَالَىٰ وَا تَّخِدُ وُ مِن مَّقَامِ    | 170 | باب السجود على الثوب                                            |
| 190   | اِبُرَاهِيُمَ مُصَلَّى                                     | 140 | بَابُ الصَّلوَّة فِي النِّعَالِ                                 |
| 194   | باب التوجه نحو القبلة حيث                                  | 140 | فائكره مهمه تفسيري                                              |
| 199   | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                            | 144 | مشكلات القرآن                                                   |
| ***   | خبروا حد كے سلسله ميں حضرت شاه صاحب رحمه الله كى خاص تحقيق | 142 | بَابُ الصَّلواة في الخفاف .                                     |
| r+1   | واقعات خمسه بابة سهونبي اكرم صلى الله عليه وسلم            | 149 | آيتِ ما ئده اورحكم وضوء                                         |
| r+1   | باب ماجاء في القبلة                                        | 141 | افادات انورىي                                                   |
| 4+1   | حديث الباب اورمنا قب وموافقات سيدناعمرٌ                    | 141 | بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمُّ السُّجُودَ                             |
| r+1"  | مناقب اميرالموننين سيد ناعمرفاروق رضى تعالى الله عنه       | 121 | بَابُ يُبُدِيُ ضَبُعَيُهِ وُيُجَا فِي جَنْبِيُهِ فِي السُّجُودِ |
| r+1~  | محدَّ ث ومكلَّم ہونا                                       | 120 | عورتوں کے الگ احکام                                             |
| r+1~  | ارشادات حضرت شاه ولى الله رحمه الله                        | 141 | محدثِ كبيرليث بن سعد كاذكر                                      |
| r.2   | نوريقين كااستبلاء                                          | 120 | باب فضل استقبال القبلة                                          |
| r=2   | موافقت وحي                                                 | IAM | علمى لطيفه                                                      |
| r+2   | جنت میں قصر عمر "                                          | IAM | أنل قبله كي تكفير كامسكه                                        |
| r-A   | مماثلت ايمانيه نبويه                                       | IAA | ايك مغالطه كاازاله                                              |
| · r1+ | اسلام عمر کے لئے دعا ء نبوی                                | INY | فسادعقيده كيسبب تكفيرو                                          |
| rii   | اعلان اسلام پر كفار كاظلم وستم برداشت كرنا                 | 114 | ايك مغالطه كاازاله                                              |
| rır   | حضورصلى الله عليه وسلم كى حفاظت ومدا فعت كفار              | 114 | مئله حيات ونزول سيدناعيني عليه السلام                           |
| 112   | حضرت عمر كاجامع كمالات مونا                                | 19+ | حضرت حزقيل عليه السلام                                          |
|       |                                                            |     |                                                                 |

| حضرت عمر كاانبياء يبهم السلام سے اشبہ ہونا         | 112 | عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے             | 777   |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------|
| معيت ورفاقت نبويه                                  | 114 | عورتوں کا گھرے نکلنا                   | rez   |
| بیعت رضوان کے وقت حضرت عمر کی معیت                 | riz | حضرت عمر کے سلوک نسواں پر نفتراور جواب | rra   |
| استعداد منصب نبوت                                  | TIA | علامة بلى كےاستدلال پرنظر              | ror   |
| حفزت عمرٌ وامر هم شوری بینهم کے مصداق              | MA  | صحابه كرام معيار حق بين يانهين؟        | ror   |
| حضورعليهالسلام كامشوره شيخين كوقبول كرنا           | ria | الوجال قوامون كآنفير                   | raa   |
| حضرت عمر كااجدوا جود هونا                          | 719 | جنس رجال کی فضیلت                      | roy   |
| حكم اقتذاء ابي بكروعمرٌ                            | 719 | مردوں اورعور توں کی تین قشمیں          | ran   |
| حضرت عمره كالقب فاروق مونا                         | 119 | حضرت عمر کی رفعتِ شان                  | ran   |
| جنگ بدر میں مشرک ماموں کولل کرنا                   | **  | فضيلت ومنقبت جمع قرآن                  | ran   |
| شائع شده اہم کتب سیر کاذکر                         | **  | صنف نسوال حدیث کی روشنی میں            | rag   |
| حفزت سيّد صاحب مي كارشادات                         | 771 | علامه مودودي كاتفرد                    | 141   |
| رعب فاروقی اورصورت باطل ہے بھی نفرت                | rrr | ارشادات اكابر                          | ryr . |
| شیاطین جن وانس کا حضرت عمر سے ڈرنا                 | rrr | از واج مطهرات كانعم البدل؟             | M     |
| شیطان کا حضرت عمر کے راستہ سے کتر انا              | rro | ا ہم سوال و جواب                       | MY    |
| حضرت عائشانے کہانہیں                               | 771 | ا یلاء کے اسباب                        | MY    |
| بيت المال سے وظیفہ                                 | ror | حافظا بن حجررهمه الله كاخاص ريمارك     | MZ    |
| خدمت خلق كاجذبه خاص اور رحمه لي                    | rrr | مظاہرہ پر تنبیہ اور حمایتِ خداوندی     | MZ    |
| کہول اہل جنت کی سرداری                             | rrr | اشنباط سيدناعر                         | 114   |
| آخرت میں جلی خاص ہےنوازاجانا                       | rrr | اساری بدرے فدیہ نہ لینے کی رائے        | 119   |
| منا قب متفرقه حفزت عمرٌ                            | rrr | مفسرين برصاحب تفهيم كانفتر             | 19+   |
| موافقات حضرت اميرالمومنين عمربن الخطاب رضى اللدعنه | rrr | ایک اہم علمی حدیثی فائدہ               | 797   |
| مقام ابراجيم كى نماز                               | 270 | كيا جنگ احديين مسلمانون كوشكست موئى    | 190   |
| حجاب شرعى كأحكم                                    | rra | سيرة النبي كابيان                      | 797   |
|                                                    |     |                                        |       |

| r.A  | حدیشرب خمراس کوڑے مقرر کرنا                                              | <b>19</b> 2 | منافقین کی نمازِ جنازہ نہ پڑھنا                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| rir  | چندتبرے                                                                  | 194         | منافقین کے تمسخرواستہزاء پرنگیر                            |
|      | جلدسا                                                                    | 192         | بيان مدارج خلقت انساني پرحضرت عمرٌ كا تارُ                 |
| 119  | باب حك البراق باليد من المسجد                                            | 192         | اعداء جبرئيل عليهالسلام پرنكير                             |
|      | بابُ حك المخاط بالحمى من المسجد و                                        | 791         | واقعدا فك مين حضرت عمر كاارشاد                             |
| rrr  | قال ابن عباس                                                             | 791         | تحريم كے لئے بار باروضاحت طلب كرنا                         |
|      | ان رطئت علىٰ قذر رطب فاغسله وان كان                                      | r99         | احكام استيذان كے لئے رغبت                                  |
| ***  | يابسافلا باب لا يبصق عن يمينه في الصلواة                                 | 799         | معذرت ِحفزت عمرٌ ونز ول وحي                                |
| rrr  | باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى                                    | 199         | حفزت عمر کے ہرشبہ پرنزول وی                                |
| rrr  | باب كفارة البزاق في المسجد                                               | r           | ابل جنت ونعيم ميں امت محمد بيكى تعدادكم مونے برفكر غم      |
| rrr  | باب د فن النخامة في المسجد                                               | r           | مكالمه يبوداورجواب سوال كهجنم كهال ب                       |
| rra  | باب اذا بدرهُ البزاق فلياخذه بطرف ثوبه                                   | ۳           | صدقد کے بارے میں طعن کرنے والوں کول کرنے کی خواہش          |
| rro. | سفر حرمین شریفین                                                         | r+1         | بشارت نبويد دخول جنت اور حضرت عمر كى رائے كى قبوليت        |
| TTA  | ''جمہورِامت کے استخباب زیارۃ نبویہ پڑھکی دلائل''<br>سا                   | r*1         | نمازوں میں فصل کرنا                                        |
| rro  | اہم علمی فائدہ بابت سفر زیارت برائے عامہ قبور                            | r.r         | حضرت عمره كاشوروى مزاج مونا                                |
| mr2  | ثبوت استحباب سفرزيارة نبويه كيليئة ثار صحابه وتابعين وغيرتهم             | r•r         | اذان کے بارے میں حضرت عمر کی رائے                          |
| 444  | اجماع امت سے ثبوت استحباب زیارہ نبویہ                                    | r•r         | عورتوں کو حاضری مساجد سے روکنا                             |
| ra.  | قیاس سے زیارۃ نبویہ کا ثبوت                                              | r.r         | عورتوں کی بالا دی وغلبہ کےخلاف رائے                        |
| rar  | نصوص علماءامت سے استحباب زیارہ نبویہ کا ثبوت                             | m.h.        | بیوت ِنبوی میں بغیراذن آمدور دنت کی ممانعت                 |
| 204  | "زیارة نبوید کیلئے استخباب سفراوراس کی مشر وعیت پردلاکل عقلیہ"<br>عنا سے |             | بوت بون ین میرادن میرورس ماست<br>صدیق اکبری خلافت کی تحریک |
| ran  | موحداعظم کی خدمت میں خراج عقیدت                                          | F-6         |                                                            |
| 209  | حافظا بن تيميدر حمدالله كاذ كرخير                                        | r.0         | جمع قرآن کی تحریک<br>است در میرید                          |
| 741  | حافظا بن تیمیه ٌدوسروں کی نظر میں                                        | r-0         | طلقات ِثلاثه کامسکله                                       |
| 777  | حافظابن تيميياً ورخحقيق بعض احاديث                                       | r.2         | نیاءاہل کتاب سے نکاح کامسکلہ                               |
|      |                                                                          | r.2         | بيع امهات الاولا دكوروكنا                                  |

| انوارالبارى                                     |       | ۸ فهرست مضامین                                  | ن (جلداا) |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------|
| تحقيق حديث نمبرا بيان مذاهب                     | 744   | كتاب سيبوبيه                                    | רוץ       |
| تفروحا فظابن تيميدرحمه الله                     | rz.   | تفييري تسامحات                                  | MIT       |
| درودشريف مين لفظ سيدنا كااضافه                  | r.    | حافظابن تيميدر حمدالله برعلامه مودودي كانفتر    | MZ        |
| سنت وبدعت كافرق                                 | ۲۸.   | ساع موتى وساع انبياء يبهم السلام                | MZ        |
| درودشریف کی فضیلت                               | MAT   | جہلا کی قبر پرستی                               | 412       |
| حافظا بن حجررحمه الله وغيره كے ارشادات          | MAM   | بدعت وسنت كافرق                                 | MIA       |
| نهایت اہم علمی حدیثی فائدہ                      | m9m   | تفردات ابن تيميه رحمه الله                      | MIA       |
| " التوسل والوسيله"                              | ۳۹۳   | ضعیف وباطل خدیث سےعقیدہ عرش نشینی کا اثبات      | MA        |
| ذكرتقوبية الايمان                               | 294   | طلب شفاعت غيرمشروع ہے                           | 719       |
| اہم علمی وحدیثی فائدہ                           | r99   | طلب شفاعت مشروع ہے                              | 719       |
| دلائل ا تكارتوسل                                | 141   | تتحقيق ملاعلى قارى رحمه الله                    | rr.       |
| سوال بالمخلوق                                   | W+ Pr | تفريط حافظ ابن تيميةً اورملاعلى قارى كاشد يدنفذ | rr.       |
| سوال تجق فلان                                   | r+0   | ثبوت استغاثه                                    | rrr       |
| اعتراض وجواب                                    | r.a   | روشبهات                                         | rrr       |
| سوال تجق الانبياء يبهم السلام                   | r.a   | ساع اصحاب القبور                                | rrr       |
| ائمه مجتهدين سے توسل كا ثبوت                    | r.4   | طلب دعاء وشفاع بعدوفات نبوي                     | rrr       |
| حكاية صادقته يا مكذوبه                          | P+A   | ا يک اعتراض و جواب                              | 27        |
| سلام ودعا کے وقت استقبال قبرشریف یااستقبال قبله | 110   | سب سے بڑی مسامحت                                | ~~        |
| کیا قبرنبوی کے پاس دعانہیں؟                     | rir   | بحث حديث اعمىٰ                                  | اسم       |
| طلب شفاعت كالمسئله                              | MIT   | سوال بالنبي عليه السلام                         | rra       |
| اقرار واعتراف                                   | MIM   | عجيب دعوي اوراستدلال                            | rra       |
| بحث زيارة نبوبيه                                | MIL   | حقيقت كعبه كي افضليت                            | 4         |
| <u>ئے اعتراض کا نیا جواب</u>                    | MO    | سوال بالذات الاقدس النوى جائز نهيس              | rts.      |
| ايك مغالط كاازاله                               | MIA   | علامه يجى كاجواب                                | ~~        |
|                                                 |       |                                                 |           |

عقائد حافظابن تيميه

تسامحات ابن تيميدر حمداللد

| اعتقادى تفردات                                                    | rrr    | (٣٨،٣٧) شيخ جلال الدين دوا في وشيخ محمرعبده                  | roy |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|
| عقائدحافظاین تیمید کے بارے میں اکابرامت کی رائیں                  | لالد   | (٣٩) سندالمحد ثين محمدالبرينٌ                                | raz |
| (۱) ابوحیان اندلسی                                                | لالدلد | (۴۰)محقق بيثمير حمه الله                                     | raz |
| حضرت علیؓ کے ارشادات                                              | רורור  | (۴۱)علامه شای حنفی رحمه الله                                 | raz |
| (٢) حا فظ علائي شافعي كاريمارك                                    | rra    | (٣٢)علامة حقق شيخ محمد زامد الكوثري رحمه الله                | 740 |
| (r) حافظ ذہبی کے تاثرات                                           | ٢٣٦    | (٣٣)علامه مدقق شيخ سلامه قضاعي شافعي رحمه الله               | ran |
| امام ابوحنيفه رحمه اللدكي طرف غلط نسبت                            | 4      | (٣٣)علامه شو کانی رحمه الله                                  | MAA |
| مجموعه فتأوى مولا ناعبدالحي رحمهالله                              | ومام   | (۴۵) نواب صديق حسن خانصاحب بھويالي رحمه الله                 | MOA |
| (٣) شيخ صفى الدين ہندى شافعیؓ                                     | ra.    | (٣٦) شيخ ابوصامد بن مرز وق رحمه الله                         | ran |
| (۵)علامهاین جہل رحمهالله                                          | 100    | (٧٤)علام محرسعيد مفتى عدالت عاليه حيدرآ باددكن رحمه الله     | MOA |
| (٢) حافظ ابن دقيق العيد مالكي شافعيٌّ                             | rai    | (۴۸)علامه آلوی صاحب تفییرروح المعانی کی رائے                 | MAA |
| (2) شخ تقى الدين بكى كبيررحمه الله                                | rai    | (۴۹) علامه محدث قاضي ثناء الله صاحب، صاحب                    |     |
| (٨) حافظ ابن حجر عسقلانی                                          | rai    | تفسير مظهري كي رائے                                          | 109 |
| (٩) محقق عينيٌ                                                    | ror    | (٥٠) حكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على تفانوى رحمه الله كى رائ | 009 |
| (١٠) قاضى القصناة شيخ تقى الدين ابوعبدالله محمدالاخنائي رحمه الله | rar    | (۵۱) امام العصر حضرت مولانا محمد انورشاه صاحب تشميريٌ        | P4. |
| (۱۱) شخ زین الدین بن رجب حنبلی رحمه الله                          | rar    | تقوية الايمان                                                | -4- |
| (۱۲) شيخ تقى الدين صنى دمثقير حمدالله (م <u>۸۲</u> ۹ <u>هـ</u> )  | rar    | (۵۲) حفرت شخ الاسلام مولا ناحسين احمرصاحب                    | 744 |
| (١٣) شخ شهاب الدين احد بن يجيل الكلابي (م٣٣٥ عير)                 | rar    | ر لحدیث دارالعلوم دیو بندنو رالله مرقده                      | 744 |
| (١٣)علامه فخرالدين قرشي شافعيّ                                    | rar    | (۵۲) حفرت علامه محدث مولانا ظفراحمه صاحب تقانوي دام ظلهم     | 444 |
| (۲۸) شیخ ابن جملهٌ                                                | rar    | (۵۴) مفرت علامه محدث مولانا سيدمحمد يوسف                     |     |
| (٢٩) شيخ داؤ دابوسليمان                                           | raa    | صاحب بنوري دا فيضهم                                          | 444 |
| (۳۱،۳۰)علامة مطلانی شارح بخاری وعلامه زرقانی                      | raa    | خلاصته کلام                                                  | 444 |
| (۳۲)علامهابن حجر مکی شافعیؓ                                       | raa    | برايين ودلأكل جوازتوسل نبوي على صاحبه الف تحيات مباركه       | 44  |
| (۳۳)علامه محدث ملاعلی قاری حنفی ً                                 | raa    | مبدين وروح المعانى كا تفرد<br>صاحب روح المعانى كا تفرد       | r42 |
| (۳۴)شخ محم معین سندی ً                                            | ray    | (۳)روایات توسل یهود                                          | 121 |
| (۳۵) حضرت شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی حنفیٌ                         | ray    | علامه بغوى وسيوطى رحمه الله                                  | r21 |
| (۳۷) حضرت مولا نامفتی محمد صدرالدین د ہلوی حفیًّ                  | roy    | ۵) حدیث توسل آ دم علیه السلام                                | rzr |
| 0 03.00 2002 003 007 (1 1)                                        |        | رس سيان د احيا د ا                                           | . — |

| توسل نوح وابراجيم عليهالسلام                   | rzr | ایک نهایت اجم اصولی وحدیثی فائده         | 791 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| علامة محقق شيخ سلامه قضاعي عزامي شافعتي        | r2r | امام بيهق كى كتاب                        | m91 |
| محدث علامه سيوطي رحمه الله                     | 124 | امام ابوحنیفه کے عقائد                   | 797 |
| حافظا بن كثير كي تفسير                         | 724 | استواءومعيت كى بحث                       | 795 |
| علامة تسطلاني شارح بخارى رحمه الله             | 727 | شيخ ابوز ہرہ كاتفصيلى نقتر               | 44  |
| (4) حديث توسل ابل الغار                        | r20 | علم سلف كيا تفا؟                         | 790 |
| ارشا دعلامه بمبكى رحمه الله                    | M22 | حافظا بن حجرعسقلاني رحمه الله كارد       | 797 |
| (٨) حديث ابرص واقرع واعملي                     | 144 | حضرت شاه عبدالعزيز قدس سره               | M92 |
| (۱۰) عدیث اعمٰیٰ                               | M.  | حرف وصوت كافتنه                          | M94 |
| (۱۱) ارْ حضرت عثمان بن حنيفٌ                   | MAI | سب سے بڑااختلاف مسئلہ جہت میں            | m9A |
| (۱۲) عدیث حضرت فاطمه بنت اسلاً                 | MI  | جسم وجهت کی نفی                          | m91 |
| (١٣) عديث الي سعيد خدري ال                     | MAT | حافظابن تيميد كى رائ                     | m9A |
| (١٣) عديث بلال                                 | MAT | حافظابن تيمية كي مؤيد كتابين             | 799 |
| (۱۵) روایت امام ما لک رحمه الله                | MAT | ائمُهار بعه جهت وجسم كي نفي كرتے تھے     | 799 |
| حافظابن تيميدحمالله كانظريفرق حيات وممات نبوي  | MAT | علامهابن بطال مالكي م سهميم هيكارشاد     | 799 |
| (۱۷) استنقاء نبوی واستنقاء سیدناعر ا           | MAM | امام ما لک رحمه الله                     | ۵۰۰ |
| (١٤) توسل بلال مزني بزمانئه سيدناعمرٌ          | MAY | امام شافعی رحمه الله:                    | ۵۰۰ |
| (١٨) استسقاء بزمانه ام المومنين حضرت عا نَشْهُ | MA  | ابن حزم اورامام احمرٌ                    | ۵۰۰ |
| (١٩) استىقاء تمزەعبائ                          | MAZ | علامها بن عبدالبراورعلامه ابن العربيّ    | ۵۰۰ |
| (۲۰)استىقاءحفرت معاويە بايزيدٌ                 | MAL | امام غزالی کے ارشادات                    | ۵٠١ |
| (٢١) سوال سيد تناعا رُشه بالحق                 | MAA | غوث اعظم اورا ثبات جهت                   | ۵۰۱ |
| (۲۳) دعاء توسل سيدنا ابي بكر"                  | MAA | علامه عبدالرب شعراني رحمه اللدكے ارشادات | 0.1 |
| (۲۳)استىقاءاعرابي                              | MA9 | ارشادات حضرت اقدس مجد دسر ہندیؓ          | ۵٠٢ |
| (۲۴) نبی کریم علیهالسلام پرعرض اعمال امت       | mg+ | تاليفات علامهابن جوزي حنبلي وعلامه صنيت  | 0.0 |
| حافظ ابن قیم کی تصریحات                        | 40  | <b>رف آ</b> خ                            | 0.  |

#### بست عُراللَّهُ الرَّمْ إِنْ الرَّحِيمُ

# نَحُمدُهَ ونُصَلِّي عَلےٰ رَسُولِهِ الْكريم! كتاب الصَّلاوة!

کتاب الطبارة میں امام بخاریؒ نے پاکی ہے متعلق تمام احکام تفصیل ہے ذکر کئے ، جونماز کے لئے شرط تھی ، اب کتاب الصلوة شروع کی ہے جواسلام کی اعظم واکمل عبادات ہے ، اوراس کوعقا کدوا یمانیات کے بعد دوسرادرجہ ومرتبہ حاصل ہے ، جس طرح ظاہری جسم ، لباس وجگہ کی پاکی نماز کیلئے ضروری ہے ، اسی طرح قلب وروح کی پاکیزگی وجلا بھی نہایت ضروری واہم ہے ، اسی کی طرف اس ہے اشارہ ہوا کہ سیر ملکوت و ملا اعلیٰ کے سفر ہے بل جس میں نمازیں فرض ہوئیں ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضورا کرم علی ہے کے سینہ مبارک کو کھول کر قلب مبارک کو زکا لا اوراس کو آب زمزم ہے دھویا ، پھرایمان و حکمت سے معمور طشت طلائی سے (جوا ہے ساتھ لائے تھے ) ایمان و حکمت کا سارا خزید کے کر قلب مبارک میں منتقل کردیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ حدیث الباب میں واقعہ معرآج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر چہاں بارے میں دوقول ہیں ۔ کہ اسراء کی رات معراج ہی رات معراج ہی دری تفصیل کے ساتھ کتاب الانبیاء میں بھی ذکر کی ہے (باب ذکر ادریس علیہ السلام ص ۲۰۷۰) اوران کے نزد کی اسراء ومعراج ایک ہی رات کے دوقصے ہیں ہفر کا پہلاحقہ اسراء کہلا یا جو بیت اللہ سے ذکر ادریس علیہ السلام ص ۲۰۷۰) اوران کے نزد کی اسراء ومعراج ایک ہی رات کے دوقصے ہیں ہفر کا پہلاحقہ اسراء کہلا یا جو بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسانوں کی طرف عروج ہوا ہے اس میں متعداقوال ہیں کہ بیدواقعہ کب پیش آیا ہیکن مشہور قول بارھویں سمال نبوت کا ہے۔

الے پیشبند گیاجائے کہ کسی انسان کے قلب کو ہاہر نگالنا اور پچھ وقفہ تک اس پڑمل جراحی وغیرہ کرناممکن نہیں کہ ذرای دیر بھی حرکت قلب بند ہونے یاس کے جسم سے الگ ہوئے پرموت طاری ہوجاتی ہے، کیونکہ اس کو ناممکن ومحال قرار دینا درست نہیں اوراب تو یورپ وامریکہ میں قلب پڑمل جراحی کے کامیاب تجربات کئے جارہ جیں اور ہندوستان میں بھی ایسے واقعات ہورہ جیں ، ۲ ما اگست کے 191ء کے الجمعیۃ میں خبرشائع ہوئی کہ ۱۲ اگست کے 191ء کو صفور جنگ ہمیتال وہلی میں پانچ گھنٹہ تک دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا تھا۔ ۱۰ مولف ۱۱

ے واقعہ معراج کا ذکر علامہ شبکی نے اپنی سیرۃ النبی جلداوّل میں نہیں کیا، البتہ حضرت سیّد صاحبؓ نے تیسری جلد میں اسکو پوری تفصیل ہے ویا ہے، اگر چہوہ بعض اہم اختلافی امور میں کوئی فیصلہ کن تحقیق چیش نہ کر سکے۔

سلمہ سیرۃ النبی (۱۱۳) میں واقعہ معراج پانچویں سال نبوت میں اور سیدصاحب نے حاشیہ میں اپنی تحقیق نبوت کے نویں سال کی کھی ہے۔ مگر میر بجیب بات ہے کہ مجرمتہ م سیدصاحب نے ہی تیسری جلد سوم ہیں امام بخاری اور ابن سعد کی رائے گئے تہ جرت ہے کچھ ہی زمانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہویا اور پچھ کم وہیش معراج کا زمانہ شعین کیا ہے اور لکھا کہ بھار ہے نزویک قرآن مجید ہے بھی بھی مستنبط ہوتا ہے کہ معراج اور جرت کے درمیان کوئی زمانہ حاکل نہ تھا، بلکہ معراج درفقیقت جرت ہی کا املان تھا۔ پھر لکھا کہ آگر عام و مشہور و معمول ہر جب کی تاریخ اختیار کی جائے تو جرت ہے ایک سال سات مہینے پیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا۔
پھر ۲۹ ۲۹ میں لکھا:۔ اس بیان ہے یہ بھی واضح ہوگا کہ معراج بجرت ہے بچھ بی پہلے کا واقعہ ہوا اور ثابت ہوتا ہے کہ معراج آنخضرت علی ہوگا کے ذریعہ ہے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ تا بھی کا فراق ہوتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ ایکھ صفحہ پر)

پھر فرمایا:۔ پانچوں نمازیں لیاۃ المعراج ہی میں فرض ہوئیں اور پہلے جو پڑھی جاتی تھیں و وُنفلا ادا ہوتی تھیں ، یا کچھ پہلے ہے بھی فرض تھیں؟ عام طور ہے پہلاقول لیتے ہیں لیکن میر ہے زویکھ تھیں ، یہ کے دو فرمازیں فجر وعصر کی معراج ہے قبل بھی فرض تھیں ان پر تین نمازوں کا اضافہ معراج میں ہوا ہے پہلے قول پر بہت تی احادیث میں رکیک تاویلات کرنی پڑیں گی ، کیونکہ ان سے معلوم ہوتا ہے ۔ معراج ہے قبل بھی اضافہ معراج میں ہوتی تھی ، جروا خفا کا التزام اور جماعت وصف بندی کا اہتمام بھی تھا ، یہ ساری باتیں فرض نمازوں کے لئے ہوتی ہیں ۔ فیل میں نہیں ، اس لئے ان دونوں نمازوں کو بھی فرض ہی سمجھا جاتا تھا۔

# اسراءمعراج وسير ملكوتي!

امام بخاریؓ نے کتاب الصلوۃ کے شروع میں واقعہ اسراء ومعراج کی مفصل حدیث ذکر گی ہے، اس لئے ہم بھی اس واقعہ کی تفصیلات پیش کرتے ہیں نیز مرقاۃ شرح مشکوۃ شریف ہے۔ ۵۳۳ میں مذکور ہے کہ ہمارے نبی اکرم علیات کو دومقام ایسے حاصل ہوئے ، جن پراولین و آخرین غبط کریں گے، ایک و نیا ہیں شب معراج کے اندر، اور دوسراعالم آخرت میں جس کومقام مجمود کہتے ہیں اور حضورا کرم علیات سے ان دونوں مقام میں امت مرحومہ ہی کی فکر واہتمام شان قبل ہوئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) پھر 1942 میں لکھا:۔ جس طرح ہجرت ہے تھے پہلے حضرت موئی ملیہ السلام کوکوہ طور پرخدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اوراحکام عشرہ عطا ہوئے ای طرح آنخضرت علیہ کا بھی ہجرت ہے تھر بیا ایک سال پہلے معراج ہوئی اورا دکام دواز دہ گانہ عطا ہوئے ، جس طرح حضرت موئی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد فرعونیوں پر بحر احمر کی سطح پر عذاب نازل ہوا۔ ای طرح آنخضرت علیہ ہے ہجرت کے بعد صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا۔ اور جس طرح فرعون کی شامی مملکت پر بی امرائیل قابض ہوئے تھے آئی طرح مکومت بھی ہجرت کے بعد آپ کوعطا کی گئی۔

' ناظرین نے ملاحظ کیا کہ علامۃ بلی ایسے مشہور ومعروف مورخ ومحقق نے جواپی پوری مطالعہ وریسرج کے بعد واقعہ معراج کو نبوت کے پانچویں سال میں بتلایا تھا،اور و میں حاشیہ پر حضرت سیدصاحب نے اپنی تحقیق نبوت کے ٹویں سال کی ظاہر کی تھی ،تیسری جلد میں ان کی تحقیق ہالکل بدل کر ہار ہویں سال نبوت کی ہوگی جو ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی رائے ہے۔

اس مقام پراپی اس تمنا کوظا ہر کرنا ہے کہ کاش! حضرت شاہ صاحبؓ کے تلایدہ میں ہے کوئی متبصر ومتیقظ عالم سیر ق مبارکہ پر بوری تحقیق ومطالعہ کے بعد سیر ق النبی جیٹی تلخیم تالیف مرتب کر کے شائع کرے۔ والقد الموفق۔ "مؤلف"

علامہ موصوف نے بیجی تنبید کی کہ بیرحال اکثریت کا ہوگا ،ورنہ ظاہر ہے کہ امت محمد ہیے بھی پجھالوگ مذاب آخرت کے متحق ضروررہ جا کمیں گے۔اوران کوغذاب بھی ہوگا۔ پھرحضور علیدالسلام کی شفاعت کے بعد نجات پائمیں گے۔

متدرك عاكم ويمين عديث ب: ان عداب هذه الامة جعل في دنيا ها (اس امت كاعذاب اس كي دينا بي عيل كرديا كياب) مؤلف

### ذكرمواهب لدنتيه!

پھر کاھا:۔امام ذہبی نے ککھا کہ عافظ عبدالغنی مقدی نے دوجلدوں میں اسراء کی احادیث جمع کی تھیں ، مجھے ہا وجود تلاش کے وہ نہل سکیں ،اور شیخ ابوا بختی ابراہیم نعمانی (تلمیذ حافظ ابن جمر ) نے بھی اسراء کے ہارے میں ایک جامع کتاب کلھی تھی ،وہ بھی مجھے اس تالیف کے وقت نہل تکی (علامہ زرقانی ''نے لکھا کہ مجھے اس گا مطالعہ میسر ہوا ہے ) حافظ ابن ججر نے بھی اپنی فتح الباری میں احادیث سے کافی ذخیرہ جمع کردیا ہے ، جن کے ساتھ مباحث وقیقہ فقہ یہ اور اسرار و معانی بیان ہوئے ہیں (علامہ زرقانی '' نے لکھا کہ علامہ قسطلانی نے اکثر چیزیں اس کے کردیا ہے ، جن کے ساتھ مباحث وقیقہ فقہ یہ اور اسرار و معانی بیان ہوئے ہیں (علامہ زرقانی '' نے لکھا کہ علامہ قسطلانی نے اکثر چیزیں اس کے لئے شفاء قاضی عیاش سے بھی استغنا نہیں ہوسکتا۔ راویان معراج : پھر لکھا کہ اجادیث اسراء کی روایت کرنے والے یہ حالے میں :۔

(۱) حضرت عمر اً آپ ہے روایت منداحمہ وابن مردوبییں ہے۔ (۲) حضرت علی منداحمہ ومردوبیہ

(٣)حضرت ابن مسعودً مسلم،ابن ملج،منداحمه، بيهي ،طبراني ، بزار،ابنء رفه،ابويعلي\_ (٣)حضرت ابن عمرٌ ابوداؤه، بيهي \_

(۵) حضرت ابن عباس جناری مسلم،نسائی،احمد برزار،ابن مردویه،ابویعلی،ابونعیم ـ

(1) حضرت ابن عمر وبن العاصيُّ: ابن سعد وابن عساكر (2) حضرت حذيف بن اليمانيُّ: ترندي احد وابن الي شيبه

. (٨) حضرت عا نَشَيَّهُ: بيهتي،ابن مردويه،وحاكم (سحت كابھي حكم كيا) (٩) حضرت ام سلميَّة :طبراني،ابويعلي،ابن عساكروابن الحق \_

(١٠) حصرت ابوسعيد خدري جيهي ،ابن ابي عاتم ،ابن جريه (١١) حضرت ابوسفيان : دلاك ابي نعيم -

(۱۲) حضرت ابو ہر مریہ ﷺ: بخاری مسلم ،احمد ،ابن ماجہ ،ابن مردویہ ،طبرانی ،ابن سعد وسعید بن منصور (مختصراً)ابن جرمیر ،ابن ابی حاتم ،بہلی وحاکم (مطولاً)۔ (۱۳) حضرت ابوذر ؓ: بخاری وسلم۔ (۱۴) حضرت ما لک بن صعصعت ؓ: بخاری مسلم ،احمد ،بیبیق ،ابن جرمیروغیر ہم۔

(۱۵) حضرت ابوا مامةً: تغييرا بن مردويه ١٦) حضرت ابوا يوب انصاريٌّ: بخارى ومسلم في اثناء حديث الي ذرِّه

(۱۷) حضرت البی بن گعب ٔ ابن مردویه سه (۱۸) حضرت الس ٔ بخاری مسلم ،احمد،ابن مردویه،نسائی ،ابن ابی حاتم،ابن

چریر بیجتی طبرانی ،ابن سعد ، بزار ۔ (۱۹) حضرت جابر ً بخاری مسلم ،طبرانی ،ابن مردویه ٔ (۲۰) حضرت برید گاز زندی وحاکم وسخته ۔

لے ساحب مواہب نے اسماء سحابہ لکھے ہیں اورشرح زرقانی کے ان کتب صدیث کے نام جن میں وہ روایات مذکور ہو کمیں۔

(۱۲) حضرت سمرة بن جندب بنا بان مردویه (۲۲) حضرت شداد بن اوس برار بطرانی بیعی وسخهه در استا محضرت البوسه بدرگی این مردویه (۲۲) حضرت البوسه بدرگی این مردویه (۲۵) حضرت البوسه بدرگی این مردویه (۲۵) حضرت اسماء بنت البی بکر این مردویه (۲۷) حضرت عبدالله بن اسعد بن زراره بنوی وابن قالع (۲۷) حضرت البوالحمرائی طرانی و برار بنوی وابن قالع (۲۷) حضرت البوالحمرائی طرانی و برار بنوی وابن قالع (۲۹) حضرت البوالحمرائی طرانی و برای و بی انصار کی طرانی و برای انصار کی و برای و ب

اس کے بعد علامہ زرقانی " نے لکھا کہ یہ سب ۴۵ سحابہ کرام ہیں جن سے اسراء کا قصہ مروی ہے اور تفییر حافظ ابن کثیر میں بھی کافی وشافی حدیثی ذخیرہ ہے۔ فلاصہ یہ ہے کہ اسراء پر اہل اسلام کا اجماع وا تفاق ہے اور صرف زنادقہ وطحدین نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ یہ یہ دورہ ولو کرہ الکا فرون (شرح المواہب صسم اے ۲) یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ کہ ہے۔ کہ اس کا فواھھم والله متم نورہ ولو کرہ الکا فرون (شرح المواہب صسم اے ۲)

معراج كتني بارجوني؟

# معراج میں رؤیت ہوئی یانہیں؟

ال بارے میں اختلاف اور تفصیلی بحث تو آگے آئے گی ، یہاں اجمالاً اتنی بات ذکر کی جاتی ہے کہ جارے حضرت شاہ صاحب آنے فرمایا:۔
احادیث مرفوعداور آثارے ثابت ہے ، کہ دونوں تنم کی رؤیت حضور اکرم علیجے کو حاصل ہوئی ہے پہلی قلبی ، دوسری عینی جس طرح بعث میں ہوا کہ
پہلے رؤیا کے ذریعہ حضور اکرم علیجے کی باطنی وروحانی تربیت کی گئے۔ پھر ظاہری طورے وقی کا سلسلہ شروع ہوا النے حضرت عثائی آنے اس مسئلہ میں
حضرت شاہ صاحب کی پوری تحقیق آپ کے قلم ہے تکھوا کر اپنی شرح مسلم مذکور میں درج کی ہے ، اور اس سے زیادہ وضاحت مشکلات القرآن میں
ہے ، نیز حضرت آنے دریں بخاری شریف میں قولہ تعالی:۔ و ما کان لیسٹر ان یکمہ اللہ الا و حیا کے تحت بیالفاظ ارشاد فرمائے تھے:

وحی کی صورت مجھی تو قلب کومنخر کرنیکی ہوتی ہے ، یعنی منخر کر کے اس میں القاء کرنا ( کلام خفی ) یا کلام مسموع ہولیکن ذات میں برجد جزور میں اس ماران کی کرب کرب ہوجہ وجو پر کرکے اس میں القاء کرنا ( کلام خفی ) یا کلام مسموع ہولیکن ذات

نظرندآئے، جیسے حضرت موی علیدالسلام کوہوئی، اور شایدیہی معراج میں ہوئی ہو،

پیرفرمایا که من و داء حجاب بین جاب سے مراد بخلی کا جاب ہے، اور سلم بین جابالنور ہے، حالانکہ اوگ بیجھتے ہیں کہ جاب بین سے نظرندآئیگا مسلم کے ایک نسخہ میں جابدالنار بھی ہے گر حوض میں نورہ ہی ہے، اور لہو کشف لاحر قت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه دلالت کرتا ہے کہ ندوینا میں کشف ہے ندآ خرت میں بلکہ بمیشہ جاب رہگا، کیونکہ قید دنیا کی تو نہیں ہے، پس من و داء حجاب بہی نورکا حجاب ہوگا، پیرفر مایا کہ میر نے زدیک حضرت مولی علیالسلام کورؤیت ہوئی اس کے گر پرداشت نہ کر سکے اور حضور علیالسلام نے برداشت کرلیا معراج میں، یا تو مرتبہ بلندتھا، کیکن افضل بیہ کدوه عالم ہی دوسر اتھا اس کئے برداشت کرلیا یہ بھی فرمایا کہ معراج میں کلام تو من و داء حجاب میں داخل ہوگا اور رؤیت دوسرے وقت ہوئی ہوگی۔ اس کئے برداشت کرلیا یہ بھی فرمایا کہ میں فصوص ہے راضی نہیں ہوں، البتہ فتو حات کوامت کیلئے بہتر ومفید بجستا ہوں اُس میں ہے۔ ولفت حیا یہ الملوك و فی العسس ولقد تجلی للذی، قد جاء فی طلب القبس فرائه نار آو ہو نور، فی الملوك و فی العسس

این عباس کا قطابین تیمیدا وروئیت پیٹی! آپ نے روئیت پیٹی کا انکارکرتے ہوئے لکھا: عثان بن سعیددادی نے عدم روئیت پرصحابہ کا اتفاق تعلی کیا ہے ،اور حضرت ابن عباس کا قول روئیت اس نقل کے خلاف تہیں ،اورخو وحضورا کرم علی ہے جسی بیار شاوست کو پہنچ گیا ہے کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو و یکھا ہے گراس کا تعلق واقع اسراء سے نہیں ہے بلکہ مدید طیبہ کے زمانہ ہے ، جبکہ حضور سے کی نماز میں سحابہ کرام کے پاس دیر سے پہنچ تھے ، پھراس رات میں ہونے والی خواب کی روئیت سے اُن کو خبر دار کیا تھا اورای پر بنا کر کے امام احمد ہے کہا کہ بال!رسول اکرم علی ہے نے حق تعالی کا ویدار ضرور کیا ، کیونکہ انبیا علیہم السلام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسانی ہونا بھی چاہیے ،کیکن امام احمد اس کے قائل نہ تھے کہ حضور اکرم علی ہے نے اپنے رب کو اپنے سرکی آتکھوں سے بیداری میں و یکھا ہے اور جس نے امام احمد کی اس نقطی کی ہے (زادالمعاوی میں برحاشیہ شرح المواہب)

یہ بھی آ گے لکھا ہے کہا لین فلطی خوداصحاب امام احمد ہوئی ہے۔ہمارے نزدیک امام احمد رؤیت مینی ہی کے قائل متھاوریہ بات یا پیھیتی کو پہنچ گئی ہے کیونکہ امام احمد رؤیت کے بارے میں سوال کرٹے والوں کورا ہُرا ہُ (ویکھا۔ دیکھا) اتنی بارفر مایا کرتے تھے جتنی ان کے سانس میں گنجائش ہو تکتی تھی ،اگروہ صرف رؤیت منامی قبلی کے قائل تھے تو اتنی شدت و تا کیدکی کیا ضرورت تھی؟ خواب یا دل کی رؤیت میں اشکال ہی کیا تھا؟ اورقبی ومنامی رؤیت کا شرف تو بہت سے اولیا م اللّٰہ کو بھی حاصل ہوا ہے۔

حافظائن تیمیداور معراج جسمانی!: حافظ موصوف آگر چدویت مینی کے قائل ندیتے ،گرمعراج جسمانی کے قائل تنے اورحافظائن قیم نے زادالمعادین مستقل فصل میں اسراء دمعراج کا ذکر کیا ہے اور لکھا: میں ہے کہ نبی اکرم عظیمی کو جسد مبارک کے ساتھ مجدحرام سے بیت المقدل ہجایا گیا ،اوروہاں سے ای رات میں آسانوں کی طرف عروج کرایا گیا الخ (زادالمعاد ۳۲۹) علامہ مبارکیورگ نے لکھا: راحادیث مجھے کثیرہ سے وہی قول ٹابت ہے، جس کو معظم سلف وخلف نے اختیار کیا کہ حضورا کرم عظیمی کی اسراء جسدوروج کے ساتھ بیداری میں بیت المقدس تک اوروہاں سے آسانوں کی طرف ہوئی ، (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر) اس موقع پر حضرت شاہ صاحب کے اس شعر کوذکر کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ نے روئیت مولی علیہ السلام کے بارے میں حضرت شیخ اکبڑی کی رائے کو اختیار کیا ہے، اور روح المعانی ۹۵۲ میں ہے کہ شیخ اکبر قدی کر ہوئیت بعد الصعق کے قائل ہے، اور روح المعانی کے جول فرمائی تھی میر سے زدیک آپ اس بارے میں غیر ظاہر ہے، اور روئیت بعد الصعق کے قائل قطب السلام کی درخواست حضرت میں جل وعلانے قبول فرمائی تھی میر سے زدیک آپ اس بارے میں غیر ظاہر ہے، اور روئیت بعد الصعق کے قائل قطب رازی بھی سے المح المح تھے۔ تھی سے المح المح تعلیہ السلام کو بھی سے معراج! حق تعالی جل ذکر و نے جس طرح حضرت ابرا جیم علیہ السلام کو حسلہ کو تعالی جل ذکر و نے جس طرح حضرت ابرا جیم علیہ السلام کو جس المح و تعالی جل ذکر و نظرے تھے۔ یعنی کا نئات عالم کے تھی نظام اور اندرونی نظم و نسق کا مشاہدہ کرایا تھا، اور حضرت مولی علیہ السلام کو جس المح المح تو المح جو نے والے حوادث کے تی اسباب و مصالح پر مطلع فر مایا تھا، اور ان کو اپنے بلا واسطہ کلام اور نعت و بدار در بیا تھا، اور ان کو اپنے بلا واسطہ کلام اور نعت و بدار سے جسی مکرم و مشرف کیا تھا۔ ای طرح سید المرسمین عقیقی کو بھی ان تشریفات سے سرفراز کرنا نہایت موز و ن تھا۔

اس کے علاوہ چونکہ خاتم الانبیاء علی کے زمانہ نبوت میں مادی ترقیات ہام عروج پر پینچنے والی تھیں ،اورز مین وخلا، کی ہر چیزعلم و تحقیق اورریسرج کی زدمیں آنے والی تھی ،نہایت مناسب تھا کہ آپ کونہ صرف علوم اوّلین وآخرین ہے ممتاز وسر بلند کیا جائے بلکہ زمین وخلاء کے علاوہ سمو ات وفوق السمو ات کے جہانوں ہے بھی روشناس کرادیا جائے ،اوراُن ہے بھی آگے ان مقاماتِ عالیہ تک لیجایا جائے ، جہاں تک ملاوہ سمو ات وفوق السمو ات کے جہانوں ہے بھی روشناس کرادیا جائے ،اوراُن ہے بھی آگے ان مقاماتِ عالیہ تک لیجایا جائے ، جہاں تک انسانوں ، چنوں اورفرشتوں میں ہے کئی فرد کو بھی رسائی میسرنہیں ہوئی ، چنانچی آپ کومعراج اعظم کا شرف عطا ہوا ، جومعار ترج عشرہ پرششتال تھا

### معراج ساوى اورجد يد تحقيقات!

جبیا کہ ہم نے نطق انور میں جدید تحقیقات کی تفصیل ہتلا کرواضح کیا ہے کدان کی ساری ریسرے کا دائرہ زمین اوراس کے خلاء تک

(بقیہ حاشیہ سفی سابقہ) یہی حق وصواب ہے، جس سے عدول و تنجاوز کرنا جائز نہیں،اورکوئی ضرورت نہ تاویل کی ہے، نظم قرآن مجیداور اس کے مماثل الفاظ حدیث کو مخالف حقیقت معانی پہنانے کی،اورایسی تاویل و تحریف کا کوئی داعیہ مجی بجز استبعاد عقلی کے نہیں ہے، حالا نکہ بہ لحاظ قدرت خداوندی بیام رزم سخیل ہے نہ مستبعد، پھراگر پچھ عقول آئی بات کے اوراک سے بھی قاصر ہوں، تو ان کے فیصلہ کی قدرو قیمت معلوم ہے،اوراگر بیسب واقعہ محض خواب کا ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی اسراء فقط روح کے ساتھ ہوئی اورا نہیاء کے خواب بھی حق بیں، تو آپ کے بیان داقعہ پر کفارآپ کی تکذیب نہ کرتے،اوروہ لوگ بھی تر دووقتک بیں نہ پڑتے، جن کواس وفت تک ایمان کامل کیلئے شرح صدر نہیں ہوا تھا، کیونکہ خواب بیں تو انسان بسا اوقات مستبعد ومحال چیزیں دیکھتا ہے اورکوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا (تحفۃ الاحوذی ۱۳۵۹)

حافظ ابن مجرِّ نے بھی معراج جسمانی کو جمہور محدثین ،فقہاء و متنظمین کا ند جب قرار دیا اورای کواحادیث سیجھ سے ثابت بتلایا حضرت شاہ ولی اللّٰہ ّ نے لکھا ۔حضورا کرم کی اسراء مجداقصٰی سے سدرۃ المنظمی وغیرہ تک جسدِ مبارک کے ساتھ اور بیداری میں جوئی ہے النج (حجنة اللّٰہ البالغدل ۲۲۰)

حضرت عائشتگی رائے! اس سے پیجی معلوم ہوا کہ حافظ ابن قیم نے (زادالمعادی ۳۳۰)جوحضرت عائشة کی طرف اسرا وروقی کا قول منسوب کر گے، تاویل کی سعی کی ہے وہ شایان شان اکابرنہیں ،اوریہ نبیت بھی ان کی طرف تھیے نہیں ہے جیسا کہ ہم بتلا نمینگے۔وہ بھی معراج جسمانی ہی کی قائل تھیں ،صرف رؤیت عینی کو مستجد خیال کرتی تھیں ،اور ہم حضرت شاہ صاحب کی تحقیق سے رؤیت مینی کے زیادہ تھیج وصواب ہونے کو بھی بیان کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی و بہ نستعین (مؤلف)۔

ا نوری سال روشنی کی رفتار کے لحاظ ہے مقرر کیا گیا ہے، جوا بک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سینڈ ہے، یعنی اس رفتار سے روشنی ایک سال میں جوفا صلہ ہے کرتی ہے، اس کونوری سال (Light Year) کہتے ہیں۔ جاند کا زمین سے فاصلہ دولا کھ جالیس ہزار میل ہے اس لئے طلوع ہونے پراس کی روشنی زمین پرؤیڑھ سینڈ کے میں پہنچ جاتی ہے۔

سورج ہم ہے آکروڑا الاکھ میل دورہے، لبذااس کی روشی بعد طلوع ہم تک آٹھ منٹ میں آ جاتی ہے۔ بعض ستارے ہم ہے اتنی دور ہیں کدان کی روشی دو ہزار برس میں زمین تک پہنچی ہے۔ بعنی جوروشی اُن کی اِس دفت ہمیں نظر آ رہی ہے دہ دو ہزار قبل و ہاں ہے روانہ ہوئی تھی اور بعض ستارے ایسے بھی وریافت ہوئے ہیں، جن کی روشنی زمین تک کئی کروڑ برس میں آتی ہے جو چیز ہم ہے ایک نوری سال دور ہے وہ گویا ہم سے ساٹھ کھرب میل دور ہے۔ اس سے ہم خلائی وسعتوں کا انداز وکر سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ایک مادی جسم کیلئے اتنی سرعت سیر کیول کرممکن ہوئی ،تو بیا ستبعاد بھی آجکل کی ایجادات سر لیج السیر ہوائی جہاز وں اور را کئوں وغیرہ کے ذریعہ خسم ہوگیا ہے۔ پھر نہایت بھاری مادی اجسام کی قدرتی سرعت سیر پرنظر کی جائے۔ تب بھی اس اشکال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جس زمین برہم بستے ہیں وہ کتنی بھاری ہے کہ اس کا صرف قطر ہی عود 2012 کمیل کا ہے،اورمحورتقر بیا ۲۴ ہزارمیل کا ،بیز مین اپنے عود پرائیل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے،اوراس کے علاوہ وہ (مع چاند کے )سورج کے گرد بھی اپنی مدار پر چکرانگار ہی ہے، جس کی رفتار مل فی گھنٹہ ہے ( یعنی فی منٹ ایک ہزارمیل یا سینڈ کا میل تقریباً)۔

ے صاحب روح المعانی نے تغییر سورہ نمل میں عرش بلقیس کے پلک جھیلئے ہے قبل ملک یمن سے ملک شام پہنچ جانے اور بل بھر میں تقریباً ویڑھ ہزارمیل کی مسافت طے کر لینے کا استبعاد رفع کرتے ہوئے لکھا کہ ہرفض جانتا ہے سورج پلک جھیکئے میں ہزاروں میل طے کر لیتا ہے، حالانکہ عرش بلقیس کی نسبت سورج کے عظیم جم کے لحاظے ذروکی نسبت پہاڑے ساتھ ہے، (روح لمعانی ۱۹۲۰)۔ صاحب روح المعانی نے لکھا:۔ حقائق الحقائق میں ہے کہ مکہ معظمہ ہے اس مقام تک مسافت جہاں حق تعالیٰ نے (معراج میں ) آپ پروحی کی ہے، بفتر تین لا کھسال کے ہے،اورا یک قول پچاس ہزارسال کا بھی ہے، پھرصاحب روح المعانی نے پیجی تصریح کردی ہے

الع اس تین لا کھ سال کی مسافت کا اندازہ ہمارے دنیا کے سالوں ہے نہ کیا جائے ، کیونکہ یہاں کا سب سے بڑا سال نوری سال (Light Year) کہلاتا ہے ، جو دنیا کی روشنی اورنور کے لحاظ ہے متعین کیا گیا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ سائنس کی تحقیق ہے کہ صرف ہماری دنیا کی کا نئات ہی ۱۳ ارب نوری سبال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے جس کا مشاہدہ و دور بینوں کی مدو سے حاصل ہور ہا ہے ، اور ہمارے اکا برعاما ہو یو بندنے بھی جدید تحقیق کو قابل قبول مان کر ، تمام نجوم وسیاروں کو آسان و نیا سے خطابے کے بیائے تھی جدید تحقیق کو قابل قبول مان کر ، تمام نجوم وسیاروں کو آسان و نیا سے خطابے کے بیائے تھی کر لینے میں کوئی مضا کھ نہیں سمجھا۔

تو ظاہر ہاں کے اور سات آ سانوں اور اُن کے درمیانی فاصلوں پھر اُن ساور عرش وکری تک مسافق کا انداز وکون کرسکتا ہے؟ اور جو پھی کی کے کیا بھی ہے، و عظیم ترین سال کے لحاظ و معیار ہے؟ اس تھی کو کمجھانا ابھی تو نہایت دشوار و کال ہی معلوم ہوتا ہے۔ و لمعل الله یہ حدیث بعد ذلك امرا۔ اگر کہا جائے کے قرآن مجید میں تو ایک دن ہزاریا پچاس ہزار سال کی برابر بتلا دیا گیا ہے، ہم عرض کریٹھے کہ اس کوحق تعالی نے ہمارے عد وشار کے لحاظ ہے بتلایا ہے جوز مانہ کی ترتی اور از دیا دِمعلومات وانکشافات کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہے۔

پہلے ہم دوشہروں کے یاملکوں کے بعد وفا سلے گوائی زمانہ کی سوار یوں کے لحاظ سے ہٹلاتے تھے کہ ان کے درمیان دودن یا جارون کی مسافت ہے، پھر ریلوں، موٹروں کا دورآ یا تو ان کی رفتار کے اعتبار سے شار کرنے گئے، اب ہوائی جہازوں کا زمانہ آیا تو انکی سرعت رفتار کے لحاظ سے دوردرازملکوں کے بعد مسافت کوشار کرنے بھر جب خلائی نجوم وسیارات کا مشاہدہ دور مینوں کے ذریعہ ہونے لگا اور خلائی پرواز کے منصوبے بھی بنتے گئے تو نجوم وسیاروں کے بعد مسافت کوشار کرنے کیلئے ہم نے لوری سال بنایا، جس کا ایک بی دن اربوں کا ہے۔

۔ ای سے بچھ لیاجائے کہ جب ہمارے اس مادی عالم میں اس قدر بے پناہ وسعت ہے ،تو اس عالم گرد دوراء جتنے وسیعے ولامحدود عالم ہیں ان کا طول وعرض کیا ہوگا ،اور وہاں کے فاصلوں کو سمجھانے کیلئے وہاں کی سریع بڑین چیز وں کی سرعت رفتار کے لحاظ ہے کتنا بڑادن اور سال ہوگا۔

یبال کے علم العساب میں پہلے ہم شکھ دی شکھ مہا شکھ تک جاتے تھے اہلین جب آ مسے ضرورت پڑی تو انگلتان دالوں نے ملیون (million) کی اصطلاح نکالی جو وس الا كھ كى برابر قرارديا كيا ، چرامريك والول في ترقى كرك بليون (Billion) كا استعمال كيا ، جوايك بزار بليون يعني ايك ارب كے برابر ہوا۔ ہم في تطق انور بيس اس سلسلس کی تھے جدید معلومات تقل کی تھیں۔ اس وقت مزید فائدہ کیلئے الجمعیة جمعدایدیشن مورند ۸دیمبرے 191ء نیز جمبئ کے ماہوار Sciencetoday ماہ جنوری عرب 191ء اور ہفتہ وارانسٹر شیرویکی مورف اوسمبر ہے 191ء ہے چند چیزی نقل کرتے ہیں۔جن سے کا کنات ارضی کی عظیم وسعت اور حق تعالیٰ کی عظیم ترین قدرت کا کھا تھا اور ہوسکے گا۔ (۱) دور بین کی ایجاد ہے بل خلاء کے صرف دو ہزار تک ستارے شار ہو سکے تھے ،اوراب بھی دور بین کے بغیرا یک جگہ ہے اتنے ہی د کچھے جاسکتے ہیں۔ (۲) ۱۹۳۸ میں دوامر کی ہیئیت دانوں نے ۳۵ سال کی محنت شاقہ کے بعدا یک فہرست تیار کی ہے،جس میں ان تمام ستاروں کاذکر کیا جودنیا کے مختلف حصول سے نظر آتے جیں وہ تعداد دس بزار ہوئی۔ (۳)اس کے بعد چھوٹی دور بین کی مدد ہے ۳۳ ہزار ستارے نظر آنے لگے۔ (۳)فن دور بنی میں مزید ترقی ہوئی تو دور بین کے ذریعہ دور ترین نہایت ہی پر هم روشنی والے ستارے بھی دیکھے جانے لگے اور اُن میں فو ٹو گرا فک پلیٹیں بھی نگادی گئیں ، تا کہ ستاروں کی تصاویر بھی اُتاری جانکیں ،اس وقت اس طرز کی ساری دنیامیں دونظیم دور بینیں جیں ،ایک ماونٹ کوسن نامی رصد گاہ جس نصب ہے، دوسری ماؤنٹ بالومر نامی رصد گاہ میں ،اور پیددونوں امریکہ کی ریاست کیلیفور تیامیں ہیں۔ (۵) کسن دور بین کے آئینہ کا قطرسوان کے کا ہے،وزن سونن اور جن پرزوں ہے اسے حرکت دی جاتی ہے صرف ان کا وزن ساڑھے چود وٹن ہے جالیس موٹراس دور بین کوترکت دینے کیلئے استعال ہوتے ہیں بیدور بین ۱۹۱۴ء سے کام شروع ہوکر ۱۹۴۱ء میں تیار ہوئی ۔اس دور بین سے اُن ستار دل کے جھرمٹ کی تصاویراً تاری کئیں جوہم سے آ ٹھ کروزنوری سال کے قاصلہ پر ہیں ،اورا یک نوری سال ہے دوفاصلہ مراد ہے جوروشی ایک لاکھ چھیای ہزارمیل فی سینڈ کی رفتار کے ساتھ ایک سال میں طے کرتی ہے۔ سائنس ٹو ڈے میں روشنی کی رفتار فی سینڈ تین لا کھکلومیز تاہی ہے۔جوتقریباً ایک لا کھ چھیاسی ہزار کے برابر ہے۔ بیدور بین پینسبت ہماری آنکھ کے ڈھاتی لا کھ گناز یاوہ روشنی جع کر علق ہے۔وہ کا گنات میں ۴۵ کروڑنوری سال کی گہرائی تک اُٹر گئی اوراس کے ذریعے تقریباؤیڈ ھارب ستاروں کی تصاویرا تار لیناممکن ہوگیا۔ (۲) ندکورہ دور بین سے جدیدائل ہیت کی نشکی نہ بھی ، کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ خلا میں ستاروں کی تعداد ۲۰ ارب کے قریب ہےاور کا کنات کا قطر چھار ب توری سال کے برابر ہے، اس لئے اس سے بھی بوی دور بین بنانے کا تہید کیا گیا،اور ۱۵ لا کھڈ الر کے صرف سے گیار وسال کے عرصہ میں دوسری عظیم تر دور بین بنائی گی، اس کا افتتاح ۳ جون ۱۹۴۸ء میں ہوا،جس ہے انسان ہرآ سان تک کی چیزوں کے مشاہدوں کیلئے درواز کے قبل گئے۔ (بقید حاشیدا تکلے صفحہ پر )

(بقیہ حاشیہ سفیہ مابقہ) اس سے بھی دورترین ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشانوں کی تصاویر لی جا چکی ہیں ،اور پیسلسلہ بدستور جاری ہے۔اس کی مددے ستاروں کے ایسے جزیرے دریافت کئے جا بچکے ہیں جو ہم ہے ستر کروڑنوری سال کے فاصلہ پر ہیں۔اس دور بین کے صرف ڈھانچے کاوڑن ۱۳۵ ٹن ہے،اس کے ٹیوب کی کمیائی سترفٹ ،قطر میں فٹ سے زیادہ اور دور بین کامجموعی وزن آتھے سوٹن ہے۔

یہ پالومر دور بین و نیا کی سب سے بڑی دور بین تو ہے تگڑ سب سے اونچی نہیں ہے اور د نیا کی سب سے بلندرصد گاہ فرانس اور اپین کے درمیان ایک پہاڑ ڈومیڈی نامی ہرہے، جس کی بلندی دس ہزارفٹ ہے،اگر چیاس کا قطرصرف۴۳ اپنج ہے۔

تا بهم سائندانون کاریجی اعتراف ہے کہ تمام سارون کا شار کرلینا کی کے بس کی بات نہیں کیونکدار بول کھریوں ستارے اس وسط کا ننات کی زینت ہیں ہو وسلا یعلم جمعود ربك الاهو كی تصدیق نہیں تواور کیا ہے؟!

(2) السرشية ويكلي بمبئ مورند وادعبر علاواء كي ايرز برعنوان كواليسرز كي يميل لكها:

(1) کوالیسر زکی روشنی توستاروں ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے گروہ بہ نبت galancies( کہکشانوں) کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔

(2) حال ہی میں چند کوالیسرز سیارے دریافت ہوئے ہیں ،جوہم ہے ۸ ہزارتا • اہزار ملیون میل (۸ارب تا • اارب) نوری سال دور ہیں۔

(3) ایک کوالیسرز ایسا بھی دریافت ہواہے جوہم ہے ۱۳ ہزار ملین میل (۱۳ ارب) نوری سال دور ہے۔اس جدید انکشاف سے ظاہر ہوا کہ کا تنات کا قطر صرف ۲۰ ارب نوری سال نہیں ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔

. (4)ان کے علاوہ اور بھی کوالیساروں گاوجو دمشاہدہ میں آر ہاہے، جن کی لال شاعوں کی طاقت بہت زیادہ معلوم ہوئی ہے بے نسبت سابقہ مشاہدول کے۔

(5) کوالیسرزای نورانی طاقت ہے دس ہزار ملین ( ۱۰ ارب ) سور جوں کے ہرابرر وشنی سیسنگتے ہیں۔

(6) علم نجوم کے ماہرین کا یقین ہے کہ ساری کا نئات ہر وقت سر گردانی کی حالت میں ہے جبھی بڑھ جاتی ہے جبھی سکڑ جاتی ہے استی ملین سالوں سے میہی تغیر کا

سلسلہ جاری ہے،جس کا میچ متیجہ ریڈیوانر جی ، دور بینوں اور شارٹر برتی لہروں کے ذریعہ گوالیساروں کے وسیع و گہرے مطالعہ کے بعد ہی اخذ کیا جاسکتا ہے۔

(۸) شبتان اردوڈ انجسٹ دہلی ماہ نومبر ۱۹۱۵–۱۱۸ میں لکھا۔ ہمارا سورج اور اس کے سیارے ہماری کہکشال کامحض ایک خورد بینی حقیہ ہیں جواوسط درجہ کی کہکشاں ہے۔ اس میں دس کھر بستارے ہیں جواوسط استے ہی چیکدار ہیں جتنا ہمارا سورج اورخود ہماری کہکشاب بظاہر ایسی لا تعداد کہکشانوں میں سے صرف ایک ہے۔ اب ریڈ یوٹیلسکو پیں خلا ، میں کلھوںکھا نوری سال آگے تک س سکتی ہیں اور یہ کتنی ہی دور تک کیوں نہ کھوجتی ہوتی چلی جا کیں ، ہرطرف یہی کہکشا کمیں برآ مدہوتی جاتی ہیں۔ اورخلاء اتن عظیم ہے کہ یہ جہال تہاں ہی آ باد ہیں۔ چلی جاتی ہیں۔ اورخلاء اتن عظیم ہے کہ یہ جہال تہاں ہی آباد ہیں۔

مشہور ماہر فلکیات ڈاکٹر اومبرس جس نے ۱۸۱۵ء کا دیدارستارہ دریافت کیا تھا۔ اُس وقت کا نئات کی وسعت ہے متحیر تھالیکن اس کو کا نئات کی نا قابل یقین وسعت اور خلائی گہرائیوں میں ان گنت کھر پوں روشن دینے والے ستارون کے متعلق آج کاعلم حاصل ہوتا تو کس قدر جیرت میں پڑتا۔

(۹) ہماار دو فانجست دہلی ماہ دئمبر کے 19 میں ۱۳ میں زیمنوان خلائی تحقیقات کی تھا: اس میں شک نہیں کہ پچھلے چندسالوں کی تحقیقات کے نتیجہ کے طور پر انسان خلا میں کا م کرنے کے قابل ہوگیا ہے، اور وہ بہت جلد چاند پر اُٹر نے میں کا میاب ہوجائے گالیکن کا نئات کی بے پناہ وسعتوں کود کھتے ہوئے اس کے دوسرے عزائم غیر معمولی نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر نظام شمی کے سب سے دور واقع سیارے بلوٹو کوئی لیجئے! ایک خلائی جہاز کو چوز مین ہے ۲ ہزار میل کی رفتار سے روانہ ہو، بلوٹو تک چینچنے کے لئے ۲ ہم سال درکار ہوں گے۔ یہ تو نظام شمی کی حدود کا اندازہ ہے، اگر ہم اس ہے آگے برطیس تو پڑوی میں قطب تارہ ونظر آگئے ہیں کہ اس کی روشی کی حدود کا اندازہ ہوں گا جی ہوئے اندازہ ہوں گا گئے ہیں کہ اس کی روشی کی روشی کی روشی کی روشی کی دوشی کی روشی کی میں کہ جی کہ بی کہ بین کی روشی کی دوشی کی دوشی کی دوشی کی دوشی کی دوشی کی دوشی کی تیز رفتار کی جی کہ بیت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے دوشی کے زیادہ تیز رفتار کی حاصل کر ناممین ہیں ہوجا ہے ہیں کہ بیت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے دوشی کی دوسی کی دوسی کے دیں کہ بی کہ بیت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے دوشی سے زیادہ تیز رفتار کی حاصل کر ناممین ہیں ہیں کہ بی کہ بی کہ بیت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی روسے دوشی کے دیا دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کے دوسی کی دوسی کی

ری ہوں ہے۔ اس کے بعد سوچنے کہ نبی الانہیا، سروروہ عالم اللے شب معراج کے نہایت قلیل عرصہ میں اس ساری وسیع وعظیم کا نئات و نیا وملکوت الارض کامشاہرہ کرتے ہوئے عظیم ترین کا نئات ساوی اورملکوت السموات گا برائی انعین مشاہرہ فرمانے کے لئے آسانوں پرتشریف لے گئے، پھران ہے بھی آگے بڑھ کرمیں اعلیٰ کی اُن لامحدود بلندیوں سے سرفراز ہوئے ، جہاں تک بھی کوئی فرشتہ اورکوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچا۔ بعداز خداِبدَرگ تو بٹی قصہ مختصر علیك و علے آلك واصحابِك الف اللہ تصلیمات و تحیات میار كة طیبة! سؤلف کہ آپ کا معراج جسانی والاسفر بطورطی مسافت طنہیں ہوا ، النخ (روح المعانی یا ۱۵) یعنی جس طرح بطور کرامت یا خرق عادت اولیا واللہ کے لئے گر مان یا بطی تر مان یا بطی تر مان یا بطی تر مان یا بھی ہوا ، اورج بھی نہتی ، بلکہ اس میں نہایت غیر معمولی سرعت سیراورفقد رہ کا ملہ بن کا مظاہر و مقصود تھا۔

اس تقریب در فع استبعاد کے بعد خاص طور سے اہل اسلام کواپنی علم ویقین کی پچنگی کے لئے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ملکہ سبا کا واقعہ بھی سامنے رکھنا چا ہے کہ اس کا تخت بلک جھیلئے میں یمن سے شام پہنچ کیا تھا ، اورج تعلی نے صفور علیہ السلام کے واقعہ اسراء میں جس آ ہمیت و شان سامنے رکھنا ہے کہ اس کا تخت بلک جھیلئے میں یمن سے شام پہنچ کیا تھا ، اورجن تعالی نے صفور علیہ السلام کے واقعہ اسراء میں جس آ ہمیت و شان سامنے اللہ بھی جس آ ہمیت و شان سے معالی ہوجود ہیں جوآن کی آن میں مسافت بعیدہ پر پہنچ جاتی ہیں (الجواب الصحیح ہو)۔

اللہ تفیر این کیئر جا ۱۳ اور ۲۳ میں عرش بلقیس کی صفات مفصل درج ہیں ، مثلا یہ کہ وہ اس کا نہایت عظیم الشان بیش قبت تخت تھا ، جس پر بینے کر وہ در ہار کرتی میں وہ دوار ہوگر کی معالیہ کی معالیہ کہ تھی اور حوال کے ایس گر تھی اس کی لہائی سامنے گر اور چوڑائی چالیس گر تھی اس کی لہائی سامنے گر اور چوڑائی چالیس گر تھی اس کی دوار ہور ہوگر کی جوز کی ہو اس کا نہاں تکا میں دوار مقرد سے ،صاحب روح المعانی نے ایم اس کی اس کی سرا تھا ہے تھے ، اور حوال کی معالیہ سے دور کی اس کی اس کی معالیہ تو کی بعد واس اس کی معالیہ تھا ہو کی ہو اس کی بیا تات کیا ہے می دور آ ہی بیں وہ دار مقرد سے ،صاحب روح المعانی نے نے اس کی طور کیا گر تی کی بھی کی اس کرتا گی تھا تات کیا جو اس کی معالیہ کی کا تعالیہ کی بعد تھا دور جب وہ آ ہو کی جاتھ اس کی میں کہ اس کرتا ہے کہ میں بیات کی میں دور مقرد سے ،صاحب روح المعانی نے نے اس کی کو اصلے کرتا گر تھی کو اس کی معالیہ کو اس کی معالیہ کی کی تھا تات کیا جس کرتا ہو کی کو سے کی تعالیہ کی تعالیہ کو کو تی ہو کی بیات کی میں کرتا ہو کی تعالیہ کی میں کرتا ہو کی تعالیہ کی کرتا ہو کی کو سے کرتا ہو کی کو سے کرتا ہو گیس کی تعالیہ کی کرتا ہو کی کرتا ہو کرتا ہو گر کی کرتا ہو کی کو سے کرتا ہو کرتا ہو کی ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہو کرتا ہوئی کر

اس پر دوسرے عالم کتاب نے لکھا کہ آپ کی بلک جھیکتے ہے پہلے یعنی انجمی آن کی آن جس حاضر کرتی ہوں ، چٹانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ئے ادھرنظر کی تو مذکورہ ساتھ کے مصل

بالاتخت بلقيس آپ کے باس موجود تھا۔

کے ایک متع عفریت جن نے کہا کہ آپ اپنی اس مجلس ہے میں اُتھیں کے کہ میں اُس کو حاضر کردونگا۔

علم کتاب سے کیا مراوہے؟ تنہیم القرآن ہے ہے ۔ ۳ میں ہے کہ اس محص کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور پیٹھن علم کی طاقت ہے اُس (تخت) کوایک لحظ میں اٹھالا یا اب رہی یات کی ڈیڑھ ہزارمیل ہے ایک تخت شاہی بلک جھیکتے مس طرح اُٹھ کرآ گیا ، تو اسکامختھر جواب بیہ ہے کہ زبان وم کان اور مادہ وحرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات ومشاہدات کی بنا پر قائم کئے ہیں ،ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر منبطق ہوئے ہیں ،خدا کے نہ بیت تصورات بھی ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محد ود سے محدود سے محدود سے محدود سے اس کی قدرت ایک غیر معمولی تخت تو در کنار سورن اور اس سے زیادہ بڑے سیاروں کوآن گی آن میں لا کھوں میل کا فاصلہ طے کرا سمق ہے ، جس خدا کے محرف ایک ختاب کوروشنی کی رفتار سے جلاد ہے تھے گئے گائی تھا ، آخرای قرآن میں اور دوائیں بھی لے اور سے بلادیے کے لئے گائی تھا ، آخرای قرآن میں اور دوائیں بھی لے آیا۔

تفسیرابن کشریم ۳/۳ میں ہے ۔ اس عالم کتاب نے وضوکر کے دعا کی تھی بحام بے الحال البحلال و الا کو ام کہ کرتمنا کی تھی ، زہری نے کہا کہ بیا الهناو آک کل شبیء الهاو احد الااله الا المت انتہ نئی بعد شها کہا تھا کہ قورآ خدا کے تھم ہے وہ تخت جگہ سے عائب ہوا، زمین میں اُترااور حضرت سلیمان معالم اللہ مستحد سیخت

... صاحب روح المعانی نے لکھا ہے ۔ کہا گیا ہے کہ وہ علم خدا کے اسم اعظم کا ثفا، جس کی برکت واثر سے دعا قبول ہوجاتی ہے اوروہ یساحی یا قبوم ہے بعض نے کہا یا ذاالجلال و الاکو ام ہے بعض نے اللّٰہ الموجِمن کہااوربعض نے عبرانی میں آھیا شراصیا بتلایا (روح المعانی ۱۹/۲۰۴)

ارض القرآن ٢٦٦ ميں ہے ۔اسم اعظم كا يبود ي تخيل كه وه جاد ومنتر كى طرح كوئى سريع النّا ثير تخفى لفظ ہے، جس كے تكلم كے ساتھ ہر كام ہوجائے ،اسلام ميں نہيں ، البتہ بعض اسائے الہيد كے ساتھ دعائے مستجاب ہے انكار نہيں ،گراس كے لئے تو خود پیٹمبروقت مب ہے زیاد ہموز دن ہونا جاہیے۔

اگر جادومنترکی تا ثیرات نا قابل انکار ہیں تو خدائے برتر کے کسی اسم عظم کی زود تا ثیری نے کیوں انکار ہے؟ اور پیغیبر کی موجودگی ہیں اس کے کسی صحابی نے اگر ایسی کرامت فعا ہر ہوگی ہوتو گیا شکال ہے، صاحب ارض القرآن ،سید صاحب کے بیرومرشد حضرت تھا نوی نے تکھا کدامتی کی کرامت نبی کا معجز و ہوتا ہے اس کئے اس پر حضرت سلیمان علیدالسلام نے شکر ادا کیا۔ بجر بعض مضرین نے تو بیقول حضرت سلیمان علیدالسلام ہی کا قرار دیا ہے اور خضرت تھا نوی کے لکھا کہ وجود متعددہ سے جو تغییر کبیر میں مذکور ہیں بہی قول رائج معلوم ہوتا ہے۔ (تغییر بیان القرآن عام 19/1)

اس المعلوم مواكتفيم القرآن الم الم المرازي كأفسرى توجيد فدكوركوسياق وسباق فيرمطابق بتلايا بدرست نبيس وللتفصيل محل آخو ان

سے تنہیم القرآن ۵۵۹ میں ہے کہ سب حسان اللہ ی اسویٰ سے بیان کی ابتداء کرنا بتار ہاہے کہ بیکوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جواللہ تعالی کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا، ظاہر ہے کہ خواب میں کسی مخص کا اس طرح کی چیزیں دکھے لیٹایا کشف سے طور پر دیکھنا نیا ہمیت نہیں رکھتا کہ اس بیل کرنے کے لئے اس تمہید کی ضرورت ہوکہ تمام کمزور یوں اور فقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بیٹواب دکھایا ، یا کشف میں میہ بچے دکھایا ، (یقیہ حاشیہ انگلے صفحہ پر ) ے ذکر کیا ہے، اور سور و بنم میں معراج سموات و سیر ملکوتی کے جس قد رحالات بیان فرنائے ہیں وہ ایک موکن کے لئے نہایت کافی دوانی ہیں، پھر احادیث سیحی قوی کی بہت بڑی جمت و دلیل ہے۔ صرور کی تنعمیہ اجسیا کہ او پرعوض کیا گیا حضور علیہ السلام کے لئے اسراءِ منامی و روحانی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور بقول شیخ اکبر سرور کی تنعمیہ اور پھول ہے ہیں، اور بقول شیخ اکبر سرور کی تنعمیہ اور پھول کے ہیں اور پھول لیا گیا حضور علیہ السراءِ کے فیل اسراءِ منامی و روحانی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور بقول شیخ اکبر سروایت کیا، پھر اہل سیر نے ان واقعات و مشاہرات کو بھی جسمانی لیلة الاسراءِ والمعراج کے شمن میں فیل کر دیا ہے، حالا نکہ ان کا تعلق اسراءِ رات منامی وروحانی کی راتوں سے تھا، اس لئے مختقین اہل سیر نے اُن کواس کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور ہم بھی صرف جسمانی واقعہ اسراءِ رات بی پراکتھا کریں گے (جس میں نماز کی فرضیت ہوئی ہے اوراس محل و مقام کے مناسب ہے ) ان شاء اللہ تعالی و بستعین! و معراج ہی پراکتھا کریں گے (جس میں نماز کی فرضیت ہوئی ہے اوراس محل و مقام کے مناسب ہے ) ان شاء اللہ تعالی و بستعین! و مال ابن عباس حدثنی ابو سفیان بن حوب فی حدیث ہو قل فقال یامو نا یعنی البھی صلی الله علیہ و سلم یالصلوہ و الصدق و العفاف.

شب معراج میں نماز کس طرح فرنس کی گئی' حضرت ابن عباسؓ نے کہا۔ مجھ سے ابوسفیان بن حرب نے ہرقل کی حدیث میں بیان کیا کہ وہ بعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز اور صدقہ اور پر ہیز گاری کا حکم دیتے ہیں

حدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كان ابوذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتى و انا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدرى ثم غلسه بمآء زمزم ثم جآء بطست من ذهب ممتلئ حكمة و ايماناً فافرغه فى صدرى ثم الحدة بيدى فعرج بى الى السمآء فلما جئت الى السمآء الدنيا قال جبرئيل عليه

(بقیہ حاشیہ خیسابقہ ) گھر بیالفاظ بھی کہ ایک دات اپنے بندے کولے گیا جسمانی سفر پرصریخا دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یاکشفی سفر کیلئے بیالفاظ کسی طرح موز ول نہیں ہو تکتے ،لہذا ہمارے لئے بید مانے بغیر چارہ نہیں کہ بیٹھش ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفراور مینی مشاہدہ تھا جواللہ تعالی نے محمد علیقے کو کرایا۔

حضرت ابن عباس کے ارشاد ندگور کا مطلب اکابر علاءِ امت محدثین نے کیا سمجھا اور مولا نا آزاد نے اس کے برخلاف کیا سمجھا اور سمجھانے کی کوشش؟ غالبًا میں جی وضاحت نہیں ہے بمعراج اعظم کے پورے واقعہ کو فیندو بیداری کی درمیانی حالت کاقصہ قرار دینا ہمارے نزد کیک عمل وعلی دوفوں کے خلاف ہے کیا کوئی عمل بھی جی اور کرسکتی ہے کہ بغیر مکمل بیداری سے حضوط تھی ہے قلب مبارک کاشق بھی ہوا۔ اور محبد اقصی پہنچ کر انبیا علیم السلام کی امامت مسلوق بھی فرمائی اور آسانوں کا سفر بھی فرمالیا، فرضیت فرماز کا حکم وخواتیم سور ؤبقر ہ والی آبات کا تحقہ بھی لے آئے ، واپسی پر پچرام بھر میں فرمائی ، اور داستہ کے قافوں کا حال دیکھتے ہوئے مکہ عظم بھی تشریف لے آئے ، اور میرب گویا صرف ایک خواب سے بینی مشاہدات تھے ، در حقیقت جسمانی طور پر نہیں گئے نہ آئے ، اس سے زیادہ یبال بھی کھیا ہے صور ورت ہے۔مؤلف

السلام لخازن السمآء افتح قال من هذا قال هذا جبرئيل قال هل معك احدقال نعم معي محمد فقال ء ارسل اليه قبال نعم فلما فتح علونا السمآء الدنيا فاذا رجل قاعد على يمينه اسودة و على يساره اسوقة اذا نظر قبل يمينه ضحك واذانظر قبل شماله بكي فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا ادم و هذه الا سودة عن يمينه و شمائله نسلم بنيه فاهل اليمين منهم اهل الجنة والاسوفة التي عن شماله اهل النار فاذانظر عن يمينه ضحك و اذا نظر قبل شماله بكي حتى عرج بي الى السمآء الثانيه فقال لخازنها افتح فقال له عازنها مثل ماقال الاول ففتح قال انس فذكر الله وجلد في السموات ادم وادريس و موسى و عيسى و ابراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر انه وجدادم في السمآء الدنيا و ابراهيم في السمآء السادسه قال انسٌ فلما مرجبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بادريس قال مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا ادريس ثم مرت بموسى فقال مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مرت بعيسي فقال مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت هذا قال هذا عيسي ثم مررت بابراهيم قال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس و اباحبة الانصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمساوي اسمع فيه صريف الاقلام قال ابن حزم و انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عزوجل على امتى خمسين صلوة فرجعت بذلك حتى مورت على موسى فقال مافرض الله لك على امتك قلت فرض خمسين صلواةً قال فارجع الي ربك فان امتك لاتبطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت الي موسي قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فان امتك لاتبطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان امتك لاتطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس و هي خمسون لايبدل القول الذي فرجعت الي موسي فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي الى السدرة المنتهي و غشيهآ الوان لاادرى ماهي ثم ادخلت الجنة فاذا فيها حبآئل اللؤلؤ واذا ترابها المسك

مر جمعہ: ۔ یکی بن بکیر، لیث ، ایونس، ابن شہاب، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، کدابوذر بیان کیا کرتے تھے ، کدرسول خدا علیقہ نے فرمایا (ایک شب) میرے گھر کی جیت بھٹ گئی۔ اور میں مکہ میں تھا ، پھر جرائیل علیہ السلام اُنرے ، اور انہوں نے میرے سیند کو چاک کیا ، پھرا یک طشت سونے کا حکمت وائیان سے بھرا ہوالائے۔ اور اسے میرے سیند میں ڈال دیا ، پھر سیند کو بند کر دیا ، اس کے بعد میر اہا تھ پکڑلیا ، اور جھے آسان پر پڑھا لے گئے جب میں دنیا کے آسان پر پہنچا تو جرائیل علیہ السلام نے آسان کے دارونہ سے کہا کہ اور دروازہ ) کھول دے۔ اُس نے کہا کون ہے ، وہ بولے جریل علیہ السلام ہے ، پھراس نے کہا ، کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور بھی) ہے جریل نے کہا ہاں! جب وروازہ کھول ویا گیا ، تو ہمی ) ہے جریل نے کہا ہاں! جب وروازہ کھول ویا گیا ، تو ہمی ) ہے جریل نے کہا ہاں! جب وروازہ کھول ویا گیا ، تو ہمی اس نے داشتہ جانب کچھ پر چھائیاں ، اور اس کے با کیس جانب کچھ پر چھائیاں ، اور اس کے با کیس جانب وی ہما کیاں ، اور اس کے با کیس جانب وی ہما کیاں ، اور اس کے با کیس جانب وی ہما کیاں ، اور اس کے با کیس جانب وی ہما کیاں ، اور اس کے با کیس جانب وی ہما کہ یہ کون ہیں ، نہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں وی ہما کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں نے جریل سے پو چھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں اس نے جریل سے پو چھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں اس نے جریل سے پو چھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں نے جریل سے پو چھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں نے جریل سے پو چھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں دور کھول کہا ، بیآ دم ہیں نے جریل سے کو بھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں نے جریل سے کو بھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ہیں انہوں نے کہا ، بین انہوں کے کہا کہ بیت کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیآ دم ہیں نے جریل سے کو بھا کہ یہ کون ہیں ، انہوں نے کہا ، بیا کہ بیت کو بیتوں ہیں ، انہوں کہا ، بیتوں ہیں ، انہوں کے کہا کہا کہ کون ہیں ، انہوں کے کہا ، بیتوں ہیں ، انہوں کے کہا کہا کہ کون ہیں ، انہوں کے کہا کہا کہا کہ کون ہوں کی کون ہیں ، انہوں کے کہا کہ کون ہیں ، انہوں کے کہا کہا کو کہ کون ہیں کو کی کور

اور پہلوگ اُن کے داہنےاور بائمیں ان کی اولا د کی روحیں ہیں ، دا ہنی جانب جنت والے ہیں اور بائمیں جانب دوزخ والے ،ای سبب ہے جب وہ اپنی دا جی طرف نظر کرتے ہیں تو بنس و ہے ہیں اور جب بائیں طرف و کیھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آ سان تک لے گئے اوراس کے داروغہ ہے کہا کہ ( دروازہ ) کھول دے ،تو داروغہ نے اس فتم کی گفتگو کی جیسی پہلے نے کی تھی ، پھر ( دروازہ ) کھول دیا گیا حضرت انس مجتم ہیں، پھر ابوؤرٹ فرکرکیا ،کہ آپ نے آسانوں میں حضرت آدم،اور ادر لیس اور موسی اور میسی اورابراہیم (علیہم السلام) کو پایا۔اور پنہیں بیان کیا، کہان کی منازل کس طرح ہیں ،سوااس کے کہانہوں نے ذکر کیا ہے، کہ آ دم کوآسان دنیا میں۔اورابراہیم علیہالسلام کو چھٹے آسان میں پایا۔مصرت انس کتے ہیں،پھر جب جبریل علیہالسلام حضور علیقے کو لے کرحصرت اور لیں کے پاس سے گزرے توانہوں نے کہا۔ مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح (آپفرماتے ہیں) میں نے (جریل سے) یو چھا کہ یہ کون ہیں؟ جریل نے کہا بیا دریس ہیں، پھر میں موئی کے پاس گزرا، توانہوں نے (مجھے و کھے کر) کہا میں حیساً ہالى نبسى المصالع والاخ السالع، میں نے (جریل سے ) پوچھار کون ہیں؟ جریل نے کہا، یہ موی ہیں، پھر میں عینی کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہامس حباً بالسندي السصالح والاخ الصالح ميں نے (جریل ہے) پوچھا یکون ہیں؟ جریل نے کہا چینی ہیں، پھر میں ابراہیم کے پاس ہے كُرْدارتوانبول في كهامس حياً بالنبي الصالح والابن الصالع مين في وجهابيكون بي يجريل في كهابيا برابيم بين ابن شهاب کتے ہیں کہ مجھےابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابعجہ انصاری کہتے ہیں کہ حضور علیقہ نے فرمایا ، پھر مجھےاور اوپر چڑھایا گیا ، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا، جہال ( فرشتوں کے )قلموں کی ( کشش کی ) آ واز میں نے شنی ،ابن حزم اورانس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا پھراللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں ، جب میں پیفریضہ لے کرلوٹااورموشی علیہالسلام پرگزرا تو موی علیالسلام نے کہااللہ نے آپ کے لئے آپ کی امت پر کیافرض کیامیں نے کہا کہ بچاس نمازیں فرض کی ہیں۔انہوں نے (پینکر) کہا کہا ہے رب کے پاس لوٹ جائے !اس کے کہآپ کی امت (اس قدرعبادت کی )طافت نہیں رکھتی ،تب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ا یک حقہ معاف کردیا، پھر میں مونی علیہ السلام کے پاس لوٹ کرآیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حقیہ معاف کردیا۔حضرت مونی نے پھروہی کہا کہا ہے پروردگارے رجوع سیجئے، کیونکہ آپ کی امّت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ، پھر میں نے رجوع کیا ،تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حضہ اور معاف کر دیا، پھر میں اُن کے پاس لوٹ کرآیا (اور بیان کیا) تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائے کیونکہ آپ کی امت (اس کی بھی)طاقت نبیں رکھتی ، چنانچے پھر میں نے اللہ تعالیٰ ہے رجوع کیا ،تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، کہ اچھا(اب) یہ پانچے نمازیں (رکھی جاتیں ) ہیں ،اور بید( درحقیقت باعتبار ثواب کے ) بچپاس ہیں ،میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی ، پھر میں موسی کے پاس لوٹ کرآیا۔انہوں نے کہا، پھراپنے پروردگارے رجوع کیجئے ، میں نے کہا (اب) مجھے اپنے پروردگارے (باربار کہتے ہوئے ) شرم آتی ہے، پھر مجھے روانہ کیا گیا۔ بیہاں تک کہ میں سدر ۃ المنتہلی پہنچایا گیا۔اوراس پر بہت ہے رنگ چھار ہے تھے، میں نہ سمجھا کہ بید کیا ہیں ، پھر میں جنت میں داخل ہو گیا، تو ( کیاد کھتا ہوں کہ )اس میں موتی کی اڑیاں ہیں اوراس کی مٹی مشک ہے۔

تشریکے!امام بخاریؒ نے اسراء ومعراج ہے متعلق گیارہ جگہروایات ذکر کی ہیں،سب کے پہلی بیصدیث الباب ہے جو کسی قدر مختصر ہےاورا ۲۳ میں بھی البی ہی ہے ۵۵۹ و مسیم میں کسی قدر مفصل ہے، ۱۸۶۱ و ۱۸۵ و ۵۰ و ۵۰ و ۱۸۰۱ میں زیادہ مختصر ہے، ۵۴۸ (باب المعراج )اور ۲۰۱۱ (سکتاب التو حید ) میں سب سے زیادہ تفصیل ہے۔

ص۱۱۲۰ والی مفصل روایت شریک میں اگر چه کد ثین نے کلام کیا ہے ، مگر جن وجود سے کلام ہوا ہے ،ان کے شافی جوابات حافظ ابن حجر وغیرہ نے دیدیئے ہیں ،اوراس امر ہے بھی اس کی صحت واہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہے کہ حافظ ابن قیمؓ نے اٹنی کی بنا پر دنو و تدتی کو حضرت حق بھل وعلا سے متعلق اور شب معراج میں مانا ہے۔ جبکہ وہ سورہ نجم کے دنو ویڈ ٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام سے متعلق اور ارضی واقعہ بتلاتے ہیں ، ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ تشمیریؓ نے اس کو بھی واقعہ معراج سے متعلق ہونے کوران کے قرار دیا ہے، اورآپ نے آیات ِسورۂ مجم ہے ہی معراج میں رؤیت مینی کا بھی اثبات کیا ہے، ہم آپ کی اس تحقیق کوآخر میں رؤیت کی بحث میں ذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالی۔

#### ترتيب واقعات معراج!

احادیث وآثار متعلقه معراج میں واقعات کی ترتیب مختلف ملتی ہے، ای لئے کتب سیرت میں بھی وہ اختلاف آگیاہے، ہم نے خصوصیت سے بخاری وسلم کی روایات کے پیش نظر جو ترتیب رائج مجھی ہے۔ ای کے مطابق واقعات کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ والله الموفق للصواب والسداد:

تفصيل واقعات معراج!

(۱) شق سقف البیت: رسول اکرم علی نے ارشاد فر مایا کہ قیام کدمعظمہ کے زمانہ میں (شب اسراءِ ومعراج میں ) میرے گھر کی حجیت تھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام اس میں سے اُر ہے، ( بخاری • ھے)۔

شق صدرمبارک! حضرت جرئيل عليه السلام آپ کوگھرے بيت الله شريف كے پاس حظيم ميں لے گئے، جہال آپ كے چچاحمزہ اور چچا

لے عافظ ابن مجرّ نے لکھا:۔ اس میں حکمت بیتھی کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یکبارگی اور براہِ راست آسان سے حضورعلیہ السلام تک پہنچنا تھا، تا کہ دوسرے طریق سے پہنچنے میں ملاقات ومناجات کی تاخیر واقع نہ ہواور اس امر کا بھی اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی بیطلی بلاتقر روقت ومیعاد ہوئی ہے۔اور اس طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ کواویر کی طرف صعود کرانا ہے۔

یہ بھی اختمال ہے کہ اس طرح آنے کاراز آئندہ پیش آنے والے واقعہ شق صدر کی تمہید ہو، گویا حضرت جریل ملیالسلام نے آپ کواپے خصوصی معاملہ لطف وکرم کی توقع دلاتے ہوئے آپ کی دل جمعی وتقویت قلب کے لئے بید کھلا دیا کہ جس طرح حجیت پیٹ کرفورا متصل اور اپنی اصلی حالت پر ہوگئی ،اس طرح آپ کے شق صدر کی صورت بھی چیش آئے گئی ، والتد تعالی اعلم (فتح ۱/۱۳)۔

محقق مینی نے لکھا۔ درمیان حیبت سے فرشتوں کے داخل ہونے اور درواز ہے داخل ہونے کی حکمت بیتھی کہ جس بارے میں وہ آئے تھے،اس کی صحت وصدافت دل میں اچھی طرح اُنز جائے۔ (عمدہ ۴/۱۹۸)

حضرت تفانوی نے بیونکت ملھی کدابتدا وام بی سے حضور علیقے کومعلوم ہوجائے کہ میرے ساتھ کوئی خارق عادت معاملہ ہونے والا ہے۔ (نشر الطیب) کے حدیثِ مسلم شریف میں ہے ۔ اُنہیت خانطلقوا ہی الی رہز ہ (فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے زمزم کی طرف لے گئے)۔

دوسری حدیث میں ہے کہ شب اسراء میں آپ کے پاس تین نفرآئے ، بخاری شریف میں ۵ (بساب کسان البندی صلے الله علیه و سلم تذام عیفه و لا یذام ، قسلیمه ) میں ہے کہ شب اسراء میں وحی سے قبل تین نفرآ پ کے پاس آئے ،اور سب آپ سے متعارف ہوئے اس وقت اتنی بی بات ہوئی ، پھرووسری بارا یک رات میں وہ سب آئے اور آپ سے متعلق امور کا انظر ام واہتمام مع ،عروج ساء حضرت جریل علیہ السلام کے ذشہ ہوا۔ (فقولا و جرئیل ثم عرج بدالی السماء)

حافظ ابن تجرَّر نے لکھا ہے ۔ یہ تینوں فرشتے تھے مگر مجھے ان کے ناموں کی تحقیق نہ ہو تکی (فتح الباری ۱۵ ہے ۱/۲) دوسری جگہ لکھا ۔ مجھے ان تینوں کے نام صراحت سے نہیں ملے البکن وہ فرشتوں میں سے تھے ،اور غالبا یہ فرشتے وہی تھے جن کا ذکر اوائل کتاب الاعتصام ( بخاری ۱۸۰۱) کی حدیث جابرٌ میں گزر چکا ہے جس میں فرشتوں میں جرئیل ومیکا ئیل تھے،طبر انی کی حدیث انس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ہار حضرت جرئیل ومیکا ئیل تھے،طبر انی کی حدیث انس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ہار حضرت جرئیل ومیکا ئیل تھے،طبر انی کی حدیث انس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ہار حضرت جرئیل ومیکا ئیل تھے،طبر انی کی حدیث انس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ہار حضرت جرئیل ومیکا ئیل آئے اور ہات کرتے ہیلے گئے ، پھر دوسری ہار تین نفر آئے اور انہوں نے حضور ملیہ السلام کو پشت کے بل لٹایا اگے (فتح ۲۸۸)

ہ ہے۔ کہ انہ وہ تینوں فرشتے میرے نزد یک جبرئیل امیکا ئیل واسرافیل تھے، کیونکہ میں نے بہت کا کتابوں میں جو خاص طورے واقعہ معراج پر انہوں گئی میں ، دیکھا کہ وہ تینوں فرشتے براق کیکر حضورا کرم علیہ السلام کے پاس اُترے تھے (عمد 14/11)

او پر کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ شریک کی دونوں روایات بخاری میں جو تین نفر کے آنے کا ذکر ہے اس میں بھی دومنفر ذہیں میں ،اور حافظ نے صدیث جابڑے اس کی تائید پیش کردی ہے ،جس طرح حافظ نے دوسرے محدثین کے نفر دِشریک بالروایة پر لکھا کہ اُن کے دعوائے نفر دمیں نظر ہے کیونکہ شریک کی موافقت کیٹر بن خلیس نے کی ہےاوراً س روایت کی بخ تخ سعید بن کچی بن سعیدالاموی (م ۴۴۹ ھ تہذیب ہے 9) نے کتاب المغازی میں اپنے طریق سے کی ہے ( فیج الباری ۲۴۹۷)۔ زاد بھائی جعفر بن ابی طالب سور ہے تھے، چونکہ اس وقت آپ پر نبیند کا اثر تھا، آپ بھی ان دونوں کے پچ میں لیٹ گئے اور آ نکھ لگ گئی ،لیکن آپ کی آئٹھیں سوتی تھیں اور دل جا گتا تھا۔ ( فتح الباری ونسائی )

حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کو بیدار کرکے چاہ زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا،
قلب مبارک نکال کرسونے کے طشت میں رکھ کر آپ زمزم سے دھویا، بھر ایک اور طشت میں رکھا جوایمان وحکمت سے معمور تھا اور قلب
مبارک کو پوری طرح ایمان وحکمت اور اس کے نور سے جمرہ یا، پھر اس کے اصل مقام میں رکھ کرسینہ مبارک کو برابر کر دیا (بخاری نسائی و فخ
الباری )۔ حافظ ابن مجر نے لکھا نہ ش صدر کا وقوع آگر چہ پانچ بار مروی ہے گرمیج شوت چاربار ہی کا ہے، اقل بچپن کے زمانہ کا حضرت حلیہ الباری )۔ حافظ ابن مجر میں ) جس میں علقہ ( دِم غلیظ جوقلب کے اندرام المفاسد واصل المعاصی ہوتا ہے ) نکال دیا گیا اور فر مایا گیا کہ بیہ
شیطان کا حصرتھا، چنائچ آپ کا زمانہ طفولیت بھی اکمل احوال پرگز را اور آپ اثر ات شیطانیہ ہے محفوظ در ہے۔ دوسر اشق ویں سال کی عمر میں
ہوا، تیسر ابعثت کے وقت ( چالیس سال کی عمر میں ) جبکہ حضرت جر گیل علیہ السلام غار حرامی وجی لائے تھے، چوتھا بیشب معراج کا تھا، تاکہ
ہوا، تیسر ابعثت کے وقت ( چالیس سال کی عمر میں ) جبکہ حضرت جر گیل علیہ السلام غار حرامی وجی لائے تھے، چوتھا بیشب معراج کا تھا، تاکہ
والا واقعہ محد ثین وار باب سے رکے زد کی شاہت نہیں ہے )

حافظ ابن قیم نے اسباب شرح صدر حی و عنی کابیان پوری تفصیل ہے زادالمعاد میں کیا ہے، جو قابل مطالعہ ہے (خ الباری اس او خ المهم ۱/۳۳۲)۔ شق صدر را ورسیرة النبی!

حضرت علامه مولا ناگھ بدرعالم صاحب نے تر جمان النة جلد چہارم ۱۹ ایم بیل الیا تا المعراج میں شق صدر کے عنوان ہے دو صدیث ذکر کی جیں ، پہلی بحوالہ مشکل ۱۹ مرد علی شیاری الله المعراج (عمر ۱۹۸۵) کی طویل حدیث کا نگوا ہے۔ دو سری بخاری الآل کی ہے۔ تیسرے حوالہ کا اضافہ احتر کرتا ہے کہ بخاری شریف ۱۳ الیا کی طویل و مشعمل حدیث معراج ہیں اس طرح ہے کہ تین نفر ( فرشتے ) حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ کو اٹھا کر بئر زمزم کے پاس لے گئے ، پھر آ گے کے کام کی انجام دہی ان بینوں میں سے صرف حضرت جرائیل ہے متعلق ہوئی انہوں نے آپ کے سینہ مہارک کے اور آپ کے حصد سے نیچ تک کا چاک کر کے اندرکا حصد ضائی کردیا اور اس کو اپنے ہاتھ ہے آپ زمزم کے ذریعہ دھویا تا آ تکہ آ پ کے سینہ مہارک کو اور احسام تھی و مصد ہے گھرا ایک سونے کا طشت لایا گیا جوائیان و حکمت سے مجرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے صدر تا آ تکہ آ تی کہ اس کی کردیا گئی۔ مہارک کو صاف میں مبارک کو رسی مبارک کو اندرک کی رگوں تک بہرہ اندوز کردیا ، پھراس چاک کو (مثل سابق ) بند کردیا ۔ اسکے بعد آپ کو معراج ساوی کردئی گئی۔ مبارک کو صاف بارک کو میں بندر کے جوارم میں حضرت سید صاحب نے شیخ صدر یا شرح صدر کے عنوان سے ایک طویل بحث کا تھی ہے ، جس میں گئی تفر دات سے بیاں مشلانہ ہے ایک مورود ہے ، بیکن سیر قالب سے خوال سے ایک طویل بحث کا تھی ہے ، جس میں گئی تفر دات سے بیل مشلانہ ہے ایک ہوری سراحت و تعلی مورود ہے ، جس میں گئی تفر دات سے بیل مشلانہ ہے ایک ہورہ ہے تو اردیا ہے ، جس میں گئی تفر دات سے بیل مشلانہ ہے ایک ہورہ ہے تو اردیا ہے دیاں میں جس کے بتا یا یعنی بھین کے واقعہ کو ، حال انکہ دوبار کو تو اکٹر و غیرہ و نیا ہی ذکر ہوا ہے۔ میل میں متعراخ ہے بیل موراخ ہے بیل میں انہی ذکر ہوا ہے۔

لے ہم نے بیر جمد من معددہ الی لیتہ کا کیا ہے، کیونکہ تربینہ کے اوپر کے حصد کو کہتے ہیں اور لیہ سیند کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہاراتکتا ہے، اہل نعت اور صاحب جمح انجار و جافظ ابن تجرئے یہی معنی بیان کئے ہیں، مگر تحقق نیتی نے داؤوی ہے لیہ کے دوسرے معنی عانہ کے بھی نقل کئے اور محدث ابن البین نے بھی اسکور جمح وی ہے بظاہر اس لئے کہ یہ معنی دوسری روایات سے زیادہ مطابق ہوگا، یعنی اوپری سینہ سے پیڑو کے مقام تک جاگ کیا گیا (عمدہ انجام) مطبوعہ حاشیہ بخاری ۱۲۰ میں و هو الانشبہ قبی الردائے حجب گیا ہے، سے و هو الانتسبہ و فیدہ الرد ہے کمالا تعقی ، نیز اس جگہ عدۃ القاری کی عہارت بھی ناقص وموہم درج ہوئی ہے۔ مؤلف

(۲) مفرت سید صاحبؒ نے حافظ ابن مجرؓ وغیرہ پر بید بمارک بھی کیا کہ بید مفرات ہراختلاف روایت کوایک نیاواقعہ تسلیم کرکے مختلف روایتوں میں توفیق تطبیق کی کوشش کرتے ہیں (۳/۴۸۵) حافظ ابن مجرؓ وغیرہ اکا برمحد ثین کے متعلق ایسی پکی بات کہنا ہمارے فزدیک حضرت سیّد صاحب کی شان تحقیق سے نہایت بعید ہے۔

(٣)مسلم شريف مين ذكرشده بجين كواقعش صدركوتهاد بن سلمه كي موع حفظ كالتيجة قرارد يكرمجروح كرديا-

(4) معراج من شق صدر كوتسليم كرتے موئ اے روحانی عالم كاواقعة قرارويا۔

(۵) شق صدر کی ضعیف روائیتی بیعنوان قائم کر کے بے ضرورت بہت ی روایتی فیر صحاح سند کی پیش کر کے ان کے رواۃ

ومتون میں کلام کیا ہے جس سے خواہ مخواہ بھی وٹابت واقعہ کی صحت بھی ناظرین کے قلوب میں مشکوک ومشتبہ وجاتی ہے۔

(۱) شق صدر کی صحیح کیفیت کاعنوان قائم کر کے بخاری مسلم ونسائی ہے تو ی روایت نقل کی بتوای کے ساتھ شق صدر کی حقیقت کے عنوان سے علائے ظاہر وصوفیائے حقیقت ہیں کا اختلاف نمایاں کردیا ، پھر لکھا کہ ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے جس کا دوسرانام علم لدنی ہا اور آیت الم نشرح و فیرہ ہے اس کی تائید پیش کی ،ہمارے نزدیک حضرت سید صاحب نو راللہ مرقدہ ہے ان تفروات میں اخترش ہوئی ہے ،اورش صدر کوشرح صدروعلم لدنی پر پوری طرح سے منطبق کردینا تو کسی طرح بھی سیح نہیں ہوسکتا ،حضرت علامہ عثانی سے الم نشرح لک صدر کے کے تفیری فوائد میں کھا :۔

کیا ہم نے آپ کا سیزنہیں کھول دیا کہ اُس میں علوم ومعارف کے سمندراُ تاردیئے ،اوراوازم نبوت وفرائض رسالت برداشت کرنے کو بہت بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی عزاحت ہے گھبرانے نہ یا کمیں ( عقبیہ )احادیث وسیرے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سینہ جاک کیا،لیکن مدلول آیت کا بظاہر و معلوم نبیں ہوتا۔واللہ اعلم۔

غرض آیت شرح صدر اوراحادیث شق صدر دونوں کے مدلول الگ الگ ہیں۔ اور صاحب تر جمان السنتہ نے اس بارے میں جونفقہ صاحب سیرة النبی پر کیا ہے، وہ بجاود رست ہے، و المحق احق ان یقال.

ا معزت سیز صاحب کے جن تفردات اور طرز تحقیق م نقد کیا گیا ہے، تاراذاتی خیال سے پر کہانہوں نے اس کے بڑے مصدے رجوع فر مانیا تھا، اورا یک باران کا رجوع معارف میں شائع بھی ہوگیا تھا پھر بیادارہ دارآمسنفین اعظم گڑھ کی بڑی فردگذاشت ہے کہ ندان کے رجوع کے مطابق تالیفات میں اصلاح کی اور نداسکوان کی تالیفات کے ساتھ شائع کیا ،

الی صورت میں معزت کی سابق تحقیق پرنقد وطعن ہوتا ہے تو اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً اس لئے کدواتم الحروف کو معزت سید صاحب سے ان کی گراں قد دعلمی خدمات کی وجہ ہے جلس علمی ڈ ابھیل ہی کے زمانہ سے قلبی تعلق رہا ہے اورایک عرصہ تک سے سی وتمنا بھی رہی کدوہ اپنے تفر دات سے دجوئ فرمالیس، پھر رجوئ کی خبر ایک محتزم کے نجی خط سے ملی اور معارف میں بھی شائع ہوا تو نہایت سمرت ہوئی پھر آخری زندگی میں معزت تھا نوی قدس سرہ سے جوں جوں موصوف کا تعلق واستفادہ ہو حتا گیا ،ان کے خیالات میں حزید تبدیلی ہوتی گئی اور موصوف کی وقات سے سمرف ایک ہفتیل (بقید حاشید استحدید) ا نکا و شق صدر کا بطلان! ما فظاہن تجرّ نے باب المعراج والى حدیث بخارى کے الفاظ فیشق مدابیین هذه الى هذه کے تحت الکھاند بعض لوگوں نے شب معراج کے شق صدر کا افکار کیا ہے اور کہا کہ بیصر ف بیچین کے زبانہ میں بنی سعد کے یہاں ہوا تھا، لیکن یہ افکار درست نہیں ، کیونکہ دوایات شق صدر کا اتوار دہوا ہے، اور اس کے سوابعث کے وقت بھی شق صدر ہوا ہے جہاں کہ اپونیم نے ولائل میں اس کی تخریج کی ہواں کا ہونہ اور ہم بارک شق صدر کی الگ حکمت ہے، اول کی حکمت تو خود مسلم شریف کی روایت ہی میں فدکور ہے کہ آپ کے اندر سے شیطان کا حصد نکال دیا گیا، جس کی وجہ ہے آپ کی زبانہ طفولیت ہی حکمت پرنشو ونما ہوئی اور شیطانی اثر اسے محفوظ رہے، پھر حصد نکال دیا گیا، جس کی وجہ ہے آپ کی زبانہ طفولیت ہی سے المی احوالی عصمت پرنشو ونما ہوئی اور شیطانی اثر اسے محفوظ رہے، پھر بھت کے وقت جو شق صدر ہوا وہ آپ کی زبانہ طفولیت ہی سے المی احوالی عصمت پرنشو ونما ہوئی اور شیطانی اثر اس سے محفوظ رہے، پھر معراج ساتھ المی کو قلب تو ی کے ساتھ المی احوالی تطریم میں تبول کر س پھر محراج ساتھ کہ محراج ساتھ کی محکمت بھی اس معراج ساتھ کی حکمت بھی اس معراج ساتھ کی حکمت بھی اس معراج ساتھ کی حکمت بھی اس کی حافظ نے محلوب اس کے بعد آپ کاشت محدر ہوا اور وہ بھی سقف کی طرح بغیر معالج دخرر کے اصل حالت پر بجو جائے گا، آگے حافظ نے کو میں اس کی حدد کے میں معراج ساتھ کی امر میں محال حالت پر بجو جائے گا، آگے حافظ نے کو میاں ونا ممکن کی حال ونا مکت کی حال ونا ممکن کی حال ہو نا کہ کی حدد سے اس کی علامہ قرطی نے بھی کہ مجم میں کھی اگر کہ بھی معراج کیش صدر کا انگار نا قائل النفات ہے کیونگہ اس کے دوایت کرنے بیں سے اس کے علامہ قرطی نے بھی ذکر کر بھی جیں (فتح الباری ۱۳۲۲) ہے)۔

دوسری جگہ کتاب التوحید بخاری والی حدیث پرحافظ نے لکھا کہ شکرین شق صدر کارد میں پہلے کر چکاہوں اور پہنجی بیان کرچکاہوں کہاس کا جموت روانیت شریک کے علاوہ بھی سیجین میں حدیث الی ذریہ ہے، اور پیکشق صدر کا وقوع بعثت کے موقع پر بھی ہوا ہے جیسا کہ ابوداؤ دطیای نے اپنی مندمیں اور ابونیم و بہنی نے دلائل النوق میں روایت کیا ہے، نیزشق صدرمبارک کا وقوع حضورا کرم کی عمر میں بھی حدیث الی ہریرہ سے ثابت ہوا ہے۔ بیردوایت عبداللہ بن احمر کی زیادات المسند میں ہے۔

شفامیں بیبھی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے قلب مبارک کو دھو یا تو فر مایا کہ بیقلب سدید ہے جس میں و کیکھنے والی دوآ تکھیں اور شننے والے دوکان ہیں۔(فنخ الباری ۱۳/۳۲۹)

محقق عینیؓ نے بھی عمدہ اے اُ 72 میں ای طرح منکرین شق صدر کارد کیا ہے۔ (نیز ملاحظہ ہوفتے الملہم ۲۳۲/اورّ جمال السنة ۹۵/۳) ظاہر ہےا لیے کبار محققین ومتقنین فی الحدیث کے اثبات شق صدر کے بعدا نکاروتا ویل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہےاور سیرۃ النبی ایسی بلندیا یہ معیاری و تحقیق کتاب میں اس متم کی غلطیوں کا باتی رہ جانا اور برابر چھپتے رہنا نہایت تکلیف وہ امر ہے۔

رحمة للعالمين (مصنفه قاضي محرسليمان صاحب منصور پوريٌ) اورتضص القرآن ميں شق صدر پر بحث و تحقیق نہیں کی گئی۔

(٣) رکوب براق إحافظ ابن جرِّ نے شم اتبت بد ابة دون البغل و فوق الحماد (بخاری) کی شرح میں لکھا: براق ہشتق ہے براق ہے کہ اس کے وصف سرعت سیر کی طرف اشارہ ہے ( یعنی وہ برق رفتارتھا) یا برقاء سے لیا گیا،

کونکہ شاۃ برقاءوہ ہوتی ہے، جس کی سفیداون میں بچھ سیاہ حصہ بھی ہوتا ہے اوروہ باوجوداس کے بھی سفید بھیٹروں میں شار ہوتی ہے، دوسرا احتال یہ بھی ہے کہ بیافظ مشتق نہ ہو، بلکہ اسم جامد ہو، براق کے در بعد سفر کرانے کی حکمت بھی کہ کی سواری پرسوار ہوکر جانا مانوس طریقہ ہے

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ البقہ) جوملا قات احقر کی ہوئی،اس سے بھی مندرجہ بالا خیال کی تائیدوتو ثیق ہوئی ہے،اس لئے یہ چندسطورا پیغ ملم واطمینان کے مطابق حضرت سید صاحب نوراللہ مرقد و کے بارے میں لکھی کئیں،لیکن طاہر ہے کہ سیرۃ النبی وغیرہ میں جو چیزیں اب تک حجیب رہی ہیں اور برابران کے تراجم بھی دوسری زبانوں میں حجیب رہے ہیں،اُن سے جوغلط بھیل رہی ہے اس کا از الدبیج گرفت اورنفذی ہے ہوسکتا ہے۔جواہل علم تحقیق کاحق ہے۔جواہم الله خید البحراء مؤلف

، چنانچہ بادشاہان دنیا کسی اپنجنسوس آ دی گو بلاتے ہیں تو اس کیلئے سواری بھیجا کرتے ہیں ، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ حضورعلیہ السلام کے لئے طبی ارض کرکے بلالیاجا تا پخفق عینی نے امور نذکورہ کے علاوہ لکھا کہ ہیرے دل میں فیض الہی سے یہ بات آئی کہ طبی ارض کی فضیلت میں تو اولیاءِ کرام بھی شریک ہیں ، یہ سواری انبیاءِ علیم السلام ہی کے ساتھ مخصوص ہے ، جوا پنے سوار کو پلک جھیکتے میں مسافات بعیدہ مطے کرادی ہے اور سامی صورت نہ گھوڑے کی جائے کہ ان دونوں کا استعمال خاص طور سے حرب وخوف کی حالت میں بھی ہوا کرتا ہے اور بیسفر معراج ہر ای کا سفر تھا۔

معراج ہر لحاظ سے خیر وسلامتی کا سفر تھا۔

محدث ابن ائی جمرہؓ نے شرحِ بخاری میں لکھا:۔اس سفر مقدس کیلئے براق کی خصوصیت اس لئے تھی کہ اس جنسِ براق کا آج تک کوئی ما لک نہیں ہوا نہ اس کا استعمال کر سکا بخلاف دوسری اجناس دواب کے کہلوگ ان کوخرید نے ہیں مالک بنتے ہیں اوراُن کا استعمال کرتے ہیں ، لہذ االیک نا درومخصوص سواری کا آپ کے لئے متعین ہونا آپ کے خصوصی شرف وفضل کوظا ہر کرتا ہے۔

محقق عینی نے اس کوفقل کر کے لکھا: ۔اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام براق پر سوار نہیں ہوئے، بی قول ابن دکا ہے۔ مگر بیدوایت ترندی کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ شب اسراء میں زین ولگام کے ساتھ براق پیش ہوا،اس کی شوخی کی وجہ سے حضور علیدالسلام کواس پرسوار ہوئے میں وشواری ہوئی ،تو حضرت جرئیل علیدالسلام نے اس سے کہا، بد کیاحرکت ہے؟واللد! آج تک حضورے زیادہ برگزیدہ کوئی بھی بچھ پرسوار نہیں ہوا ہاں پروہ عرق ندامت میں شرابور ہوگیا ،امام ترندی نے اس حدیث حسن کو غریب کہااور محدث ابن حبان نے تھیجے کی ،نسائی اور ابن مردویہ کی روایت میں بیجی ہے کدرکوب براق کا شرف حضور علیہ السلام ہے پہلے اور ا نبیا علیم السلام کوبھی حاصل ہواہے،ایساہی مضمون حدیث ابی سعید میں ابن اسحاق کے یہاں بھی ہے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیم السلام، حضرت باجرة وحضرت المعيل عليه السلام سے ملئے كيلئ براق عى برسوار بوكر مكم معظمه جايا كرتے تھے، كذافى العمد و،اور فتح البارى میں بحوالہ مغازی ابن عائد حضرت سعید بن المسیب نے قتل کیا کہ براق ہی وہ سواری تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اساعیل کی ملاقات کو جایا کرتے تھے اور بحوالہ کتاب مکة للفاکی والا زرقی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پرسوار ہوکر جے کے لئے جایا کرتے تنے ،اوائل الروض للسهيلي في كيا كد حضرت ابراہيم عليه السلام جب حضرت باجرة واستعيل عليه السلام كومكم معظمه كيكر محك تنصقوان كوبحى براق بی پرسوار کیا تھا۔حافظ نے لکھا کہ بیسب آثار اور دوسرے بھی ہیں۔جن کوہم نے طوالت کی وجہ سے یہال ذکر نہیں کیا،ایک دوسرے کو قوت ينجات بي (عده ٢٠٠٠/ ١٥ فتح ١٣٠٠ بجة النفوس ١٨١/٣) علامه محدث زرقاني "ف الروض و/ا الا ايك واقعه كاحوالفل كيا جوعلامه طبري كي روایت ہے ہے،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علی کے اجداد میں ہے معد بن عدنان کوبھی براق پرسوار کر کے ارضِ شام پہنچایا گیا اور بد بطور حفاظت واكرام اس كئے كيا كيا تھا كدان كى صلب سے نبى كريم خاتم النبيين علي كاظهور مونے والا تھا (شرح المواہب ٣٨٠٠) علامه محدث تسطلانی ﷺ نے اس موقع پر لکھا کہ شب معراج میں حضور اکرم علیہ کا براق پر سوار ہونا اس طرح ہوا کہ وہ آپ کیلئے زین ولگام سے مزین ہوکرآیا تھا، یہ بات دوسرے انبیاء میہم السلام کے لئے منقول نہیں ہوئی ہے، اس کی شرح میں علامہ زرقانی " نے بھی لکھا:۔اس تحقیق پر ركوب براق كوآب كے خصائص ميں سے شاركر نامطلقان ہوگا، بلك بحالت زين ولگام ہوگا،لبذا ہر دوقول ميں كوئى تضاد ندر ہا۔ وجداستصعاب! براق نے کیوں شوخی کی ؟ جس سے حضور علیہ السلام کو ابتدا سواری میں دشواری پیش آئی ، اس کی وجہ محدث ابن المغیر کے نزد یک ایک قول پرتوبیہ ہے کدوہ سوار کرانے کا عادی ہی نہ تھا، مگر دوسرے رائح قول پر جوابھی ذکر ہوا کددوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اس پر سوار ہوتے رہے ہیں، پیہے کہ کافی زمانہ گزرجانے کی وجہ ہے وہ سواری ہے نامانوس ہو گیا تھا، پیھی اختال ہے کہ نبی الانبیاء حضورعلیہ السلام کے رکوب کا غیر معمولی عز وشرف حاصل ہونا اس کے لئے ناز وفخر کا موجب بن گیا ہو، جس کا قرینہ حضرت جرئیل علیہ السلام کے عمّاب پر

براق کا ندامت سے پینے پینے ہوجانا ہے، تقریبا ایس ہی صورت رہفہ الجبل میں بھی پیش آئی ہے، جیسا کہ حدیث سیح میں ہے کہ ایک دفعہ حضوراکرم عظیمی جیسا کہ ایک ہوتھ ہے۔ کہ ایک دفعہ حضوراکرم عظیمی جیسے جبل احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر وعثان بھی تتھے وہ پہاڑ حرکت بیس آگیا، تو حضور نے اس سے فرمایا:۔
احد تھی جا، کیونکہ تجھ پرایک نبی ،ایک صدیق ،اوردو شہد ہیں (حضرت عمر وعثان ؓ) اس پروہ فوراً ساکن ہوگیا۔ غرض جس طرح وہ غصہ وشرارت کی حرکت نہتی بلکہ غیر معمولی متر ت،خوشی اور فخر و نازگا اظہارتھا، ای طرح یہاں بھی ہوا ہوگا (شرح المواہب ۲/۳۸) محقق مینی نے اس قول کو ابن النین کی طرف منسوب کیا ہے۔ (عمد ۱۵/۲۵)۔

عافظٌ نے لکھا: سنہیلی نے یقین گیاہے کہ براق کا استصعاب زمانہ درازگز رجانے ہی کی وجہ سے تھا، کیونکہ زمانہ فتر ت میں اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، ینہیں کی پہلے انبیا علیم السلام اس پر سوار نہیں ہوئے ،اس موقع پر حافظ نے علامہ نوویؓ پر کچھ نفتد کیا ہے۔ حافظ نے شرف المصطفی کی روایت الجی سعید کے حوالہ سے بیجی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس وقت براق پر سوار ہوئے تو اس کی رکاب حضرت جرائیل علیہ السلام نے اور باگ حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھامی تھی (فتح ۱۳۳۴/۲۰)

علامدزرقائی "نے تکھا۔ یہ بات اس کیلئے منافی نہیں کہ حضرت جریئل علیہ السلام آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے کیونکہ پہلے رکا ب پکڑی ہوگی ، پھر آ گے سوار ہوئے ، اور حضور علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے ، البتہ وہ روایت معارض ہو تکتی ہے کہ جریئل دا ٹھیں جانب تھے اور میکا ٹیل با ٹیم جانب ، اگر چہ ہوسکتا ہے کہ دہ بھر ٹیل دا ٹھیں جانب تھے اور میکا ٹیل مختق عنی گئے ہوں۔ واقعلم نشد (شرح المواہب ۲۰۱۳) مختق عنی گئے نے ہے مشارح ثقات ہے براق کے بدیحے بھی نقل کی ہے کہ براق حضور علیہ السلام ہو روز قیامت بیل آپ کے شرف میں کا وعدہ عیاجتا تھا اور جب آپ نے اس کا وعدہ فر مالیا تو اس کو اس میں ہوگیا اور بیتو جید آیت و لسب و ف یہ عطیان و بدل فقوضی کی اس تھر ہے اس ان اس سے کہ اللہ تعالیٰ و بدل فقوضی کی اس تھر ہے ہیں آپ کے تقتی بھی گئے نے لئے اس کا وعدہ فر مالیا تو اس کے لئے چالیس ہزار براق جن سے کہ حضرت جر ٹیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے بیٹ تھی سے اسلام کے بیٹھے سوار ہو تے ، اور وہ ال دونوں میں کو گئی ہوئے تھی السلام کے بیٹھے سوارہ ہو تے ، اور وہ اللہ میر ٹیل علیہ السلام تھا، کیکن ان دونوں میں کوئی مغایرے نہیں ہے ، اور اقالتی کی جر ٹیل کے تھے سوارہ ہو تے ، اور وہ ان کے نظامت میں جر ٹیل کے تو تھی السلام تھا، کیکن ان دونوں میں کوئی مغایرے نہیں ہے ، اور اقالتی کی جر ٹیل کے خرت ہو ایک جی السلام کے بھی سے اسلام تھا، کیکن ان دونوں میں کوئی مغایرے نہیں ہے ، اور اقالتی کی جر ٹیل کے خرت ہو گئی ہیں اس کے معادم ہوا کہ حضرت جبر ٹیل کے حضرت جبر ٹیل کے حضرت جبر آئیل جس میں دونوں میں کوئی مغایرے نہیں کی آپ تھیں کے بارے میں دہ حضور علیہ السلام کے نے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں دونوں میں کوئی مغایرے نہیں کیا ہوں کے بارے میں دہ حضور علیہ السلام کے اس کی حضور علیہ السلام کے ساتھ میں دونوں میں کوئی مغایرے نہیں کیا ہوئی کی کوئی مغایرے نہیں کیا گئی کی منافی نہیں کے بارے میں دہ حضور علیہ السلام کے نور میں کوئی مغایرے کی منافی نہیں کیا ہوئی کوئی مغایر کیا ہوئی کی برائی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے منافی نہیں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے کہ کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے کہ کیا گئی کیا ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا گئی کیا کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کیا گئی کیا کیا کی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کیا کیا کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کو

براق پرسوارہ وکررسول اکرم عظیمی بہت المقدی بنجے ، براق اُس قلاب یا ندھ دیا گیا، جس نے پہلے انہیا علیم السلام باندھا کرتے سے ، حضورا کرم عظیمی نے مجبواتھی کے اندرقدم رکھا اور دورکعت نماز پڑھی ، بینماز جاتے وقت ہوئی ، بھرآ سانوں کاسفرہوا ، واپسی میں آپ نے بہاں تمام انبیا علیم السلام کے ساتھ نماز بڑھی اوراُن کی امامت فرمائی ہے۔ اگر چہ حافظ ابن تجرّ نے انبیا علیم السلام کے ساتھ نماز بڑھی اوراُن کی امامت فرمائی ہے۔ اگر چہ حافظ ابن تجرّ نے انبیا علیم السلام کے ساتھ نماز بڑھی کہ وقت کوئے وران تے قرار دیا ہے۔ (قرار دیا ہے۔ (قرار دیا ہے۔ گر حافظ ابن کثیر اور نماز بھی آپ کے ساتھ بھی اُترے میں اور عالباً میں آپ نے امامت فرمائی ہے۔ ہمارے دھرت شاہ صاحب بھی اسلام بھی آپ کے ساتھ بی اُترے میں اور عالباً میں گرائی ہے۔ ہمارے دھرت شاہ صاحب بھی امامت بعد العروج کو جی تھے (العرف ۳۳۵) مزید وضاحت و تحقیق آگ آگ گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔ مضرت شاہ صاحب بھی امامت دور بیا لے اِس بھی آپ کے ایک میں دورہ تھا۔ دوس سے میں شراب ، آپ نے دورہ تھا بیالہ اُٹھایا اورخوب سر ہوکر کا احساس ہوا ، اس پرآپ نے سامنے دو بیا لے بیش کے گئے ، ایک میں دورہ تھا۔ دوس سے میں شراب ، آپ نے دورہ تھا بیالہ اُٹھایا اورخوب سر ہوکر کا احساس ہوا ، اس پرآپ نے سامنے دو بیا لے بیش کے گئے ، ایک میں دورہ تھا۔ دوس سے میں شراب ، آپ نے دورہ تھا بیالہ اُٹھایا اورخوب سر ہوکر

پیا، حضرت جبر کیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پیندفر مایا، اگر شراب کا پیالہ اُٹھا تے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔ (شرح المواہب 1/4)

(۵) عروح سلموت: بیت المحقدی ہے آپ نے حضرت جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ آسانوں کا سفر فر مایا، پیسفر براق کے ذریعی نہیں بلکہ سٹرھی کے ذریعہ ہوا جو لفٹ کی طرح آسان دنیا کی طرف لے گئی، علامہ آلوگ نے لکھا: یعن نے کہا کہ بڑوج سادی بھی براق برہوا، مرسیح یہ ہے کہ آپ کیلئے معراج لفٹ کی بھر س پرعورہ فر مایا ہے، اُس معراج (سٹرھی) کی صفت وعظمت بھی متقول ہوئی ہے۔ (درہ المعائی المرہ) عافظ ابن کیٹر نے لکھا: حضور علیہ السلام نے مجداقت میں دور کعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں پھر آپ کے سامنے معراج لائی گئی جو سکم کی طرح تھی، جس میں در ہے ہوتے ہیں چڑھنے اس میں چڑھ کر آپ آسان و نیا پر پہنچہ، پھر باتی آسانوں پر بھی ای کے ذریعے تشریف لے طرح تھی، جس میں درج ہوتے ہیں چڑھنے اس میں جڑھ کر آپ آسان و نیا پر پہنچہ، پھر باتی آسانوں پر بھی ای کے ذریعے تشریف لے گئے، جرآسان کے مقربین نے آپ کا استقبال کیا، اور آسانوں پر جوانبیاء علیہ السلام احراساتوی آسان پر حضرت ابرا بیم غلیل اللہ علیہ السلام ہوتے سے نے سلام کیا اور سانی و بی تھی اقلام قدر کی ہوتے کی جوان کی آواز سانی و بی تھی، بھی ان کے مرات و درجات کے کا فلسم قدر کی سے بھی اس کے بعد آپ سرد والمت کی توزید این کے مرات و درخان کی توزید ایک کے جوائے ہیں اس کے بعد آپ سرد والمت کی توزید این کے مرات کی مرات و الے امور کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سرد والمت کی تی ان کی تقدیر اور سانی دیں تھی اقلام قدر کی جن سے تندہ بھی آئے والے امور کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سرد والمت کی تھی تاتی کی توزید اس کے بعد آپ سرد والمت کی تھی انداز کی توزید کی تھی تھی انداز کی تعد آپ سرد والمت کی تھی تھی انداز کی مرات کے توزید کی مرات کی توزید کی تھی تھی تک کے بعد آپ سرد والمت کی تی توزید کی تعلق کی تات کی تعد آپ سرد والمت کی توزید کی توزید کی تعد آپ سرد والمت کی تک کی توزید کی توزید کی توزید کی توزید کی تعد آپ سرد والمت کی توزید کی توزید کی توزید کی توزید کی تعد آپ سرد والمت کی توزید کی تعد آپ سرد کا کا تعد کی توزید کی توزید کی توزید کی تعد آپ سرد والمت کی توزید کی تعد کی تعد کی تعد آپ سرد کی تعد کی ت

مراكب خمسه ومراقي عشره

علامہ آلویؓ نے کھا:۔علائی ﷺ نے اپنی تغییر میں ذکر کیا کہ شب معراج میں رسول اکرم سیکھیٹے کو پانچے سواریوں کا اعزاز بخشا گیا(۱)براق بیت المقدس تک(۲)معراج آ سانِ دنیا تک(۳)فرشتوں کے بازوساتویں آ سان تک(۴)حضرت جرئیل علیہ السلام کا بازوسدرۃ المنتہٰیٰ تک(۵)رفرف،وہاں ہے مقام قابَ قوسین تک،

رکوب میں حکمتِ خداوندی آپ کا اعزاز واکرام تھا۔ ورند حق تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ آپ کو بغیر کسی سواری و ذریعہ ہے ہی پلک جھیکئے میں جہاں تک جا ہے ، وہراقول یہ ہے کہ مجد حرام ہے مجد إقضی تک براق کے ذریعہ تشریف لے گئے ، اورآ گے کا سارا سفر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جاہا صرف معراج ہے پورا فر مایا ، اور آپ نے اس سفر معراج میں دس بلندیاں طے کیس ، سات آسانوں تک ، آٹھویں سدرہ تک ، نویں مستوئ تک ، وسویں عرش تک ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ (روح المعانیٰ والے)
امامت ملا مگہ ! ایک روایت میں ہے کہ نبی اگر مہائے نے ہرآسان پر دو دور کعتیں پڑھیں ، جن میں آپ نے فرشتوں کی امامت فر مائی ، اسرا ، وعروج سموات سب کچھایک رات کے تھوڑے ہے حصہ میں ہوا ، اور والہی بھی ای طرح ہوئی لیکن اُس تھوڑے وقت کی کوئی تعین نہیں اسرا ، وعروج سموات سب کچھایک رات کے تھوڑے ہے حصہ میں ہوا ، اور والہی بھی ای طرح ہوئی لیکن اُس تھوڑے وقت کی کوئی تعین نہیں ا

کی گئی ، بیسب جس طرح بھی ہوا ہو ، بیہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بچھاس تھوڑ نے سے وقت میں واقع ہوا وہ حق تعالیٰ کی آیت ونشانیوں میں سے عجیب ترین اور کا ئنات کے واقعات میں ہے نہایت ہی حیرت وتعجب میں ڈالنے والا ہے ،الخ (روح ۱۴/۱۵)۔

معراج ساوی ہے پہلے اسراء کی حکمت!

معراج سے پہلے بیت المقدس اس لئے بیجایا گیا تا کہ مقامات شریفہ معظمہ تک رسائی بتدرتج ہو، کیونکہ بیت المقدس کاشرف، حضرة الہیہ کے شرف سے کم درجہ کا ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے عروج فر مایا ، بعض حضرات نے بیاتو جید کی کہ حضور علیہ السلام کو مشاہدہ عجائب وغرائب کے لئے تدریجا آمادہ کرنا تھا، اس لئے کہ گواس او بیت المقدس میں بھی غرابت تھی مگراس سے کہیں زیادہ معراج ساوی میں تھی ، بعض افرائب کے لئے تدریجا آمادہ کرنا تھا، اس لئے کہ گواس او بیت المقدس میں بھی غرابت تھی مگراس سے کہیں زیادہ معراج ساوی میں تھی ، بعض لئے سے سرة النبی سے سرة النبی سے سرة النبی سے سرتا گیا گیا گیا گیا گیا ہے، جو مناسب مقام نہیں معلوم ہوتا، حضرت شخ عبدالحق محدیث دہلوی (نے لکھا کہ ملائکہ ان قلموں سے اقد ارالٰہی کی کتابت کرتے ہیں مدارج النبی قاضی عیاض نے بیکا ہے تی تعالی کے فیصلوں اور اس کی دی کی ہے، جولوح محفوظ سے قبل کی جاتی ہے، بیاچو کے جدر بالعزت علی ذکرہ ، اپنی مخلوق میں کی تدبیر کا ارادہ فر ماتے ہیں، اس کو تلمبند کیا جاتا ہے مؤلف

نے کہا کہ ارض محشر (شام ) کو حضور علیہ السلام کے قد وم میسنت لزوم ہے مشرف کردینا تھا، بعض کی رائے ہیہ ہے کہ آسان کا دروازہ جس کو مصعد الملائکہ (فرشتوں کے اوپر چڑھنے کی جگہ ) کہا جاتا ہے، چونکہ وہ صحر ہ بیت المقدس کے مقابل ہے، اس لئے وہاں ہوکر عروج ہوا (تاکہ معراج وسلم کے ذریعیہ لفٹ کی طرح سید ھے اوپر چڑھ جائیں ) وغیرہ تو جیہات (روح المعانی ۱۱/۱۵) تفسیر خازتی میں صرف اسراء کے قرآن مجید میں فہ کورہ و نے کی حکمت و فائدہ ذکر کیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے عروج وصعود سموات کا ذکر بھی کیا جاتا تو لوگوں کا انکار شدید ہوجاتا، جب اسراء بیت المقدس کی خبر دی گئی، اور ان کو آپ کی بتلائی ہوئی علامات و دلائل سے اطمینان ہوگیا، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو معراج سے المورتوط نے وتم ہید ہوگیا۔ (روح ۱۱/۱۵)

علامة قطال فی نے لکھا: روایت ابن آخل میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیت المقدی سے فارغ ہواتو معراج (سیڑھی) لائی گی (جس پرارواح بی آ دم چڑھ کرآ سانوں پر جاتی ہیں ۔ زرقانی ") میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہیں لکھی، اور ای کی طرف مرنے والا اپنے آخری وقت میں آئکھیں بھاڑ کراو پر کود یکھا کرتا ہے ۔ (اگر چہم نے والا دنیا میں نابینا ہی ہو کمائی شرح الصدروالی میت کے لئے موت کے وقت وہ معراج منکشف ہوجاتی ہے، وہ اُس کود یکھٹے لگتا ہے، اور جب روح قبض ہوجاتی ہے، توای معراج کے ذریعہ جہاں تک اُلڈ تعالی کی مشیحت ہوتی ہے، او پر چڑھ جاتی ہے۔ زرقائی اور روایت کعب میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے شب معراج ایک سیڑھی چاندی کی دوسری سونے کی لائی گئی، جومعراج تھی، اُن پر آپ اور جبر بیس علیہ السلام چڑھے۔ ایک روایت کا بیٹ سے کہ کے شب معراج الکی مشیحت کی دوسری سونے کی لائی گئی، جومعراج تھی، اُن پر آپ اور جبر بیس علیہ السلام چڑھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فردوس اعلیٰ جنت کا حصداور وسط میں ہے، جس کے او پر عرش رحمان ہیں ہوری کی روایت کا جب اور اس کے دائے فردوس اعلیٰ جنت کا حصداور وسط میں ہے، جس کے او پر عرش رحمان (سیڑھی) پوری طرح موتیوں سے مرصع ہے، اور اس کے دائے فردوس بی کا سوال کیا کرو، رواہ ابن باجہ وصحے الحام میں در قائی وہ معراج (سیڑھی) پوری طرح موتیوں سے مرصع ہے، اور اس کے دائے الم کی فردوس بی کا سوال کیا کرو، رواہ ابن باجہ وصحے الحق میں اور معراج (سیڑھی) پوری طرح موتیوں سے مرصع ہے، اور اس کے دائے با کمی فرشتے ہوتے ہیں۔ (شرح المواہب 20) ہوری 10)

ملاقات ِانبياء عليهم السلام

آسانوں پر پہنچ کرا نہیا عیلیم السلام ہے بھی ملاقا تیں ہوئیں، جن میں ہے خاص طور پر بھن کا ذکر مروی ہے مثلاً آسان اوّل پر حفرت آدم عیلیم

اللہ بہتی ہے بدوایت آگے ہیں تعلیم السلام اس کے بعد اللہ بھی ہے ہے۔ کہ میت کا اس معراج کی طرف آنکویں بھاڑی ہے کہ اور وہ اس معراج ہے کہ اس کی روح آس معراج ہے کہ روح موث بہتی ہے اور وہ اس منظرے بہت توقی ہوتا ہے۔ (شرح الروب ہے ہے) ۔)

السلام اس کو اروح ہوئین کے مشقر میں پہنچادیے ہیں، حضرت شاہ میر الحوام بیٹ نے تفریر آبر ہوگر کچدہ کرتی ہے ، اور وہ ہالی دھی المی وبلد (سورة السلام اس کو اروح ہوئین کے مشقر میں پہنچادیے ہیں، حضرت شاہ وہ المعراج ہوئی اس کو کہ کو اس کو اس کو اس کو کہ کو اس کو کہ کو اس کو کہ کو اس کو کہ کو کہ کو اس کو کہ کو اس کو کہ کو کہ کو اس کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

السلام ہے، دوم پرحضرت بیخی وعیسی علیہم السلام ہے، سوم پرحضرت یوسف علیہ السلام ہے، چہارم پرحضرت ادریس علیہ السلام ہے، پنجم پر حضرت ہارون علیہ السلام ہے، شخصم پرحضرت موٹی علیہم السلام ہے، ہفتم پرحضرت ابراہیم علیہم السلام ہے، بظاہران حضرات کا تذکرہ کسی خاص مناسبت و مشاببت کے تحت ہوا ہے، اور اس بارے میں جن مناسبات، خصوصیات و دیگرا حوالی ملاقات کی تفصیلات ، محقق عینی ، حافظ ابن حجر ، علامہ یہلی اور محدث ابن المنیر وغیرہ نے ذکر کی ہیں۔وہ یہاں درج کی جاتی ہیں:۔

حضرت آدم عليدالسلام

جس طرح آپ جنت سے نگلنے پرمجبور ہوئے اور دنیا میں تشریف لاکر پھر جنت کو دالپسی مقدر ہوئی ،اسی طرح حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے نگلنے پرمجبور ہوئے اور مدینہ طیبہ تشریف لے جاکر پھر مکہ معظمہ کو دالپسی ہوئی دونوں کو بکساں جسمانی وروحانی اذبیت اُٹھانی پڑی (فتح ۱۳۸۸/ کے دعمہ ہے کا / ۱۷ کے حضرت آ دم علیہ السلام چونکہ اوّل انبیاء ہیں اس لئے آسان اول پران کا مشتقر ہونا بھی مناسب ہے،مروی ہے کہ حضرت آ دم وعلیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سلام تھے۔ پر جواب سلام ومرحبا کہا ،اسکے بعد آپ کیلئے دعائے خیر بھی کی۔

حضورعلیہ السلام نے ویکھا کہ حضرت آوم علیہ السلام کے داہنی وہا کیں جانب بہت ی دھند کی صورتیں جمع تھیں، اور جب وہ داکیں طرف دیکھتے تو ان پر شک و صرت کے آثار ظاہر ہوتے ، با کیں طرف نظر کرتے تو گریہ وغم کے آثار ظاہر ہوتے ، حضرت جر کیل علیہ السلام نے بتلایا کہ داہنی طرف جنتی ارواح ہیں اور با کیں جانب دو وزخی (بخاری شریف) اور حدیث برزار میں یہ بھی ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کے داہنی طرف ایک درواز ہے جس میں ہوتے ہیں اور با کیں طرف کے درواز ہے ہوگئی ہوتے ہیں اور با کیں طرف کے درواز ہے ہدیونگتی ہاں طرف دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں ۔ بہتی میں روایت اس طرح ہے کہ رسول اکرم عظیمت نے ارشاد فر مایا: میں حضرت آوم علیہ السلام کے پاس بہتی ، ان کی اولاد کی ارواح سامنے پیش کی جاتی ہیں، مومن کی روح ہوتی ہے تو فر ماتے ہیں، روح طیبہ ونفس طیبہ کے اس کو علیہ نا بی اس کو علیہ اس کو کین میں رکھو، اور جب فاجراولاد کی روح سامنے لائی جاتی ہے تو فر ماتے ہیں کہ روح خبیثہ دفتس خبیثہ ہے، اسکو تحقین میں لے جاتی ہے، اس کو علیہ نیس کی مواد وہ ارواح ہیں جواجسام سے فکل کر جدا ہوتی ہیں اور عاد قائے نے اس احتمال کی بہت میں داخل ہوں، (فتح سے سرکہ کے) یہاں حافظ نے اس احتمال کی بہت دید گی ظاہر کی ہے، اوران دونوں روایات پر پچھ کلام نہیں کیا، حالا تا کہ 18 میں داخل کر کے تصویف سند کر کے ہیں۔

اشكال وجواب: حافظ نے اس اشكال كاجواب دينا چاہا ہے كہ ارواح كفارتو (زين پر ) بحين ميں رہتى ہيں، اور ارواح مومنين (آسانوں پر ) نعيم جنت سے بہرہ اندوز ہوتى ہيں۔ الى حالت ميں حضرت آدم عليه السلام كى بائيں جانب ارواح كفار كے آسان اوّل پر موجود ہونے كاكيا مطلب ہے؟ قاضى عياض نے جواب ديا كہ ارواح بنى آدم وقناً فو قناً حضرت آدم عليه السلام كے سامنے پيش ہوتى رہتى ہيں۔ قال تعالى السنداد يعد ضون عليها غدو اعشيا للهذا ممكن ہے كہ حضور عليه السلام كى ملا قات كاوقت بھى اتفا قان ہى اوقات ميں ہيں۔ قال تعالى السنداد يعد ضون عليها غدو اعشيا للهذا ممكن ہے كہ حضور عليه السلام كى ملا قات كاوقت بھى اتفا قان ہى اوقات ميں ہيں آيا ہو، اس پر اعتراض ہوا كہ ارواح كفارتو آسانوں پر جا بھى نہيں سئيں۔ قال تعالى الا تدفقت لهم ابواب السماء اس كے جواب ميں دواحتال پيش كئے گئے اوّل ہي كہ جنت حضرت آدم عليه السلام ہے دائيں جانب ميں اور دوز خ جہت شال ميں ہوگى ، اور دونوں آپ كيلئے ميں دواحتال پيش كئے گئے اوّل ہي كہ جنت حضرت آدم عليه السلام ہوا كرتے تھے كہ آخرت ميں اور بہت ى چيزوں كی طرح جہات بھى بدل جائيں گی معنى جب فوق جب يمين ہوجائے گی اور جہت تھال ہوجائے گئے۔

او پر کے قول نے معلوم ہوا کہائں وقت بھی ہم دنیا والے ملا ءاعلیٰ کے لحاظ ہے اہل ثال ہیں اورای لئے ہمیں تکم ہے کہ ایمان واعمال صالح کے ذریعیائی عالم سے نکل کراسحاب الیمین سے جاملیں ، جن کا متعقر فوق السموت ہے۔ منکشف کی گئی ہوں گی ، دوسرایہ کہ جوارواح دکھلائی گئیں وہ ہیں جوائی وقت تک اجسام ے متعلق نہیں ہوئی تھیں، کیوں کہ ارواح کی تخلیق اجسام ہے بہت پہلے ہو چکی ہے، اور ان کا متعقر حضرت آ دم علیہ السلام کا بمین وشال ہے، چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کوان کا متعقبل معلوم کرادیا گیا تھا، اس لئے وہ ان کود کی کھرا چھے وہر ہے پیش آنے والے نتائج کا تصور فر ماکر صروریا مغموم ہوتے تھے۔ (عمرہ ۱/۲۰۰وفتح ۱۱/۳۱۴)

حضرت ليجي وعيسى عليهاالسلام

جس طرح حضرت عینی و یخی علیم السلام کو یمبود کی طرف ہے ایڈ ائیں پہنچیں،ای طرح حضورا کرم علیہ السلام کو بھی ہجرت کے بعد یہود یوں ہے ایڈ ائیں پہنچیں۔ پھر جس طرح یمبود یوں کے ہاتھوں حضرت یجی علیہ السلام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا،اور حضرت عینی علیہ السلام کوسوئی پر چڑھا کراُن کے چراغ حیات کا گل کرنے کی سعی کی گئی ای طرح وہ حضور انور عظیم کے جان لینے کے لئے برابر کوشاں رہے،اور آپ کو برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے، دوسرے آسان پران دونوں حضرات سے ملاقات کی مناسب وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زیانے کے لئے کہانا ہے۔

حفزت يوسف عليهالسلام

آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات شب معرائ کی مناسبت ہیں ہے کہ آپ کو بھا نیوں نے تکالیف پہنچائی تھیں ۔ حتی کہ ہلاک کرنے کے لئے کنویں میں ڈالا تھا، ای طرح حضورا کرم علیہ کے لئے کنویں میں ڈالا تھا، ای طرح حضورا کرم علیہ کے لئے کنویں میں خالفین کونا کامی ہوئی، پھرجس طرح حضرت ہوسف علیہ السلام کو بھائیوں پرفوقیت و غلبہ عطا کیا گیا تھا، حضورا کرم علیہ کے بھی کفار قریش وائل مکہ پرغلبہ نصیب کیا گیا غالبًا ای مناسبت کے پیش غلبہ السلام کو بھائیوں پرفوقیت و غلبہ عطا کیا گیا تھا، حضورا کرم علیہ کو بھی کفار قریش وائل مکہ پرغلبہ نصیب کیا گیا غالبًا ای مناسبت کے پیش نظر فتح مکہ کے موقع پرحضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیس بھی آج تمہارے متعلق وہی کہتا ہوں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں کے لئے کہا تھا، یعنی الاتشریب عسلیکم الیوم (آج تمہارے ساتھ کی الزام وموا خذہ کا معاملہ نہیں ہوگا) دوسری مناسبت یہ بھی ہوگئی ہے کہتمام امت مجمد بیکا جنت میں داخلہ جھڑت یوسف علیہ السلام ہی کی شکل وصورت میں ہوگا۔

## حضرت ادريس عليه السلام

آپ سے حضورا کرم علی ہے۔ کی ملاقات چوتھے آسان پر ہوئی اگر چہروایت نسائی ۸ کے الاسکوۃ) میں ان کی ملاقات پانچویں آسان پر اور حضرت ہارون علیدالسلام کی چوتھے پر مروی ہے، گر حافظ ابن مجرّ اور محقق عینیؓ نے سب روایتوں پر اس روایت کوتر جے دی ہے، جوہم نے ترتیب میں اختیار کی ہے (فتح سے ایک کے عمدہ ۲۲/۱۷)

بس طرح معفرت ادریس علیه السلام کورفعت مکانی سے نوازاتھا۔ قرآن مجید میں ہے ورضع نساہ مسکانیا علیہ اجھنورا کرم علیہ ہے۔ کوبھی اس سے سرفراز کیا گیا۔ محقق مینی کے لکھا کہ بعض علماء نے مکان علی کا مصداق جنت کوقرار دیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دخول جنت سے مشرف ہوئے اور حضور علیہ السلام کوبھی شب معراج میں دخول جنت کا اعواز حاصل ہوا۔ میں نے آپے بعض مشاکخ ثقات سے

ا اور بین پرآپ کی جہے آسان پر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ذکر ہوئی ہے آپ کی وفات وہیں اور زمین پرآپ کی تربت نہیں ہے کعب إحبادے منقول ہوا کہ سورج کا فرشتہ دھنرت ادر لیں علیہ السلام کا دوست تھا، آپ نے اس ہے جنت دیجھنے کی خواہش کی ،اس نے حق تعالیٰ ہے اجازت حاصل کی ،اوراو پر لے گیا، چو تھے آسان تک پہنچ تھے کہ ملک الموت ملے ،انہوں نے تعجب کیااور کہا کہ جھے حق تعالیٰ عظم ہوا تھا کہ دھنرت ادر لیس علیہ السلام کی چو تھے آسان پر قبض روح کروں (تعجب الربطان کے جسے تھے کہا نے دھنرت ادر لیس علیہ السلام کی چو تھے آسان پر قبض روح کروں (تعجب الربطان کے دھنے کے ایک ذھن کے دیا تھا کی دھنے تھے کہا تھا گھے منے ہوئے کے ایک ذھن کے دور تعلی کی دور تعلی کی دور تعلی کی دور تعلی کی دور تعلی کے دھنے کی ایک دور تعلی کی دور تعلی کی دور تعلی کے دھنے کی دور تعلی تھی کی دور تعلی کی دور تع

ئنا کی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہمارے رسول اکرم عظیمی کے سفر معراج کی خبر ملی تو انہوں نے حق تعالیٰ ہے آپ کے استقبال کی اجازت طلب کی ،اجازت ملی تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور چو تھے آسان پر پہنچ کر آپ سے ملے (عمدہ ۲۴/۱۵) ایک مناسبت پیجی ہے کہ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشا ہان دنیا کو خطوط لکھ کرتو حید کی دعوت دی تھی ۔حضور علیہ السلام نے بھی دی ہے۔

حضرت بإرون عليه السلام

یانچوی آسان پرآپ سے ملاقات ہوئی، باہمی مشابہت یا مناسبت بیتھی کہ جس طرح ان کی قوم نے پہلے ایک عرصہ تک ان کو ایذائیں دیں، اور پھران کی محبت پر ماکل ہوئی، ای طرح قریش بھی ایک مدت تک حضور علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتے رہے اور بعد کو ایمان ویقین کی دولت سے سرفراز ہوئے پہلے آپ ان کی نظروں میں سب سے زیادہ مبغوض رہے، پھراس درجہ مجوب ہوگئے کہ آپ سے زیادہ اُن کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ آئے یانچویں آسان پرہونے اور حضرت موئی علیہ السلام کے چھٹے پرہونے اور ساتھ نہونے وغیرہ کی حکمت بھی شرح المواہب ہے۔ میں ذکر ہے۔

حضرت موى عليه السلام

آپ سے حضور اکرم علی کے ملاقات چھے آسان پر ہوئی، جس طرح آپ کواپی آؤم نے ایذ ائیں دیں۔ اِی طرح سروردوعالم علیہ ہ کوبھی اپنی قوم نے اذبیتیں پہنچا ئیں ،خود حضور نے حضرت موی علیہ السلام کے صبر واستقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کوقوم نے اس سے بھی زیادہ ایذ ائیں دیں (جو مجھے دی گئیں) کیکن انہوں نے صبر کیا۔

شرح المواہب الے ہیں آپ کے چھٹے آسان پر ہونے کے وجوہ واسباب میں آپ کے خصوصی مناقب وفضائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بیر مناسبت بھی ذکر ہوئی ہے کہ نبی الانبیاء حضورا کرم عظیم کے بعد تمام انبیاء ورسل میں سے سب سے زیادہ اتباع آپ ہی کے ہوئے ہیں ،لہذا آپ سے حضور علیہ السلام کوزیادہ قرب ومشابہت حاصل ہوئی۔ ( متبعین )

### ایک شبهاوراس کاازاله

اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ بظاہر تو حضرت عیلی علیہ السلام کی امت سب سے بڑی ہے، بلکہ موجودہ اعداد وشارے دنیا میں سب سے

 جلد(۱۱)

بڑی قوم عیمائیوں کی ہے، اور موسوی قوم بہت کم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے اتباع کا دوران کے بعد آنے والے نی کے ساتھ ختم ہوگیا، جس طرح حضرت عینی علیہ السلام کا دور خاتم الا نعیا عقیقے کی آمد ہے ختم ہوگیا، بہذا حضرت عینی علیہ السلام کی بعث کے بعد جینے موسوی لوگوں نے حضرت عینی علیہ السلام کی تعدید کے بعد جینے موسوی لوگوں نے حضرت عینی علیہ السلام کی تعدید کے بعد سے قیام ساعت تک جارج ہوگئے اور آئندہ بھی قیامت ساعت تک خارج ہی رہیں گے اس طرح حضور علیہ السلام کی بعث کے بعد سے قیام ساعت تک جتنی بھی عیمائیوں نے آپ کی نبوت کو سلیم نبیں گیا، دو سب بھی حضرت می علیہ السلام کی امت واتباع میں شار نہیں ہوں گے بید دوسری بات ہے کہ انکود نیاوی اصطلاح کی بعث سے کہ کا خات موٹی علیہ السلام کی احت قبل ان پر ایمان لائے سے ، بو حضرت می علیہ السلام کی بعث سے قبل ان پر ایمان لائے سے ، اور وہ امت تکہ میں جو خاتم النبین تقیقے کی بعث سے قبل ان پر ایمان لائے سے ، آپ کی بعث کے بعد جینی علیہ السلام کی بعث سے بعد والے صاحب زمرہ کیا وہ سب زمرہ کو کا رہی وہ خات کے ، اور وہ در حقیقت نہ موسوی رہے نہ بیس ہو گا ہو گئے جود در سے بعد والے صاحب شریعت نہی کی بعث سے قبل موسوی وعیسوی لوگوں نے آپ کی بعث سے جو بعض ادکام میں ان کا غیر اہل کتاب کے مقابلہ میں فرق تک اور وہ در حقیقت نہ موسوی رہے نہ بیس زمانہ میں اہل کتاب ہوئے کی حیث سے جو بعض ادکام میں ان کا غیر اہل کتاب کے مقابلہ میں فرق تک ایک اس نے بی کے خود امر سے محمد امر سے گراس کی وجہ سے ان کو بایمان امت حقد قر ارتہیں دیا جا سکتا ۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتنی واتک کی وجہ سے ان کو بایمان امت حقد قر ارتہیں دیا جا سکتا ۔ واللہ تعالی اعلی وعلمہ اتنی واتک کے مقابلہ میں فرق کیا گیا ہے وہ مداام سے محمد امر سے گراس کی وجہ سے ان کو بایمان امت حقد قر ارتہیں دیا جا سکتا ۔ واللہ تعالی اعلی وعلمہ اتنی واتک کے مقابلہ میں فرق کیا گیا ہے وہ مداام سے مگراس کی وجہ سے ان کو بایمان امت حقد قر ارتہیں دیا جا سکتا ۔ واللہ تعالی اس کی ویشت سے واتک کی است کے ہو اس کی ویشت ہے کی مقت ہے کہ مقابلہ میں ویا سکتا ۔ واللہ کی ویشت ہے گئر ان کی ویشت سے کہ مقابلہ میں ویا سکتا ۔ واللہ کی ویشت ہے گئر ان کی ویشت ہے کہ مقابلہ میں وی کے مقابلہ میں وی کے مقبلہ میں ویک کے مقابلہ میں ویک کے مقابلہ میں ویک کی مور سے میں ویک کو می

حضرت ابراهيم عليهالسلام

کا مرتبہ اگر چدار فع المنازل یعنی ساری منازل قرب الہیہ میں بلند تر ہے ، مگر حبیب کا مرتبہ خلیل ہے بھی زیادہ بلند وار فع ہے اور اسی لئے

حبیب الله نبی اکرم علی مطالعة حضرت خلیل الله علیه السلام کے مرتبہ ہے بھی اوپر قاب قوسین او ادنی تک مرتفع ہو گئے (فخ الباری ۱۹۸۸)) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل ساوی

اگر چہ یہاں بخاری شریف کی حدیث الباب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسان پر ہونا مذکور ہے،مگر حافظ نے روایت جماعت کوتر جے دی ہے،جس سے ساتویں آسان پر ملا قات ثابت ہوتی ہے،حافظ نے لکھا کہ صرف ابوذ راورشریک کی روایت سے چھٹے آ سان پر موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے باقی ان دونوں کے سوااور سب روایات سے ساتویں کا ہی ثبوت ملتا ہے، ای کے ساتھ حافظ نے مید دلیل بھی دی ہے کدروایات میں چونکہ وقت ملا قات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت ِمعمورے پشت لگا کر بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے تو نیکھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ ساتو ال آسان ہوگا۔ کیونکہ بیت معمور بلاخلاف ساتویں آسان پر ہے،اور حضرت علیؓ ہے جو چھٹے آسان پرشجرہُ طوبیٰ کے پاس ہونامنقول ہے،وہ اگران سے بچھ ٹابت ہوتو وہ دوسرابیت ہے (بیعت معمور نہیں ) کیونکہ حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ ہرآ سان میں ا یک بیت ہے، جو کعبہ معظمہ کے مقابل ومحاذی ہے،اوران میں سے ہرا یک فرشتوں ہے معمور وآباد ہے،اور یہی بات رہیج بن انس وغیرہ اس قول کے بارے میں کہی جائے گئی کہ بیت معمور آسان دنیا پر ہے،اس کوبھی اوّل بیت پرمحمول کریں گے جو بیوت ساوات میں سے مقابل

ومحاذی کعبه مرمد کے ہے، یہ بھی کہا گیا ہے بیت معمور کانام ضراح ہے، بعض نے کہا کہ بیآسان دنیا کانام ہے۔

ا یک وجہ ساتویں آسان پرحضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونے اور چھٹے پر نہ ہونے کی بیجھی ہوسکتی ہے کہ بقول حضرت انس حضرت ابوذر ؓ نے اُن انبیا علیم السلام کی منازل کے بارے میں تعیین نہیں کی کس کی منزل واصل مقام کہاں تھا اور انہوں نے صرف وجود کا ذکر کیا تھا،لہذا جن حضرات نے وثو تق وتثبت کے ساتھ ہرا یک کی منازل ذکر کی ہیں ان کی بات رائح ہونی جا ہے۔ ( فتح ۱/۳۱۵)اس کے بعد حافظ نے كتاب التوحيد ميں روايت ابراجيم في الساوسته وموى في السابعة بفضل كلامدلله برلكها: اس عمعلوم مواكه حضرت موى عليه السلام ساتویں آسان پر تھے لیکن مشہور روایات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ساتویں آسان پر ہونا ثابت ہے، جس کی تقویت حدیث ما لک ابن صعصعہ کی اس زیادتی ہے بھی ہوتی ہے کہ وفت ملا قات وہ بیت معمورے ٹیک لگائے بیٹھے تھے،تو واقعہ معراج کا تعدد مانا جائے تو کوئی اشکال ہی تہیں،اورایک مانا جائے تو اس طرح روایات کوجمع کریں گے کہ حالت عروج میں تو حضرت موسی علیہ السلام مچھٹے آسان پر تھے اور حصرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں پر، پھراُ ترنے کے وقت (بعنی واپسی میں ) حصرت موٹسی علیہ السلام بھی ساتویں پر پہنچ گئے تھے، كيونكه حضرت ابراجيم عليه السلام نے تو فرضيت نماز كے بارے ميں يجھ بات كى نہيں، جس طرح حضرت موئى عليه السلام نے كى ،اورساتواں آ سان ہی حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی منزل تھی ،جس کی طرف اُترتے وفت آپ تشریف لائے ہیں ،لہذا مناسب یہی ہے کہ و ہیں حضرت موسی علیہ السلام موجود ہوں جنھوں نے نماز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔اس کےعلاوہ یہ بھی اختال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت موئى عليه السلام سے جاتے وقت چھے آسان پر ہوئى ہواوروہ آپ كے ساتھ بى ساتويں آسان تك چڑھے ہول تاكمان كى فضیلت دوسرے انبیاء پرکلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ظاہر کی جائے ،ای کےساتھ بیافائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہاں پہنچ کرنماز کے بارے میں گفتگو ومشوره (بارباراوربه مهولت) موتار با، ( یعنی چیخ آسان تک آنے اور جانے میں مسافت دونت کی طوالت موتی وغیره )علامہ نووی نے بھی کچھاس کی طرف اشارہ کیا ہے۔والعلم عنداللہ تعالی (فتح اسے/١٣)۔

بيت ِمعمور كے متعلق مزيد تفصيل

حافظ نے باب بدء الخلق میں لکھا: رحضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت معمور کود یکھا اس میں ہردن ستر ہزار

فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کو پھراس طرف لوٹنے کا موقع نہیں ملتا، قبادہؓ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا بہت ِ معمور مسجد ہے آ سان میں مقابل کعبہ معظمہ کے کہ اگر وہ گر ہے تو ٹھیک ای پرگر ہے، اس میں ہردن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جواس سے لکل کر پھر مجھی اس میں داخل نہیں ہوتے ۔

حضرت علی ہے۔ سقف مرفوع کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ آسان ہے اور بیت معمور کے متعلق جواب دیا کہ آسان میں ایک گھرہے مقابل بیت اللہ شریف کے جس کی حرمت آسانوں میں ایک ہی ہے جیسی اس کی زمین میں ، ہرروزستر ہزارفر شختے نئے اس میں داخل ہوتے ہیں ، اکثر روایات سے اس کا سانویں آسان پر ہونا ثابت ہے۔ اور حضرت انس سے مرفوعاً بیروایت بھی ہے کہ وہ چو تھے آسان میں ہے، جس پر ہمارے شخ نے قاموں میں یقین کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ چھٹے آسان پر ہے ، بعض نے کہا کہ وہ بھٹے آسان پر ہے ، بعض نے کہا کہ وہ بھی ایک قول ہے تریب ہے جو قول ہے قریب ہے جو قول ہے تریب ہے جو بیت معموری کو کھیے بتلاتے ہیں ، بیت معموری نام شراح اور ضرح بھی ہے (فتح الباری ۱۹۳۳) ۲

# محقق عینی کی رائے اور حافظ پرِنفتر

داخلہ بیت معمور: حافظ نے لکھا:۔ بزار کی حدیث ابی ہریرہ میں ہے کہ حضورا کرم علی ہے قوموں کودیکھا، جن کے چہرے نورانی سفید تھے اور کچھتو موں کوجن کے رنگ بھی نکھر گئے نورانی سفید تھے اور کی مولئے وہاں کچھتو موں کوجن کے رنگ بھی نکھر گئے تھے ، حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ ہے کہا کہ بیآ ہی امت کے وہ لوگ ہیں جنھوں نے نیک اعمال کے ساتھ بروں کا بھی ارتکاب کیا ہے ، حضرت جرئیل علیہ السلام نے ایک احدیہ ہے کہ وہ سب بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ میں داخل ہوئے ، اور سب نے اس

ال علامه نووی نے بھی اس تو جیہ کواختیار کیا ہے ( نووی ۱/۵۳ کتاب الصلوق) مؤلف

میں نماز پڑھی، حافظ نے لکھا کہ سابقہ روایات ہے ہیمی ثابت ہوا ہے کو گلوقات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، کیونکہ تمام جہانوں میں سے کوئی بھی ایک جنس ایی نہیں ہے، جس کے ہرروزستر ہزار نے افرادایک ملل کوکرتے ہوں، بجرفرشتوں کے، (فیح ۱۵ما/۷) ارشاد ابرا بہیمی: ترندی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے دوایت ہے کہ حضرت ابرا بہیم علیہ السلام نے شب معراج میں حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت کومیری طرف سے سلام کہنا اوران کواطلاع دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور پانی خوب شیری ہے، بہشت ایک وسیع چنیل میدان ہے اور سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاالله و الله اکبو کا پڑھنااس میں درخت رکانا ہے۔

فنخ الباری ۱۹۵۴ کے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے! آج کی رات میں تم اپنے رب سے ملنے والے ہو،اور تمہاری امت سب امتوں کے آخر میں ہےاور اُن سب سے زیادہ ضعیف بھی ہے،اس لئے اگر تم سے ایسا ہو سکے کہا پی ساری حاجت وضرورت کی طلب کو یا ( کم ہے کم ) اس کے بڑے حصہ کوا پی امت کے حق میں صرف کردو تو ضرور ایسا کردینا۔

## تين اولوالعزم انبياء يخصوصي ملاقاتيس

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کوخصوصی ارشادات سے نوازا، حضرت موئی علیہ السلام نے بھی نمازوں کے بارے میں بار بار آپ کی رہنمائی اور امتِ محمد میر کی بھی خواہی کا فرض انجام دیا ہے اس کے علاوہ شجے مسلم شریف و پہنی وغیرہ میں بیروایت بھی ملتی ہے کہ حضورا کرم سیسی نے فرمایا نہ میں نے اور جرئیل نے مجد اتھی میں داخل ہوکر دو دورکھت نماز پڑھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں دیکھا، حضرت موئی علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بدن تھر برا، بال گھونگریا لے تھے، کو یاوہ قبیلہ شنوہ میں سے ہیں، حضرت علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ شکل وصورت میں نم وہ بن مسعود تقفی (صحابی، رئیس طائف) سے زیادہ مشابہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بہ نسبت دوسرے آ دمیوں کے متہارے صاحب (حضرت میں مصطفی علیہ کے اور وہ مشابہ ہیں۔

## قیامت کے بارے میں مذاکرہ

ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دوایت ہے کہ شب معراج میں تعیین زمانہ قیامت کے متعلق حضور علیہ السلام کی فدکورہ بالا سخیوں حضرات سے گفتگو ہوئی، پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے بوچھا گیاا درانہوں نے لاعلمی ظاہر کی، پھر حضرت موئی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا محمل زمانہ ( یعنی معلوم کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا محمل زمانہ ( یعنی سال، ماہ تاریخ ) تو مجھے بھی معلوم نہیں، اس کوعلام الغیوب کے سواکوئی نہیں جانتا، البتہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں قیامت قائم ہونے سے بچھے بی زمانہ پیشتر دنیا میں آؤں گا در دجال کوئل کروں گا۔

## ملاقات انبياء ميں تربيبي حكمت

حضرت اقدس تفانوی یک کھا:۔ فدکورہ بالا روایت میں صاحب معراج علی علی حضرت آدم، حضرت کی ، حضرت عیلی ، حضرت ایوسف، حضرت ادریس ، حضرت ہارون ، حضرت ایرا جیم علیم السلام سے ملاقات فرمانے کاذکر ہے ، جوآپ کے استقبال وفیر مقدم کے لئے اپنے مقام پر موجود تھے ، حضرات انبیاء علیم السلام کی اس ترتیب ابتداء انبیاء اور اوسط کی بیر مناسبت ہے کہ حضرت

ابوالبشرعلیہالسلام حضوراکرم ﷺ کے پدراوّل اور حضرت خلیل علیہ السلام پدرآخر ہیں،اور ﷺ کے جملہ پنجبرآپ کے دینی بھائی تھے، پھر اگر چہدوسرے جلیل القدراوراولوالعزم انبیاء بھی آسانوں پرموجود تھے،لیکن ان نام بردہ حضرات کا انتخاب اس فطری مناسبت کے باعث ہوا، جوان میں فردا فردا اورسیدالمرسلین پیلینے کے اندراجماعی حیثیت ہے موجودتھی (نشر الطیب)

ملاقات انبياء بالاجسادهمي يابالارواح

اس کے بعدعلامة تسطلانی ؓ نے محدث ابن ابی جمرہ کے بھی پیش کردہ چنداختال ذکر کر کے لکھا کہ بیسب وجوہ محتمل ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پرتر جے نہیں ہے( یعنی من حدیث الاحق مال فسی حد ذاقه ) کیونکہ سب کچھ قدرت الہیہ کے تحت ممکن ہے، لیکن باعتبار دلیلِ غار جی کے ترجے دے سکتے ہیں۔ زرقانی ؓ ۔

محدث زرقاني رحمهاللداوررة حافظابن قيم رحمهالله

علامہ تحدث زرقانی "نے لکھا کہ پہلے مصنف نے فتح الباری ہے رائے نقل کی ہاوراس ہے حافظ ابن قیم کارد ہو گیا ہے ، جھوں نے کتاب الروح میں اس امرکور ججے دی ہے کہ حضور علیہ السلام کی رؤیت ومشاہدہ کا تعلق صرف ارواح انبیاء ہے تھا کیونکہ ان کے اجسادیقیا نا دمین میں ہیں اوروہ قیامت کے ون ہی اُٹھائے جا تیم گے ،اگر اس سے قبل اٹھائے جاتے تو قیامت سے قبل ہی زمین ان سے شق ہوتی اور پھروہ نفخ صدر کے وقت بھی موت سے دو چار ہوتے ،اور بیران کی تیسری بار کی موت ہوتی ، جوقط باطل ہے ، دوسر سے بید کہ اگر اجساد کی بعثت ہوتی تو پھروہ نو پھر دہ قبور کی طرف نہ لو نیچ ہوئے جاتے ، حالا تکہ اس میں انبیاء میں مالیلام کا داخلہ حضور اکرم علیلے سے قبل نہ ہوگا ،اور

سب سے پہلے آپ ہی کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا،اور نہ زمین آپ سے پہلے کی کے لئے شق ہوگی ای طرح اور بھی حافظ ابن قیم نے طویل بیائی کی ہے، جس میں اُن کے لئے جت و دلیل کی کوئی قوت نہیں ہے اور اس کا جواب جو ہمارے شیخ نے اطا کرایا ہے، حسب ذیل ہے: ان کا استدلال جب مکمل ہوسکتا ہے کہ انبیاء میہم السلام کی ارواح کوان کے اجساد فی القبور سے مقارق وجد السلیم کرلیا جائے، حالا نکہ الیانہیں ہے بلکہ وہ سب تو اپنی قبور میں بہ حیات حقیقی زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پہتے ہیں، زندگی کا ہرتم کا تمتع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا پنی ایسانہیں ہے بلکہ وہ سب تو اپنی قبور میں بہ حیات حقیقی زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کا ہرتم کا تمتع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا پنی قبور سے کور سے کی خرورت کی اور مقارق نہیں وجہ سے نکا ہے ہو اور اکر کے پھر لوٹ آتا ہے، ای لئے اسکواس صورت میں اپنے گھر سے (بالکلیہ) جدا ہونے والا اور مقارق نہیں کہتے ، اور گھر سے مقارق وجدا ہونے والا صرف ای کو کہتے ہیں جو اس کی طرف پھر لوٹ کرنہ آئے ، اور قیا مت تک کے لئے نکل کھڑ اہو۔ اس جواب سے ظاہر ہے کہ حافظ ابن قیم کا استدلال ساقط ہوجا تا ہے (شرح المواہب سے کا)۔

حيات ِ انبياء عليهم السلام

علامه محدث ملاعلی قاریؒ نے شرح مشکوۃ شریف میں لکھا:۔شب معراج میں جوحضور علیہ السلام نے انبیاء علیم السلام کوسلام کیااور انہوں نے جواب سلام دیا، بیاس امرکی دلیل ہے کہ انبیاء در حقیقت زندہ ہیں (مرقاۃ ۲۲س) پھرآ گے لکھا: ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کواور زندوں کی طرح موت نہیں آتی، بلکہ وہ تو صرف دارالفنا ہے دارالبقا کی طرف منتقل ہوتے ہیں،اس بارے میں احادیث وآثار مروی ہیں،اوروہ اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں، کیونکہ وہ شہداء ہے افضل ہیں، جواب سے زند کی زندہ ہیں (مرقاۃ ۲۲س) ۵)

محقق عنی کے تھا جبکہ اُن کے اجمام زمین کے جہام زمین کے جہام زمین کے جہام زمین کے اجمام زمین کے اجمام زمین کی جور جس سے ؟ تو جواب بیہ ہے کہ ان کی ارواح ان کے جسموں کی شکلوں میں منتظل ہوگئی تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بطور تشریف و تکریم نبی اگرم علی ہے کہ ان کی ارواح ان کے جسموں کی شکلوں میں منتظل ہوگئی تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بطور تشریف و تکریم نبی اگر می تائید صدیث اِنس ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے تھے۔ جن کی آپ نے امامت فر مائی (عمد ہیں ہے)۔ حضور علیہ السلام اور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے تھے۔ جن کی آپ نے السلام اور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے تھے۔ جن کی آپ نے اس ماور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے ،اورآپ نے اس رات میں ان سب کی امامت فر مائی (فتح 14/2)۔

آ سانوں میں انبیاء کیہم السلام کی رؤیت پراشکال ہواہے کہ ان کے جسم تو زمین پر قبروں میں ہیں، جواب میں کہا گیا کہ ان کی ارواح اُن کے اجسام کی صورتوں میں منتشکل ہوگئی تھیں یا ان کے اجسام ہی آپ کی ملاقات کے لئے اس رات میں بطوراعز از واکرام کے آسانوں پر پہنچاد ہے گئے تتھا وراس کی تا ئید عدیث عبدالرحمٰن بن ہاشم عن انس ہوئی ہے جس میں ہے کہ حضرت آ دم اوران کے بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے ستھے،اس کی طرف پہلے باب میں بھی اشارہ ہواہے (فتح سیمالے)

واضح ہو کہ حافظ نے آگے 9 ملے میں عنوانِ تکملہ کے تحت اس بارے میں اختلاف کا حال ذکر کے انبیاء علیم السلام کے اسراء بالا جہاد کے قول کے لئے جدیثِ مسلم کی تائید کو ضعیف قرار دیا ہے، اور وہاں حدیثِ طبرانی ندکور کی تائید کا کچھذ کرنہیں کیا، اس ہے معلوم ہوا کہ ہا فظ کے نزدیک بھی اسراء بالا جہاد والا قول ہی راج ہے کہ وہ موئد بحدیثِ طبرانی ہے، اور کلام صرف حدیثِ مسلم ہے استدلال میں کیا ہے یہی بات غالبًا محدث زرقانی '' نے بھی بچھی ہے، جس کی وجہ ہے کہ حافظ کی تحقیق ہے حافظ ابن قیم کا قول رد ہوگیا، کیونکہ حافظ ابن حجر کی ترجیح بات غالبًا محدث زرقانی '' نے بھی بچھی ہے، جس کی وجہ ہے کہا کہ حافظ کی تحقیق ہے حافظ ابن قیم کا قول رد ہوگیا، کیونکہ حافظ ابن حجر کی ترجیح برخلاف انہوں نے ملاقات ارواح کوراج قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

## سدره كي طرف عروج

سانوں آ سانوں کی سات معراجوں اوران کے ملکوت و آیات مشاہدہ کرنے اور حضرات انبیا علیم السلام کی ملاقاتوں کے بعد آتھویں معراج سدرة المنتئی تک ہے، جس کوبعض احادیث میں عروی سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض میں انطلاق سے بحد ثین نے لکھا کہ سدرہ کی اصل چونکہ چھٹے آسان سے شروع ہوکر سانوی آسان کے اوپر تک ہے اس لئے مصرت ابرا جیم علیہ السلام کے اصل موطن وستعقر (سانویں آسان ) پر آپ کے ملاقات اور داخلہ بیت معمور (کوبہ مادی) کے بعد جب حضور علیہ السلام سدرة المنتئی کی چوٹیوں کی طرف بوسے جیں ہوا اسکوعروج و انطلاق دونوں سے تعبیر کرنا درست ہے۔

ترتيب واقعات يرنظر

ہم نے چونکہ واقعات معرائ میں ترتیب کا بھی لحاظ کیا ہے، جوروایات معراج میں لمحوظ نہیں رہا، اس لئے او پر کی تفصیل دی گئی ہے، خود امام بخاری کی حدیث الباب اور آئندہ آنے والی حدیث معراج میں ترتیب موجود نہیں ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن جرّاور محقق عبیٰ وغیرہ شار حین بخاری شریف کو اس پر متنبہ کرنا پڑا۔ حافظ ابن جرّ نے شم اتبیت باناء خبر پر لکھا کہ ٹم کو یہاں ترتیب کے لئے نہیں مجے، بلکہ صرف بمعنی واو (جمع واقعات بلاترتیب کے لئے ) لیس مے۔ تاکہ محقق عبی نے وروایات میں جمع ہوسکے (فتح ۲۵ ایم) کا فظ کی اس توجیہ کو علامہ زرقانی سے نہیں شرح المواہب ۸ کے 1 میں نقل کیا ہے، محقق عبی نے بھی بیتو جیہ کی ہوسکے (فتح ۲۵ ایم)

## حديث الباب كى ترتيب

یهاں حافظ نے اس بات کوداننے کردیا ہے کہ ان کے نزد کیا بھی واتعات معرائج کے سلسلہ میں سدرہ کاعروج مقدم ہےاورعرو جس روایت میں ہوئے مستوی مقدم ذکر بواہے وہ مبارت کی تقدیم وتا خبر ہےاورائ چیز کوراقم الحروف نے بھی نمایاں کیا ہے،ونشدالحمد۔

سر المراب المرا

اکثر روایات پین سدرہ کے بعد فرضیت صلوۃ کا بیان ہے، خود امام بخاریؒ جوآگے بین جگہ معراج کی مفصل احادیث لا کیں گاورالا (کتاب التوحید)

عدرہ کے بعد بی نمازوں کی فرضیت کا واقعہ ندگور ہے، ملاحظہ و بخاری ہے ہی اور کسی روایت پین عروج مستوی کا ذکر تہیں ہے، اور مسلم شریف

کا بیامر بھی قابل ذکر ہے کہ بجواس حدیث الباب نے بخاری شریف کی اور کسی روایت پین عروج مستوی کا ذکر تہیں ہے، اور مسلم شریف

میں بھی حضرت ابوذر دوائی بھی حدیث الباب ندگور ہے، جس میں عروج مستوی کا ذکرا قال کے بھر فرضیت صلوات، پھرع و ج سدرہ کولیا گیا ہے،

میں بھی حضرت ابوذر دوائی بھی حدیث الباب ندگور ہے، جس میں عروج مستوی کا ذکرا قال کے بھر فرضیت صلوات، پھرع و ج سدرہ کولیا گیا ہے،

اس کے علاوہ باتی احادیث مسلم میں بھی فرضیت صلوات کا بیان سدرہ کے بعد ہی ہے، شرح المواہب ۹ کی ۲ میں لکھا کہ اِس نویں معراج (معراج اللہ استوی کی آٹھویں سال جرت سے بیمنا سبت ہے کہ اس میں غرق تو تو تو کہ بیش آیا ہے۔ جس میں نی کریم عظیات نے مدینہ طبیب شام کا بھی تحد اس بھی تو رور دار تھی اور میں اور غروات کی طرح تو رہو افغات ہے بھی کا مرتبیل ایا، بلکہ کھول کر بتا ادبیا تھا کہ ابیاں جانا ہو کہ کا موقع پیش نہیں آیا، نہوئی شہر فتح کے بارے میں اور غروات کی طرح تو ربید افغات ہے بھی کا مرتبیل آیا تھا۔ کہ اس الت کہ اس محالہ موقع پیش نہیں آیا، نہوئی شہر فتح کی اور بی ساتھ کہ کہ اور بیا، اور حضورا کرم عظائی معروف تھی۔ کہ اس تھ کا اس و کوئی جو کہ کی کا موقع پیش نہیں آیا، نہوئی ہے۔ کہ اس تھ کہ اور بیا، اور حضورا کرم عظائی معروف کی کی کھیت سے مالوں کے ساتھ کہ یہ بینہ طیب کی طرف کوٹ آئے ، عزم و عز بیت کی ناکا می سے کہ کارو با، اور حضورا کرم عظائی میں کہ ساتھ کی کا موقع بیش نہیں کا کا می سے کہ کہ مواد کی کیفیت حاصل نہوئی۔

درحقیقت علامہ محدث زرقانی '' نے نویں معراج کی مناسبت نویں سال ہجرت کے عظیم ترین واقعہ غزوہ تبوک ہے ہتلا کر بہت بردی علمی تحقیق پیش کی ہے۔

اقسام افلام! اس کے بعد علامہ محدث قسطلانی ﷺ خے حافظ ابن قیم گی کتاب اقسام القرآن سے جوافلام کی ہارہ اقسام ذکر کی ہیں وہ بھی مع تشریحات علامہ ذرقانی "قابل مطالعہ ہیں (۹٪ ۲) غرض رواقہ حدیث کے ثم وثم سے کوئی مخالطہ نہ ہونا چاہیے، گواصل وضع اس لفظ کی ترتیب واقعات ہی کے لئے ہے، گر بسااوقات رواقہ اس امر کا خیال نہیں کرتے ،اور واقعات کی بلاتر تیب میں بھی واؤجمع کی طرح اس کا استعمال کر لیتے ہیں ،اور ہمارے نزدیک بہی صورت یہاں حدیث الباب میں ہوئی ہے، واللہ تعمالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔
استعمال کر لیتے ہیں ،اور ہمارے نزدیک بہی صورت یہاں حدیث الباب میں ہوئی ہے، واللہ تعمالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔
اس سلسلہ میں حافظ ابن ججڑکا تھملہ (فتح ۳۵ ایم) بھی ملحوظ رہنا جا ہیے، جس میں روایت معراج کے فروق ذکر کئے ہیں ،اس سے بھی

ہماری مندرجه بالامعروضات کی اہمیت واضح ہوگی ۔ان شاءاللہ تعالیٰ وللہ الحمد ۔

#### سدرہ کے حالات وواقعات

حضورا کرم علی ہے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت جرئیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف لے گئے جور نگار نگ تجلیات سے وُھانیا لے ای روادیت بخاری وسلم کا ترجمہ سیرۃ النبی ۲۰ ج بین سب سے پہلے اور بلاکس تنبیہ کے بیش کیا گیا ہے، پھر بخاری وسلم کی تمام روایتوں کو ملا کر جامع بیان اس طرح مرتب کیا گیا ۔۔۔۔۔۔ساتوی آسان میں داخل ہو کرآپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی ،جس کے گنبدموتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی اس مقام تک بینچے جہاں قلم قدرت کی چلنے کی آواز شمائی ویتی تھی ،آگے بڑھ کرآپ سررۃ المنتہیٰ تک بینچے ۔۔۔۔ پھر شاہد مستورازل نے چرہ سے پردہ آٹھایا اور خلوت گاوراز میں ناز ونیاز کے وومقام ادا ہوئے جن کی لطافت ونزاکت الفاظ کے بوجھ کی تحمل نہیں ہو بھتی ، فسلوحسی السی عبدہ نما او جی ،اس وقت تمن عطیے مرحمت ہوئے ،جن میں سے بی وقت نماز کی فرضیت بھی ہے (سیرۃ النبی) میں اس وقت تمن عطیے مرحمت ہوئے ،جن میں سے بی وقت نماز کی فرضیت بھی ہے (سیرۃ النبی) میں اس وقت تمن عطیے مرحمت ہوئے ،جن میں سے بی وقت نماز کی فرضیت بھی ہے (سیرۃ النبی) ہے۔

علاوہ اس کے کہ بخاری وسلم کی روایت مذکورہ ہے تر تیب اخذ کرناضیح نہ تھا، یہ بھی غلطی ہوگئ ہے کہ جامع بیان میں دخول جنت کوعروج مستوی وعروج سدرہ دونوں سے مقدم کردیا گیا،حالانکہ سیجیین میں دخول جنت کا ذکران دونوں کے بعد ہے،مقدم کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم یہ مؤلف ہوا تھا، کسی کی طاقت نہیں کہ ان (تجلیات) کی حقیقت کا ادراک کر سکے اوراس وقت کے اس (سدرہ) کے حسن و جمال اور آب و تاب کی کیفیت بیان کر سکے (بخاری وسلم وسورۂ نجم) بعض روایات کے مطابق بظاہر دیکھنے میں وہ ڈھاچنے والے سونے کے پروانے یا فرشتے تھے بغرض وہ (سدرہ کی چوٹیاں) اس وقت حق تعالی کی خصوصی تجلیات وانوار وبرکات کا مظہر بن گئی تھیں، کیونکہ وہاں کلام الہی اورا دکامِ فرضیت صلوٰۃ کی جلوہ ریزیاں ہونے والی تھیں۔

سدرہ بیری کا درخت ہے، جس کی جڑ چھٹے آسان پر ہے اوپر کی شاخیں ساتو یں آسان کے اوپر تک پینچتی ہیں، حدیث مسلم ہیں ہے کہ عالم بالا سے جوا دکام واخبارا تے ہیں وہ پہلے سدرہ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ملا نگدز مین پرلاتے ہیں، ای طرح دنیا ہے جوا عمال خیر وغیر ہا اوپر چڑھے ہیں، گویا وہ نیچے اور اوپر کے درمیان حد فاصل ہے کہ اوپر والے اس سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گویا وہ نیچے اور اوپر کے درمیان حد فاصل ہے کہ اوپر والے اس سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ویا وہ نیچ والے اس سے اوپر کا کی مقالیت کے سواکوئی متنفل اس حد سے آئے نہیں جاسکا، ایک روایت ریجی ہے کہ سدرہ پر تمام دنیا کا علم منتجی ہوتا ہے، اس سے اوپر کا کسی کو علم نہیں، اور چونکہ سے بیری کا درخت اوپر وینچے کی ملتجی پر ہے۔ ای لئے اس کو صدرۃ امنتہی کہتے ہیں، اور ای کے اس سے اوپر کی معلو مات حاصل نہیں، اور چونکہ سے بیری کا درخت اوپر وینچے کی ملتجی پر ہے۔ ای لئے اس کو صدرۃ امنتہی کہتے ہیں، اور ای کے بیس جنت کا علاقہ ہے، (جبیا کہم نے نظق انور جلد اوّل میں حضرت علامہ شمیریؓ وغیرہ سے تحقیق نقل کی ہے کہ ساتو ہیں آسان کے اوپر جنتوں کا علاقہ ہے، جن پر بطور چھت عرش دخس سے د

معراج کےانعامات

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شب معراج میں بن اگر معظیمی کو تین چیزیں عطا کی گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور بشرط عدم شرک کہار معاصی کی بخشش ۔ پانچ نمازوں کی عطاء ہے مراداُن کی فرضیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الموسول ہے ختم سورہ تک ، جن میں اس امت کے لئے می تعالمہ میں وعدہ نصرت کا بشارت، اور کا فروں کے مقابلہ میں وعدہ نصرت کا بیان ہوا۔ اور مرادعطا و ضمون ندگور ہے کیونکہ زول کے لئاظ ہے تو ساری سورہ بقرہ مدینہ ہے، اور معراج مکہ معظمہ میں ہوئی اور ممکن ہے کہ یہ آیات شب معراج میں بلاوا سطحضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوں، پھر حصرت جرئیل علیہ السلام کے واسطہ سے مدینہ میں اُتریں تو مصحف میں گئیں ( کذا فی اللم عات شرح المشلو قرائش عبد الحق المحدث الدہلوئی)۔

علامہ سندھی نے کہا:۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان امور کی عطاء کا فیصلہ تو شب معراج ہی میں کردیا گیا اورآپ کو ہتلا دیا گیا تھا، پھر فرمان کا ضابطہ کا نزول بعد کو ہوا، کہا گرامت کی مغفرت کا وعدہ معراج کا تیسر ابڑا انعام واکرام تھا، حافظ ابن جڑنے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں موحدین اہل کہا گرات میں عذاب ہوگاہی نہیں، کیونکہ یہ بات تو اجماع اہلِ سنت سے ٹابت شدہ ہے، لہذا مراویہ ہے کہ شرکیین و کفار کی طرح ہمیشہ کاعذاب ہوگا، کیکن اس تو جیہ پراعتراض ہوا کہ اس صورت میں اتب محربہ کی کوئی خصوصیت وفضیلت ٹابت نہ ہوئی، جواب یہ ہوسکتا ہے کہ مراد است محمربہ کا مالب واکثر حصہ ہے، جس کی مغفرت ہوجا نیگی، کہ یہ است مرحومہ ہے اور حق تعالی کافضل وکرم اس پرخاص ہے۔ واللہ اعلم (فتح الملہم کے اس از)۔

#### نوعيت فرض صلوات

ا مام نسائی " نے 1 کے امیں کتاب الصلوٰۃ شروع کر کے پہلے شب معراج کی مفصل حدیث مالک بن صعصعہ والی ذکر کی ہے، پھر باب کیف فرضت الصلوٰۃ لائے ، پھر باب کم فرضت فی الیوم واللیلۃ ،ای طرح آ گے بیعت علی الصلوات ،محافظ ملی الصلوات فضیلت صلوات ٹمس تھم تارک الصلوٰۃ ،محاسب علی الصلوٰت وغیرہ ابواب تفصیل واہتمام شانِ صلوۃ کے لئے قائم کئے ہیں،ایک حدیث کا مکڑا ریکھی ہے کہ حضور علیہ السلام

تخفیف ۵ ـ ۵ ـ کی ہوئی! نسائی شریف کی اس روایت میں دس دس کی تخفیف کا ذکر ہے، دوسری بعض میں پچھ پچھ حصہ تدریجا کم کر کے پانچ تک تخفیف آئی ہے، کیکن ثابت کی روایت میں شروع ہے آخر تک ۵ ـ ۵ ـ کی تخفیف مروی ہے۔ اوری گوحافظ ابن حجرؓ نے سب سے زیادہ رانج اور معتمد قرار دیا ہے، اور لکھا کہ جمع میں بین الروایات کے اصول پر ہاتی روایات کواسی پرمحمول کرنامتعین ہے۔

نکتہ لطیفہ! عافظ نے لکھا: محدث ابن الممیر نے ایک لطیف نکتہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخر میں پانچ رہ جانے کے بعد حضرت موئی علیہ السلام سے پھر لوٹ کرنہ جانے کی جو وجہ ظاہر کی ہے کہ اب مجھے اپنے رب سے درخواست کرتے شرم آرہی ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے پانچ پانچ کی تخفیف سے اپنی فراستِ نبویہ کے ذریعہ بچھ لیاتھا کہ اگر پانچ رہ جانے کے بعد بھی درخواست کریں گے تو گویا یہ درخواست حکم صلوٰۃ بالکل ہی اُٹھاد ہے کی ہو جائیگی اور اس کو آپ نے پہندنہ کیا۔

تکتہ عجیبہ!اس کے بعد حافظ نے لکھا: حضور علیہ السلام کی بار بارمراجعت اور طلب تخفیف ہے معلوم ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ہر بار میں جو باقی کا حکم رہ گیا ہے،وہ حتمی وآخری فیصلہ فیصلہ نیس ہے، بخلاف آخری بار کے کہ اس میں حق تعالی نے آخر میں یہ بھی فر مایا:۔ لایبدل القول لذی (میرے یہاں قول وفیصلہ کی اُلٹ پلٹ نہیں ہوتی )اس ہے آپ بھو گئے ہوں گے کہ اب آخری وحتمی فیصلہ ہوچکا ہے

## رؤيت بارى تعالىٰ كاثبوت

بعض شیوخ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کے بار بارحضور علیہ السلام کو درخواست تخفیف لے کر در بارِ این دی میں حاضر ہونے کی ہدایت کرنے میں رہے حکمت ظاہر کی ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے (اپنی دور نبوت میں) دیدارِ الہی ہے مشرف ہونے کی درخواست کی تھی ، جو نامنظور ہوگئی تھی ،اوران کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ رہ تعمیہ عظیمہ وجلیلہ حضور اکرم عظیمیے کواب ملنے والی ہے،اس لئے قصد کیا کہ حضور بار بارلوٹ کر بارگا واقدی میں حاضر ہوں اور بار باران کودیدارِ الہی حاصل ہو، تا کہ حضرتِ موی علیہ السلام آپ کو بار بارد مکھے کراپنے قلب کو سکین دیں ،اور بار بار آپ کے چبرۂ انور پر انوار و بر کاتِ قدسیہ الہیہ کا مشاہدہ کریں جبیبا کہ کی شاعر نے کہا ہے:۔

لعلی اراهم اواری من راهم (میری تمنائے کیمجبوب اوراس کے قبیلہ کے لوگوں کودیکھوں ،ابیانہ ہو سکے تو کم از کم ان ہی لوگوں کود کچے کرا بنے دل کی تسکین کرلوں ، جنھول نے میر مے بوب اوراس کے متعلقین کودیکھائے )

ا پے شیوخ سے بیہ عجیب وغریب تو جیاطیف نقل کر کے حافظ نے اتنار بمارک بھی دیا کہ اس کے لئے بار باراور ہرمر تبدرؤیت الہیہ کے خوت کے واسطے دلیل کی ضروت ہے (فتح الباری) ۱۳ سے کہ ایک باردیدارالہی کے قائلین اوران کے دلائل تو موجود ہیں ای کئے حافظ نے نفس رؤیت کے خبوت کی دلیل طلب نہیں گی۔ بلکہ تجدید رؤیت بعنی ہرمر تبد کے لئے دلیل جا ہی ہے تا کہ اپنے شیوخ کی تو جیہ ندگوراورزیادہ موجہ و مدل ہو سکے، واللہ تعالی اعلم۔

ییامر کچھ سنبعد نہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام کے لئے ویدارالہی کی نعمت حاصل ہونے کاعلم ہو گیا ہوجیسا کہ ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے حضورعلیہ السلام سے شب معراج میں ملاقات کے وقت فر مایا تھا کہ آج کی رات تم اپنے رب سے ملنے والے ہو ہمہاری امت بہت ضعیف ہے اس کی فلاح و بہودی کے لئے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مراعات ِ خسروان اس میارک ترین موقع ہے فائدہ اُٹھا کر حاصل کر سکو بہتر ہوگا۔

ناظرین اس قتم کی تضرتحات واشارات کوؤنن میں رکھیں تا کہ آخر بحث میں جب ہم شب معراج میں روئیت باری کے بارے میں تحقیق پیش کریں تو کارآ مدہو، کیونکہ ہمارے اکابراسا تذہ وشیوخ حضرت علامہ کشمیریؓ وغیرہ کار جحان بھی اس کے ثبوت ہی کی طرف ہے۔

## كلام بارى تعالى بلاواسطه كاثبوت

قوله علیه السلام فلما جاوزت منادانی منادِ امضیت فریضتی و خففت عن عبادی (حق تعالی کے آخری و ختی فیصلہ پرراضی برضا بوکر جب میں لوٹے لگا تو میرے کا نول نے بیندائنی: میں نے اپنافریضہ جاری کردیا اور اپنے بندول کا بوجھ بھی ہلکا گردیا۔) حافظ ابن حجر نے اس پر لکھا کہ بیاس امر کے اقوی ولاکل میں ہے ہے کہ حق تعالی بیجانہ نے اپنے نبی اکرم عیافیہ سے شب معران میں بیا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱۹۳۴) کے)

حضرت اقدى مولانا تقانوگ نے نشر الطیب میں لکھا:۔تر مذی شریف میں جو کعب کا قول مروی ہے کہ اللہ تعالی نے رؤیت و کلام کو حضرت میں تقلیقی اور حضرت مولی علیہ السلام میں تقلیم کردیا،اس سے حضور علیہ السلام کے لئے کلام کی نفی لازم نہیں آتی ، کیونکہ اس سے کلام کی عادت مراد ہے۔جومرۃ بعدا خری ہو،اور حضور اقدی علیقی ہے لئے کلام کی صورت صرف ایک ہی بارواقع ہوئی ہے ( یعنی شب معراج میں )۔

فا كده مجمعه ناوره إشب معراج ميں فرضيت نماز كے موقع پر جوصفورعليه السلام كوت تعالى جل ذكرہ كے ساتھ شرف ہم كلامي ميسر جوا،اس كوجي في رؤيت كے دلائل ميں شاركيا كيا ہے، كيونكه قر آن مجيد ميں حق تعالى كى ہم كلامي ہے مشرف ہونے كونين صورتول ميں مخصر كرديا كيا ہے اوراُن ہے ثابت ہوتا ہے كہ حالت تكليم ميں رؤيت نہيں ہوسكتی حافظ ابن حجر نے يہ بھی تصرح كى ہے كہ يہ حضرت عائش كی دوسرى دليل في رؤيت كى ہے، كيكن حافظ نے اس كاجواب بھی ذكر كيا ہے كہ ان آيات نے في رؤيت مطلقاً پر استدلال كرنا تھے نہيں، قرطبى نے يہى جواب ديا ہوسكتی ہوسكتی ہوسكتی ہوسكتی ہوسكتی۔ جواب ديا ہو رگھانے ہيں اور عالمت ميں تكليم نہيں ہوسكتی۔ لہذا ہوسكتا ہے كہ ان حالات ثلاث ندكورہ في الآية كے علادہ كسى اور حالت ميں تكليم نہيں ہوسكتی۔ لہذا ہوسكتا ہے كہ تو اباری اس ا

ہمارے حضرۃ الاستادالمعظم علامہ کشمیری بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ تکلیم کے وقت رؤیت نہیں ہوئی ہوگی ،اوررؤیت کاشرف خاص بلا تکلیم ہوا ہے مزید تفصیل آ گے آئے گی۔ان شاءاللہ تعالی۔

## ردِحا فظابن قیم رحمهاللّٰد

حافظ نے اس موقع پر حافظ ابن قیم کے بھی بہت سے مزعومات کامحققانہ روکیا ہے جوانہوں نے اپنی کتابِ سیرت زادالمعاد فی ہدی خیرالعباد میں بہللدمعراج نبوی بیان کئے ہیں بلیرجع الیہ۔

## شب معراج میں فرضیت صلوٰ ۃ کی حکمت

ا جافظ این جر نے محدث ابن ابی جمرہ نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئ تو آپ نے اس دات میں فرشتوں کی عباد تیں دیکھیں، ان میں سے جوحالت قیام میں تھے، وہ بیٹھے نہ تھے اور جورکوع میں تھے وہ تجدے میں نہ تھے، بہت سے ایے دیکھیے جو تجدہ ہی میں تھے اور آبھی سرندا تھا تھے۔ لہذا حق تعالیٰ نے آپ کے لئے اور آبکی امت کے واسطے فرشتوں کی تمام اقسام عبادات کونماز کی جراس ایک رکعت میں جمع کردیا، جس کو بندہ رعایت شرا نظام مائینت واخلاص کے ساتھ پڑھے گا، موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ فرضیت نماز کو شب اس ایک رکعت میں جمع کردیا، جس کو بندہ رعایت شرا نظام مائینت واخلاص کے ساتھ پڑھے گا، موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ فرضیت میں یہ بھی شب اس ایک فرضیت میں یہ بھی شراء کے ساتھ مخصوص کرنے میں ،اس کے بیان واظہار کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی فرضیت میں یہ بھی خصوصیت رکھی گئی کہ وہ بلا واسطہ ہوئی ، بلکہ مراجعات متعددہ کے ساتھ ہوئی ، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے (فتح الباری ۱۳۵۱/۲۷)

## نشخ قبل العمل كى بحث

جیسا کسی کواپنی قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے ، داودی نے بیروجہ بتلائی کہ جب حضور علیہ السلام فرضیت وصلوٰۃ کاحکم لے کر بارگاہ خداوندی ہے او نے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت موی علیہ السلام ہے ہی ہوئی تھی ،اس لئے حق تعالی نے اُن کے دل میں ایسی بات ڈال دی تاکہ جو بات خدا کے علم از لی میں مقدر ہوچکی تھی ،وہ اس طرح پوری ہوجا ئیگی (لیکن میتو جیداُس روایت کے خلاف ہوگی کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے حکم نماز کے بارے میں نہ کچھ پوچھانہ پتلایا۔والتد تعالی اعلم)

(۲) دس دس نماز وں کی تخفیف ہونے میں کیا حکمت ہے؟ (شاید محقق عینی کے نزدیک وس دس والی روایت زیادہ رائے ہے اور ہم نے او پر تکھا ہے کہ حافظ مجر نے ۵۔۵۔ والی روایت کوراخ قرار دیا ہے، لیکن جو جواب آ گے آرہا ہے وہ دونوں کے لئے بن سکتا ہے) جواب یہ کہ حدیث میں ہے نماز کا ثواب اتناہی لکھا جاتا ہے جتنے حصہ میں قلب خدا کی طرف متوجہ رہا ہو، لہذا کسی نماز کا ثواب آ وھا لکھا جاتا ہے، کسی کا چوتھائی ، یہاں تک کہ دسویں حصہ تک کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اس سے آ گے حدیث میں پہنے تہیں بتایا گیا، لہذا ایک دن رات کی مقرر شدہ سابق بچاس نماز وں کے لحاظ ہے اگر کم ہے کم دسواں حصہ بھی پانچ پڑھی ہوئی نماز وں میں حضور قلب خشوع وخصوع کا بچود ورکوع وغیرہ ارکانِ نماز میں تحدیل و مکال کے ساتھ موجود ہوا تو پانچ نماز وں کا ثواب تو ہی مل جائے گا، اگر زیادہ حضور قلب ہوگا تو دس نماز وں یازیادہ کا ثواب علی کا بھر کا میں کہ کہا کہ و کی کہا زوں کا خواب علی کا بھر کا میں کو علی گا، جن کی نماز یوری طرح ہر حیثیت سے کامل و کمل ہوگی۔

(۳) حضورعلیہ السلام نے شب معراج میں انبیاء کیہم السلام ہے آسانوں پر کیے ملاقات کی جبکہ ان کے اجسام مبارکہ کا متعقر زمین میں ہے؟ ابن فقیل وابن النین نے جواب دیا کہ ان کی ارواح بشکل اجساد منشکل ہوگئی تھیں، ورنہ ارواح کا اجساد کی طرف لوشا تو بجز حضرت میں علیہ السلام کے صرف قیا مت کے دن ہی ہوگا، کیونکہ حضرت میں علیہ السلام تو ابھی تک زندہ ہیں اور زمین پر بھی انزیں گے، میں کہتا ہوں کہ انبیاء کیے مالسلام تو سب ہی زندہ میں ، اور ان کو حضور علیہ السلام نے حقیقتا و یکھا ہے ، اور آپ حضرت موکی علیہ السلام کے پاس سے بھی گزرے ہیں، جبکہ وہ کھڑے ، ہوئے اپنی قبر مبارک ومنور میں نماز پر اردے ہیں ، جبکہ وہ کھڑے ، مان پر بھی دیکھا ہے۔

(۲) آسانوں پر سرف آٹھ انبیا ہلیم السلام سے ملاقات کاؤکر کیوں آیا ہے؟ اس کے وجوہ ومناسبات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں جو خاص باتیں حضرت آوم علیہ السلام کواحادیث میں ابوالبشر کام باتیں حضرت آوم علیہ السلام کواحادیث میں ابوالبشر کہا گیا ہے، ای کے ساتھ آپ کی کنیت ابو مجر بھی ہے، اور ابن عساکر نے حضرت آھی ہیں ہے کہائل جنت کی کوئی کنیت نہ ہوگئ، بجر حضرت آوم علیہ السلام کے کہ آپ کوابو مجر سے وکہ ابو مجر سے کہ اہل جنت میں ہے کہائل جنت کی کوئی کنیت نہ ہوگئ، بجر حضرت آوم علیہ السلام کے کہ آپ کوابو مجر سے اور کہا ہو ہوگئ نہ ہوگئ ہے۔ بھر حضرت آوم علیہ السلام کے کہائل جنت میں ہے کہائل جنت کی کوئی کنیت نہ ہوگئ نہ ہوگئ ہو حضرت آوم علیہ بھر حضرت آوم علیہ بھر حضرت آوم علیہ بھر حضرت آوم علیہ ہو گئے کہائل ہے کہ اس کے کہ انسان کے دائلے میں ہوجا کہا گئی کی حضرت آبو ہم رہو ہے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کواپی صورت پر بیدا کیا۔ اور اُن کا قد ساتھ ہاتھ کا تھا، ای لئے ہم جنتی کی شکل ولمبائی قد بھی الن ہی جسی ہوگی، ہیں طن سے الن کی چاہیں اولیا وہوئی، اور مراکب ہوئی، ہیں طن سے الن کی چاہیں کہا کہ بھی خرشتوں کے بہاڑ نوز پر اثر نے فرشتوں نے آبو مساتھ ہاتھ کی اور اور کی اور میں ان کے بچھے فرشتوں کے بارے میں افتیار کرنا ہے۔ بھی اور اور میں افتیار کرنا ہے۔ بھی اور اور بیس کے غار الکنز میں آپ کو فرن کیا اور اور اور دے کہا کہ یکی طریقہ میں اپنی میتوں کے بارے میں افتیار کرنا ہے۔ بھی نے جبل ابی قبیس کے غار الکنز میں آپ کو فرن کیا اور اور اور دے کہا کہ یکی طریقہ میتوں کے بارے میں افتیار کرنا ہے۔

ے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان اعظم کے موقع پرآپ کے جسمِ مبارک کوقیرے نکال کرتا ہوت میں رکھااورا پنے ساتھ کشتی میں لیا، جب طوفان کا پانی اُٹر گیا تو پھرآپ کوسابق مرقدِ مبارک ومنور کی طرف واپس لوٹا دیا۔ (عمدہ ۲/۲۰۸)

(۵) قدوله تعالى لا يبدل القول لدى، سوال موسكتا بكركياارشاد بارى مين تبديلي واقع نبين موكى جبد يجاس بيانج

کردی گئیں؟ جواب میہ ہوتی رہی ہے مراداخبارات ہیں، وہ نہیں بدلتے جیسے تواب پانچ کا بچاس ہونا، تکلیفات یعنی احکام تکلیفیہ مراد نہیں، کہان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، یامراد قضاءِ مبرم، وہ بھی نہیں بدلتی ،البتہ قضاءِ معلق بدلتی رہتی ہے،اس میں ہے جس چیز کو چاہیں حق تعالیٰ باتی رکھتے ہیں اور جس کو نہ چاہیں ہٹا دیتے ہیں، یا مقصد میہ ہے کہ اِس (آخری فیصلہ) کے بعد ہمارے ارشاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ (عمدہ ۹۰/۲) (۷) محقق عینیؓ نے ۹ ۲/۲ پر معراج کے وفت شب واقع ہونے کی بھی دس حکمتیں ذکر کیں، جو قابلِ مطالعہ ہیں۔

ماءزمزم وثلج سيخسل قلب كى حكمت

صدر مبارک کوز مزم سے اور قلب منور کو تلج سے دھونے کی حکمت ہیں ہے کہ بارگاہِ قدس میں داخل ہونے کے لئے دل تلج یقین سے معمور ہوجائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بحالتِ صغری یکمل (شق صدر وغیرہ) اس لئے ہوا تھا کہ آپ کا قلب مبارک قلوبِ انبیاء بلیم السلام کی طرح منشرح ہوجائے، اور دوسری باراس لئے کہ آپ کا حال مثل حال ملائکہ ہوجائے۔

## حكمت اسراء ومعراج

مناجات بھی (یعنی راز ونیاز کی باتیں کرنا) اوراس لئے اس کا وقوع اچا تک اور بغیر کسی سابق وعدہ ومعیاد کے ہوا، بیصورت نہایت وقع و باعظمت ہوتی ہے، دوسری طرف حضرت موٹی علیہ السلام کی ہم کلامی ہے کہ وہ بطور وعدہ وابغائے وعدہ پیش آئی ہے ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں کے مقامِ مناجات و کلام میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہے، جس طرح اُس ذات میں جس سے طور پر کلام ہوا اوراس ذات میں جس کواعالی بیتِ معمور کی طرف بُلایا گیا بین فرق مرات ہے۔ ایسے ہی جس کے لئے مسافت شہریہ کے فاصلہ تک ہوا کو مضر کردیا گیا تھا، اورا س شخصِ معظم ومقدس کے درمیان فرق عظیم ہے جوفرشِ خاک سے عرشِ معلّی کی بلندیوں تک آن میں پہنچ گیا۔ مضر کردیا گیا تھا، اورا س شخصِ معظم ومقدس کے درمیان فرق عظیم ہے جوفرشِ خاک سے عرشِ معلّی کی بلندیوں تک آن کی آن میں پہنچ گیا۔ مصر کردیا گیا تھا، اورا س نے لئے باوجود کثافت ما تی کیوں کمکن ہوا کہ وہ آسانوں اوران کے او پر ملاء اعلیٰ تک پہنچ سکا؟ جواب بیدکہ ارواح عارضم کی ہیں:

- . (۱) ارواحِ عوام! جوصفاتِ بشریه کے اثرات سے متاثر ہوکر مکدر ہو چکی ہیں اوران پرقوائے حیوانیہ غالب ہو جاتی ہیں ای لئے قبولِ عروج وتر تی کی صلاحیت ان میں قطعاً ہاتی نہیں رہتی ۔
  - (۲) ارواحِ علماءِ! جواکتیابِ علوم کی وجہ ہے بدن کی قوتے نظریہ میں کمال حاصل کر لیتی ہیں۔
- (۳) ارواحِ مرتاضین! جواکسابِ اخلاق حمیدہ کے ذریعہ بدن کی قوت مدبرہ کو کامل کرلیتی ہیں، بیمرتاضین کی ارواح اس کئے کہی جاتی ہیں کہ وہ لوگ ریاضت ومجاہدہ کے سبب اپنے قوی بدنیہ کو کمزور کردیتے ہیں۔
- (سم) ارواحِ انبیاء وصدیقین!ان کوندگوره دونوں تو توں کا کمال حاصل ہوتا ہے،اوریہی ارواحِ بشرید کے درجہ کمال کی غایت ہے پس جتنی بھی ان کی ارواح کی قوت زیادہ ہوگی،اُن کے ابدان بھی ای قدرز مین سے بلند ہوجا کمیں گے،اس لئے انبیاء بیہم السلام کے اندر چونکہ بیارواح قوت یافتہ ہوتی ہیں،اُن کومعراج سادی حاصل ہوتی ہے اور انبیاء بیہم السلام میں سے بھی چونکہ سب سے زیادہ کمالِ قوت روحانیہ حضورا کرم علی کے وحاصل تھا،اس کئے آپ کوفاب قوسین او ادنی تک عروئ نصیب ہوا۔ (عمدہ ۲/۲)

#### حقيقت وعظمت نماز

معراج نبوی جسکاعظیم مقصد مناجات اور سیرِ ملکوت تھی ، ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت اس موقع پراس کی حقیقت واہمیت کو پوری طرح

ظا ہر کرتی ہے، تاہم یہاں چندا کابر ملّت کے اقوال بھی ذکر کئے جاتے ہیں، تا کہمزید فائدہ وبصیرت حاصل ہو۔

اے معرب مکتوبات علام تحدم ادکی نے حاشیہ میں حوالہ محدث قسطلانی کی مواہب لدنیہ کا دیا ہے، بیردوایت شرح المواہب ۱/۹۳ میں موجود ہے مگر محدث قسطلانی کے اس کواوراس کے ساتھ دوسری ایک روایت کوؤکر کر کے ساری ؤ مدواری شفاء العدور پرؤالدی ہے، جس سے ان کوفقل کیا ہے، ہوگاف ساتھ حاشیہ کمتوبات ہیں اس طرح ہے: یعنی عبادت شایان جنا ہے تد س وتعالی وہی ہے جومرتبہ وجواب سے صادر ہود دسری نہیں ، لہذا در حقیقت وہی عابہ بھی شہرا اوروہی معبود بھی ، اور حدیث میں وارد ہے لا احصی شفا ، علیك افت كما اثنیت علی نفسك فافھم لیعنی جس طرح ممکن وحادث کی ثناواجب ہالذات کی ثنا کے برابر نہیں ، ای طرح ممکن وحادث کی تحمید و تجید ہی واجب کی تحمید و تنزید و غیرہ کے برابر نہیں ہوسکتے۔ والتد تعالی اعلم! مؤلف آگئی، وہاں قدم جانے کی کسی صورت گنجائش نہیں،۔۔۔۔امر قف یامجر! میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آگے قدم ( کسی ممکن وحادث کا ) جاہی نہیں سکتا، کہ مرتبہ نمازے اوپر جو مرتبہ وجوب سے صادر ہو، صرف حضرت ذات باری تعالی وتقدیں کے تجردو تنزہ کا مرتبہ ہے، حقیقت کلہ طبیبہ لا الہ الاللہ ای مقام میں محقق و ثابت ہے، اور الہیے غیر مستحقہ للعبادت کی نفی بھی اُسی جگہ رونما ہوتی ہے۔۔۔۔لوحید کے اس اعلیٰ مقام میں ترقی کا دارہ مدار صرف عبادت نماز کے ساتھ وابستہ ہے، کہ وہی انتہاء کمال تک پہنچنے والوں کا مآل کارہے، دوسری سب عباد تیں مناز میں مدودیتی ہیں اور اس کے نقص کا تدارک کرتی ہیں، اس وجہ سے نماز کو ایمان کی طرح حسن لذاتہ کہا گیا ہے، اور وسری عبادتوں کا حسن لذاتہ کہا گیا ہے، اور

نطق انور! ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میرے بزدیک ہردہ فعل جو خالق حقیق جل مجدہ کے خوف وخشیہ اور تعظیم واجلال کے تحت کیاجائے وہ نماز ہم اور نمازاس معنی ہے تمائ تخلوق کے اندر مشترک وموجود ہے، اگر چصور تیں مختلف ہوں، لہذا ہر تخلوق کی نمازاس کے مناسب حال ہے۔ اس کی طرف حق تعالیٰ نے کہل قد علم صلوته و تسبیحہ ہے ہرجنس تخلوق کوئی تعالیٰ کی نماز وہنے کا طریقہ معلوم ہے ) اشارہ کیا ہے، اس آیت میں تمائی تخلوقات کے وظیفہ نماز میں شریک ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے، مشل محدہ کہ ساری و نیا کی چیزیں اپنے رب کے لئے سربھو دہیں، تو ہرایک کا مجدہ اس کے حسب حال ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ولسلسہ میں سیجہ دمن فسی چیزیں اپنے رب کے لئے سربھو دہیں، تو ہرایک کا مجدہ اس کے حسب حال ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ولسلسہ میں پر گرناان کا مجدہ ہے، غرض اللہ مصورات و الارض (اللہ کے لئے زمین و آسانوں کی سب بی چیزیں مجدہ کررہی ہیں ) پس سابوں کا زمین پر گرناان کا مجدہ ہے، غرض حقیقت نماز تمام خلائق میں مشترک ہے، خی کی میں نے قصہ محراج کی ایک حدیث میں دیکھا:۔ قف یا محمد فان دبات یصلی جس صعلوج موا کہ وار کھیفت نماز کا ایک وجود جنابیاری تعالیٰ میں بھی ہے لیکن ظاہر ہے کے صلوق خالق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلاق مخلوق کلوق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوق خلوق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوق خلوق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوق محلوق خلوق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوق خلوق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوق محلوق محلوق محلوق محلوق میں محلوق میں میں معلوق محلوق محلوق میں معلوق میں محلوق محلوق میں معلوق میں معلوق محلوق محلوق میں معلوق میں معلوق میں معلوق محلوق محلوق میں معلوق میں معلوق محلوق محلوق محلوق میں معلوق میں معلوق محلوق میں معلوق میں میں معلوق میں معلوق میں معلوق میں معلوق میں میں معلوق میں میں معلوق میں معلوق میں معلوق میں معلوق میں معلوق

صلوٰ ۃِ خالق کے معنی بعض حضرات نے مخلوق کے حق میں رحمت وشفقت کے بھی کئے ہیں الیکن ہم نے اوپر حضرت مجد وصاحب کی تحقیق سے دوسر ہے معنی درج کئے ہیں ، جونہایت اعلیٰ غامض علمی تحقیق و تدقیق ہے ، امید ہے کہ اہلِ علم و دانش اس کی قدر کریں گے۔

معراج ارواح مومنين

رسول اکرم علی کے خماری اعظم واکمل کے صدقہ میں امت محربے کے لئے بھی نماز ترقی مداری اخروی کیلئے ان کی معراج ہی ہے۔ اس کے خمربے اس کی معراج ہی عراج اس کی معراج اعظم کی یادگار ہے، جس کی طرف ہے، اس لئے نمازکو معراج المونین قرار دیا گیا ہے، اور بیہ ہماری نمازصورۃ بھی حضورعلیہ السلام کی معراج اعظم کی یادگار ہے، جس کی طرف اشارہ علامہ شہیلی وغیرہ نے کیا ہے، اور نماز کا آخری جزوالتھیات بھی معراج اعظم ہی سے ماخوذ ہے، جس کوہم آخر میں ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ حدیث طحاوی شریف مسلم یہ بیت طاهر اعلی ذکر اللہ الن (جومسلمان ذکراللہ کے بعد طہمارت کے ساتھ سوے گااور شب کے کی حصد میں بیدارہ وتے ہی اس کے منہ سے کوئی سوال دئیا و آخرت کے بارے میں نکلے گا تو حق تعالی اس کا

کے شرح المواہب ۱/۹۴ میں بھی ہے کہ جب جفور طیب السلام کو قف یا محمد فان دیك یصلی کی صداء آئی تو آپ نے کہا کہ میرارب تو اس ہے متعنی ہے کہ وہ مناز پڑھوں ، جس ہے کمال یا کوئی غرض حاصل کروں بلکہ میری صلوۃ کا مطلب دوسروں پر رحمت وضل کرنا ہے بغیراس کے کہ اس کے لئے کوئی بھے پر جر کرے ، کیونکہ میں غنی مطلق ہوں اور میرے سواکوئی الله ومعود نہیں ، میں خود بھی اپنے بارے میں ہوائی کہتا ہوں اور غیر لا اُن الوہیت چیزوں ہے اپنی تنزیہ کرتا ہوں ، راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب والی تو جیہ بھی اتو ال سجانی سجانی سجانی ہے کہ حضرت مجدد صاحب والی تو جیہ بھی اتو ال سجانی سجانی سجانی سے فکل سمتی ہوائی کہتا ہوں اور غیر لا اُن الوہیت چیزوں ہے اپنی تنزیہ جو تو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہے۔ اس کے وہ تبجید حاوث ومکن سے ظاہر ہے کہ بدر جہا فا کن ولائق ولائق اس کی تا نکید ہو چی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ مؤلف

وہ سوال ضرور پورا کردیں گے اس پر علامہ محدث مناوی نے کہا کہ اس میں طہارت پر سونے کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ اس طرح سونے کے باعث مومن کی روح کومعراج حاصل ہوتی ہے اور وہ عرشِ الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے، جوحق تعالیٰ کے مواہب وعطیات کا مصدر وہنع ہے، پس جوفض طہارت پرنہیں سوئے گا۔وہ اس مقامِ خاص تک نہ پہنچ سکے گا، جس سے فیض وانعام حاصل ہوتا ہے، چنانچے بیہی کی حدیث ہے کہ ارواح کوسونے کی حالت میں عروج کرایا جاتا ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ عرش کے قریب جا کر سجدہ کریں ،اور جو طاہر نہ ہوگاوہ عرش سے دوررہ کر سجدہ کرے اس حدیث سے وضو گا سونے کے وقت مستحب ہونا معلوم ہوا۔ (امانی الاحبار ۲/۳۴۷)

تیمتم وفت نوم! پہلے ہم پیخفیق فقہا ، نے فل کر چکے ہیں کہ جن امور کے لئے وضو وطہارت واجب وضروری نہیں ہے ،ان کے لئے بجائے وضو کے تیم بھی کافی ہے ،اس کے اس کے لئے بجائے وضو کے تیم بھی کافی ہے ،اس کے اصل ہوجائے گی ۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ ہوجائے گی ۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

### التحيات بإدكارٍمعراج

حضرت العلامة المحدث ملاعلی قاری نے تکھا: ابن الملک نے کہا کہ روایت ہے۔ حضورعلیہ السلام کو جب عروج کرایا گیاتو آپ نے ان کلمات کے ساتھ حق تعالیٰ گی شاء وصفت بیان کی: ۔ القصیبات لله والسصلوات والطیبات (تمام قولی عبادات بتمام بدنی طاعات اور سب مالی خیرات و میر ات صرف خدائے تعالیٰ بی کے لئے بیں، (کی دوسرے کے واسطے برگز نہیں) اس پرحق تعالیٰ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا: ۔ السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله و بركاته (آپ پرسلامتی بواے نی اورخداکی رحمتیں و بركات الله و بركاته (آپ پرسلامتی بواے نی اورخداکی رحمتیں و بركات عالیہ بھی ) حضورعلیہ السلام نے بیان کرفر مایا: ۔ السلام علیت او علیٰ عبادالله الصالحین (ہم پر بھی سلامتی بواورخداکے نیک بندوں پر بھی ) اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے بیکلمات اداکے: اشھدان لا الله واشھدان محمد اعبدہ ورسوله ای پر بھی ) اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے بیکلمات اداکے: اشھدان لا الله واشھدان محمد اعبدہ ورسوله ای سے السلام علیک ابھا النبی ! کی وجہ خطاب بھی جھی سی جمال جاتی ہے، کہ وہ حضورا کرم علیہ کے واقع معرائ کی قبل و حکایت کے طور پر ہم کو آخر نماز میں رکھدیا گیا جو معراج المونین ہے (مرقاۃ شرح المشکوۃ اسلام علیہ میان)۔

حيار نهرول اور کوثر کا ذکر

سدرۃ النتہیٰ تک پہنچنے کے بعد چارنہریں دیکھنے کا ذکر بھی احادیث معراج میں ملتا ہے، حافظ نے لکھا:۔ بدءالخلق کی حدیث میں اصلِ سدرہ میں حیار نہروں کے ہونے کا ذکر ہے،اور حدیث میں اسکی اصل (جڑ) ہے نکلنے کا ذکر ہے،

اور مسلم کی حدیث ابی ہریرہ میں چار نہروں کے جنت ہے نگلنے کا ندکور ہوا ہے، نیل ،فرات ، بیجان وجیجان ،لہذا ہوسکتا ہے کہ سدرہ کا تعلق جنت ہے ہو،اور یہ چاروں نہریں اس کے بنچ ہے نگلی ہوں ،اس لئے ان کو جنت ہے کہا گیا، آگے حدیث معراج میں یہ تفصیل ہے کہ باطنی دونہریں جنت میں چلتی ہیں،اور ظاہری دونوں (دنیا کے اندر چلنے والی) نیل وفرات ہیں ۔محدث ابن ابی جمرہ نے کہا باطن کی عظمت واہمیت معلوم ہوئی کہاس کو دارالبقاء ہے متعلق کیا گیا اور ظاہر کو دارالفناء ہے،اورای لئے اعتماد بھی باطن پرہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ۔ق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور ظاہر کو نہیں و بکھتا ہے اور باطن کو دیکھتا ہے حافظ نے لکھا کہ دوایت شریک ( کتاب التو حید ) میں آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ دوایت شریک ( کتاب التو حید ) میں آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ دونیل دفرات ہیں ۔

اِن دونوں روایات میں جمع کی صورت ہیہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سدرہ کے پاس تو اِن دونوں کو جنت کی دونہروں کے ساتھ دیکھا اور آسانِ دنیا پران دونوں کوالگ ہے دیکھا ہے، یہی ابن دحیہ کی رائے بھی ہے، نیز حدیثِ شریک میں بیہ بات بھی آئے گی کہ آپ نے آسانوں پر چڑھتے ہوئے ایک نہراور بھی دیکھی جس پر موتیوں اور زہر جد کامحل بنا ہوا تھا، اسکو ہاتھ دلگایا تو اس ہے مشک کی خوشیو مہکئے گئی، حضرت جرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو بتلایا کہ بھی وہ کو ٹر ہے جو حق تعالی نے آپ کے لئے تیار کر کے پھٹیا وی ہے، ابن ابی عاتم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ساتویں آسان پر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بر مصرتوا یک نہر پر پہنچ جس پر موتی ، یا تو ت وزیر جدکے فیمے لگے تھے اور نہایت خوبصورت سبز رنگ کے پر ندے اس پر جمع تھے اور اس پر سونے چاندی کے پیالے، گلاس رکھے تھے، بینہر یا تو ت وزیر جدکے فیمے لگے تھے اور نہایت خوبصورت سبز رنگ کے پر ندے اس پر جمع تھے اور اس پر سونے چاندی کے پیالے، گلاس رکھے تھے، بینہر یا تو ت وزیر دکے شکریزوں پر بہتی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک گلاس میں اسکاپانی لے کر بیا تو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبوداریایا۔

حدیث ابی سعید میں اس طرح ہے کہ وہاں ایک چشمہ ویکھا جس کوسلسبیل کہا جاتا ہے۔ جس سے دونہریں نکلتی ہیں،ایک کوژ اوردوسری جسکونہر رحمت کہاجا تا ہے النے (فتح الباری اہلے / 2) مزید تفصیل شرح المواہب ۸ کے ۲ وہ کے ۲ میں دیکھی جائے۔ ایک شبہ کا از الیہ! حضرت اقدس مولانا تھا نویؓ نے لکھا کہ دوسری احادیث سے حوض کوژ کا جنت میں ہونا ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل جنت میں ہے،لہذا یہاں حضور علیہ السلام نے اس کی شاخ دیکھی ہوگی، جیسا کہ اس کی ایک شاخ میدانِ قیامت میں بھی ہوگی۔

عطيهاواخرآ يات سورهٔ بقره پرايک نظر

حضورا کرم علی کے وشب معراح میں سیرملکوت وآیات کبری کے ساتھ جوخصوصی عطیات وانعامات حاصل ہوئے ،ان میں سے نماز کی عظمت واہمیت کا ذکراو پر ہو چکا ہےامت محمدیہ کے لئے خاص طور ہے مغفرت کبائر ذنو ب کا جو وعدہ و بشارت عظمی ملی وہ بھی ظاہر ہے بہت بڑی نعمت ہے، تیسری نعمت سورہ بقرہ کی آخری آیات کامضمون ہے،جس میں پہلے بیہ بتلا یا گیا کدرسول اکرم علیصے اوراُن کے ماننے والوں کا طریقہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ساری ہدایات کو بے چوں و چرانشلیم کرنا ہے اوراللہ تعالی پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے فرشتوں،ساری کتب منزلداورتمام رسولوں ہرِ بلاتفریق ایمان ویفین رکھنا بھی ہے،اور نہصرف دل سے یفین کافی ہے بلکہ زبان ہے بھی شلیم واطاعت کا قرار ،مصیر الی الله کایفتین واقرار ،اورایخ گناہوں کے بارے میں مغفرت مانگتے رہنا بھی ضروری ہے،جیسا کہ پہلے بھی سب مقبول ونیک بندےابیا ہی کرتے رہے ہیں۔اِس کے بعد رہنا لاتو، اخذنا!ے آخرتک ایک خاص دعاتلقین کی گئی، جوز مانہ معراج کے لحاظ ہے بجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیدعا ہجرت ہے تقریباً ایک سال قبل شب معراج میں عطا ہوئی ، جبکہ مکہ معظمہ میں کفرواسلام کی آ ویزش اپنے انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی مسلمانوں پر جو یک طرفہ مظالم کفارِ مکہ کی طرف ہے ابتداءِعهد نبوت سے لے کراس وقت تک برابر کئے جارہے تھے،ان میں روز بروز زیاتی ہورہی تھی، بلکہ اب اُن مظالم ومصائب کا دائرہ حدودِ مکہ معظمہ سے بڑھ کراطراف مکہ اور سرزمین عرب کے دوسرے خطول تک بھی وسیع ہو چکا تھا،جس نے بھی کہیں پراسلام قبول کیا،اس پرعرصہ حیات تنگ کردیا جا تا تھا،ایسی عام اور ہمہ گیرمصائب ومشکلات کے دور میں معراج اعظم کا واقعہ مبارکہ پیش آتا ہے، پھر بھی حق تعالیٰ کی طرف ہے اِن حالات ومصائب کواد نی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ساری توجہ ان مظلوم و ہے کس مسلمانوں کی اس طرف مبذول کردی گئی کہ اپنی خطاؤل لغزشوں ، بھول اورغلطیوں گوخن تعالیٰ سے معاف کرائیں ،اوراس امر سے پناہ مانگیں کہ کہیں اِن مصائب ومظالم ہے بھی زیادہ کے ذریعہ ان کی مزید آ زمائش نہ ہوجائے جیسی اُن سے پہلی اُمتوں کے مسلمانوں کی ہوچکی ہے، بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ خیر الامم کےصبر ویقین کا امتحان کہیں نا قابلِ مخل اور مافوقِ طاقتِ بشریبے مصائب وآلام و نیوی کے ذریعہ نہ ہوجائے، چنانچے دعامیں التجا کی گئی کہ ایک صورت پیش نہ آئے، پھر گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت ومعانی اور مراحم خسروانہ کی ورخواست پیش کرنے کی تلقین بھی ہو چکنے کے بعد آخر میں کفار کے مقابلہ میں نصرتِ الہٰیہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

معلوم ہے، واکہ مسلمانوں کو مصائب و مشکلات اور کفار و مشرکین کے بڑے ہے بڑے مظالم ڈھانے کے وقت بھی جذباتی رنگ میں کوئی افتدام کرنے کی اجازت ہر گزنہیں ہے، بلکہ اس متم کی چیز ول کو صرف تقدیم خداوندی اور اس کی طرف ہے امتحان وا زمائش مجھ کراپنے اصلاح ظاہر و باطن اور توجہ وانا بت الی اللہ کی فکر کرنی چاہیے اور سجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف ہے یا تو معاصی و سیات کی مغفرت مقصود ہے یا آز مائش ایمان و صبر کے ساتھ درجات اخروی کی ترقی منظور ہے ، اس لئے اس سنج و کاؤکی فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ مصائب وآلام کیوں اور کس وجہ ہے آرہے ہیں ، بلکہ اہل ایمان کو اس وقت بھی اپنے ہلند تراخلاتی وروحانی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔ جبیبا کہ رسول اکرم علیہ کے اور آپ کے صحابہ کرائے نے متمکی زندگی میں عمل کرے دکھایا تھا۔

## دیارِحرب والےمسلمانوں کے لئے ہدایت

حدیث میں ہے کہ نجی اگرم عظیمی نے ارشاد فرمایا۔ میں اُن مسلمانوں ہے بری ہوں۔ جو مشرکوں میں رہ کرزندگی گزارتے ہیں، ان کو اپنے مرادوہ مشرکین و کفار ہیں، جواہلِ اسلام ہے بغض و عنادر کھتے ہیں، اور اُن کی جان و مال ،عزت و آبرو اور دین و ملت ہے دشنی رکھتے ہیں، ان کو اپنے ملک و طن ہے نکالنے کے در پے ہوتے ہیں، ای لئے قرآن مجید میں ایسے کفارومشرکین ہے موالات اور دوئی آبعلق و یکا نگت کا رشتہ رکھتے ہے رو کا گیا ہے، اور ایسے لوگوں ہے ترک موالات کرنے میں کی مداہت کو بھی جائز نہیں رکھا گیا، اس لئے جو مسلمان ایسے کفارومشرکین ہے بھی موالات رکھیں، اور ان پر اعتاد کریں، اور اُن کے دست و بازو بنیں وہ عماب د نیوی و عذاب اخروی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کواپی اس ہے اعتدالی اور خطابی کا مسلمانوں کے حال پر مہذول ہوجائے بلکھمکن ہے کہ وہ ظالم و جاہر دشمنانِ اسلام و مسلمین ( کفار فیشرکین ) بھی رحمت جق ہے نواز دیے جائیں، جس طرح گفار مکی تھے۔ اسلام سے سرفراز کردیے گئے تھے،

حضرت علاً مع عنانی فقی مع مع المله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودة (ممتحنه) کی تغییر میں الکھا؛ یعنی الله تعالی کی قدرت ورحمت ہے کچھ بعید نہیں کہ جو آج برترین دخمن ہیں، کل اضیں مسلمان کردے، اور اس طرح تمہارے اور اُن کے درمیان دوستانہ و برا در انہ تعلقات قائم ہوجا میں، چنانچہ فتح ملہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا، تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور جولوگ ایک دوسرے پر تلواراً شار ہے تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے گئے اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کردی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں بیترک موالات کا جہاد صرف چندروز کے لئے ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، چاہیے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی ہے ترک موالات برقائم رہو، اور جس کی عوبان پراعتماد و بھروسہ کیا ہو) تو اس معافی کو خدا ہے معافی کی ویاان پراعتماد و بھروسہ کیا ہو) تو اس معافی کو خدا ہے معافی کرائے، وہ بخشے والا مہر بان ہے۔ (فوا کہ 12)

آ گے ارشاد ہے ۔ لایہ نہا کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین ولم یخرجوکم من دیار کم الآیہ (اللہ تعالی ان کفار کے ساتھ بہترسلوک وانصاف کا برتاؤ کرنے ہے نہیں روکتا جھول نے تم ہے لڑائی جھڑا پہند نہیں گیا۔ اور نہم کوتمہارے گھروں اورشہروں ہے اُجاڑنے کی کوشش کی ،اللہ تو انصاف پہندلوگوں کو چاہتا ہے ، ہاں !اللہ تعالی ایسے کفاروشرکین اوروشمنان وین وایمان سے موالات ودوی کا تعلق رکھنے ہے تم کرتا ہے جوتمہارے دین کی وجہ ہے تم ہے لڑے اور تمہیں گھروں سے نکالا اور اس کے لئے مظاہرے کئے جوسمان ایسے لوگوں سے بھی دوی کریں ، وہ بڑے ظالم و گنہگاریں۔

جب تک کسی دارالحرب کے بینے والے مسلمانوں کے حالات بہتر وسازگار نہ ہوں،ان کو دین و دنیوی اعتبار ہے بہت ہی مختاط
اور نہایت صبر وسکون کی زندگی گزارانی پڑتی ہے،ایک طرف آگروہ معاندین کے دل آزاراور دین دشمن رویہ کے باعث ترک موالات پر مجبور
ہوتے ہیں،تو دوسری طرف وہ تو می ویکی بہی خواہی و خیرسگالی کے فرض ہے بھی عافل نہیں رہ سکتے ، کیونکہ اپنے وطن اور ہم وطنوں ہے غداری ان
کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے، دارالاسلام میں چونکہ اعلی درجہ کی اجتماعی زندگی موجود ہوتی ہے،اس لئے وہاں بڑی ذمہ داری سربراہوں کے
ذمہ پر عائدرہتی ہے لیکن دارالحرب میں اجتماعی زندگی بہت صنحل اور کمزور درجہ کی ہوتی ہے اس لئے ذمہ داریوں کا بوجھ ہر ہر فرد واسلام کو اُٹھانا
پڑتا ہے،اوراٹھانا چاہیے،ورنہ وہ بڑی تیزی ہے زوال دفنا کے گھاٹ پڑاتر سکتے ہیں۔ ربنا لا تواخذ ذنا ان نصینا اواخطانا۔

تحقيق اعطاء ونزول خواتيم بقره

اے علامہ توریشی کوطبقات شافعیہ میں بھی ذکر کیا ہے، جس کی وجہ ہمارے حضرت شاہ صاحب بطور مزاح فرمایا کرتے تھے کہ شافعیہ نے خیال کیا ہوگا کہ کوئی بڑا محقق محدث تو حفی ہو ہی نہیں سکتا ، اس لئے لامحالہ توریشی جیسا محدث اکبر شافعی ہی ہوسکتا ہے اور بلا تحقیق مزید ان کوطبقات شافعیہ میں شامل کردیا ، اور میا بھی نہ سوچا کہ علامہ کی شرح مفتلو تا کا جومطالعہ کرے گا ، وہ ان کے خفی ہونے کا فیصلہ کرے گایا شافعی ہونے کا ، بہر حال سے بات نا قابلِ انکار ہے کہ علامہ تو رہشتی بہت بڑے محدث محقق اور خفی المسلک ہیں ، (م سال ہے ) رحمت اللہ دھتہ واسعته ،

ہے مقدمہ انوارالباری ۲/۱۲ میں آپ کا ذکر ہے بھین تعجب ہے کہ تذکرۃ الحفاظ ذہبی ،الرسالۃ المتطر فہ ادرالفوائد المہیہ وغیرہ میں البی جلیل القدر محدث کا ذکر نہیں ہے ورند شروح وحوثی مشکلوۃ شریف کی ابتداء میں آپ کا تذکرہ ہے حالاتکہ ان میں آپ کی تحقیقات بہ کثر تنقل ہوئی ہیں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ حدیث توریشتی فقد میں بھی پورے ضابطہ ہیں۔اورعلم عقائد میں بھی بہت عمدہ کتاب کھی ہے۔میرے پاس موجود ہے اورکشمیر میں پڑھائی جاتی ہے۔مؤلف علامہ طبی رحمہ اللہ نے کہا:۔کہاس کلام سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعطاء نزول کے بعد ہوا ہے کیونکہ مراداس سے استجابتہ لی گئی، جوطلب کے بعد ہوا کرتی ہے، حالا نکہ سورت مدنی ہا ورمعراج اس سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہاس کواز قبیل ف اور سے بالم عبدہ مااو حسی کہاجائے، اور نزول بالمہ یہ کواز قبیل و مسایہ نطبی عن المھوی ان ھوالا و حسی یو حسیٰ علمه شدید القوی قرار دیادیا جائے۔ ملاعلی قاری نے تھے:۔اس کا حال بیہ ہے کہاس میں تعظیم واجتمام شان کیلئے وقی کا تکرار واقع ہوا ہے، یعنی شہر معراج میں تو بلا واسط ان آیات اوا خریقرہ کی وقی آپ پر کی گئی، پھر مدین طبیب میں بواسطہ جرئیل علیہ السلام وقی کی گئی اور اس سے بیہ بات محمول کی گئی اور اس سے بیہ بات ہوا ہے، جسی ای کہا میں علی گلاور اس آیت سے ہوا۔ نہ ذل به السروح الامین علیٰ قلبل لتکون من المنذرین اور ممکن ہے کہ کام شخ (توریشتی ) کا مطلب یہ لیس کہا عطاء سے مراودونوں آیوں کے مضمون کی استجابت ہے۔ اور بینز ول آیات بعد الاس اء کے منافی نہ ہوگا۔

اسے علامہ ملاعلی قاریؓ نے علامہ طبیؓ کواس نفتہ کا جواب دیا ہے ، جوانہوں نے شخ توربشتی پر کیا تھا ،اور ہمارے نزویک بھی شخ کی عبارت کا مطلب یہی زیادہ صحیح ہے جو محقق قاریؓ نے سمجھااور بیان کیا۔

یہاں علامہ طبی نے لفظ اعطاءا فتیار کرنے کی وجہ بھی لکھی کہ خواتیم سورۃ بقرہ کو صدیث میں کنیز تحت العرش سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ۔ مجھ کوعرشِ البی کے نیچے کے فرنا نہ میں سے آیات خواتیم سورۃ بقرہ کی عطاء کی گئیں جو مجھ سے پہلے کئی نبی کوعطانہیں کی گئیں ،اور یہ بھی ماثور ہے کہ ہمارے نبی اگرم علی کے حق تعالی جل ذکرہ کی طرف سے دومقام ایسے حاصل ہوئے ہیں ،جن پراو لین و آخرین رشک و غبط کریں گے ،ایک دنیا میں دیا گیا، شب معراج میں ، دومرا آخرت میں ملے گا ، یعنی مقام محمود اور دونوں جگہ آ ب نے بجزامت محمد میر حومہ کے اور کی امر کا فکروا ہتما م نبیں فرمایا۔ (مرقاۃ ۲۳۷م) ۵)

سیرِ جنت! حضوراکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ النتنی کے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا کہ (اس کے محلات کے درواز وں اور کھڑکیوں پر )موتیوں گیاڑیاں آ ویزاں تھیں (حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا ۔ جس طرح سورت وجمعی کے علاقوں میں مالدارلوگ گھروں کے درواز وں پرزینت کے لئے رنگارنگ موتیوں کی لڑیوں سے بنے ہوئے پردے ڈالتے ہیں ،ای طرح محلات جنت کے درواز ہے اور در سے مزین ہوں گے ،اوروہاں کی مثل کی تھی ، ( بخاری وسلم )

محقق پینی وحافظ نے نکھا کہ جن حضرات نے اس روایت حبائل کوچیج قرار دیا ہے ،انہوں نے اس سے مراد موتیوں کے ہاراور قلا کہ مراد لئے ہیں ،یا حبال الرمل سے ماخوذ بتلایا ،جمع حبل کی جمعنی ریت کا لمباسلسلہ ، یعنی جنت میں (صحراؤل کے) حبال الرمل کی طرح (بہ کثر ت) موتیوں کے حسین وخوشنما شختے تھے ،ابن الاثیر نے کہا کہ اگر حبائل کی روایت سیجے مان کی جائے تو بیمراد ہوگی کی حبال الرمل کی طرح او نچے او نچے لیاے موتیوں کے تھے ،یا جلہ سے لیا جائے جوا کہ قتم کا زیور ہوتا تھا لیکن صاحب بلوش اور دوسرے بہت سے اسمہ حدیث کی رائے ہے کہ ریہ سے خیل ضعیف ہے بلکہ کا تب کی تھے فورے حبائل صرف حبالہ یا جلہ کی جمع بن سکتا ہے۔

ووسری روایت زیادہ صحیح وقوی بجائے حبائل کے جنابلہ ہے، جیمیا کہآ گے احادیث کتاب الانبیاء (بخاری ایمی) میں آئے گا۔ فساذا فیھا جنسا ہذ اللو، لو، (روایت عبداللہ بن مبارک وغیرہ باب ذکرادریس) محقق عینیؒ نے لکھا کدروایت اصلی میں زہری ہے دخلت السجنة فدا، بیت جنابذ من اللو، لو، مروی ہے، جنابذ مجدند کی جمع ہے، قبد کی طرح ہر مرتفع و بلند چیز کو کہتے ہیں،اورزیادہ ظاہر یہ ہے کہ بیفاری ہے معرب ہے،اور بجمی زبان میں گنبدم اقبہ کو کہتے ہیں (عمدہ ۲/۲۰۳وفتح ۲/۲۱۱)۔

یعن محلات جنت کے گنبد مروارید کے ہیں ،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک موتی کا ایک گنبدسالم تھا۔ملاعلی قاری نے لکھا۔ جنت کی

مٹی مشک کی ہوگی، جوسب سے بہتر خوشبود ارچیز مانی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ خوشبوئے جنت کی مہک پانچے سوسال کی مسافت تک پہنچے گ۔ جنت کا وجود! امام بخاریؒ نے کتاب بدء الخلق (۹ هے) میں مستقبل باب صفة البدنة اوراس کے تلوق وموجود ہونے کے بارے میں قائم کیا، اورای طرح مستقبل باب (۲۱ سے میں )صفت ابواب جنت کالائے، پھر ۲۱ سے بی میں باب صفة السندار وانھا مخلوقة لائے (دوزخ کا حال اور یہ کہ وہ بھی موجود و تلوق ہے ) اسکے بعد کتاب الرقاق میں بھی جاب صفة البدنة والنار (۹ اومیں ) ذکر کیا۔

محقق عنی وحافظ نے لکھا کہ جنت و نار کے تلوق و موجود ہونے کو امام بخاری نے اس لئے ثابت کیا ہے کہ فرقہ معتولہ نے اس سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جنت کا وجود روز قیامت ہے پہلے نہ ہوگا، اورا لیے ہی دوز خ کے بارے میں اُن کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گئی، حافظ نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری نے جواحادیث اُن کے تلوق و موجود ہوئے کے جوت میں پیش کی ہیں، اُن میں سے بھی زیادہ صراحت اس بارے میں امام ابوداکو دو امام احمد گی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ جوقوی سند کے ساتھ حضرت آبو ہر ہرہ ہے ہی دیا ہے۔ اور فتح 14 کہ بھی اور شاہری ہے کہ دہنت کے پہلوں میں دنیا کے پہلوں کے لحاظ سے صرف نام کی شرکت ہے، لیعن نام اور طاہری مطلب حضرت ابن عباس کی شرکت ہے، لیعن نام اور طاہری صورت تو ایک ہوگی کی مزد اس کے مقابل کے معنی ارد کی عبور کی جو اس کے جن میں کوئی خرابی نہ ہوگی ۔ (فتح 14 کہ اس کہ اس کہ بھی اس کی تو دن کے بھی اور ت سے انگ ہوگی کی کونکہ اللہ تعلم نفس ماالحفی لہم من قدۃ اعین سے بظاہر سے جھاگیا کہ جنت کی چیز دن کی حقیقت ہی یہاں کی چیز ون کے انگرت میں اہل جنت کے لئے جن بیا کہ اور ت میں اہل جنت کے لئے جن بیا کون اور شہروں کو ایک بھی شکھیں ہوں گی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت کی صفت قرآن مجید میں ان للہ الا تنجوع فیلھا و لا تعدی الاید سے بیان ہوئی ہے تو وہ اس سے مندرجہ ذیل تحقیق اخذ کی گئی:۔ بہی چار مختصرانسانی ضرور تمیں ہیں جو پھیل کرایک دنیا ہوگئی ہیں ، جب آدم کی اولاد کواپنے اعمال صالحہ کی بدولت نجات ملے گئی تو پھران کے لئے وہی بہشت ہے جس میں نہ بھوکا ہونا ہے نہ پیاسا ہونا ، نہ نگا ہونا نہ گرمی اور نہ دھوپ کی تکلیف میں گرفتار ہونا ، اس حقیقت کی تعبیر دوطرح سے کی جا سکتی ہے ، بیاتو بہشت میں اہل بہشت تمام انسانی ضرورتوں سے یکسر پاک و بے نیاز ہوجاتے ہیں ، دوسرے یہ کہ وہاں کے الوان فعت کھا کرانسان پھر بھوکا نہ ہوگا ، اور شراب وشربت بی کر پھر پیاسانہ ہوگا۔ الح

ال عافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم اس کو پورائش کرتے ہیں، امام ابوداؤد نے بساب فی محلق المجنفة و النار قائم کرکے صرف ہی ایک حدیث روایت
کی ہے ۔ رسول اکرم عظیمتے نے فر مایا ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبر نئل علیہ السلام سے فر مایا، جاؤا جنت کو و کھے کرآؤاوہ گے ، اس کو دیکھا اورلوٹ کر عرض کیا اے دب جن کو بیدا کیا تو حضرت جبر نئل علیہ السلام سے فر مایا، جاؤا جنت کو و کھے کرآؤاوہ گے ، اس کو دیکھا اورلوٹ کر عرض کیا اے دب جن کو بیدا کیا تو حضرت جبر نئل علیہ السلام سے فر مایا کہ اس پر جن تعالیٰ نے جنت کے ارد کر داکا لیف وصائب کی بازلگادی ( کہ بظاہر مصائب و آلام اور تکالیف شاقہ ہیں اورائن کے ہم پر دوجت کی فعیش اور بیدشد کی مارے وہم کی زندگی ہے ) پھر حضرت جبر نئل سے فر مایا کہ اب پھر جا کر جنت کو دیکھواوہ گے اس کو باہر اندرے پھر دیکھا، اورلوٹ کر عرض کیا، اے دب تھم آپ کے عزت وجلال کی ، بھے ڈر رہ کہ اس میں کوئی ایک خضر بھی نہ جا سے گاہ ( کیونکہ بطاہر اور باہر سے دیکھی ہیں اس کے اندر داخل ہوئے کے لئے نہ صرف مید کوئی جاؤہ بیت فہر ہی ہو کہ کو دیکھ کر اس میں واخل نہ وصائب کی زندگی اندر میا کہ اندر کو دیکھ کو ایکھی ہیں گوئی ایک خصرت جبر نئل علیہ السلام سے فر مایا کہ جاؤادو وہ کے اس میں واخل نہ وہ کہ کہ کہ کوئی ہی اس میں واخل نہ وہ کہ بھر جا کر دیکھوا انہوں نے جا کر دیکھا ورائر ام ورادت کی چیز ہی ہیں اورائی کے مطاب کی چرچا کر دیکھوا انہوں نے جا کر دیکھا اورلوٹ کر عرض کیا ہے دب اس کے اعدال کوئی بھی انہ کی جو جا کر دیکھا اورلوٹ کر عرض کیا ہے دب اورائی کے بعد جا کر دیکھوا نہوں نے جا کر دیکھا ورلوٹ کر عرض کیا ہے دب کے گا جواس میں واخل نہ ہو۔ ( ابوداؤد ۲۰۱۳ کی اس میں واخل نہ ہو۔ ( ابوداؤد ۲۰۱۳ کی ایک کی میا کہ کوئی ہیں بھی واخل نہ ہو۔ ( ابوداؤد ۲۰۱۳ کی اس کی انہ کی اورائ کوئی کی نہ بھی کی تھی ہو۔ کا دیکھو کی تھی کی تھی کی تھی ہی دوئی کی دوئی کی تھی کہ جواس میں واخل نہ ہو۔ ( ابوداؤد ۲۰۱۳ کی انہ کی انہ کی کہ کوئی کی تھی کی تھی کی تواس میں واخل نہ ہو۔ ( ابوداؤد ۲۰۱۳ کی کوئی کی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی دوئی گیا تھی کی کی تھی کی کی تھی کی کی تھی کی تھی کی تھی کی کی تھی کی تھی کی کی کی تھی کی کی

ہماری انسانی فطرت چونکہ دنیاوی عیش و تعنم کے ساز وسامان ہی سے نطف و متر ت حاصل کرنے کی عادی ہموچک ہے اس لئے جنت میں جو چیز یں ملیس گی وہ بھی ان ہی عادی و مانوس اسبب سرت کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہول گی اور ہم ان سے لطف اندوز ہول گے۔ بحوالہ مشکوۃ شریف (حصفۃ السجنۃ )حدیث ابی ہر ہرہ پیش کی گئی کہ جنت میں کم سے کم رہنہ والے جنتی سے بھی حق تعالی فرما کمیں گئے کہ تواپنی انہائی آرزودل میں خیال کر ،وہ کرے گا تو خدا فرمائے گا کہ بچھ کو وہ سب دیا گیا جس کی تو نے آرزوکی تھی اوراس کے ہرابراور یہاں تک کہ بازار کا شوق ہوگا تو بازار بھی لگے گالیکن وہ حقیق خرید و فروخت نہ ہوگی کہ وہاں کمی کس چیز کی ہوگی ، بلکہ وہ مثالی صورتوں میں ہوگی ۔ (الا السور من الرجال) جنت میں اہل جنت کے مختلف رہے ہوں گے ،اس لئے اعلیٰ کے سامان ولباس کود کھے کرادنی کواپی کمی کا خیال ہوگا تو اس کے تصور میں بیدا کردیا جائے گا کہ خوداس کالباس وسامان اس ہے بہتر ہے (حتی تخیل الیہ) (بحوالہ تریزی شریف)۔

جنت كارتفائ روحاني مونے كواس طرح ثابت كيا كيا كه ماؤى وجسماني خلقت وفطرت كى لاكھوں برس كى تاریخ كے مطالعہ اور تحقیق ے بیہ بات پایٹبوت کو پنجی ہے کہ مادّہ نے لاکھوں برس کے تغیرات کے بعدانسانی جسما نیت تک تر تی کی ہے،وہ پہلے جماد بنا، پھر نبات کی شکل میں آیا، پھر حیوان کا قالب اختیار کیا، پھرجسم انسانی کی صورت میں نمودار ہوا۔قرآن پاک کی ان آیتوں پرغور کرنے سے اس نظریہ کے اشارات تُكلتِ بين : الـذيـن يـرثـون الـفـر دوس هـم فيهـا خالدون،ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة الآبي( سورة مومنون) جس طرح انسانیت ہے پہلے لاکھوں برس میں ایک نوع کی کیفیت مٹ کر دوسری نوع کی کیفیت پیدا ہوتے ہوتے انسانیت تک نوبت پیچی ہموت کی معنی یہ ہیں کدا بنوع انسانی کی تمام کیفیتس مٹ کرا یک بلندتر کیفیتوں کی تیاری شروع ہوئی صد ہاہزار ہاسال کے بعد قیامت ہے دوسری نوع ملکوتی کاظہور ہوگا،ای کے ساتھ مسئلہ ارتقاء کے دوسرےاصول بقائے اصلح کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نفتر ونظر! اوپر کی چیزیں اہل علم و تحقیق کے غور وفکر کے لئے مخضراً پیش کردی گئیں ،اور چونکہا پنے ناقص مطالعہ و تحقیق کے تحت بعض اجزاء ہماری نظر میں کھتکے ،اس لئے ان کا ذکر بغرض بحث وتنحیص موز وں نظر آیا ، ہمارے نز دیک جنت مع اپنے لوازم وقعم کے پہلے سے مخلوق وموجود ہے۔ای طرح دوزخ بھی اینے لوازم محن ومصائب وسامان عذاب کے ساتھ پہلے ہے مخلوق وموجود ہے اور ہمارے ایتھے وہرے عقائد وا ممال کے ذریعہ جونمتیلی طور پران دونوں مقاموں میں سامانِ راحت وعذاب ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ سامانِ سابق پراضافہ ہے،اس کئے آخرت کے ان دونوں مقامات کی ساری نعمتوں وہمتوں کوصرف ہمارے عقائد واعمال کی تمثیلی اشکال قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا ممکن ہے اس تحقیق کوزیادہ معقول سمجھ کرا ختیار کیا گیا ہو ہگر ہمارے نز دیک بیمنقول کے خلاف ہے۔اس لئے کہ جس حدیث البی داؤ دومنداحمہ کا ذكر ہم نے اوپر حافظ ابن جر محوالہ سے كيا ہے،اورجس كوحافظ صاحب موصوف نے جنت وجہنم كے پہلے ہے مخلوق وموجود ہونے كے ثبوت میں امام بخاریؓ کی حدیث ہے بھی زیادہ صریح قرار دیا ہے،اسکی تخز سج کا حوالہ حافظ نے دوسری جگہ ابوداؤ د کے علاوہ نسانی ،ابن حیان وصاكم كابھى ديا ہے (كمافى تخفة الاحوذى ٣٣٧) اور بيصديث ترندى شريف باب ماجاء حفت الجنة بالمكاره ميں بھى ہے، جسكا حوالہ حافظ ﷺ نے نہیں دیا ،اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بیزیادتی بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت ودوزخ کو پیدا کر کے حضرت جرئیل علیہ السّلام کو جنت کی طرف بھیجا تو فر مایا کہ اسکو جا کر دیکھو، اور ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کروجو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی ہیں اس پرحضرت جبرئیل علیہ السلام نے جنت کو بھی ویکھا اور ان چیزوں کو بھی جوحق تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی تھیں ، پُھر جب دوزخ کی طرف بھیجاتو اس وقت بھی فر مایا کہ اس کو جا کر دیکھو،اوران چیزوں کوبھی جومیں نے اہلِ جہنم کے لئے بطور سامان عذاب تیار کی میں الح امام تریزی نے اس حدیث کوشن سیجے کہا۔

ا یک شبه کا از اله!اس سے واضح طور سے معلوم ہوا کہ جنت ودوزخ اپنے سامان واسبابِ راحت و تکلیف کے ساتھ پہلے ہے موجود ہیں اس پرشبہ وسکتا ہے کہ امام ترندیؓ نے باب ماجا، فی فضل التسبیح والتکبیر والتھلیل والتحمید کے تحت صدیث ابن مسعود ً روایت کی ہے کہ شب معراج میں حضورا کرم علیقہ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہوئی توانہوں نے آپ سے بیابھی فرمایا ۔میری طرف ہے اپنی امت کوسلام پہنچا کران کو پینجردیں کہ جنت کی مٹی بہت یا کیزہ اورخوشبودار ہے ( کہ وہ مشک وزعفران کی ہی اوراس کا یانی شیریں ہےاوروہ جنت چیٹیل میدان ہے،اس کے بود ہےاوردرخت ( کلمات طیبات ) سجان اللہ،الحمداللہ،اورلا الہ الااللہ واللہ اکبر ہیں ، یعنی بیاوران جیسے دوسرے کلمات دخول جنت اور وہاں کے محلات میں کثر ت اشجار کا سبب ہیں ، جنتنی کثر ت ان کی ہوگی ، وہاں کے باغ باغیجوں کی رونق بڑھے گی ،اس ہےمعلوم ہوا کہ جنت کارقبہ چیل میدان ہے،وہاں باغات ومحلات نہیں ہیں،علامہ طبی ؓ نے بھی بیاشکال ذکر كيا إوراكها كديةول بارى تعالى جنات تجرى من تحتها الانهاد كظاف ب،جس ععلوم بواكهوه اشجار وقصور عالى نہیں ہیں ، کیونکہ جنت ان کا نام ہی اس لئے رکھا گیا کہ ان میں گھنے سامید دار درخت ہیں جن کی ٹہنیاں اور شاخیں بہت قریب قریب اور ملی ہوئی جیں صاحب تخفۃ الاحوذی نے ۴/۲۴۹ میں حدیث مذکورہ بالا کے تحت علاً مد طبی ؓ کے حوالہ سے بیا شکال اوراس کا جواب نقل کیا ہے، پھر قال القاری الخ ے ملاعلی قاری کی ناقص عبارت ذکر کی ہے،جس ہے وہم ہوتا ہے کہ ذکر کر دہ جواب کوانہوں نے پہند کر کے بحث ختم کر دی ب، حالا نكدا پنا جواب انہوں نے بعد كوذكركيا ہے، اس لئے تكميلِ فائدہ كے لئے ہم پورى بات مرقاة شرح مشكوة نے فال كرتے ہيں: علامہ طبی نے اشکال مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ ابتدامیں تو جنت چئیل میدان ہی تھا ، پھرخت تعالیٰ نے اپنے نضل سے اعمالِ عاملین کے مطابق اس میں اشجار وقصور پیدا کردیئے ، یعنی ہر ممل کرنے والے کے لئے اس کےخصوصی اعمال کے مناسب ، پھر جب حق تعالیٰ نے ہر صحف کے لئے وہی اعمال آسان کردیئے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، تا کہ اُن اعمال سے وہ اپنا ثواب حاصل کرے، توان اعمال کوہی مجاز اُ اُن اشجار کا لگانے والا قرار دیا گیا،گویا سبب کا اطلاق مسبب پر کیا گیا، دوسرا جواب بید دیا گیا ہے کہ حدیث نذکورے جنت کے اشجار وقصورے بالکلیہ غالی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ چٹیل میدانوں کے وجود کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ گوعظیم جنت کے اکثر حصوں میں اشجار وقصور ہیں مگر پھر بھی بہت ہے حصان ہے خالی ہیں ،جن میں ان کلمات طیبہ کے ذریعہ باغ و بہار کی رونق آئے گی حافظ ابن حجر کے کہا:۔حاصل میہ ہے کہ جنت کے اکثر حصے توان کلمات کے علاوہ دوسرے اعمالِ صالحہ کے سبب ہے اشجار وقصور کے ذراعیہ آباد تھے ہی باقی حصول کاان کلمات کے سبب آباد ہونا بتایا گیا تا کہان کلمات کا ثواب ان کی عظیم فضلیت کے تحت دوسرے اعمال کے ثواب سے الگ اورممتاز معلوم ہوا۔اسکونقل کر کے محدث ملاعلی قاریؓ نے ریمارک کیا کہ اس کو ایک یاد ونوں جوابوں کا حاصل قرار دینے میں نظر ظاہر ہے،اس پر تامل کرنا جا ہے۔ اورمير بدل ميں جواب بيآتا ہواللہ تعالى اعلم كرب سے كم مرتبدوالے الل جنت كودود وجنت مليس كى، چنانچ وق تعالى نے فرمايا ولمن خاف مقام ربه جنتان لهذا كهاجائ كاكهايك جنت توه هوگ جس مين اشجار وانهار ،حور وقصور وغيره بطريق فصل خداوندي پيزاشده ،ول گے، دوسری جنت وہ ہوگی،جس میں بیسب چیزیں اعمال واذ کار کی وجہ ہے بطور عدل یائی جا کمیں گی۔ (مرقاۃ ۲ھے) ۲ مطبوعہ بناء سورتی جمبئی) راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ جنت كے اشجار وقصور وغيرہ ہے معمور وآباد ہونے اور بالكليہ خالی نہ ہونے كی دليل حديثِ طبرانی ہے بھی ملتی ہے، جوحضرت سلمان فاریؓ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم علیہ ہے سُنا ،فر ماتے تھے کہ جنت میں چیٹیل میدان بھی ہیں ،لہذا ان میں کثرت سے پودے لگاؤ ہصحابہ نے عرض کیا کہ اس کے پودے کیا ہیں ؟ تو فر مایا ،سجان اللہ والحمد الله ولا اله الا الله والله الله والله الراتخف ٣/٢٣٩) ـ اس مديث مين بجائے واتها قيعان كے فيها قيعان ب،جس معلوم بواكرسارى جنت قيعان نہيں ہے، بلك اس ميں بَهُ صَفِ قيمان إلى - كما لا يخفى ، والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم!

#### نعمائے جنت کامادی وجود

اوپر کی وضاحت وتصریحات سے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہوگئی کہ جنت میں جونعتیں بیں ان کا مادی وقیقی وجود ہاوروہ صرف ممثیلی اشکال وصور نہیں ہیں،او پر کی احادیث میں ہے کہ محلات جنت کے گذید مروار یہ کے ہیں،اوران کے کمرول کے دروازوں پر موتیوں کی چکیں آوپزال ہیں، مشکلوۃ شریف باب صفحۃ الجنت میں منفق علیہ وحدیث ہے کہ جنب مومن کا پورا خیمہ صرف ایک جوف دار موتی کا ہوگا،اور دو جنت ہوگی جن میں سب سامان آرائش واستعمال چاندی کا ہوگا،اور ایک ہی دو جنت سونے کی ہوں گی،اور جنت عدن میں جگہ پانے والوں کے لئے یہ نعت عظمی بھی حاصل ہوگی کہ ان کے اور دیدار خداوندی کے درمیان صرف رداء کبریا کا پر دہ باتی رہے گا،حدیث مسلم میں ہوگی کہ ان کے اور دیدار خداوندی کے درمیان صرف رداء کبریا کا پر دہ باتی رہے گا،حدیث مسلم میں ہوگی ہوں گی، خوشبو والا ہاضمہ کی علامت ہوگی،اور وہاں سائس کے ساتھ بلا تکلف شبج وتحمید جاری ہوگی، دوسری عدیث مسلم میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا۔ جنت میں منادی اعلان کر کے سب اہل جنت کو بتلا دے گا کہ یہاں تمہارے لئے بھیشہ حدیث مسلم میں دو ایک نزندگی ہے،موت نہ آئے گی۔

اقسام نعمائے جنت

جنت جس کا مستحق برمو کن محض فصل خداوندی ہے حسب اخبار ووعدہ خداوندی ان الله اشتدی من العومنین انفسهم و اموالهم بان لهم البخة الایہ کے ذرایعہ بن چکا ہے ،اس میں جنتی اقسام کی نعمتیں آخرت میں حاصل ہونے والی بیں ،ان کا پچھا جمالی خا کہ حسب ترحیب قرآن مجید ذیل میں پیش کیا جا تا ہے۔ آيات ِقرآنی اورنعمتوں کی اقسام

(۱) وبشرالذین آمنو ا وعملواالصالحات تا وهم فیها خالدون (بقره-رکوع۳) باغات دانهار پهل اورمیوے دنیا جیے،خوبصورت ونیک سیرت بیویال،ابدی زندگی۔

(٢) ورضوان من الله (آل عران ٢٠)رضى الله عنهم ورضواعنه (آثرِ ما كده) رضائے خداوندی۔ اہل جنت كا بھی ایئ آقاومولی سے خوش ہونا۔

(٣) لهم دار السلام عند ربهم (انعام-١٥) مكمل سلامتى كاكل ومقام قرب خداوندى\_

(٣) ونزعنا مافي صدورهم من غل (اعراف-٥) جنتول كابابم عليم الصدروصاف سينهونا

(۵) يبشرهم ربهم برحمته تانعيم مقيم (توبيس) رحمت خداوندي، يا كدارودائي نعت.

(١) ومسلكن طيبة في جنات عدن (توبه-٩) تيكي كياغول مي ياكمكن اورسترى قيام كابير-

(2) والملائكة يد خلون عليهم من كل باب (رعديه) فرشتوں كا بحكم خداوندى مجاہدين اہل جنت كى خدمت ميں ہر طرف ہے حاضر ہوكرسلام كرنا ،اور ہدايا وتحا كف پيش كرنا۔

(٨) اكلها دائم وظلها (رعد ٥٠) جنت كي لل دائل بهى فتم نه وفي واليسايدلاز وال اور بهى ندبد لني والا

(9) اخوانا على سررمتقابلين (جريم)سب ابل جنت كأبعائى بعائى موكرانتهائى محبت والفت سے رہناعزت وكرامت كي تختوں يرآ منے سامنے بير كرباتيں كرنا۔

(١٠) لايمسهم فيها نصب (جريم) كمحتم كي زحت وتكليف جنت مين نه ونا-

(۱۲) لا يسمعون فيها لغوا الاسلاماً ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيا (مريم ٢٠) جنت مين كوئى به موده ، جموث الخش وفتنفسادكي بات ندسننا ، صحح وشام كارزق برابرمها مونا۔

(۱۳) یحلون فیها من اسا ورمن ذهب ولولو ا ولباسهم فیها حریر (ج-۳) سونے کے تکن اورموتوں کے ہار پہنائے جانا، جنت کا عام لباس ریشی ہونا۔

(۱۴)خالدین (فرقان ۲)یجزون الغرفة (فرقان ۲) جنت مین جمیشه بمیشه بالاغانون اوراونچی منزلون مین قیام پذیر بهونا۔ (۱۵) فیلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین (حده ۲) ایس ایس عجیب وغریب ان دیکھی اورنہایت اعلی شم کی نعمیں

جن ہے تکھیں ٹھنڈی ہوں۔

(۱۲) اذھب عندا لحدن الآیہ احلنا دارا لمبقامة من فضله لایمسنا فیها نصب ولایمسنا فیها لغوب (۱۲) اذھب عندا لحدن الآیہ احلنا دارا لمبقامة من فضله لایمسنا فیها نصب ولایمسنا فیها لغوب (فاطریم) وُنیائے مُم اورانجام آخرت کی فکرختم ہونا، رہنے کے اصلی وابدی گھرکا ملنا، رنج وتعب کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ۔

له حضرت علام عثانی یا نے لکھا المدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جنت میں وہ چیز چھپار کھی ہے، جوندا تکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے شن نہ کی ایشرکے دل میں گزری۔ (سنبیہ) مرسید وغیرہ نے اس عدیث کو لے کر جنت کی جسمانی نعمتوں کا انگار کیا ہے، میں نے ہدیسنیہ میں نے اس کا جواب دیا ہے (فوائد

بشر کے دل میں کزری۔ ( منبیہ ) سرسید وغیرہ نے اس حدیث کو لے کر جنت کی جسمالی تعمقوں کا انکار کیا ہے، بیں نے ہدیہ سنیہ سیس نے اس کا جواب دیا ہے ( فوائد ۱۳۰۵ ) ہم نے بھی اس بارے میں اوپر کچھکاھا ہے، اور آ گے سورۂ زخرف کی آخری آیات پیش ہوں گی ، جن میں غلمان کا سونے کے تفالوں اور ساغروں میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنا اور اہل جنت کا پھلوں میں ہے پنٹن چن گرحسب رغبت کھانے کا ذکر صراحت کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا بیسب روحانی غذاؤں کا بیان ہے؟ (۱۷) غـفرلی ربی وجعلنی من المکرمین (یسین ۳۰)فی شغل فاکهون ،هم وازواجهم فی ظلا ل علی الا رائك متكؤن(یسین ۴۰)

گناہوں کی مغفرت اور باعزت لوگوں میں داخل ہونا ہنعمائے جنت اور باہمی گفتگوؤں سےلطف اندوز ہونا ،اپنی بیگمات کےساتھ اعلیٰ درجہ کےخوشگوارسابوں میںمسہریوں برآ رام کرنا۔

(۱۸) جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعند هم قاصرات المطرف اتسراب (۱۸) جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعند هم قاصرات المطرف اتسراب (عسم) النكي بميشدر بنوالي جنتون كردوازون كابرونت كفلار بهنا، مندون برتكيدگائ بيشنا، اوربه كثرت وافرفوا كدوشروبات طلب كرنا، النكي ياس شرميلي بم من بيؤيان بهونا ـ

(۱۹) لهم غرف من فوقها غرف مبنية (زمر-۲) بلندتمارتين منزل پرمنزل بن بوئي، جن كے نيچ نهريں بدرى بول گا۔ (۲۰)اور ثنا الا رض نتبوا من الجنة حيث نشاء (زمر-۱۸)

ا پی جنت کے پوری طرح مالک ووارث ہونااور دوسروں کی جنتوں میں سیروملا قات کے لئے بےروک ٹوک آ جا سکنا۔ (۲۱) نزلا من غفور رحیم (حم السجدہ۔ ۴۲)

ہر چیز کاخواہش درغبت کے مطابق ملنااور حصرت رب العزت جل مجدہ کی ضیافت کا شرف اعظم حاصل ہونا۔

(٢٢) ادخلوا الجنة تا فاكهة كثيرة منها تاكلون (زفرف-2)

اہل جنت مردوں کومع ہیو یوں کےخوش کیا جانااورعزت دیناغلانِ جنت کا کھانے چینے کی اشیاءکوسونے کے تھالوں اور ساغروں میں سروکرنا ، دل آ رام اور جنت گاہ چیزوں میں ہمیشہ کی زندگی گز ارنا ،کثیر ووا فریچلوں میں ہے حب رغبت انتخاب کر کے کھانا۔

(۲۳) ان المعتبقین فی مقام امین تاالیفوز العظیم (وخان-۳) امن چین کے گھر میں ہونا، باغوں اور چشموں سے لطف اندوز ہونا، باریک اور دبیز دونوں قتم کے رکیتی لباس پہننا، بے تکلف عزیزوں دوستوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھنا، حورانِ بہشت سے از دواجی تعلق کرادینا، دل جمعی واطمینان کے ساتھ جنت کے پھل اور لذیذ چیزیں جتنی جا ہیں طلب کرسکنا، موت کے ذاکفتہ سے بھی آشنانہ ہونا۔

(۲۷) ولمن خاف مقام ربہ جنتان تا آخر سورت (رمن) خواص اہل جنت کے لئے دوعالی شان ہاغ ہو نگے جن کے درختوں کی شاخیس نہایت پر میوہ وساید دارہوں گی ، اُن میں دوچھے ہمہ وقت روال دوال ہوں گے ، ان میں ہر پھل کی دورو تسمیں ہول گی ، بیش قیمت رکیٹی فرشوں پر بیٹھے ہوں گے ، دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے بہت قریب ہوں گے محلاتِ جنت میں نیجی نگاہ والی نیک نہاد ہویاں ہوں گی اجل معرجان الی خوش رنگ ودل کش ہوا ماہل جنت کے لئے دوباغ ان سے کم درجہ کے ہوئے ، مگر وہ بھی خوب سرسبز وشاداب ، جن میں دو چھٹے دوڑتے ہوں گے ، اان میں میوے ، تھجور میں اور انارہوں گے ان کے محلات میں بھی خوبصورت و نیک سیرت عورتیں ہوں گی ، اور حور میں تھی خیمول کے اندر پر دہ ان میں میوے ، تھجور میں اور انارہوں گے ان کے محلات میں بھی خوبصورت و نیک سیرت عورتیں ہوں گی ، اور حور میں تھی خیمول کے اندر پر دہ ان میں میوے ، تھجور میں اور انارہوں گے ان کے محلات میں بھی ہوگے سبز مندوں اور قیمتی گدوّں پر تکیدگائے بیٹھے ہوں گے۔ انشین ، کہاں تک میں دو بھے ہوں گے۔

(۲۵)علے سررموضونة تالا صحاب اليمين (الواقعدا) مقربين الل جنت كاجر او تختول پر بينها جوسونے كے تاروں سے بنے گئے بين،أن كى خدمت كے لئے لا كے بول كے سداا يك حالت ميں رہنے والے جو بے نشروالى شراب كے گلاس و بيالے

پیش کیا کریں گے اور پہندیدہ پھل وتحم طیور،ان کے لئے عورتیں ہوں گی، گوری بڑی آنکھوں والی مثالی عمدہ موتی کی جو چھیا کر حفاظت ہے رکھا گیا ہو۔ وہاں اغوہ واہیات یا تیں کوئی نہ شنے گا ، بلکہ ہرطرف سے سلام سلام ہی کی آ دازیں شنی جا کیں گی ،اصحاب الیمین آبل جنت بے خار بیر بول اورکیلوں کے باغوں میں ہول گے، جہال لمےسائے ہول گےاور پانی بہتے ہوئے ، بہ کنڑت میوے، جوبھی فتم نہوں گےاور نہ کسی وقت ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی ،گدے اور پچھونے بہت اونچے اونچے ہوں گے ،حوریں اور دنیا کی عورتیں جوان کوملیں گی ،ان کا اُٹھان ایسا ہوگا کہان میں جوانی ،خوبصورتی دلر ہائی ودل کشی کی شان ہمیشہ ہاتی رہے گی اور وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گے۔

(٢٨)وجنة عرضها كعرض السماء والارض (الدير)

آ سان وزمین دونو ں کوملا کررکھا جائے تو اس کی برابر جنت کاعرض نہوگا ،طول کتا ہوگا بیاں تد ہی جانے ۔

(٢٩)وجوه يومئذ ناضرة الى ربهاناظرة (قيامدا)عرصات محشراورروضات جنت مين مومنون كے چرے تروتازهاور ہشاش بشاش ہوں گےاوران کی آتکھیں محبوب حقیق کے جمال جہاں آراء کی زیارت مبارکہ سے بہرہ اندوز ہوں گی (ابن کثیر • ۴۵٪م)

(۳۰)وجزاهم بما صبرواجنة وحريراتا شرابا طهورا (دبر-۱۰) جنت کاموتم نهايت معتدل بوگانه گری کی تکلف نه سردی کی ، درختانِ جنت کی شاخیں مع پھول پھل وغیرہ جھکی ہوں گی جنت میں جو گلاس و پیالے وغیرہ ظروف مستعمل ہوں گے،وہ سب جا ندی کے مگر شیشہ و بلور کی طرح صاف و شفاف ہوں گے، پینے کو چشمہ سلسیل کے جام شراب ہوں گے ۔ کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنے والے خوبصورت تاب دارموتیوں جیسے غلمان ہوں گے وہاں کی سب نعتیں بڑی اور بادشاہت عظیم الثان ہوں گی ،اہل جنت کی پوشاک باریک وموٹے سبزرنگ کےرکیٹمی کپڑوں کی ہوگی ، جاندی کے نگلن بھی جائز ہوں گے ،اکل وشرب کے سلسلہ میں سب سے برد اانعام بیہوگا کے شراب طہور کا ایک جام حضرت حق جل مجدہ خود بھی عطا کریں گے، جوتشریف خاص و تکریم خصوصی ہوگی۔

اصحاب سحاح میں سے امام ترمذیؓ نے سب سے زیادہ تفصیلات جنت وجہنم کے بارے میں پیش کی ہیں، ابواب صفعۃ الجنۃ کے تحت ۲۴ باب قائم کئے ہیں اورابوا ب صفیۃ جہنم کے تحت دس باب ذکر کئے ہیں ،وہ تفصیلات انوارالباری میں اپنے موقع پر آئیں گی ، یہاں ہمیں صرف صفتِ در جاتِ جنت ،اورخلو دِ جنت وجنهم پر پچھاکھنا ہے،والتو فیق من اللہ تعالیٰ۔

### كثرت ووسعت درجات جنت

حدیث تربذی میں ہے کہ جنتوں کے ایک سودرجات ہیں اور ہر دو درجول کے درمیان زمین سے آسان تک برابر کا فاصلہ ہے،ان میں سے فردوس سب سے بہتر اوراعلی جنت ہاوران سب کے او پرعرش رحمان ہود سری حدیث میں ہے کہ ہردو در جوں کے در میان ایک سوسال کی مسافت کابعد ہے،ایک روایت میں بیفاصلہ یا نج سوسال کابیان ہوا ہے،علامہ منادی نے تطبیق دی کہ بیافتاف بیافا اختلاف سرعت سیر ہے (تخفہ ۳/۲۲۵) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک ساتوں آسان وزمین جہنم کاعلاقہ ہیں اور جنت کاعلاقہ ساتویں آسانوں کے اوپر کا ہے، جوسدرۃ المنتهٰی ہے شروع ہوتا ہے،اورمیرے نز دیک اس کا نام سدرۃ المنتهٰی بھی اس لئے ہے کہ وہ علاقہ جہنم کامنتهٰی اورعلاقہ جنت کا مبدا ہے، اور عرش جنتوں کے سارے علاقہ کومحیط ہے ( یعنی جنتوں کا علاقہ جہنم کے علاقہ کومحیط اوراس کے اوپر ہے،اورعرش جنتوں کے سارے علاقہ کومحیط ہے )اس زمانہ کے بعض متنورین کو جوشبہات جنتوں کے بارے میں ہوتے ہیں ،ان کے جواب میں حضرت شاہ صاحب ؓ

اں میں کوئی استبعاد نہیں ،جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں ،ادر حضرت شاہ صاحب کا ارشاد بھی نقل ہوا تھا کہ مکان غیر متنا ہی بالفصل ہے پھراس غیر متنا ہی کا ادراک کے بغیرات بعاد مقلی کی ہات محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مؤلف

نے درب تر مذی شریف دارالعلوم ویو بند کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ مکان (وفضاءِ کا نئات) غیر متناہی بالفعل ہے اورا پیے ہی معلوماتِ خداوندی بھی غیر متناہی بالفعل ہیں ،اوراس کا انکار بوجہ حماقت وغباوت ہوسکتا ہے(العرف الشذی ۲۴ھ)

اب نی تحقیقات سائنس کے ذریعہ خود دنیائے ارضی و خلائی کا علاقہ ہی اس قد مظیم و وسیح دریافتہ واہے کہ عقلیں دنگ اور جران رہ گئی ہیں کچھ اشارات ہم نے نظق انور جلداوّل اوراو پر کے مضمون میں کئے ہیں ،اور عرصہ مکان کوغیر متناہی بالفعل مان لینے کے بعد تو کوئی استبعاد رہتا ہی نہیں ، جیرت ہے کہ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوگ نے اپنی مشہور کتاب مسمحیل الایمان میں عنوان جنت وجہم کے تحت آ ہوسکتا آ ہے قرآنی جنة عدضها السموات و الارض میں اشکال کا ذکر کیا ہے کہ اتنا بڑا طویل و عریض علاقہ کسی ایک جنتی کے لئے ہوسکتا ہے؟ پھر پھھا قناعی ساجوا ہے بھی نقل کیا ہے ،اس موقع پر کم از کم فاصل مترجم (عزیز کرم مولا نامحد انظر شاہ صاحب سلمہ استاد و ارابعلوم و یو بند ) بی کو اپنے والد ماجد قدس سرہ کے ارشادات اور سائنس جدید کی تحقیقات کو ناظرین کی تفہیم و تقریب کیلئے پیش کردینا چا ہے تھا اور آ شدہ ایڈیشن میں ایسٹر وری و مفید تواثی کا اضافہ کریں تو بہتر ہوگا۔

## جنت دکھلا نے کی غرض

اسکے علاوہ کہ جنت کی سیر کرانے میں صفورا کرم علیا ہے ان اللہ اشتدی من العوصفی ہے اوازا گیا، یہ مقصد بھی تھا کہ آپ اپنی امت کو جنت خرید نے کی ترغیب دیتے ہے، جیسا کہ جن تعالی نے ارشاد فر بایا۔ ان اللہ اشتدی من العوصفین انفسهم واموالهم بان لهم اللہ نہ اس لئے اللہ تعالی نے چاہا کہ حضور جنت کا مشاہدہ بھی کریس تا کہ اپنی آنکھوں دیکھا حال المت کو بتا سکیں اور وہاں کی وسعت و گنجائش بھی دیکھ لیس کہ ساری جنتی خلوق اس میں ساسکتی ہے، بلہ اس ہے بھی وہ نہ بھرے گی، اور حن تعالی ایک نی خلوق پیدا کر کے اس کو پُر کریں گے جیسا کہ حدیث میں ہے اور یہ مقصد بھی تھا۔ کہ جنت کے مقابلہ میں دنیا کا بے دیثیت و بے قیمت ہونا معلوم ہوجائے ، تا کہ موئن بندے جینا کہ حدیث میں ، اور مصائب و تکالیف دنیوی پر صبر کرنا آسان ہو۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ کوئی ایسی کرامت و تفوق باتی ندر ہے جو کی نبی کو دیا گیا ہواوروہ حضور علیے السلام کو حاصل نہ ہو، حضرت اور یس علیے السلام کو بیانعام خصوصی عطا ہوا تھا کہ قیامت سے پہلے جنت میں داخل بوٹ تھے ، اس کے حضور اکرم عظیم کو بھی نوشل و شرف عطا کردیا گیا۔ یہ سب اغراض ابن دجیہ اخراض ابن دجیہ سے اخراض اور کے گئیں کے لئے آسان کے درواز ہے کھو لے اسے و درون کے مطابق آخرت میں پیش آنے والی تمام چیزوں کود یکھا کے اور حضور علیے السلام نے والی تعم اس نے وہ کرہ کہ خداوندی کے مطابق جنت میں بیش آنے والی تعم وں کی پوری تفصیل الخراز شرح المواجب و الی اسلام نے ان سب نعم وں کا مینی مشاہدہ فر مایا ہوگا۔ والتد تعالی اعلی ا

## دوزخ كامشابده

جنت کی سیروسیاحت کے بعد رسول اکرم سیلینی کوشپ معراج میں دوزخ بھی دکھلائی گئی بیبی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنے مقام پر رہی اور حضور علیہ السلام اپنی جگہ آسانوں پر ،اور درمیان سے حجابات اٹھا کرآپ کواس کا مشاہدہ کرایا گیا، آپ نے فرمایا کی جنت کی سیروسیاحت کے بعد دوزخ کومیر ہے سامنے کیا گیا، وہ حق تعالی کے غضب اور عذاب کا مظہر ہے، اگر اس میں پھراورلوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھالے جب میں اس کو دکھے چکا تو اس کو بند کر دیا گیا۔

## ما لک خازن جہنم سے ملا قات

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے شپ معراج میں مالک ہے بھی ملا قات کی اوراُن کوسلام کیا، آپ نے بتلایا کہ وہ ایک ترشر وشخص ہیں جن کے چیرہ ہی ہے غضب وغصہ کے آثارنظر آتے ہیں (شرح المواہب ۴/۱) حدیثِ مسلم میں ریبھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام ہے دریا فت کیا کہ شب معراج میں آسانوں پر میں جس ہے بھی ملااس نے جمھے مرحبا کہااور خندہ پیشانی ہے بیش آیا بجز ایک شخص کے ،اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جہنم کے خاز ان ودار دغہ مالک ہیں ، وہ جب سے پیدا ہوئے بھی نہیں ہنے ،اگروہ کسی اور کے لئے ہنتے تو ضرور آپ کے لئے بھی ایساکرتے (مخ اباری)

جنت وجہنم کےخلود وہمشکی کی بحث

امام ترفدگ نے اس عنوان کامستقل باب قائم کیا ہے، اورا یک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں اس طرح ہے:۔ تم یقال یا اہل البحد فلے محلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت (اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے دوزخ میں داخل ہوجانے کے بعد موت نہ آئے بعد موت نہ آئے اور اس کو ذرئے کرا کے اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اسکے بعد ہمیشہ کی زندگ ہے، موت نہ آئے گی ، اور اے اہل دوزخ! تمہارے لئے بھی ہمیشہ کی زندگی ہے موت نہ آئے گی ) اس حدیث کو امام ترفدگ نے حسن مجھے کہا اور اس کی روایت ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی اپنی تھے میں کی ہے (تخمۃ الاحوذی ۳/۳۳۵)

اس کے بعد دوسری مختصر عدیث روایت کی ہے،اس میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو چت کبرے مینڈ ھے کی شکل میں لا کر جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا،اوراس کو وہاں ذرخ کیا جائےگا،اس منظر کوائل جنت و تاردونوں دیکھتے ہوں گے۔اوراگر کوئی فرطِخوشی کے مارے مرسکتا تواہل جنت موت کے مرجانے کی خوشی میں مرجاتے ،اس طرح اگر کوئی فرطِ نم کی سیار نہ لا کرمرسکتا تواہل دوزخ مرجاتے اس حدیث کوامام ترندی نے حسن کہااور بیصدیث بخاری مسلم ونسائی میں بھی ہے (تخدہ ۳/۳۳)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ جماہیراہلِ سنت والجماعت کی رائے ہے کہ اہل جنت واہل جہنم دونوں فریق کے لئے خلود و بیشکی ہوگی۔

## شیخ اکبری رائے

وہ کہتے ہیں کہ اہل جہنم ایک طویل مدت تک آگ میں جلتے رہنے کے بعد ناری طبیعت بن جا کیں گے، تب ان پر نار کی تکلیف وعذاب باقی ندر ہے گا،اس طرح گوجہنم اوراہل جہنم کے لئے فنا اور موت تو نہ ہوگی ، مگر عذاب کا سلسلہ ختم ہوجائے گا،اور وہ ایدی نہ ہوگا،اہل جہنم ،اس میں ای طرح بے تکلیف وزحت رہیں گے جس طرح پانی میں پیدا ہونے والے حیوانات ،آبی طبیعت ہونے کی وجہ سے پانی میں زندگی میں ایک ما عت بھی زندہ نہیں رہ سکتے ، شیخ اکبرا ہے اس نظریہ پر آبیت سورہ ہود خالدین فیھا گزارتے ہیں، حالات والارض الاماشا، ربك کے استثناء ساور حدیث سبقت رحمتی علی غضبی سے استدلال کرتے ہیں، مادامت السموات والارض الاماشا، ربك کے استثناء سے اور حدیث سبقت رحمتی علی غضبی سے استدلال کرتے ہیں،

حافظ ابن تيميه وابن قيم كى رائے

یہ ہے کہ جہنم کا داخلہ بطور کفارہ ہے،اوراہل جہنم ایک مدت مدیدہ طویلہ کے بعد فنا ہوجا ئیں گے،انہوں نے کہا کہ آیات واحادیث میں جوخلود و پیشگی کا ذکر ہے وہ ای وقت تک کے لئے ہے جب تک جہنم ہاتی ہے،اور جب وہ فنا ہوجائے گی تو اس کے اندر کےلوگ بھی فنا ہوجا ئیں گے،ان دونوں حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسا ہی مذہب فاروق اعظم وابو ہریرہ وابنِ مسعودٌ کا بھی ہے جمکن ہے ان حضرات کے اقوال کی ان کوقو کی اسانید ملی ہوں ،ورنہ شاید جمہورسلف وخلف کی مخالفت نہ کرتے اور مجھے جوحضرت فاروق اعظم مکااثر ملاہے ،اس میس کفار کی تصریح نہیں ہے اس لئے میرے نز ویک وہ عصاۃ مومنین پرمحمول ہے ،جبیبا کہ مسندِ احمد کی روایت کردہ حضرت ابن عمر و بن العاص کی مرفوع روایت ِمنداحمد کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے۔ پھر آ گےعقلی تکتے ہیں (لعرف الشدی ۵۲۵)

#### اشثناء كاجواب

حافظ ابن کیر گرار جمان متعدد مسائل مہمہ میں حافظ ابن تیمیدوا بن قیم کی طرف ہوگیا ہے۔ حتی کہ بعض مسائل میں آپ نے ان کی وجہ سے اپنا شافعی مسلک بھی ترک کردیا ہے ، مگراس خلود نار کے مسئلہ میں وہ جمہور ہی کے ساتھ ہیں۔ چنانچانہوں نے لکھا:۔امام ابوجھ فربن جریطری نے اپنی کتاب میں مراداستانا ، کے متعلق بہت ہے اقوال نقل کے ہیں، لیکن خودانہوں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو خالد بن معدان بختا کی آب ، قتادہ وہ ابن سنان نے نقل کی ہے ، جسکی روایت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس وحس ہے بھی کی ہے کہ استثناء کا تعلق صرف عصاق ابل تو حید ہے ، جن کو اللہ تعالی بوجہ شفاعت ابل کبائر کے اہل تو حید ہے ، جن کو اللہ تعالی بوجہ شفاعت ابل کبائر کے جن میں منظور ہوگی ۔ پھر رحمت ارتم الرائمین متوجہ ہوگی تو جہتم سے وہ بھی نکال لئے جا کیں گے جنھوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور کوئی بھی نکی ہے ، جنھوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور کوئی بھی نکی گئی گئی ہو جا کہ بہذا اس کے بعد صرف وہ لوگ جہتم میں رہ کوئی بھی نکا ہے ، لہذا اس کے بعد صرف وہ لوگ جہتم میں رہ جا کیں گئی بھی کہ جن پروہاں کا خلود واجب وہتی ہو چکا ہے اور جن کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اور ای تفیر کو بہ کشرت علماء نے قدیما وصدیتاً اختیار کیا ہے ، اس آیت کی تفیر میں اکا برصحابہ تا بعین وائمہ سے اقوال غریب نقل ہوئے ہیں اور ایک حدیث غریب طبر انی کمیر میں جو کا میں منظور ہوگی ہیں۔ وائمہ سے اقوال غریب نقل ہوئے ہیں اور ایک حدیث غریب طبر انی کمیر میں گئی وارد ہے ، مگر اسکی سند ضعیف ہے۔ واللہ اعلم !

قادہ نے کہا کہا س آیت کے اُسٹناء کاعلم حُق تعالیٰ ہی کوزیادہ ہے سدی نے کہا کہ بیآیت قول باری تعالی خالدین فیھا ابدا ک ذریعہ منسوخ ہوگی ہے۔ (تفییرابن کثیر ۲۱/۴۷۰)

علامہ محدث ومفسرا آوی نے لکھا!۔ جہنم میں ظودِ کفاران مسائل میں ہے ہے جن پراہل اسلام کا اجماع ہوا ہے، اور مخالف کا کوئی وزن واعتبار نہیں بقطعی دائل (خلود کے )صد شار ہے زیادہ ہیں، اور مخالف کے پیش کردہ بہت ہے آثار واخبار کی ایک قطعی ولیل کے بھی برابر نہیں ہو کتے اور آیت میں چونکہ بہت ہو وہ کا اختال ہے اس لئے مخالف کیلئے اس میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی (اذا جساء الاحت مسال بسطل الاست مدلال ) اور آیت کے بارے میں شنح کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں ، جوسدی نے کیا ہے بلکہ ایسے امور میں شنح کا جاری کرنا درست بھی نہیں معلوم ہوتا۔ (روح المعانی ۲ سال ۱۲/۱۲)

خالدین فیھا مادامت السموات والارض پرحفزة العلامة المحدث المفسر الشیخ ثناءاللہ پائی پی نے لکھا: ضحاک نے کہا کہ مرادیہ ہے جب تک جنت ونار کے آسان وزمین رہیں گے تب تک ان میں رہیں گے، اہل معانی نے کہاعادۃ الل عرب اس سے مرادتا بیدو بین گئی ہی لیتے ہیں، الامامناء ریک پر ککھا: ۔ بظاہراس سے انقطاع استقرار مفہوم ہوتا ہے جس کی تائید حضرت ابن مسعودوالی ہریرہ کے اقوال ہے بھی ہوتی ہے کہ جہنم پر ایک زماند آ کے گاجس میں کوئی ندر ہے گاصوفیہ میں ہے شخصی الدین بن العربی بھی اس کے قائل ہوئے ہیں، لیکن یہ وقل اجماع ونصوس کی وجہ سے مردود ہے، اللہ تعالی نے فرمایافی المعذاب ہم خالدون (وہ عذاب میں ہمیشدر ہیں گے) اور طرانی، ایونعیم وابن مردویہ نے ابن مسعود ہے روایت کی کہ رسول اکرم سے اللہ نے ارشاد فرمایا: ۔ اگر اہل جہنم ہے کہا جاتا کہ آس میں بھتدر تعداد ہرذرہ وحصاۃ رہوگے، تب بھی وہ خوش ہوئے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جاتا کہ تم بھتدر تعداد ہرذرہ وحصاۃ رہوگے، تب بھی وہ خوش ہوئے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اوراگر اہل جنت سے کہا جاتا کہ تم بھتدر

تعداد کل ذرات وحصات رہو گے تب بھی وہ ممگین ہوتے ( کیونکہ بیفکی کے لحاظ سے وہ زمانہ بھی بہت کم ہوتا)لیکن ان کے لئے ابدیت وبیفکی کا فیصلہ کردیا گیا۔

ظرانی جیروط کم نے تکم صحت کر کے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کی کدرسول اکرم عظیم نے اُن کو یمن بیجا تو وہاں جاکز
انہوں نے لوگوں سے کہا:۔ا سے لوگوا بیس تمہاری طرف رسول اکرم علیم کا قاصد ہوکر خبر د سے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد خداکی طرف
لوثا ہے پھر جنت ملے گی یا جہنم اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی بلاموت کے ،اورا قامت ہوگی بلاکوچ کے ،ایسے اجسام بیس جن کو بھی موت نہ آئے گی ،اور بخاری وسلم بیس حضرت ابن عرقی صدیث ہے کہ جب اہل جنت بہشت میں اور اہل النار دوزخ میں داخل ہوجا کیں گے تو ان کے درمیان میں ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہوکر پکارد سے گا کہ اے اہل ناراب بھی موت نہ آئے گی ،اور اے اہل جنت بھی موت نہیں ، ہر محض اسے اپنے مقام میں ہمیشہ رہے گا بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی سالھ ل النار لاموت ویا اہل النار لاموت والی صدیث حضرت ابن عمر ، والی سعید موت وارد ہے ، نیز حدیث و خضرت ابن عمر ، والی سعید سے بخاری وسلم میں ہوا کم نے ابو ہریرہ سے بھی تخ تک کر کے سے کہ ہے۔

علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابن مسعود کے قول مندرجہ بالاکا مطلب ایل سنت کے زدیک بیہ ہے کہ جہنم پرایک زماندایسا آئیگا کہ اس میں کوئی شخص اہل ایمان میں ہے باتی ندرہے گا ( یعنی وہ حضے جہنم کے خالی ہوجا کیں گے، جہاں اہل ایمان عصاۃ تنھے ) لیکن کفارجن حصّوں میں ہوں گے، وہ سب ہمیشہ بھرے دنیں گے اور میں نے لابٹین فیھا احقابا کی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ میں سے اہل اہواء کے بی میں ہے۔

اس کے بعد محدت پانی پی نے تکھا آ۔ چونکہ خلود کفار فی النار پر اجماع ہے، اس کے آیت خالدین سے استناء کے بارے ہیں اختلاف ہوا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ابل النار کفار کو جحیم سے حمیم کی طرف نکالا جائے گا (یعنی آگ کے عذاب سے گرم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف )اوراس طرح ہمیشہ ہوتار ہے گا، بغوی نے تغییر یہ طوفون بینها و بین حمیم آن میں لکھا کہ وہ جمیم وجمیم وجمیم وجمیم وجمیم وجمیم وجمیم کے درمیان دوڑتے رہیں گے جب آگ کے عذاب کی شدت کی تاب ندلا کرفریاد کریں گے توان کو جمیم کی میں اس کے مقال کر وہا جائے گا، بخاری وہسلم میں ہے کہ دوزخ کی شال تو اس کے دوزخ کی شال کہ دواج سے کہ اور اس کے اجب کی اجازت دی گئی ہخت گرمیوں میں اس کے گرم سائس کا اور بخت سردی میں اس کے مسلم میں ہے کہ دوزخ کی شکایت پراس کودوسائس لینے کی اجازت دی گئی ہخت گرمیوں میں اس کے گرم سائس کا اور بخت سردی میں اس کے مردسائس کا اور تخت سردی میں اس کے مردسائس کا اگر میں اس کے گرم سائس کا اور تخت سردی میں اس کے مردسائس کا اگر آتا ہے (معلوم ہوا کہ دوزخ کے گرم وہر دونوں عذاب نہایت شدید ہوں گے )

بعض مخفقین نے کہا کہ استثناء کا تعلق صرف بد بخت اہل ایمان سے ہے، جواپے معاصی کے سبب دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر تکلیں گے، حضرت انس کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ بچھ کہنگا رمسلمانوں کے عذاب جہنم کی وجہ سے رنگ بگڑ جا کیں گے، اس لئے جب وہ وہاں سے حضورا کرم اللے کی شفاعت کے بعد نکل کر جنت میں آ جا کیں گے تب بھی جدارنگ کے سبب سے ان کالقب جہنمی ہوگا بیجی طبرانی کی روایت میں ہے کہ وہ دعا کریں گے بیلقب اُن سے ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو تبول کرلیں گے۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہرسول اکرم عظیمی نے فرمایا: میری امت کے پچھاوگوں کو گناہوں کے سبب عذاب ہوگا اور وہ جب تک خدا چاہ جہم میں رہیں گے ، پچراہل شرک ان کو عار دلا کیں گے ، تمہارے ایمان وقعد بق نے تمہیں کیا نفع پہنچایا؟ ( کیتم بھی ہماری طرح اتن مدت سے عذاب میں ہو) اس پرحق تعالی فصل خاص فرما کیں گے ، اور ہرموحد کو جہنم سے نکال لیں گے ۔ پھر حضور علیہ السلام نے بیہ آیت مدت سے عذاب میں ہو) اس پرحق تعالی فصل خاص فرما کیں گے ، اور ہرموحد کو جہنم سے نکال لیں گے ۔ پھر حضور علیہ السلام نے بیہ آیت پڑھی د بسما یود الذین کفروالوکانو المسلمین یعنی اس وقت کفاروشرکین تمناکریں گے کہ کاش! ہم مسلمان ہوتے ۔ اس کے بعد محدث پانی پی سے نکا کا مون وارخ میں داخل ہونے اور پھروہاں سے نگلنے کے بارے میں احادیث درجہ تو اتر کو پینچی ہیں محدث پانی پی سے نکا کے دور جو تو اتر کو پینچی ہیں

(اس کئے ان کے اسٹناء کا قول بھی کم اہم نہیں ہے)۔

اس کے بعدات شناء سے متعلق اور بھی اہم شخفیق اشارات کئے ہیں۔ وللد درہ رحمہ اللہ تعالی (تفسیر مظہری ۵۵/۵)!

#### سبقیت کاجواب.

حدیث میں سبقیت کوشن اکبرنے منتنی پرمحمول کیا ہے، کہ اس کے تحت عذاب کا فر کے لئے بھی ہمیشہ ندر ہے گا، کیونکہ رحمت غضب پر سابق ہوگی ، تو بالآخر کا فر کاعذاب بھی ختم ہو جائے گا۔

تطوق إنور! حضرت شاه صاحب نے فر ما یا کہ میرے زود کی سبقیت کا مداول منتی میں نہیں بلکہ مبداء میں ہے یعنی حق تعالی کے پاس
رحمت وغضب میں مسابقت واقع ہوئی تو رحمت غضب ہے پہلے آگے ہڑھ گی اور اُس جانب سے غضب پر متقدم ہوگئی ،ای لئے رحمت کا منشاء
جودوعطاء ہے کہ وہ بغیر کی سبب واستحقاق کے بھی آ جاتی ہے ، بخلاف غضب کے کہ وہ صرف معاصی پراتر تا ہے اور ارتکاب سینات کا انتظار کرتا
ہے ،اور تو بہے غفلت واعراض ، نیز گراہی و بچ روی کے شلسل وتمادی کے سبب سے وارد ہوتا ہے ، پس غضب جب بھی آ تا ہے مہلت کے
ساتھ آ تا ہے لہذار حمت کا نقذ م جانب مبدا میں ہی ظاہر ہوگا ، جس کوشنے آگر نے دوسری جانب میں لیا اور خالفت جمہور پر مجبور ہر مجبور ہوئے۔
مراحم خسر واند! دوسر سے یہ کہ رحمت والا قاعدہ سارے تو اعدوضوا ابط پر فوقیت رکھتا ہے ، گویا وہ باوشاہی خصوصی اختیارات کی طرح ہات
کے استواعلی العرش کی شان بتلاتے ہوئے ،صفت رحمت کونمایاں کیا گیا ہے اور فر مایا الدر حسمن علی العد ش استوی ، پس جس طرح
میں اعتبار سے عرش تمام جہانوں سے او پر ہے ،ای طرح صفت رحمت بھی سب سے او پر ہے ،اور سب پچھوتی تعالی کی رحمت کے سابی میں
امراد کے برخلاف آگر تھار کا استواء بلی العرش ہوتا (والعیاد نہ الله من قہدہ و جلاله ) تو ساری چیزیں صفت تہرے تحت آ جائیں ،
اوردوئے زمین پرکوئی کلوں بھی اطمینان وسکون کا سانس نہ لے سکتی ۔
اور ردوئے زمین پرکوئی کلوں بھی اطمینان وسکون کا سانس نہ لے سکتی ۔
اور ردوئی تو یکوئی کلوں بھی اطمینان وسکون کا سانس نہ لے سکتی ۔
اور ردوئی تا میں کی کوئی کلوں بھی اطمینان وسکون کا سانس نہ لے سکتی ۔

ایک واقعہ! اس موقع پر حضرت نے سنایا کہ شخ عبداللہ تستری ہے اہلیس نے مناظرہ کیا، کہا کہ ہم کہتے ہو جھے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، کین ایسا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے خبردی ہے ور حسمت ہیں دسیعت کیل شیسیء ، کیا ہیں شینی نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو رحمت خداد ندی کے تحت کیوں داخل نہ ہوں گا؟ علامہ تستری نے جواب دیا کہ رحمت تو ان لوگوں کے لئے ہے جونماز پڑھتے ہیں، اور تم ان میں نے نہیں ہو، اہلیس اس جواب پر ہنسااور کھنے گا، خوب! میں تو تہمیں عالم وعارف جھتا تھا، گرتم تو کچھ بھی مضایرا ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان میں نے نہیں ہو، اہلیس اس جواب پر ہنسااور کھنے گا، خوب! میں تو تہمیں عالم وعارف بچھتا تھا، گرتم تو کچھ بھی نہیں جائے بھی جائے تا ہوں کی صفات مطلقہ کو مقید کر دیا ، جس طرح اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وخالق علی الاطلاق ہے ایسے ہی رحم علی الاطلاق ہیں جائے ہی ہو گئے ، اور آس وقت ) جواب نہ ہو سے اللہ اللہ لیمین کہتا ہوں کہ اہلیس لیمین میں کہتا ہوں کہ اہلیس لیمین سے بھی مستحق رحمت مقید کر دیا ہیں میں مرحمت کا نہیں (کر وحمت کا نہیں (کر وحمت کا نہیں کہتا ہوں کہ اور کہت کا نہیں اس کی صفات و کھوں کو اور سے ایسان ہے کہ جھے کہیں کہ اس مکان میں و ہزار آ دی آسکتہ ہیں، لیمی است تے آدمیوں کی گنجائش ہوانا تو گنجائش ہو اور اس میں داخل وموجود ہونے کا تھم کر دیا گیا، پس رحمت طوان میں داخل وموجود ہونے کا تھم کر دیا گیا، پس رحمت میں و بنداوندی میں بھی سارے جہانوں اور ان کی موجود ات کی شخبائش ہوارات لیمین کی بھی ہے، ای لئے آگروہ اس میں رحمت کا کیا قصور؟ میں کہتی سارے جہانوں اور ان کی موجود ات کی شخبائش ہوارات لیمین کی بھی ہے، ای لئے آگروہ اس میں رحمت کا کیا قصور؟

قال تعالیٰ انلز مکموها وانتم لها کارهون؟ (سورهٔ بودآیت ۲۸) (کیا ہم زبردی کرکے تم ہے اس نور ہدایت ورحت کا قرار کرائے تیں، جس ہے تم بیزار ہو) حضرت شاہ صاحبؓ نے بیکھی فرمایا کہ ذرَحِ موت خلوداور ہمیشہ کے لئے عدم فنائے فریقین (اہل جنت ونار) کا اعلان ہے، پھر پھی اہل جہنم کے بارے میں سات اقوال ہو گئے،ایک ان میں سے غیر مشہور بیکھی ہے کہ وہ احقاب کی مدت طویلہ کے بعد (جس کو خدا ہی جانتا ہے) متعدم وفنا ہوجا کیں گئے،لیکن میں فنایا عدم کی بات نہیں مانتا،البتۃ استثناء کا قائل ہوں جوقر آن مجید میں ہے الا ہما شاء ربح کے پھراسکا مصداق کیا ہے؟ اس کوبھی علم خداوندی پرمحول کرتا ہوں اور نہیں کہرسکتا کم ووفناء ہے یا کچھاور؟

پس میرااعتقادتو خلود ہی گاہے جیسا کہ نصِ قرآنی ہے ثابت ہے،اوراشٹناء کا بھی قائل ہوں ،جس کی تصریح ہے،لیکن اسکی تفسیرو تفصیل نہیں کرتا ، بلکہ اس کے ابہام کے باوجود اس پرایمان رکھتا ہوں ،جو پچھمراد ہے وہ خدائے عزوجل کے پیاس ہےاوراس بارے میں حضرت عمرًا بن مسعود ابو ہربرہؓ ہے جو پچھمنقول ہواہے غالبًا اسکی اصل گنہگاروں کے متعلق ہے،اور جن کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کفار کے

حق میں ہیں دہ میرے زویک ازقبیل خطِ رواۃ ہے۔

نطق عثمانی آ احضرت علامه محدث ومضرمولا ناشیراحم صاحب آن السانه مطلب به به واکداشقیاء دوزخ میں اور معداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسان باقی رہیں، (یعنی ہمیشہ) گرجو چاہے تیرارب تو موقوف کردے وہاں ہمیشہ ند رہنے دے، کیونکہ جنتیوں اور دوز خیوں کا ظور بھی ای کی مشیت و اختیارے ہے، لیکن وہ چاہ چکا کہ کفارومشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب بھی موقوف نہ ہوگا چنز مایا ۔ و مسا هم بخار جین من النار (بقره درکوع ۲۰) یسریدون ان یخر جوامن النار و ماهم بخار جین منها (نائده درکوع ۲۰) سور دورا کا یخفف عنهم العذاب و لاهم ینظرون (بقره درکوع ۱۹)

ان الله لا يغضران يشرك به وبغفرمادون ذلك لمن يشاه (نساءركوع ۱۸)اى پرتمام الل اسلام كا اجماع رباب، اور جارے زمان كي بين من ام نهاد مضرين نے جو كھاس كے خلاف چيزي پيش كى بين وه ياروايات ضعيفه وموضوعه بين يا اقوال غريبه ماؤله يا بعض آيات واحاديث بين جن كا مطلب كوتاه نظرى يا برقبى سے غلط بجھ ليا گيا ہے الخ (فوائد عثانی ۲۰۰۳)

سيرة النبي اورفنائے جہنم کی بحث!

بارے میں اپنے طریقہ پرمتوجہ کیا گیا ہوگا (جس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی تا ہم ) کچھ رصہ کے بعد حضرت مولا نا موصوف نے مجھے اطلاع بلکہ خوش خبری دی کہ حضرت سیدصاحبؓ نے بہت ی چیز دل سے رجوع کرلیا ہے ، پھر رجوع کی ایک عبارت بھی معارف میں چھپ گئی ،اور میں مطمئن ہوگیا کہ سیرۃ النبی کے جدیدایڈیشنوں میں اصلاح ہوگئی ہوگی۔

میرے پاس اُس وقت مجلس علمی کانسخدتھا، جس میں مخدوش مقامات پرنشانات بھی لگائے تھے، اس کے بعد کئی ایڈیشن شاکع ہوئے اوراب سے سے سال قبل تالیف انوارالباری کی ضرورت سے کتابیں خریدی گئیں قو مکمل سیر ۃ النبی بھی منگائی گئی، اوراس وقت بظاہر بیہ آخری ایڈیشن بار چہارم کامطبوعہ موجود، (م ۱۹۵۹ھ) میرے پاس ہے، کیونکہ آخری ایڈیشن بی لکھ کرطلب کیا گیا تھا۔ اب تک کئی جگہ مراجعت کی اور بیدہ کی کھر افسوس کو اکدر جوع شدہ اغلاط اب بھی موجود ہیں اور رفقائے وار المصنفین نے اصلاح وترمیم کا کوئی خیال نہیں کیا، اگر چہ ہیں اس کاممنون ہوں کہ ادارہ نے میری دوسری بار کی درخواست پرسیدصاحب کے رجوع داعتر اف شائع شدہ معارف ماہ جنوری ۱۹۳۳ء کی قتل مجھے بھیجے دی ہے۔

ضرورت ہے کہا گرمیرۃ النبی پرنظر ٹانی کر کے اس کی رجوع شدہ اور دوسری فروگذا شتوں کی اصلاح نہ ہوسکے تو کم از کم پیشائع شدہ رجوع تو ضرور ہی اسکے ساتھ حجیب جایا کرے ، اس موقع کی مناسبت ہے اس کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:۔

کتابوں اور مضمونوں کے ہزار ہاصفحات اسے دنوں ( جالیس سال کے عرصہ ) میں سیاہ کئے گئے ،کہانہیں جاسکتا کہ کہاں کہاں حق کا ساتھ چھوٹا ہے، اور کس کس باطل کی تائید میں قلم نے لغزش کی ہے۔ خاکسار بچید ان علی الاعلان اپنی ان تمام غلطیوں سے جو دانستہ یا نا دانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں ،صدق دل سے تو ہرتا ہے، اور اپنے قصور کا اعتراف اور اپنی ہرائیں رائے سے جسکی سند کتاب وسنت میں نہ ہو ،اعلان براءت کرتا ہے، و ماتو فیقی الا ہاللہ تعالی۔

مسأئل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللّٰد کی تحقیقات پراکٹر اعتاد کیا ہے، ایسابھی دو چار دفعہ ہوا کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آئی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کردی ہے، مثلا معراج بحالت بیداری وجسم ہونے پرقر آن مجید ہے تھے استدلال مجھے پہلے ہیں مل سکا اور بعد کواللہ تعالی نے مجھے اپنی تو فیق ہے تھے دلیل سمجھا دی ، تو دوسرے ایڈیشن میں اُس کو ہو ھا کرمقام کی تھی جسکر دی۔

ای طرح فنائے نار کے مئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی پیروی میں پچھکھا گیا، بعد کوجمہور کی رائے گااضافہ کر کے دونوں کے دلائل کی تشریح کردی ،اوراب بجمہ اللہ کہاس یاب میں جمہور ہی کے مسلک کاحق ہونا مجھ میں آگیا ہے۔وما توفیقی الا ہاللہ۔ چنداور مسائل میں اپنے رجوع کا ذکر کرئے آخر میں کھھا:۔

اگر مسلمانوں میں کوئی ایباہوجس نے میری وجہ ہے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی تواس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس
میر ہے رجوع اور تھیج کے بعد اپنی فلطی ہے رجوع کرے اور تھیج امرا ختیار کرے، علمائے سلف میں اپنی رائے ہے رجوع اور ترجیح قول ٹانی کا
رواج عام رہاہے، بیان ہی کا اتباع حق ہے۔ والمحق احق ان یتبع والسلام علی من اتبع المهدی (معارف ماہ جنوری ۱۹۳۳ء)۔
او پر کی تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ حضرت سیدصا حب کی تھیق آخر میں وہ ندرہی تھی جو پہلے انہوں نے حافظ ابن تیمیدوابن قیم کے اتباع
میں اختیار کی تھی، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو اصوب مان چکے تھے، مگر موجودہ مطبوعہ وشائع شدہ سیرة النبی میں فنائے نار کی بحث پڑھ کر ہر شخص
میں اختیار کی تھی ، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو اصوب مان چکے تھے، مگر موجودہ مطبوعہ وشائع شدہ سیرة النبی میں فنائے نار کی بحث پڑھ کر ہر شخص
میں اختیار کی تھی کہ سیدصا حب فنائے نار کے مسلک کور جے دیتے تھے، اس لئے ہم آسکی فلطی واضح کردینا ضروری سیجھتے ہیں واللہ الموئید :۔

ا کے میں کھا گیا کہ آیت ولند فیقنهم من العداب الادنی دون العداب الاکبر لعلهم برجعون (سجده رکوع۲) عمعلوم ہوا کہ عذاب الهی کا مقصد انقام اورنفس سزااورعقوبت نبیں بلکہ شریفس کوراوراست پرلانا ہے،اس کی رائج تفییر یہ ہے

کہ دنیا کے مصائب و پریشانیاں وغیرہ چھوٹاعذاب اس لئے انسانوں پر ڈالا جا تا ہے کہ وہ معاصی اور کفروشرک سے باز آ جا ٹیں اور آخرت کے عذاب اِ کبرے محفوظ ہوں،لہذااس سے عذاب اِخروی کو بھی نفس سزااور عقوبت کی مدے خارج کرنا درست نہ ہوگا۔

آگہ ۱۰ کے ۲۰ کے بی میں دوسراعنوان عذاب برزخ بھی کفار ہے اس کے تحت استِ محمد یہ کے لئے برزخ کی تکالیف کا کفارہ ہونا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مطلق عذاب کا خواہ وہ کفار پر ہو، کفارہ ہوتا ٹابت نہیں ہوتا، چنانچہ آگے خود لکھا کہ حشر میں کفار کہیں گے کہ ہمیں بھی نیک بخت مومنوں کی طرح حشر ونشراور بعد کے عذاب ہے، پچالیا جائے تو اس پراُن کو جواب ملے گا۔ المغار مثواکم خالدین فیھا الاماشاء اللہ (انعام) اس جواب کا مطلب بیہ بتلایا کہ ابھی تمہارا دورہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے اور تمہاری پاکیزگی ابھی کا مل نہیں ہوئی ہے، اس لئے ابھی اس دوسرے عالم کا عذاب بھی تم کو سہنا ہے، پھر جب خدا چاہے گا بتم کو اس سے نجات دے گا، اس کا ہر کا مطلم وحکمت پر مبنی ہے، اس کے علم وحکمت اور مصلحت کا جب نقاضہ ہوگا تم کو نجات ملے گی (سیر قالبنی ۲۳ کے ۱۳ )۔

آ گے تیسراعنوان ہے عذاب دوزخ کفارہ گناہ چروہ آیات پیش کی ہیں جن سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کور حمت کیلئے بنایا ہے، عذاب کے لئے نہیں ، پھر چوتھاعنوان لائے:۔ دوزخ قید خانہ نہیں، شفا خانہ ہے اور ۲ کے بیس بیعنوان بھی آ گیا:۔ گویا دوزخ بھی ایک نعمت ہے ، عذاب کے لئے نہیں ، پھر چوتھاعنوان لائے:۔ دوزخ قید خانہ نہیں، کہ آخرت کا عذاب بتلا کر نعمت جنائی گئی ، حالا نکہ مفسرین نے تصریح کردی ہے کہ بیان عذاب کے بعد فیای آلاء الآبی کا مطلب ہیہ ہے کہ مجرموں کو مزادینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے اور اس مزاکا بیان کرنا تا کہ لوگ سُن کراً س جُرم ہے بازر ہیں بیستقل انعام ہے، حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں:۔ ہرآیت میں نعمت جنائی ، کوئی اب نعمت ہے اور کی خبرد ینا نعمت ہے کہ اُس کے کہاں ہو اگری اب نعمت ہے اور کی خبرد ینا نعمت ہے کہاں ہے بیس (فوا کہ عثانی 191)

۳۷ کے ۲۳ میں عنوان ہے دوز خ میں رحت اللی کا ظہور اور نجات اس کے تحت کلمہ گوگنہگار مومن بندوں کی نجات آیات واحادیث سے بیان کی ہے، مگر عنوان اس کے بجائے بعض اہل جہم کے لئے رحمت الہی کا ظہور ونجات ہوتو بہتر ہے، کیونکہ رحت الہی کا ظہور دوز خ کے اندر نہ ہوگائیکن مصنف کے ذبین میں چونکہ دوز خ کا مرتبہ مظہر قبر وغضب کا نہیں بلکہ شفا خانہ کا ہے، اس لئے ایسا عنوان کھا ہوگا۔

1 معرف معرف کے بیس عنوان آیا: کیا دوز خ کی انتہا ہے؟ اور لکھا کہ اللہ تعالی کی رحمت عمومی کے قائلوں کے نزد یک اس کا جواب نفی میں ہے، گویا جمہور سلف و خلف کو مصنف نے اللہ تعالی کی رحمت عمومی کے قائلوں میں بھی شامل نہیں رکھا اس پر ایک بڑا حاشیہ بھی دیا ہے، جس میں اختلاف کی تقویل کے تو اس باب کو بہت ڈرتے ڈرتے ڈرتے کھا ہے کہ اس میں اجمال الہی کی تصریح کا جرم عائد ہوتا ہے، معلوم نہیں بہت ڈرتے ڈرتے ڈرتے نہ کو جائے ، آخر میں ہے بھی تکھا: ۔ اگر یہ اختیار کردہ پہلوخی نہ ہوتو اللہ تعالی جھے معافر منہیں بہت ڈرتے ڈرتے نہ تکھتے تو اور کیا کچھ کھو جائے ، آخر میں ہے بھی تکھا: ۔ اگر یہ اختیار کردہ پہلوخی نہ ہوتو اللہ تعالی جھے معافر فریا ہے اور تو بہ کی تو فیق بخشے اور اپنی مراد کا دروازہ جھے پر کھول دے

خدا کالا کھلا کھ شکر کہاس نے حضرت سید صاحب کی مذکورہ دعا قبول کی اورانہوں نے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے اختیار کردہ تفرد کوچھوڑ کر جمہور کے مسلک کوخق مان لیااورر جوع بھی شائع کردیا ، بیاور بات ہے کہ سیرۃ النبی شائع کرنے والوں نے اُن کے رجوع کوا ہمیت نہ دی ،اورافسوس ہے ایسی بڑی غلطی حضرت سید صاحب کی طرف منسوب ہوکر برابر شائع ہور ہی ہے ، جس کی اصل وتر جموں سے نہ معلوم کتنے لوگوں کومسلک حق سے دوری ہور ہی ہوگی۔

بحث بہت کمبی ہوتی جارہی ہے،ورنہ میں ان تمام دلائل کی بھی تر دید کرتا جوفنائے نار کے لئے پیش کئے گئے ہیں مختفر گزارش ہے کہ جس جہنم کو شفاخانہ کی حیثیت دی جارہی ہے کیاوہ واقع میں بھی ایساہی ہوگا۔اسکا فیصلہ خوداس کے خالق ومالک کے ارشادات کے ذریعہ کرایا جائے تو بہتر ہے۔

## عذابِجهنم اورقر آنی فیصله

- (۱) جہنم کوقر آن مجید میں کئی جگہ بٹس المصید (برُ اٹھکانا) فرمایا گیا ہے۔
- (٢) اعتدنا لمن كذب بالساعة سعيدا (فرقان) مين آگ كاجيل خاند بتلايا ٢- (فوائد عثماني ٢٧٣)
- (٣) ان المذیب کیفرواو ما تواو هم کفار آلایه(بقره) جن لوگوں نے کفرکیااورای حالت کفر پرمر گئے،ان پراللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اورانیا نوں کی سب کی لعنت ہوگی،وہ جہم میں ہمیشہ رہیں گے،ان کاعذاب بھی ہلکانہ ہوگااور نیان کومہلت دی جائے گی۔
- (٣) ولهم عذاب مقيم (مائده)ان كے لئے بميشة قائم رہنے والاعذاب ہوگا۔انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و ماواه النار (مائده) شرك كرنے والے پر جنت حرام ہوگى ،اوراس كائھكانہ دوزخ ہوگا۔
- (۵) اہل جہنم کفارومشرکین کی فریاد پرارشاد ہوگا:۔اخسٹوافیہا و لاتسکلمون (سورہَ مومنون) پڑے رہو پھٹکارتے ہوئے اور ہم سے بات مت کرو۔
- (٢) التدعوااليوم ثبوراواحدًوادعواثبورًا كثيرا (فرقان)مت پكاروآن آيكم نے كواور بكارو بهت مرئے كو-
- (۷) فذو قواعذاب الخلد (تجده) ( پکھوعذاب سداگا) کیلماار ادواان یخرجوا منھا اعیدوا فیھا (تجده) جب بھی وہ جہنم سے نکلنا جا ہیں گے ای میں لوٹا دیئے جا کیں گے۔
- (۸) والمذین کفروالهم نیار جهنم الآیہ(فاطر) کفار کے لئے جہنم کی آگ ہے، نیتوان کابالکل قصّہ ہی تمام کردیا جائے گا کہ مرجا تیں اور نہ سزامیں ہی کمی کی جائیگی۔
- (9) فی سموم و حمیم الایه (واقعہ) اسحابِ ثال کے لئے تیز بھاپ، جلتا پانی ،اوردھو ٹیس کا سایہ ہوگا۔ لآکلون الآیہ سخت بھوک میں سینڈرھ کے درخت سے پیٹ بھریں گے ،اوراس پر گرم گرم جلتا ہوا پانی پئیں گے ،افساف کے دن ان کی مہمانی ای شان سے مناسب وموزوں ہوگی ، کیونکہ ہم نے ہی تو ان کو پیدا کیا تھا ، پھر بھی ہمارے قائل ہوکر نہ دیئے (بلکہ غیروں کا دم بھرتے رہے ،ان ہی کے لئے جے اوران ہی کے لئے مرے )۔
  - (١٠) فحقالاصحاب السعيد (ملك) اب دفع ہوجائيں دوزخ والے، ان كے لئے جوار رحمت ميں كہيں ٹھكا نہيں۔
    - (١١) كلا انها لظى نذاعة للشوى (معارج) وه تيمق موئى آگ ہے، جہنم كى تھينج لينے والى كليج كو۔
- (۱۲) وما ادراك ماسقر لا تبقی و لا تذر لواحة للبشر علیها تسعة عشرالآیه (مرثر)وه آگیسی ہے؟ دوز خیوں کی کوئی چیز باتی ندر ہے دے گی ، بدن کی کھال جبلس کرحلیہ بگاڑ دے گی ،جس پرانیس فرشتے مقرر ہیں (بیانیس افسر ہائتم

کے عذاب پرمقرر ہوں گے۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے تضیر عزیزی میں ان کی تفصیل لکھی ہے)

(اس) انھا تسرمی بشدر کالقصر (مرسلات)وہ جہنم کی آ گئل جیسےاو نچ شرار بے چینکتی ہے۔ **ھـذایـوم لا ینطقون** (مرسلات)اس دن تکذیب کرنے والے کفار کا بہت مُراحال ہوگا ندان کو یو لنے کی اجازت ہوگی ندمعذرت کرنے کی۔

(۱۴) لا میزوقدون فیھا بردا الآیہ (نباء) جہنم میں نہ شندک کی راحت پائیں گےندکوئی خوشگوار چیز پینے کو ملے گی، بلکہ گرم پانی ملے گا کھولٹا ہوا جس کی سوزش ہے مند جلس جائیں گے،اور آئنتیں کٹ کر پیٹ کے باہر آ جائیں گی،اور دوسری چیز پیپ ملے گی۔جو دوز فیوں کے زخموں سے نکل کر بہے گی۔

غرض قرآن مجید میں جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوا ہے، بطور مظہرِ غیظ وغضب وقہر وجلالِ خداوندی ہوا ہے اس کوشفا خانہ ہے تعبیر کرنا بالکل قلبِ موضوع ہے، کیونکہ شفا خانہ تو رحمت وشفقت کی جگہ ہے اس لئے وہاں کے خدام ویجار داروں کا نہایت خوش خلق اور رحم دل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بیاری کی تکالیف کوبھی راحت وآ رام ہے بدل دیں، ہمارے نز دیک تو جہنم کوقید خانہ کہنا بھی اس کو کم ورجہ وینا ہے کیونکہ اس میں قید و بندا ورمشقت مقررہ کے علاوہ ہرشم کے انسانی حقوق ومراعات دی جاتی ہیں۔

وجہ یہ کہ ایک انسانی حکومت اوراس کے توانین کی بغاوت پرصرف اتن ہی سزادی جاسکتی ہے، کین احسکہ السحدا کے مین دب العالمدن جل و علا کی حکومت مطلقہ عالیہ ہے بغاوت وہ جرم ہے جس کی سزاجہنم کا دائی وابدی عذاب ہی ہوسکتا ہے اسکے وفا دارواطاعت گزار بند ہے جزب اللہ بن کرخیر البرید (بہترین خلائق ومرکش بندے جزب الشیطان اللہ بن کرخیر البرید (بہترین خلائق) کہلائے اور نعیم ابدی ورضوانِ دائی ہے بہرہ ورہوئے ،اوراس کے باغی وسرکش بندے جزب الشیطان بن کرشر البرید (بدترین خلائق) کہلائے اور ابدی عذاب ولعنت کے سزاوار ہوئے ،ان کے لئے رحم وکرم کا کیا موقع رہا۔

دونوں فریق کے حسب حال واستحقاق آخرت کی ابدی زندگی گزارنے کے واسطے جو جومقامات ،رقبےاور حدود تجویز کردی گئیں ،ان میں تبدیلی کا سوال بی نہیں فریق فی الجنة و فریق فی السعیر

آخرت میں کی جلی آبادی ننہ وگی ، وہاں کفاروشرکین کی کالونی الگاورابرارواخیار مومنون کی کالونی جدا ہوگی و احتاز واالد و م ایھا السمجو مون (اس آخرت کی زندگی میں مجرموں کے فیر مجرموں ہے الگ کردیا جائے گا بلکہ دونوں قوموں کے طبقے بھی بہت دوردوراورالگ الگ ہوں گے الایت و ای ناساز اھما کا بھی مصداق او پر کا طبقہ اہل جنت کا اور نیچ کا جہنم والوں کا ہوگا۔ دونوں طبقوں کے درمیان کروڑوں الرپوں نوری سالوں کی مسافت حائل ہوگی ، تا ہم دونوں علاقوں کے رہنے والے ایک دوسر کو دیکھیں گے ، اور گفتگو بھی کر حکیس گے ۔ آئ ہم نیلی ویژن مثینوں کے ذریعیا مریکہ کی آ وازیں شختے ہیں اور بولئے والوں کی صورتیں بھی دیکھتے ہیں ، جنت میں مثینوں کی احتیاج ندر ہے گ ۔ منی ویک ویک میں اگر چدونوں فریق اور قومی ایک ساتھ اور ایک جگر ذمین پر رہتی تھیں ، گر ایک کے اعمال وارواح کے لئے ہروقت او پر ک دنیا کی زندگی میں اگر چدونوں فریق اور قومی ایک ساتھ اور ایک جگر ذمین پر رہتی تھیں ، گر ایک کے اعمال وارواح کے لئے ہروقت او پر ک کی زندگی میں اگر چدونوں فریق میں اور بولئے والی ہے ، بیشک اللہ تعالی کی پر ظافی پر چل کھڑ ہے ہوں اور اور ای کے درواز کے بند کی پر سعادتوں کے درواز کے بند کی زندگی میں میں تادیتے ہیں کہ آئندہ کی پر عانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں ، اور جان ہو جھ کرراہ سعادت چھوڈ کرراہ شفاوت و بربختی پر چل کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ کی زندگی ہوں کے انداز و قد خاب من دشھا۔ آدمی دنیادز خیس ٹھکانہ بنائے گی اور آدمی جنت کی طرف جلی جانے گی ، مدیث قدی میں حق تعالی کا ارشاد ہے ہو وہ لاء المی السجنة و لا اُبالی و ھولاء المی الغار و لا ابالی (بیسب جنت کوں جانوں پر کہ انہ المی السجنة و لا اُبالی و ھولاء المی الغار و لا المی (بیسب جنت کی جدرت کھی میں جنت تعالی کا ارشاد ہے ہو وہ لاء المی السجنة و لا اُبالی و ھولاء المی الغار و لا المیل (بیسب جنت کی مدیث قدی میں جن تعالی کا ارشاد ہے ہو وہ لاء المی السجنة و لا اُبالی و کولاء المی الفرد و لا المی المیک کے انسان کی مدیث قدی میں حق تعالی کی انسان کی مدیث قدی میں حق تعالی کا اسٹان کے مدیث تعالی کی مدیث تعالی کی اور آدھی دیا کی کی انسان کی کی کوروں کے کی کوروں کی مدیث تعالی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی

اے نظق انورجلداؤل میں ہم نے حضرت شاہ صاحب سے علاقہ جنت کی تعیین نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساتوں آسان اورز مین کا علاقہ جہتم کا ہے اور آسانوں کے اوپر سعررة النتهیٰ سے عرش اعظم تک جنت کا علاقہ اوراس کے سارے درجات جیں ، والتد تعالیٰ اعلم مؤلف کے مستحق ہوکر ادھر چلے آئے ، مجھے اس کی پروانہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے، اوروہ سب جہنم نے تعلق کر کے اُدھررہ گئے، اس کی بھی پروانہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے، اور وہ سب جہنم سے تعلق کر کے اُدھررہ گئے، اس کی بھی پروانہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے دوسری صدیث میں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر متنی پر ہیز گاراور میر سے عبادت گزار بن جا کیں تو میری خدائی شان میں پچھا ضافہ نہیں ہوتا۔ السلم میں پچھا ضافہ نہیں ہوتا۔ السلم میں پچھا ضافہ بیں ہوتا۔ السلم محلفا من حذب الشيطان واهل النار ، انك سميع مجيب الدعوات.

جنول كامقام جنت ودوزخ ميں

شیخ عبدالسلام کی قواعد صغری میں ہے بھی ہے کہ مومن جنوں کو جنت میں رو یہ بیاری تعالیٰ کاشرف حاصل نہ ہوگا کیونکہ پیشرف صرف مومن انسانوں کو حاصل ہوگا ،اور جبکہ ملائکہ کو بھی حاصل نہ ہوگا ، قوبدر جداولی جنوں کو بھی حاصل نہ ہوگا ۔ النے (عدہ ۲۸ مار) طبع منبر ہے ہمارت شاہ صاحب کی رائے بھی پیقی کہ مومن جن جنت میں رہیں گے مگر انسانوں کے تابع ہو کر ، جس طرح و نیا میں رہیتے ہیں کہ ہمارا لیس خوردہ کھاتے ہیں اور جنگلوں اور بہاڑوں میں سکونت کرتے ہیں ، ہماری طرح آباد علاقوں میں نہیں رہے ،ایساہی حال عالبًا جنت میں بھی ہوگا ، کہ ہمارے متروکہ مطعومات و مشروبات کھایا پیا کریں گے ،اور انسانوں کے متروکہ غیر مسکونہ علاقوں (اطراف و نواجی جنت میں بھی ہوگا ، کہ ہمارے متروکہ غیر مسکونہ علاقوں (اطراف و نواجی جنت ) ہی میں سکونت بھی کریں گے ۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ میرے نزویک امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے بھی بہی ہوگی ، جس کی نقل میں تحریف ہوگران کی طرف بالکلیا انکارا ورنٹی منسوب ہوگی ۔

لے فرشتوں کے بارے میں شخ کے اس قول کوعلماء نے فریب کہاہے۔ مؤلف

عرورِ مستنوی اور بہم معتر حوالوں روح المعانی وغیرہ ہے لکھ چکے ہیں کہ عروج مستوی کا درجہ نویں معراج کا تھا ،اورعروج عرش کا درجہ دستنوی اور آخری معتر حوالوں روح المعانی وغیرہ ہے لکھ چکے ہیں کہ عروج مستوی کا درجہ دستر آلمنتی تک عروج بتلایا گیا ہے وہ خلاف جھیں ہے، یہاں بھی مزید دضاحت کی جاتی ہے حافظ ابن جھڑنے بیاب ملجاء فی قوله عزوجل و کلم الله موسلی تکلیما (بخاری ۱۳۱۰) میں شم عبلا به فوق ذلك بمالا یعلمه الاالله حتی جاء سدرة المنتهی پر لکھا کہ یہاں سیاق واسباق عبارت میں تقدیم و تا خیر ہوگئ ہے، کیونکہ سدرة المنتهی کا ذکر پہلے ہوتا پھر علا بالخ ذکر ہوتا (فتح الباری ۱۳/۳۱) معلوم ہوا کی عروج مستوہ کا مرحلہ سدرة المنتهی کے بعد پیش آیا ہے۔

محقق عینی نے لکھا:۔سدرة المنتهٰی اس مقام کانام اس کئے ہوا کہ ملائکہ کاعلم اس تک منتهٰی ہوجاتا ہے،اوراس کئے بھی کہ اس سے

آ کے بجزر سول ا کرم علط کے اور کوئی نہیں گیا۔

علامہ سیوطیؓ نے لکھا: ۔سدرہ کی اضافت منتنی کی طرف اس لئے ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں تک بندوں کے اعمال اورخلائق کے علوم کی انتہاء ہے ،اوراس ہے آ گے فرشتوں اوررسولوں کو بھی تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ملی ، بجزنی اکرم علیظتے کے ،اوروہ ساتویں آسان میں ہے ،اوراس کی بڑجھٹے آسان میں ہے (مرقاۃ ۲۹سی ۱۹۵۲)

علامہ نوویؒ نے شرح مسلم شریف میں لکھا۔ حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ سدرۃ المنتہیٰ اس لئے نام رکھا گیا کہ علم ملائکہ وہاں تک منتهیٰ ہوتا ہے، اوراس ہے آگے بجز رسول اکرم عظیم کے کسی نے تجاوز نہیں کیا، اور حضرت ابن مسعودؓ نے نقل ہوا کہ جواوامرِ خداوندی او پر سے اُٹر تے ہیں اور جوامور نیچ سے او پر پڑھتے ہیں وہاں پہنچ کرزک جاتے ہیں (نووی ۱/۵۲)

علامہ نو وی نے حتمہ ظہرت لمستوی (پھر مجھ کواوپر چڑھایا گیا یہاں تک کہ میں مستویٰ تک پہنچ گیا) گی تحقیق کرتے ہوئ علامہ قاضی کا بیقول نقل کیا: رحضورا کرم علی ہے علو درجہ وفضل وشرف خاص کی بیہ بڑی دلیل ہے کہ آپ شپ معراج میں تمام اخبیاء میں ہم السلام سے اوپر کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور ملکوت عموات کے مقام خاص تک پہنچے۔ (نو وی ۱/۹۳)

حافظ نے باب المعراج (بخاری ۵۳۸) میں قبوله فلما جاوزت خادانی مفاد النج کے تحت تکملہ کے عنوان سے لکھا:۔اس روایت کے علاوہ دوسری روایات میں کچھاورامور کی زیادتی بھی ہے جوآپ نے سدرۃ النتہیٰ ، کے بعدد کچھے ہیں (جن کاذکراس روایت میں نہیں ہے ) ان میں سے رہی ہے کہ میں نے مستویٰ پر پڑھ کر قلموں کے چلنے کی آواز سنی ،اس زیادتی کاذکرا قراب سلوۃ میں بھی آچکا ہے (ٹ الباری ۱۵۳/۲) یہاں حافظ نے اقراب صلوۃ والی صدیث کا حوالہ دیا ،حالا تکہ وہاں بھی عروج مستویٰ کاذکر سدرہ سے پہلے کیا گیا ہے ،اور غالبًا حافظ نے ای سے بیصرا صت کی ہے کہ مستویٰ کا عروج اور وہاں پہنچ کرجن چیزوں کا مشاہدہ ہواوہ سب سدرۃ المنتہٰی سے اوپراوراس کے بعد ہوا ہے ،گویا یہاں بھی ضمناً عبر کردی کہ رواۃ کی ترتیب پر نہ جانا چا ہے واللہ تعالیٰ اعلم!

اوپر کی تقریحات ہے معلوم ہوا کہ مستوئی کے مقام کے عروج سدرہ کے بعد ہواہے ،اور سدرہ سے اوپر عروج بجز رسول اکرم علیہ اورکونصیب نہیں ہوا۔آ گے اس کی مزید تشریح پڑھئے! علامہ قسطلانی "نے لکھا کہ مستوئی کے معنی مصعد کے ہیں یعنی اوپر پڑھئے کہ جگہ، شارچ علی مہ تحدث زرقانی "نے لکھا کہ دوسرے معنی مکان مستوئی کے بھی ہیں بیدونوں معنی روایت بمستوی کے مناسب ہیں اور روایت لام کمستوئی کی صورت ہیں علامہ محدث تو رہتی حنی " (شارح مشکو ق شریف ) نے کہا کہ لام علت کا ہے کہ ہیں بلند ہوا مستوئی کی اور روایت لام کمستوئی کی وجہ سے یا اس کے مشاہدہ ومطالعہ کے لئے ،اوراحتال ہے کہ اس کو مصدر سے متعلق مانا جائے یعنی ظہرت ظہور المستوی اور ہوسکتا ہے کہ لام بمعنی اوٹی لہا بمعنی اوٹی الیہ ہوتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ ہیں ایسے او نیچے مقام پر چڑھ گیا جہاں سے ساری کا مُنات

وموجودات عوالم کودیکھااور حق تعالیٰ کے اپنی مخلوقات کے بارے میں جو پچھ بھی ادامرو تدبیرات ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہوئے اور یہی وہ منتہیٰ ہے جس ہے آگے کسی کو بڑھنے کاموقع نہیں دیا گیاالخ (شرح المواہب ۸۸)۔

صريف اقلام سُننا

حضورعلیہالسلام نے ارشادفر مایا کہ میں نے مستوی پر پہنچ کرقلموں کے چلنے کی آ وازیں سُنی ملاعلی قاریؒ نے لکھا یعنی لکھنے کے وقت قلموں کے چلنے کی جوآ واز ہوتی ہے وہ آپ نے سُنی ،اوریقلم نقتر بر ہائے عالم کی کتابت کررہے تھے، یعنی میں ایسے بلنداورعظیم الشان مقام پر پہنچا جہاں سے تمام کا سُنات کا مشاہدہ کیااورتمام اوامرو تدابیرالہیہ پرمطلع ہوااور یہی وہ آخری مقام تھا جہاں سے آگےکوئی نہیں جاتا، یہی تحقیق ہمارے علماء میں سے بعض شارعین کی ہے الخ (مرقاۃ ۳۵۱م/۵)

قاضی عیاض نے بابِ معراج میں ایک فصل کلام ومناجات باری جل ذکرہ کی بھی قائم کی ہے، جس میں ثابت کیا کہ تن تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کو اپنے کلام و تنظیم سے شرف عظیم بخشا تھا، اور جونکہ سید الرسلین عیافیہ کا درجہ سارے انبیاء ومرسلین سے زیادہ بلند کیا (اور فرمایا ورف ع بعضهم در جات )حتی کہ آ ہے مقام مستوئی تک پہنچ گئے، اور وہاں ان قلموں کے چلنے کی آ وازیں بھی سُنیں جوحی تعالیٰ کے فیصلے اور احکام لکھتے ہیں، ایسی حالت میں آپ کے لئے حق تعالیٰ کا کلام سُنے کو کیونکر مستبعد یا عجیب سمجھا جاسکتا ہے؟ پس پاک ومقدس ہود ذات اقدیں واعلیٰ جس نے جس کو چاہا ہے خاص کرم ونوال سے نواز ااور مقامات عالیہ میں بعض کے درجات بعض سے زیادہ کردیے۔

(شرح شفا بلماعلی قاری شخی استجرا مطبوعات بول الاتاهی)

شرح المواہب میں ہے۔ قاضی عیاض اور علام نووی کے کہا کے قلموں کی آ واز فرشتوں کے لکھنے کی تھی جووہ حق تعالی جل ذکر ہ کے فیصلہ شدہ
امورلوج محفوظ نے نقل کرتے ہیں اور جو کچھلوج محفوظ میں ہے وہ سب قدیم ہے صرف کتابت حادث ہے،اور ظاہرا خبار ہے معلوم ہوا کہ لوح
محفوظ کی کتابت سے فراغت ہو چکی ہے گویاقلم آسان وزمین کی پیدائش ہے بہت پہلے قدرت کے فیصلے لکھ کرخشک ہو چکے ہیں،اور فرشتوں کے
مصاحف میں لکھنے کی جوآ وازش گئی ،یدائیا ہے جسے کی اصل کتاب سے نقلیس کی جاتی ہیں،اور ای میں مجووا ثبات ہوا کرتا ہے جسیا کہ
صدیث میں ہے، پیچھیق ابن دحیہ کی ہے جس کا اتباع ابن الممیر نے کیا ہے اور ان دونوں نے مزید بتلایا کہ اصل لوح محفوظ کی جس سے اس کے
علوم لکھے گئے ہیں وہ از لی قدم دکا علم غیب قدیم ہے، جس میں نہموہ وسکتا ہے ندا ثبات ، کہ اس وقت ندلوح تھی نقلم۔

صريف اقلام سُننے كى حكمت

اس میں حکمت بالغہ واللہ اعلم پیھی کے حضور علیہ السلام کو مقد ورا اُت الہیہ کے بارے میں جفاف قلم گاعلم ہوکر پوری طرح اطمینانِ قلب حاصل ہوجائے اور صرف تقدیر الہی گی طرف ہی تفویض آسان ہوجائے ،اسباب کی طرف سے صرف نظر ہوجائے ،اور تا کہ اسباب گا استعمالی بطورِ تعبّد (وقمیل ارشاد الہی )ہوجائے ،بطور تعود کے اور (عام لوگوں کی طرح )عادی طریق پرنہ ہو،اس سے توکل کا کمال حاصل ہوتا ہے اوراختلاف اسباب کے وقت اضطراب کا خاتمہ ہوتا ہے۔

نویں معراج مذکوراورنویں سال ہجرت میں مناسبت

ان دونوں حضرات (ابن دحیہ وابن المئیر )نے وجہ مناسبت سیکھی کہنویں سال ہجرت میں غز وہ تبوک پیش آیا ہے،جس میں حضور

کے یہاں ہے اہل سنت کے اس عقیدہ کی صحت کی دلیل بھی معلوم ہوئی کہ وہی ومقادیر کی کتابت او میسمحفوظ میں قلموں کے ذریعہ ہوچکی ہے جیسا کہ آیات واحادیث سیجھ سے تابت ہے لیکن ان اقلام کی کیفیت خدائی جانتا ہے ،لہذا جتنی بات ثابت ہو چکی ہے اس کوائی طرح ظاہر پر رکھیں گے ،تاویل والکار کے ذریعہ ہیر پھیر تہ کریں گے ، ادرائ کی کیفیت صورت وجنس کی تعیین کوخدا کے علم محیط پر محول کریں گے ۔ (شرح المواہب ۱۸۸۸) علیہ السلام نے مکمل تیاری کے ساتھ تمیں ہزار مجاہدین صحابہ سے ساتھ مدینہ طیبہ ہے شام کا سفر فرمایا ، لیکن چونکہ نقد مرالہی میں فتح شام کا وقت نہ آیا تھا ، اس لئے ان سب کو بغیر جنگ و فتح واپس آٹا پڑا ، چونکہ صرف نقد مرالہی پراعتا وتھا ، اسباب پڑئیں ، اس لئے بورے وقار وسکینت کے ساتھ بلاکسی اضطراب اور شکوہ وشکایت کے رضائے الٰہی پر صابروشا کر ہوئے۔ (شرح المواہب ہے) 1)

عروج عرش! میدوی معراج میں سید الرسلین علیہ افسال الصافی وشرح المواہب کے حوالہ ہے گزر چکا کہ ہے معراج میں سید الرسلین علیہ افسال الصافوات والعسلیمات کو دیں معراجوں کاشرف عاصل ہوا، سات آسان کا عروج سات معراج تھیں، سدرہ کا عروج آشھویں معراج تھیں ہسدرہ کا عروج آشھویں معراج تھیں ہسدرہ کا عروج آشھویں معراج جوعرش اللی کے حوالہ نے ندکور ہے، نویں معراج مستویٰ کی تھی جس کی مناسبت نویں سال بھرت ہے اوپر درج ہوچکی ہے، میدوسی معراج جوعرش اللی کی طرف سخی ، اس کی مناسبت بھی دسویں سال بھرت سے ظاہر ہے کہ آپ کے تمام مراتب کمال کی تعمیل ہوکر مدارج قرب خداوندی کی تعمیل اور فیق اللی کی طرف سفر مقدر ہوچکا تھا، جیسا کہ حضورا کرم تھی ہے فیات کے وقت فرمایا بھی: اللہم الد فیق الا علی (اے بارالہا الب میں رفیق اعلیٰ کی طرف عروج چاہتا ہوں) ای وسویں عروج اعلیٰ کے موقع پرونیا ہی کی زندگی میں حضور علیہ السلام کو دیدار خداوندی کا شرف میں رفیق عاصل ہوا، جواس میں اختلاف کو میدارخد و کی اس اور کی تلوق کو حاصل نہیں ہوا، اگر جداس میں اختلاف بھی ہے، مگر ہمارے نزویک اکثر امت کا فیصلہ جوت رویت کے داخی ہی ہے، اور بھارے نزویل محد شن ہند دھڑت شخ عبدالحق محدت دہلویؒ (شارح محکلوۃ شریف) نے تو بہاں امت کا فیصلہ بھوت رویت کے داخی بھی ورنہ سرف تکلم مع المجاب میں کیا شرف ہے؟! پوری بحث آگے گئی، ان شاء اللہ تو الی !

علامة قسطلانی " (شارت بخاری شریف ) نے مواہب لدنیہ میں لکھا: شب معراج میں حضورا کرم علی کے کال ادب مع اللہ کی پوری رعایت فرماتے ہوئے ، اور مراہ ب عبودیت کی بخیل سرانجام دیتے ہوئے ، برابرآ کے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اساتوں آساتوں کے حجابات سے گزر گئے ، پھر سدرۃ المنتہٰی ہے بھی آ گے بڑھ گئے ، اور مقام قرب کے نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہوئے ، جس کی وجہ سے اولین وآخرین پر سبقت لے گئے ، کیونکہ کوئی نبی مرسل اور مقرب فرشتہ بھی وہاں تک نہ پہنچا تھا ، پھرآ گے بھی حجاب پر ججاب المحقق چلے گئے اور حضور السے مقام سے سرفرا زہوں گے ، جس پر سادے اولین وآخرین غبط کریں گے ، وہاں بھی آپ کی استقامت صراط متقیم پر ایسے بی کمال اوب معراج میں کہان دوب معراج میں کہان اوب معراج میں کہان اوب معراج میں کہان اوب معراج کے البصد و ملطعی سے بیان ہوئی ہوئی جائج (شرح المواہب اوبر ۱۸)۔

۲ واپین تولِقسطلانی ولما انتهی الی العرش تمسك العرش باذیاله کے تحت علامہ زرقانی نے صاحب سبیل الرشاد کا اختلاف نقل کیا ہے۔ جس میں انہوں نے قول ابن المغیر در بارہ عروج الی العرش کونا مناسب کہاا ورقز وین سے روایت وط النب العرش بند عله اور وصول الی ذرو ة العرش کا ہے اصل ہونا تقل کیا ، نیز ماورا عسدرہ کے اصول کوا خبار ضعیفہ و منکرہ سے بتلایا ، اور بعض محدثین نے قروی کے جواب مذکور کوصواب بتلا کر کہا کہ اسراء ومعراج کی روایات مختم و فصل تقریباً چاہیں صحابہ سے مروی ہیں ، کیکن کی نے عرش کا

ذکر نہیں کیا اور کئی حدیث سے میں جی ثابت نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے عرش کود یکھا ہے بچزروایت ابن الی الدنیا کے ابوالخارق سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :۔ میں شب اسراء میں ایک شخص کے پاس سے گزراجونو رعرش میں چُھیا ہوا تھا، میں نے کہا بیفرشتہ ہے؟
کہا گیا نہیں میں نے کہا کیا نبی ہے؟ کہا گیا نہیں، میں نے کہا پھرکون ہے؟ کہا گیا ایک شخص ہے جس کی زبان ہروفت ذکر الہی سے تررہتی ہے، اور بھی کوئی ایسا کا منہیں کیا جس سے لوگ اس کے ماں باپ کوئر اکہیں ۔ لیکن بید حدیثِ مرسل ہے، جس سے اس باب میں استدلال

ل حضرت الشيخ المحدث مولانا شيخ محمرة الوكات عاشيه والكون المسيح من المساب المسلمة المسلمة عبدالحق المحدث الدهلوي يقول انالا نرضى بدون الرئوية فيه والا فاى شرف فى التكام مع الحجاب فقط؟!

نہیں ہوتا، علامہ ذرقانی " نے بیسب نقل کر کے لکھا کہ او پر کا بیدوی کا کی نظر ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ ہے آ گے تجاوز کرناکسی حدیث ضعیف یا حسن یا صحیح ہے تابت نہیں ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم کی روایت حضرت انس ؓ ہے ہے کہ رسول اکرم علی ہے نے فرمایا جب آ پ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو آپ کوایک بدلی نے ڈھانپ لیا جس میں سب رنگ تھے، وہاں حضرت جرئیل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، اورخود قزو بی نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ماوراء السد رہ تک جانے کا ثبوت اخبار ضعیفہ ومنکرہ ہے ہے (شرح المواہب ۲ ما/۲)

نطقِ انور! ہمارے حضرت علامہ کشمیریؓ نے بھی درمِ بخاری شریف میں الی سدرۃ المنتهٰی پرفر مایا تھا کہا سکے اوپر کسی مقرب کا وصول نہیں ہوالیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ آں حضرت عصفے کواس ہے اوپر بھی کیا گیا ہے، اور جب اوپر ہوئے تو ایک بادل ساسا منے آیا ، پیجلی الٰہی تھے جہ جسمہ گریں میں نہ میں است میں تھا گیا۔

تھی، حفزت مجھ گئے کہ بیآ خری مرحلہ ہے، تجدہ میں گریڑے۔

تجلّی الہی کی حقیقت !فرمایا: اس کو صوفیہ کے کلام میں دیکھوں شیخ اکبر نے فتو حات میں ،عارف جامی نے نقد النصوص میں ،قاضی القضاۃ ہمدانی نے اپنی کتاب میں اور شیخ عبدالرزاق خاتانی شارح خصوص الحکم نے بھی تشریح کی ہے۔ حضرت مجدد صاحب کلام میں بھی لفظ تجلی آیا ہے گراس کی شرح نہیں کی ،شیخ محب اللہ آبادی چشتی کے کلام میں بھی کچھ دستیاب ہوجائے گی ،یہ بادل وہی ہے جس کوقر آن مجید میں فرمایا: ۔هل یہ خطرون الاان میا تیھم الله فی خلال من الغمام

قاضی عیاضؓ نے لکھا کہ سدرہ کے بعد حضور علیہ السلام کواتنا بلند کیا گیا، جس کو بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اُس پر حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا: ۔ مجھے گمان نہیں تھا کہ مجھ ہے بھی او پر کیا جائے گا، یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام ہوکر ہیت المقدس میں مند علمہ ماہیں تاریخہ

انبياء عليهم السلام كونمازيژ هائى۔

 میراے قائمہ پرلاالہالااللہ کھدیا، تواس کے اسم مبارک کی وجہ ہے میر ہے ارتعاد وارتعاش میں اور بھی زیادتی ہوگئی، پھرمجہ رسول اللہ کھا تواس کے بعد میر اقلق واضطراب ختم ہوا اور مجھے سکون میسر ہوا، آپ کا اسم مبارک میر ہے سکون کا موجب ہوا تھا، آپ کی رحمتہ للعالمینی کے صدقہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان تمام الزامات ہے بری قرار وے دیں جو مجھ پرحق تعالی جل ذکرہ کی شان میں لگائے گئے ہیں، کہا کہ مجھ میں اس ذات ہے ہمتا کی سائی ہے جس کی کوئی مثیل وشبیہ ہیں، اور میں اس ذات لامحدودہ کوا حاطہ کئے ہوں، جس کی ذات وصفات حدوشار سے خارج ہیں، بھلاوہ میری محتاج کیے ہو سکتی ہے۔

اس کااسم مبارک ضرور دمن ہے اور استواء اس کی صفت بھی ، مگر اس کی ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ متصل واحد ہے ، پیمروہ مجھ غیر سے کیونکر متصل ہو سکتی ہے ، اگروہ مجھے غیرت و نابود کرد ہے ، تب بھی اس کو ہر طرح کا حق واختیار ہے ، میں خود اس کی قدرت کا ملہ کے تحت ہوں ، تو میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے عرش کے اس معروضہ زبانِ حال کا جواب بھی ہزبانِ حال ہی دیا کہ اے عرش اس موقت اپنی داستان رہے دے اور میری صفت وخلوت کو مکدرنہ کرالخ اس کے بعد علامة تسطلانی رحمہ اللہ نے و نسو د تسد لمی اور حضرت حق جل محبدہ کی روئیت کا بیان کیا ہے ، جس کی تفصیل آگے آئے گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔

صدیثی روایات معراج واسراء میں اگر چرعش کا ذکر صراحة نہیں ہے ، گر ایسے کلمات ملتے ہیں جن سے عوش کی طرف عروج ثابت موتا ہے اور عالبًا ای لئے محدث ابن المنیر اور صاحب روح المعانی وغیرہ نے عروج الی العرش کا ذکر کیا ہے ، بخار کی شریف کی روایت شریک میں ہے ۔ شم علا به فوق ذلك بعالا یعلمه الا الله حتی جا، سدرة المنتهی و دنیا الجبار رب العزة فتدلی حتی کان قاب قوسین او ادنی ، اس پر حافظ ابن تجر نے لکھا کہ اس روایت میں جمہور کے خلاف یہ بات ہے کہ سدرہ جمہور کے نزد یک ساتوی آسان میں ہے ، اور بعض کے نزد یک چھٹے میں ، اور غالبًا عبارت میں تقذیم وتا فیر ہوگئ ہے ، یعنی سدرہ کا ذکر مقدم تھا ، پھر علوف ق کا ذکر ہوتا ، اور صدیث ابی ذر میں عروج مستوی کا بھی ذکر ہے (وہ بھی ظاہر ہے کہ آسانوں سے اوپر بی ہے ) اور یہ بھی اختال ہے کہ اس روایت شریک میں جس علوو عروج کا ذکر ہو دیس مدرہ کے اعلیٰ حصول کے لئے ہو ، اور جو گزراوہ اس کے نیلے حصۃ اور جڑکا ذکر تھا (فتح الباری اے ۱۳/۳) ۔

# سدره طونيا كي تحقيق

حافظ ابن ججر نے جودوسرااخمال کھا ہے اس کی بھی تائید ملتی ہے تفسیر مظہری میں ہے، علامہ بغوی نے ذکر کیا کہ:۔ ہلال بن بیار نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ، وہ بیری کا درخت کہا کہ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ، وہ بیری کا درخت ہے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ، وہ بیری کا درخت ہے، عرش کی جڑ میں، اس تک مخلوقات کاعلم منتمیٰ ہوجا تا ہے اور اس کے بیچے سب غیب ہے جس کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

بغوی نے حضرت اساء بنت انی بکر سے روایت کی کہ میں نے رسول اکرم علیہ کے کسدرۃ المنتہیٰ کاذکرکرتے ہوئے منا کہ اس کی ایک شاخ اتی وسیع ہے جسکے نیچے سوارا یک سو برس تک چلتا رہے ،اورا یک شاخ کے سایہ میں ایک لاکھ سوار آ رام کر سکتے ہیں ،اس ہیں سوئے کے بروانے بیرالیتے ہیں ،اورا سکے پھل منکول جسے ہیں ،مقاتل نے کہا:۔وہ ایسا عجیب درخت ہے جس پر انواع واقتسام کے پھلوں کے علاوہ علم اور نیورات بھی لدے ہوں گے،اسکااگر صرف ایک پہت زمین پرآگر ہے تو تمام زمین والوں کوروشنی ل جائے اوروہی طوبی ہے جس کاذکر حق تعالی نے سورہ رعد میں کیا ہے (تفیر مظہری ۱۱/۲)۔

لے حضرت ابن عبائ ہے مردی ہے کہ اللہ تعالٰی نے حضرت عیسی علیہ السلام پر دحی بھیجی کہ میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا،اس میں اضطراب ہواتو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تکھیدیا، جس سے اسکوسکون ہو گیا، بیدوایت اگر چے موقوف ہے گربخکم مرفوع ہے کیونکہ ایسی خبررائے سے نبیس دی جاتی ۔

صاحب تغيير موصوف نے الّذين آمنواو عملوا الصالحات طوبي لهم (سوره رعد) كے تحت لكھا: علامہ بغوى نے كہاكہ حضرت ابوامامہ، ابو ہریرہ اورابوالدرواً نے فرمایا ،طو بی جنت میں ایک درخت ہے ، جوساری جنتوں پرسابیکن ہے۔حضرت عبید بن عمیر نے کہا کہ وہ جنت عدن کا درخت ہے جسکی جڑ دارالنبی علیقے میں ہے،اور ہرجنتی کے گھر وبالا خانہ میں اس کی ایک ایک شاخ پہنچی ہے،خدا نے کوئی رنگ اورکلی پھول پیدائہیں کی جواس میں نہ بجز سیاہی کے ،اورکوئی پھل اورمیوہ پیدائہیں کیا جواس پر نہ ہو۔اس کی جڑ ہے دوچشے نکلتے ہیں ، کا فوروسکسپیل ۔مقاتل نے کہا ،اس کا ہرا یک پنة ایک امت پرسایہ کرے گا ،جس پرایک فرشته خدا کی تبیج انواع واقسام کی کرتا ہوگا۔ امام احمد ،ابن حبان ،طبر انی ،ابن مردویه اور بیهی میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا ، یارسول اللہ! جنت میں میوے بھی ہیں ،؟ آپ نے فر مایا ، ہاں!اس میں ایک درخت طو بی ہے فر دوس کے برابر ، ( طول ووسعت میں ) حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علی ہے طوبی کے بارے میں دریافت کیا،آپ نے فرمایا وہ درخت ہے جنت میں ایک سوسال کی مسافت کا ،اہل جنت کے کپڑے اس کی کلیوں سے نکلیں گے ( رواہ ابن حبان )معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ سے مرفوعاً روایت کیا کہ طوفی ایک درخت ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نگایا ،اوراس میں اپنی روح پھونکی ، صُلّے اورزیوراس پرا گیس گےاوراس کی شاخیس اتنی بلند ہوں گی کہ جنت کی شہریناہ کے باہر سے نظر آئیں گی ،اور حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سابید میں سوار ا یک سوسال تک چل کربھی اس کوقطع نہ کر سکے گا، چا ہوتو قرآن مجید میں پڑھاو و ظل مصدود ( بخاری ومسلم ) الخ ( تفسیر مظہری سے اا) جس طرح کے طول ووسعت وغیرہ کے حالات طونی کے ہارہے میں داردہوئے ہیں ،سدرہ کے متعلق بھی مروی ہیں ،اورمقاتل نے سدرہ اورطونی کوایک ہی قرار دیا ہے فتح الباری ۳۳۷/۱۱ میں بھی شجرہ جنت کی تعیین حدیثِ تریذی کے ذریعہ سدرہ ہی ہے کی ہے،اورطو بی کی روایت بھی ذکر کی ہے ،اس سے خیال ہوتا ہے کہ طوبیٰ وسدرہ کا سلسلہ ساری جنتوں کے علاقہ میں پھیلا ہواہے اورسب سے اوپر کی جنت فردوس تک بھی گیاہے، جوعرشِ اُعظم سے بہت قریب ہے، یوں عرش کا احاطرتو ساری جنتوں کو ہے کہ وہ ان سب کی حجبت ہے،لہذا کیجھ بعیدنہیں کہ شپ معراج میں مستویٰ ہاو پر جا کر دنو و تدتی اور رؤیت مبارکہ کا واقعہ سدرہ وطوبیٰ کے سب سے اوپر کے آخری حصوں میں پیش آیا ہوجو جنت الفردوس كاعلاقد باورعرش البي ك قريب ب، غالبًا اى كومحدث ابن الممير وصاحب روح المعانى نے عرش كى طرف عروج كها ہے والله تعالى اعلم!

رؤيت بإرى جل ذكره

اے مستوی کے مقام میں آپ نے صریف اقلام نیں ، جوفر شتوں کے لوج محفوظ سے اپنے دفتر وں میں نقل کرنے کی آ وازین تھیں اور یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ اور یہ مخفوظ سے بھی روایت سے ثابت ہے کہ لوج محفوظ عرفی پر بحفوظ عرش کے قریب تینیخے کا ثبوت ہوا، پھر و نسوو تعدلی کا مقام عروج الی الی ماتحتاه الی العرش ہوا، الله میں حضرت شاہ صاحب نے نزلہ افری کے تحت یہ کھا۔ فیلار قبی هذاك اذا او صل ورا، الورا، وانعا هذاك نزول الی ماتحتاه كنزول المالك عن رتبته لرعیته و عن مكانته (مشكلات القرآن وی)

#### بردوں کے مسامحات

اصل مسئلہ پر سیرت حاصل بحث تو آگے آرہی ہے، ان شاہ الله وبیدہ لتوفیق للصواب الیکن یہاں بیعرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ بڑے لوگوں کے ذہن بھی کسی ایک طرف کوڈھل جاتے ہیں اوروہ دوسری طرف سے بالکل ہی صرف نظر کر لیتے ہیں۔

#### حافظا بن تجررحمه الله

حافظ الدنیا حافظ این جرگی جلالتِ قدر مسلم ہاورہم اب تک یہی جھتے رہے کہ ان سے سرف شانعیت کے تعصب وغیرہ کے تحت کے جوہ اور بھا این جوہ موروں نہ تھا، کین مسلم رو بہت میں ان کے لئے ذیادہ موزوں نہ تھا، کین مسلم رو بہت میں ان کے طرز حقیق کو بغور مطالعہ کرنے ہے یہ بات واضح ہوئی کہ علاوہ حفیت وشافعیت کے دوسر سے مسائل میں بھی جوشق وہ افقیار کر لیتے ہیں اس کے خلاف کو کرانے میں انساف نہیں کرتے ، شب معراج میں چونکہ وہ صرف رو بہت قلبی کے قائل ہیں اس لیے انہوں نے حضرت ابن عباس وحضرت عائشہ کے متخالف اقوال میں بھی تطبیق کی تھی ہے اور حضرت ابن عباس اس لیے انہوں نے حضرت ابن عباس وحضرت عائشہ کے متخالف اقوال میں بھی تطبیق کی تھی کے اور حضرت ابن عباس کے اور کہ بھی کہ کہ اور حضرت عائشہ کی دو بہت کوئی کہ انہوں کے معلم حضرت عائشہ کی دو بہت کوئی کہ بہدا مطلق کو بھی مقید پر محمول کر لیں گے، اور حضرت عائشہ کی رو بہت کوئی رو بہت کی رو بہت کی دو اور سے مسلک کوا کے کردیا دوسر سے علامہ ذور قائی گوئی ہو مسلق کو بھی ہے کہ دو لوگ کہ دولوں کے مسلک کوا کے کردیا دوسر سے علامہ ذور قائی گوئی ہو مسلق کو بھی ہو مسلق و مقید والی تھیں ہو کہ تو اسلام نے اس کے مسلق کو بھی ہو مسلق کو بھی مقید و اسلام میں و مطلق و مقید والی تھی ہو کہ کہ والے مسلم کو ایک کوئی مسلم کوئی کہ کہ مسلو میں جسل مسلوم ہوا کہ میں و مطلق و میزیں ہیں، جن کا ذکر حضور علیہ السلام کے واسطے اور نظر حضرت سین الم میں جسل معلوم ہوا کہ میں ان والے میں بہاں ہو چوا کے اسلام نے اس دار و جسم معراح کی سے معلوم ہوا کہ میں اس معلوم ہوا کہ میں بہاں ہو چوا ہے۔ کیا وادر جن کا ذکر خدکورہ وطویل عدیث معراح کی سے معلوم ہوا کہ میں بہاں ہو چوا ہے۔ کیا وادر جن کا ذکر خدکورہ وطویل عدیث معراح کی ہے۔ کیا وادر جن کا ذکر خدکورہ وطویل عدیث معراح کی ہے۔ کیا وادر و بین عباس کی مرادر و بیت عین سے تمام وہ چیزیں ہیں، جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے اس دارت (ہو ہم معراح کیا ہے۔ کیا وادر جن کا ذکر خدکورہ وطویل عدیث معراح کی ہے۔ کیا وادر جن کا ذکر خدکورہ طویل عدیث معراح کی ہے۔ کیا وادر جن کا ذکر خدکورہ کوئی کی دور کوئی کے معلوم ہوا کہ میں کیا کہ کوئی کوئی کی دور کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی ک

پیرلکھا گہ آیت و مسا جعل نما الرؤیا التی ارپیناك الا فتنة للناس كوداقعة حدیبیے متعلق كرنا درست نہين (بلکہ وب معراج ہے ہى اس كاتعلق ہے) آگے یہ بھی لکھا كہ اگر چہ احتمال امر ندكور كا ضرور ہے ، ليكن اس آیت كی تغییر میں ترجمان القرآن (حضرت ابن عباس فی ہی پراعتماد كرنا زیادہ بہتر ہے پھر لکھا كہ سلف كا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے كہ حضور علیہ السلام وہ معراج میں حق تعالی كے دیدار كی نعمت عظیمہ ہے بھی مشرف ہوئے یا نہیں؟ اس میں دوقول مشہور ہیں ، حضرت عائش فی اس سے اتكاركیا ہے اور حضرت ابن عباس فی دیدار كی نعمت عظیمہ ہے ہی مشرف ہوئے یا نہیں؟ اس میں دوقول مشہور ہیں ، حضرت عائش كی پوری حدیث آئے گی تو ہم وہال بحث اور ایک طائفہ (جماعت) نے اس كو ثابت كیا ہے ، بخاری تغییر سورہ نجم میں جب حضرت عائش كی پوری حدیث آئے گی تو ہم وہال بحث كریں گے ، ان شاء اللہ تعالی (فتح الباری ۱۵۵/۵)۔

حضرت الاستاذ العلام شاہ صاحبؒ نے مشکلات القرآن ۲۳۳ میں جوحوالہ فتح الباری اکا / کا دیا ہے، وہ یہی ہے جوہم نے اوپرنقل کردیا ہے فیکا فرق مطبع کی وجہ ہے ہوا ہے، دوسر ہے حوالوں میں بھی آگے چھے تلاش کر کے حوالہ دکھے لینا چاہیے، حضرت حوالوں میں ملطی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک بڑا کمال بے نظیر وسعتِ مطالعہ کے علاوہ یہ بھی تھا کہ تیرہ سوسال کے اکابر امت کے اقوال وافا داتِ ماثورہ منضبط حوالوں کے ساتھ ان کے غیر معمولی حافظہ ود ماغ میں محفوظ تھے، اوروہ پورے وثوق کے ساتھ حوالوں کی تھے نشان دہی فرمایا کرتے تھے۔ حوالوں کے ساتھ حوالوں کی تھے نشان دہی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں مشکلات القرآن میں حضرت ابن عباس کا اوسط طبر انی والا اثر مع توثیق رجالی رواۃ ذکر کرکے آپ نے بیمعنی خیرمختصر جملہ تجربر فرمادیا

وسوفی الفتح اکے کے تحقیراً اس محتقیراً کے لفظ سے اشارہ کردیا کہ جافظ نے طبرانی کے اثر میں سے مرتین کے بعد کا جملہ موۃ ببصدہ و موۃ بفقوادہ کم کرے مختقراً نقل کردیا ہے، اورائی مساحت کی طرف ہم یہاں مساحات اکا ہر کے تحت اشارہ کررہے ہیں، بات بظاہر معمولی ہے، گرخفیق وریسر چ والوں سے بوچھئے کہ تنی ہوئی ہے، تاہم ایسے بردوں سے بھی اگر تسامحات ہوئے ہیں تو ان سے دل برداشتہ ہونایا اپنا حوصلہ بست کرنا ہرگز نہ چاہیے، بلکہ حضرت شاہ صاحب کے حوصلہ بلندسے بی لیکر ہر مسئلہ کے مالہ و ماعلیہ کی بوری تحقیق کرکے کی تھے۔ پر پہنچنا چاہیے، ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم کی ہوئے کہ تحقیق کو تحفیل اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے بی تی داخق جھیل ، جیسا کہ ہم نے او پر مثال چیش کی کہ حضرت سیدصاحب نے درجوع واعتراف میں اقرار کرنیا کہ مسأل کی تشریح میں حافظ این تیمید، حافظ این تیمید تیمید، حافظ این تیمید، حافظ این تیمید کی حافظ ایک کی حافظ کی حافظ ایک کی حافظ ایک کی حافظ کی حافظ ایک کی حافظ کی

یات کبی ہورہ بی ہے ، یہاں حافظ ابن جُرِّ کے ذکر میں آئی حقیقت پھر دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ بقول حضرت شاہ صاحب حافظ الد نیا ہیں علم حدیث میں ان کا درجہ تہایت بلند ہے جس گا تضور ہم جیسے کم علم نہیں کر سکتے ،ان کی گرانقدر خدمات اس قدر ہیں کہ چق تعالیٰ کے یہاں مرا تب علیہ عالیہ پر فائز ہوئے ہوں گے ،مگر حفیت وشافعیت کے تعصب میں ان سے پچھ مسامحات ضرور ہوئے ہیں ،اوراسکے سوابھی انہوں نے اگر کوئی رائے الگ کی قائم کر لی ہے تو اکا پر شافع یہ کا بھی ساتھ نہیں دیا ،مثلاً ای زیر بخش رؤیت کے مسئلہ میں علامہ نو وی شافعی وغیرہ نے ترجمان القرآن حضرت ابن عباس کی کر رائے کو بر ملاتر جے دی ،جیسا کہ ہم آگنقل کریں گے ،لیکن حافظ ابن مجرزت ابن عباس کی روایت ہی کو درمیان سے ہٹا دیا ،حالا نکہ ساتویں جلد میں مطلق ومفید کی شاخ نکال کر حضرت ابن عباس کی روایت و کر کی جس میں منظو المی الوب کی صراحت ہے ،کیا بیدل کی روایت ہو کہ کی اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا ہے ،اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کیا جس ،کین آگے میں ،کین آگے مان الگرائی کی نقائیس کیا ۔

پھرآ گے دوسری دو باتیں ان کی نقل کر کے ان کار دبھی کیا ہے ، ایک <sup>لی</sup>ے کہ تول اسراء منامی وقول اسراء روحی دوثوں میں بہت فرق ہے،

لے حافظ نے جو بات حافظ ابن تیم کی طرف کی ہے، وہ کمل نہیں ہے، اور در مقیقت بیان کی اپٹی رائے بھی نہیں ہے، انہوں نے یہاں دو قول نقل کر کے صرف ایک کوتو ترجے دے دی ہے باتی ان کی اصل دائے دہ ہے جو انہوں نے زادالمعاد کے ابتداء میں فیصل فی ذکر المهجد تبین میں کمھی ہے آپ نے لکھا: حضور ملیا اسلام کوروح وونوں کے ساتھ مجد آسے لیجایا گیا، پھر آسانوں کے اوپری تعالیٰ تک عروج بھی جسم دروح دونوں کے ساتھ ہوا، اور وہاں پہنچ کرحق تعالیٰ کے خطاب و کلام سے بھی مشرف ہوئے اور نمازی بھی فرض ہوئیں ، اور ایسا ایک بی مرتبہ ہوا ہے اور یہی قول سب اقوال میں سے اسمح ہے ، اس کے بعد سات اقوال دوسر نے قبل کے بیں۔ (زادالمعاد ۱۸) اصطبوعہ برحاشیہ شرح المواہب )

یہ اوری دائے چونکہ غیر کل میں درج ہوئی ہاں لئے مکن ہے جافظ نے بینہ دیکھی ہو، پھر زادالمعاد باب بحث المعراج ۱۳۹۸م مطبوعہ بالا میں اس طرح الکھا۔ حضور ملیہ السلام کو بی بارہ ارہ باہسہ ہوئی بیت المقدل تک، پھر آسانوں تک، پھر سدرہ و بیت معمور تک، پھر آپ کو بارگاہ جہار میل جلالہ تک بھی عود جا ہوا ، اور قاب تو سین اداد ٹی کے قراب ہے بھی شرف ہوئے ، اس وقت پچائی ٹماڑ دل کا حکم ملا ، اور حضرت موئی علیہ السلام کے قراب کے قراب کے بیار عبار کے واسط پھرای ایسے بعد حافظ ابن تیم نے واری کے بیارے میں حضرت محاب ہوا کہ اور داری کی عدم رہ بیت پر اتفاق سحابہ کی دکارت کے بیان محاب کا اختلاف نسل کیا۔ اور داری کی عدم رہ بیت پر اتفاق سحابہ کی دکارت ہے جا اور داری کی عدم رہ بیت پر اتفاق سحابہ کی دکاری ہے اور کہتے تھے کہ ای پر امام احمد کا قول بھی می ہوئے اس دور کہتا ہے کہ اس دور کہتا ہے کہ اس محالہ کا محمد کا داخلہ دور کا اور داری کی عدم رہ بیت پر اتفاق سحابہ والی بات اور حضرت ابن عباس کے قول رہ بیت کا واقعہ اسراء سے بعلق ہونا اور واقعہ خواب سے معملق ہونا خار ہی ہوئے ہی اس مقام کا مطالہ کیا ہے مگر خاموثی ہے گزر کے ۔ میں دور سے اگر بیس کیا ہے گزر کے سے کر داری کے بیسے مناز معلوم ہوئے ہیں ، دور سے اگر خاموثی ہے گزر کے ۔ میں مانے بیسے میں بیار مطالہ کیا ہے مگر خاموثی ہے گزر کے ۔ میں مانے بیسی کا کر بیس کیا ہی مدر دائی ہوئے ہیں معالی ہوئے ہیں ، دور سے اکار نویس ، (بھی حاشی کے سے کر در گئے ۔ میں دور سے اکار نویس ، (بھی حاشی کی سے مشرت شاود کیا الدی کے سے دونوں امر طاف تحقیق ہی داخلہ اس کا بروسٹان کی میں سے حضرت شاود کیا الشدہ تھیں ہوئے ہیں ، دور سے اکار نویس ، (بھی حاشی کی سے دونوں امر طاف تحقیق ہی دونوں اندوں کی مساملہ کی دونوں ہوئے ہیں ، دور سے اکار نویس کی میں کی دونوں اندوں کی دونوں اندوں کی دونوں کی مساملہ کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی

اوردوسرے قول کوتر جے ہے، حافظ نے لکھا کہ ظاہرا ٹارواحادیث اِس (دوسرے قول ) کے بھی خلاف ہیں ، بلکہ اسراء جسدوروح دونوں کے ساتھ حقیقیۃ اور بیڈاری کے اندرہوا ہے،منام واستغراق کی حالت میں نہیں ہوا، واللہ اعلم!

دوسری بات میکھی کہ حافظ ابن قیم نے تعد داسراء کے نظریہ پر بھی اعتراض کیا ہے حالا تکہ میہ بات قابلِ اعتراض نہیں کیونکہ تعد دے لئے میں دری نہیں کفرضیت صلوۃ کا تھم بھی بیداری کے اندر مکررہ واجو، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ منام میں اور پھر یقظہ میں ہوا ہو، جیسا کہ قصہ بعثت میں ہیں ہوا ہو، اور اس کا بیان گزر چکا ہے اور بار باررؤیت کا ہونا بھی جائز ہے، عادۃ اس کا متعدد بارواقع ہونا مستجد نہیں ہے جیسا کہ آسمان کے درواز ہے کھنے کا واقعہ اور ہر نبی کی طرف منسوب شدہ قول کا تعدد ہے، بلکہ تکر روتعدد کے خیال کوقوت پہنچا نے والی بعض روایات بھی ملتی ہیں ، مثلاً حدیث انسی مرفوع کہ ایک روز میں بیٹھ ابوا تھا، حضرت جرئیل علیہ السلام آئے ، میر ہے کا ندھوں کے درمیان ہاتھ مارا، میں کھڑا ہوگیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، جس میں پرندے کے دوگھونسلے جیسے ہیں، ایک میں میں بیٹھ گیا، دوسر سے میں حضرت جرئیل علیہ السلام ہیٹھے، ہم دونوں اس کہ ایک درخان آسان کا تھلوایاتو میں نے او پرجا کرنو راعظم کا مشاہدہ کیا، اس سے وراء تجاب تھا اوراو پر کی میں بند ہو کرتے ہیں درویاتو سے کی جگرا ہے۔ ایک کہ حارث بن میں کہتا ہوں کہ دوروں کہتا کہ حارث بن میں کہتا ہوں کہ دوروں کہتا کہ کہتا ہوں کہتا کہ حارث بن میں میں اس صدیث کی تخ تن ہزار نے کی ہے، اور کہا کہ حارث بن میں میں کہتا ہوں کہ دوروں کرا ہو اس کے اورکہا کہ حارث بن میں میں کہتا ہوں کہ دوروال بخاری میں سے ہیں۔

### وافظابن كثيررهمهالله

حافظ کی طرح حافظ این کثیر نے بھی مطلق ومقید کی تحقیق بنا کررؤیت عینی کا انکارفر مادیا، جس کے ددمیں علامہ محدث زرقانی نے لکھا کہ حضرت ابن عباس ہے رؤیت عینی کی روایت بھی ثابت ہے،اور یہ بھی لکھا کہ حضرت عائشہ وابن عباس کے اقوال میں جمع وتو فیق ممکن نہیں، بھرابن کثیر نے آگے بڑھ کرید دعوی بھی کردیا ہے کہ ابن عباس ہے رؤیت عینی کی روایت ہی غیر سجیح ہے،اس کے ردمیں علامہ زرقانی " نے شامی نے قبل کیا کہ طبرانی کی روایت رؤیت عینی کے بارے میں سمجھے ہے۔

حافظابن قيم رحمهالله

ایسامعلوم ہوتا ہے والنداعلم کرفی روئیت عینی کے بارے میں مطلق ومقید والی تحقیق کی ابتداء حافظ ابن قیم سے شروع ہوئی ،انہوں نے امام احمد کے بارے میں وعویٰ کیا کہ امام احمد کے بارے میں وعویٰ کی اس بات کارد بھی علامہ محدث زرقانی کے کردیا ہے، اور ثابت کیا کہ امام احمد کے بینے کی اس بات کارد کی کہ دو بیت عینی کا انکار حافظ ابن تیمید وابن قیم نے تو اس لئے کیا کہ وہ امام احمد کی طرف اس کی نسبت کو غلط مجھتے تھے ، یا خود اپنا نظرید ایسا تھا تو امام احمد کی طرف اس کی نسبت کو غلط مجھتے تھے ، یا خود اپنا نظرید ایسا تھا تو امام احمد کی طرف اس کی نسبت کو غلط مجھتے تھے ، یا خود اپنا نظرید ایسا تھا تو امام احمد کی طرف اس نسبت کو غلط قرار دیا۔

پھر چونکہ اِن دونوں کے اتباع میں حافظ ابن کثیر وابن حجر گار جحان بھی اُدھر ہی ہو گیا ،اس لئے انہوں نے حضرت ابن عباس کی طرف بھی نسب بذکورہ کومبحث سے خارج کرنے کی سعی کی ، واللہ تعالی اعلم!

(بقیدهاشیه فیسابقه) مگر کھل کر تقید بھی کسی نقل ندہوئی، اس لئے ہمارے علم میں حضرت علامہ کشمیری ہی کی وہ اعلی شخصیت ہے، جس نے اپنے درس صدیت میں تمام اکابر حققین وحد ثین کے علوم وافا دات سے روشناس کرانے کے ساتھ ان کے تفر دات پر بھی مدل و ممل تحقیقی تجرب کئے اور اس بارے میں آپ نے ندکی کے ساتھ دعایت برتی ندواہ منت سے کام لیا، آپ ہی کے طرز تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے انوار الباری میں بھی پھی کھا تھا جاتا ہے آگر چدبیے چوٹا مند بردی بات ہے، اور چر ثبت خاک راباعالم یاک و ما تو فیقنا الا باللہ العلیٰ العلیم!

لے تہذیب ١٤٢٦ميں خت ع کی علامت بالله الدابن معين ، ابوحاتم ونسائی نے ثقة كها ، ابوزرعد نے ثقة ورجل صالح كها ، از دى وغيره نے ضعيف كها مؤلف

# سيرة النبي كااتباع

سیرۃ النبی میں بھی حافظ ابن کثیری تحقیق کونمایاں کیا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا کہ بقول ابن مجر تحصرت ابن عباس کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، حالانکہ حافظ نے ایسانہیں لکھا بلکہ مطلق ومقیدوالی بات کہی ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا، یہ بھی لکھا گیا کہ اکثر صحابہرؤیت کے خلاف ہیں، اور بعض موافق ہیں، حالانکہ صورتِ حال اس کے برعکس ہے، بردی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آگر کسی کو بردا سمجھتے ہیں تو اس کی ہر شحقیق پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کو گرادیتے ہیں، حالانکہ ہر بردی شخص سے بھی غلطی ہوسکتی ہے، بلکہ بقول حضرت شاہ صاحب بعض اوقات بردوں سے بہار جیسی غلطی سرز دہوجاتی ہے، حافظ ابن تیمیدوابن قیم وغیرہ کے بعض اتفر دات بھی اسی قبیل کے ہیں!

## دوبره ول میں فرق

ان دونوں اکا پر کے بارے میں ایک اور فرق بھی ملحوظ رہتے ہو بہتر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کا گرچہ دوسر ہے فردات ہیں گرا مام اعظم کے فقہی مسائل میں وہ اکثر تائیدی پہلوا ختیار کرتے ہیں ، اور امام صاحب کی جلالت قدر کے قائل ہیں جیسا کہ ان کے فقاوی ہے ثابت ہوتا ہے ، بر خلاف اس کے حافظ ابن قیم فقیم مسائل میں حقیہ کے خت مخالف ہیں ، جیسا کہ اعلام الموقعین کے مطالعہ ہے ثابت ہوتا ہے اور اسی لئے غیر مقلدین نے اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع کر کے تقلید و حقیت کے خلاف نہایت مضرز ہر یلا اثر پھیلا یا ہے ، حافظ ابن کثیر بڑے جلیل القدر محدث و مشر ہیں ، مگر شافیت کے ساتھ ان کا میلان بھی بہت سے تفردات میں حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی طرف ہے ۔ لہذا! القدر محدث و مشر ہیں ، مگر شافیت کے ساتھ ان کا میلان بھی بہت سے تفردات میں حافظ اور تزم واحتیاط ہے ہوئی چاہے!

ذماصفا ، دع ملکد کی اصول نظر انداز نہ ہونا چاہیے ، اور ہرا ہم مسئلہ کی تحقیق نہایت سیقظ اور تزم واحتیاط ہوتا تھا کہ صرف ایک اہم گذارش! چونکہ عام ناظرین صرف مؤلف کی جلالتِ قدر سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے پہلے اس امر کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ صرف ایک تالیا تاردو تراجم شائع ہوں ، جن سے غلو تھی کا امکان نہ ہونگر ، اب بیالتزام نہیں رہا ، کچھلوگ صرف تجارت کے نقط نظر ہے سوچتے ہیں اور مشراثر ات پرنظر نہیں کرتے ، ہماری رائے ہے کہ ایک کیا جس اس کے خلالت اس امر کا ضرور اہتمام کریں کہ اختیار فی ایک میں کہ انظر اور واسع الاطلاع علما عِ محققین ہے جوائی ونوش کھوا کرساتھ شائع کریں ۔

اوپر کی تفصیل ہے یہ جھی معلوم ہوگیا کہ حافظ ابن تیمیہ ایے جلیل القدر ہے بھی مسامحت ہوسکتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس کے مسلک رؤیت مینی کا بھی انکار کیا اور اس امر ہے بھی کہ وہ رؤیت کی بات واقعہ اسراء ہے متعلق مانتے تھے ، حالا نکہ سارے محد ثین وشار حین حدیث و مُضرین نے بہی نقل کیا کہ حضرت ابن عباس اور ایک جماعتِ صحابہ بی معراج میں رؤیت مینی کی قائل ہے ، اور حافظ ابن جمی اُن کی طرف رؤیت مقیدہ (بالفواد کی ) نسبت لیلۃ المعراج ہی کے اندر مانی ہے ، پھر حافظ ابن تیمیہ کا بید و کو گل کہ امام احمد بھی اُس کی طرف رؤیت کے قائل نہ تھے ، حالا نکہ ساراا ختلاف لیلۃ روگیت کے قائل نہ تھے ، حل کے حضرت ابن عباس تھے ، گویا اس طرح امام احمد بھی رؤیتِ معراج کے قائل نہ تھے ، حالا نکہ ساراا ختلاف لیلۃ المعراج ہی کی روگیت کا ہے ، اور ای کے اندر امام احمد روگیت مینی مانتے تھے ، جس کی تفصیل آگے آئے گی ، یہاں اتناعرض کرنا ہے کہ ہر معاملہ المعراج ہی کی روگیت کو بھی تو بہتر ہے ۔ میں حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق پر اعتاد کرنے والے ایم مثالیں سامنے رکھ کرعلی وجہ البصیرت فیصلوں کی اہمیت کو بمجھیں تو زیادہ بہتر ہے ۔ میں حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق پر اعتاد کرنے والے ایم مثالیں سامنے رکھ کرعلی وجہ البصیرت فیصلوں کی اہمیت کو بہتر ہے ۔ میں حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق پر اعتاد کرنے والے ایم مثالیں سامنے رکھ کرعلی وجہ البصیرت فیصلوں کی اہمیت کو بہتر ہے ۔

من ذاالذى ماساء قط ومن له الحسنى فقط

خطا فلطی ہے بجز انبیاء علیہم السلام کے کون معصوم ہے؟ یہاں ان ا کا برامت کی جلالتِ قدراورعلمی و تحقیق بے نظیر خد مات کو کسی درجہ میں بھی نظرانداز کرنا ہرگز ہرگز مقصون ہیں ہے۔

# علامه نووى شافعيٌّ كي شخفيق

آپ نے لکھا ۔ قاضی عیاض نے فر مایا ۔ سلف وخلف اس بارے میں مختلف ہیں کہ حضور علیہ کوشب معراج میں رؤیت باری ہوئی یانہیں؟ حضرت عائشہ نے اس سے انکار کیا،اوراہیا ہی حضرت ابو ہریرہؓ اورایک جماعت سے منقول ہے،حضرت ابن مسعودؓ ہے بھی یہی مشہورے،اورایک جماعت محدثین و شکلمین کا بھی بہی تول ہے،حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ حضور علی ہے رؤیت ہے مشرف ہوئے، اوراییا ہی حضرت ابوذر وکعب وحسن سے مروی ہے،حضرت حسن تواس پر حلف بھی اُٹھاتے تھے،اوراییا حضرت ابن مسعود وابو ہر برہ وامام احمد " ے بھی منقول ہوا ہے،اصحابِ مقالات نے ابوالحن اشعری اوران کے اصحاب کی ایک جماعت ہے بھی رؤیت کا قول نقل کیا ہے، ہمارے بعض مشائخ نے دلیل واضح نہ ہونے کاعذر کر کے اس بارے میں تو قف کیا ہے، تا ہم انہوں نے رؤیت باری کود نیامیں جائز وممکن کہا۔ صاحب تحریر نے شبوت رؤیت ہی کا قول اختیار کرتے ہوئے کہا ۔اس بارے میں اگر چدد لائل بہ کثرت ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ توی دلائل سے استدلال کرتے ہیں ،حدیث ابن عباسؓ کیاتم اس بات کوعجیب خیال کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے

ہو، کلام حضرت موی علیہ السلام کے واسطے ، اور رؤیت نبی مرسل محد علیہ کے لئے ہو۔

حضرت عکرمہ ہے مردی ہے کہ حضرت ابن عباس مے سوال کیا گیا ، کیا سیدنا محمد علیقے نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں دیکھا ہے،حضرت انس کا قول بھی رؤیت کا اچھی سندے مروی ہوا ہے،اورحضرت حسن بصری تو حلف کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ حضور علی ہے اپنے رب کودیکھا ہے اور اصل اس باب میں حضرت ابن عباس ہی کی حدیث ہے، جوحبرِ امت ہیں اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کیاجا تا تھا ،اوراس مسئلہ میں بھی حضرت ابن عمرؓ نے اُن سے مراجعت ومراسلت کی ہے کہ آیا حضور علی ہے نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے اُن کوخردی کہ ہال دیکھا ہے ،اوراس بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث معارض نہیں ہوسکتی ، کیونکہ انہوں نے ریخبر نہیں دی کہ میں نے رسول اکرم علیقے کوسُنا کہ وہ فرماتے تھے میں نے اپنے رب کونہیں دیکھا ، بلکہ جو پچھاس مسئلہ میں انہوں نے ذکر کیاوہ أن كنزد يك قول بارى تعالى ماكان لبشو الآيه اور لاتدركه الابصاركى تاويل وتفير تقى ،اورسحالى جب كوئى اليى بات كيم،جس ميس كوئى دوسراصحابہ میں ہےاس کا مخالف ہوتو اس کا قول جحت ودلیل نہیں ہوا کرتا ، پھر جبکہ حضرت ابن عباسؓ ہےا ثباتِ رؤیت کی روایات یا پیشبوت وصحت کو پہنچے گئیں توای شق کواختیار کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ وہ ہات عقل کے ذریعہ تو معلوم کی جانہیں علی ،صرف نقل وساع ہی ہےاخذ کی جاسکتی ہے،اورکوئی شخص حضرت ابن عباس کے بارے میں بیجی تصور نہیں کرسکتا کہ انہوں نے بیہ بات اپنظن ونخمین سے کہددی ہو،معمر بن راشد کے سامنے جب حضرت ابن عبال وحضرت عائشة کے اختلاف کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا: \_حضرت عائشة چضرت ابن عباسؓ ہے زیادہ عالمنہیں ہیں ، پھر یہ کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایک امر کا اثبات کیا ہے جس کی دوسرے نے تھی کی ،اور قاعدہ ہے کہ مثبت نافی پر مقدم ورانح ہوا کرتا ہے۔ حاصل بدے كدائ اكثر علماء كنزويك يهى ك كحضور عليقة في اين ربكوا ين سركى المنكھول سے شب معراج ميں ديكھا ہے بوجمديث ابن عبال وغیرہ کے کہاں کا ثبات وہ حضرات بغیر حضور علی ہے ہے ہوئے نہ کر سکتے تھے، یدایی بات ہے جس میں شک وشبہ کرنا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ بیامر قابل لحاظ ہے کہ حضرت عائشٹ نے رویت کی نفی کسی حدیث کی بنیاد پرنہیں کی ،جس کوانہوں نے شنا ہو،اورا گر کوئی حدیث نفی رؤیت کے لئے ہوتی تو وہ ضروراُس کو بیان کرتیں ،اورصرف آیات سے استنباط پر بھروسہ نہ کرتیں ،اوراسکا بھی جواب یہ ہے کہ آیت لاتدر کے الا بصار میں توادراک ہمرادا حاطہ ہے، ظاہر ہے کہ فق تعالیٰ کی ذات بے چون و بے چکوں کا کوئی احاط نہیں کرسکتا، لکین فی اعاط نفی رؤیت کوستار منیں ہے،اور آیت ها کان لبشو سے استغباط مذکور کو بھی بہت ہے جوابات کے ذریعدرد کیا گیا ہے،الخ (نووی عالم))

علامہ نوویؓ کی تحقیق مذکور کے خمن میں جودلاً کل ذکر ہوئے ہیں ،اُن پر حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے نقذ کیا ہے،اور علامہ محدث زرقانی وغیرہ نے اس کی جوابد ہی کی ہے،اس لیئے اس کے بعد ہم علامہ موصوف ہی کی حقیق یہاں درج کرتے ہیں:۔

# تحقيق محدث قسطلاني رحمه الله شافعي وزرقاني ماككي

شرح المواہب 9 فل/۲ میں ہے: علماء کا زمانہ قدیم ہی ہے اختلاف چلا آرہا ہے کہ حضور عظیمیہ کوشب معراج میں دیدار الہی ہوایا نہیں ؟ اور ہوا تو آئھوں ہے ہوایا قلب ہے ، یا ایک مرتبہ آئھوں ہے ، دوسری مرتبہ قلب ہے ، تیسرا قول تو قف کا ہے ، امام بخاریؒ نے تفسیر میں حدیث سروق پوری اور تو حید میں اس کا کلڑا ذکر کیا ، امام سلم نے ایمان میں ، تر ندی و نسائی نے تفسیر میں بیصد بیٹ روایت کی ۔

اس حدیث میں مسروق و حضرت عائشہ کا مکالہ ہے ، جس میں حضرت عائشہ نے آیات قر آئی ہے عدم روئیت کا استنباط کیا ہے علامہ زر قانی آئے تھی اس سے جوابات دیئے ہیں ، چرکھا کہ علامہ نو ویؒ نے بھی دوسرول کے اتباع میں کہا کہ حضرت عائشہ نے عدم وقوع ملامہ زرقانی آئیت ہے استنباط کیا ہے استنباط کیا ہے دیت پرکوئی حدیث مرفوع نہیں پیش کی ، جو بمقابلہ استنباط نہ کور کے نص ہونے کی وجہ ہے زیادہ قوی ہوتی ، انہوں نے ظاہر آئیت ہے استنباط پر بھروسہ کیا ، اور دوسر سے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہواران آیات کو ظاہر پرمجمول نہیں کیا ، جیسے حضرت ابن عباس نے ، اور جب کی صحابی سے مخالفت ٹابت ہوتو بالا تفاق وہ قول جمت ودلیل نہیں ہوتا۔

#### حافظا بن حجررحمه الله کے نفتہ کا جواب

حافظ نے لکھا کہ نشخ نووگ نے حضرت عائشہ کے رعد م رؤینت کا فیصلہ بغیر کسی حدیث مرفوع کرنے کا یقین وادعاء محدث ابن خزیمہ (امام محمد بن الحق م السامیے) کے اتباع میں کیا ہے،اور یہ یقین وادعاء عجیب ہے کیونکہ حضرت عائش کی عدم رؤیت کی مرفوع روایت توضیح مسلم بن میں موجود ہے،جسکی شیخ نو وی نے شرح لکھی ہے اس کے بعد حافظ نے حدیثِ مسلم نقل کی،جس میں عدم رؤیت الرب کا پچھوڈ کرنہیں مگر ساتھ ہی دوسر ہے طریق ہے روایت کردہ حدیث برتخ تنج ابن مردویہ پیش کی۔

جس میں امر مذکور کا ذکر ہے، پھر حافظ نے آگے یہ بھی لکھا کہ تاہم حضرت عائش کے آیت والے استدلال کی مخالفت حضرت ابن عباس سے ضرور مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لاتسدر کے الابصاد کا مطلب یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نور خاص کی بجلی فرمائیں، تب اس کو دیکھنے کی کوئی نظر تاب نہیں لاسکتی ۔ (اس کے علاوہ و کھے سکتی ہے چنانچہ ) حضور علیہ السلام نے اپ رب کا دیدار دو مرتبہ کیا ہے۔ حاصل جواب حضرت ابن عباس یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں مراذنی احاظہ بوقت رؤیت ہے، اصل رؤیت کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اورا گر جوت رؤیت کی اخبار موجود نہ ہوتیں تو آیت کے ظاہر سے عدول کرنا درست بھی نہ ہوتا، ای درمیان میں حافظ نے علامہ قرطبی کے دوجواب آیت نہ کورہ کے متعلق فرقت دوئی سے دائل رؤیت کی تو ثیق کر کے مطلق و مقید والی شق نکال

کے اس موقع پر علامہ زرقانی "نے تکھا کہ صرف محدث نو وی نے نہیں بلکہ ایک جماعت نے امام ابن خزیمہ گاا تباع اس بارے بیں کیا ہے (شرح الماہب الله)

فیلیم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جماعت نے کیا

جا اللہ اللہ اللہ اللہ التوجید نے قبل کردیا ہے، جس کا اتباع نو وی اور دوسرے حدثین کی ایک جماعت نے کیا

ہے: اول او نفی ٹی کے کی امر کاعلمی وجود حاصل نہیں ہوتا (اس لئے حضرت حاکثہ ہے اوکار وقیت سے کوئی الیمی بات ثابت نہ ہوئی، جس کو دوسری وجود دی چیز کے مقابلہ میں رکھ سے اول او نفی ٹی کے کیا مرکب کے دوسرے بید کہ حضرت عاکثہ نے رہے می نقل نہیں کیا کہ ان کو حضور علیہ ہے نے عدم رو یت الرب کی خبر دی تھی اور انہوں نے صرف آ یہ تو آئی کی تاویل بیان کی ۔ مؤلف کی دوسرے بید کہ حضرت این میں مردوسے سے دوسری مرتبد دل سے ، اور کا المعانی سے دوبار کی رو ایت جضرت این مسعود ، حضرت ابن می مرتبد دل سے ، اور کا تھا کہ رو یت بھنی کی روایت جضرت ابن مسعود ، حضرت ابو ہریرہ وامام احد ہے بھی ہے ۔ واللہ تعالی اعلم!

کر صرف رؤیت قلبی کے قائل ہو گئے ( فتح الباری ۸/۳۳۰) ۸)۔

اس جگدالمواہب کی عبارت میں درمیانی جلفظی سے ساقظہ وکر سی مطرف روایت ابن مردویہ منسوب ہوگئ ہے جس پر علامہ زرقانی آنے شرح المواہب میں متنبہ کردیا ہے، اور حافظ کے نفذ کا جواب بھی دیا کہ شخ نو دی پران کا نفذ و تجب کرنا ہے کل ہے، کیونکہ روایت سلم میں تو عدم روّیت الرب کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے، پھر شار پر مسلم نو وی پر مسلم کی روایت سے بے خبری کا الزام اور نفذ و تجب کیونکہ جوگا؟ ربی این مردویہ والی روّیت الرب کا بچھ بھی ذکر نہیں ہے، پھر شار پر مسلم نو وی پر مسلم کی روایت سے بے خبری کا الزام اور نفذ و تجب کیونکہ جوگا؟ ربی این مردویہ والی روّیت الرب نہیں ہوئی بلکہ روّیت جر سُل علیہ کے بارے میں سوال سے ہے، اور جواب نبوی سے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ اس موقع پر روّیت الرب نہیں ہوئی بلکہ روّیت جر سُل علیہ السلام ہوئی ہے، ابدا ایجال مطلق روّیت الرب کی بحث میں اس کو چیش کرنا ہے کل ہے، اور اگر سوال حضرت عاکش گودونوں آیول سے متعلق مانا جائے تو بقول علامہ تھی سے اس کی صراحت الفاظ میں نہیں ہے، اور غالباً ای لئے ان ائمہ کا یہ دعوی استمراد کے ساتھ نقل ہوتا رہا کہ حضرت مانا جائے تو بقول علامہ بھی خالم ہوئی کہ آیت کی تفیر میں ران تے روّیت بھری ہی ہواں ہے وروہ روّیت تو تو الم المرب کی کا سے مقبل میں ہوئی نہیں کی ، اور یہ بات بھی ظاہر کہا ، دکھ لیا جائے (شرح المواہب الے الا)

مطلق ومقيدوالي دليل كاجواب

علامہ ذرقانی "فے حافظ ابن کیروحافظ ابن جرّ وغیرہ کی اس دلیل کے جواب میں کہ مطلق کومقید پرمحمول کرنا چاہیے، لکھا؛۔اس قاعدہ کو یہاں پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا حضرت ابن عباس " سے رویت عینی والی اخبار مقیدہ ثابت نہیں ہیں ،حالانکہ ایسا خیال مجیب ہے، کیونکہ شفاء میں حضرت ابن عباس سے سور گئی دونوں شم کی مختلف روایات نقل کر کے لکھا کہ زیادہ مشہوران سے بہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا دیدارا پی آنکھوں سے کیا ہاور یہ بات ان سے بطرق متعددہ مروی ہے، لہذا جمع بین الروایات کی صورت بہی ہے کہ دیڈاردومر تبہ ہوا ہے ایک مرتبہ قلب سے ،دومری مرتبہ آنکھوں سے ،جیسا کہ محدث ابن خریمہ نے کہا ہے اور اس کی تصریح حضرت ابن عباس سے حدور ایت طبرانی میں ہے جس کی سندھجے ہے۔

دوسرے بید کہ قاعدہ مذکورہ کامحل وموقع وہ ہے کہ جبکہ مطلق کے مقابلہ میں صرف ایک مقید ہو ہمین جب دومقید معارض ہوں تو کسی ایک مقید کے ساتھ اس کا اطلاق ختم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ بیٹ کم ہوگا، لہذااگر دونوں کو جمع کرناممکن ہوتو جمع کرناضروری ہوگا جیسے یہاں ہم نے او پر تکھا کہ تعدد پرمحول کر سکتے ہیں ،اگر جمع ممکن نہ ہوتو مطلق کو ترجیح دی جائے گی۔

اس کے بعد علامہ قسطلانی " نے حضرت ابن عباس سے نقل شدہ روایات ذکر کیں اور علامہ زرقانی " نے ان کی تشریح کی ، آخر میں طبر انی والی روایت ذکر کی جس میں ہے کہ حضرت محمد علیقے نے اپنے رب کو دوبار دیکھا ، ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے ، اس صدیث کے سب راوی مجیح کے رجال میں ، بجر جمہور کے اس کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے لہذا اس کے ثقد رجال کی وجہ سے اساد صدیث سے سب راوی معلوم ہوا کہ جس طرح ردِ مطلق علی المقید والی دلیل یہاں نہیں چل سمتی ، اسی طرح حضرت عائش و حضرت ابن عباس کی نفی واثبات کے اقوال کو جمع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس آخری روایت میں روئیت بھری کی تضریح موجود ہے۔

ر بإحافظ ابن کثیر کابیقول که جس نے حضرت ابن عباسؓ ہے رؤیت بھری کی روایت کی ،اس نے اغراب کیا ( یعنی غریب و نا مانوس اللہ یبال بھی حافظ نے مرتین کے آگے کا جملے نقل نہیں کیا ،کین علامہ تحدث زرقانی ؓ نے اس کو پورائقل کردیا مرتین مرۃ بیصر ہ ومرۃ بھوادہ رواہ الطبر انی با سادھیج عن ابن عباسؓ ملاحظہ ہوشرے المواہب اللہ 1 سؤلف بات کہی ) کیونکہ اس بارے میں صحابہ ہے کوئی چیز صحت کونہیں پینچی ،علامہ شاخی نے اس قول کوغیر جیدوناموز وں قرار دیا ،اس کئے کہ طبرانی کی بیا سناد سیجے ہے (شرح المواہب علال/1)

سے نہایت بجیب بات ہے کہ حافظ ابن مجر نے کئی جگہ طبر انی کی فہ کورہ بالا روایت ذکر کی مگر مخضراً کہ مرتبین کے بعد کا پورا جملے تھا ، اور حافظ ابن کثیر نے دوسروں پر اغراب کا الزام لگادیا، پھر ان دونوں حضرات اور حافظ ابن قیم نے مطلق ومقید والا قاعدہ یہاں جاری کیا ہے، اور حضرت ابن عباس وامام احمد ہے تابت شدہ رؤیت عینی والی روایت کونظر انداز کر دیا، حافظ ابن تیمیہ نے شب معران سے کی فتم کی رؤیت کا بھی تعلق نہیں شاہم کیا، اور تابت شدہ رؤیت کورؤیت خواب برمحمول کیا، حالا نکدرؤیت قلبی کے قائل تو حافظ ابن مجر وغیرہ سارے ہی محد ثین تھے، اور صحابہ میں ہے کوئی بھی اس کا مشکر نہ تھا ، حقرت عاکشہ وغیرہ بھی، جیسا کہ آگے آگا۔

اختلاف وسبب اختلاف واضح ہوکر کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔

علامہ ذرقانی "نے اس کے بعد لکھا کہ جیسا شامی نے کہا یہ کہنا غلط اور سوءِ اوب ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ ہے اُن کی عقل کے مطابق خطاب فرمایا ،ای طرح روئیت کے بارے میں حضرت عائش کے مسلک کی وجہ ہے ،ان کا تخطیہ کرتا بھی غلطی وسوءِ اوب کی بات ہے ،اگر چہا پنی جگہ یہ امر دیلمی ہے مرفوعاً اور امام بخاری ہے موقوفاً ثابت ہے کہ لوگوں ہے ان کی معرفت کے مطابق بات کرو ، کیا تم چاہتے ہوکہ خدا اور اس کے رسول کو جمٹلا یا جائے ؟! اسکے علاوہ حدیث امرت ان احساطب الناس علمے قدر عقول ہم کے بارے میں حافظ نے کہا کہا کہا کہا سے کہنا کہ اسکی سندگوموضوع نہیں مگر بہت زیادہ ضیعت ہے (شرح المواہب 11/1)

# امام احمد رحمه الله رؤيت بصرى كے قائل تھے

# رؤیت قلبی ہے کسی نے انکار نہیں کیا

شرح الشفاء ۱۸مم بیں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس سوال بھیجا کہ کیا حضورِ عَلِی ہے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یعنی بصر کی آئکھ سے، کیونکہ رؤیت بصیرت میں کوئی خلاف واختلاف نبیس ہے۔حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ ہاں! دیکھا ہے

اے شرح الشفاء ۲۳ میں شارح علام حضرت ملاعلی قاری شکی نے قال ابوعمر پر لکھا کہ بظاہرتو اس سے مراد مشہور معروف محدث ابوعمر بن عبد البرّبیں ، مگر جلی وغیرہ نے کہا کہ مراد ابوعمر ظالمنگی (م ۲۲۹ھ ) ہیں جن کا ذکر او پر آیا ہے ، اور وہ مشہور ابوعمر بن عبد البر (م ۲۳۳ھ ) نیز محدث ابن حزم وغیرہ کے استاذ حدیث ہیں ، قاضی عیاض مالکتی نے شفا ، میں امام ابوالحن الشعری اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بینائی اور سرکی آنکھوں سے جل ذکرہ کا ویدار کیا ہے اور امام اشعری کا بید قول بھی نقل کیا کہ جو مجزہ بھی انہیا ء سابقین کو عطا ہواتھا ، اس جیسا حضور علیہ السلام کو بھی ضرور دیا گیا ہے ، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ السلام کو بھی ضرور دیا گیا ہے ، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ السلام گورؤیت کے ذرایجہ دی گئے ، یعنی رؤیت ، لقاء اور درجہ علیا پر وصول ہب معراج میں نصیب ہوا (شرح الشفاء ۲۳۳ھ)۔

، پھر کھا کہ صفرت ابن عباس کے مشہور ترقول بھی مروی ہے کہ آپ نے اپنی آ کھوں ہے دیداررب کیا ہے، بیروایت ان ہے بیطرق واسانید متعدد ہ مروی ہے جوشہرت کے درجہ کو پہنچ گئی، اور بعض طرق روایت حاکم ، نسائی وطبرانی بیں رویت الرب بالعین کی صراحت ہے، اوراُن کی دلیل قول باری مساکندب الفو اد مارای ہے کیونکہ مراد بھی متعین ہے کہ آ نکھ نے جو پھرد یکھا، اس کودل نے نہیں جھٹلایا یہ نہیں کہا جاتا کہ جو پھرد ل نے دیکھا اس کودل نے نہیں جھٹلایا یہ نہا مطلب بیہ ہوا کہ قلب نبی اکرم عظی ہے نے رویت بھری کے خلاف کا یقین واعتقاد نہیں کیا، خواہ مشاہدہ رب اس طرح یا نیں کہ دل میں ہی و کھنے کی قوت رکھدی گئی، یا آنکھوں ہے دیکھا، اور دل کی قوت ان میں رکھدی گئی، کیونکہ اہل سنت کا نہ ہب یہ کہ دوئیت کا وقوع خدا کے دکھلا نے ہے ہو، اپنی قدرت ہے نہیں ، اور دان جو وہ ہے جوعلا مدنو وی نے کہا کہا کہ کہ کا میکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کوشب معراج میں اپنی سرکی آئکھوں ہے دیکھا ہے۔ النے پھر رو نعلی ماری کے تحت ملاعلی قاری نے لکھا کہ جدال وشک جو کھی جو بھی تھا وہ صرف رویتہ بھری کے بارے میں تھا، کو فکہ رویت بھیرت وقلب میں کوئی شک نہیں کرتا۔ (شرح الشفاء 191/))

الفتح الربانی الترتیب مندالا ما احریمی شار یع قام نے اختلاف العلماء فی دؤیة النبی صلے الله علیه وسلم دبه لیلة المعداج کے تحت حافظ این کیر فیرہ کا اتباع کرتے ہوئے ، حفرت ابن عباس واما ما حمد کی طرف و بی مطلق رؤیت کی نبست کردی ہے ، جو بے تحقیق ہے ، اور ہم او پر اس کی کمسل تر دید کر بچکے ہیں ، پھر بعض کا ابہام کرکے رؤیت بینی کا مسلک بھی ذکر کیا ہے اور انکھا کہ اس مسلک کو ابن چریر نے اختیار کیا ہے اور اس بارے میں بہت پھی کھا ہے ، پھر ان کا اتباع متاخرین نے بھی کیا ہے۔ النظ (الفتح الربانی ۱۳۶۱) مسلک کو ابن چریر نے اختیار کیا ہے اور اس بارے میں بہت پھی کھا ہے ، پھر ان کا اتباع متاخرین نے بھی کیا ہے۔ النظ (۱۳۶۱) افتح الربانی اور کی پوری بحث کسی نے نقل نہیں کی ، حالا تکہ ابن کیر کا پیشتر روایتی موادا تی سے ہے مگر چونکہ اس بارے میں حافظ ابن کثیر حافظ ابن کیر حافظ ابن کے کھون نے کہ کھون کے دو کہتے ہے ، اس لئے وہ چیزین قبل نہ کی ہوں گئی ، ہمارے سامنے اس وقت تغیر وتادی خاب دیا تنظیر وتادی خاب کے دو ترین کی بیاں گئے کھون کی دھون کے دو تادی خاب کے دو ترین کی میں میں کے کھون کے دھون کے دو ترین کی بیات کے دو ترین کی میں کے دستان کی کھون کے دھون کے دھون کے دھون کی دھون کے دھون کے دھون کے دھون کے دو ترین کی میں کی دھون کے دو ترین کی دو کر کے دو کر دی کو دھون کے دھون کے دھون کی دھون کی دھون کی دھون کی دھون کے دھون کی دھون کے دھون کے دھون کی دھون کی دھون کے دھون کے دھون کے دھون کی دھون کی دھون کے دھون کے دھون کی دھون کی دھون کے دو کھون کی دھون کے دھون کے دھون کے دھون کی دھون کی دھون کی دھون کے دھون کے دھون کی دھون کے دھون کے دھون کے دھون کی دھون کی دھون کی دھون کی دھون کی دھون کے دھون کے دھون کے دھون کی دھون کے دو کو کھون کی دھون کی دھون کے دھون کی دھون کی دھون کی دھون کے دھون کے دھون کی دھون کے دھون کی دھون کے دھون کی دھون کی دھون کے دھون کی دھون کے دھون ک

صافظ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ محدث ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں اثبات رؤیت کوتر بیجے دی ہے اوراستدلا ل میں خوب تفصیل کی ہے، جس کاذکر طویل ہوگا، بہتر ہوتا کہ حافظ ابن خزیمہ کی طویل بحث واستدلالات بھی سامنے آجاتے۔ منکرین رؤیت کواگر محدث ابن چریروابن خزیمہ کے طویل کلام کوذکر کرنا پہندنہ تھا تو قائلین کوتو ان کے قتل وذکر کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اپنوں سے ایسی اہم فروگز اشتول کا بڑا اشکوہ ہے۔

## رؤيت عيني كے قائل حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰد

یہ ہمارا وجدان ہے، جوکس نے نہیں ظاہر کیا کہ جافظ جھی رؤیت بھری کے قائل تھے، مگر شایداس کو کھل کرنہ کہہ سکے، جس طرح امام احمد کے متعلق ابو مرکا خیال گزرا کہ وہ روئیت بھری کے قائل تھے مگر دنیا میں کسی کے لئے اس کا دعویٰ کرنے سے احتراز کرتے تھے۔

جافظ نے بعض شیوخ کی طرف نسبت کر کے جو حکمت حضرت مولی علیہ السلام کے باربار حضور علیہ السلام کو تخفیف کی درخواست کیلئے مق تعالیٰ کی جناب میں بھیجنے کی تھی ہو وہ ہمار نے زویداس کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی بینی روئیت کی درخواست کی تھی قبلی کی نہیں کہ اس کا حصول دنیا میں بھی کسی کے زوید کی ممنوع نہیں ہے اور ہر برگزیدہ مختص کو ہوسکتا ہے، پھر کس تسوانسی میں بھی وہ بھی مواد ہوتی ، اور جن حضرات کی تحقیق ہے ہیں بھی سب نے روئیت بھری ہو ہی مراد ہوتی ، اور جن حضرات کی تحقیق ہے ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کو بھی روئیت بھر کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیالی فدکور کی مؤید ہے، حافظ نے کامھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کو بھی روئیت بھر کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیالی فدکور کی مؤید ہے، حافظ نے کامھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق کے حضرت مولی علیہ السلام کو بھی روئیت بھر کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیالی فدکور کی مؤید ہے، حافظ نے کامھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق

ا شرع الثفارين بكر صفرت موى عليه السلام كي رؤيت بواسط منظو الى الجبل تقى ، جبك رب كي جلي جبل برجوني ، اورحضور إكرم علي كي رؤيت ال عزياد و

پر حضرت موئ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ حضورعلیہ السلام کواس موقع پر (شپ معراج) میں رؤیت حاصل ہور ہی ہے۔ (جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہتم آج رات اپنے رب سے ملنے والے ہو)اس لئے چاہا کہ بار بارلوٹا کر حضور کو دیدار الٰہی ہے مشرف کرا کیں ،اوران انوار و برکات سے محظوظ ہوں جوایی عظیم نعمت کے وقت حضور کو حاصل ہوں ،ع لعلی اراھم اوادی من رآھم۔ (فتح الباری ۱۱۳))

## حضرت ابن عباسٌّ وكعب كام كالمه

ترفذی شریف (تغییر سورہ بھم ) میں حدیث ہے کہ عرفہ میں حضرت ابن عباس نے حضرت کعب ہے ملاقات کے وقت کوئی سوال کیا، جس پر حضرت کعب نے آئی بلند آواز میں تکبیر کئی کداس ہے پہاڑگونج گئے، حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم بنوہاشم ہیں، حضرت کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روئیت و کلام کو تقییم کردیا ہے حضرت مجمع علیفی و موسی علیہ السلام میں، لہذا حضرت موسی علیہ السلام کو دوبار خدائے نعالیٰ ہے کلام کا شرف حاصل ہوااور حضرت محمد علیفی نے اسکو دوبار دیکھا ہے الحدیث، صاحب تحفہ نے و المامیں طبی نے نقل کیا کہ حضرت کعب کی تعبیر بطو راستعظام تھی کہ حضرت عائش کی طرح و و بھی روئیت باری کو بہت بری بات بچھتے تھے جو کسی بشرکودنیا میں حاصل نہیں ہو گئی ملاب کی تعبیر بطو راستعظام تھی کہ حضرت عائش کی طرح کے استعظام و استفہار نوگ کے حول کیا جا سکتا ہے کہ لہذا تعظیم اس مقام کی اور اظہار شوق کر رہے ہیں پھران کی تکبیر کو حضرت عائش کی طرح کے استعظام و استفہاب پر کیے محمول کیا جا سکتا ہے کہ لہذا تعظیم اس مقام کی اور اظہار شوق مقصود تھا ، اس مقصد کے لئے ، لیکن چونکہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہم ہنوہا شم ہیں مقصود تھا ، اس مقصد کے لئے ، لیکن چونکہ حضرت کی دوسری بات نقل کر کے بھی ملاحہ بھی کی دوسری بات نقل کر کے بھی ملاعلی قاری نے اس کی تر دید کی ہے۔ (مرقا قام ۲۰۱۷)

نطق انور! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: فکبر الخ ہے لوگوں نے سمجھا کہ بلندآ واز کی تکبیرتعجب وا نکار کا اظہارتھا رؤیت باری پر ہمیکن میرے پاس نقل صحیح ہے کہ حضرت کعبؓ نبی کریم علی ہے لئے رؤیت باری کے قائل تھے،اورغالبًاان کی تکبیراظہارِفرحت ومسرت کے لئے تھی ،جیسے کوئی مجیب چیز اپنے خیال ومنشا کے موافق پاجانے کے موقع پر ہوا کرتی ہے (العرف الشذی ۵۳۷)

## محدث عيني رحمه الله كي شخفيق

فر مایا: حضرت عائش نے انکار رؤیت پرگوئی روایت پیش نہیں کی ، بلکہ صرف آیات سے استنباط پراعتاد کیا ہے اور مشہور قول ابن معود دابو ہر برہ کا بھی ان کے مطابق ہے اور حضرت ابن عباس سے بطرق متعدد رؤیت بینی منقول ہے ابن مردویہ نے اپنی تغییر میں بواسط خاک و مکر مہ حضرت ابن عباس سے طویل حدیث نقل کی جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا جب میر سے رب نے اپنے و بدار کے ذرایہ میراا کرام کیا کہ میرے دیکھنے کی قوت میرے ول میں شبت کردی جس سے میر نے نور بھر کے لئے نور عرش کی روشنی ملنے لگی الح ، الا لکائی نے حدیث جماد بن سلم عن قیادہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا ہے ، اور حدیث ابنی ہر برہ ہجی کہ میں نے دیشرت ابن عباس سے کے حدیث جماد بن سلم عن قیادہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا کے معلوم کیا، آیا حضرت ابن عباس سے کہ میں نے اپنے رب عزوجل کا دیدار کیا ہے ، الحدیث ، حضرت ابن عمر سے نور جس کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا، آیا حضرت

محمر علیلی نے اپنے رب کودیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے ،اور زیادہ مشہوراُن سے رؤیت بینی ہی ہے۔الخ اور قاضی ابوبکر نے ذکر کیا کہ حضرت مویٰ علیہالسلام نے بھی اپنے رہ کوویکھا ہے ،اورای لئے وہ بے ہوش ہوکر گرے تھے۔(عمدہ ۲۴۷۷) یعن م

## حضرت شيخ اكبررحمه اللدكے ارشادات

ان هوالا و حسى يو حسى يعنى حضور عليه السلام كافق قلب (آسان روح) پر پہنچنے كى ابتداء سے كرافق اعلى كي ملتى پر پہنچنے كى ابتداء سے كر افق اعلى كي ملتى پر پہنچنے كى ابتداء ہے جوت تعالى كى طرف سے آپ كو پہنچتا رہا آپ كى اتعلىم روح القدس نے كى جو شديد المقوى ذو هره ہاور حضور كے لئے اپنى ذاتى واصلى صورت ميں ظاہر ہوا، پر حضرت محقظ الله حتى الله كى طرف قرب و تدلى كى طرف قرب و تدلى كى طرف قرب و تدلى كى طرف براہ تعالى كى طرف قرب و تدلى كى طرف براہ تعالى كى طرف قرب و تدلى المام آپ كى طرف براہ تعالى كى طرف قرب و تدلى يوجي كي ميں جو پھود كي اور مقام وحدت ميں حق تعالى نے بلا واسط جرئيل عليه السلام آپ كى طرف براہ راست اسرار الله يدى و حق فرمائى، مقام جمع ميں جو پھود كي اور مقام و حدد تي كى ، كياتم الدى چيز كے بار سے ميں جھاڑتے ہوجس كوتم نہيں محمود كي تا ہے اور مقام روح كی طرف نزول كے محمود كي ، نہ اس كا تعالى كے بال كا مي الله كي الل

# محدث ملاعلى قارى حنفى شارح مشكوة كي تحقيق

آپ نے شرح الثفاء میں متعلق فصل متعلق رؤیت باری جل ذکرہ کے آخر میں لکھا: اس مسئله مشکله کے بارے میں جتنے وائل فروہ وے ،ان کواس طرح جمع کر کتے ہیں کرا بات رؤیت کا تعلق بخل صفات سے بانا جائے اور نئی کو بخل ذات پر محمول کریں اس لئے کہ بخل کا مطلب کشف حقیقت ہوتا ہے ، جوذات حق تعالی کے بارے میں کال ہے اس کا اعاظم کمکن نہیں ، جس کی طرف لات در کسه الاب صار اور لایہ حیطون به علما میں اشارہ کیا گیا ہے اور فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا ہے بھی ای کا تا تیرہ وقب وجوہ یومئذ نا ضرة الی ربها ناظرہ اور صدیف سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر سے مرادرؤیت باعتبار تجلیات صفات ہی ہے ، یعنی جوہم یقین ہمیں اس کی معرفت سے دنیا میں حاصل ہو چکے گاوہی آخرت میں مین الیقین بن جائے گا،اور چونکہ حقیقت ذات یہ الہی کا کشف کرنے والی تجلیات صفات یہ مقامات ابدیت وسر مدیت میں لانہایت ہوں گی ،لہذا سالک منتی فی السیر الی اللہ جنت میں بھی سیر فی اللہ کے مدارج طرکرتار ہے گا، جس کو وان السی ربک المنته ہی میں بیان کیا گیا، پس اس کی آخریت کی بھی کوئی حدنہ ہوگی ، جس طرح اولیت کی نہیں ہے۔ فہوالا ول والآخر والباطن والظاهر وهواعلم بالظوا هرو الضمائد وماکشف للعاد فین من الحقائق والسرائد۔ (شرح الشفاء ۲۳)

### حضرت مجد دصاحب رحمه الله كاارشاد

فر مایا ۔ جنت میں مومنوں کو جوئق تعالی سجانۂ کے دیدار کی دولت حاصل ہوگی وہ بعنوان بے چونی و بے چگونی ہوگی ، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات بے چوں و بے چگوں ہے ہوگا ، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بے چونی کی صف سے حظ وافر حاصل ہوگا تا کہ اس پیچوں کو دیکھ سکیں لا یہ حصل عبط ایسا العلك الا مطابیا ہ اب یہ مُعُماً انھمِ خواص اولیاءاللہ کے لئے صل اور منکشف ہوگیا ہے ،اور بید قیق و عامض مسئلہ ان بزرگان دین کے واسطے تحقیق اور دوسروں کے لئے تقلیدی ہوگیا ہے، بجواہل سنت کے کوئی بھی فرق بخالفین میں سے متلا کا قائل تہیں ہے خواہ وہ ( بظاہر ) مومنون میں سے ہوں یا کا فرول میں سے ، بلکہ وہ سب ان بزرگان وین کے سواء و بدار خداوندی کو محال خیال کرتے ہیں ان مخالفوں کے استدلال کی بزی بنیا دقیاں غائب پرشاہد ہے بعنی حق جل مجدہ کو کلوق پر قیاس کرتے ہیں، جس کا بطلان وفساد فلاہر ہے، اور حقیقت ہیہ ہے کہ اس قسم کے باریک وغامض مسائل کے بارے میں ایمان ویقین حاصل ہونا بغیرنو رمتا بعت سنت سدید نبویہ کے وشوارو محال ہے۔ عملی صاحبها الصلواۃ والسلام والتحدید حضرت جن تعالی کی نسبت، ہشت اور مادورا وراء بہشت سب کے ساتھ کیساں ہے وہ سب بھی اس ذات ہوتی ہوئی کی نسبت، ہشت اور مادورا وراء بہشت سب کے ساتھ کیساں ہے وہ سب بھی اس کو استدام والتحدید مختل کی نسبت، ہشت اور مادوراء بہشت سب کے ساتھ کیساں ہے وہ سب بھی اس کی تعلق میں بھی اس ذات ہو تھی ہیں نہیں ، لہذا وجہ تفاوت اور هر بی کے لئے رکھدی گئی ہے ، بعض ہیں نہیں ، لہذا وجہ تفاوت اور هر بی کے لئے رکھدی گئی ہے ، بعض ہیں نہیں ، لہذا وجہ تفاوت اور ہی بال جہان میں میسر ہوئی تو حضرت کلیم اللہ علی اس ہوسکتا ، کیونکہ بیکل ومقام اس دولت روئیت کے ظہور کی لیافت نہیں رکھتا ، بیدولت اگر مستوتی تھے ، اور ہمارے بہت وہ ماری کے زیادہ مستوتی تھے ، اور ہمارے خصورعایا السلام جواس دولت ہے ، مشرف ہوئے میں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا کے علاقہ میں نہیں ہوا کی آخرت سے بھی تو میں نہیں ہوئی ، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا ہے باہر جا کر آخرت سے ملت میں وہ کے ، دنیا ہے باہر جا کر آخرت سے ملت اس کے زیادہ سے بھی وہ کے اور دیدار دیدار جن کیا ہی ہو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا ہے باہر جا کر آخرت سے بور میں ہوئی ، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا ہے باہر جا کر آخرت سے ملت کے اور دیدار کیا ہے اس کے ذریادہ مورا ہوں کے اس کے زیادہ کر تھوں کے اس کے دیا ہو کر دیدار کیا ہوئی کے دور کیا ہے باہر جا کر آخرت سے ملت کی دیا ہوئی کی دور کیا ہوئی کو کردیدار کیا ہوئی کیکھوں کی دور کو کردیدار کیا ہوئی کو کہ کو کو کردیدار کیا ہوئی کے دور کیا ہوئی کی دور کیا ہوئی کی کردیدار کیا ہوئی کے دور کیا کیا کہ کو کو کردیدار کیا گئی کی کردیدار کیا کی کردیدار کی کردیدار کو کردیدا

حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلوى رحمه الله كاارشاد

فرمایا: یسیح بہی ہے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کو اپنی مبارک آنکھوں ہے دیکھا ہے ،اور جہاں تک دل کی آنکھوں ہے دیکھنے کاتعلق ہے، تو اُن ہے تو آپ دیکھتے ہی رہتے تھے ،معراج کی رات ہی کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ بہر حال مختار قول وہی ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں حق تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ (ترجمہ اردو تھیل الائمان و تقویۃ الایقان ۲۱۲)!

# صاحب تفسيرمظهري كي تحقيق

الماویٰ ہے، اُس وقت سدر دکوانوار وتجلیات ربانی ئے ڈھانپ لیا تھا، دیکھنے والے محمد علی نظر محبوب حقیق کے جمال جہاں آراء پر مرکوز تھی ، دائیں بائیں، ادھراُ دھراد نی النفات نہیں کیا، (اس رات میں )اس نے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں اپنے رب کی دیکھیں۔

حضرت العلامہ نے اوّل ہے آخرتک سارا عال حق تعالی جل ذکرہ اوررسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا اقرار ویا ہے اورای کوروایات سے ترجیح دی ہے اگر چیضمنا دوسرا قول بھی نقل کر دیا ہے ،اوریہ بھی تصریح کی کہ اختلاف جو پچھ ہے وہ روئیت بھری میں ہے کیونکہ روئیت قلیہ جس کی تعییر مشاہدہ ہے کرتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ فاص نہیں ،اس ہے تو آپ کی امت کے اولیاء کرام بھی مشرف ہوئے ہیں ، نیز لکھا کہ حضرت عائشہ وابی اسعود کی شہادت نئی پر ہے جوشہادت اثبات کے مقابلہ میں مرجوح ہوتی ہے، اورجس ولیل سے حضرت عائشہ نے استدلال کیا ہے اسکاضعف بھی ظاہر ہے اور لکھا کہ او حسی جبد شیل اللی عبداللہ مااو حسی الله الله والی تاویل چید وجوہ غیر معقول اور عربیت سے بھی بعید ہے، اول اس لئے کہ دوئی عام ہے ان ہوالا و حسی یو حسی یعنی جو پچھ بھی حضور علیہ السلام کہتے رہ جیں اور کہتے ہیں سب وتی الٰہی ہونے وہوں اللہ ہونے کا جو تہیں ہوتا ،لہذا یہاں کے قصد معراج میں اگر خدا کی وتی مراد ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ خدا تی نے وہی گئی ہونے میں بلاواسطہ۔

دوس سائل کے بندے کی طرف وجی کی الہذا بہتر یمی ہے کہ او حبی کی تنمیر بھی عبدہ' کی طرح القد تعالیٰ کی طرف راجع ہو، یعنی خدانے اپنے بندے کی طرف وجی کی البذا بہتر حضورا کرم علیجے کی سیاح حضرت جرئیل علیہ السلام کا دنو و تدلی یا قساب قسو مسین او ادنبی کا قرب کوئی بڑا کمال نہیں ، کہ حضرت محمد علیجے تو خود بھی ان سے افضل ہیں ،اورا آپ نے فرمایا ہے آ بمان پرمیرے وزیر جرئیل میکائیل ہیں۔

## صاحب روح المعاني كي تحقيق

آ پ آ پہلے ابتدائی آیات سورہ جُم کی نیے میں متسدید القوی سے مراد حضرت جرئیل علیہ السلام کو لکھااور و لیقلہ داللہ مؤلم اخری تک تمام خمیریں ان ہی کی طرف لوٹا نمیں ، برعکس تفییر مظہری ، پُھراس کے بعدان آبات کی دومری تفاسیر حسب ذیل ذکر کیس ؛۔ (۲) حضرت حسن بھری نے نقل کیا کہ متسدید السقوی القدامی جیں بقوی کی جمع تعظیم کے لئے ہے اور خوصوہ سے مرادذی حکمت ہے اوراکھا کہ مفسر ابوحیان نے فیاست وی و ہو بالافق الاعلیٰ کی ضمیریں بھی حق تعالیٰ کی طرف عائدگی ہیں ،اوراسکو معنی عظمت

، قدرت وسلطان پرمحمول کیا ہے

اور غالبا حسن نے شم دنیا فقد لی فکان قاب قوسین اوادنی ، فاوحی الی عبدہ 'مااوحی کی خمیروں کو بھی حق تعالی عزوجل کی طرف راجع کیا ہے، اورا ہے بی و لقد رائد نؤلہ اخری کی خمیر منصوب کو بھی ،اس لئے کہوہ بحلف خداوند تعالی فر مایا کرتے تھے کہو ہے ایک رہے اور تدلی حق تعالی کی تفییر حضور علیہ السلام کے عنداللہ رفع منزلت سے اور تدلی حق تعالی کی تفییر آپ کو پوری طرح جانب قدی کی طرف جذب کرنے ہے کی ہے سلف کا غذ ب ان جیسے امور میں نفی تشید کے ساتھ ان کے سے علم کو ق تعالی کی طرف محمول کردینا ہے۔

(۳) قبولیه تبعالیٰ ثم دنیا فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی کی خمیری، جیسا کردن سے مروی ہے نی اکرم علیہ کی طلبہ کی طرف راجع ہیں بیخی آپ اپنے رب سجانۂ ہے قریب ہوئے اور بفترر قابِ قوسین یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیااور قولہ تعالی فاو حی الخ میں خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور الہیدی جگہ الی عبدہ تفخیع شان کیلئے فرمایا گیا ہے اور متشابہ کی بات حسب سابق ہے۔

(۳)علمه شدید القوی سے وه وبالا فق الا علی کی تو وی اوراس کو جرئیل علیہ السلام سے لینے کا حال بیان ہواجس کا فکر پہلے ہو چکا ہاور شم دنا فقد لئی الخ بیں جناب اقدس کی طرف عروج کا حال ، حق تعالی سجانہ کا حضور علیہ السلام قرب اور آپ کی روئیت باری کا ذکر ہوا ہے، پس دنا فقد لی اور کان واوی کی سب ضمیری نیز راؤ کی ضمیر منصوب سب حق تعالی جل ذکرہ کی طرف راجع ہیں، اور اس تغییر کی تائید بخاری شریف کی صدیث حضرت انس سے ہوتی ہے، جس میں ہے شم علابه فوق ذلك بمالا یعلمه الا الله حتی جاء سدرة المنتهی ، ودنا الجبار رب العزة فقدلی حتی کان قاب قوسین اوادنی فاوحی الیه فیمالوحی خمسین جیلوة الحدیث ، اس سے بظاہرو بی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، جواو پر ذکر ہوئی۔

تفصیل مذاہب! پھر لکھا کہ قائلین رؤیت میں بھی اختلاف ہے، بعض کے زدیک رؤیت مینی ہوئی ہے، اس کوابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے اور جو حضرت ابن مسعودٌ وابو ہریرہ واما ماحمدؒ ہے بھی منقول ہے، بعض کے نزدیک رویت قلبی ہوئی ، یہ حضرت ابوذرؓ ہے مروی ہے، اور بعض نے کہا کہ ایک رؤیت مینی اور ایک قلبی ہوئی ہے، یہ بھی ابن عباسؓ ہے ایک روایت ہے، جیسا کہ طبرانی آبن مردویہ نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دوبار دیکھا ہے ایک مرتبہ بصر سے اور ایک مرتبہ ول سے قاضی عیاض نے اپنی بعض مشارکے ہے رؤیت عینی کے بارے میں تو قف بھی نقل کیا ہے۔

## اختلاف بابة اقتضاء ظاهرقرآن كريم

صاحب روح المعانی نے لکھا!۔ صاحب کشف کے نزویک تو ونووند لی کا معاملہ حضور علیہ السلام اور جرئیل علیہ السلام کے مابین ہے، اور رویت کا تعلق بھی حضرت جرئیل علیہ السلام ہے ، لیکن علامہ طبی نے کہا کہ و ھو بالا فق الا علیٰ تک امر وحی و ملقی و حی من المملک کا بیان اور معاندین کے شہبات کا جواب ہے، پھر شم دنیا سے من آیات دبه الکبدی تک عروج بہ جناب قدس کا حال بیان کیا گیا ہے، پھر کہا کہ کسی صاحب عشل ہے یہ بات مختی نہیں ہوگئی کہ مقام فساو حی کو حق جرئیل پرمجمول کرنا موزون نہیں کیونکہ ارباب قلوب اس کو دو شخصوں کی راز و نیاز کے اندر مداخلت و دراندازی قرارویتے ہیں، پھریہ کہ کم مثم بھی تراخی رہی اور دونوں وحیوں کے فرق کو ہتا کہ رہا ہے کہ ایک ان میں سے بالواسط اور تعلیم کے طور پر ہوئی ہے، گو یا اس سے ترقی ہتالئ گئی مقام و معلوم سے (جوفر شنوں کا مقام کی اور دوسری بغیر واسط کے اور تکریم کے طور پر ہوئی ہے، گو یا اس سے ترقی ہتائی گئی مقام و ما منا الاله مقام معلوم سے (جوفر شنوں کا مقام کی ایک جب میں اوا دنی حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ جب

حبیب سے غایت قرب حاصل ہوااوراس کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر غایت ہیں بیات طاری ہوگئ تو حق تعالی نے غایت ِلطف کا معاملہ فر مایا ،اوروجی خاص ومرکا لہ خصوصی کے ذرایعہ اس وحشت کوانس ہے بدل دیا گیا،اکٹر صوفیہ کی بھی بہی رائے ہے،وہ بھی آپ سے دنوحق سبحانہ کے جیدااس کی شان کے لائق ہے اور حق تعالی ہے آپ کے دنو وقر ب کے قائل ہیں،اورا یے حضرات رؤیت کو بھی مانے ہیں الحج! آخر میں صاحب روح المعانی نے اپنی رائے کھی کہ ظاہر نظم جلیل قر آئی کے اقتضاء کے بارے میں خواہ میری رائے صاحب کشف کے ساتھ ہویا علامہ طبی کے ساتھ ، بہر حال! میں حضور علیہ السلام کی رؤیت کا قائل ہوں اور حق سبحانہ ہے آپ کے دنو وقر ب کو بھی بوجہ لائق مانتا ہوں، واللہ تعالی الموفق (روح المعانی ۲۵ المحانی)!

## حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے

آپ نے درسِ ترندی شریف میں قبولھا فقد اعظم الفدیة پرفر مایا:۔حضرت ابن عباسٌ وحضرت عائشٌ دونوں کے مذہبوں میں جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ رؤیت کو قلب شریف کی قوت کے ذریعہ مانا جائے ، جواس وفت بصر میں بھی حلول کرگئی ،لہذا جس نے قلب کی رؤیت بتلائی اس نے بھی سیجھ کہا ،اور جس نے بھری رؤیت بتلائی اس نے بھی ٹھیک کہا (الکوکب الدری ۲۱۹)!

#### ابك شيركاازاله

اس موقع پر حاشیہ میں حضرت عائشہ واہن مسعود گا ندہب رؤیت جرگیل لکھا گیا ،اور حضرت ابن عباس گاروئیت باری تعالی ،اس طرح کہ بھر کی توت دل میں کردی گئی ، یعنی دیکھا دارہ ہے ہے ،اوررؤیت مینی حقیقہ کا ندہب حضرت انس وحسن و عکر مدکا درج ہوااس سے خلط بنی ہوئئی ہوئئی ہوئئی ہوئئی ہوئئی ہوئئی کے کہ حضرت ابن عباس گا مسلک رؤیت مینی حقیقہ کا فیضا ،اس کئے ہم مزید فائدہ کے لئے شرح الشفا ۱۸ اس سے مجھے پوزیش فلط بنی ہوئئی ہوئئی ہوئئی ہوئئی ہوئی محقود ہیں ۔ محدود ہی مشہور روایت حب روایت شیخین حضرت ابن مسعود ہی ہے ، اورایی ہی شہرت حضرت ابو ہریرہ گی طرف بھی ہروایت بخاری ہے کہ حضور علیہ السلام نے حسرف حضرت ابن عباس گی طرف بھی ہروایت بخاری ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا ان سے دوسری روایت اس کے خلاف بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تعالی کا دیدارا تکھوں سے کیا ہے ، جیسے حضرت ابن عباس گی ہو دی ہے کہ وہ روئیت بینی کے قائل تھے اور یہی قول حضرت ابن عباس گی ہے دوہ روئیت بینی کی روایت کی ہوارایوالعالیہ نے اُن سے معرود میں ہو نے کی روایت کی ہوارایوالعالیہ نے اُن سے دوبار رؤیت قبلی ہونے کی روایت کی ہوارایوالعالیہ نے اُن سے ہواور یہ روئیت اللہ کی دوایت کی ہوارای واسانیو متعددہ مروی ہو کہ کی دوایت رؤیت قبلی ہونے کی روایت کی ہواری وائی روایت کی ہواری وائی ہوئی ہی کی دوایت ہے جو بطرق واسانیو متعددہ مروی ہوئی ہی کی دوایت بھر وابسیت دونوں کا بھوت بھی کی روایت کی ہواسی دونوں کا بھوت ہے ہو بطرق واسانیو متعددہ مروی ہوئی کی انگی ہوئی ہی دونوں کو بھی کرنا کمکن ہے ، یعنی رویت بھر وابسیت دونوں کا بھوت سے جو بطرق واسانیو متعددہ مروی ہوئی کی کہ کہ کہ کہ دونوں کو بھی کرنا کمکن ہے ، یعنی رویت بھر وابسیت دونوں کو بھی کرنا کمکن ہوئی کی دوایت کی ہوئی ہوئی کہ خوات کے خلال کے دونوں کو بھی کرنا کمکن ہوئی کی دونوں کو بھی کرنا کمکن ہوئی کی دونوں کو بھی کرنا کمکن ہوئی کی دونوں کو بھی کی دونوں کو بھی کے دونوں کو بھی کی دونوں کو بھی کو دیا کہ کھور کے کیا کہ دونوں کو بھی کی دونوں کو ب

جبیہا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا حاشیہ کو کب دری والا التباس دوسر ہے حضرات کو بھی پیش آچکا ہے، کیونکہ حافظ ابن ججڑو حافظ ابن کثیر وغیرہ نے ہی غیرواضح وہبہم امور ذکر کئے ہیں!اور جبرت ہے کہ بعض حضرات صاحب تحفہ وغیرہ نے اپنی شروح میں صرف حافظ کی عبارتیں نقش کرنے پراکتفا کیا ہے،اور دوسری کتابوں کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد کوئی تنقیح ضروری نہیں تمجھی غرض روئیت عینی حقیقۂ کے بارے میں صرف دوہ بی نادر پوری طرح دولوگ انکار صرف حضرت عاکش سے نابت ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعودٌ وابو ہریرہؓ وغیرہ سے دوسری روایات بھی ہیں ،اورا ثبات روئیت کے قائل حضرت ابن عباسؓ ،حضرت انس عکر میں ،صرف بیں ،حضرت ابن عمر سے ابن عمر سے بھی

حضرت ابن عباس سنظمار کیا تھا، اور بظاہراُن کے جواب کے بعدے وہ بھی پوری طرح رویت بیٹی ہی کے قائل ہو گئے ہوں گے۔
حضرت ابن عباس وکعب گا جو مکا لمہ ترفدی شریف میں مروی ہے۔ اُس سے خصرف یہ معلوم ہوا کہ حضرت کعب بھی روئیت بیٹی کے قائل تھے ، کیونکہ ترفدی شریف میں قائل تھے بلکہ اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس ہی بیٹی ہے قائل تھے ، کیونکہ ترفدی شریف میں روایت مختصر ہے ، مفصل روایت جس کا ذکر حافظ ابن مجر سے فتح الباری ۲۹۵/۸ میں اور علامہ سیوطی نے الدر میں کیا ہے ، اس طرح ہے کہ ہم بنو ہاشم میں اور ہم اس امر کے قائل ہیں کہ محمد اللہ نے اپنے رب کو دومر تبدد یکھا یہ سن کر حضرت کعب نے نہایت بلند آ واز سے تکبیر کہی الح!!

مزویت بینی کے بارے میں کی مستجد بات کے متعلق سوال نہیں ( حاشیہ کو کب ۲۵/۲)!

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت ابن عباس گاہیے جملہ غالبًا اس امرکو بھی جتلانے کے لئے تھا کہ ہم سب بنو ہاشم تو وقوع رؤیت مینی کے بارے میں پوراعلم یقین رکھتے ہی ہیں ،آپ نے اپنی رائے بلاتا مل ہمیں بتلادیں ،اس پر حضرت کعب نے فرط مسرت کے ساتھ نعرہ تکبیر ندگیا،اور پھرا ثبات رؤیت کی دلیل بھی پیش کی ، خیال ہیہ ہو اللہ اعلم کہ حضرت کعب کو غیر معمولی مسرت بہی معلوم کر کے ہوئی کہ نہ صرف ندگیا،اور پھرا ثبات وقر جمان القرآن حضرت ابن عباس اس بارے میں اُن کے ہم خیال ہیں بلکہ سارے بنو ہاشم بھی بہی عقیدہ ورائے رکھتے ہیں ،
فری میں چونکہ دوایت مختصراً کی ہے اس لئے اس طرف توجہ نیں کی گئی!

# محدث فيملى رحمهاللد كي شخفيق

آپ نے مستقل فصل میں مسئلہ و کیت باری شب معراج پر بحث کی اور لکھا: علماء نے اس بارے میں کلام کیا ہے، حضرت مسروق نے حضرت عا کنٹر سے انکار رو کیت آفر ران کا استدلال لا تعدد که الابصاد وکر کیا۔ اور مصنّف تر فدی میں حضرت ابن عباس و کعب جہار ہے حضرت کا وقوع نقل ہوا کعب نے تقییم رو بت وکلام کا ذکر کیا، اور سیح مسلّم میں حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ، آپ نے اپنے رب کو ویکھا ہے؟ تو فر مایا کہ میں نے نور کو دیکھا ہے، دوسری حدیث مسلم میں نورانی اراہ کا جواب ہے جس سے یار سول اللہ، آپ نے اپنے رب کو ویکھا ہے؟ تو فر مایا کہ میں نے نور کو دیکھا ہے، دوسری حدیث مسلم میں نورانی اراہ کا جواب ہے جس سے دو گیت کے بار سے میں کافی وشافی وضاحت نہیں ملتی، شخ ابوالحن اشعری نے فر مایا کہ حضور علیہ اللہ میں مار ہری ہے جب حضرت عاکش تھیا ہے تفیہ کہا تا تکارو کیت نوا کی ہوا کہا کہ ہمارے بزو کی حضرت عاکش محضرت این عباس سے زیادہ اعلم نہیں ہیں، اور تفییر این سِلام میں حضرت عاکش میں منقول ہے کہا تا تکارو کو بہت تا گوار ہوتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ گا قول بھی اس بارے میں حضرت ابن عباس کی طرح ہے کہ حضورعلیہ السلام کورؤیت ہوئی ہے، اورا یک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا تھا کیا حضورت ابن عباس سے بہی سوال حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا تھا کیا حضورت ابن عباس سے بہی سوال قاصد جھیج کر معلوم کرایا تھا تو انہوں نے بھی اثبات میں جواب دیا تھا، پھر انہوں نے روئیت کی کیفیت دریافت کی اتو حضرت ابن عباس نے ایک بات کہی ، جس کا فقل کرنا مناسب نہیں کہ اس سے تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اوراگر وہ بات بھیج ہوتو اس کی تاویل کی جائے گی ، واللہ اعلم حاصل ان سب اتوال کا بیہ ہوائتہ اعلم کے حضور نے روئیت باری کا شرف تو ضرور حاصل کیا ، بگر اس درجہ کا اعلی وا کمل نہیں جو آپ کو حظیر ۃ القدس میں کرامت عظمی وقع میں کرامت عظمی وقع میں کرامت عظمی وقع میں کہ حصوت کے جاتے گی ہورجہ کا تھا، اوراس کی طرف آپ کو حظیرۃ القدس میں کرامت عظمی وقع میں کہ حوقع کی حاصل ہوگا ، یعنی اس کے لحاظ ہے ہی کہ درجہ کا تھا، اوراس کی طرف آپ کا ارشا دراء بیت نورا اورنورانی اراہ اشارہ کررہا ہے واللہ اعلم۔

رہی دنوو تدلی کی بات تو اسکی نسبت حق تعالی کی طرف ہونے میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، جیسا کہ جامع سیح بخاری کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اور اس روایت بخاری کی تقویت روایت ابن تجرہ ہوجاتی ہے جو با سناد شریح بن عبیدہ مروی ہے الخ (الروض الانف ۱۳۶۹) حضرت الاستاذ العلام شاہ صاحب کی تحقیق! فرمایا: ہے معراج میں صفور علیہ السلام کے جے معاملات تو حضرت جرئیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں اور کچھ تقالی جل ذکرہ کے ساتھ ، اور سورہ نجم میں وہ دونوں شم کے حالات جمع کردیے گئے ہیں ،اس لئے بیان روات میں اختلاط ہوگیا ہے، پھر چونک رؤیت تجلیات کی تھی ،اس لئے اس کے بارے میں بھی نفی واثبات دونوں آگئیں ،کس نے نورانی اراہ ، باقی بیام شخص ہے کہروگیت بصری حقیقہ واقع ہوئی ہے ،گر مادی کا مجرد کود کھنا اتنا ہی مکن ہے جننا اسکے مناسب مال ہواس لئے الفاظ ہے پوری طرح تعبیر نہیں ہو عتی ،اورنی واثبات میں کشاکش ہوگئی ، پس جم اس روئیت کواس شعر کا مصدات سجھتے ہیں ۔

اشتاقه فاذا بدا اطرقت من اجلاله

غرض نبی کریم علی کے معراج میں رؤیت تو ضرور ہوئی ، مگر رؤیت دون رؤیت تھی ، جوشان حق کے لئے موزوں تھی ، اور بیااییا ہی ہے جسے و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی میں ہے، دہاں بھی نفی دا ثبات جمع ہے، پس نفی دا ثبات رؤیت کے اقوال میں تنافی و تصادیجے نہیں ہے ، دوسر سے طریقہ پر سمجھوکہ دورو کے بیت توحقیقة ہوئی ، مگرجیسی ایک نہایت باادب مرتبہ شناس کو حاصل ہو بھی ہورمکن ہے ہے تجاب بھی ہوئی ہومگر فلا ہر ہے کبریائے خداوندی کے غیر معمولی رعب وجلال نے تکمئی لگا کرد کیھنے کا موقع نہیں دیا ہوگا ،اور بظاہراس کا نقشہ شاعر کے اس شعر سے بچھ سکتے ہیں ۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظراً اليه ورده اشجانه

لبذاامام احمد کی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کوحق تعالی نے اپنے خاص من وفضل سے نوازا اور دیدار سے مشرف کیا، آپ نے دیکھا، ضرور دیکھا، مگر ایسا ہی جیسے ایک حبیب اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے یا عبدا پنے مولی کی طرف دیکھتا ہے، کہ نہ تو نظر بھر کر ہی دیکھ سکتا ہے اور نداس پر قادر ہوتا ہے کہ اُدھر سے نگاہ ہٹا سکے مسازاع الب حسد و مساطغی سے بھی ای طرف اشارہ ہے، عدم زیغ سے اشارہ نگاہ نہ ہٹانے کی طرف ہے اور عدم طغیان سے حدود روئیت وادب سے تجاوز نہ کرنا مراد ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں نے سورہ بھم کی ایسی تفییر کی ہے، جس سے معارکا انتشار ختم ہوجاتا ہے، اور حدیث شریک بخاری پر جودی اعتراضات کئے گئے ہیں، ان میں سے سرف دواہم ہیں، باقی آٹھ فیراہم ونا قابل النفات ہیں، ایک تو دنا فتدلی والا اور میر سے زدیک یہ معاملہ حضرت جہ ئیل کا ہے، جیمیا کہ بغوی نے قیاب قو سین او ادنی تک کہا ہے، اسکے بعد فیاو حسی الی عبدہ ما او حسی سے حق تعالی اور حضور ملی السام کے ما بین معاملات کا بیان ہے، یعنی شروع سے حضور کی صادق رسالت اور آپ پر وحی خداوندی لانے والے حضرت جرئیل ملیدالسلام کے موثق و مکرم ہونے کا ذکر تھا، پھر شب معراج کی بلاواسطوحی کے اگرام خاص کا ذکر کیا گیا ہے،

فاوی کی تعمیری تعالی کی طرف راجع ہے، حضرت جرئیل علیہ السلام کی طرف تبیس ، اس لئے کی طبری کی روایت میں ف او حسی الله السی حسا او حسی ہا و رسلم کی روایت (عن الس، فتح المهم ۱۳۲۰) میں ف او حسی السی حسا او حسی ہے، اور بخاری کی حدیث شریک میں ف او حسی السله فیما او حسی خمسین صلوة ہے اور حضرت الس ہے منداحہ ۱۳ میں بھی ایسابی ہے اور پہلے ہے اگر حضرت جرئیل علی السلام کا ذکر تی تو یئر وری تبیس کہ فاوی میں بھی ضمیر حضرت جرئیل ہی کی طرف راجع ہو، اور نداسکے قریب حق تعالی کا ذکر ضروری ہے کیونکہ یہ وقتی کا وصف تو اس کی حالات الگ الگ بیان ہوئے ہیں کیونکہ یہ وقتی کا وصف تو اس کی حالات الگ الگ بیان ہوئے ہیں البذا آپ کی رسالت عابت کرنے کے بعد اب مُرسل نے اپنی وی بلاوا سط کا ذکر شروع کردیا تو اس میں کیا اشکال ہے ، جومرسل ہے وہی مربول ہے وہی مربول ہے وہی مربول ہے وہی مربول ہے وہی ہیں۔

حضرت نے فرمایا: ۔احادیث مرفوعہ اورآ ٹارسیجت ہے دونوں رؤیت ٹابت ہیں قلبی بھی اور بصری بھی ،اورشب معراج میں پہلے قلبی ہوئی ہے،اس کے بعدرؤیت عینی کی طرف ترقی ہوئی ،اورحضورعلیہالسلام نے جومتعدداوقات میں مختلف لوگوں کوحالات معراج شنائے ہیں اُن کے مطابق جو بات جسکے علم میں آئی ،ای کواس نے بیان کردیا ہے جیسا کہ مواہب میں مہدوی سے منقول ہے،اور حضرت عا کثر ؓ سے جو کچھنسے آیات سورہ مجم وغیرہ کی مروی ہے، وہ دوسرول کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شب معراج میں رؤیت جبر ٹیل علیہ السلام اور رؤیت جق تعالی جل ذکرہ دونوں واقع وثابت ہوئی ہیں ،اور جومحدثین نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بعض آیات سورہ مجم کے بارے میں رسول اكرم علينة ہے استفسار كيا تفاا ورحضور نے ان كا مصداق حضرت جرئيل عليه السلام كو بتايا تفاتو اس ہے كى امر كا فيصله نبيس ہوسكتا كيونكه آپ نے شب معراج میں حضرت جرئیل علیہ السلام کو بھی و یکھا ہے بعض محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک ہی بات پر ڈھل پڑتے جیںاور دوسری بات کی طرف توجینہیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحب نے اگر چہ آیت قر آنی شم دنا فتدلی کوحضرت جبرئیل علیدالسلام سے متعلق کیااور حدیث شریک بخاری میں بھی دنا الجبار کوتقریباً وہم راوی قرار دیا ہے، کیکن رؤیت بینی هقیقهٔ کا اثبات کیا ہے، جس کا اثبات مساک ذب المفواد ما رای اور ماذاغ البصروما طعی وغیرہ کیا ہاوررؤیت کے لئے دنووقرب ضروری ہاس لئے بھی اس کا ثبوت ضمناً تسلیم کیا ہے، چنانچہ آپ نے مشكلات القرآن ٢٠٠٥ مين تحرير فرمايا كدرؤيت خداوندي كالحقق بغير دنو خداوندي نهيس موسكتا ،اوربياب جيسے ثلث ليل اخير ميں حق تعالى كا نزول آسان دنیا کی طرف ثابت ہے یا ہل جٹت پرمتوجہ ہوکرسوال کریں گے ہل د صیسے ؟ کیاتم پوری طرح خوش ہو گئے؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے درب تر ندی میں فرمایا:۔ایک روایت حند میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان آیات سورہ انعام وجم و مسا جعلنا لرؤیا الخ اورولقد راہ مذلة اخدى كاتعلق حق تعالى سے برحضرت جرئيل عليه السلام سے نہيں ،اورحضرت عائشة نے فرمايا كمان كاتعلق حضرت جرئیل علیہ السلام ہے ہے لیکن مفتضی نظم قر آن عزیز کا وہی ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے(العرف الشذی ۵۳۴ھ) حضرت شاہ صاحبؓ کے بیاشعار بھی اہل علم کے لئے مشکلات القرآن ۲۹ ہے۔ پیش ہیں ۔

> ومنه سرى للعين ما زاغ لا يطغى لحضرته صلے علیه کما پرضی يقال لها الرئويا بالسقة الدنيا!

رای ربه لما دنا بفواده بحثنا فآل البحث اثبات رئوية كما اختاره الحبرابن عم بنينا واحمد من بين الائمة قد قوى نعم رئوية الرب الجليل حقيقة

حصّرت شاه صاحبٌ کی پوری تحقیق بابت اسراء ومعراج اورتفسیر آیات سورهٔ مجم مشکلات القرآن میں اورمختصراً فتح الملهم ۳۳۵/ امیں لائق مطالعہ ہے ہم نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے اور بہال بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث شریک بخاری پر جو بچھاعتر اضات بلحاظ روایت ود رایت ہوئے ،سب کے کافی وشافی جوابات حافظ ابن حجرٌ وغیرہ نے دیدیئے ہیں ،وہ بھی قابل مطالعہ ہیں ،اکثر محدثین نے حدیث شریک کی تو ثیق کی ہے،اور حافظ ابن قیم نے تو یہاں تک اس پر اعتاد کیا کہ اس کی وجہ سے دنو ویڈ لی حق تعالیٰ کے قائل ہوئے ،جبکہ وہ صورہ مجم کے ثم دنا فتدلى كوحضرت جرئيل عليه السلام متعلق مانة بين ،انبول فلكها كهورة عجم بين جو دنو دتدلى بوه اس دنو دتدلى ے مغابر ہے جوقصہ اسراء میں ہے، کیونکہ سورہ مجم والے کا تعلق حب قول حضرتِ عائشہٌ وابن مسعودٌ خضرت جبرئیل علیہ السلام ہے ہے لیکن جس دنو و تدلی کا ذکر حدیث اس ا میں ہے ،اس ہے سراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ دنو دیتہ لی رب تبارک دنعالی ہی کی ہےاوراس کی طرف سورهٔ تجم میں تعرض نہیں کیا گیا ہے الح (زاد امعاد برحاشیشرح المواہبm)

كرتا بول -

معراج سے واپسی اورمسجد اقصیٰ میں امامت انبیا علیہم السلام

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معران کو جاتے ہوئے میت المحقد ہل مل نماز پڑھی اور بعض سے یہ کہ والیسی میں پڑھی میں ہتا ہوں کہ دونوں روایتیں تھے ہیں کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے فل اوا کئے ہیں اور والیسی میں شبح کی فرض نماز (العرف ۳۳ ھ) تغییر ابن کثیر ۲۲ میں اس طرح ہے: معراج سے والیسی میں حضور علیہ السلام بیت المقد ہیں میں اثر سے بھرآپ نے نماز کے وقت ان کی امامت کی جمکن ہے وہ اس دن کی شبح کی ٹماز ہو بعض کا خیال اور آپ کے ساتھوا نمیا علیم السلام بھی اُرز سے بھرآپ نے نماز کے وقت ان کی امامت کی جمکن ہے وہ اس دن کی شبح کی ٹماز ہو بعض کا خیال ہوئے ہوئے ان کی امامت آسان پر کی ، عمر ہوئے تر وایات بیت المقد س بی بھر پڑھائی ہے ، کیونکہ جانے کے وقت جب حضور علیہ جاتے وقت اول دخول بیت المقد س کے موقع پر پڑھائی ، کیکن ظاہر ہے ہے کہ والیسی پر پڑھائی ہے ، کیونکہ جانے کے وقت جب حضور علیہ السلام کا گذر ا نمیا علیم السلام منازل سادی پر ہوا تو آپ نے ایک ایک کے بارے میں حضرت جبر بیس علیہ السلام سے استفسار فرمایا ہے استفسار فرمایا ہے اور آپ کی امت کے واسطے خصوصی احکام وہدایات و سے جاتا ہوں انہ ہو باور سے بھائیوں انبیا علیہ السلام کے ساتھ جتم بول ، اور امامت کی بھراس مقصد عظیم سے فارغ ہوکر بیسرت و عرت بھی بخش گئی گئا ہے اپنے بھائیوں انبیا علیہ السلام کے ساتھ جتم بول ، اور امامت کے سر بیان سے برآپ کا افضل و شرف وعلوم تبریت بھی بخش گئی گئا ہے بعد بیت المقدس ہے نگل کر براق پر سوار ہوئے اور شرف وعلوم تبریت بھی بخش گئی گئا ہے بعد بیت المقدس ہے نگل کر براق پر سوار ہوئے اور شرف وعلوم تبریت المقدس ہے نگل کر براق پر سوار ہوئے اور شرف کے اور شرف وعلوم تبریت المقد کہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین!

حافظ ابن گیر نے اور اشارہ کیا الیمی صورت میں انہاء علیم العروق ہونے کو ترجے دی ہے (فتح الباری ۱۳۹۱/۲) گرجیبا کہ حافظ ابن کیٹر نے اور اشارہ کیا الیمی صورت میں انہاء علیم السلام سے تعارف وطلا قات عروق ہے قبل ہی ہوجاتی ،اور آ سانوں پرجا کر استفساری ضروت نہ ہوتی ،حدیث مسلم شریف میں ہے کہ میں نے اپنے کو انہاء علیم السلام کی جماعت میں پایاان میں ہے حضرت موی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، دو مشرت السلام نماز پڑھ رہے تھے ،ان کا حلیہ ایسا تھا، حضرت علیہ السلام کی جماعت میں پایاان میں ہے حضرت موی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، اور حضرت ابرائی السلام نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، اور حضرت البرائی ہوئی اور حضرت کی المامت کی الحق اس موقع پر فتح اسلیم کھا: ہوئی اور تھا تھا، کو کہ نماز کو حس مجد میں واضل ہوا اور سب انہا ہو کہ بجو نا اور موزی تھا میں تھا، کوئی رکوع میں اور کوئی ہوں المرق تھا میں تھا، کوئی رکوع میں اور کوئی ہور میں ، پر نماز کی امامت کی المامت کی دائی المرت ہوئی تو میں ہور تھا ہو کہ بہت ہی تھوڑی کی ور میں بہت ہوگی ہو تھے ہو کہ بہت ہی تھوڑی کی ور میں بہت ہوگی ہو ہوگی ہور کے ، پھر نماز کی امامت کی ہور ہورت تا ہوگی ہور ہوگی ہور ہوگی ہور ہوگی ہیں ہور کوئی اس اسلام سے ماتھ ہور تا ہو بھر السلام سے ساتھ ہور تا ہو کی ماتھ تا ہو کی اور ہوسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ساتھ ہور تا ہو کی مات تان کی ماتھ تا ہو کی اور ہوسکتا ہے کہ سے ماتھ کی ہور ہوں ۔ ہو کی امامت کی ماتھ تا ہو کی ماتھ تا ہوگی اور ہوسکتا ہو کی ماتھ تا ہو کی ماتھ تا ہوگی اور ہوسکتا ہوگی ماتھ تا ہوگی اور ہوسکتا ہوگی اور ہوسکتا ہوگی ہور ور سب آپ کے ساتھ تھر تے ہوں ۔

شرح المواہب ۱/۱۲۴ میں بحث رؤیت کے بعد نہایت عمد ہ اشعار عربیہ ذکر کئے ہیں ،قلت گنجائش کے سبب ان کا ترجمہ وتشریح ترک

# مسجداقصیٰ سے مکہ معظمہ کوواپسی

شرح المواجب ٢ ٢ ١ مين ہے کہ حضورا کرم علی شرخ اسراء و معراج کے بعد مجد اقتصیٰ نے ملہ معظمہ کوروا نہ ہوئے تو راستہ میں قریش کا اور ایک کا اور ایک کا اور ایک کا اور اور نے تھے، جن میں سے ایک بورا سیاہ واقعا، ایک اور اسٹید تھا، معظمہ کی طرف آئے والا ملا ، اونٹول پر غلر و نیو سارے اونٹ پر دو پورے تھے، جن میں سے ایک بورا سیاہ واقعی میں دوسرا سفید تھا، معفور کی سواری براتی ان کے پاس سے گزری تو سارے اونٹ بدک کرراستہ سے اوھرا و ہو منتشر ہوگئے، اور اس افراتقری میں وہ اور ہے جس پر دو پورے تھے، اگر کرم گیا، روایت میں ہے کہ پھر آئی ہوگئے تھی ، بھر اس کوایک خص سیاہ اسلام نے فرمایا کہ میں نے ان اور وی کے ماور اسٹانہ بھی کی معلوم ہوتی ہے پھر حضور علیہ فیج سے پہلے ملہ معظم جن کے اور اہل مکہ کو بتا ایا کہ میں نے ان فالہ والوں کوسلام کیا تو بعض نے کہا کہ میں آئی ہے کہ معلوم ہوتی ہے پھر حضور علیہ اس کیا ہوگئے تھی کے اور اہل مکہ کو بتا ایا کہ میں نے ان کو براستہ میں ایساسٹر کیا ہے اور اس کی نشانی ہیہ ہے کہ فلال مقام (روحاء) میں تہاں پنچے گا اور اُن کے آئی کا لے رنگ کا اونٹ ہوگئی ہے، اور فلال شخص اس کو تلاش کر کے لایا، وہ قافلہ فلال فلال جائے گھی، اور جس دی ایساسٹر کیا گھی اور اُن کے آئی کا لے رنگ کا اور شور کی جو رہے تھے اور قافلہ وی تھی ہی تھی ہی بیا دور اور کے ہو کہ وی بیا کی اور ای وصف کا اونٹ آگے تھا، ایک روایت ہے بھی ما ور دوسر سے کہ جب وہ سب لوگ گم شدہ اونٹی کی تلاش میں کے ہوئے تھے اور قافلہ وی کی خبر صور نے دی تھی ، ای دور میں ہوئی کی خبر سے کی میں ہے کہ کی خبر سے کی میں ہی کی بیا ہی بیا ہی کو بیل کے ہوئے کی اور این میں ہے کی بیا ہی بی کی بیں اور زمین پر بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں ہیں۔ بی کی جس کی نے بیا بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں ہیں۔ بی کی بیا ہی دور ہیں نے کی میں بی نی والے نے کہا کہ واللہ میں نے بیانی رکھ میں سے کی نے بیا بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں گر اُن کی بیا ہیں۔ بی کی بیان میں کے ایک کی خبر کی میں ہیں کی میں نے کی نے بیا بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں اور ایل میں کہ کی بیا ہیں۔ بیا کہ کہ بیا ہی دور بیل کے بیا کہ کہ بیا ہی دور بیل کی بیاں سے میں کی کے بیا کو کی بیاں کی بیاں۔ کو کور بیان پر بھی نہیں اور کی میں کے کہ جب وہ کور کیا تھا، اس کور کی میں کیا کہ کور کے تھا کی کیا کی دور بیل کیا کہ کی کی دور کی کی ک

بخاری وسلم کی احادیث میں بیجھی ہے کہ جب میں نے اسراء ومعراج کے حالات قریش گوسُنائے تو جن لوگوں نے مسجدِ اقصاٰی کودیکھا تھا انہوں نے اس کے بارے میں مجھے سے سوالات کرنے شروع کردیئے اور مسجدِ اقصاٰی کے ستونوں کی تعدا داور ہیئت وغیرہ پوچھی ، پہلے تو مجھے سخت تشویش ہوئی کیونکہ وہاں میں نے ان چیزوں کا خیال نہیں گیا تھا ،لیکن جلد ہی حق تعالیٰ نے میری مدد کی ،اور مسجد اقصاٰی اور میرے درمیان کے تجابات اٹھا دیئے کہ میں نے اس کود کیچہ دکھے کرتمام سوالات کے سجے جوابات دیئے۔

منداحمد وبزاری حدیث ابن عباس میں اس طرح ہے کہ مجداقصلی کوبی اٹھا کرمیر ہے سامنے لے آیا گیا، اوراس کودارعقبل کے پاس رکھدیا گیا، کہ میں اس کود کھے کر جوابات ویتار ہا، حافظ ابن حجر نے لکھا:۔ اِس کا اقتضاء یہ ہے کہ مجد کواس کی جگہ ہے زائل کر کے مکہ معظمہ لایا گیا اور یہ بھی خدائے تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، محدث علامقسطلانی نے لکھا کہ بہ نسبت انکشاف کے اس صورت میں مججزے کی شان زیادہ ارفع ہے، اوراس میں کوئی استبعد اوبھی نہیں کیونکہ بلقیس کا تخت تو پلک جھیکئے میں (ملک یمن سے ملک شام میں ) حضرت سلیمان علیما استبعد اوبھی نہیں گیونکہ بلقیس کا تخت تو پلک جھیکئے میں (ملک یمن سے ملک شام میں ) حضرت سلیمان علیما اسلام کے پاس آگیا تھا محدث ابن ابی جمرہ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ سے براہ راست عروج ساوی نہ کرانے اور براہ بیت المقدس لیجائے کی عکمت میں معلوم ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں جب لوگوں پرسوالات و تحقیق کے بعدائمام مجت ہوجائی گئی ، تو باقی معاملات معراج میں بھی تھیدیق ضروری ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اس مومنوں کے ایمان میں اضافہ وترتی ہوئی ، اور معاندوں نے چونکہ اس کا بھی اطمینان نہ کیا تو ان کے کفر وعناد میں بھی مزید ترتی ہوئی ، واللہ اعلم ! (شرح الموا ہے ایمان) میں اضافہ وترتی ہوئی ، اور معاندوں نے چونکہ اس کا بھی اطمینان نہ کیا تو ان

### عطايامعراج ايك نظرمين

حضورا کرم علی کے در مسلم معراج کے مختصرترین وقت میں جوانعامات واکرامات وخصائص حاصل ہوئے ان کا ہمالی ذکر حب ذیل ہے۔
(۱) حق صدراوراس کو ایمان وحکمت ہے منعمور کرنا (۲) رکوب براق وسٹر مجداقصی مع حضرت جرئیل علیه السلام (۳) سیر ملکوت ارضی،
(۲) عروج ساوی وسیر ملکوت السموات (۵) مشاہدہ آیات عظیم اللہ یہ ووعدالا خرۃ اجمع (۲) ملا قات انبیا علیہم السلام (۷) امامت ملائکہ
(۸) واخلہ جیت معمور (۹) سماع صریف الاقلام (۱۰) لقاء الرب جل ذکرہ (۱۱) کلام الرب عزاسمہ (۱۲) فرضیت مسلوات (۱۳) عظیہ خواتیم بقرہ (۱۲) وعدہ معفرت خصوصی برائے است محمد یہ (۱۵) رؤیت جنت ونار (۱۲) تقرب ووثو الرب الجبار تعالیٰ سمان درکہ واقعلی درکہ معظمہ ذاو ہا اللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم واحکم! (۷ ذی الحجہ کرے ہے)۔
محبداقصی درکہ معظمہ ذاو ہا اللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم واحکم! (۷ ذی الحجہ کرے ہے)۔

ر ۳۴۰) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنامالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المومنين قالت فرض الله الصلواة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضرو السفر فاقرت صلواة السفر و زيد في صلواة الحضر

تر جمہ!ام المونین حضرت عائشڈروایت کرتی ہیں ، کہاللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تھی ، تو دور کعتیں فرض کی تھیں ،حضر میں ( بھی ) اور سفر میں ( بھی سفر کی نماز تو ( اپنی اصلی حالت ہیر ) قائم رکھی گئی ،اور حضر کی نماز میں زیاد تی کردی گئی!

تشریکی درور و منت ما کنتی کی کدگورہ صدیت الباب سے واضح ہوا کہ نمازی ابتدائی فرضیت کی نوعیت سفر و حضر دونوں حالتوں میں تمام اوقات کے لئے دودور کعت ہی تھی، اسکے بعد سفری نماز تو دودور کعت ہی باقی رہی اور حضر وا قامت کی چار رکعت ہوگئی، اور بخاری باب یقصد اذا خدج من میں خضرت عا کنتی سے مروی ہے کہ نماز اولا تو دور گعت ہی فرض ہوئی تھیں، پھر سفر کے لئے تواسی طرح باقی رہی اور حضر کی نماز پوری کردی گئی، زہری نے راوی حدیث حضرت عور ہوگئی سے موال کیا کہ حضرت عاکشتہ کیوں سفر میں پوری پڑھتی تھیں؟ تو کہا کہ وہ بھی حضرت عثمان کی طرح تاویل کردی تھیں میز حضرت عاکشتہ بی اسلام نے جمرت کی تو جسور کی موئی تھیں، کیور دی گئی، وتا بعد عبد الرزاق عن معرب

بخاری باب مین لم یسطوع فی السفر و بر الصلوات و قبلها ۱۹ ایمی حضرت ابن عمر سروایت بے کہ میں رسول اگرم میں ہے۔ اس میں اس ورکعت پرزیادتی نہ کرتے تھا ورحضرت ابو بکر وعمر وعثان گوجھی ایسا ہی دیکھا مسلم شریف میں اس مدیت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ میں رسول اکرم علی کے ساتھ سفر میں رہا ہوں ، آپ نے بھی دورکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں تا آنکہ آپ کی وفات ہوئی ، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی رہاوہ بھی دورکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی ، اور حضرت المجھ بھی رہا تھو بھی دورکعت سے زیادہ نہ پڑھے سے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی ، اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا وہ بھی دورکعت سے زیادہ نہ پڑھیں تا آنکہ ان کی بھی وفات ہوئی ، پھر میں حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا وہ بھی دورکعت سے زیادہ نہ پڑھیں کہ اور حق تھا کہ اور حق تھا گی اور حق تھا گی اور حق تھا گی اور حق تھا گی کہ اس اللہ السوة حسنہ وہ بھی دورکعت سے زیادہ نہ پڑھے کے مل میں بہت اچھا نمونہ سے ) فتح المہم احم اللہ السوة المسافرین وقصر ہا۔

ا مام بخاری حدیث ابن عمر مذکورکوعدم تطوع فی السفر کے لئے لائے ہیں ،مگر حضرت الاستاؤ علامہ تشمیریؓ کی رائے تھی کہاس کا تعلق فرض نماز قصرے ہے بقطوع نفر سے نہیں ،جوا مام بخاری نے سمجھا ہے اس لئے بیچھی حنفیہ کے مسلک قصر کی دلیل ہے،علامہ زیلعیؓ نے بھی کھھا کہ بخاری وسلم کی بیرعدیث اتمام صلوٰ ق فی السفر کے خلاف ہے (نصب الرابی ۱۹ ا/۲) اور علامہ نیمون بھی اس حدیث کو باب القصر فی الصلو ق میں مفصلاً آئی ہے (آثار السنن ۱۲/۲) حضرت شاہ صاحب نے میں الائے ہیں ،اور لکھا کہ اس حدیث کی روایت بخاری میں مختراً اور سلم میں مفصلاً آئی ہے (آثار السنن ۱۲/۲) حضرت شاہ صاحب نے آثار السنن کے ہمی حواثی میں اس موقع پر مند طیالتی ۱۹ سے بیروایت بھی حضرت عائشہ کی کہرسول اکرم عظیمہ میں دور کعت پڑھا کرتے تھے، یعنی فرائض ، پھر جب مدینہ متورہ تشریف لائے اور آپ پر چاراور تین رکعات فرض ہوگئیں ،تو وہی پڑھنے گے اور دور کعت جھوڑ دیں جن کو آپ مدم عظمہ میں پڑھا کرتے تھے،اور جومسافر کے لئے پوری تھیں۔

راقم الحروف کے نزد یک حضرت شاہ صاحب کی تنبیہ مذکور بہت اہم ہے خصوصاً جبکہ محقق عینی ایسے مستیقظ کوبھی اس پر تنتہ نہیں ہورگا،اورانہوں نے بخاری باب من لم یتطوع کی دونوں حدیثوں کوترجمۃ الباب سے مطابق قرار دے دیا ہے،عمدہ ۲۰ھے ۳ اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پر دوسری حدیث (مذکورہ بالا) ترجمہ سے مطابق نہیں ہے۔

اس کا پیہ مطلب نہیں کہ امام بخاری قصرِ صلوۃ کے مسئلہ میں حنفیہ ،اور جمہور کے خلاف ہیں ، بلکہ وہ اس کی موافقت میں ہیں ،ای لئے یہاں حدیث حضرت عائشہ گولائے ہیں اور دوسرے مواضع میں بھی اور خصوصیت ہے باب قصرِ صلوۃ میں اس کولائے ہیں ،جس پر حفق عینی نے لکھا کہ حضرت عائشہ گلی اس حدیث میں وضاحت ہے کہ مسافر کے لئے دور کعت ہی فرض ہیں اور فرض وواجب کے خلاف کرنایا اس پرزیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔

چنا نچوا گر حالتِ اتنا مت میں کوئی شخص پانچ نمازوں میں زیادتی کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی ،اور نماز فاسد ہو جائے گی ،ای طرح اگر مسافر بجائے دو کے چار رکعت پڑھے گا تو نماز درست نہ ہوگی ، بہی بات حضرت عمر بن عبد العزیز سے منقول ہے کہ سفری حالت میں نماز وور کعت ہیں ،اس کے سواتھے نہ ہوگی ،محدث ابن حزم نے اس کو بطور جمت کے پیش کیا ہے۔

حماد بن ابی سلیمان کا بھی یہی ند ہب ہےاور یہی قول امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب اور بعض اصحابِ امام مالک کا بھی ہے اور امام مالک ؒ ہے بھی بطریق شہرت بیقول منقول ہے کہ جوسفر میں پوری نماز پڑھے وہ وفت کے اندرلوٹا لے۔

ان حضرات نے حدیث عمر ﷺ کی استدلال کیا ہے کہ سفر کی نماز دورکعت پوری ہیں قصر یعنی کم نہیں ہیں ،اس کا ثبوت تمہارے نبی کریم علیقیہ کی زبان مبارک ہے ہوا ہے ،رواہ النسائی بسند سجیح ،اور حضرت ابن عباس ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی حضرت محمد علیقیۃ پر حضر میں جاراور سفر میں دور کعت فرض کی ہیں۔

متہ بید ابن عبد البر میں حدیث الی قلابہ ہے کہ مسافر ہے روزہ اور آدھی نماز کا بوجھ اٹھا دیا گیا، حضرت انس بن مالک ہے بھی الی ہی حدیث مروی ہے ابن حزم نے حضرت ابن عمر سے سیجے حدیث نقل کی کہ سفر کی نماز دور گعت ہے، جو ترک سنت کرے گاوہ گفر کرے گا، حضرت ابن عباس نے نقل ہے کہ جو تخص سفر میں چار رکعت پڑھے گا، وہ اس جیسا ہے جو حضر میں دور گعت پڑھے، اور یہی قول حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر و تورگ کا ہے۔ امام اوز اعلی نے کہا کہ مسافر اگر تمیسری رکعت کی طرف کھڑا اجو ہائے تو اس کو ترک کردے، اور مجدہ سہو کرے، جسن بن جی نے کہا اگر عمد آ چار پڑھ کے تو نماز کا اعادہ کرے، جسن بھری نے کہا عمد آ چار پڑھ کے تو نماز کا اعادہ کرے، جسن بھری نے کہا عمد آ چار پڑھ سے تو نماز کا اعادہ کرے، جسن بھری نے کہا عمد آ چار پڑھ سے تو نماز کا اعادہ کرے، جسن بھری کے کہا عمد آ چار کر سے بوکہ انہوں نے بھاری سمجھ کردور کعت چھوڑ دی

اے داؤدی نے حضرت ابن معود یہ متعلق نقل کیا کہ وہ قضر کوفرض سیجھتے تھے۔ ( فتح الباری ۲/۳۸۲)

تھیں ؟ اثر کہتے ہیں کہ میں نے امام احدؓ ہے یو چھا وہ شخص کیسا ہے جوسفر میں چاررکعت پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایانہیں ، مجھے وہ ایسندنہیں ہے، علامہ محدث بغوی (شافعی) نے کہا کہ بہی قول اکثر علماء کا ہے، علامہ محدث خطا بی (شافعی شاریِ ابی دادی) نے کہا کہ قصر بہتر ہے تا کہ خلاف سے نکل جائے ، امام تر ندی (شافعی) نے کہا کہ تعامل ای پر ہے جو حضورا کرم علیقے کے معل مبارک سے ثابت نے (عمدہ ۲۵/۵۴)

تفصیل مذاہب! بعض کتبشرو یہ حدیث میں اس طرح لکھا گیا کہ جواز قصر میں سب متفق ہوتے ہوئے، قصرے دخصت یا عزیمیت ہونے میں مختلف ہوگئے ہیں اور دوسرے قائل امام ابو حنیفہ ہیں ، اول کے دوسرے حضرات ہیں ، ہمارے نزو یک بی تعبیر درست نہیں اور صحیح بیہ ہوگئے ہیں اور جہور کا ہے اور جہور کا ہے اور رخصت ہونے کا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے ، جبکہ شافعی مذہب اور جمہور کا ہے اور رخصت ہونے کا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے ، جبکہ شافعی مذہب کے بہت اکا ہر وجوب قصر کو ترجیح دیے ہیں ، جیسے علامہ خطا لی ، بغوی وغیرہ دوسری طرف علامہ شوکا نی اور صافظ ابن حزم وغیرہ بھی شدومد کے ساتھ وجوب کے قائل ومثبت ہیں۔

حافظ ابن قیمٌ وحافظ ابن تیمیہ ؓ نے بھی وجوب قصر گوتر جیج وی ہےاور آپ نے اپنے فناویٰ میں مذاہب کی حسب ذیل صحیح ترین صورت پیش کر کے محققانندو محد ثانۂ کلام بھی خوب تفصیل ہے کیا ہے۔

علاء کانمازِ مسافر کے بارے میں اختلاف ہوا کہ آیا اس پرصرف دور کعت فرض ہیں اور قصر کرنے میں نہیت کی بھی ضرورت نہیں ، یا بغیر نہیت کے قصر نہیں کرسکتا ، پہلا قول اکثر علاء کا ہے جیسے امام الوصنیفہ وامام مالک اورامام احمد گا بھی ایک قول یہی ہے ، جسکوا بو بکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے ، دوسرا قول امام شافعی گا ہے اور مذہب احمد میں بھی بید دوسرا قول ہے جس کوخرتی وغیرہ نے اختیار کیا الیکن اول قول ہی تھے ہے ، جس پر سنت نبویہ بھی دال ہے کہ آ ہے اصحاب کے ساتھ قصر نماز پڑھاتے تھے اور نماز سے پہلے ان کو بتلاتے بھی نہ تھے کہ آ ہے قصر کریں گے ، اور مذخود ان کو نیت قصر کا حکم کرتے تھے ، پھر ملماء کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ ضرما جار گعت پڑھنا کیسا ہے ، حرام ہے یا مکروہ یا ترک اولی ہے یا وہی رائج ہے 'امام ابو حذیف کا فد ہب اور ایک قول فد ہب امام کو جیار دکھت پڑھنا جا تر نہیں فد جب امام

کے علامہ محدث ملاملی قاری حنق نے لکھا'۔ حافظ ابن مجرِّ نے ارشادِ نبوی صدقیۃ قبصد قبھ اللہ علیکم سے استدلال کیا کہ قصر رخصت ہے واجب نہیں میں کہتا ہوں کہ صدقہ کالفظ تو عام ہے صدقہ نافلہ دواجہ کوقر آن مجید میں ہے انسما المصد قبات للفقد ا، پھریہ کہ آگے حضور علیہ السلام نے فاقبلوا اصدقۃ بھی فرمادیا ،اورامر کا ظاہر دجوب کے لئے ہے،لہذا امام صاحب کی موافقت ہوئی ،قصر کی عزبیت اوراتمام کے اساءت ہوئے میں ،اور علامہ بغوی شافعی نے اعتراف کیا کہ اکثر علاء وجوب قصرے قائل میں ،اور حافظ ابن جڑکا ان پر ردقا بل ردہ (مرقا 15 الطبع جمبعی)!

علامہ خطابی نے معالم میں کھا ۔ اکثر علماء سلف وفقہاء امصار کا ندیب ہیہ ہے کہ سفر میں قصر داجب ہےاور یہی قول حضرت عمرابن عمروابن عباس گا ہے، نیز حضرت عمر بن عبدالعزیر ، قیاد ہ وحسن ہے بھی یہی مروی ہے ، حضرت حماوین الی سلیمان نے کہا کہ جو شخص سفر میں جپاررکعت پڑھے وہ نمازلوٹائے ،امام مالک نے فرمایا کہ جب تک وقت رہے لوٹائے ( تخصہ الاحوذی ۱/۲۸۲)!

کے علامہ شوکانی نے بھی قول وجوب کورانتی قرار دیا ،اور دعوائے فضل اتمام کوحضور علیہ السلام کے تمام اسفار میں قصر کرنے اور اتمام نہ کرنے کی وجہ سے ساقط کیا اور کہا کہ یہ بہت مستبعدا مرہے کہ حضور علیہ السلام نے تما می تمر میں مفضول کولازم کیا ہواور افضل کو بالکل چھوڑ دیا ہو ،اس کوفقل کرکے صاحب تحفہ نے لکھا کہ تبعین سنت نبو یہ کی شان یہی ہونی جا ہے کہ وہ بھی قیم کولازم پکڑیں اور تاویلات کا سہارالے کر قصر کوڑک نے کریں۔ (تحفہ ۴۸۳)!

جیسی ہیں ہیں۔ سے امام زندی نے لکھا یہ نبی اگرم کیلئے اور حضرت اپوبکرو ممر سے سفر میں قصر ثابت ہے ،اور حضرت مثان سے بھی پہلے زمانہ خلافت میں ،اورای پر اکثر اہل علم اسحاب نبی محمد اللئے وغیر ہم کامل ہے، حضرت عائشہ سے سفر میں اتمام کی بھی روایت آئی ہے مگر تعامل اُسی پر ہے جونبی کریم کیلئے اور آپ کے اسحاب سے مروی ہے۔ ( زندی ہاں التقصیر فی السفر ) ما لک کی دوسری روایت اورامام احمد کا ایک قول جو دونوں قولوں میں سے زیادہ صریح وواضح بھی ہے بید کہ پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے،ان کا دوسراقول اورامام شافعی گااظہرالقولین بیہ کے قصرافضل ہےاور جار پڑھناتر کے اولی ہے۔

دوسرا تول امام شافعی کابیہ ہے کہ چار پڑھنا افضل ہے اور بیٹ اتوال میں سے ضعیف ترہائے ( فقاد کی ابن تیمیہ ۱۱/۱۳ ا حافظ ابن تیمیہ کا استدلال مذکورسب ہے الگ اوران کی دقیق النظری کا شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز قصر ہے پہلے نیت قصر کرنے اور بتلانے کا اہتمام نہ کرنا بھی امر کا ثبوت ہوا کہ سفر والی نماز اپنی اصل حالت پر جیسی ابتدا میں تھی باقی ہے اور چار میں ہے دور کعت نہیں ہوئے ہیں کہ نبیت کی احتیاج واقع ہواور فسلیس عسلیہ جناح کا جواب بھی موصوف نے وہی دیا ہے جو حنفید دیتے ہیں کہ فی جناح بیان تھم واز الدشبہ کے لئے ہے اس لئے اس سے قصر کی سنیت واہمیت کم نہیں ہوتی جیسے فسلا جناح عسلیہ ان بعطوف بھیما میں ہے کہ وہاں طواف بالا تفاق مامور بہ ہے ، اور آیت میں خوف وسٹر کا ذکر اسلئے ہوا کہ خوف کی حالت میں قصر ارکان مراد ہے اور سٹر کی صورت میں قصر عدراور دونوں ہوں تو دونوں قصر درست ہوں گے ( ۱۲۲/۱)!

نطقِ انور! حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا ۔ جبکہ اتمام صلوٰۃ فی السفر کا ثبوت بجز حضرت عثانؓ وحضرت عا نشہؓ کے کسی ہے بھی نہیں ہوااور ان کا اتمام بھی تاویل کے ساتھ تھا تو حفیہ کا نہ ہب ہی قوی ہوااور وہی جمہور کا بھی نہ ہب ہے۔

اورای گئے جب حضرات ابن مسعود گوخضرت عثان کے اتمام کی خبر ملی تھی توانہوں نے اناللہ پڑھاتھا، یہ بھی فرمایا کہ امام شافعی کے پاس صرف دارفطنی کی حدیث حضرت عائشہ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سفر میں اتمام کیا اور حضور علیہ السلام نے قصر کیا تھا پھرانہوں نے حضور علیہ السلام سے اس کو بیان کیا تو آپ نے نصویب فرمائی ، لیکن بی حدیث ضعیف ومعلول ہے بلکہ حافظ ابن تیمیہ نے تو اسکوموضوع تک کہدیا ہوا میں کہدیا ہوا ہے اور کہا کہ بیہ ہوتی نہیں سکتا کہ جھزت عائشہ حضور علیہ السلام اور سارے حجابہ کو قصر کرتے دیکھیں اور تنہا اتمام کریں ، دوسری وہ خود ہی احادیث روایت کرتی تھیں کہ نماز دو ہی رکعت فرض ہوئی تھی ، پھر سفر کی برقر ار رہی ، اور حضر کی زیادہ ہوگئی الحق نے ادا لمعاد ۲۸ برحاشیہ شرح المواہب )!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میں اسکوموضوع کہنے کی جرات تو نہیں کرسکتا کیونکہ اس کی سندتو کی ہے اور سب رجال ثقة ہیں ، البتہ معلول کہنا تھے ہے ، اور حافظ ابن مجرؒ نے بھی بلوغ المرام میں اس روایت کا اعلال کیا ہے اور وجہاعلال کی طرف القسلے بیص الجبیر میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت عائش کے نزدیک بیصدیث ہوتی تو نھیں اتمام کے لئے تاویل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جس کا ذکر حضرت عروہ سے بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عثان کی طرح تاویل کرتی تھیں حضرت شاہ صاحبؒ نے بہ تقدیر صحت بھی اس حدیث کا جواب دیا اور دوسرے دلائل پیش کئے ، جن کو ہم باب قصر صلوۃ میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ا

موجودہ کتب حدیث وشروح میں ہے قصر واتمام کی بحث کو سب سے بہتر تفصیل ودلائل کے ساتھ اعلال السنن 111/2تا ۱۸۰/۷ میں درج کیا گیا ہے علم وتحقیق اسکامطالعہ کریں۔

باب وجوب الصلوة في الثياب وقول الله عزوجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ويذكر عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزره ولو لبشوكة وفي اسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه مالم برفيه اذى وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطوف بالبيت عريان صلى في الثوب الذي يجامع فيه مالم برفيه اذى وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطوف بالبيت عريان (كير عن كرتماز پر هنا (خرض) إالله تعالى كاارشاد تم برنماز كوفت إني آرائش (يعنى لباس) كو بهن ليا كرو، (اس بردليل به) اور جوفض ايك بن كير من ليث كرنماز پر هدار تويدرست به اورسلم بن اكوع مردى به كه نبي كرديم علي الله عليه في المناديس اعتراض بهاور جوفض اس لباس كريم علي في المناديس اعتراض بهاور جوفض اس لباس

ا مام شافعی نے فرمایا: میں ترک قصر کو مکروہ مجھتا ہوں اور اس سے رو کتا بھی ہوں جبکہ اعراض عن السنات کی وجہ ہو ( کتاب الام ۱۵۹/ اللیع جمعیٰ)

میں نماز پڑھے،جس میں جماع کرتا ہے تاوفتنکہ اس میں نجاست نہ دیکھے ( توبیجی جائز ہے )اور نبی کریم بیلینے نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کا طواف کوئی برہند نہ کرے۔

(٣٣١) حدثنا موسى بن اسماعيل قال ثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين و ذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم و تعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امراة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها

تر جمہ! حضرت ام عطیہ ؓ روایت کرتی ہیں: ۔ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا کہ عید کے دن حاکصہ اور پردہ نشین عورتیں باہر جا گیں ، تا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اوران کی دعامیں شریک ہوں ،اور حاکصہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں ،ایک عورت نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں ہے کسی کے پاس ڈو پڑنہیں ہوتا (وہ کیا کر ہے؟) آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کوچا ہے کہ اپناڈ و پٹدا سے اڑھاوے۔

تشری آلانام بخاری بیہاں ہے نماز کی حالت میں کیڑوں کے استعمال کی ضرورت بتلانا چاہتے ہیں،اس باب میں اُس کی فرضیت ووجوب پرروشنی ڈالی ہے اور آیت قر آنی وحدیث ہے اس کو ثابت کیا ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بیامام بخاری گاہم سب پر بڑا علمی احسان ہے گہوہ قراقب میں حتی الامکان قرآن مجیدگی آیات بھی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں اس کے بعد ۱۵ اباب اور ذکر کریں گے ، جن میں مختلف احوال وظروف کے لحاظ ہے نماز کے اندر کیڑوں کا استعمال بتلائیں گے ، کیڑے کم ہوں یا تنگ تو کس طرح کیا جائے مروو تورت کے الگ محام لیا ہیں و فیرہ ۔

امام بخاری نے اس باب بیں بدن چھپانے کوشرائط وفرائض نماز میں سے ثابت کر کے غالباً اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جوحفرات بدن چھپانے کوئی نفہ تو فرض وضر وری قرارہ ہے ہیں قرنماز کے اندراسکوصرف بنتیت کا درجہ دیتے ہیں، ان کی رائے بھی نہیں اوران سے مراد مالکہ ہیں، ملامہ ابن رشد نے مدایۃ المجتبد ہے ہے امیر تھی، بامام مالک کا بیہ ہے کہ سر عورت سنن صلوہ میں سے ہاور امام ابوطنیفہ وامام شافی نے اس کوفر آئنس نماز میں شار کیا ہے، ان حضرات کی دلیل آ بہ قرآنی یہ ابنی آدم محد او اذیب تہ معد کل مسجد ہے کہ امر وجوب کے لئے ہاور سب نزول اس آ بت کا بیہ ہے کہ زمانہ جا بلیت میں عورتیں بحالت عریا فی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں ، اس کوروکا آبا اور طواف کے وقت ستر عورت کوفرض کیا گیا، لیکن جولوگ اس کوسنی صلوۃ سے قرار دیتے ہیں وہ امر قرآنی ندکورکو استجاب برمحول کرتے ہیں ، دوسرے اس زیت کو ظاہری ٹرینت چا دروغیرہ پرمحول کرتے ہیں اورائس صدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں ، بسی سے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نمانے بھا عت پڑھنے والے بچھلوگ اپنے تبدو چا در میں بچوں کی طرح گردنوں میں گردنوں میں گردناگ کر باندھ لیا کہ ہے اور ورتوں کو تھوں کہ دونوں میں گردنوں میں کردنوں میں گردنوں میں کردنوں میں گردنوں میں گردنوں میں گردنوں میں میں کردنوں کردنوں میں کردنوں کرد

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ ا ۔ گا یہ مطلب نہیں کہ تجدہ میں ان لوگوں کوستر عورت حاصل نہ تھا، بلکہ بیتھم احتیاطی تھا کہ مبادا کسی کا حتر تھل جائے اور اس پرنظر پڑجائے ،اور ہمار نے فقہا ، بھی ستر عورت کوائی درجہ میں ضروری ومعتبر قرار دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی نظراس پر بلاکسی خاص قصد واہتمام کے نہ پڑ سکے اور اتنی احتیاط پر بھی اگر اضطرار اکھل جائے ، یاکسی نظر خاص قصد و تکلف کے ساتھ پر جائے تو وہ شرعاً معتبر نہیں ۔ ( یعنی نمازی کے لئے معز نہیں )!

## تفسيرآ يت ِقرآني وديگرفوائد

حضرت شاه صاحب في امام بخاري كي پيش كرده آيت خذوازينتكم عند كل مسجد (اعراف) كي تفيريس فرمايا اس

ے پہلے تق تعالیٰ نے حضرت آوم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور جنت ہے نکلنے پر لباس جنت ہے محروم ہونے کا قصد بیان فرمایا ہے ، پھراس کی مناسبت ہے مسئلہ لباس وستر کی طرف بھی توجہ فرمائی ، اور لباس کا تھم بجائے نماز کے مجد میں آنے کیلئے اس لئے دیا کہ تطریخ بعی توجہ فرمائی وارس بھی مناسبت ہے مسئلہ باس وسی کی طرف بھی توجہ فرمائی کے دورس کے گئے آنے میں سستی کرتے ہیں ، غرض نماز کوا چھے لباس میں اور مجد میں جماعت کے وقت پورے نشاط واہتمام کے ساتھ جا کرا داکر تا چاہے کیونکہ لفظ زینت ہے معلوم ہوا کہ نماز کی عالت میں بہ نسبت دوسرے طالت کے بہتر لباس ہوتا چاہیے ( کہ سب ہے بڑے دربار کی عاصری ہے) حدیث وفقہ میں بھی اسکی تاکید ہے ، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے وقت نمامہ کا بھی اہتمام فرماتے تھے ، اور یہ محل موری ہے کہ اس کے نماز عید میں بارہ ہاتھ کا عمامہ باتھ کا عمامہ کرا ہے تھے ، اور یہ تھو وقامہ ہیکن ترک بنا مرب کرا ہت نماز کی تھر تی فقہ بی ہے کہ بات بہ ہے کہ جن بلاد میں عمامہ کولباس کا خاص اور محتر م جزو سمجھا ان کے فقتی مرتبہ ہے واقف نہیں ہوں ، اس لئے میرے زود یکھن بات یہ ہے کہ جن بلاد میں عمامہ کولباس کا خاص اور محتر م جزو سمجھا اس بند اور بیل نہ اور جن بلاد میں عمامہ کولباس کا خاص جزونہ بیل ہوتا ہے ، وہاں نماز میں کھن کرا ہت نہ آتے گی !

حضرت عمررضي اللهءعنه كاارشاد

حضرت شاہ صاحبؓ نے آپ کا ارشادُ قتل کیا کہ جن کپڑوں کے ساتھ ایک شخص لوگوں کی مجانس میں جانا پسند نہ کرتا ہو،ان کپڑوں کے ساتھ ٹماز بھی نہ پڑھے کہ در بارخداوندی کی عاضری ہے اورا چھے کپڑوں میں نماز اداکرنے کا اہتمام کرے کیونکہ خدا کی مجلس مخلوق کی مجلس سے زیادہ رعایت واحترام کے مستحق ہے ،مقصدیہ ہے کہ جب وسعت وفراخی ہوتو نماز وذکرِ خداوندی کے وقت تنگی نہ کرے ،اچھالباس اختیار کرے ، ناقص ردی یا بقدرِفرض پراکتفانہ کرے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ارشادباری تعالی بیندع عندما ابدا سدمالید پیدما سو آتھما ہے بیجی معلوم ہوا کہ سترعورت خصائص جنت میں ہے ہاور جب وہ خصوصیت نافرمانی کی سزامیں چھن گئ تو بتوں ہے بدن ڈھانکنا پڑا اور جنت نے نکل کردنیا کی طرف اتر ناپڑا ،اور یہاں ستر کوفرض کردیا گیا تا کہ اسکا اہتمام کریں ، جنت کی طرح نہیں کہ وہاں اہاس وسترعورت بلاکسی اہتمام کے حاصل تھا اور آئندہ بھی حاصل ہوگا۔

قوله تعالى انه بداكم هووقبيله كاتفيرش فرمايا كدُخشروا خرت من اسكابر عس بوجائ كاكريم شياطين وجن كوديكيس كر، اوروه بم كوندد كي كيس كر، والله تعالى اعلم!

آگلباس التوی بھی آیا ہے، پینی لباس کا بڑا مقصداگر چہم کی تفاظت وزینت ہے گربہترین لباس تقوی کا لباس ہے، جس سے مرادلبا بس شروع ہے، کہ نہ زینت کے لحاظ ہے صدود شرع ہے متجاوز ہو، نہاس نخر وغر وراور تکبروریا کی بوآئے، نہ غیرصنف یا غیر تو موں کے ساتھ اشتباہ و تشتبہ کی صورت پیدا ہو، پھر جتنے بھی انبیاء وصالحین اور صحابیات وصالحات ہے ملتی جلتی پوشاک اور وضع قطع ہوگی، اتن ہی زیادہ بہتر وافضل ہوگی، اس کے برعکس جو پوشاک یا وضع قطع خدائے تعالی کے متحق غضب وعذاب بندوں کی ہوگی، وہ تقوی ورضائے الہی سے دور کرنے والی ہوگی، اللّهم و فقنالمات حب و تدرخسی!

#### قوله ومن صلر ملتحفافي ثوب واحد الخ

حفرت شاه صاحب فرمایا : امام طحاوی فراس کے لئے المصلوقفی الثوب الواحد کاباب قائم کیا ہے مقصدیہ ہے کہ جب

ا یک ہی کپڑے میں نماز پڑھنی ہوتوا گروہ بڑا ہےتو اس کوبطور توقع والتحاف واشتمال استعال کرنا چاہیے،جس کواردو میں گاتی مارنا کہتے ہیں ،یعنی چادر کاسرا گردن کے پیچھے گھما کرسا منے سینہ پرلا کر ہاندھ دے۔

۔ اگراتی گنجائش نہیں ہے تو پیچھے لے جا کر گدھی پر گرہ لگادے،اورا گراس ہے بھی کم ہے تو تہمد کی طرح بدن پر ناف ہے او پر باندھ لے ،غرض بیہ ہے کہ جتنا بھی کپڑا ہووہ سب استعال میں آ جائے ،اور زیادہ سے زیادہ بدن کوڈ ھا نک دے۔

امام احمد کے نزویک بھی اگر چہ بدن کا قابلِ ستر تو وہی ہے جودوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک ہے لیکن اس بارے میں جوحدی اوامر آئے ہیں ،ان کے ظاہر سے متاثر ہوگر وہ اس امر کے قائل ہوگئے ہیں کہ کپڑے میں گنجائش ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر کھلے مونڈ ھے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی ،شاید وہ قابلِ ستر جسم کے علاوہ کے لئے بھی تاکد ستر کے قائل ہوں ، تا ہم ان کا بید مسئلہ فقہی انقط نظر ہے بہت ہجیب ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت اشتمال صماء کی ہے جس کو اشتمال یہود بھی کہتے ہیں کہ کپڑے کو بدن کے اردگر داس طرح لیب دے کہ وقت ضرورت اندر سے ہاتھ بھی بغیر کشف عورت کے نہ نکال سکے تو اسکوشریعت میں ناپسند کیا گیا ہے پھر بحر میں اسکی تصریح کردی ہے کہ یہ کراہت جب ہی کے کسرف ایک کپڑا ہو،اگر دوہوں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ دفت ضرورت بلاکشف عورت بھی ہاتھوں کو ہاہر نکال سکے گا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ میر سے نزدیک کپڑ سے کواس طرح احتیاط واہتمام سے باندھ کرنماز کے لئے کھڑا ہونا ایسا ہی ہے ، لہذا جیسے امراء وملوک کے سامنے کمر پر پیٹی باندھ کر کھڑ ہے ہوتے ہیں ، اور دونوں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے کی صورت بھی الی ہی ہے ، لہذا جب مقصود شہنشاہ جار کی پیشی میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے تو فاف کے او پرو نیچے والی تو دونوں صورتیں موزوں بن سکتی ہیں ، لیکن سینہ کے بہت مقصود شہنشاہ جاتی ہوجاتی ہے ، اور وہ کتب شافعیہ میں ہے بھی بجز حاوی کے کسی اور کتاب میں نہیں ہے اکثر میں سینہ کے نیچے ہی ہے ، اس لئے میرا خیال ہے کہ تحت الصدر ہی کومسامحت و فلطی ہے فوق الصدر کردیا گیا ہے۔

قولہ ولو بشوکۃ! حضرتؓ نے فرمایا کہ ایبا کرنا کہ چا در میں کا نٹاوغیرہ لگالیا جائے کہ وہ کھل نہ سکے مستحب ہے ،ورندا پی عورت ( قابل ستر جسم ) کی طرف نظر کرنے ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

محقق مینی نے لکھا: محمد بن شجاع کے نزو یک نظرالی العور ۃ مفسد صلوۃ ہے۔ (عمدہ ۲/۲۱۳)!

قول کم سر فیداذی! فرمایا: اس معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ کے نزدیک بھی منی نجس ہاوروہ بھی اس بارے میں حنفیہ کے موافق ہیں ،امام بخاریؓ نے یہاں تیسری جگدا سکی طرف اشارہ کیا ہے۔

قوله دامرالنبی علیهالسلام ان لا یطوف الخ ! فرمایا ٔ به بتلایا که بعض فرائض نماز دیج میں مشترک بیں جیسے سترعورت! قرار فدنت میں جو ایس کمسلمین افرین میں میں میں میں میں میں میں میں میں نازیمیں نئی میں ماقترار میں نہیں ماگر پ

قولہ فیشہد ن جماعة المسلمین!فرمایا: مرادیہ ہے کہ عیدگاہ میں حاضر ہوں ، جماعت نماز میں شرکت واقتداء مرادنہیں ،اگر چیشہود کا استعال شرکة جماعت کے لئے بھی حدیث نین موجود ہے۔

ا فا وہُ انور! فر مایا گذبابِسر میں جواحادیث مروی میں وہ چونکہ امام بخاریؒ کی شرط پڑئیں میں اسلئے اس حدیث کو فقط استئا س کے لئے یہاں لائے ہیں۔ باب عقد الازار على القفا في الصلوة وقال ابوحازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على عواتقهم

نماز میں تہبند کو پشت پر باندھنے کا بیان ،اورابو حازم نے تہل بن سعدے روایت کیا ہے کہ صحابہ "نے نبی کریم تلاق ہے تہدوں کواپنے شانوں پر باندھ کرنماز پڑھی تھی!

( ٣٣٢) حدثنا احمد بن يونس قال ثناعاصم بن محمد قال حدثنى واقدبن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلح جابر في ازار قدعقده من قبل قفاه و ثيابه موضوعة على المشجب فقال له وآئل تصلح في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٣٣٣) حدثنا مطرف ابو مصعب قال ثنا عبدالرحمٰن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابراً يصلي في ثوب.

ترجمہ! محمد بن منگذرروایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت جابرؓ نے ایسے نہ بند میں جس کوانہوں نے اپنی پشت کی طرف
باندھا تھا، نماز پڑھی باوجود یکہ ان کے کپڑے تپائی پرر کھے تھے ،ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں ،
انہوں نے کہامیں نے بیاس واسطے کیا کہ تیرے جیسااحمق مجھے دیکھے اور رسول ایسی کے زمانہ میں ہم میں ہے کس کے پاس وو کپڑے تھے؟

ترجمہ: محمد بن منکد رروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ،اور انہوں نے کہا کہ
میں نے نبی کریم کی گھے۔ گو کی کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے!

تشری بحقق عینی نے لکھا:۔اس باب کا مقصدیہ ہے کا نماز شروع کرنے والا اپنی چا در کو بدن سے لپیٹ کر گذھی ہے باندھ لے تو نماز درست ہوجائے گئی،جس طرح سحابہ کرامؓ نے ای طرح حضورا کرم آئیا ہے گی امامت میں نماز اداکی ہے،اوراس باب کی مناسبت سابق باب اور آئندہ آنے والے 10 ابواب سے یہ ہے کہ ان سب ہی میں احکام ثیاب بتلائے گئے ہیں،اگر چہ آگے پانچ بظاہر غیر متعلقہ ابواب بھی درمیان میں آگئے ہیں مثلا بباب مایدنکر فی الفخد آگے تق نے ان پانچ ابواب کی وجہ مناسبت بھی کا بھی ہے۔ (عمدہ ۲/۲)!

مشجب گامعنی حضرت شاہ صاحب نے تیائی ہے کیا تھا، اور حافظ و محقق عینی وغیرہ نے لکھا:۔تین لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر کے سرے جوڑ لئے جائیں اور نیچے کے سرے پھیلا لئے جائیں، وہ شجب ہا اورای کوشہری لوگ سِنیہ بولتے تھے، لکڑی کے اس اسٹینڈ پیٹسل وغیرہ کے وقت کیڑے جاڈال لیا کرتے تھے اور پانی ٹھنڈ اکر نے کے لئے اس پرمشکیزہ بھی لؤکا یا کرتے تھے (عمدہ ۱۲۸۸ وفتح ۱۳۹۹ انجمع البحار ۲ کے الا اس پرمشکیزہ بھی لؤکا یا کرتے تھے (عمدہ ۱۳۸۹ وفتح ۱۳۹۹ انجمع البحار ۲ کے الا اور کے بھی ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا جواز معلوم بحث ونظر! محقق عینی نے لکھا:۔ حدیث الباب سے باوجود زائد کیڑوں کے بھی ایک کیڑے میں مثلاً حضرت جابر، ابی ہریرہ ہوا، اور یہی نہ بہا کم حضرت ابن عمروا بن معود و مجابد اس کی صحت کے لئے احادیث صحیحہ مروی ہیں مثلاً حضرت جابر، ابی ہریرہ ہمرو بین الماکوع سے تاہم حضرت ابن عمروا بن معود و مجابد ہے اس کے خلاف نقل ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:۔امام احمدؓ نے ظوا ہرا حادیث پرنظر کر کے بیفر مادیا کہ مونڈ ھے کھلے نماز درست نہ ہوگی ،حالانکہ ان کے نز دیک بھی وہ واجب الستر اعضاء میں ہے نہیں ہیں۔ باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفا به وقال الذهدى في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عالقيه وهو الاشتمال على منكبيه وقالت ام هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه عَلَى عاتقيه

(صرف ایک کپڑے کولیٹ کرنماز پڑھنے کابیان ،اورز ہری نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ملتحف کے معنی متوشح کے ہیں اور متوشح وہ شخص ہے جو چاور کے دونوں سرے پلہ مارکر اپنے دونوں مونڈھوں پر ڈال لے ،اور یہی اشتمال علی منکبیہ (کامطلب ہے )اورام ہانی نے کہا کہ بی کریم علیقے نے اپنے ایک کپڑے سے التحاف کیا جس کے دونوں سرے دونوں مونڈھوں پرڈال لئے )

(٣٣٣) حدثنا عبيدالله بن موسىٰ قال اناهشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.

تر جمہ! حضرت عمر بن الی سلمہ" سے روایت ہے کہ نبی کریم الطاق نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ،اسکے دونوں سرول کے درمیان میں تفریق بیدا کردی کدایک سرایک شانہ پراور دوسر اسرادوسرے شانہ پرڈال لیا۔

( ٣٣٥) حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال ثناهشام قال حدثنى ابى عن عمر بن ابى سلمة انه واحد في بيت ام سلمة قد القي طرفيه عاتقيه.

ترجمہ! حسرت عمر بن ابی سلمہ ؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیقہ کوام ہافتا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ویکھا۔ آپ نے اس کے دونوں سرے دونوں شانوں پر ڈال لئے تھے۔

( ٣٣٦) حدثنا عبيد بن اسمعيل قال ثنا ابواسامة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد مشتملاً به في بيت ام سلمة و اضعاً طرفيه علىٰ عاتقيه

یں نے غرض کیا میں اتم ہانی بنت ابی طالب ہوں ،آپ نے فرمایا مرحباام ہانی پھر جب آپ اپنے عسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوگئے ،اور آیک کپڑے میں انتحاف کرکے آٹھ رکعت نماز پڑھی ،جب فارغ ہوئے ،تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میری مال کے بیٹے (علی مرتضٰی) کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مارڈ الول گا حالا تکہ میں نے اسے پناہ دی ،ہیرہ کے فلاں بیٹے کو،رسول خدا علی نے فرمایا،ام ہانی! جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی،ام ہانی کہتی ہیں ،ید (نماز) چاشت کی تھی۔

( ٣٣٨) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ان سآئلاً سأل رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن الصلواة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم اوبكلكم ثوبان

ترجمہ! حضرت ابوہریرہ ؓ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول خدا ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تکم پوچھا تو رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم میں سے ہرا یک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ ( یعنی جائز ہے )!

تشری ایمقت عینی نے لکھا: اس باب کا مقصد ہے کہ جب ایک کیڑے میں نماز پڑھی جائے تو اس کو بدن پر لیبیٹ لیا جائے ، علامہ زہری نے التحاف کی شرح توشح ہے کی کہ چا در کے دونوں سرے ایک مونڈ ھے ہے دوسرے پرڈال لئے جا کمیں ،اور یہی اشتمال کہلاتا ہے، ابن بطال نے فرمایا کہ اس طرح چا دراوڑ ھنے کا فائدہ ہے کہ حالت نماز میں رکوع کے دفت بدن کے واجب الستر حقہ پرنظر نہ پڑے گی ، چنی نے فرمایا دوسرا فائدہ ہے تھی ہے کہ چا در حالت رکوع و تجدہ میں بدن پر سے نہ گرے گی۔

دوسری صورت التحاف کی وہ ہے کہ یمبود کی طرح چا درکو بدن پراس طرح لپیٹ لیاجائے کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیس اس کوشارع علیہ السلام نے ناپند کیا ہے۔اورا گرچا در بڑی نہ ہوتو اس کو تبد کے طریقہ پراستعال کرنا بہتر ومسنون ہے، جمہورا بل علم صحابہ وتا بعین وفقہا تو کا نہ بہت ہیں ہے کہ ایک کپڑے موجود ہوں ،امام طحادیؒ نے اس کواحاد بیث کے تو اتر سے ثابت بتلایا، فرجب ہیں ہے کہ ایک کپڑے موجود ہوں ،امام طحادیؒ نے اس کواحاد بیث کے تو اتر سے ثابت بتلایا، اور گیار وصحابہ نے قبل کیا،البتہ حضرت ابن مسعود ،طاؤس وابرا جیم نحی اورامام احمہ سے ایک روایت میں ، نیز مالکیہ میں سے عبداللہ و جب سے اور گیار وصحابہ نے قبل کیا ،البتہ حضرت ابن مسعود ،طاؤس وابرا جیم نحی اورامام احمہ سے ایک روایت میں ، نیز مالکیہ میں سے عبداللہ و جب سے اور گیار وصحابہ نے نیا کہ جب ایک سے زیادہ کپڑوں پر قادر ہوتو ایک میں نماز مکر دو ہوگی۔

جمہور کی طرف ہے دو کیڑوں میں نماز پڑھنے کی تا کید کوافضلیٹ واسخباب پرمحمول کیا گیا ہے،لہذا اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے! (عمدہ۲/۳۱)

بحث ونظر! قبولها فصلی شمان رکعات، پرحفرت صاحب نفر مایا اس میں اختلاف ہے کہ بینماز بطور شکر فتح مکتھی یا جاست کی تھی۔
ہمر حال وقت چاشت ہی کا تھا اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ اشراق و چاشت کی نمازیں الگ الگ جیں یا ایک ہی جیں ، محدثین وفقہاء کی ایک
ہماعت کہتی ہے کہ ایک دن میں دوجدا گانہ نمازی نہیں جیں ،اگر اول وقت اداکی تو اشراق ہاوروہی آخر وقت میں چاشت ہے ،حضرت نے
مزید فرمایا کہ ابوداؤ د باب صلوة الفتی ۱۸۳ اور سی این خزیمہ میں صراحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہردورکعت پرسلام پھیرا تھا۔

، پھر فرمایا کہ نماز اشراق و چاشت کی ترغیب میں بہ کثرت تولی اعادیث مروی ہیں ، لیکن فعلی اعادیث بہت کم ہیں اس کی وجہ میں نے نیل الفرقدین میں بیان کی ہے، اس کی مراجعت کی جائے۔

قولها قد اجرته فلان بن هبيرة پرعافظ فلان بن هبيرة المحافظ فلان بن هبيرة المحافظ فلان بن عم هبيرة تقام كالفظ عذف وكيا، ياقريب كى جگدابن بوگيا، يعنى فلان قديب هبيرة تقام كالفظ عذف بوگيا، ياقريب كى جگدابن بوگيا، يعنى فلان قديب هبيرة تقام اس على حافظ فلان كرمانى كاتول بحلى ناتمام ذكركرديا، اس برمحقق يمنى فركرمانى كاتورا قول قل كياكدام بانى في بيره كابينا مرادليا بها بيطن سے، ياربيب كا

ارادہ کیا (یعنی دوسرے کے بطن ہے) اور یہ تول اقرب الی الصواب اور زیادہ معقول ہے اور حافظ نے جوتو جیہ حذف ومجاز وتقدیم شینی بعید ہے کہ ہے، وہ کسی طرح مناسب نہیں ، یہ سب خلاف اصل اور بے جاتصر ف گلام ہے، نیز محققین کے اقوال مذکورہ بالا کے بھی مخالف ہے (۲/۲۲۳)! حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ وہ حضرت اللہ ہائی کا دیورتھا، جواس وقت تک بحالیہ کفرتھا، فقد خفی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کسی کا فرکوا گرکسی مسلمان نے امان دیدیا تو وہ شرعا مامون ہوجاتا ہے خواہ اس کو کسی غلام نے امن دیا ہویا عورت نے یا بچہ نے ، اسکوتل کرنے کا حق نہیں رہتا۔ اگر کسی وجہ ہے اس کوتل کرنا ہی ہوتو نقضِ امان کا اعلان کر کے قل کرنا جائز ، ہو سکے گا ، حضور علیہ السلام کے ارشاد سے بیشبہ نہ ہوکہ آ پ نے امان دیا ، پہلے ہے امان نہ تھا بلکہ امان تو پہلے ہی مل چکا تھا ، آپ نے ان کی تسکین خاطر و دفع تشویش کے لئے دستور و محاورہ کے مطابق ایسافر مایا ہے کہ ہم تمبارے امان کونقض نہیں کرتے۔

### باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

(جب ایک کیڑے میں نماز پڑھے تو چاہے کہ اس کا پچھ حقہ اپنے شاند پر ڈال لے)!

(٣٣٩) حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيً

( ٣٥٠) حدثنا ابو نعيم قال ثنا شيبان عن يحيى بن ابى كثير عن عكرمة قال سمعته او كنت سالته قال سمعت اباهريرة يقول اشهد انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.

تر جمہ! حضرت ابو ہر ریو ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدانگھ نے فر مایا کہتم میں سے کوئی ایسے ایک کیڑے میں نماز نہ پڑھے جس میں اس کے شانے پر پچھوند ہو۔

تر جمد! حضرت ابوہریوہ روایت کرتے ہیں ، میں گواہی ویتا ہوں کدرسول خداتیا ہے کہ بوٹھ میں نے بیفر ماتے ہوئے منا ہے کہ جو شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھے تواس کے دونوں سروں کے درمیان میں تفریق کر لینا چاہیے ( کدونوں سروں کوشانوں پر ڈال لے )!

تشریح ! ایک چا در میں نماز پڑھی جائے تو اس کے سرے مونڈھوں پر ڈال کر پڑھی جائے ، حافظ نے لکھا:۔ بیر تاکید جمہور کے بزد یک استجاب کے لئے ہاور جن احادیث میں ممانعت ہوہ کراہت تنز یکی پرجمول ہے، لیکن امام احریہ الی تول بیمنقول ہے کہ بغیر موفظ ھے پر پلنہ ڈالنے کے نماز درست ہی نہ ہوگی ، گویا اس کوشر طبحت صلوۃ قرار دیا ، دوسرا قول بیر ہے کہ نماز ہوجائے گی مگر گناہ گار ہوگا ، گویا اس کوشر طبحت صلوۃ قرار دیا ، دوسرا قول بیر ہے کہ نماز ہوجائے گی مگر گناہ گار ہوگا ، گویا اس کوشر سے بر پلنہ ڈالنے کے نماز درست ہی نہ ہوگی ، گویا اس کوشر طبحت کا مقتضی تو تحریم ہی ہے ، مگر اجماع جواز ترک پر منعقد ہو چکا ہے لیکن بیر اجماع کا دعوی درست نہیں جبدامام احد و تحدید بنا ہی سے عدم جواز منقول ہے اورامام تر ندی نے بھی خلاف کا ذکر کیا ہے ،امام طحاوی نے شرح المنحنی میں اس سے متعلق مستقل باب قائم کیا اور حضرت ابن عمر ، طاؤس و بطور تہد باندھ لے شخ تنی اللہ ین بھی نے امام شافی سے بھی اس سے متعلق مستقل باب قائم کیا اور حضرت ابن عمر ، طاؤس ہوتا ہوتو بطور تہد باندھ لے شخ تنی اللہ ین بھی نے امام شافی سے بھی و بیا تو این دکر کیا ہے مونڈھوں پر ڈال کر پڑھی جائے ، اگر کیڑ اچھوٹا ہوتو بطور تہد باندھ لے شخ تنی اللہ ین بھی نے امام شافی سے بھی و و جوب پر اس حدیث ہے استعمال کیا ہے و در بھی جائے ہیں اس کے خلاف ہی ہے علامہ خطابی نے عدم وجوب پر اس حدیث ہے استعمال کیا ہے و در بھی جائے ، استعمال کیا ہے کہ ناز و در کے بیا مونڈھوں کیا ہے اندھ کے سے نام میں نو میں اس کے خلاف ہی ہو اس کی موند کر سے بھی اس کے خلاف ہو کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کو کیا گور کیا ہو کیا ہو

ا عافظ ابن جُرْک پیش نظرامام طحاوی کی بیکتاب اکثر رہی ہاوراس کا ذکرانہوں نے بہت ی جگہ فتح الباری میں کیا ہے افسوس ہے کہ ایسے ملمی نوا دراب تک شائع نہ ہو سکے، اورامت ان کے گرافقد افا دات سے محروم ہو لعل الله یحدث بعد ذلک امو انه! مؤلف

کے حضور علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی جس کا ایک سرابعض از واج مطہرات پر پڑا تھا،اور وہ سوری تھیں، جس ہے معلوم ہوا کہ نہ تو کپڑا اتنا بڑا تھا کہ مونڈھوں پرڈال لیتے اور ندا تنا جھوٹا تھا کہ بطور تہد کے استعمال فرماتے ،لیکن استدلال میں تامل ہے اور بظاہرامام بخاریؓ کے مذہب میں تفصیل ہے کہ کپڑا ہڑا ہوتو مونڈھوں پرڈال لینا واجب ہے،اوراگر تنگ ہوتو واجب نہیں،اوریہی ابن المنذ رکا قول مختار ہے اور ای تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کیلئے امام بخاریؓ نے اگلا باب اذا کان الثوب صیقاً کا باندھاہے (فتح ۱۲/۳۲۲)!

معلوم ہوا کہ امام بخاری گاند ہب امام احمد کے مذہب ہے مختلف ہے ،اور صرف امام احمد موند ھوں کے ڈھانکنے کوشر طاصحت صلوٰ قایا واجب ضروری قرار دیتے ہیں ،امام بخاری وابن المنذ رصرف وجوب کے قائل ہیں اور اسکوبھی تنگی کے وقت اٹھا دیتے ہیں محقق عینی نے بھی امام احمد کا وہی مذہب ذکر کیا جواویر نقل ہوا (عمدہ ۲/۳۲۸)

نطقِ انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔امام احمدؓ عادیث کے ظاہری الفاظ امرونہی والتحاف واشتمال وغیرہ سے متاثر ہوگئے بیں ،ادر حقیقت بیہ ہے کہ مراتب امرونہی کی تعیین اجتہادی ہے،ای لئے مجتہدین کا اس میں اختلاف پیش آیا ہے،ایک وجوب وتحریم پرمحمول کرتا ہے تو و دسرااسخباب وکراہت پرسب ہی کوعامل بالحدیث سمجھا جاتا ہے اور کسی پر دوسرامعترض نہیں ہوتا،البتداگرکوئی کسی حدیث کے تمام ہی مراتب کوترک کردے تو اس پراعتراض ہوتا ہے ادرای کوترک حدیث کا ملزم قرار دیا جاتا ہے۔

اس سے بیہ بات پوری طرح واضح ہوگئ کہ مرا تب کوسب نے اجہتا دی سمجھا ہے،البتہ جب حدیث میں کسی چیز کے ترک یافعل پروعید بھی وار دہوتو اس وقت و جوب یا حرمت کا تکم لگا ناضر وری و متعین ہوجا تا ہے،اوراس حالت میں استخباب وکرا ہت والی بات نہیں چل سکتی۔

### باب اذا كان الثوب ضيقا

#### جب كيرُ انتك موتوكس طرح نمازير هي؟

( ٣٥١) حدثنا يحيى بن صالح قال ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سالنا جابو بن عبدالله عن الصلوة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فحدث ليلة لبعض امرى فوجدته يصلى و على ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر! فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رايت قلت كان ثوباً قال فان كان واسعاً فالتحف به و ان كان ضيقا فانذربه.

ر ٣٥٢) حدثنا مسددقال ثنا يحى عن سفين قال حدثني ابوحازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على اعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنسآء لاترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوساً

ترجمہ: سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ ہے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پوچھاانہوں نے کہا، میں نی کریم اللہ کے ہمراہ آپ کے کس سفر میں نکلا ،ایک رات کوا پی کسی ضرورت ہے میں (آپ کے پاس) آیا میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا،اور میر ہے جسم کے اوپرایک کیڑا تھا،تو میں نے اس ہے اشتمال کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کرمیں نے بھی نماز پڑھی ، جب آپ فارغ ہوگئو فرمایا کہ اس ہو اس میں کہ اور بیا کہ اور بیا کہ اور بیا کہ اور بیا کہ اور بیار اور بیا کہ بیار اور بیا کہ بیات کی اور بیا کہ بیات کی بیات کی میں نے کہا کہ بیات کی میں کے تبدینالو!

تر جمہ: حضرت ہل ٔ روایت کرتے ہیں کہ کچھلوگ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نمازاس طرح پڑھتے تھے جیسے لڑکے اپنے تہبندوں کواپ شانوں پر باندھ لیتے ہیں ،عورتوں سے کہدویا جاتا تھا کہ جب تک مردسید ھے بیٹھ نہ جا کمیں اپنے سروں کوندا ٹھانا۔

تشری بختق بینی نے لکھا ۔ پہلی حدیث الباب میں حضورعایہ السلام کے حساہہ الاشتہ مال ؟ فرمانے کا مقصد رہتھا کہ کڑا چھوٹا ہونے کی جالت میں اس کو بدن کے اوپر تک لیشنا اور بدن کو سکیز کرنماز پڑھنا موزوں ومعتدل نہیں ،اس وقت کپڑے کو بطور تہ بند کے استعمال کرتا چاہیے۔ البتہ بڑی چا در ہموتو کا ندھوں کے اوپر پلے ڈال کر اس کو استعمال کرتا چاہیے تا کہ اکثر حصہ جم کو چھپانے کے زیادہ موزوں صورت حاصل ہو سکے ،اور اس کو دوسری حدیث میں بتلایا گیا کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے و ہقائی لڑکوں کی طرح ، جائے تہدکی طرح استعمال کے اپنی چا دریں گردنوں پر باندھ لیا کرتے تھے ،اور اس میں چونکہ بحالت بحدہ ہے جانظر پڑنے کا احتمال طرح ، بجائے تہدکی طرح استعمال کے اپنی چا دریں گردنوں پر باندھ لیا کرتے تھے ،اور اس میں چونکہ بحالت بحدہ ہے جانظر پڑنے کا احتمال تھا ،اس لئے مردوں کے بچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حضور علیہ السلام نے تھم دیا تھا کہ وہ مردوں کے بحدہ سے اُٹھ جانے کے تمل ،اپ سرے سے نہا تھا کی عردوں کے بحدہ سے اُٹھ جانے کے تمل ،اپ سرے سے نہا تھا کی (عمدہ محمدہ نے اُٹھ جانے کے تمل ،اپ سرے سے نہا تھا کی رائی میں (عمدہ محمدہ نے اُٹھ جانے کے تمل ،اپ سے سے نہا تھا کی رائی کی بھر انہا کی بی انہا کی بیاں اس کے سے نہا تھا کی رائیں اس کے بدت سے نہا تھا کی رائیں گئی (عمدہ کر اُٹھ) !

افا دات انور! اس موقع پرارشاد فرمایا: ۔ حدیث الباب میں مسئلہ بتلایا گیا ہے کداگر کپڑا جھوٹا ہو جس کو لپیٹ نہ میں تو اس کونماز میں کس طرح استعال کریں ، اور بہت ہے مسائل احادیث میں ایسے ملیں گے جن کا ذکر فقہ میں نہیں ہے اسکئے بید تہ بھتا جا ہے کہ سارے مسائل فقہ میں آ چکے ہیں ، ای طرح بخاری بساب من لا یقطع الصلوف یشدع (۳) ایمیں حدیث عمر بن حفص بن غیاث کی روایت ہے آئے گ کہ حضرت عاکث قرماتی ہیں کہ شب کورسول اکرم عیائے (جحرہ مبارکہ میں ) نماز پڑھتے تھے ، اور میں سامنے (دیوار قبلہ کی طرف) لیٹی رہتی تھی ، اگر مجھے کسی ضرورت ہے اُٹھ کر باہر جانا ہوتا تھا تو میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے لئے تشویش کا باعث نہ بنی تھی بلکہ پیروں کی طرف سے کھسک کرنگل جاتی تھی ، اس ہے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا آ دی کھسک کر چلا جائے تو جائز ہے ، جیسے حضرت عاکثہ تا گاف میں ہے کھسک کرچل جاتی تھیں لیکن بیر مسئلہ بھی فقہ میں نہیں سلے گا ، فقہ والوں نے نمازی کے سامنے ہے گزرنے کے مسائل تو لکھے ، مگر سامنے

ائمه حنفنيها ورامام بخارى رحمهالله

فرمایا: ۔ حدیث الباب کے راوی کی بن صالح امام بخاری کے مشائع شام بیل ہے ہیں، بیت فی المذہب اورامام گر کے تلمیڈو حدیث وفقہ ہیں، سفر تج میں بھی مکہ معظمہ تک امام گر کے ساتھ رہی ہیں آ گے امام بخاری ہاب میں قبال لا یقطع الصلواۃ مشیء بیل عمر بن صفع کی بن خیاث ہورائی ہا ہوں نے امام اعظم کو بھی و یکھا ہے، ان کے والدمحدث بجیر حفص بن خیاث ہورائی ہوں نے امام اعظم کے کبار تلافہ و بیل ہے ہیں، اورائی سند روایت میں عبر اورائیوں نے امام اعظم کے کبار تلافہ و بیل ہے ہیں، اورائی سند روایت میں عبر اورائیوں نے امام اعظم کے کبار تلافہ و بیل ہے ہیں، اورائی سند روایت میں عبر الوصفیقہ مالی خوبیث صدقہ کرویے کے بارے بیل امام اعظم سے کو نکہ دار قطنی کے آخر میں ان ہے منقول ہے کہ بیل نے امام ابوصفیقہ مالی خوبیث صدقہ کرویے کے بارے بیل سوال کیا اور یہ بھی کہاں سے اخذ کیا ہے؟ آخر میں ان سے منقول ہے کہ بیل نے حدیث مالی خوبیث صدقہ کرویے کے بارے بیل سوال کیا اور یہ بھی کہاں سے اخذ کیا ہے؟ آخر میں ان سے منقول ہے کہ بیل کہ حدیث عالم بخاری کے علاوہ ۱۸۵ ذکر کئے ہیں اور یہ کہاں سے امام بخاری کے علاوہ ۱۸۵ ذکر کئے ہیں اور یہ کہاں سے امام بخاری کے علاوہ ۱۸۵ ذکر کئے ہیں اور یہ کہاں سے امام بخاری کے علاوہ ۱۸۵ ذکر کئے ہیں اور یہ کہاں سے امام بخاری کے معلوں میں ہوگی دورانہوں نے نیش الباری ۱۸۵ ہوری میں ہوئی دوبات میں بوئی دوبات میں بھی میں ہوئی دیں مفصل تذکرہ مقدمہ انوارالباری ۱۵ دیارام صاحب میں بیارام صاحب کے میں امام ساحب کود بیادا المام ساحب کود بیادا اس کی میں مفتول میں بھی سے دوبات میں بیکھ میں است میں بھی است میں بیاری میں بھی میں مفتول میں میں مفتول میں بیارام صاحب کے میں مفتول کو است سے سائیدا میں میں کئی میں مفتول میں مقدم انوارالباری ۱۲۲ میں میں مفتول میں میں مفتول میں مفتول میں مفتول میں میں بیارام ساحب میں بیارام میں بیارام میں اس میں مفتول سے میں مفتول میں مفتول

کہ آپ و بے اجازت مالک کے ذبح شدہ بحری کا گوشت کھانے کی دعوت دی گئی ہتو آپ نے نہ کھایا اورائے مساکین کو کھلا و سے کا تھم دیا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس طرح بکشرت اصحاب و تلا غہ ہا ابو یوسف اورام مجھ کے جیں جن سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے ، اور بہت سے امام اعظم کے تلا غہ ہ بھی شیوخ بخاری میں ہیں ۔ اس کے باوجود امام بخاری نے کہیں کوئی منقبت اِن حضرات ائمہ شلا شدگی ذکر نہیں کی ، یہ بڑے تبجب و چرت کی بات ہے راقم الحروف عوض کرتا ہے کہ تبجب و چرت کی بڑی وجہ بیہ کہ اِن ائمہ شلا شد کے اکا براصحاب و تلا غہ ہ ، جوشیوخ بخاری و رجال صحیح میں ہیں ، ان کی بڑی اکثریت نے ان جلیل القدر حضرات کے بڑے بڑے منا مناقب و محامد بیان کئے ہیں ، اور نکتہ چینی کرنے والوں کی شخت غدمت کی ہے پھر بھی امام بخاری المرح کرنے والوں سے متاثر نہ ہو سکے ، اور منتصب قتم کے ہے جا نکتہ چینوں کے جھوٹے پر و پیگنڈہ ہے متاثر ہو گئے ، اس سلسلہ میں ہم نے مقد مدانوارالباری جلداوّل اورامام بخاری شخصب قتم کے ہے جا نکتہ چینوں کے جھوٹے پر و پیگنڈہ ہے متاثر ہو گئے ، اس سلسلہ میں ہم نے مقد مدانوارالباری جلداوّل اورامام بخاری شخصب قتم کے بے جا نکتہ چینوں کے جھوٹے پر و پیگنڈہ ہے متاثر ہو گئے ، اس سلسلہ میں ہم نے مقد مدانوارالباری جلداوّل اورامام بخاری شخصب قتم کے بے جا نکتہ چینوں کے جھوٹے پر و پیگنڈہ ہے متاثر ہو گئے ، اس سلسلہ میں ہم نے مقد مدانوارالباری جلداوّل اورامام بخاری شکے حالات سامنے آسکتے ہیں۔

حضرت نے حافظ ابن جڑکے ہارے میں بھی فرمایا کہ ان کا تو مستقل شیوہ ہے کہ حنفیہ کے بیوب نکالتے ہیں اور مناقب چھپاتے ہیں۔
حال ہی میں الجنة احیاءالا دب السندی حیور آباد (پاکستان) ہے محدث شہیر شخ الاسلام مسعود بن شیبہ سندگ کی مشہور تالیف مقدمة
کتاب التعلیم شائع ہوگ ہے جس کا اہل علم کو مدت ہے انتظار تھا ،اس میں حضرت امام اعظم کے متندمنا قب کا مل تحقیق ہے درج ہوئے ہیں
اور ناقدین کے اعتر اضات نہایت قوی دلائل ہے دفع کئے گے ہیں ،اس پر علامہ تحقق مولا ناعبدالرشید نعمانی دام بیضہم کے حواثی و تعلیقات
مجمی اہل علم و تحقیق کے لئے گرانفقد رتحفہ ہیں۔

قولہ فی بعض اسفارہ! مسلم شریف میں تعیین ہے کہ وہ غزوہ کو اطاقعا جواوائلِ مغازی ہے ہے بیہ جگہ مدینہ طیبہ سے تین منزل دور ہے،
ابن ایخق نے کہا کہ جن غزوات میں حضورا کرم سی ایس نے بیش نفیس شرکت فرمائی ان کی تعداد ستائیس ہے (عمد ۱۲/۲۲۹)!

قولہ بعض امری! یعنی اپنی کمی ضرورت و کام سے حضور علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بیلفظ امرادر کا واحد ہے اوامر کانہیں جو بمعنی عظم و مامور بہ ہوتا ہے (عمد ۱۲/۲۲۹)!

قو لله فانشته ملت! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: بیتجبیر ناقص ہے کیونکہ انہوں نے کپڑوں کے دونوں کناروں کوا پی ٹھوڑی کے پنچ د با یا تھا جواشتمال نہیں کہلاتا ،ان کومسئلہ معلوم نہ تھا ،ور نہ ایس حالت میں کپڑے کو کمر نے باندھنا چاہیے تھا۔

قوله كان توبا إيهال بحي نقص تعبير، كونكه وبال صورت وحدت أوب كي نتحى بلكه كيرًا حجوثا تعار

قوله الاتر فعن النج! فرمایا: اس حدیث سٹافعیہ کا مسئلہ نہ مجھا جائے کہ امام ومقدی کے افعال بھی بجائے معیت کے تعقیب ہونی چاہے، کیونکہ یہ ممانعت دوسری وجہ سے تھی ، اوراس سے حنفیہ کا بید سئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی نے ستر عورت کرلیا، مگراس پرنظر خاص اجتمام وتکاف سے پڑھتی ہوتو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

اے مثلا ابو عاصم الضحاک النبیل ، ایخق بن یوسف از رق ، اسرائیل بن یونس ، ابوقعیم فضل بن دکین ، حماد بن زید ، حفص بن غیاث ، زبیر بن معاوید ، سفیان بن عید ، شعبه صلت ، بلی بن مسبر ، عبدالله بن مبارک ، عبدالرزاق بن البهام فضیل بن عیاض ، لیث بن سعد ، بکی بن ابرا بیم ، مسعر بن کدام ، دکیع ، یجی القطال ، یزید بن بارون اس دفت بهارے سامنے ۱۳۳۴ کا برائمہ محدثین ایسے بیں ، جن سے امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہاور دوامام اعظم کے انھی تلافہ وحدیث بیں سے بیں ، ہم نے اس بارے بیس بہت کچھ مقدمہ اتو ارالباری جلد اوّل میں بھی ککھا ہے۔ مؤلف باب الصلوة في الجبه الشامية وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم يربها باسا وقال معمر رايت الزهدي يلبس من تياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى على بن ابي طالب في ثوب غير مقصود

(جبہ شامیہ میں نماز پڑھنے کا بیان حسن بھری نے کہا کہان کپڑوں میں نماز پڑھنا، جن کو مجوں بنتے ہیں کچھ حرج نہیں ہے معمر نے کہا ہے کہ میں نے زہری کو یمن کے وہ کپڑے پہنے ویکھا، جو بیشا ب سے ریکھ جاتے تھے اور حضرت علی ابن ابی طالبؓ نے بے دھوئے کپڑے میں نماز پڑھی )

ر ٣٥٣) حدثنا يحيى قال ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذالاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى فقضى حاجته و عليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضا وضوء و للصلوة و مسح على خفيه ثم صلى

تر جمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نجی کر پہ اللے ہے ہمراہ ایک سفر میں تھا، آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ پانی کا برتن اٹھالوا تو میں نے اٹھالیا پھر آپ چے، بہال تک کہ بچھ سے چھپ گئے، اور آپ نے اپنی ضرورت رفع کی (اس وقت ) آپ ( کے جم ) پر جب شامیہ تھا آپ اپناہا تھا اس کی آسین سے نکالنے گئے، تو وہ نگ ہونے کی وجہ سے او پر فہ پڑھی، لہذ آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے پنچ سے نکلا پھر میں نے آپ کھا عضا ہے شریفہ پر پانی ڈالا، اور آپ نے نماز کے وضوکی طرح وضوفر مایا، اور آپ نے موزوں پر سمج کیا، پھر نماز پڑھی! تشریح وضف الباب دونوں کا بظاہر اور اولی مقصد یہ ہے کہ کفار کی ضعفطع کے کپڑ ہے بھی نماز کے وقت استعمال تشریح جا سکتے ہیں جسے حضور اکرم عظافہ نے شامی جب کا استعمال فرمایا کیونکہ اس وقت شام رومیوں کے تحت اور کفار کے قبضہ میں تھا، اور وہ ہال رومیوں کے طرز ہی کے لباس استعمال ہوتے تھے، دوسر اسمنی اور ثانوی مقصد یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار کے بنائے ہوئے یا استعمالی کپڑوں کا استعمال بغیر دھوئے ہوئے بنماز کے وقت کر سکتے ہیں یانہیں؟ جس کی طرف امام بخاری نے بعد التر جمہ آثار سے اشارہ کیا ہے، حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری کے سامنے پہلامقصد وضع قطع تی ہے جو حدیث الباب کے بھی منطوق ومنصوص کے مطابق ہے، دوسری بات ضمنی وثانوی درجہ کی ہو الباب کے بھی منطوق ومنصوص کے مطابق ہے، دوسری بات ضمنی وثانوی درجہ کی ہے۔

اس کے برخلاف شارعین بخاری نے لباس کفار کی صرف طہارت و نجاست کو مقصود قرار دیا ہے اوروضع قطع کی طرف کو کی تعرض نہیں کیا ، حالا نکہ حدیث الباب میں ساری بات اُسی نے اسی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے شامی جبہ پہنا تھا جس کی آسین شک تھیں ، وضو کے وقت آپ ان کو او پر نہ چڑھا سکے ، تو اپنے ہاتھ آسینوں کے نیچے سے نکال لئے تب وضوفر مایا ، لہذا حدیث الباب میں بظاہر طہارت و نجاست شیاب کفار سے کوئی تعرض نہیں ہے البتہ ضمنا وہ بات ضرور نکل علی ہے ، اس لئے حضرت شاہ صاحب کی رائے مستحق ترجیج ہے ، آپ نے اس موقع پرلیاس وغیرہ میں تشبہ کفار کی بحث بھی کی ہے اور لباس کفار کی طہارت و نجاست کی بھی ، ہم دونوں کو درج کرتے ہیں ؛۔

### اسلامى شعاروتشبه كفار

فر مایا: شعار کی بحث صرف ان امور میں چلے گی جن کے بارے میں صاحب شرع ہے کوئی ممانعت کا تھم موجود نہ ہو، ورنہ ہرممنوع شرقی ہے احتراز کرنا ضروری ہوگا، خواہ وہ کسی غیرقوم کا شعار ہویا نہ ہو،اس کے بعد جن چیزوں کی ممانعت موجود نہ ہواگروہ دوسروں کا شعار ہوں ، توان ہے بھی مسلمانوں کو اجتناب کرنا ضروری ہوگا،اگروہ نہ رکیس اوران کا تعامل بھی دوسروں کی طرح عام ہوجائے یہاں تک کیا س نہ ماندے مسلمان صلحاء بھی ان کو اختیار کرلیس تو پھرممانعت کی تختی باتی نہ رہے گی۔ جس طرح کوٹ کا استعال ابتداء میں صرف انگریزوں کے لباس کی نقل تھی ، پھروہ مسلمانوں میں رائج ہوا ، یہاں تک کہ پنجاب میں سلماء اور ملماء تک نے اختیار کرلیا تو جو قباحت شروع میں اختیار کرنے والوں کے لئے تھی ،وہ آخر میں باقی نہ رہی ،اور تھم بدل گیا،لیکن جوامور کفار وشرکین میں بطور ندہبی شعار کے رائج میں یا جن کی ممانعت صاحب شرع نے بہصراحت کردی ہے ،ان میں جوازیانرمی کا تھم بھی نہیں دے بھتے۔

ثیابِ کفاروغیرہ کے احکام

فرمایا: ۔جس طرح امام بخاریؓ نے حسن بھری کا قول نقل کیا کہ مجوں کے بنے ہوئے کیڑوں کو پاک سمجھا جاتا تھا، یا حضرت علیؓ کا اثرّ نقل ہوا کہ وہ غیرمقصور یعنی کورا کپڑا (نیابغیرؤ ھلا)استعال فر مالیتے تھے،ای طرح مسئلہ حنفیہ کے یہاں بھی ہے کہ نئے کپڑے جو بلا دِکفرے آتے ہیں ،ان کو پاک بچھتے ہیں ، بجز اسکے کہ ان کی نا پا کی کی کوئی وجہ معلوم ہو ، نیز فقہا ء نے یہ بھی لکھا کہ کفار کی تیار کر دہ کھانے پینے کی چیزیں اور پوشاک و دوا نمیں سب میں تگمان غالب کا اعتبار ہوگا ، کہ جب تک ظن غالب طہارت کا ہواورنجاست کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو ،ان سب چیز وں کو پاک ہی قرار دیا جائے گا ،اورصرف وہم وشک نجاست کا خیال نہ کریں گے ،حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ کتپ فتاوی میں تو کچھ ایبا ہی لکھتے ہیں،جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسر ہےا خمالات وشکوک بالکلیے نظرانداز کردیئے جائیں ،مگرمیری رائے بیہ ہے کہ اتنی زیادہ توسیع اورڈھیل نہیں ہے، چنانچے کتب متون میں مذکور ہے کہ آ زاد پھرنے والی مرغی کا حجوثا مکروہ ہے( ظاہر ہے بیکرا ہت کا حکم صرف اس لئے ہوا کداختال ہےاس نے کوئی نجس چیز کھائی ہو )اگر چہ فتح القدیر میں اس پرلکھا کہ بیکرا ہت تز یبی ہے،مگرشک واحتال کامعتبر ہوناکسی درجہ تو ٹا بت ہوا، بحر میں مئلہ ہے کہ جو پانی جنگل میں ہواور اُس کے آس باس وحثی جانورول کے نقشِ قدم ہوں ،تو اس پانی کااستعال مکروہ ہے عِالانکه فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہا ہے پانی میں جب تک نجاست کا مشاہدہ نہ کرلیا جائے یا کوئی سیحے خبر وقوع نجاست کی نہ ہوتو اس پانی کونجس نہ کہیں گے،ایسے ہی ثیاب کفار کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک نجاست کا مشاہدہ یا خبر نہ ہو،ان پر حکم نجاست نہ لگا نیں گے بہین جن کفار ومشرکیین ہے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے ،بعض نجس چیز وں کو بھی پاک بیجھتے ہیں ،ان کی بنائی ہوئی مٹھائی وغیرہ دوسری چیزیں میرے نز دیکے مکروہ وقابل احرّ از ہی ہیں ،خاص طور ہے اہل تقویٰ کوان ہے بچنا جا ہے آج کل بعض لوگ ان چیز وں ہے پر ہیز نہیں کرتے اور ہالگل ہے بروائی ہے برتاؤ کی ا جازت دیتے ہیں بی غلط ہے بلکہ رو کنا مناسب ہے ہندوؤں کے پہال مشاہدہ ہواہے کہ کتا برتن میں منہ ڈ ال دیتا ہےاوروہ اس کونا پاک نہیں سمجھتے اور گائے کے گو ہراور ببیثا ب کو پاک سمجھتے ہیں ، جو ہمارے ند ہب میں نجس ہیں ،لہذا جولوگ ہماری یا کی کا خیال نہیں کرتے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں سے احتر از کرنا ضروری ہے۔

امام زهرى رحمه الله كاندهب

 پیٹاب کوطا ہر بچھتے تھے، اس پر حضرت نے فرمایا کہ امام زہری کی طرف بینبت غلط ہے کیونکہ میرے نزدیک ان کا فد ہب سارے ابوال کی غیاست کا تھا، اور اس کے بُووودان کے استعال فدکور کی وجہ بیتھی کہاست کا تھا، اور اس کے بُووودان کے استعال فدکور کی وجہ بیتھی کہ ایسے کپڑوں کو پیٹاب میں رنگنے کے بعد دھونے کا رواج بھی تھا، اس لئے وہ بھی ضرور دھونے کے بعد استعال کرتے ہوں گے اور وھونے کے بعد استعال کرتے ہوں گے اور وھونے کے بعد استعال کرتے ہوں گا استعال دھونے کے بعد بھی پندنہ کریں، ان کو اس نقل سے وہونے کے بعد بھی پندنہ کریں، ان کو اس نقل سے فائدہ ہوگا کہ طبعی کراہت نہ کریں گئے جاتے فائدہ ہوگا کہ طبعی کراہت نہ کریں گئے پھڑو مایا:۔ مجھے جب سے بیمعلوم ہوا کہ حیور آبادی رومال بھیڑ بکریوں کے پیٹاب میں رنگے جاتے ہیں، تو میں بھی استعال سے پہلے دھلو الیتا ہوں۔

نیز فر مایا: کیصرف اس قول معمر عن الزهری سے استدلال کر کے امام زهری گافته ب طہارت اِبوال ها کول اللحم قراردیدینا
درست نہیں کیونکہ مصنف عبدالرزاق سے ان کافتہ بنجاست ابوال ثابت ہے، اور بخاری ۲۸ بیاب البان الاتن میں هل تشوب
ابوال الاب الآب کی سوال ہے بھی اشارہ نجاست کی طرف ہے (جس کے جواب میں ابوادر لیس نے کہا کہ دوائی ضرورت سے ان کا استعال
عائز جھی گیا ہے آگر وہ سائل و مجیب کی نظر میں طاہر ہوتے تو فہ کور سوال و جواب کا کیا موقع تھا؟) فرمایا: میں نے دھنرت ہمر گااڑ بھی دیکھا
ہے کہ انہوں نے یمنی کیڑوں کے استعال کی ممانعت کا ارادہ کرلیا تھا جو چیشا ب سے دینے جاتے تھے، لیکن جب مصنرت ابی نے کہا کہ آپ
ائی چیز کی ممانعت کا علم کیوں کر کر سکتے ہیں، جس کی ممانعت حضورا کرم چیش ہے ثابت نہیں تو حضرت ہمر نے دہ ارادہ ترک کردیا۔
مطلب یہ کہ حضرت ہمر بھی مطلقا سب ابوال کی نجاست کے قائل تھے ، تب ہی تو یمنی کیڑوں کے استعال کورو کنا چاہا تھا، ہمر چونکہ
ایس کی بڑے وں کہ بعداستعال کی شرعا گنجائش موجود تھی اور اس کے حضورا کرم چیشتہ ہے ممانعت ثابت نہیں ، اس کے حضرت ابی گیا ہوں کے بعداست ہی تھا تو دہ کیوں
کی بات حضرت محر شرح نے بعداستعال کی شرعا گنجائش موجود تھی اور اس کے حضورا کرم چیشتہ ہوں کا ذہب بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو دہ کیوں کی بندر جو سے بھی کیا میں ابوال کی نجاست ہی تھا تو دہ کیوں کی بیا تھی ہوں کہ بیا احداث میں تھا تھی بھی جو بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو دہ کیوں کی بین کی بڑے است بی تھا تو دہ کیوں کی بین بین کیئر ہے استعال کر سکتے تھے ، لبذا مصرت شاہ صاحب کی تھیں نہ کورنہا ہیا تھا تھی دوتے کے بعداستال کر سکتے تھے ، لبذا مصرت شاہ صاحب کی تھیں نہ کورنہا ہے۔ تول کی تعیال کر سکتے تھے ، لبذا دھورت شاہ صاحب کی تھیں نہ کی گئر نے استعال کر سکتے تھے ، لبذا مصرت شاہ صاحب کی تھیں نہ کی گئر کی کورنہا ہے۔

حافظ ابن حزم كي تحقيق

ابوال ما کول اللحم کی نجاست کے بارے میں حافظ ابن حزم نے کی جلداق میں ۱۹ اے ۱۸ ایک مفصل بحث کی ہے جوائل علم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اوراس بارے میں اگر چان کا مسلک امام ابوصنیفہ وشافعی کے موافق ہے، مگر حسب عادت امام اعظم کے ند ہب کی تفصیل و تفریع نفل کر کے اختلاف و دراز لسانی کی تنجائش نکال لی ہے، امام مالک اور داؤ دخاہری کے دلائل کا کلمل رد کیا ہے لیکن امام احمد کی تفصیل و تفریع کی کہنا نہ ان کا نام لے کرتر دید کی حالانکہ ان کا فد ہب بھی ابوال مساکول السلحم کی طہارت ہی ہے بلکہ از بال ( گوبر ) کو بھی پاک کہا ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی کی اسلام اس کی راہ ہے۔ مطعون کیا جاتا ہے اور خالفول میں مصرف نظر کی جاتی ہوئی ہے۔

طهارت ونجاست ابوال وازبال کی بحث

اس بارے میں پہلے امام طحاویؓ نے عقلی وُقلی عمر ہ بحث کی ، جومزید تحقیق کے ساتھ امانی الاحبارے والا ۱۲۲۴ الے/۲ میں قابل مطالعہ ہے تجر حافظ ابن حزیمؓ نے محلی ۱۲۱۸/۱۳۲۱ ایس خوب دار تحقیق دی اور قائلین طہارت ابوال وزبال مساسحول السلحم کا مکمل رد کیا ، حالا انکسان قائلین میں بہ کشرت مسائل میں ان کے ہم مشرب داؤد ظاہری وغیرہ بھی تھے ، اور امام احدیجی تھے جن کی بظاہر عظمت وجلالت قدر کے پیش

ا واود ظاہری سب سے الگ ہوکرسارے حیوانات کے ابوال وارواٹ کوطاہر مانتے ہیں بجرانسان کے،اورامام احمد وغیرہ (بقیہ حاشیہ استظیم سفحہ پر)

نظروہ نام کے کرتر دید پیندنہیں کرتے ،جبکہ امام مالک وشافعی کی تر دید نام لے کراور بخت الفاظ میں کرتے ہیں اور امام اعظم ،امام ابو یوسف وامام محمد وز فروؓ (ائمہ حنفیہ) ہے تو اتنی کدہے کہ ان کی موافقت کو بھی مخالفت میں بدلتے اور طعن وطنز کا پہلونکال لیتے ہیں۔

ان کے بعد محقق عینی ، حافظ ابن مجروعلامہ نووی وغیرہ نے بھی مسلک جمہور (نجاست ابوال دازبال) کی محد ثانی انداز میں تائید کی مگر حافظ ابن تیمی نظر میں تائید کی مگر حافظ ابن تیمی نے اپنی فقاوی میں طہارت کا اثبات بڑی قوت ہے کیا ہے ، اور وہی فقلی دلاک دہرائے ہیں ، جن کی پوری تر دیدا مام طحاوی ، ابن حزم مینی وحافظ کر چکے تھے ، ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اپنی دری افادات اور قلمی حواثی آثار السنن میں جمہور کی پر زور تائید کی ہے۔

بوری بخت توا پے موقع برآئے گی، یہاں ہم حافظ ابن تیمیہ کاس مقام کے طرز استدلال کا کچھنمونہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ابو بحرابن المنذرنے ، جن پراکٹر متاخرین نقل اجماع وخلاف کے بارے میں اعتماد کرتے ہیں ،لکھا کہ علمہ سلف سے طہارت ابوال ہی منقول ہے ، پھر لکھا کہ امام شافعیؓ نے تمام ابوال کونجس کہا ہے اور ہم نہیں جانے کہ امام شافعیؓ سے قبل کی نے چو پاؤں کے ابوال وابعار کونجس کہا ہو ،اس کونقل کرکے حافظ ابن جمیہ ؓ نے لکھا نہ حضرت ابن عمر نے بول ناقد کے بارے میں بو چھا گیا تو فر مایا کہ جہاں اس کا پیشاب لگ جائے اس کودھولو شاید حضرت ابن عمر کا بیتھم ایسا ہی تھا جیسا کہ رینے تھوک اور منی وغیرہ لگ جانے سے دھویا جاتا ہے ،اور زہری سے بھی نقل ہے کہ چروا ہے کواونٹوں کے چیشاب لگ جا کیں تو کیا کرے ؟ فر مایا دھویا جائے۔

حماد بن ابی سلیمان نے بھی بول شاۃ وجیر کے دھونے کوفر مایا اورامام ابوصنیفہؓ کا فد ہب بھی نجاست ہی کا ہے ،اس لئے ابن الممنڈ رکے قول فد کور کا مطلب غالبًا بیہ ہے کہ سلف ہے تھوڑے بہت بول و گو ہر ہے اجتناب واحتر از کے وجوب کا تھم منقول نہیں ہے یعنی وجوب کے درجہ کی بات ہمیں نہیں بینجی ۔

بھر جا فظا بن تیمیہ ؓ نے لکھا کہ میر کے ملم میں کسی صحابی کا قول نجاست کے بارے میں نہیں ہے بلکہ طہارت ہی کے اقوال ہیں بجز ابن عمرؓ کے بشرطیکہ انہوں نے نجاست کا ارادہ کیا ہو( فتاویٰ۳۳/۱۳طبع جدید قاہرہ فی خس مجلدات )!

لفظ ابن جزم نے اسکے برخلاف اس طرح لکھا:۔ ابوال وازبالِ هاکول اللحم کی نجاست کا قول بی بہت سلف سے منقول ہے حضرت ابن عرف نے بول ناقہ دھونے کا حکم دیا ، امام احد نے جابر بن زید کا قول نقل کیا کہ سارے پیشا ہے جس جیں ، حضرت من نے فرمایا کہ سارے پیشا ہے دھوئے جا کمیں ، حضرت سعید بن المسیب نے سارے ابوال کے لئے رش وصب کا حکم دیا ، امام زہری نے ابوال اہل دھونے کا حکم دیا ، محمد بن برچیگا دڑکا چیشا ہے گرگیا تو اس کودھویا پھر فرمایا کہ میں اس دھونے کی کوئی اہمیت نہ جھتا تھا تا آ نکہ مجھ کوسات صحابہ ہے ہے بات پہنچی ، اور جماد بن الی سلیمان سے محدث شعبہ نے بول شاہ و بول جیر کے بارے میں سوال کیا تو دھونے کا حکم بتلایا (محلی ۱۸ میل) ا

طحاوی ومصنف ابن ابی شیبہ و بیہ فی میں حضرت حسن بھری ہے کراہت ابوال بقر ہ عنم و تھم غسل مروی ہے اور نافع وعبدالرحمٰن بن القاسم ہے ابوال بہائم دھونے کا امر منقول ہے میمون بن مہران نے بھی بول بہیمہ دبول انسان کو برابر درجہ کا قر اردیا (امانی ۲/۱)

یدان سب معفرات کا ابوال کونجس بتلانا ،دھونا ،اورابن سیرین کا سات صحابہ ہے دھونے کا تحکم نقل کرنا ،اور مصفرت عمر گا جیرہ کے کپڑوں کے استعال کوممنوع کرنے کا ارادہ کرنا کہ وہ پیشاب سے ریکے جاتے تھے،جیسا کہ مجمع الزوائد ۲۸۵٪ امیں امام احمد سے روایت ہے شیخ ابن الممنذ رکے دعوے اور حافظ ابن تیمیدگی تاویلات کے جواب میں کافی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ مابقہ) صرف صاکول اللحم حیوانات کے ابوال دارواٹ کو طاہر کہتے ہیں امام محمصر ف ابوال صاکول اللحم بارے میں ان سے صرف ایک روایت شاذہ ہے۔ مؤلف

. لے معلوم ہوا کی امام زہری کو جافظ بیٹی نے جو قائلین طہارت میں لکھا ہے وہ صحیح نہیں ،اورابن سیرین نے بھی قول طہارت سے رجوع کرلیا تھا۔

۔ حضرت سعد بن معاذ کاضغط قبر سے نجات نہ پانااوراٹر بول کی وجہ سے ایساد بایا جانا جس سے پہلیاں دوہری ہوگئیں شرح الصدور للسیوطی میں ہے، جس میں ذکر غنم تو نہیں جو دوسری روایات میں ہے گر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے تو ضرور ہی بچتے ہوں گے کہ دہ بالا تفاق نجس ہے (الاستدراگ الحن ۱/۱۵۸) اب سب روایات کے باوجو دید دعویٰ کہ حضور علیہ السلام نے ابوال وارواث کی نجاست بیان نہیں فر مائی کیونگر مجھے ہوسکتا ہے؟

(۴) عدیث اکشو عداب القبر من البول، پرحافظائن تیمیه نے لکھا کیمراد ہرانسان کا اپنا پیشاب ہے، کیونکہ دوسروں کا بول سی انسان کو پہنچناقلیل و نا در ہے دوسرے مید کہ ہر بول سے اجتناب کرانامقصود ہوتا تو من البول کی جگہ من النجاسات فر مایا جاتا، اس مجیب تحقیق واصلاح کی گیاداد دی جائے؟

#### باب كراهية التعرى في الصلواة وغيرها

(نماز میں اورغیرنماز میں ننگے ہونے کی کراہت کابیان )

(۳۵۳) حدثنا مطربن الفضل قال ثنا روح قال ثنا زكريآء بن اسحاق قال ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة و عليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخى لوحللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه فمارأى بعد ذلك عرياناً

ترجمہ! حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ کعبہ (کی تغییر) کے لئے قریش کے ہمراہ پھراٹھاتے تھے اورآپ کے جسم پرآپ کی آزار بندھی ہوئی تھی ،تو آپ ہے آپ کے پچاعباس نے کہا کداے میرے بھیجے! کاش تم اپنی آزارا تارڈالتے اوراے اپنے شانوں پر پھر کے پنچے رکھ لیتے ، جابر کہتے ہیں کہ آپ نے آزار کھول کراہے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہوکر گر پڑے ،اس کے بعد آپ بھی ہر ہزنہیں دیکھے گئے۔

تشری ای ان مستر میں اور نماز پھر بدن چھپانے کے احکام بہلانے ہیں ہے۔ ایک مستر عورت، اور نماز پھر بدن چھپانے کے احکام بہلاظ عربھی مختلف ہیں، چھوٹی عربیں زیادہ مختی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کی عربھی اس وقت کم تھی ، بعض کتب سیر میں ۲۵ سال کھی ہے اور بعض میں اس ہے بھی کم ، اور اس وقت تک آپ کی بعث بھی نہ ہوئی تھی زمانہ جا بلیت میں ستر عورت کی پروا بھی نہ ہوتی تھی ، اور نہ بدن کھلنے کو معیوب سمجھتے تھے ، تا ہم اس چھوٹی می بات پر بھی جو آنی وقتی تھی ، حضور علیہ السلام پر عشی طاری ہوگی اور سندیہ کردی گئی تا کہ آئندہ اسکا اعادہ نہ ہوکی وقتی ہے اور بعث ودی سے قبل ایسے امور کی اصلاح اعادہ نہ ہوکی وقتی ہے ہوں کہ خوالی کی خاص نگر انی میں ہوتی ہے اور بعث ودی سے قبل ایسے امور کی اصلاح کی دوسرے ہی طریقوں پر ہوسکتی تھی ، جیسے بچین میں شق صدر کا واقعہ ہوا کہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا ، حالانکہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ابتداء ہی سے دوسرے ہی طریقوں پر ہوسکتی تھی ، جیسے بھی میں شق صدر کا واقعہ ہوا کہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا ، حالانکہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ابتداء ہی سے آپ کے قلب مبارک میں حظ شیطان کی تخلیق نہ ہوتی ، مگر حق تعالی کوا پی خاص نگر انی و تربیت انبیاء علیہم السلام کا مظاہرہ کرنا تھا اور یہ بھی بھی انسان کی تخلیق نہ ہوتی ، مگر حق تعالی کوا پی خاص نگر انی و تربیت انبیاء علیہم السلام کے لئے نبوت کے بل بھی ان باتوں کو پینٹ نبین فرماتے ، جونبوت کے بعد با پیند فرماتے ہیں۔

لہذاا یے نعزشوں کے دوسرے واقعات بھی جوانبیاء کیلیم السلام سے صادر ہوئے ہیں، اوّل توان کا صدور تبل نبوت و بعثت ہوا اوران کا عبد اللہ کو اپنی خصوصی تربیت و تادیب دکھلانی تھی ، دوسری ان کا صدور بوجہ ہو ونسیان واضطرار یا کسی تاویل حسن کے تحت ہوا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کہ دونسیان وغفلت کا بتیج تھی قال تعالیٰ: فیدسی و لے نہد له عزما ، اوراس کو محض تنبیہ و تادیب کے لئے عصیان وغوایت سے تعبیر کیا گیاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے عربال ہونا بھی محض ایک وقتی اضطراری صورت تھی ، جس کا بڑا فائدہ قوم کے جھوٹے الزام نے ان کو ہمیشہ کیلئے بری کرنا تھا، اس طرح ایسے تمام تھے واقعات کی عدہ تو جیہات حضرات علاء کرام نے بیش کردی ہیں اور جو با تیں غلط یاضعیف طریقوں سے چنا دی گئی ہیں جیسے شرک فی التسمیہ وغیرہ ان کے جواب و تو جیہ کی ضرورت نہیں ، اس کو ہم پہلے بھی لکھ تھے ہیں۔

بحث وتنظر

عصمت إنبياعليهم السلام

یہ بحث بہت اہم ہے ،اور مختلف اقوال و مذاہب کا بیان بھی کتابوں میں منفح طور سے نہیں ہوا ہے نیز اس موقع پر فیض الباری

ال/۱ آخری سطر میں جوز واالصغائر کے بجائے جوز واالکبائر جھپ گیا ہے، اس لئے ہم یہاں ندا ہب کی تفصیل بھی کرتے ہیں۔ واللہ الموفق!

(1) مسلک جمہور! قبل النو قصغائر و کبائر کا صدور ہوسکتا ہے بعدالنو ق کبائر کا ہواً اور صغائر کا عمداً ہوسکتا ہے ( جبائی اوران کے اتبائ اس کے خلاف ہیں ) کیکن کبائر کا صدور بعدالنو ق عمداً عندائج ہو ربالکل ممنوع ہے۔ (مرقاق سے الاوشرے شفاء و ۱۲ کا ہما لملاعلی قاری شفی )!

ملاعلی قاری نے ای موقع پر مرقاق شرح مشکلو ق میں یہ بھی لکھا کہ اگر چدا کشراس امر کے خلاف ہیں مگر حق عندا کھیں ہو ہے کہ انبیا علیہ ماللام قبل نبوت و بعد نبوت بھی کبائر وصغائر عمداً و مہواسب سے معصوم ہیں۔

صاحب روح المعانی نے شرح مواقف نے نقل کیا کہ اکثر حفرات نے بعدالبعثت سہوا جواز صدور کبیرہ کواختیار کیا ہے بجو کفرو کذب کے،اور علامہ شریف سے مختاراس کےخلاف نقل کیا۔

پجرلکھا کہ صغائر کا صدور بعد البعث عمداً بھی جہور کے نزدیک علامہ تفتازانی نے شرح العقائد میں جائز نقل کیا، برخلاف جہائی وا تباع کے،اور سہواً کو بالا تفاق جائز لکھا،لیکن مخققین نے شرط کی کہ ایسے فعل پر نبی کوفق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ضرور ہوتی ہے تاکہ وہ اس ہے ڈک جائے،البتہ شرح المقاصد میں عمداُ صغائر کے صدور ہے بھی انبیاء بیہم السلام کو معصوم قرار دیاہے،الخ (روح المعانی ۴ ہے ۱۲/۲۱)!

میں میرے المواہب ۱۳۱۳ میں لکھا:۔ فدہب اصح بیہ کے حضور علیہ اورا کیے ہی دوسرے سب انبیاء علیہم السلام گناہوں ہے معصوم بیں کبائر وصفائر سے ،عمداً بھی اور سہواً بھی ،علامہ بکن نے تبلیغی امور میں حارج کبائر اور دناءت والے صفائر ، نیز مدات علی الصفائر سے انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے پراجماع نقل کیا ہے ،غیر دناءت والے صفائر کے بارے میں اختلاف ہے معتز لداور دوسرے بہت سے لوگ ان کو جائز کہتے ہیں ، مگر مختاران کاممنوع ہونا ہی ہے۔

اوپری تفصیل سے بیمعلوم نہیں ہور کا کہ جمہور میں سے ماتر ید بیاورا شاعرہ کے مابین کیاا ختلاف ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے درس میں فرمایا کہ جن چندمسائل میں ان دونوں کا واقعی اختلاف ہے ،ان میں بیمسئلہ بھی ہے ماتر دید کے نزد کیا نہیا جیہم السلام عمرا کہار سے قبل النہ و وبعد النہ و معصوم ہوتے ہیں ،اورا شاعرہ صدور کیبرہ کوفن النہ و و جائز کہتے ہیں ،صرف بعد النہ و ہمنوع مانے ہیں اور غالب ملا علی قاری وصاحب روح المعانی وشارح المواہب نے ای فدہب ماتر یدیہی طرف حق عندا محققین ،علامہ شریف کے قول اور شرح المقاصد کی تحقیق سے اشار است کے ہیں اس سے بیجی معلوم ہوا کہ علامہ تھی جائی شافعی اور علامہ ذرقانی مائی نے بھی اس مسلمہ میں ماتر یدیہی صلک پر چلنے والوں ہیں شہرت حفیہ ہی گی نے بھی اس مسلم مسلم میں ماتر یدیہی است حفیہ ہی نہیں نواز تے جی کہ حافظ ابن تیہ ہی معلوم ہوا کہ علام میں بلامبالا ہ ان کو برا کہتے ہیں ( کما نقلہ الشنے الانور آ ) حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ حفیہ الراح ہی شرح میں بلامبالا ہ ان کو برا کہتے ہیں ( کما نقلہ الشنے الانور آ ) حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ حفیہ الراح ہی شرح میں بلامبالا ہ ان کو برا کہتے ہیں ( کما نقلہ الشنے الیکن یہ ابھی نہیں ماتر یہ میں کی طرف ہی کرتے تھے ،لین متاخرین احناف دونوں کے اختلاف میں جنداں احتیاز نہیں کرتے مارک کی طرف ہی کرتے تھے ،لین متاخرین احناف دونوں کے اختلاف میں بھی اس امرکی ضرورت نہیں تجی کہ حفیہ ماتر یہ بی کی مثال او پر موجود ہے کہ ملا علی قاری ختی و علامہ آ لوی ختی الیے مسلم کی طرف می کرتے تھے ،ادرای گئے ہمیں یہاں تفصیلی کلام کرنا پڑا۔ )

### حضرت نانوتوى رحمهاللد كاارشاد

ہارے اکابراسا تذہ و یوبند میں سے حضرت اقدس مولانا نا نوتوی قدس سرہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا:۔احقر کے نزدیک انبیاء علیہم السلام صغائر و کہائر ہردوشم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ،نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی اگر چے میری بیرائے اقوال اکابر کے خلاف نظراتی ہے کین بعدتقریر موافق نظرائے گی الخ پیمتوب ترجمان السند ۳/۳۵ میں نقل کیا گیا ہے وہاں ویکھا جائے نہایت عمدہ تحقیق ہے گین اقوال اکا ہرکے خلاف ہونے کی بات محل تامل ہے کیونکہ ہم ذکر کر بچکے ہیں کہ حنفیہ وماتر پدیہ سب عصمت مطلقہ ہی کے قائل ہیں ای لئے صاحب ترجمان نے خلف افر جائے حنفیہ کی جنسی کی طرف صاحب ترجمان نے مشاب خنفیہ کے حنفیہ کی خفیہ کی خفیہ کے حنفیہ کی خفیہ کے خفیہ کے خفیہ کی خوف مخصیص بھی محل نظر ہے جبکہ ہمارے متعلمین حنفیہ بھی (جوسب ماتر پدی ہیں) عصمت مطلقہ کے قائل ہے ،اصل غلطی وہی ہے جس کی طرف محضرت شاہ صاحب نظر ہے جبکہ ہمارے متعلمین حنفیہ بھی احتمام کی متعدہ حضرت شاہ صاحب نظر ہے کہ متاخرین احتاف نے اشاعرہ و ماتر پدیہ کے نظریات کو مخلوط کر دیا ہے حالا نکہ ان دونوں کا متعدہ مسائل مہمہ میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً ای عصمت انبیا علیم السلام کے مسئلہ میں اور آگے دوسری مثالیں بھی آئیں گی ،ان شاء اللہ تعالی اسلام کے مسئلہ میں اور آگے دوسری مثالیں بھی آئیں گی ،ان شاء اللہ تعالی ا

(۳ ) مذہب شبیعہ! قبل نبوت وبعد نبوت عداً وسہواً کبیرہ وصغیرہ کا صدور ممنوع ہے( روح المعانی ۴۵٪/۱۲) جبکہ بہوا صغیرہ کے جوازِ وقوع میں اہل سنت متفق ہیں اورعداً کو بھی جمہور نے جائز کہا ہے خلافاً للجبائی وا تباعہ (شرح الشفاء • ۲٪/۲)!

(٣) ندجب خوارج! بيلوگ صدوركفرتك كوجائز كتيج بين، چدجائيكداس كم درجدك كبائر معاصى وغيره (روح المعاني ١١٠/١١)

#### اشاعره وماتريد بيكااختلاف

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یشخ ابومنصور ماتریدی امام محد کے تین واسطوں سے شاگرد ہیں اور شخ ابوالحن اشعری کے ہم عصر ہیں شاید عمر میں اشعری بچھ برٹ ہیں ،ان دونوں کا بعض مسائل کلام وعقائد میں اختلاف بھی ہے ، شخ الاسلام محشی بیضاوی نے ۲۲ مسائل میں اختلاف گنوایا ہے ، جن میں سے بہت سے مسائل میں تو اختلاف لفظی ساہے مگر پچھ مسائل میں واقعی بھی ہے ، جیسے عصمت کا مذکور دستد میں اختلاف گنوایا ہے ، جن میں سے بہت سے مسائل میں تو اختلاف لفظی ساہے مگر پچھ مسائل میں واقعی بھی ہے ، جیسے عصمت کا مذکور دستد ، دوسرے اہم اختلافی مسئلہ پر حضرت شاہ صاحب نے اواخر درس بخاری شریف میں باب مساجاء فی حلق المسموات والار ص و عیسو ھا مین الم خیلات کیا ہے ، جس کے قائل و عیسو ھا مین الم خیلات کیا ہے ، جس کے قائل الم بخاری گئے یہاں جق تعالی کے لئے صفت بھوین کا اثبات کیا ہے ، جس کے قائل ماترید میں ،اورا شاعرہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حافظ ابن حجرؓ نے بھی حنفیہ کے مسلک کی تا ئیدگی ہے،حالانکہ ان کے بخت رویہ سے کوئی بھی توقع نہیں کرسکتا کہ کسی مسئلہ میں بھی حنفیہ کی برتری کا اقر ارکز سکیں۔

پھر فرمایا:۔اشاعرہ کے نزدیک صفات ِخداونڈی سات ہیں اور اللہ تعالی ان سات صفات کے ساتھ قدیم ہے وہ صفات حیاۃ ہلم ،قدرت ،ارادہ ،سمع ، بھروکلام ہیں ، ماتر یدبیان سات کے علاوہ آٹھویں صفت تکوین بھی مانتے ہیں ،جس کے تحت احیاء ،امات ،تر زیق وغیرہ ہیں ،پہلی سات کوصفات ِذاتیہ کہتے ہیں ،جن کی ضدخدا کے لئے ثابت نہیں ،اورآ ٹھویں کے تحت امور کوصفات ِفعلیہ کہتے ہیں ،جن ک

ا مفات باری متعلق لا عید و لا غید و بونے گی بحث بھی نہایت اہم ہے حضرت الاستاذ العلق مولا نامحماوریس صاحب کا ندھلوی سابق شخ النفیر دارالعلوم دیوبندہ حال صدر مدرس جامعداشر فیدلا ہور دامت فیوضہم نے اپنی گرانقد تالیف علم الکلام (شائع کردہ مکتبہ کریمیہ ملتان ) میں صفات خداوندی ہے متعلق نہایت مقصل ومفید بحث کی ہے، اور ۱۳ ایر ککھا:۔صفات خداوندی نہیں فرات باری ہیں نہ غیر ذات ، بلکہ لازم ذات ہیں، جس طرح آفیاب کے نورکونداس کا عین کہہ سکتے ہیں نہ غیر، البتہ وہ اس کولازم ضرور ہے اس طرح صفات خداوندی ذات باری کے لئے لازم ذات ہیں، کہان صفات و کمالات کا ذات خداوندی ہے جدا ہونا ممکن و کال ہے بہی تمام اہل سنت والجماعت اور ماتر یدیہ داشاعرہ کا متفقہ مسلک ہے اور اس کوامام ریانی شخ مجد دالف ثانی قدس سرہ نے کمتویات ہیں اختیار فرمایا ہے، اور حکماء وصوفیہ جوغیت کے قائل ہوئے ہیں، ان کا شدد مدے ساتھ رد کہا ہے۔

ضد بھی خدا کے لئے ثابت ہے لیکن دونوں فتم قدیم ہیں ،البتہ دوسری فتم میں تعلق بالحادث حادث ،اشاعرہ نے صفتِ تکوین سےا نکار کیا ہے اوران سب امورکو جواس کے تحت ہوتے ہیں خدا کی صفتِ قدرت وارادہ کے تحت قرار دیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ماتریدیے نے قرآن مجید کی موافقت کی ہے کہ اس میں بھی مستقل طور سے محی وحمیت فرمایا گیا ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ نے فتح الباری ۸ کیا/۱۳ میں صفات ذات بہ تفصیل مذکورہ بالاسات ذکر کیس،اوراحیاامات بفل ورزق ،عفووعقو بت کو صفات فعل قرار دیا ہے،اورلکھا کہ بیسب قرآن مجید واحادیث میچھ سے ثابت ہیں پھر لکھا کہ بعض دوسرے امور جونص کتاب وسنت سے ثابت ہیں ان میں سے وجہ، بدعین وغیرہ کا تعلق صفات ذات سے ہے اورنزول ،استواء ،مجئی وغیرہ صفات فعل سے ہیں،لہذا ان امور کا اثبات بھی ضروری ہے مگرا یے طریقہ پر کہتی تعالی کو تشبیہ سے منزہ رکھا جائے۔

صفات ذات ازل سے ابدتک موجود و ثابت ہیں اورصفت فعل ثابت ہیں گر بالفعل ان کا وجود ازل میں ضروری نہیں ، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاو فرمایا ہے:۔ اندما امر ہ اذاار ادہ شیمیا ان یقول له کن فیکون۔

اس کے بعد حافظ نے ۱۳۳۰ ایس کھا:۔امام بخاریؒ نے فعل اور صاببنشاء عن الفعل میں فرق کیا ہے اوراوّل صفت فاعل وہاری کے جو غیر مخلوق ہے، لہذا اسکی صفات بھی غیر مخلوق ہوں گی الیکن اس کا مفعول جواس کے فعل کا بتیجہ ہے وہ مخلوق ومکون ہے الحج استحالی کی ہے جو غیر مخلوق ہوں گی ہیکن اس کا مفعول جواس کے فعل کا بتیجہ ہے وہ مخلوق ومکون ہے الحج استحالی کے بیاحادث ؟ سلف کی اسلام ایو صنیفہ بھی ہیں اس کو قدیم کہا، دوسروں نے جن میں ابن کلا ہوا شعری ہیں حادث ابتا ہا ، پھر طرفین کے ایک جماعت نے جس میں امام ایو صنیفہ بھی ہیں اس کو قدیم کہا، دوسروں نے جن میں ابن کلا ہوا شعری ہیں حادث ابتا ایا ، پھر طرفین کے دلائل وجوابات نقل کر کے حافظ نے لکھا کہ امام بخاریؒ کے خاص طرز سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے قول کی موافقت کی ہے اور اس رائے والے نظریہ جوادث لا اوّل لھا والی خرائی ہے بھی محفوظ ہیں ، وہار لڈرائتو فیق !

مکمل بحث اپنے موقع پرآئے گی ، یہاں ان دونوں اہم اختلافی مسائل کے مختصر تذکرہ سے بیہ بات روشی میں آگئی کے جلیل القدر متحکم اسلام امام ابومنصور ماتریدی نے اکا برائمہ حنفیہ کے تلمذکی برکت سے جن مسائل کی شفیح اشاعرہ کے خلاف کی ہے ان میں نہ صرف بعد کے علاء ان کا اتباع کیا ہے ، بلکہ ان کی شخفیق کو اکا برعامائے شافعیہ اورا مام بخاری نے بھی اختیار کیا ہے ، اس کے با دجود حافظ ذہبی یا حافظ ابن تیمیہ وغیرہ حنابلہ کا ماترید ہے خلاف شخت روبیہ اور تشدد موزوں نہ تھا ، اس کے بعد ہم دوسرے اہم اختلافی مسائل پر بھی ای طرح روشی ڈالیس گے ان شاء اللہ تعالی !

الے صفة فعل کوحادث کہنے ہے ایک بوی خرابی بیلازم آتی ہے کہ حوادث کا قیام وحلول ذات خداوندی کے ساتھ لازم آتا ہے اس اعتراض کا ذکر حافظ نے بھی فتح ۱۳۳۱/۱۳۳۱ میں کیا ہے اور حافظ ابن تیمیڈ کے معتقدات پرجو چند بڑے اعتراضات کئے گئے میں ان میں بھی قیام حوادث باللہ کوزیادہ اہمیت دی گئی ہے ، غالبّا اس مسئلہ کو انہوں نے اشاعرہ ہی ہے لیا ہوگا ،اور ماتر پیر بیرے کدکی وجہ سے ایک طرف کو ڈھل گئے ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیڈی دوسری اہم لغزشیں یہ ہیں: عالم کا قدم نوئی بغی خلود ناریخق کفار ،اللہ تعالیٰ کے لئے حرکت و جہت کا اثبات تجویز استقر او معبود علی ظہر بعوضہ، رجال کے بارے میں فلطیاں (جس پرایک خبیلی عالم ابو برصامتی نے ہی مستقل تالیف کی ہے زیارۃ قبرانہیا ہیں ہم السلام کے لئے سنز کو معصیت قرار دینا وغیرہ ۔
علا مدکوش نے مکتبہ طاہر بید مشق کی موجود و بعض قلی تالیفات حافظ ابن تیمیڈ ہے وہ عبارات بھی نقل کی جیں، جن سے صراحۃ ذات باری کی تجسیم و تشیسلازم آتی ہے (دیکھومقالات کوش کی 19 میروش کی موجود و بعض قلیات حافظ ابن کے خاص تلا ندہ و تبعین کے بارے میں بہت خت ہوگئے تھے ،اور ہمارے حصرات اساتذہ واکا بر میں سے حضرت اقدی مولا ناحسین احمدصاحب مدنی تبھی دری حدیث کے دوران ایسے مسائل پرگزرتے ہوئے حافظ ابن تیمیڈ پر خت نگیر کرتے تھے۔ واکا بر میں سے حضرت اقدی مولانا و قلمی تحریرات نہیں آئیں تا ہم وہ بھی اکی جلالت قدر کی غیر معمولی مدح کے ساتھ ان کے تفر دات پرنگیر کرتے تھے ،اور تول دائل نظلیہ وعقلیہ کو راجہ ان کو تفریل کے مالی تا العلماء کلھا۔ و یو فقال للسداد و الصواب مؤلف

#### باب الصلواة في القميص والسراويل والتبان والقباء

( كرتے، يا جامے، اور كنگوث اور قباميں نماز پڑھنے كابيان )

( ٣٥٥) حدثنا سليمن بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قام رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلواة في الثوب الواحد فقال او كلكم يجدثوبين ثم سال رجل عمر فقال اذاوسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار وردآء في ازار و قميص في ازارو قباء في تبان و قبآء في تبان و قباء في تبان و قميص قال و احسبه قال في تبان وردآء

( ٣٥٦) حدثنا عاصم بن على قال حدثنا ابن ابى ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مايلبس المحرم فقال لايلبس القميص والاالسراويل ولا البرئس ولاثوبامسه زعفران ولاورس فمن لم يجدالنعلين فليبس الخفين فليقطعهما حتى يكونآ اسفل من الكعبين و عن نافع عن ابى عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله

تر جمہ! حضرت ابوہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم اللے کے طرف (متوجہ ہوکر) کھڑا ہوا اوراس نے آپ ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا، آپ نے فرمایا، کیاتم میں ہے ہر شخص کو دو کپڑے اللہ جاتے ہیں، پھرایک شخص نے (بہی مسئلہ) حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالی وسعت کر بے تو تم بھی وسعت کر و (آب) چاہیے، کہ ہر شخص اپنے کپڑے (دودو) پہنے، کوئی از اراور چا در میں نماز پڑھے، کوئی از اراور قبامیں، کوئی سراویل اور جا در میں، کوئی سراویل اور قبامیں، کوئی سراویل اور قبامیں، کوئی سان اور قبامیں، کوئی سان اور قبامیں، کوئی سراویل اور جا در میں، کوئی سراویل اور قبامیں، کوئی سان اور قبامیں، کوئی سراویل کرتا ہوں کہ حضرت محر شے دیکھی کہا کہ کوئی تبان اور جا در میں!

تر جمہ! حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خداع ایک ہے ہو چھا کہ مجرم کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا نہیں پہنے اور نہ سراویل اور نہ بُرنس اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگ گیا ہو،اور نہ (اس میں )ورس (لگا ہو ) پھر جوکوئی تعلین نہ پائے تو موزے پہن لے اوران کوکاٹ دے تاکہ مخنوں سے بنچے ہوجائیں ،نافع نے حضرت ابن عمر سے انہوں نے نبی کریم ایک ہے۔

تشری از جمہ الباب اوراحادیث سے بتلایا کہ کرتے ، پاجامے، قباء وغیرہ میں کس طرح نماز ہوسکتی ہے اور ثابت ہوا کہ کی خاص کیڑے کی قید صحت نماز کے لئے نہیں ہے، جتی کہ سلا ہوا بھی ضروری نہیں ، کیونکہ احرام کی حالت میں نہ صرف بغیر سلا ہوا کیڑ استعمال ہوتا ہے بلکہ مردوں کے لئے سلا ہوا کیڑ اممنوع ہے حضرت ممرؓ ہے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں کون سے کیڑے استعمال کئے جا میں تو فرمایا:۔ جب کسی میں مالی وسعت ہوتو نماز کے وقت بھی اس نعمت وسعت کا اظہار کرے، ورنہ عام طور سے جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے مثلاً تہد و چا در میں ، تہد و کرتے میں ، یا جامے و کرتے میں ، جانگئے اور جا در میں ۔

مطلب نیکردوکیڑوں میں نماز پڑھے تہدے ساتھ اوپر کے جم کے واسطے چادریا کرتایا قباء بھی ہو پاجا ہے کے ساتھ پڑھے تواس کے ساتھ بھی چادریا کرتایا قباء بھی ہو پاجا ہے کے ساتھ بڑھے تہد کے ساتھ اور ہوتا کہ ستر پڑی اور بدن پوٹی کی رعایت زیادہ سے ڈیادہ ممکن طریقہ پر ہوسکے۔ حافظ ابن حجرؓ نے لکھا:۔ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت کیڑوں کا اہتمام ہونا جا ہے ، اورایک کیڑے میں نماز پڑھنا صرف تکی وافلاس کے وقت ہے اور دو کیڑوں میں بہنست ایک کے افضل ہے۔

قاضی عیاضؓ نے اس بارے میں اختلاف کی نفی کی ہے گرابن المنذ رکی عبارت سے اختلاف کا ثبوت ملتاہے ، انہوں نے ائمہ سے ایک کپڑے میں جوازِ صلوۃ کا ذکر کر کے لکھا کہ بعض حضرات نے دو کپڑوں میں نماز کو مستحب قرار دیا ہے گراشہب کی رائے ہے کہ ہاوجود قدرت ووسعت کے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھے گا تو وقت کے اندراعادہ کرے ، البتہ وہ ایک کپڑا موٹا اور غف ہوتو اعادہ کی ضرورت نہیں ، اور بعض حفیہ نے بھی شخص مذکور کی نماز کو کروہ کہا ہے ( فتح ۳۲۴/۱)!

محقق عینیؓ نے اس موقع پرعمدہ تنقیح کی اور محدث عبدالرزاق کے حوالہ سے حضرت عبداللّہ بن مسعودٌ گا مسلک نقل کیا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز کو مکروہ کہتے تھے،اوراسکی اجازت کوتنگی کے ابتدائی دوراسلام سے متعلق کرتے تھے جب لوگوں کوزیادہ کپڑے میسر نہ تھے،حضرت ابی بن کعبؓ اسکے خلاف غیر مکروہ کہتے تھے،ان دونوں کے اختلاف کوئن کر حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے ہوکراعلان فرمایا کہ صواب وہی ہے جوالی پینے بتلایا، نہ وہ وجوابن مسعودؓ نے کہا (عمدہ ۲/۲۳۵)!

شخفی**ق لغات! تی**ص: کرند،صاحبِ قاموس نے لکھا کہ سوتی کپڑے کی قیص کہلائے گی اونی کی نہیں ،حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ قیص کا گریبان نہیں ہوتا ،اس سے معلوم ہوا کہ سامنے کے گریبان والی موجودہ قیص اور کرنتہ بعد کی چیز ہے۔

قباہ:۔فاری معرب ہے بعض نے عربی قرار دیا (فتح ۱۳۳۳/۱)سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہنا ہے الخے (۱۸٬۵۳۵) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیسا سنے سے کھلا ہوا ہوتا ہے ( کوٹ یا بش شرٹ کی طرح) عباء کامختصر ہے، وہ بڑی ہوتی ہے جس کو چوغہ کرلیا ہےاوراسکو کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں۔

سراویل:۔پاجامہ فاری معرب ہے (فتح ۱/۳۲۴) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس کا دستور عرب میں نہ تھا، نہ بیاکاٹ تراش وہاں تھی بلکہ ایران سے اس کولایا گیا،حضورعلیہ السلام نے اس کوخریدا ہے مگر پہننا ثابت نہیں ہے!

رداء: ـ جا در (اوپرکی) از ارجا در ( نیچ کی ) عرف داستعال میں بیفرق دامتیاز ہوگیا ہے (عمرہ ۲/۲۳۵)!

ہُبان: لِنگوٹا، جو بہلوان باند ہے ہیں، اس میں شرمگاہ وسرین کا ستر ہوتا ہے، اور جانگیہ یاا نڈر دیر بھی تبان ہی ہے جونیکر کی شکل میں نصف رانوں تک ساتر ہوتا ہے، نیکر گھٹنوں کے قریب تک ہوتا ہے، ننگوٹی، جوصرف شرم گاہ کی ساتر ہوتی ہے وہ ستر عورت کے لئے جمہور کے نزدیک کافی نہیں کیونکہ بعض نے گھٹنوں کو مفروض الستر حصة سے خارج کیا ہے، جیسے مالکیہ اور بعض نے نہیں، تاہم ران وسرین کا ستران سب کے نزد کیک ضروری ہے لیکن ننگوٹی کے ساتھ بھی اگر تہدیا جا در ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہاں عمامہ کا ذکر نہیں ہے ، لیکن ہمارے فقہاء لباس صلوۃ میں تمامہ کا ذکر بھی کرتے ہیں ، میرے بزدیک بلاد ہاردہ (سردممالک) ہیں نماز بغیرصافہ کے مکروہ ہوگی ، اور بلاد حارہ میں بلاکراہت ہوگی مگرمتحب ہے۔
حضرت اکا برکا اوب! حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرات سلف واکا برے مساجد و مجالس علم وغیرہ کے اوب سے متعلق بہت سے واقعات منقول ہیں، مساجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرتے تھے ، اور حضرت امام مالک سے جب کوئی علمی سوال کیا جاتا تو اگر فقہی مسئلہ ہوتا تو اس وقت جواب دیتے ، اور حدیث ہوتا تو گھر جا کر خسل کرے عمدہ لباس پہنتے ، خوشبولگاتے ، اور پچھ خوشبو تو اگر فقہی مسئلہ ہوتا تو اس میں بیٹھ کر حدیث سُناتے تھے تا کہ مجلس حدیث کی عظمت طاہر ہو، ایک مرتبہ کی نے راست میں چلتے ہوئے کی حدیث ساتھ لا اس میں بیٹھ و نے کی بارکا ٹا مگرا پی مجلس میں فرق ند آنے دیا ، اور درس پورا کر کے ہی ان کرنے کی جگہ ہے ؟ ایک دفعہ حدیث کا درس و سے تھے بچھونے کئی بارکا ٹا مگرا پی مجلس میں فرق ند آنے دیا ، اور درس پورا کر کے ہی اُن گھے۔

، مدینه طیبه کے اندر جوبتہ پہن کرنہ چلتے تھے کہ کہیں ایسی جگہ جوبتہ نہ رکھا جائے جوقدم مبارک رسول خدا علیے ہے مشرف و معظم ہو چکی ہو، نہ مدینہ طیبہ کے اندر گھوڑے پر سواری کرتے تھے، قضائے حاجت کے لئے مدینہ طیبہ سے بہت دور جنگل میں تشریف ایجایا کرتے تھے اورا تناکم کھاتے تھے کہ کئی گئی روز کے بعد ہاہر جانے کی ضرورت ہوتی تھی ،خود ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی درس صدیث کے لئے تشریف لے جاتے تو خاص اہتمام فرماتے تھے اور دورانِ درس پان کا استعال نہ فرماتے تھے جبکہ درس مسلسل کئی گئی گھنٹہ کا بھی ہوتا تھا ،حالانکہ پان تمباکو کے عادت تھے بلکہ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ جس نے تمباکو کی عادت ہما کو کے عادت فران کے ساتھ کھانے کی عادت فرمایا کہ جس نے تمباکو کی عادت فران کے ساتھ کھانے کے لئے نہایت غیر مستحن فعل فران کے اس کے لئے بدد عاکر نے کو جی چاہتا ہے در حقیقت پان میں تمباکو کھانے کی عادت ڈالنا خصوصاً علماء کے لئے نہایت غیر مستحن فعل ہے ، اس سے احتر از کرنے کی پوری سعی کرنی چاہیے ، مجھ سے تو حضرت اقدس گنگوہ تی کے ایک متوسل ہزرگ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تمباکو کھانا پینے سے بھی اُر اے ، واللہ تعالی اعلم!

قوللہ اسفل من الکعبین پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ہشام نے امام محدؓ کے عبین کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے عظم نابت اور جونة کا تسمہ باندھنے کی جگہ بتلایا تھا، کیکن نہ تغییر باب حجؓ ہے متعلق تھی ،جسکو باب وضومیں بے کل نقل کر دیا گیاہے ، یہ ہشام وہی ہیں جن کے پاس امام محدؓ نے رَبی جاکر قیام فرمایا تھا،مطلب سے کہ باب وضومیں کعبین سے مراد پاؤں کے شخنے ہوتے ہیں اور ہر باب کی تفییرا لگ الگ ہے۔

## بَابُ مَايُسُتَرُ مِن الْعَوْرَةِ

#### (سترعورت كابيان)

( ٣٥٧) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثناالليث عن ابن شهاب عن عبيدالله ابن عبدالله بن عتبة عن ابي سعيد الخدرى انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشتمال الصمآء و ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شئ

( ٣٥٨) حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفين عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذوان يشتمل الصمآء و ان يحتبى الرجل فى ثوب واحد ( ٣٥٩) حدثنا اسحاق قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال انا ابن اخى ابن شهاب عن عمه قال اخبرنى حميد بن عبدالرحمن بن عوف ان اباهريرة قال بعثنى ابوبكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم النحر نؤذن بسمنى ان يايحج بعدالعام مشرك و لايطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبدالرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فامره ان يؤذن ببرآءة قال ابوهريره فاذن معنا على فى اهل منى يوم النحر لايحج بعد العام مشرك و لايطوف بالبيت عريان.

تر جمہ! حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداتیا ہے۔ نے اشتمال صماء سے اوراس طرح کپڑااوڑ ھنے ہے کہ شرم گاہ تھلی رہے منع فرمایا ہے۔

تر جمہ! حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم الطبیقی نے ( دوشم ) کی بیتے ہے منع فرمایا ہے ،لماس اور نباؤی اورای طرح اشتمالِ صماء سے اوراحتباء سے ( ان دونوں کے معنی گزر چکے ہیں )!

ترجمہ! حضرت ابوہرریہؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر ؓ نے اپنے امیر جج ہونے کے دن بر مرہ موذ نین بھیجا، تا کہ ہم منی

میں بیاعلان کریں کہ بعداس سال کے کوئی مشرک جج نہ کرے ،اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے ۔ حمید بن عبدالرحمٰن (جوابو ہریے ہ سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں) کہتے ہیں ، پھررسول خداعظ ہے نے (حضرت ابو بکڑکے) پیچھے حضرت علی کو بھیجا،اوران کو تکم دیا ، کہ وہ سورتِ براء قد کا اعلان کریں ،حضرت علی نے قربانی کے دن جارے ساتھ منی میں لوگوں میں اعلان کیا ، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے ،اور نہ کوئی برہند (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔

تشرت اس باب میں امام بخاریؒ نے بتلایا کہ نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں کن اعضاء کا سترشر عا واجب وضروری ہے ، حافظ کا رجحان میہ ہے کہ اس باب میں صرف خارج صلوٰ قا کا حکم بتلا نامقصود ہے مگر محقق عینیؒ نے حکم عام سمجھا ہے ، حضرت شاہ صاحبؓ نے ورس بخاریؒ کتاب المناسک (۴۰٪) میں فرمایا کہ حنفیہ کے فرد کیے جاب جوداخل صلوٰ قاہے ، ای قدر باہر بھی ہے ، چنا نچہ اجنبی مرد کے سامنے منداور کفین کھولنا درست ہے ، رجلین میں اختلاف ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فتند نہ ہو، پھر متاخرین نے دعویٰ کیا کہ فتند ہو ہم کی مداخرین اصل مذہب و ، پھیردیا تھا، وہ بھی سب کوحرام کردیا لیکن اصل مذہب و ، پھیردیا تھا، وہ بھی اس لئے نہیں تھا کہ ان کود کھینا نا جائز تھا۔

بیان مذاہب!اگر چد حنفہ کے نز دیک ٹر ہ عورت کے لئے تجاب کا مسئلہ داخل وخارج صلوٰ ہ بیساں ہے بیکن مرد وعورت کے لئے ہر مذہب میں پچھ تفصیلات ہیں ،اور داخل وخارج کے احکام بھی الگ الگ ورج ہوئے ہیں ،اس لئے '' کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ''وغیرہ سے دونوں حالتوں کے احکام بہال نقل کئے جاتے ہیں ، تا کہ اس بارے میں زیادہ روشنی حاصل ہو:۔

مذہب ِ حنفیہ! مرد کے لئے واجب السترِ حصّہ نماز وغیر نماز میں ناف سے گھٹے تک ہے(ناف خاری اور گھٹے واخل ستر ہے) حرہ عورت کے لئے تمام بدن اور بال نماز وغیر نماز میں ضروری الستر ہیں ،صرف وجہ ،کفین وقد مین مشتیٰ ہیں علاوہ نماز کے محارم عورت کے لئے اس کے سر،سینے، بازواور بینڈ لیوں کی طرف بھی نظر جائز ہے، پیپ اور پیٹھ کی طرف نہیں (فتح القدریکتاب الکر ہتے۔ سن اللہ میں کے لئے اس کے سر،سینے، بازواور بینڈ لیوں کی طرف بھی نظر جائز ہے، پیپ اور پیٹھ کی طرف نہیں (فتح القدریکتاب الکر ہتے۔ سن کے ا

اجنبی مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کا صرف ما بین السره والر کبه دیکھ سختی ہے ،اورایک قول بیہ ہے کہ کہ اتناحصّه دیکھ سکتی ہے جتناایک مردا پنے محارم کا دیکھ سکتا ہے ،سراج نے اوّل کواضح کہا ( درمختار مع شامی ۱۵ سے/۵)!

اجنبی مرداور کافرعورت ،مسلمان عورت کا صرف وجه و کفین وقد مین دیکھ سکتے ہیں بشرطیکہ شائبہا شہانہ ہویا ضرورت شرعیہ موجود ہو ،ورنہ وہ بھی نہیں ،اجنبی عورت کا اجنبی مردکو بلاضرورت دیکھنا بھی ممنوع ہے ،خصوصاً جبکہا ندیشہ فتنہ ہو۔

مذہب ِشافعیہ! واخلِ صلوۃ مرد کے لئے واجب السترِ حصّہ بدن ناف سے گھٹے تک ہے مگرناف و گھٹے خارج ستر ہے، نماڑ سے باہر کا حکم کرنے والے کے اعتبار سے مختلف ہے ، محارم ورجال کے واسطے مرد کا صابین المسوۃ المی المو کہۃ اور اجنبی کے لئے اسکا تمام بدن مطلقاً عورت ہے بینی اجنبی عورت کو کسی اجنبی مرد کا چہرہ وغیرہ بھی و یکھنا جائز نہیں ( کدفتنہ کا اندیشہ ہے)!

اجنبی مرد کے حق میں اجنبی عورت کا وجہ و کفین بھی عورت ہے ( کا فرعورت یا فاسدا خلاق والی کے لئے نہیں )البتۃ گھر کی خادمہ کے وہ اعضاء جوکام کے وقت کھل جاتے ہیں جیسے گردن ، ہاز ووہ عورت نہیں ہیں۔

مد جہبِ مالکید ! واخل صلوۃ مرد کے لئے مغلظ عورت ( یعنی وہ اعضاء جن کا ستر نہایت ضروری ہے ) صرف دونوں شرمگاہ ہیں ، باقی قابل ستر اعضاء کو وہ عورت مخففہ میں داخل کرتے ہیں ،اور حرۃ عورت کے لئے مغلظہ اطراف وصدر کے علاوہ اعضاء ہیں ، کہ اطراف وصدر مخففہ ہیں ،خارج صلوۃ مرد کے لئے وہ بھی شافیعہ کی طرح ناظر کے لحاظ ہے تھم کرتے ہیں مگرا چنبیہ کیلئے وجہ واطراف کو مشتنی کرتے ہیں ، یعنی سر ہاتھ اور پاؤں اجنبی مرد کے دیکھ سکتی ہے ، بشر طیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو،عورت کا قابل ستر حصّہ خلوت میں اور محارم وسلم نسوال کی موجود گی میں صرف ناف ہے گھٹنوں تک ہے اور اجنبی مردوغیر مسلم عورت کے لئے مسلم عورت کا تمام بدن بجز وجہ و کفین کے عورت ہے ، ان دونوں کے لئے وجہ و کفین اجنبیہ کی طرف نظر جائز ہے بشر طیکہ فتنہ کا اندیشہ تہ ہو۔

ند جب حنابلہ! داخل صُلوٰۃ مردے احکام شکل ند جب شافعیہ ہیں ،عورت کے احکام بھی وہی ہیں البتہ بیصرف چبرہ کومشنیٰ کرتے ہیں ،خارج صلوٰۃ بھی مرد کے احکام شل شافعیہ ہیں ،البتہ خارجِ صلوٰۃ عورتوں کے بارے میں ان کے نزد کیکے مسلمہ وکافرہ کا فرق نہیں ہے یعنی مسلمہ عورت کافرہ کے سامنے کھنے اعضاء کر سکتی ہے بجز مابین الستو والو کبہ کے!

افا دات انورا مایستو من العود فرمایا: رتراجم ابواب بخاری شریف میں سوسواسوجگہ من آیا ہے، شارحین نے کہیں تبعیضیہ اور کہیں بیانیہ بتایا ہے، ان دونوں کا فرق رضی میں دیکھا جائے ، بیانیہ کی صورت میں اطراد حکم کیلئے ہوتا ہے، میں نے ہرجگہ بعیضیہ سمجھا ہے اور ای لئے بعض جگہ تقریر کر کے سمجھا تا ہوں اور شارحین آرام میں ہیں، یہاں تبعیض کی صورت اس طرح ہوگی کہ عور قائعۃ ہراس شی کو کہتے ہیں جس سے حیا کی جائے ، لہذا اس کے افراد میں سے مردوعورت کے وہ اعضاء بھی ہیں جن گاستر واجب ہے۔

حج نبي اكرم صلى الله عليه وسلم

شم اردف رسول الله صلے الله عليه وسلم عليا" پرفرمايا فتح مكرمضان ٨٠٠ بين مواادر عمرة بعران بھي اى سال ميں موا ہے، حضورِ اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نویں سال ہجرت میں حضرت ابو بکرصدیق کوامیرائج بنا کر بھیجا، ان کی روانگی کے بعد سورہ براءۃ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں بھی نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ آیات بھی آپ حضرت ابوبکر ؓ کے پاس بھیج دیتے تو وہ موسم جے میں لوگوں کو سنا دیتے ، اس پر فرمایا کدان کومیرے اہل بیت میں ہے ایک شخص کیجا کر سنائے گا، پھر حضرت علی کو بلایا اور فرمایا بیآیات لے جا دَاور یوم النخر میں لوگوں ' کوسُنا دینا، جب وہ منی میں جمع ہول گے حضرت علی محضور اکرم علی این کی اونٹنی''عضباء'' پرسوار ہو کر روانہ ہوئے ،اور حضرت ابو بکڑ سے ذوالحلیفہ پاعرج کے مقام پر جاملے ،حضرت صدیق اکبڑنے پہلے حضورعلیہ السلام کی اونٹنی کی آواز پہچانی پھر حضرت علی گوو یکھا تو پوچھا کیا آپ کو حج ادا کرانے کے لئے حضور علیہ السلام نے بھیجاہے؟ انہوں نے فرمایانہیں ، بلکہ آیات براء ۃ پڑھ کرسنانے کو بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکڑ نے پھر پوچھا آپ امیر ہوں گے یا مامور؟ انہوں نے فر مایا مامور ہول گا ،ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر گوٹے اور حضور علیہ السلام سے وریافت کیا،آیامیرے بارے میں کوئی چیزاتری ہے؟ آپ نے فرمایانہیں، بلکہ حضرت جرائیل علیه السلام آیات براءت لے کراترے ہیں اور کہا کہ اس پیام کوآپ خود پہنچائیں گے یا آپ کے اہل بیت میں ہے کوئی شخص محقق عینیؓ نے عمدہ ۲/۲ میں بیسب تفصیل نے قال کر کے لکھا کہ حضرت علی کوالگ ہے آیات براُ ۃ پڑھنے کے حکم میں پہ حکمت تھی کہ ان آیات میں نقصِ عہد کی بات تھی ،اورعرب کا دستور پہتھا کہ کسی لے یہاں بخاری کی حدیث الباب میں ہے کہ حضرت ابو ہر ہریا ہے نے فر مایا: \_حضرت ابو بکر نے اس ( نویں سال ججرت کے ) حج میں ووسرے اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی حکم دیا کہ منی میں نم کے دن اعلان کردوں اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف بحالت عربانی ہوگا ، پھر حضور ا کرم تیلیج نے حضرت علی کوخاص طور سے اعلان براءت کے لئے روانہ فر مایا ،تو حضرت علیؓ نے بھی ہمار ہے ساتھ او پر کی دونوں باتوں کا اعلان فر مایا۔ بیصدیث بخاری ۳۵۰، ۳۳۶ ، اورا کے ۲ میں کئی جگد آئیگی ، لیکن تر ندی تغییر سور و توبیس حضرت ابن عباس سے روایت اس طرح ہے کہ پہلے حضورا کرم اللے نے حضرت ابو بکر گلو ان امور کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، پھر حضرت علی گو حکم فرمایا، پھر جب وونوں حضرات نے حج کرلیا، تو حضرت علی نے جار باتوں کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ اوراس کا رسول ہرمشرک سے برئ الذمہ ہے،صرف جار ماہ کی مہلت وی جاتی ہے،اس سال کے بعد کوئی مشرک جے بیت اللہ کے لئے ندآ سکے گا ،کوئی مختص عربانی کی حالت میں طواف نہ کرے گا، جنت میں صرف مومن ہی واخل ہوں گے ،حضرت علیؓ اعلان کرتے تھے ،اور جب وہ تھک جاتے تھے تو حضرت ابو بکر گھڑے ہوکران ہی بالوں كا اعلان كرتے نتے ،اس سےمعلوم ہوا كەحضرت ابو بكر" وحضرت على الگ الگ بالوں كے اعلان پر مامور تنے مگران حضرات اور دوسرے صحابہ نے تبليغ واعلانِ

احكام مذكوره ميں ايك دوسرے كى مددكى ب-والله تعالى اعلم مؤلف!

عہد کانقص وہی کرسکتا تھا جس نے وہ عہد باندھا ہو، یا پھر کوئی ہخص اس کے اہل بیت میں سے کرسکتا تھا،اس لئے حضور علیہ السلام نے چا ہا کہ نقض عہد کی بات دوٹوک ہوجائے ،اور کسی کوفی نکالنے کا موقع ہاتھ نہ آئے ۔بعض نے یہ بھی کہا کہ سورۂ براءۃ میں چونکہ حضرت صدیق اکبڑگا ذکرتھا، ثانبی اثنین افدھما فیی المغار اس لئے مناسب ہوا کہ اس کودوسرا آ دمی پڑھ کرسنائے۔

## ادا ئيگي جج ميں تاخير

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: بہج کی فرضیت چھے سال ہوئی یا نویں سال ، دوقول ہیں تا ہم حضورا کرم علی ہے نویں سال میں خود جج کیوں نہیں کیا، جبکہ جج فرض کا جلدادا کرنا ہی مطلوب ومجبوب ہے اگر چہ دجوب فوری نہیں ،اس کی دجہ بیہ کہ عرب کے لوگ اوندلگا کرمہینوں کو آگے ہیچھے کردیا کرتے تھے جسکوقر آن مجید میں نسئی سے تعبیر کیا گیا ہے ،اس فعل شنیع کی دجہ سے ایام جج بھی ذوالحجہ سے نکل جاتے تھے ،نویں سال میں ایک ہی صورت تھی کہ جج اپنے خاص مہینوں میں ادانہیں ہوا تھا، دسویں سال میں جج ٹھیک اپنے مہینوں میں آگیا تھا، ای لئے آپ نے ای سال کیا۔

## ناممكن الاصلاح غلطياب

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی غلطیاں جن کی اصلاح متعذرود شوار ہو،ان کے بارے میں مسامحت ہوسکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے نویں سال جج کیاان کا حج بھی یقیناً معتبر ہواہے کیونکہ کسی کو بھی اسکی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔

### زمانهٔ حال کے بعض غلط اعتراضات

اس زمانہ میں بھی بعض لوگ اعتراض کیا گرتے ہیں کہ سعودی عرب حکومت نے فلاں سال میں رؤیت ہلال ذی المحبر کا فیصلہ فلال فلال وجوہ سے غلط کیا ہے اوّل تو اس تم کی باریکیاں نکالنااوران کوا خبارات ورسائل میں شائع گرنا مناسب وموز وں نہیں کہ عوام پراس کے بُر سے اثرات ہوتے ہیں اوراو پر کی تحقیق سے تو معلوم ہوا کہ اگر واقع میں بھی کوئی غلطی کی وجہ سے واقع ہوگئی ہوتو اس سے مسامحت ہونی چاہیے ،خصوصا ج جیسی معظم عبادت کو جونہایت دشوار یوں اور غیر معمولی مالی وجانی قربانیوں کے ساتھ عمر میں ایک بارا داکرنے کی نوبت آتی ہے ، مشکوک و مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کیوکر مستحسن ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی مفید وصالح خدمات کی تو فیق عطافر مائے اور لا یعنی امور سے محفوظ رکھے ، امین!

## بَابُ الصَّلوة بِغَيْرِ رِدَ آءِ

## (بغیرجادر کے نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٢٠) حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنى ابن ابى الموال عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبدالله و هو يصلى في ثوب واحد ملتفابه و ردآء ه موضوع فلما انصرف قلنا يآاباعبدالله نصلى وردآء ك موضوع قال نعم احببت ان يرانى الجهال مثلكم رايت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى كذا.

تر جمہ! محربن منکدرروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ ایک کپڑے میں التحاف کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اوراُن کی جا دررکھی ہوئی تھی، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، کہا ہے ابوعبداللہ! آپنماز پڑھ لیتے ہیں اورآپ کی جا در (علیحدہ) رکھی رہتی ہے، انہوں نے کہاہاں! میں نے جاہا کہ تہارے جیسے جاہل مجھے دیکھیں (سنو) میں نے نبی کریم علیصے کواسی طرح نماز پڑھتے و یکھا تھا۔ تشری احضرت اقدس مولا نا گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا:۔حضرت جابڑنے ایک کپڑے میں بغیر چا در کے نمازاس لئے پڑھی کہ تعلیم مقصودتھی ، کیونکہ عام لوگ سنن وآ داب اورمستجاب کے ساتھ بھی واجب وفرض جبیبا معاملہ کرتے ہیں ( حالانکہ ہرایک کواپنے اپنے مرتبہ میں رکھنا جا ہیے )لہذاتعلیم ضروری تھی ،اور بہنبت محض قول کے ملی تعلیم سے زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس سے حضرت کے بیاعتراض دفع کیا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اگر جائز بھی تھی ، تب بھی خلاف اولی تو ضرور ہی تھی ،خصوصاً جبکہ ٹی کپڑے موجود ہوں جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جابر گی چا در پاس ہی رکھی تھی ،اس کا جواب دیا گیا کہ تعلیم کی غرض سے اولی کا ترک اختیار کیا ہے (لامع ۴۸۱/۱)

باب ما يدكو في النخذ قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس جرهد ومحمد بن حجش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخدة قال ابو عبد الله وحدث غطيه وسلم عن فخذه قال ابو عبد الله وحدث غطي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت ان ترض فخذى

(ران کے بارے میں جوروایتیں آئی ہیں ،ان کا بیان (یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے یانہیں )امام بخاری کہتے ہیں ،ابن عباس اور جر ہداور محد بن جمش کی روایت نبی علیقے ہے بیہ کہ ران عورت ہے ،انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی علیقے نے اپنی ران کھول دی تھی ابوعبداللہ کہتا ہے انس کی حدیث قوی السند ہے اور جر ہدکی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے کہ علاء کے اختلاف سے باہر ہوجاتے ہیں ،ابوموی کہتے ہیں، جب عثمان آئے تو نبی تعلیق نے اپنے گھٹے چھپا گئے ،اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ )اللہ نے رسول تعلیق پر وحی نازل کی ،اور آ یس کی ران میری ران یو تھی اپس وہ مجھ پر بھاری ہوگئی، یہاں تک کہ مجھا پنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا خوف ہونے لگا۔)!

( ۱ ۲۳) حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال نا اسماعيل بن عليه قال اخبرنا عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخيبر فصلينا عندها صلوة الغداة بغلس فركب النبى صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة و انارديف ابى طلحة فاجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبروان ركبتى لتمس فخذنبى الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الازار عن فخده حتى انى انظر الى بياض فخذنبى الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبرانا اذانزلنا بساحة قوم فسآء صباح المنذرين قالهاثلاثاً قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمدا قال عبدالعزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعنى الجيش قال فاصبناها عنوة فجمع السبى فجآء دحية فقال يا نبى الله اعطنى جاربة من السبىء فقال اذهب فخذجارية فاخذ صفية بنت حى فجآء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا نبى الله اعطيت دحية بنت حى سيدة قريظة والنضير لاتصلح الا لك قال ادعوه بها فجاء البنبى صلى الله عليه وسلم قال خذجارية من السبى غيرها قال فاعتقها و النبى صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا باحمزة ما صدقها قال نفسها اعتقها و تزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتهاله ما ماليل فاصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال تروجها حتى اذا كان بالطريق جهزتهاله من الليل فاصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال وسلم بالطريق جهزتهاله من الليل فاصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال وسلم بالطريق جهزتهاله من الليل فاصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروساً فقال

من كان عنده شيئ فليجئ به و بسط نطعاً فجعل الرجل يجيّ بالتمروجعل الرجل يجيّ بالسمن قال واحسبه و قدذكر السويق قال فحاسوا حيساً فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

تشرت استوری از حسب تقری و تحقیق محقق عینی امام بخاری نے ران کے واجب الستر ہوئے نہ ہونے کا کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں گیا، ای لئے انہوں نے بساب الفحد عور قیاباب الفحد لیس بعور قرنہیں گیا، بلکہ باب ماید کرفی الفحد کہا ہے، بعض کو مذہب فخذ کے تورت ہونے کا تھا جو حدیث جربٹ سے استدلال کرتے تھے، دوسرے اس کے خلاف تھے اور حدیث النس سے استدلال کرتے تھے، اس پرایک اصولی سوال کھڑا ہوگیا کہ اصل تو یہ کہ جب کسی مسئلہ میں دو حدیث مروی ہوں اور ان میں ایک اصح (صبح تر) ہو بہت دوسری کے ، توعمل اصح کے مطابق ہونا چاہیے ، اور اس بارے میں اختلاف نہ ہونا چاہیے ، اس کا امام بخاری نے جواب دیا کہ سندگی رو سے تو حدیث انس بی اقوی واحس ہے، مگر تعامل حدیث جر ہدیر ہوا اسلے کہ اس میں ایک امر دینی کے لئے تقوی واحتیا ہو کا پہلوزیا دہ ہا ور اس میں اختلاف کی تفصیل نقل کی۔

ب**یان مذاہب! آپ نے لکھا:۔جولوگ ران کوواجب الستر نہیں قرار دیتے وہ یہ بیں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذ**ئب ،اسماعیل بن علیہ محمد بن جربرطبری،واؤ دخلا ہری،امام احمد (ایک روایت میں )اصطحری (اصحاب شافعی میں سے )ابن حزم۔

دوسرے حضرات جوران کوواجب الستر بتلاتے ہیں ہیہ ہیں:۔جمہورِعلماء تابعین اور بعد کے حضرات مثلاً امام ابوحنیفدا مام مالک (استح اقوال میں )امام شافعیؓ امام احدؓ (اصح الروایتین میں )امام ابو یوسف،امام محمد،امام زفر ،امام اوزاعی (عمدہ ۲/۲۴۳)!

ابن بِطالَ مالکیؓ نے ککھا:۔اہل ظاہر صرف دونوں شرم گاہوں کو واجب الستر کہتے ہیں ،امام شافعی وما لکؓ صابیب السسرة و المر کہة کو واجب الستر کہتے ہیں۔امام ابو حنیفہ وامام احمد گھٹے کو عورت قرار دیتے ہیں ، علامة قسطلانی شنافعیؓ نے کہا:۔جمہورِتابعین اورامام ابوحنیفہ،امام مالک(اصح اقوال میں)امام شافعی،امام احمد(اصح الروایتین میں) امام ابو یوسف وامام محمدٌ فخذ کوعورت کہتے ہیں، داؤ د ظاہری ،امام احمد (ایک روایت میں )اصطحری (شافعیہ میں ہے)اورابن حزم اسکوعورت قرار نہیں دیتے۔

علامہ موفق جنبلیؓ نے کہا:۔صالح ند ہب یہی ہے کہ ناف و گھٹنے کے درمیان عورت ہے ایک جماعت کی روایت ہے امام احمد کی یہی تصریح منقول ہے اور یہی قول ما لک ،شافعی ،ابی حنیفہ اورا کنژ فقہاء کا ہے ،صرف فر جان کوعورت واؤ د ظاہری نے کہاہے ، ناف و گھٹنہ امام احمر ، شافعی و ما لک کے نز دیک عورت میں داخل نہیں ہے امام ابوحنیفہ گھٹنے کو بھی عورت مانتے ہیں (لامع ۱/۱۴)!

علامہ نووی شافعیؓ نے لکھا:۔ اکثر علماء نے فخذ کوعورت قرار دیاہے، امام احمد و ما لکؓ نے (ایک روایت میں) صرف قبل و دبر کوعور ۃ کہا، اور یہی قول اہل ظاہراورا بن جریر واصطحر ی کا بھی ہے، حافظ ابن حجرؓ نے اِس کُوْقل کر کے لکھا کہ ابن جریر کی طرف مذکورہ نسبت کُل نظر ہے کیونکہ انہوں نے تہذیب الآ ثار میں ان لوگوں کار دکیاہے جوفخذ کوعورۃ نہیں کہتے (فنح الباری ۱/۳۲۷) ا

حضرت شاہ ولی اللّٰہ یَے لکھا: ۔امام شافعی وابوصنیفہ تخذ کوعورت قرار دیتے ہیں ،رکبہ میں دونوں کا اختلاف ہے اورامام مالک کے نز دیک فخذعورت نہیں ہے،اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اورقوۃ من حیث الروایۃ مذہب مالک کوحاصل ہے (شرح تراجم ابواب ابخاری میں) فخذعورت نہیں ہے،اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اورقوۃ من حیث الروایۃ مذہب مالک وشافعی وابوحنیفہ مرد کے لئے حدعورۃ صابیبن المسرۃ المی المرکبۃ قرار دیتے ہیں، کچھلوگ صرف دونوں شرم گاہ کوعورۃ کہتے ہیں،اوربعض لوگ ان کے ساتھ ران کو بھی عورۃ سے خارج کرتے ہیں (بدایۃ المجتبد ۱۸م۱)

امام ما لك رحمه الله كاند هب

اوپری تفصیل سے جہاں محدث ابن جربرطبری کے بارے میں مغالطہ دفع ہوا ہے ای طرح امام مالک کے بارے میں بھی دفع ہوجانا چاہیے، کیونکہ ابن رشد مالک نے تینوں ائمہ کا ایک ہی فدہب نقل کیا اور دوسرے اقوال بغیر تصریح نام کے پچھ لوگوں کے بتلائے، دوسرے حضرات نے بھی امام مالک کا صحح الاقوال موافق امام ابوحنیفہ وشافعی کے قرار دیا ہے، لہذا شاہ ولی اللّٰد کا امام مالک کے بارے میں مطلقا فخذ کے عورة نہ ہونے کا غذہب نقل کرنا اور پھر اس کومن حیث الروایة توی بھی کہنا خلاف تحقیق ہے، اسلئے کہ حب تصریح محدث طبری وغیرہ صورت واقعہ اس کے برعکس ہے اور اس کی تفصیل ہم آ گے عرض کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ولاً کل جمہور! علامہ محدث موفق علی نے لکھا: محدث خلال نے اپنی سند سے اور امام احد نے اپنے مند میں جربد سے رسول اکرم علیہ کا یہ ارشاد تقل کیا عط فحذک الخ اپنی ران کومستور رکھو کیونکہ وہ عورہ ہے، دارقطنی میں حضور علیہ السلام کا ارشاد حضرت علی کے لئے ہے لا تکشف فحذک الخ اپنی ران کسی سے سافور تک کے رہا تھے کہ ناف سے فحذگ الخ اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولنا اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران پرنظر ڈ النا حضرت ابوا یوب انصاری سے مرفوعاً مردی ہے کہ ناف سے گھٹے تک عورہ ہے، اس کی طرف نظر نہ کرنا چاہیے (لامع ۱۳۵)

ا ہے آپ نے اس میں لکھا:۔ چن روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ کی ران کھلی ہوئی تھی وہ سب کمزور اسانید کی جیں ، جن سے استدلال نہیں ہوسکتا، اور جوروایات ران کومستور کرنے کا امر کرتی ہیں اور اس کے کھولئے کومنوع قرار دیتی ہیں، وہ سب صحاح ہیں۔ الح (عمدہ ۲/۲۳۳)

اللہ فیض الباری ۱۹/۴ میں جو ندہب امام مالک نفقل ہوا ہے وہ بھی ناتھیں کی زلیۃ قلم کا نتیجہ ہے، اور امام بخاری کے بارے میں بہتر تحقیق علامہ بینی ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے دوٹوک فیصلہ فحقیق علامہ بینی ہی کہا معلوم ہوتی ہے۔

' معزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احوط کا اطلاق تعارضِ ادلہ کے موقع پر داجب کے اوپر بھی ہوتا ہے جس کی تفصیل آخر کتاب العنل میں گز رچکی ہے لہذا امام بخاری کا س مسئلہ میں جمہور کے موافق ہونا بھی بہتے ممکن ہے، داللہ تعالیٰ اعلم!' مؤلف'! ا مام بخاریؒ نے زیر بخث ترجمۃ الباب میں پہلے حضرت ابن عباس، جرید وحمد بن جحش ہے تعلیقاً رسول اکرم ایکٹیڈ ہے''الفخذ عورۃ'' کی روایت کی ،اس کے بعد حضرت انسؓ والی حدیث کوموصولاً لائے ہیں ۔

محقق عینیؓ نے لکھا: یہلی حدیث ابن عباسؓ کوامام تر مذی نے موصولاً روایت کیا ہے اوراسکی تحسین کی ، دوسری حدیث جر مدکی امام مالگ "نے کی اورامام تر مذی نے بھی موصولاً روایت کر کے تحسین کی۔ابن حبان نے بھی اپنی تھیج میں اس کی تصبیح وتخ ترج کی ہے (ورواہ ابوداؤ دواحدؓ) تیسری حدیث محد بن جحش کی روایت طبرانی میں موصولاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے معمرؓ کوفر مایا اپنی رانوں کوڈ ھا تک لوکیونکہ وہ دونوں عورۃ ہیں ،

اس روایت کی تخ تا امام احد نے اپنی مندمیں اور حاکم نے اپنی متدرک میں بھی کی ہے (عمرہ ۲۳۲۱)!

بحث مراتب إحكام

یہ بحث انوارالباری جلد چہارم ( قبط ششم ) ۲۹ میں گزر چکی ہے اس موقع 'پر بھی حضرت شاہ صاحبؓ نے اس سلسلہ میں گرانفذر ارشادات سے بہرہ ورفر مایا،ان کا پچھ خلاصہ مزیدافاوہ کے لئے بیہاں درج کیاجا تاہے!۔

فر مایا:۔ جس طرح فرائض وواجبات میں بعض زیادہ آکدواہم ہیں دوسروں ہے ای طرح ممنوعات وکروہات شرعیہ ہیں بھی مراتب ودرجات ہیں ،اوربعض میں زیادہ شدت ہے بہ نسبت دوسروں کے،اسی سے ستر عورت استقبال واستدبار، نواقض وضوء میں خارج من السبلیین ومن غیر استہلین ،مس مراۃ ،مس ذکر وغیرہ مسائل ہیں اورسب میں خفت وشدت کے مراتب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے ہیں، یہاں بیامرقابل ذکر ہے کہ دان کے اور کاصّہ اور نجلاصتہ گھٹنے کے قریب کا دونوں ہی عورۃ میں داخل ہیں گردوسرا پہلے سے اخف اور کم ورجہ کا ہے اوراس کے لحاظ سے ران کے بارے میں طرفین کے پاس دلائل ہیں، ورنداصل فحذ (اوپری صقعہ ) کے بارے میں گوئی دلیل بھی اس کے عورۃ نہ ہونے کی موجود نہیں ہے۔

#### بحث تعارض ادله

دوسری بات بیہ کے بعض مرتبہ شارع کی طرف سے قصداً مختلف نوعیت کے احکام صادر ہوتے ہیں اور اس کو اختلاف رواۃ کے سب سمجھنا چاہیے اور بیای جگہ ہوتا ہے جہاں صاحب شرع کو مراتب کا بیان ملحوظ ہوتا ہے ، اور جہاں ایسا ہوتا ہے تو شارع کی طرف سے امرونہی میں ظاہری سطح تو شدت کی طرف ہوتی ہے تا کے مل میں کوتا ہی نہ ہو ، اور تخفیف وتو سیع کے لئے شمنی اشارات ہوتے ہیں اور اس سے امام اعظم نے تعارض ادلد کے وقت تخفیف کی رائے قائم کی ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک نفت تھم کا ثبوت اختلاف صحابہ وتا بعین کی وجہ ہے ہوتا ہے۔
امام صاحبؓ کی دقیق نظر تعارض ادلہ کی وجہ ہے مراتب احکام کے تفاوت کی طرف گئی اورصاحبین نے تعامل ہے فیصلہ کرنا چاہا،
صاحبا ہدا یہ نے بھی خفت کوتعارض ادلہ ہی کی وجہ ہے بتلایا ہے اور تعارض ادلہ کی صورت چونکہ اختلاف رواۃ کی صورت میں پیش آتی ہے
اس لئے اس کوموجب خفت مجھ لیا گیا، حالا تکہ نظر شارع میں شروع ہی ہے خفت مقصود تھی ، حضرت شاہ صاحبؓ نے باب اتباع النساء الجازہ
میں نہید نساعت التباع الجنا قذو لم یعزم علینا النے پر فرمایا:۔ یہاں بھی مراتب احکام کی طرف اشارہ ہے کہ نہی تو ہے مگر نہی عزم نہیں
ہے ، ان مراتب کو بہت سے علماء بھی نہیں مجھ سکتے ، لیکن حضورا کرم اللہ ہے کہ ماند مرازکہ کی عام عور توں کی بھی آپ کی برکت صحبت کے باعث
اتی فہم وذکا وت تھی کہ اہل علم پر سبقت لے گئیں۔

قوله وغطّی النبی صلے الله علیه وسلم رکبتیه الخ حضرت شاه صاحبؓ نے فرمایا: ممکن ہے کپڑا گھنے کے قریب تک ہوجب حضرت عثمانؓ اندر پنچاتو حضور علیہ السلام نے اس کپڑے کو گھنے سے نیچ تک کرلیا ہو تعبیرات میں ایسا بہت ہوتا ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے گھنٹے ڈھا نکنے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا،اوریہی اس کے عورت بیس سے ہونے کی دلیل ہوسکتی ہے جو حنفیہ کا مذہب ہے۔واللہ تعالی اعلم!

قبولیہ و فسخندہ علی فیضدی ،حضرتؓ نے فرمایا:۔اس میں بیذ کرنہیں کہ ران کھلی ہوئی بھی تھی ،اس لئے ممکن ہے امام بخاریؒ کا مقصد صرف بیہ بتلانا ہوکہ ران کی بات اعضاءِ غلیظ شرم گاہ وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ کپڑے کے ساتھ بھی ان کامس جائز نہیں ہوتا بلکہ اگر کپڑے پہنے ہوئے ایک کی ران دوسرے کی ران ہے مس کرے تو وہ شرعاً جِدّ جوازیں ہے۔

قہ وللہ خفت ان تر ض فخذی پرفر مایا: یعنی وی کے بوجھ ہے میری ران چکناچور ہوجائے کے قریب ہوگئی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وتی الٰہی کا بوجھ حضور علیہ السلام کی اونٹنی''قصواء'' کے سوااور کوئی نہ اٹھا سکتا تھا شایداس لئے کہ وہ اس کی عادی ہوگئی تھی ،اوراس امر ہے اس کو خاص مناسبت ہوگئی تھی ، دوسری اونٹنیاں وی کے وقت بیٹھ جاتی تھیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کوصوت وی سے مناسبت ہوگئی تھی اس لئے وہ اس کوئن سکتے تھے،ان کے سواکوئی دوسرااس کونہ سکتا تھا۔

قوله بغلس فرمایا:۔راوی کاتغلیس کو فاص طور ہے ذکر کرنا، گویا اس کوئی تی بات جھنے کے مترادف ہے جس ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی عام عادت شریف غلس میں نماز صبح اداکر نے کی نتھی ، پھر یہ کہ ایسا کرنا غزوہ کی وجہ سے تھا کہ نماز سے جلد فارغ ہوکر جہاد میں مشغول ہوں نداس لئے کہ نماز کی سنت وہی تھی ، دوسر سے ہیں کھلس میں اداکر نے سے اس وقت تقلیل جماعت کا خوف ندتھا کیونکہ سفر کی حالت میں تھے اور سب صحابہ ایک جگہ موجود تھے ایسے وقت حفیہ بھی بہا تعلیم کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سود فعہ بھی حضور علیہ السلام کاغلس میں نماز صبح پڑھنا ثابت ہوجائے تب بھی حفیہ کومفر نہیں ہے البتہ مضر جب ہے کہ ان کے پاس اسفار کے لئے کوئی حدیث ندہو حضرت نے فرمایا:۔ اگلے باب میں آ کے گافشھ یہ معه نسباء من المومنات متلفعات فی مروطهن شم پر جعن الی جدیث نہ ہو حضرت نے فرمایا:۔ اگلے باب میں آ کے گافشھ یہ معه نسباء من المومنات متلفعات فی مروطهن شم پر جعن الی بیوتھن ما یعر فیهن احد، فشھد کا صیخہ ندکر لانا اس لئے سیح ہوگیا کفتل اور فاعل میں فضل ہے۔

متلفعات، گھونگھٹ نکالے ہوئے ،مروط اونی چا در (حاشیہ بخاری ص۵۴) میں مرط کے معنی ریشی یااونی چا دراور بڑی چا در کے نقل

ا ہوا ہے ہے اور باب الانجاس) میں ہے:۔انسما کائٹ مسجاسة هذه الا شیباء مغلظة الخ یعنی ان اشیاء کی نجاست مغلظ اس لئے ہوئی کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی ہے ہوا ہے یعنی جودلیل دوسری ادلہ ہے متعارض نہ ہو کما فی الحاشیہ پس متعارض ادلہ وار دہوں گی ،اتو تھم میں تخفیف آ جائے گی۔

کے ، مبسوط اما کہ میں ہے کہ اگر جماعت کے لوگ سب موجود ، وں توضیح کی نماز میں تغلیس کی جائے اورامام طحاوی نے اسفار کواس طرح افضل کہا کہ نماز کی ابتدا توغلس میں ہواور ختم اسفار میں ، حضرت نے فرمایا کہ میں بھی مختار طحاوی ہی کواختیار کرتا ہوں ، خصوصا اس لئے کہ وہ امام مجد سے بھی مروی ہے اور اس میں تمام احادیث جمع ہوجاتی ہیں ، کیونکہ بعض ہیں اسفار کا تھم آیا ہے ، کسی میں ہے گرآپ نے غلس میں نماز پڑھی اس لئے فقد کی کتب فقاوی میں جو اسفار کی فضیات کھی ہے کہ شروع بھی اسفار میں ہوا اور ختم بھی ، اس کو اختیار کرنے ہے غلس والی احادیث معمول بہانہیں رہتیں بلکہ جب اسفار ند کورکوبی افضل قرار دیا جائے گا تو نبی کریم علی تھے کہ اکثر کی تمل کو مفضول قرار دیا بائے ہے گا تو نبی کریم علی ہے اکثر کی تمل کو مفضول قرار دیا بائے گا جو بس کی جراءت کوئی عاقل نہیں کرسکتا ، لہذا مختی امام طحاوی ہی اولی بالقبول ہے اس حدیث صابعو فیون احد کا جواب بعض حفیہ نے یہ کہ اور دینا پڑے دیا کہ اور دینا پڑے میں ، اور دینا پڑے میں ، اور دینا پڑے کہ کہ وجہ ہے نہ بہجانی جاتی تھیں ، خواہ اسفار ہی کیوں نہ ہو، لہذا تغلیس ثابت نہ ہوئی (علامہ عبی نے بھی اس قوجیہ کو اختیار کیا بہنیت معرفت اعیان کے (عدہ ۱۹۵۳) مگر حضرت شاہ صاحب نے نے اس کوم جوح قرار دیا ہے ، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ )

خصوصاً جبکہ ای حدیث میں زیادتی من الغلس کی بھی ثابت ہے و حضرت ما تشدگا یہ قول تا طع شبہ ہوجائے گا، اس کا جواب ہے ہے رہے رہا دے حضرت عائشہ کے قول میں نہیں ہے، بلکہ نیچے کے کی راوی ہے آئی ہے لہذا یہ قول مدرج ہوگیا اس کی دلیل ہے ترینہ ہے کہ ابن ماجہ میں بیزیادتی اس طرح ہے:۔ تعضی من الغلس، جس سے صاف ظاہر ہوا کہ نیچے کے راوی کا گلام ہے کہ حضرت عائشہ گی مراد بتلار ہا ہے جس کو وہ سمجھا ہے اورا تنیاز عورتوں کا مردوں سے مراذ نہیں، بلکہ مراد خود آئیں میں عورتوں کا امتیاز وعدم امتیاز ہے کہ ہندہ، نہینب سے متاز نہ ہوتی تھی، اور اس مراد کی طرف خود قرآن مجید میں اشارہ فر مایا گیا ہے، منافقین کی عادت تھی کہ غریب غربا کی عورتیں مجد کو جاتی تھیں تو ان کو رائے میں چھیڑتے متے اور شریف خاندان ہو ہوگوں کی عورتوں کو نہ چھڑتے تھے البذا تھم ہوا کہ سب عورتیں ہوئی جورتوں میں لیب کر اور خوب مستور ہوگر (جس طرح اس زمانے میں برقعوں میں مستور ہوتی میں ) جایا کریں۔ تا کہ بدیا طن اور منافق اوگ ہردو تھم کی عورتوں میں فرق نہ کر سکیں، کہ ظاہر میں سب یکساں ہوں گی۔ فرمایا ''یدنین '' علیھن من جلا بیبھن ذلك ادنی ان یعر فن فلا یو دین' (احزاب) اے کرسکیں، کہ ظاہر میں سب یکساں ہوں گی۔ فرمایا ''یدنین '' علیھن من جلا بیبھن ذلك ادنی ان یعر فن فلا یو دین' (احزاب) ا

نبی!ا پی از واج! بیٹیوںاورمسلمان عورتوں سب کو عکم دے دیجئے کہا پی بڑی چا درروں میں خوب مستور ہوکر ہاہر نکلا کریں ،اس ہے وہ پیچانی جائیں گی (کہ شریف عورتیں ہیں) لہندا وہ بد باطن لوگوں کی ایذ اسے محفوظ رہیں گی حضرت ؒ نے فر مایا کہ علا مہنو وی کی توجیہ خلاف واقع اور خلاف اشار ہ نص ہے۔

میرے نزدیک عدم معرونت اشخاص ہی شریعت کامقصود ومطلوب ہے،اورائ کی طرف حضرت عمرؓ کے ارشاد سے بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت سود گاکو الا قلد عد غذاك پیا سدورۃ افر مایا تھا،غرض یہاں شریفہ کو وضیعہ سے پہچاننا ہی مراد ہے تا کہ غریب مسکین عورت سمجھ کرچھیٹرنے کا حوصلہ نہ ہو۔

# دورحاضر کی بے حجابی

ان تمام تصریحات ہے معلوم ہوا کہ از واج مطہرات، بنات طاہرات اور عام مسلمان عورتوں کیلئے تجاب شرعی کا حکم ان کے لئے قید و بند کے مرادف نہیں تھا جیسا کہ دشمنان اسلام سمجھاتے اور باور کراتے ہیں بلکہ ان کی نجابت وشرافت کی حفاظت کے واسطے بطور ایک نہایت مضبوط و مشحکم حصار کے تبحویز کیا گیا تھا، تا کہ بدچلن، بدباطن اورغنڈہ الیمنٹ کوشریف خوا تین کے اخلاق وکروار بگاڑنے اورغزت و ناموس پر حملہ کرنے کا وسوسہ وخیال تک بھی نہ آسکے ،اوروہ ان کی طرف سے پوری طرح ،ایوس ہوجا ئیس ،ای لئے ضرورت کے وقت مردوں سے بست وزم آواز میں بات کرنے کی بھی ممانعت کردی گئی ، تا کہ بداخلاق روگ کوکوئی براخیال لانے کا موقع بھی حاصل نہ ہوآج کل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر میں بات کرنے کی بھی ممانعت کردی گئی ، تا کہ بداخلاق روگ کوکوئی براخیال لانے کا موقع بھی حاصل نہ ہوآج کل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر مداری واخلاقی گراوٹ ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ نوبت و بھی و نہیں ارتد ادتک پہنچ رہی ہے۔والعیا ذباللہ العلی العظیم۔

قوله فاجویٰ یعنی اپی سواری کودوڑ ایا ، تا که کفار پرشدت ہے حملہ کریں یاان پررعب والیس۔

 انہوں نے حالت فذکورہ میں ران مبارک کو کھلا دیکھا تو یہی گمان کرلیا کہ آپ نے قصداً الیا کیا، حالا تکہ واقع میں ایسانہ تھا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ فاموں میں حرکو بھی لازم کھا ہے، لہذا اس کا فاعل ازار کو کہیں گے ، فصوصاً جبکہ مسلم کی روایت میں بھی انحسر ہے، پھر فرمایا کہ بخاری شریف ہی میں ص ۸۹ پر (بساب ما یہ حقن بالا ذان من الدماء) فخذ النبی علیه السلام کی جگہ یہ الفاظ حضرت انس میں موروی میں و ان قدمی لتہ مس قدم النبی صلے اللہ علیه و سلم ، بھی حدیث ہے (آخرے اعتبارے) منتا وسندا، لہذا یہاں سے استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حسر الازار بمعنی وقعہ ہو، یعنی ازار کوران کے مقام پر ڈھیلا کیا تھا تا کہ ران سے چمنا ہوا نہ رہے اور ایسا کرنے میں اتفاقی طور ہے ران کا کچھ حقہ کھل گیا ہو، جیسا کہ عام طور و سے ایسا ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب کا بیا تری احتمال اس روایت کے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جو محقق عینی نے کرمانی کے حوالہ نظل گی ہے کہ یعض شخوں یا بعض روایات میں عن فحد کی جگہ علی فحذ ہے یعنی جو حقہ ازار کاران پر تھا اس کو آپ نے کھولا اور ڈھیلا کیا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

امام مسلم اس حدیث کو ' باب غزوہ ُ خبیر' کمیں لائے ہیں ،اوروہاں علامہ نوویؒ نے لکھا:۔اس حدیث ہے بعض اسحاب ما لک نے فخذ کے عورہ نہ ہونے پراستدلال کیا ہے ، ہمارااوردوسرے حضرات کا مذہب یہی ہے کہ وہ عورت ہے اوراس کی دلیل احادیث کثیرہ مشہورہ ہیں اور اِس حدیث کا جواب ہمارے اصحاب نے بیدویا کہ اس موقع پر فخذ کا کھل جانا حضور علیہ السلام کی اختیار سے واقع نہیں ہوا ،اوراس میں بیہ بھی نہیں کہ باوجودام کان ستر کے حضوراس کو دیر تک کھولے ہی رہے ہول۔

قولہ بساحۃ قوم ،ساحۃ آنگن، یعنی مکانوں کے سامنے کاصحن (یہاں مرادبستی کے سامنے کا میدان ہے ) جمع ساحات (۶٬۳۸۸) قولہ الخمیس بشکر کوخمیس اس کئے کہتے ہیں کہ اس میں پانچ حصے ہوتے ہیں ،مقدمہ ،ساقہ ،قلب اور جناحین ،اور میمنہ ،میسرہ ،قلب و جناحین کوبھی کہتے ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۴۹)

للمجهين توان كوضرورخلاف مرؤة اورضد شرافت ونجابت سمجها جائے گا۔

قوله عنوة ، یعنی قبرا ( فتح الباری ۳۲۷/۱-عمده ۲/۲۲۹) محقق عینیؓ نے بیجی لکھا که بعض حضرات نے اس کے معنی صلحا کے بھی کئے ہیں لے فیض الباری ۲/۱ میں اس کی جگہ ۲۸ غلط حجب گیا ہے تھیج کر لی جائے۔''مؤلف'' لہذا بیلفظ اضداد میں ہے ہوجائے گا، پھرلکھا کہ محدث شہیرا بوعمر (ابن عبدالبر) نے سیح ای کوقر اردیا کہ خیبر کی ساری آ راضی عنوۃ (غلبہ ہے) فتح ہوئی ہے الخ (عمدہ ۳۳۹)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔حنفیہ فنخ خیبر کوعنوۃ وغلبعۂ مانتے ہیں اور شا فعیہ سلحاً کہتے ہیں، بیصدیث حنفیہ کی ججت ہے ای طرح فنچ مکتہ میں بھی اختلاف ہے حنفیہ عنوۃ کہتے ہیں اور شا فعیہ سلحاً۔

امام طحاویؓ نے مستقل باب قائم کر کے تقریبا نو ورق پر بحث کی ہے اورغلبہ کو ٹابت کیا ہے دونوں کے احکام چونکہ الگ الگ ہیں اس کئے بحث و تحقیق کی ضرورت پڑی ، میں اس بارے میں بہت متحیر رہا کہ امام شافعیؓ نے اس فتح کو با وجود اس قدر حرب وضرب کے کیونکہ صلحا کہہ دیا ، اور حافظ کو بھی تشویش پیش آئی ہے لیکن پھر مجھے واضح ہوا کہ انہوب نے اس کوصلحا اس لئے کہا ہوگا کہ آخر میں صلح ہی کی صورت پیش آئی ہے، لہذ اابتدائی قبال کے حالات کونظر انداز کر دیا واللہ تعالی اعلم!

قے واسہ فسجمع السببی ، یعنی جنگ ختم ہونے پر قیدی بچے اورعور تیں جمع کی گئیں ، کیونکہ عرب مردوں کا غلام بنانا جائز نہیں ، ان کے لئے تو ہمارے یہاں اسلام ہے یا تلوار ، اور اہل خیبر سب یہودی عرب تھے۔

قوله خذ جارية من السبى غيرها: حضرت شاه صاحب فرمايا؛ مسلم شريف مين ہے گہ نبی کريم عظيفة فے حضرت صفية كوحفرت دحية سات راس (غلام وباندياں) دے کرخريدليا تھا اور بيخريدنا مجازاً تھا، يعنی حضرت دحية کی تطبيب خاطر کے لئے چھ ياسات غلام وباندياں عطافر مادی تھيں ، تا کہ حضرت صفية کی عليحد گی ان پرگراں نہ ہو حضرت شاہ صاحب نے مزيد فرمايا کہ ميں نے ايک مستقل يا دداشت إس بارے ميں تيار کی ہے کہ حضور عليہ السلام کے سب نکاح اسباب اويہ کے تحت انجام پائے ہيں، چنانچ دھزت صفية کے لئے بھی الي ہی صورت ہوئی کہ جنگ خيبر ہے قبل انہوں نے خواب ديکھا کہ جاند ميری گود ميں آگيا، بيخواب ہے شوہر کو سُنايا تواس نے ان کو ايک بھی الي ہی صورت ہوئی کہ جنگ خيبر ہے قبل انہوں نے خواب ديکھا کہ جاند ميری گود ميں آگيا، بيخواب ہے مطابق حضور عليہ السلام ہے ايک تھی مرارا اور کہا تو جا ہی ہی بيان ہے کہ اس محضرت صفيہ کا بيہ بھی بيان ہے کہ ايک بارمير ہے باپ اور پچائی کريم عظیفتہ کے پاس گئا ورتو را ق مے متعلق کچھے گفتگو کی ، پھرگھر آگر والد نے پچاہے کہا کيا وي کہا کيا اور ورا اور کہا گيا الفت کروں گا۔

ام المومنين حضرت صفيه ً

آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں کے تھیں ،اورسردار بن قریظہ و بن نضیر شین بن اخطب کی بیٹی تھیں (یہ دونوں قبیلے مدینہ طیبہ ہے جلاوطن ہوکر خیبر میں آباد ہوگئے تھے ) کنانہ بن البی الحقیق کی زوجیت میں تھیں ، جو جنگ خیبر میں مارے گئے تھے۔ (عمدہ ۲/۲۳۹) قبول یہ فاعتقہاالنبی صلے اللہ علیہ و سلم و تنزو جہا ،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔شافعیہ کے نزدیک عناق ہی مہر نکاح تھا،اور شیخ ابوعمر و بن صلاح (استاذ علامہ نووگ ) نے جعل عتقہا صد اقہا میں بہت مدققانہ بحث کی ہے،اور کا کے قریب نقول لائے ہیں، فتح الباری ۲۰/۱۰ میں دیکھی جائے ، حفیہ کہتے ہیں کہ صورت واقعہ اس طرح تھی کہ حضرت صفیہ اولا ہے ہارون علیہ السلام ہے تھیں ،اس لئے حضور علیہ السلام نے ان پراحسان کر کے آزاد کردیا ، پھر نکاح معروف طریقہ پرکرلیا اور چونکہ حضرت صفیہ نے احسانِ اعتاق کے بدلے میں اپنا مہر معاف کردیا اور پچھ نہ لیاتو راوی نے اسکواس طرح تعبیر کردیا کہ آزاد کرنا ہی مہر ہوگیا ، پہلے بخاری شریف میں حدیث بھی گزر چکی میں اپنا مہر معاف کردیا اور پچھ نہ لیاتو راوی نے اسکواس طرح تعبیر کردیا کہ آزاد کرنا ہی مہر ہوگیا ، پہلے بخاری شریف میں حدیث بھی گزر چکی

ا موقع پرحضرت نے یہ بھی فرمایا کدابن صلاح حفاظ شافعیہ میں سے ہیں اور حافظ ابن مجر کوحدیث توصفت نفس ہے مگر تجرو کوزیادہ حاصل ہے بذہبت حافظ کے۔''مؤلف''ا

ہے''بیاب تسعلیہ الوجل امته''جس میں اعتبقها فیزوجها آچکاہے اس ہے بھی معلوم ہواتھا کیستفل طورہے آزادی اور پھرمعروف طریقہ پرنکاح کرنا بڑی فضیلت رکھتاہے اگرنفس اعتاق ہی مہر ہوتا تواعتاق اس شرط پر ہوتا کہ زکاح ہوجائے گا۔

ہماری میقوجیدا ہے ندہب کی تائید کیلئے نہیں بلکہ وقعی بات اور ظاہر بھی یہی ہے جسکی طرح طرف اعتقابیا فتو و جھا کے الفاظ اشارہ کررہے ہیں۔بعض اہل علم اس طرف بھی گئی ہیں کہ اعتماق بشرط التزوج ہوتو پھرا پیجاب وقبول کی بھی الگ سے ضرورت نہیں ،یہ بھی درست نہیں کیونکہ خود لفظ تزوج بتلار ہاہے کہ اسکی ضرورت ہے ،اور صرف اعتماق اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

قولہ قال نفسھا، حضرت ؓ نے فرمایا کہ تأل کاراورانجام کابیان ہے یعنی جب حضور علیہ السلام نے حضرت صفیۃ کوآ زاد کر دیااورانہوں نے اپنامہر ساقط کر دیا تو مہر بجز اُن کی ذات کے الگ سے کوئی چیز ہاقی نہ رہی ، کیونکہ سقوط مہر کی وجہ سے ظاہری طور پر نہ کسی چیز کا لینا ہوائہ دینا، بلکہ ان کی ذات ہی تھی ،جس کولیا دیا گیا،لہذا یہ تعبیر عرفی تھی ،کسی فقہی مسئلہ کا بیان نہیں ،غرض میراظنِ غالب یہی ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے پہلے حضرت صفیہ گوآ زاد کیااور پھر نکاح فرمایا تا کہ مطابق حدیثِ مذکور کتا ب العلم کے ڈبل اجرحاصل کریں۔

حافظا بن حزم كامنا قشه عظيمه

محقق عینی ؓ نے حدیث الباب کے تحت '' ذکر الاحکام المستنبطة ''میں مذاہب کی تفصیل نقل کرکے اکا برائمہ ومحدثین کا اس واقعہ کو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہونا بیان گیا،اورامام طحاویؓ کے دلائل خصوصیت کا ذکر کیا پھر لکھا کہ اس بارے میں ابن حزم نے مناقشہ عظیمہ کیا ہے اور کہا کہ خصوصیت کا دعوی اس موقع میں جھوٹا ہے اور جواحا دیث اسکے لئے ذکر کی گئی جیں وہ غیر صحیحہ جیں۔ ہم نے ابن حزم کی تمام باتوں کا روا بنی شرح معانی الآثار میں کیا ہے جو جا ہے اس کی مراجعت کرے۔(عمدہ ۲/۲۵۳)ا

المجلى في ردالمحلى

کے نقل مذاہب میں غلطی! حضرت شاہ صاحبؓ نے ارشادفر مایا کہ علامہ نو ویؓ بھی حفیہ کا ندہب نقل کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں انہوں نے تقریباً ایک سومسائل میں ایسی غلطی کی ہےالبتہ حافظ ابن حجرؓ کم غلطی کرتے ہیں مجھے اس وقت ان کی غلطی مسئلہ باب زکو قاکی یاد ہے۔ ۱۳۱۱ تا ۱۳۵۱ میں این حزم کے مفصل حالات مع مناقب ومثالب دیے ہیں، اورآخریں وہ مختر تیمرہ کیا جو حافظ ابن تیمیہ کے متعلق بھی کیا ہے کہ بجزرسول اکرم علی کے ہڑفض کے اقوال میں سے بچھ لئے جاتے ہیں اور بچھ چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور بچھی لکھا کہ وہ امتحان بختی وجلاوطنی میں اس لئے مبتلا ہوئے کہ درازلسانی کے عادی تھا کا براورائمہ جمہتدین کا استخفاف کرتے اوران کے دمیں نہایت سخت الجہ اور غیر مہذب محاورہ استعمال کرتے تھا لیک صورت حال میں نہایت ضرورت تھی کہ ان کی اغلاط کا بہترین ملارد بھی شائع ہو حافظ حدیث قطب الدین علی خنی محاورہ استعمال کرتے تھا لیک صورت حال میں نہایت ضرورت تھی کہ ان کی اغلاط کا بہترین مدل روبھی شائع ہو حافظ حدیث قطب الدین علی خنی اور میں اور میں اور میں ہی انہائے کہ تھی الکلام علی بعض احدادیث المحلی "تالیف کی مجراسکا کمی بھی نایاب ہیں، دورحاضر کے محدث شہر علام مفتی سید محمد محمدی صن صاحب شاہجہانچوری وام ظلم نے اپنی شرح کتاب الحجولا مام محمد میں سے اس طرف بچھ توجہ فرمائی ہوئے کہ اور اس خال مقتل ہوئے کہ استعل طور سے مطالعہ فرما کرا تکی قابل نفذ چیزوں پرمحققانہ توجہ فرمائی ہوئے کا ادادہ بھی کرلیا گیا ہے امید ہے کہ اہل علم خصوصاً علوم حدیث کا شغل رکھنے والے علاء ماسا تذہ و محدثانہ بحث کی ہے ، جسکو بالا قساط شائع کرنے کا ادادہ بھی کرلیا گیا ہے امید ہے کہ اہل علم خصوصاً علوم حدیث کا شغل رکھنے والے علاء ماسا تذہ و مولفین اس کی قدر کریں گے، اوراس کی ہرقبط شائع ہوتے ہی خرید لیں گے تا کہ آئندہ اقساط شائع کرنے میں ہوات ہو۔

عروس، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مردعورت دونوں کو کہتے ہیں۔ نظع، چیڑے کا دسترخوان، حضور علیہ السلام نے چیڑے ک دسترخوان پر کھانا نوش فرمایا ہے، لہذا یاک چیڑے کا دسترخوان سنت ہے باقی آپ نے خوان تپائی پر کھانا نہیں کھایا،اس لئے وہ خلاف سنت ہے صرف وفت ضرورت اسکی اجازت ہوگی ہعض اردوتر اجم کی کتابوں میں خوان کا ترجمہ دسترخوان کردیا گیاہے وہ غلط ہے کیونکہ دسترخوان کا استعمال مسنون اورخوان کا مکروہ ہے۔

حليس : طوے كاتم ہے۔

 لغات: عربی میں مختلف کھانوں کے نام یہ ہیں:۔ولیمہ،(شادی کا کھانا)وکیرہ (تقمیر مکان سے فراغت کی خوشی کا کھانا)ٹڑس وخراس (مسرت ولادت کا کھانا)ٹڑسہ(زچہکا کھانا)عذارواعذار(مسرتِ ختنہ کا کھانا)نقیعہ (سفرے والیس آنے والے کا کھانا)ٹؤل وئؤل (مہمان کی پہلی ضیافت کا کھانا)قرِ می (مہمان کا ہرکھانا) چھکی (عمومی دعوت)نقری (خصوصی دعوت)ما تبہ (وہ کھانا جوکسی دعوت یا شادی کے موقع پر تیار کیا جائے )

## باب في كم تصلى المراءة من الثياب وقال علمة لو وارت جسدها في ثوب جاز

(عورت كتنح كيرُ ول بين نماز پرُ هے ، عكر مدكتے بين ، كدا كرا يك كيرُ ہے بين اپنابدن چيپالے تو جائز ہے ) (٣٢٢) حدثنا ابو اليمان قال انا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عروة ان عآئشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى الفجر فشهدمعه 'نسآء من المؤمنات متلفعات فى مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد

تر جمہ! حضرت عائشرُوایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علیہ کی فجر کی نماز میں آپ کے ہمراہ کچھ سلمان عورتیں بھی اپنی چا دروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تھیں اور جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتیں توا تنااند ھیرا ہوتا کہ کوئی شخص عورتوں کو پہچان نہ سکتا تھا۔ تشریح! امام بخاری بیٹا بت کررہے ہیں کہ عورت اگر چا در میں بھی اچھی طرح لیٹ کرنماز اداکر لے تو نماز درست ہے کیونکہ حدیث الباب میں صرف چا دروں میں نماز پر ھنے کا ذکر ہے ان کے ساتھ دوسرے کپڑوں گاذکر نہیں ہواہے۔

تفصیل فراہب! اسسلے میں مقتی عینی نے محدث ابن بطال کے حوالہ ہے حسب ذیل اختلاف نقل کیا:۔امام ابوحنیفہ وامام مالک وامام شافعی کے بزد کیے قبیص ورو پنہ میں نماز پڑھے،عطاء نے قبیص ، تہذید وروپٹہ تین کپڑوں کے لئے کہا، ابن سیرین نے چادر کا اضافہ کرکے چار کپڑے بتلائے ، ابن الممنذ رنے کہا کہ تمام بدن چھپائے بجز چہرہ اور ہتھیا۔ کو بخواہ ایک کپڑے سے بیٹوش حاصل ہوجائے یازیادہ سے میں سمجھتا ہوں کہ متقد مین میں ہے کسی نے بھی تین یا چار کپڑوں کا حکم نہیں کیا، بجز استحبابی طور کے ،اور ابوبکر بن عبدالرحمٰن کی رائے ہے ۔ عورت کا سارابدن مستور ہونا چا ہیے حتی کہ ناخن بھی ،اور بیا یک روایت امام احمد ہے بھی ہامام مالک وشافعی نے قدم عورت کو واجب الستر قرار دیا ہے ،اگر نماز میں قدم یابال تھلے ہوں تو امام مالک کے نزد یک جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے اس کا اعادہ ضروری ہوگا، امام ابوحنیفہ و توری نے عورت کے قدم کو واجب الستر قرار نہیں دیا، لہذا قدم کھلے اگر نماز پڑھ لے گ نو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی ،لیکن اس میں امام صاحب ہے دوسری روایت بھی ہے (عمدہ ۲/۲۵۵)

محقق عینی نے امام ابوطنیفہ وجمہور کا ند ہب تو نقل کیا مگران کی طرف سے حدیث الباب کا جواب نہیں دیا اگر چوضمنا ابن المنذر کی بات سے جواب ہوجا تا ہے کہسی نے بھی ایک سے زیادہ کیڑے کیا تھا جواب ہوجا تا ہے کہسی نے بھی ایک سے زیادہ کیڑے وجو بی حکم نہیں دیا ہے، حافظ نے اس موقع پراس طرح لکھا ۔ابن المنذر نے جمہور کا قول درع وخمار میں وجوبے صلوق کانقل کر کے لکھا کہ اس سے مراد بدن اور سر کا ضروری طور سے چھپانا ہے ، پس اگرایک ہی کیڑا اتنا بڑا ہوجس سے سارا

لے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام اعظمؓ کااصل مذہب یمی ہے کہ گفتن ووجہ کانماز کے اندراور ہاہر بھی چھپانا فرض نہیں ہے اور نظر بھی ان کی طرف جائز ہے،گرار ہابِ فتو کی نے فسادِز مانہ کی وجہ سے انکوبھی چھپانے کافتو کا دے دیاہے (العرف ۴۵۱)

۔ کتاب الفقہ علی المذ اہب الاربعہ ۱۳۳۱/ میں امام شافعی کا مذہب نماز کے اندرتو وجہ و کفین کے استثناء ہی کا ہے ،مگرنماز کے علاوہ وجہ و کفین کوبھی اجنبی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ۔''مؤلف''

## بدن اورا سکے باقی حتہ سے سربھی حبیب سکے تو نماز درست ہوجائے گی پھر کہا کہ عطاء وغیرہ کے اتوال بھی استخباب پرمحمول ہیں (منتح ۱/۳۲۸)! جماعت نماز صبح کا بہتر وقت

محقق عینیؓ نے لکھا:۔حدیث الباب سے امام مالک ،شافعیؓ ،احمد وانحقؓ نے نماز ضبح کیلئے افضل وفت اندھیرے میں پڑھنے کا اختیار کیا ہے ،اور حنفیہ کے لئے (جواسفار میں یعنی ضبح کواچھی روشنی میں جماعت کوافضل کہتے ہیں ) بہت ی احادیث ہیں جوالک جماعت صحابہ سے مروی ہیں ،ان میں سے ابوداؤد کی حدیث ِرافع ابن خدیج بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ،

اصبحوا بالصبح الحديث - ( صبح كى تمازخوب مبح بوجاني براداكيا كرو،اس تهمين ابرعظيم ملے كا ) ترفرى نے بھى اس حديث كى روايت وخسين كى ب، شائى وابن ماجين اصبحوا بالصبح مروى بادراكيد روايت اصبحوا بالفجر كى بابن حبان في اسفر وابصلوة الصبح فانه اعظم للاجر اور فكلما اصبحتم بالصبح فانه اعظم لاجركم كالفاظروايت كے بين طبرانى بين فكلما اسفر تم بالفجر فانه اعظم للا جرمروى باس كے بعد يمنى نے دوسر سے ابكى احادیث بھی فقل كى بين اور اسفار حني كوعده دلاكل سے تابت كيا ہے، پھرمحدث ابن الى شيب حضرت ابراجيم نفى كا بيقول فقل كى بين اور اسفار حني كوعده دلاكل سے تابت كيا ہے، پھرمحدث ابن الى شيب حضرت ابراجيم نفى كا بيقول فقل كيا: ۔

"اصحاب رسول اکرم علی کی امر پرایسے مجتمع نہیں ہوئے جیسے کہ جس کی نماز روشنی میں پڑھنے پرجمع ہوئے ہیں'اس قول کوامام طحاویؓ نے شرح الآ ثار میں بہ سند سیجے نقل کر کے لکھا کہ بیہ بات کیسے درست ہوسکتی ہے کہ صحابہ کرام حضورا کرم علی کے خلاف کسی امر پرمجتمع ہوجا کیں۔

حافظا بن حزم کے طرزِ استدلال پرنفتر

ہزار سے لڑے ہیں ۔غزوہَ موتد میں تین ہزارمسلمان وولا کھ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہےاس طرح کے واقعات سےاسلام کی تاریخ بحمداللہ بھری پڑی ہے۔

پس اگراب بھی کوئی ایباموقع ہو کہ سب لوگ ایک جگہ موجود ہوں اور جماعت کے لئے بہولت جمع ہو سکیس توغلس میں نماز پڑھی جائے گی ، جیسا کہ مبسوطِ سزھی باب انتہم میں ہے۔ اور بخاری باب وقت الفجر ۸۲ میں تہل بن سعد کی حدیث آئیگی کہ میں گھر میں سحری کھا تا تھا ، پھر جلد ہی مسجد میں پہنچتا تھا تا کہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ صبح کی جماعت میں شریک ہوجاؤں ۔اس سے بھی معلوم ہوا کے تعلیس رمضان میں ہوتی تھی ،اوراس کا دستورہارے بیبال دارالعلوم دیو بند میں بھی اکا برائے زمانہ سے ہے۔

حضرتؓ نے بیکھی فرمایا کہ حضرت ابو بکروعمرؓ کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ جماعت فبحر کی ابتدا غلس میں اور انتہاءا سفار میں ہوتی تھیں۔اور اس کوامام طحاویؓ نے اختیار کرلیا ہے، پھر حضرت عثانؓ کے دور میں پوری نماز اسفار میں ہونے گلی تھی، جس کومتاخرین حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔

## بَابُ إِذَا صَلَّى فَى ثُوبِ لَّه ' أعلامٌ ' و نَظَرَ إلى عَلَمِها (ايسے كبرے ميں نماز برصنے كابيات، جس ميں نقش ونگار ہوں اور ان ير نظر يرا \_)

(٣٦٣) حدثنا احمد بن يونس قال انا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عآئشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال ادهبوا بخميصتى هذا الى ابى جهم فانها الهتنى انفاعن صلوتى وقال هشام ابن عروة عن ابيه عن عآئشة قال النبى صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها و انا في الصلوة فاخاف ان يفتنني.

تر جمہ! حضرت عائشہ وایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ایک ایسی چا در میں نماز پڑھی، جس میں نقش ونگار تھے آپ کی نظراس کے نقوش کی طرف پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے ، تو فر مایا ، کہ میری اس چا در کوابوجم کے پاس لے جادًا و مجھے ابوجم سے انجانیہ چا در لا دو ، کیونکہ اس خمیصہ چا درنے ابھی مجھے میری نمازے عافل کردیا (اور ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول خدامیں نے فر مایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کرتار ہا، لہذا مجھے بیخوف ہونے لگا کہ کہیں بیفتند میں نہ ڈال دے۔

تشرت ! حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ جس کیڑے میں نقش ونگار ہوں اور نماز میں ان کی طرف دھیان ہے تو نماز تو ایسا کیڑا گیان کر ہوجائے گی ہگر بہتر نہیں، کیونکہ خشوع وخضوع صلوٰ ہے خالف ہے چنانچے حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا کہ نماز تو پڑھ لی مگر اس کیڑے کو واپس کر دیا۔ محقق عینی ؓ نے لکھا: معلوم ہوا کہ معمولی ورجہ کا فکری اشتغال مانع صلوٰ ہے نہیں اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے ابن بطال ؓ نے فرمایا: ۔ معلوم ہوا کہ نماز میں اگر نمازے باہر کی کسی چیز کا بھی خیال آجائے گا تو نماز درست ہوجائے گی اور بعض سلف سے جومنقول ہے کہ اس

ر پیدا سے اس کے موری سے موری سے بہر ماری ہے۔ اس میں ہوا کہ نماز میں خشوع اور پوری طرح اس طرف دل کا متوجہ ہونا مطلوب ہے، کہذاحتی الامکان اپنے ارادہ سے دوسرے خیالات نہ آنے دے اور جوخود آجا ئیں ان کی طرف توجہ نہ دے۔

نیزمعلوم ہوا کہ سجد کی محراب اور دیواروں کو بھی نقش ونگارو غیرہ ہے آ راستہ کرنا بہتر نہیں کیونکہ نمازی کا دل اُن کی طرف متوجہ ہوگا اور کرتے کی آسٹین (ووامن وغیرہ) پر بھی نقش ونگار کرانا بہتر نہیں (جن کے ساتھ نماز پڑھے گا) یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری چیزوں کی شکلوں وصور تول کے آب اس دستور کے ساتھ غالبًا یہ اضافہ ستحدث وغیر ستحسن ہے کہ اقبل وقت نماز میں اور جھے گا کہ جسے تک سوتے بھی ہیں کیونکہ المصبحة تسمنع الورق ( مسلح کے وقت سونارز ق کو کم کرتا ہے ) اسلے اگر اشراق تک ذکرو تلاوت میں مشغول ہوں اور بعد طلوع آفتابیا دو پہر کے وقت سوئیں تو بہتر ہے۔ والملہ تعالی اعلم و علمہ اتم واحکم۔ "مؤلف"

ت اس کے این کی فلم بنی اورمصور رسالوں کی عربال تصاویر کا بھی علم معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے بُرے اثرات دنتائج سے تو کسی طرح انکار ہوہی نہیں سکتا،انسان کے اندر حق تعالی نے پانچ لطیفے عالم امرومجردات کے ود لیت رکھے ہیں، میلطا نف اعلی ترین متم کے آئیوں سے مشابہ ہیں جو عالم خالق ومادیات کے اونی ترین غبار سے بھی دھند لے ہوجاتے ہیں،اس لئے ان کو ہرغیر مباح صورت کے عس و پر تو سے بچانا قلوب ونفوں کی سلامتی وصفائی کے لئے نہایت ضروری ہے ۔ (بقید حاشیدا کے صفحہ پر )

اٹرات مقد آنفوں اور مزکن قلوب پر بھی پڑتے ہیں چہ جائیکہ کم درجہ کے نفوں وقلوب پر ، (کیان پرتواٹر اور بھی زیادہ ہوگا) (عمدہ ۱۳۲۹) سوال وجواب بمحقق بینیؒ نے عنوانِ مذکور کے تحت لکھا: حضورا کر موقیقی کی شان تو مسا زاغ البیصرو ما طغی تھی جوشب معراج کے سلسلہ میں بتلائی گئی۔اور اُس سے ظاہر ہوا کہ آپ مناجات خداوندی کے وقت اکوان واشیاءِ عالم کی طرف سے قطعاً کیسو ہوجاتے تھے، پھر کیونکرآپ کے بارے میں بیرخیال کیاجائے کہ کپڑے کے نقش ونگار کی وجہ سے آپ کوفتندہ آز مائش میں پڑنے کا ڈر ہوا؟

اس کاجواب بیہ ہے کہ شب معراج میں آپ اپ بشری مقتضیات وطباع سے الگ ہوگئے تنے ، جس طرح آپ کا آگے گی جانب د کیھنے کی طرح اپنے پیچھے دکھتا بھی ثابت ہے ، پھر جب طبیعت ِبشری کی طرف رجوع ہونا تھاتو آپ کے اندر بھی دوسروں کی طرح بشری مؤثرات ومقتضیات یائی جاتی تھیں۔

دوسراایک سوال میہ ہوسکتا ہے کہ مراقبہ کی حالت میں حضورا کرم الفقے کے بہت سے تبعین تک کوبھی میصور تیں پیش آئی ہیں کہ ان کوکسی
دوسری طرف کا خیال و دھیان تک نہ آیا جتی کہ مسلم بن بیار کے قریب میں مکان کی حجت گرگئی اوران کو خبر نہ ہوئی ، پھر حضور علیہ السلام کوفقش
و نگار کی طرف خیال و توجہ کیسے ہوگئی ؟ اس کا جواب میہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت اپنی طباع بشریہ سے نکال لئے جاتے ہیں ، لہذا ان کواپ و جود
کی بھی خبر نہیں رہتی ، اور حضورا کرم علیقے کی شان میتھی کہ بھی تو آپ طریق خواص پر چلتے تھے، اور بھی غیر خواص پر ، ای لئے جب پہلے طریق

بقیماشیصفی سابقه مکنیدا سے بتال إخراب ولم آخرای فاندرا فدائے ست

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ اپنے مواعظ میں بھی بیشعر پڑھا کرتے تھے۔قلب مومن خانہ خداوند تعالیٰ ہےاسکونا جائز خواہشات کا مرکز بنا کر تناہ وہر باد نہ کرنا جا ہے داضح ہو کہ جہاں قلب مومن کی وسعت پہنائی بے پایاں ہے قلب کا فروشرک کی تنگی و تنکنائی گی بھی صدنہیں ہے۔

تحقیق حضرت مجد دصاحب قدس مروا حضرت مجد دصاحب قدس مروات حدیث الایست می ارضی و لاست اللی و لکن یسعنی قلب عبدی الست و اسن "کی خوب تشریخ فرمانی ہے اوراس بارے میں قلب موس و کا فرق کی واضح کیا ہے کہ قلب موس کا نمانی اور چندی و چونی ہے میر اہال گے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی فرائی ہے، قلب کا فراون لا مکانی ہے امراکی نمی واضل میں داخل کے الا معام بیل معام بیل معام میں جو تک ہے، اوراس نزول و گرفتاری کے سب اس نے دائر و مکانی میں داخل میں ہو تک میں داخل ہے اور کی میں داخل کے باوجود چونکہ مکانی ہے لا مکانی دوس کے مقابلہ میں داندرائی کے برابر بلکداس ہے بھی کم حیثیت رکھتا ہے بلکہ قلب موس چونکہ کی انواز قدم دازل ہوا اوراس نے قدیم دازلی (خداوند تعالی ) کے ساتھ بقاء حاصل کیا ہے، عرش اور جو پھراس کے احاطہ میں ہے اگر اس میں گر جائے تو کورگم ہوجائے ، اور پچھ نشان اس کا باقی ندرہے ، ملائکہ بھی بیخصوصیت نہیں رکھتے جوقلب موس کو حاصل ہے کیونکہ دو بھی داخل دائر و مکان اور چونی و چندی کے ساتھ متصف ہیں اس کے انسان خلافت رہان کا موجائے موس کی موجائے دانسان خلافت رہان کا موجائے ہوں در میں کست کی ہوں۔ ( مکتوبات میں ک

عالم خلق وعالم امرا حضرت مجدوصا حبّ اوردوسرے حضرات سوفیہ نے عالم خلق سے مراد جسمانی عالم قرار دیا یعنی عرش اوراس سے بینچے کا تمام حقد آسان وزمین وغیر و،اور عالم امرے مراد مجردات کا عالم جوعرش سے او پر ہے۔

اسی عالم امرے انسان کے پانچ لطائف( قلب،روح، سر، هی واخفی) ہیں جن کے تزکیہ، جلاء و تؤیرے سلوگ نقش ندید کی ابتداء ہوتی ہے حضرت محدث پائی پتی آخی آیت "الا لمدہ المخلق و الا میر ''کے تحت بجی آشر بچ کی ہے (تفسیر مظہری کے پیما اسمطبوعہ بر ہان و بلی ) اور حضرت تھا ٹوگ نے اسی آ بت کے تحت تفسیر بیان القرآن میں تکھا:۔ ابن الی ماتم کی روایت حضرت سفیان ہے روح المعانی ۱۳۸۸ میں ہے کہ طاق تو ماتحرش کے لئے اورامرع ش ہے او پر کے واسطے، اور بعض حضرات کے بیمان عالم مجروات پرشائع و ذائع ہے، صوفیہ نے جو لطائف کو عالم امرے کہا ہے اوراس کوفوق العرش بھی کہا ہے اس ہاس کی بعض حضرات کے بیمان عالم امرکاا طلاق عالم مجروات پرشائع و ذائع ہے، صوفیہ نے جو لطائف کو عالم امرے کہا ہے اوراس کوفوق العرش بھی کہا ہے اس ہاس کی اصل نکل آئی ، یعنی فوق العرش کی تفسیر بھی ہے کہ وہ ماقیات سے نہیں۔ (تفسیر بیان القرآن ۲ ہے) ۸ ) حضرت علامہ عثاقی نے بھی فوائد 1 سے میں عالم طلق و عالم امر ہے متعلق حقیق ''روح'' کے سلسلہ میں عمرہ فوٹ و یا ہے۔

غالبًا سفیان مذکوروہ سفیان بن عیبینہ (م ۱<u>۲۸ ہے) میں</u> جو بہت بڑے تحدث تنے ،امام احمد ،امام شافعی ،امام محمد واسحاب سحاح سنہ کے استاذ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے تلمیذ حدیث تنے۔" نمو لف''!

ے۔ ممکن ہے حضوراکرم ایک کا سابید نہ ہونا بھی ای قبیل ہے ہوکہ بعض آثار کی بناء پر حضرت مجد دصاحب قدس سرہ نے اس کوتحربر فرمایا،اور بہت ہے دوسرے حضرات نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ والعلم عندالله العلیم المحبیر۔''مؤلف''! یر ہوتے تو فرماتے است کا حدکم "( میں تمہاری طرح نہیں ہول) اور جب دوسری طریق پر ہوتے تو فرماتے سے "انساانا بشر" (میں بھی تم جیسابشر ہی ہوں) اس وقت آپ اپن طبعی حالت کی طرف لوٹادیئے جاتے تھے (عمدہ ۲/۲۷)

### ابك اشكال وجواب

امام بخاریؓ کی موصول حدیث الباب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نقش ونگار کی طرف متوجہ ہوئے ، پھر مقطوع روایت میں فتنہ میں یڑنے کا ڈر ذکر ہے،اس پر حافظ اور دوسرے شارعین قسطلا ٹی ؓ وغیرہ نے دونوں باتوں کومتضاد خیال کر کے تاویل کی ہےاور پہلی بات کا انکار كركاس كامطلب دوسرے جملہ كے مطابق قرار دیاہے بعنی غفلت بھی پیش نہیں آئی،

اس پر حضرت مینخ الحدیث دامت برکامهم نے بہت احیما نقذ کیا کہ تمام علماء نے اسی حدیث سے تو نماز میں اس سے غیرمتعلق فکر و خیال آ جانے پر بھی نماز کی صحت پراستدلال کیا ہے پس اگر کسی درجہ میں بھی غفلت پیش نہیں آئی اورصرف اس کا خوف وخطرہ ہی تھا تو استدلال مذکور کیے صحیح ہوسکتا ہے؟لہذا بہترتو جیداورصورت تطبیق ہیہے کہالہاء کاتحقق ووجودتو مان لیاجائے ،مگر وہ فتنہ میں پڑنے ہے بہت کم درجہ کا تھا،جس میں غیر متعلق خیال وفکر میں استغراق کی صورت ہوتی ہے،اور وہ صورت حضور علیہ السلام کے لئے پیش بھی نہیں آئی۔اگر چہ آپ کواس کا ڈرضر ور ہوا، اس کے بعد آپ نے تقریرانی داؤ د سے بیتو جیہ وجیہ بھی نقل کی کہ ہوسکتا ہے حضور علیہ السلام کی نقش ونگار کی طرف وہ توجہ حق تعالی جل ذکرہ' کی عجیب صنعت کا فکروخیال ہوجس کوآپ نے اپنے مرتبہ عالیہ کی نسبت ہے ایک درجہ کانقص خیال فرمایا ہوگا ،اوراس کےاشتغال ہے یدلاز منہیں کہ آپ حضور جناب باری کی طرف سے عافل ہوئے ہوں ، چنانچیاس متم کی بات ہم بہت سے لوگوں میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دوکا موں میں بیک وقت مشغول ہوتے ہیں اور کسی ایک امر کی ادائیگی میں بھی نقص واقع نہیں ہوتا۔ (لامع مے ارا)! نطق انور! حضرت ؓ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کیہم السلام کا پیطریقہ نہیں کہ وہ کسی امر میں اس اقدرمشغول ومنتغرق ہوجا نمیں کہ ان کو دوسری چیزوں کی حس وشعور ہی باقی نہ رہے ای لئے جب حضور علیہ السلام کے نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ وا ہنی جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز ہی میں ان کو گھما کر دائیں جانب کھڑا کرلیا تھا اُن حضرات کی بیشان تھی ، پیختیق حافظ عینی کی تحقیق مذکور سے مختلف بيكن تمام عى جوابات مذكوره مين اعلى علمي تحقيقى وتدقيقى شان موجود برحمهم الله تعالى رحمة واسعة.

مسئلہ! حضرتؓ نے فرمایا: ۔فقیح میں ہے کہ مال وقف ہے اگر کوئی شخص مسجد میں نقش ونگار کردے تو ضامن ہوگالیکن میرے نزدیک یہ جب ہے کہ وقف کنندہ کی مرضی نہ ہوا ورخلا ف مرضی نقش پرصرف کیا گیا ہو،اس لئے اگراس کی اجازت ومرضی ہے ہوتو ضامن نہ ہوگا۔

(فیض الباری ۱/۲ میں حضرت کی رائے ندگوردرج ہونے سے روگنی ہے)

# بَابُ إِنْ صَلَّى فِى ثُوبِ مُصَلَّبِ أَوُ تَصَاهِ الرَّسَى كِيْرِ مِن صَلِيبِ ياديكر تضاور بنى مون اوراس مِن ثماز پر صحق كياس كَى نماز فاسد موجائ كى ماوراس

بارے میں ممانعت کا بیان،

(٣٦٣) حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمروقال ناعبدوالوارث قال ناعبدالعزيز بن صهيب عن انس قال كان قرام العآئشة سترت به جانب بينها فقال النبي صلى الله لعيه وسلم اميطي عناقرامك هذا فانه لا

تزال تصاويره تعرض في صلوتي

ترجمه! حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پروہ تھاا سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشہیں ڈال لیا تھا تو نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اپنا پر وہ ہٹا دواس کئے کہ اس کی تضویریں برابر میرے سامنے نماز کی حالت میں آڑنے آتی آرہیں۔

تشری احضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: یہاں مقصود تماز کا مسلد ہے تصویر کا مسلد بتلا نامقصور نہیں ہے ای تصویر کے بارے میں تین صورتیں ہیں (۱) تصویر بنانا یا فوٹو لینایے حرام ہے،خواہ چھوٹی تصویر ہویا بڑی (۲) نماز کی حالت میں تصویر کا حکم اس میں سیفصیل ہے کہ پامال اور حقیر حالت کی تصاوریاور جو بہت ہی چھوٹی ہوں درجہ جواز میں ہیں، باقی سب مکروہ (۳) تصویر وصلیب والے کپڑے کا پہننا بھی مکروہ ہے زیادہ تفصیل فتح القدر ( مکروہات صلوق) میں ہے جوزیلعی ہے ماخوذ ہے اور موطاء امام محد میں بھی ہے، قرّ ام نہ پتلا کیڑا، تصویر:۔ جاندار کی ہوتی ہے تمثال: عام ہے جاندار کی بھی ہوتی ہے اور غیر جاندار کی بھی (فتح الباری ۳۲۹/ اعمدہ ۲/۲۲۲) میں قر ام کے معنی ہاکااور پتلا پر دہ رنگ برنگ کا)

حضرت شاہ صاحبؓ نے بیجھی فرمایا: صلیب کی شکل-اس طرح ہے اور دائرۃ المعارف میں بہت ی شکلیں لکھی ہیں تقریباً ۱۱۔ ےاقسمیں ہیں۔ محقق عینیؓ نے لکھا: ۔شافعیہ کے نز دیک تمام تصاویر مطلقاً مکروہ ہیں،خواہ وہ کپڑوں پر ہوں یافرش وزمین وغیرہ پر،کوئی فرق نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ممانعت کی عام احادیث ہے استدلال کیا ہے ،ائمہ حنفیہ امام مالک ،امام احمد ( ایک روایت میں )اور محدث ثوری و تحقی کے نز دیک جوتصاور زمین پر بچھائی جانے والی چیزوں پر ہوں، وہ ممانعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ یاؤں میں روندی جاتی ہیں اور حقیر وذکیل ہوتی ہیں۔محدث ابوعمرؓ نے ابوالقاسم سے نقل کیا کہ امام ما لک قبوں اور گنبدوں وغیرہ کے او پر کی تصاویر کومکر وہ بتلاتے تھے فرشوں اور کپٹر وں کی تصاویر میں پچھ جرج نہ مجھتے تھے،البتہ جس قبہ میں تماثیل ہوں اس کی طرف نماز کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔اور پیرسب حضرات لٹکائے ہوئے پردوں کی تصاویر کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔فرشوں میں جواز کی دلیل یہی حدیث الباب ہے جونسائی شریف میں پیفصیل ذیل مردی ہے:۔

حضرت عا نشیر کے اس پر دہ کو جوانہوں نے گھر کے ایک حتبہ میں لٹکا رکھا تھااور جس کی طرف حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کرنا گواری کا ظہار فر مایا تھا،آپ نے اتار کر دونکڑے کرویئے جو دونکیوں کےغلاف بے اور حضور علیہ السلام ان پر تکیہ لگا کرآ رام فرماتے تھے، دوسرے الفاظ یہ ہیں:۔حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں تضویروں والاایک کپڑا تھا، جومیں نے گھر کےایک حصّہ پرڈال دیا،حضورعلیہالسلام نے اس کی طرف نماز پڑھی تو فرمایا عا نشہ!اس کو اُ تار دو،اس کو د کچھ کر دنیا کے خیالات میرے سامنے آ گئے ،آپ کے اس فرمان کے بعد

میں نے اس کیڑے سے تکیے بنالئے۔الخ (عمدہ ۲/۲٪۲)!

معلوم ہوا کہ شریعت کا منشا تصاور وجسموں کی بے تو قیری ہے اوران کوعزت ومحبت کے مقام سے گرانا ہے ،لہذا ہر وہ صورت جس ے ان کی تعظیم ہوتی ہوممنوع ہوگی ،اورجس سے اہانت ہوگی ،وہ مطلوب ،باقی مجسے یا تصاویر بنانایا فوٹولینا بہرصورت نا جائز وحرام ہے کہاس میں حق تعالیٰ کی صفت تخلیق کی مشابہت کےعلاوہ عبادت غیراللہ اور بہت ہے مفاسد، برائیوں و بدا خلاقیوں کا جودروازہ کھلتا ہے اس سے کوئی منصف عاقل اتكارتبين كرسكتا ـ اللَّهم ارنا الحق حقا وا رزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!

ل ای سے دیوار قبلہ میں لؤکائے جانے دالے کتبات کا مسئلہ بھی سمجھا جائے!''مؤلف''

### بَابُ مَنُ صَلِّم فَى فَرُّو 'ج حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَه' (حرير کاجه يا کوٹ پهن کرنمازيرُ هنا پھراس کو (مکروہ بچھ کر) اتاروينا)

( ٣٦٥) حدثنا عبدالله بن يوسف قال الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عقبة بن عامر قال اهدى النبى صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انضرف فنزعه نزعاً شديداً اكالكاره له و قال لا ينبغى هذا للمتقين.

ترجمہ! حضرت عقبہ ہی عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم آیا ہے کی خدمت میں ایک جبہ ہدید کیا گیا، آپ نے اسے پہن لیا، اوراس میں نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تواس زورہے تھینچ کرا تارڈ الله، گویا آپ نے اسے مکروہ سمجھا، اور فرمایا کہ پر ہیز گاروں کویہ (کیٹر ا) زیانہیں۔
تشریح! حضرت شاہ صاحبؓ نے '' فروج'' کا ترجمہ کوٹ کیا، اور فرمایا کہ مسلم شریف میں قباء دیباج کا ذکر ہے۔ نہائی جریل سے معلوم ہوا کہ آپ کی مینماز رہنی کپڑا پہننے کی حرمت ہے بل تھی اور شاید ہیآ پ کا نہی ہے بل اُس قباء حریر کو اُتار دینا اس لئے ہوگا کہ آپ تحریم مماونعت سے پہلے بھی حق تحالی کی مرضیات ہی پر نظر رکھتے تھے۔

### محقق عینی رحمہاللہ کے افا دات

فروج وقبا دونوں حب شخقیق علامہ قرطبی ایسے کپڑے تھے ،جن کی آستینیں تلگ ، کمر چست ہوتی تھی ،اوران کے بیچھے شگاف ہوتا تھا، پہلہاس حرب و جنگ اور سفر کے لئے مناسب تھا۔

راوی حدیث لیث بن سعد کے متعلق کر مانی (شارح بخاری) نے کہا کہ خلیفہ منصور عباتی نے ان پر دلایت مصر پیش کی ،مگرانہوں نے قبول نہ کی میں کہتا ہوں کہ کچھ دنوں تک ان کا دلایت کے عہدہ پر رہنا بھی نقل ہوا ہے اور امام ابوحنیفہ کے مذہب پر تنھے۔

حدیث الباب میں ہے کہ جس قباءِ حریر کو پہن کر حضورا کرم علی تھی ، وہ آپ کو ہدیۂ ملی تھی ، عینی نے لکھا کہ اس کو وہ متہ البحندل کے باوشاہ ،اکیدر بن عبدالملک نے ہدیہ کیا تھا، ابوئیم نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لے آیا تھا ور حضورا کرم علی تھے کے لئے دھار یدار ایشی چا دروں کا جوڑ ابطور ہدیہ بھیجا تھا، لیکن ابن الاشیر نے کہا کہ اس نے حضورا کرم علی تھے کہ لئے ہدیہ ضرور بھیجا تھا، اور آپ نے مصالحت بھی کرلی تھی ،مگر اسلام نہیں لایا تھا اس میں اہل سیر کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور جس نے اس کے اسلام لانے کا بھی ذکر کیا اس نے تھلی علامی ک ہے وہ نصرانی تھا اور جب حضورا کرم علی تھے ہیں مہالحت فرمالی تو وہ اپنے قلعہ کی طرف لوٹ گیا تھا، پھر و ہیں رہا تا آ نکہ حضرت خالد اس کے وہ نصرانی تھا اور جب حضورا کرم علی تھا کہ در کے اس کے عرب کی اور بحالے شرک ونصرانیت ہی قبل کرادیا۔

دومته الجند ل ایک قلعه تھا جوشام وعراق کی سرحد پرتھا، دمشق ہے ہمر صلے دور (۱۱ میل) اور مدینه طیبہ ہے ۱۲ مر طے (عمدہ ۲/۲ ۶۲۳) نقشہ میں تبوک کا فاصلہ بھی مدینه طیبہ ہے ۱۳ مر صلے کا ہی معلوم ہوتا ہے، جہاں تک حضورا کرم عظیمی بزارصحا بہ کرام گے ساتھ تشریف کے گئے تھے۔ واللہ تعالی اعلم!

' کیدر کا اسلام ُ!''صدیق اکبر' (مطبوعہ بر ہان )اوربعض دوسری اردو کتابوں میں بھی چھپ گیا ہے کہ اکیدرمدینہ طیبہ حاضر ہوکر مسلمان ہوگیا تھااور بہ بھی کہ وہ بغاوت وارتداد کے باعث قبل کیا گیا تھا ، مگر جیسا کہ ہم نے محقق بینیؓ سے نقل کیا یہ بات سیجے نہیں ہے ،اور سیجے بہی ہے کہ وہ عہد شکنی اور جزیداداکرنے سے اٹکار پر قبل ہوا تھا۔

### دومتهالجندل کے واقعات

رئے الاول ہے پیش غزؤہ دومتہ الجند ال کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضور علیہ السلام کو خرکیجی کہ وہاں کھار کا جم غیفر اس لئے جمع ہورہا ہے کہ ''مدینہ طیبہ'' پرحملہ کرے ،اس لئے آپ ایک ہزار صحابہ کرام کے ساتھاں طرف روانہ ہوئے، راستہ میں معلوم ہوا کہ ایسا اہم کوئی اجتماع نہیں ہے بعض نقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب حضور کی خبر آمدین کر منتشر ہوگئے اس لئے آپ لوٹ آئے، اس کے بعد سرید ومشالجند ل کا واقعہ ہوا، جس میں حضور تعبد الرحمٰ البن عوف شعبان ساتھ میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں کے عیسائیوں میں تین روز تک وعظ وہلی فرماتے رہے جس میں حضور اکرم اللہ نے فروہ تبوک کے موقع ہو جہاں کا سردار مسلمان ہوگیا تھا، تیسرا واقعہ سرید دومتہ الجند ل کا وجو میں پیش آیا جس میں حضور اکرم اللہ نے فروہ تبوک کے موقع پر حضرت خالد گلووہاں بھیجا تھا، آپ نے وہاں کے حاکم اکیدر کوقید کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا، آپ نے اس کی جان بخشی کی اور جزیدادا کرنے کے وعدہ پر اس کا علاقہ اس کے بہرد کر دیا تھا۔ چوتھا واقعہ دور خلافت صدیقی (ساتھ) میں پیش آیا ہے کہ حضرت خالد گلے دومتہ الجند ل کا قلعہ فتح کر کے اس کے دونوں سردارا کیدراور جودی بن رہید گوتل گیا۔ واللہ تعالی اعلم!

### بَابُ الصَّلوة في الثُّوبِ الْا حُمَرِ!

### (سُرخ كيڑے ميں نماز پڑھنے كابيان)

(٣٢٦) حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زآئدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمر آء من ادم ورايت بلالاً اخذوضوَّء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئاً تمسح به و من لم يصب منه شيئاً اخذمن بلل يند صاحبه ثم رايت بلالاً اخذعنزة له وكذها و خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمرآء مشمراً صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورايت الناس والدوآب يمرون من بين بدي العنزة ترجمه! حضرت ابو جحیفه روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسولِ خدا علیقی کو چیزے کے ایک سرخ خیمہ میں و یکھاءاور بلال کو میں نے د یکھا کہانہوں نے رسولِ خدا علی کے لئے وضوکا پانی مہیّا کیا ،اورلوگوں کو دیکھا کہ وہ اس وضو (کے پانی) کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، چنانچیہ جس کواس میں سے پچھل جاتا تو وہ اے (اپنے چہرہ پر) مل لیتا تھاءاور جھے اس میں سے پچھ ندماتا وہ اپنے پاس والے کے ہاتھ سے تری لے کیتا، پھر میں نے بلال کودیکھا کہ انہوں نے ایک غزہ (شیامدارڈنڈا)اٹھا کر گاڑ دیا اور نبی کریم ایک سرخ پوشاک میں (اپنی ال حضرت عبدالرحل بن عوف بزے مالدار تجارت پیشر سحابہ میں سے تضاور آپ تبلیغ اسلام اورامدادِ مجاہدین ومساکین میں بھی بہت بڑھ چڑھ کرھتہ لیتے تھے، آپ نے حضرت عائش سے حدیث سنی کہ مالدار جنت میں گھٹے ہوئے داخل ہول سے (کیعنی حساب اموال کی وجہ سے دیر گئی گی بتو آپ نے فرمایا کہ میں تو جنت میں کھڑے ہوکر داخل ہوں گا،اورسات سواونٹوں کومع ان کے سامان تجارت کے اللہ کے راستہ میں دے دیا،غز ؤہ تبوک کے موقع پرآپ نے دوسوا وقیہ سونا (۸ ہزار درہم) چندہ دیا،ایے ہی ایک موقع پرحضورعلیا اسلام کے زمان میں چار ہزار درہم صدقہ کئے، پھر چالیس ہزار درہم کاصدقہ کیا،اس کے بعد ضرورت ہوئی تو چالیس ہزار دینارصدقہ کئے،ایک دفعہ پانچ سواونٹ اللہ کے راستہ میں دیئے،ایک ہارڈیڑھ ہزاراونٹنیاں دیں، پھرپانچ سوگھوڑے جہاد کے لئے دیئے وغیرہ رضیٰ اللہ تعالیٰ عندا **علی واجتماعی امداد وں کی اہمیت! ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے اسوؤ مبار کہ کواپنایا جائے ،اور ہرملک کے مسلمان اپنی ملی واجتماعی ضرورتوں کی غیر معمولی اہمیت کو** سمجھیں ہسجابہ کرام نے باوجودا پی غربت وافلاس کے بھی حضورا کرم الکھیا ہے زمانہ میں اور بعد کو بھی بیسیوں غز وَات وسرایا میں زیادہ بے زیادہ مالی امداد دی ،اورتن من دھن کی قربانیاں چیش کیں،جن کی وجہ ہےمسلمان تھوڑی تی مدت میں آ دھی دنیا پر چھا گئے تھے،اور آج بھی جن توموں میں ایساجذ ہہ ہے ،آ گے بڑھ رہی ہیں الیکن موجودہ دور کےمسلمان اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھول گئے اورا پی ذاتی و شخصی منافع کوملی واجتماعی مفادات پرتر جنج دیے گئے، جس کی موجہ ہے قعر مذلت میں گرتے جارہے ہیں۔اللہ تعالی سیجے سمجھ واحساس عطافر مائے! آمین

كوضر ورروكا جائے گا۔واللہ الموفق!

چا در ) سمیٹتے ہوئے برآ مدہوئے اورغن و کی طرف لوگوں کے ساتھ دورگعت نماز پڑھی ، میں نے لوگوں کواور جانوروں کو دیکھا کہ وہ غز ہ کے آگے ہے نگلتے جارہے تھے(اورحضور بدستورنمازا دافر ہاتے رہے )

> محقق عینی نے بھی اس سے تبرک مذکور کا اثبات کیا ہے، (ملاحظہ ہوعمدہ ۲/۲ی)! مشمر ا، کا ترجمہاڑ سے ہوئے ، سمیلتے ہوئے (یعنی چا درکو ہاتھوں سے سنجا لتے ہوئے کہ نیچے نہ گرے)!

### حافظا بن تجرر حمداللدكارد

محقق عینی نے لکھا: بعض لوگوں نے اس حدیث پرلکھا کہ اس سے توشر خ کیڑے کے پہننے کا جواز نکاتا ہے مگر حفیہ اس کے خلاف ہیں، (فنج میں اور اگریتائل (حافظ) حفیہ کا ندہب جانے توالی بات نہ کہتے، ہیں، (وراگریتائل (حافظ) حفیہ کا ندہب جانے توالی بات نہ کہتے، اور اس قائل نے ای پراکتفاء نہیں کیا بلکہ مزیدیہ دووگی کردیا کہ حفیہ نے حدیث الباب کی تاویل کرکے کہا کہ اس جوز میں جادریں تھیں، جن پرشرخ وھاریاں تھیں (فنج ۱/۳۳۰)!

ہم پہلے حضرت شاہ صاحب سے نقل کر چکے ہیں کہ بیتا ویل نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، جواحکام القرآن میں مروی ہے اور محقق عینی نے تکھا کہ حنفیہ کوتا ویل کی ضرورت ہی کیاتھی جبکہ وہ لہا س احمر کی حرمت ہی کے قائل نہیں ہیں،اور حدیث الباب سے جس طرح دوسروں نے جواز سمجھا، حفیہ نے بھی سمجھا ہے،البتہ انہوں نے کراہت کا حکم دوسری حدیث ممانعت لباس معصفر کی وجہ سے کیا ہے اور دونوں حدیث برعمل کرنا، صرف ایک برعمل کرنے ہے بہتر ہے،لہذا پہلی حدیث سے جواز اور دوسری سے کراہت پرستدلال کیا گیا۔

حافظ نے بیجھی لکھا:۔حنفیہ کے دلائل میں سے حدیث المی واؤ دبھی ہے جوضعیف الاسناو ہے (فتح ۱/۳۳۰) عینی نے اس پر لکھا کہ اسکے قائل (حافظًا) نے عصبیت کی وجہ ہے اس امر سے خاموثی اختیار کرلی کہ اسی حدیث ابی داؤ د کو تر ندی نے ذکر کر کے حسن قرار دیا ہے (عمدہ۲/۲۲)

راقم الحروف عرض كرتا م كموجود ومطبوء تسخه فتح البارى مين بيعبارت بهى م (و ان وقع فى بعض نسخ الترمذى انه قال حديث حسن لان فى سنده كذا )اس لئے بينى كاسكوت والااعتراض بظامر درست نيس رہتا ،ليكن ممكن م بيناقض ومبهم عبارت بعدكو براحائى گئى ہو،اوراُس وقت كنىخ ميں نه ہوجو بينى كے سامنے تھا۔ واللہ تعالی اعلم!

محقق عینی گئے آخر میں اس سوال وجواب کی طرف بھی تعرض کیا، جس کو حافظ نے ابن التین سے نقل کیا ہے اور لکھا کہ گویااس قائل نے بعض حنفیہ سے عدم جواز لباس احمر کا ند جب نقل کر کے اس پر اعتراض وجواب کی بنیاد بھی قائم کر دی ، حالا نکہ نہ یہ ند جب کی نقل ہے بعض حنفیہ سے حجے ہے اور نہ عدم جواز والی بات حنفیہ کا ند جب ہے ، لہذا جواب ند کور کی بھی ان کوخر ورت پیش نبیس آئی۔ (عمدہ ۱۲/۲ میل سے بعض حفیہ سے حقیہ سے جواز والی بات حنفیہ کا ند جب ہے ، لہذا جواب کو تفصیل کے ساتھ اس لئے نقل کر دیتے ہیں کہ حفی مسلک کے ساتھ جو زیادتیاں یا ناانصافیاں ہوئی ہیں ، ان کے کچھ نمونے ساسے آجا کیں ، اور کی تحقیق کے بارے میں جورائے قائم کی جائے وہ پوری بصیرت سے ہواس طرح نہ ہم دوسروں پرکوئی زیادتی کریں گے اور ندان کی زیادتیوں کے ہم شکار ہوں گے۔ و اللّٰہ یقول الحق و ھو پھدی السبیل!

ما ع مستعمل کی طہمارت

حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کا ماءِ مستعمل کی طہارت پراستدلال پہلے بھی گزر چکا ہے اورآ گے بھی آئے گا (فنج ۱/۳۳۰) محقق عینی نے لکھا:۔ حدیث الباب سے ماءِ مستعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی ،اوراس کو جو حنفیہ کے خلاف سمجھا گیا ہے وہ سیجے نہیں کیونکہ وہ بھی اس کو طاہر ہی کہتے ہیں ،نجس نہیں کہتے ہتی کہ اس کا بینا جائز اس سے آٹا گوندھنا درست ،البتداس سے وضو و شسل کرنا سیجے نہیں ،اوراس کے بارے میں جوامام صاحب سے نجاست کی روایت ہے اوّل تو حنفیہ کا اس پر عمل نہیں ہے دوسرے اس کا مطلب نجاست حکمی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ مجس گنا ہوں کا ازالہ گنجگار بدن سے ہوتا ہے ،لہذا حضور علیہ السلام کے فصل وضو پر تو اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ بدن بھی ہر لحاظ ہ

باب الصلواة في السطوح والمنبر والخشب قال ابو عبدالله ولم يدالحسن باسا ان يصلى على الجمد والقناطير وان جرى تحتها بول اوفوقها او امامها اذا كان بينتما سترة وصلى ابو هريرة على ظهر المسجد بصلواة الامام وصلى ابن عمر على التلج.

طاہرومقدس تھا پس وہ یائی تو طہور بھی تھا بلکہ ہرطاہرواطیب سے زیادہ مطہرتھا۔ (عمدہ ۲/۳۲۸)!

(چھتوں پراورمنبر پراورلکڑیوں پرنماز پڑھنے کا بیان ،امام بخاریؓ کہتے ہیں کہ حسن (بھری) نے برف پراور پلوں پرنماز پڑھنے ، کو جائز جمجھا ہے اگر چہ پلوں کے بیٹچے یااس کے اوپر یااس کے آگے بیشاب بہدر ہاہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان ہیں کوئی حائل موجود ہو، حضرت ابو ہر پرہؓ نے محد کی حجبت پرامام کے ساتھ شریک ہوکرنماز پڑھی۔)

(٣٢٤) حدثنا على بن عبد الله قال ناسفيان قال نا ابوحازم قال سألوا سهل بن سعد من اى شئ المنبر فقال مابقى في الناس اعلم به منى هو من اثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس

خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع القهقرى فسجد على الارض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع قهقر حتى سجد بالارض فهذا شانه قال ابوعبدالله قال على بن عبدالله سالنى احمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت فان سفين بن عيينة كان يسئل عن هذا كثيراً فلم تسمعه منه قال لا

ترجمہ!ابوحازم (وایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمل بن سعد ہے پوچھا کہ منہر (نبوی) کس چیز کا تھا، وہ بولے اس بات کا جانے والا، لوگوں میں مجھے زیادہ (اب) کوئی باتی نہیں رہاہے وہ مقام غابہ کے جھاؤ کا تھا، فلال عورت کے فلال غلام نے رسول خدامجہ علیہ کے لئے بنایا تھا جب وہ بنا کر رکھا گیا تورسول خدا علیہ ہے اس پر کھڑے ہوئے ،اورقبلہ روہ کر تنجیبر (تحریمہ ) کبی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اپنا سراٹھایا، اس کے بعد پیچھے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اپنا سراٹھایا، اس کے بعد پیچھے مھڑے ہوئے، پھر آپ نے اپنا سراٹھایا، اس کے بعد پیچھے میں عبداللہ نے کہا کہ زمان تا کہ بھر تھے ہے دیت پوچھی اور کہا کہ میرامقصود سے کہ نبی کریم علیہ لوگوں سے اوپر تھے، تو یہ حدیث اس کے دیل ہے کہ پھے مضا اُقد نہیں اگرامام لوگوں سے اوپر ہو، علی بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ (تمہارے استاد) سفیان بن عبدیہ سے قدید دیشے ہوئی تھی، کیا تم نے استان سے نبیس شنا، وہ بولے کئیس۔

(٣٦٨) حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال نايزيد بن هرون قال انا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والى من نسآنه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالساوهم قيام فلما سلم قال انسا جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذار كع فار كعواو اذا سجد فاسجدوا و ان صلى قائماً فصلوا قياماً ونزل لتسع وعشرين فقالوا يارسول الله انك اليت شهراً فقال ان الشهر تسع و عشرون.

مرجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ ایٹ (ایک مرتبہ) اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی پنڈلی یا
آپ کا شانہ بھیل گیا،اورآپ نے اپنی بی بیول سے ایک مہینہ کا ایلا کرلیا تھا، چنانچہ آپ اپنے بالا خانہ میں بیٹھ گے، جس کا زینہ بھجوروں کی
شاخوں کا تھا، پس آپ کے اصحاب آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس آئے آپ نے بیٹھے بیٹھے انھیں نماز پڑھائی،اور وہ کھڑے ہوئے
تھے، جب آپ نے سلام پھیرا، تو فرمایا کہ امام ای لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کے، تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ
دکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو،اور جب وہ بحدہ کرے تو تم بھی بجدہ کرو۔اور وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھوا ور آپ
انتیویں تاریخ کو اُئر آئے ، تو لوگوں نے کہا، یارسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایلا فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ (بی) مہینہ انتیس دن کا ہے۔
تشریخ ! اس باب میں امام بخاری نے بہت سے اہم مسائل ومباحث کی طرف اشارات کئے ہیں،مثلاً زمین پرنماز پڑھائے کی طرح بیٹو مقتدی کھڑے ہوں،ورشیریا اُس جیسی او کچی چیز پرنماز پڑھائہ کر بہت ہے اہم مسائل ومباحث کی طرف اشارات کئے ہیں،مثلاً زمین پرنماز پڑھائے کہوں، پھوس اور منہ ریا اُس جیسی او کچی چیز پرنماز پڑھائہ کی بیٹو مقائی کو انہ کو کھائے کیا ہوائی کھڑے ہوں،ورشیاہ می طرح بھی کھڑے کہا داکریں، وغیرہ کی طرح کٹری برف وغیرہ پر بحدہ کا جواز ،امام کھڑ اہو کرنماز پڑھائے ، تو مقتدی کھڑے ہوں،ورشید میا می طرح بھی کھڑے کھڑے کہاؤ داکریں، وغیرہ ا

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: منبرے اونجی جگہ پرنماز پڑھنے اور پڑھانے کے جواز گی طرف اشارہ کیااور حشب ( لکڑی) سے بتلایا کہ جس طرح مٹی پرنماز وسجدہ ادا ہوسکتا ہے ای طرح لکڑی وغیرہ پربھی ہوسکتا ہے، اس کے بعداس شمن میں امام بخاریؓ نے حضرت ابن عمرؓ کے برف پرنماز پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ محقق عینی نے لکھا کہ برف کی نہ اگر جی ہوئی ہواہ رسراس پرنگ سکے تو ہمارے نز دیک بھی اس پر بحدہ جائز ہے لیکن اگر وہ بھرا ہوا ہو اور پیشانی اس پر نہ جم سکے تو مجدہ سمجے نہ ہوگا مجتبیٰ میں ہے کہ اگر برف پر مجدہ کیایا گھاس کے ڈسیر پر یا دُھنی ہوئی روئی پر تو وہ درست ہے بشرطیکہ پیشانی مجدہ کی جگہ پراچھی طرح ٹک جائے ،اوراس کی تختی محسوس ہواور فقاو کی ابی خفص میں ہے کہ برف گندم ، جو، جوارو فیرہ پر بجدہ کیا جائے تو نماز ہوجائے گئی ،لیکن دھان پر مجدہ کرنے ہے نہ ہوگی ، کیونکہ اس پر پیشانی نہ جے گی اور فیرم تجمد برف وگھاس و فیرہ پر بھی نہ ہوگ الا یہ کہ ان کی نہ اچھی طرح جمالی جائے ،جس ہے جائے بحدہ کی تختی محسوس ہوسکے (عمدہ ۲/۲یاہ)!

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔حنفیہ کے یہاں جنسِ ارض کے سواد وسری چیز وں پر بھی نماز و بحدہ درست ہے،اوراس کوامام بخاریؒ نے بھی اختیار کیا ہےامام مالکؓ کے نز دیک فرض نماز کا مجدہ زمین یااس کی جنس ہے نبی ہوئی چیز وں چٹائی ، بورید وغیرہ پر ہونا چاہیے،غیر جنس ارض پر مکروہ ہوگا ،مثلاً فرش وقالین پر ،مگرامام بخاریؒ آ گے باب الصلوۃ علی الفراش قائم کر کے اس کے عدم کراہت ثابت کریں گے۔نوافل میں امام مالکؓ کے یہاں بھی توسّع اور عدم کراہت ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پہال چار پائی پرنجی نماز بلاعذر درست ہے کیونکہ اس پر پیشانی اچھی طرح تک عتی ہے اور روئی پراس کئے صحیح نہیں کہ اس پر پیشانی نہیں جمتی ،اور برف پربھی پیشانی کواچھی طرح نہیں جماسکتے اوراس کی سخت شخترک کی وجہ ہے ہاتھوں پرزور دے کرصر ف کومساس کر سکتے ہیں جبکہ بجدہ میں پوری طرح سرکو جائے سجدہ پرڈال ویٹا شرط وضروری ہے۔لہذا برف کوتخت و چار پائی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ قسو لسد و المقداطوں یعنی پلوں پر بھی نماز درست ہے اگر چہان کے نیچا وراو پر یاسا منے پیشا ہے بہتا ہو بشرطیکہ اس پیشا ہی جگہ اور نمازی کے درمیان فصل ہو، یعنی اتن جگہ یاک وصاف ہو جہاں نماز پڑھر ہاہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام بخاریؓ کی اس تشری کے معلوم ہوا کہ وہ بھی حنفیہ کی طرح ماکول اللحم جانوروں کے بیشاب ونجس مائے ہیں، کیونکہ یہاں صرف غیر ماکول اللحم جانوروں یا آ دمیوں کے بیشاب مراد لینا بہت مستجد ہا لیے مواقع ہیں پلوں کے پاس اور پانی کی جگہوں پر تو بہ کثرت ماکول اللحم جانور ہی آتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ پانی چنے کی جگہ تی گھڑے ہو کر بیشا ب بھی کرتے ہیں آ دمیوں کی جگہوں پر تو بہ کثرت ماکول اللحم جانور ہی آتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ پانی چنے کی جگہ تی گھڑے ہو کر بیشا ب بھی کرتے ہیں آ دمیوں کی جگہوں پر جا کر بیشا ب کرتے ہیں۔اور یہاں جوامام بخاریؓ نے حضرت حسن کا قول پیش کیا ہے ان سے طحاوی 17/1 میں بھی میتوں ہو کہ منقول ہے کہ وہ ابوالی ابل، بقروغنم کونجس و مروہ تر اردیتے تھے۔اور در مختار میں جوحاوی قدی سے نقل ہوا کہ اصطبل کی چھت پر نماز کا مسئلہ بتلانا مقصود نہیں جس کے بینچنجا ست ہو،

قبولیہ و صلے ابو ہریر ہے۔اس سے امام بخاریؒ نے بتلایا گیا گرامام نیچے ہواور مقتدی اوپر کسی حجبت وغیرہ پرتب بھی نماز درست ہوگی ،حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بہی ند ہب حنفیہ کا بھی ہے اگرامام کے انقالات وحرکات کاعلم مقتدی کو ہو سکے تواقتد ادرست ہے خواہ ان دونوں کے درمیان کوئی کھڑکی ودر بچی ہویا نہ ہو۔

 کا قصّہ پیش آیا تھا، یا توت نے غابہ کومدینہ سے جارمیل پر بتلایا ہے بکری نے کہا کہ دوغا ہے تھے،علیاا ورسفلی جامع میں ہے کہ جہاں بھی گھنے درخت ہوں اس گوغا ہہ کہتے ہیں (عمدہ ۱/۲)!

قدوله عمله فلان دحضرت شاه صاحب نے فرمایا: ۔ حافظ ابن جر نے اختیار کیا کہ مبرنویں سال ہجرت میں بنایا گیا تھا (فتح اع ۱/۲ باب الحظیة علی المنبر) مگر میرے علم میں ایسی روایات ہیں جن مے منبر کا اس سے بہت زیادہ پہلے ہونا معلوم ہوتا ہے، آٹھویں سال سے دوسرے سال تک کی روایات موجود ہیں، اس طرح کہ کسی واقعہ کا ذکر ہوا اور اس میں منبر کا بھی ذکر آگیا ہے اور وہ واقعہ دیکھا گیا تو دوایک سال تک کا تھا۔

میں نے حافظ سے بیمعارضہ اس لئے کیا کہ بعض جگدان امور کے تعین سے فائدہ عظیم حاصل ہوتا ہے بعض نے بیکھا کہ اسطوانہ حنانہ کے علاوہ ایک چبوتر ہ بھی تھا، جواس سے پہلے منبر بنایا گیا تھا، اور بیمنبر جس کا ذکر یہاں ہوا جمعہ کے دن لایا گیا تھا اور تیمن درجہ کا تھا۔

قسول۔ شہ رجع البقھ قسری ۔حضرتؓ نے فرمایا کہ بیمنبرے اتر نا بحالتِ نماز چونکہ صرف دوقدم اتر نا تھا( دوسرے درجہ پر ہوں گے،ایک قدم نیچے کے درجہ پررکھا ہوگا اور دوسرا تجدہ کی جگہ پررکھا ہوگا ، دوقدم ہوئے )لہذا وہ ممل قلیل تھا،اورا بن امیرالحاج نے لکھا کہ زیادہ چلنا بھی اگررگ رک کر ہواورمتوالی ومسلسل نہ ہوتو وہ بھی مفسد نمازنہیں ہے۔

حافظ ابن حزم رحمه اللدير حيرت

فرمایا:۔بروی حیرت ہے کہ موصوف نے اس حدیث کی نماز کو نافلہ قرار دیا ہے،اور پھراس سے جماعت نفل کے جواز پراستدلال کیا ہے،اوراس کا انکار کرنے والے پر پختی ہے رد کیا ہے،حالا نکہ شجیح بخاریؓ میں اس نماز کے نمازِ جمعہ ہونے کی صراحت موجود ہے۔(امام بخاری کتاب الجمعہ میں اس حدیث کولائیں گے)

قراءت مقتدى كاذكرنهيں

حدیث نہیں سُنی حالانکہان سے تو اکثر اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا،اوروہ یہی حدیث روایت کیا کرتے تھے،امام احمد نے کہا کہ نہیں، یعنی اس تفصیل کے ساتھ نہیں سُنی ۔

حضرت شاہ صاحبؒ وحضرت شیخ الحدیث دامت بر کاتہم نے ای شرح کو پیند کیا ہے اوراس کوشنخ الاسلام کی شرح پرتر جیے دی۔(لامع • ۱/۱۵) (۲) اردت ، صیغہ خطاب ہو،امام احدؓ نے شیخ ہے کہا کہ آپ نے بظاہراس حدیث سفیان سے یہی سمجھا ہے کہ امام کے او نچی جگہ پر ہونے میں کوئی مضا نقة نہیں الخ اس شرح کوعلامہ سندیؓ نے اختیار کیا ہے (حاشیہ بخاری السندی ۵ ۱۵)!

(۳) قال کا فاعل و قائل علی بن المدینی ہوں ، یعنی میرا مقصد اس روایت ہے کہہ صفور علیہ السلام نے او نجی جگہ پر ہوکر امامت کی ہے لہذااس میں گوئی حرج نہیں ، اورامام احمہ ہے کہا کہ کیاتم نے سفیان سے بیرحدیث نہیں سنی ، جبکہ تم نے ان سے روایات بھی کی جاران سے اکثر اس مسئلہ میں سوال بھی کیا جاتا تھا ، اس شرح کوشنخ الاسلام (حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوگ کے بوتے ) نے اپنی شرح بخاری میں افتیار کیا ہے اور مطبوعہ بخاری ہے کے بین السطور بھی درج ہے۔

فإكريثيخ الاسلام وملآعلى قارى رحمهالله

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر فرمایا کہ شیخ الاسلام کا حاشیہ بخاری بہت عمدہ و بتید ہا ورانہوں نے بہت مواضع میں حافظ و مینی گئے تحقیقات کا خلاصہ بھی عمدہ کیا ہے بعض اکا برئے ان کوعلم و فضل کے لحاظ ہے ان کے دادا مرحوم پرتر جیح دی ہے اور میرا بھی میبی خیال ہے جلالین پر بھی ان کا حاشیہ کمالین کے نام ہے ہے اور وہ ملاعلی قاری کے حاشیہ جمالین ہے بہتر ہے، میں نے اس کوسطی درجہ کا پایا اورا حادیث کے بارے میں بھی ان سے بہت می غلطیاں ہوئی ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مرقاۃ شرح مشکلوۃ میں احقر نے بھی محسوں کیا کہ بعض مواقع میں تحقیق کا معیار نازل ہو گیا ہے ابھی سقوط عن الفرس اور ایلاء کے بارے میں آگے تحقیق آرہی ہے ، جس میں حافظ ابن حجر کی طرح ملاحلی قاری ہے بھی مسامحت ہوگئی ہے تاہم حضرت شاہ صاحب کا نقد اپنے اعلیٰ محدثانہ معیار تحقیق کے لحاظ ہے ہے ورنہ '' مرقاۃ'' جیسی کامل وکممل شرح کی افادیت اورمؤلف کی جلالتِ قدر کا انکار ہرگز نہیں ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ!

قول مسقط عن فرسه عدوا المراح المراح المحدور عليه العجر هي من بين آيا ب (مطابق من سلام) حضرت شاه صاحب في فرمايا كه محدث ابن حبان في هي اوقعه بتلايا به بحضور عليه السلام هور برسوار به وكرعا به وجانا جائي تشخه هور فرمايا كه محدث كى جزير كرا ديا، جس سات بي على عبارك ميں چوث كلى اور پبلو بھى جھل كيا، اور آپ في بالاخانه پر قيام فرمايا، معذورى كى وجه سے مسجد ميں نماز نه پڑھ سكے ، دوسرا واقعه ايلاء كا وجيميں پيش آيا ب، اس ميں بھى آپ في بالاخانه پر قيام فرمايا ها، كرمعذور نه تقيم، اس لئے نمازي مسجد بى ميں ادافر ماتے تھے، لبذا دونوں واقعات الگ الگ زمانه كے بيں ، داوى في صرف اس مناسبت سے دونوں كوايك روايت ميں جمح كرديا كه آپ في دونوں ميں بالاخانه پر قيام فرمايا تھا، واقعه مقوط ميں اس لئے كہ صحابه كرام كوعيادت كے لئے الگ جگہ ميں آتے جانے كى مهولت ہواور واقعه ايلاء ميں ازواج مطہرات سے دورى واجتناب كى غرض سے۔

حافظ ابن حجرر حمد اللدكي مسامحت

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ نے دونوں واقعات کوایک ہی سال میں قرار دیڈیا ہے، جوقطعاً غلط ہے اور تعجب ہے کہ حافظ ا الے حافظ نے اس موقع پر حدیث الباب کے تحت تعیین واقعہ مقوط کر طرف توجہ نہیں گی، پھر فتح الباری والا طبع خبریہ) میں (بقیہ حاشیہ اس کلے صفحہ پر) ایسے متیقظ سے اتی بڑی غلطی کیے ہوگئ؟ یفطی ان کوبعض رواۃ کی تعبیر کے سبب ہوئی ہے کہ انہوں نے قصّہ سقوط وقصّہ ایلا ،کوایک ساتھ ذکر کردیا ،حضرت نے فرمایا کہ رواۃ کی تعبیری غلطی کی طرف حافظ زیلعی نے بھی متنبہ کیا ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام سلم نے باب الاسام میں بہطرق متعددہ حدیث انس بابتہ انفکا کے قدم مبارک روایت کی ہے مگر کسی میں بھی ایلاء کا ذکر نہیں ہے اور یہی صورت حدیث عاکشہ وجابر گئ ہے ،مسلم میں حضرت انس سے روایت کرنے والے چاروں احادیث میں امام زہری ہیں، جنھوں نے ایلاء کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

اور بخاری شریف میں بھی ۹۲ (بساب انسسا جعل الامام لیوء تم به ) میں جوروایت زہری عن انس ہے اس میں ایلاء کا ذکر نہیں ہے لیکن یہاں ہے ۵ (حدیث الباب)اور ۳۳ ہوا اور ۳۳ اور ۹۸ میا جونکہ روایت یواسط حمید طویل ہے۔

(بواسط ابن شہاب زہری نہیں) اس لئے ان سب میں ایلاء کا بھی ذکر شامل کر دیا گیا ہے اور بیشامل کرنے کی وجہ راوی کے ذہن میں صرف بیاشتراک ہے کہ واقعہ شقوط ہے چا اور واقعہ ایلاء ہے چو دونوں میں حضور علیہ السلام نے بالا خانہ میں قیام فر مایا تھا، اس امر کا خیال نہیں کیا کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں جن میں کی سال کافصل ہے لیکن حافظ ایسے محقق مدقق سے بیام ربہت ہی مستجد ہے کہ انہوں نے صرف ایک راوی کی اس تعبیر مذکور کے باعث بیہ فیصلہ کر دیا کہ ایلاء کے دوران ہی میں سقوط کا واقعہ بھی چیش آیا ہے اورای پر حضرت شاہ صاحب ؓ نے بھی تعجب و جبرت کا اظہار فر مایا ہے۔

### گھوڑ ہے ہے گرنے کا واقعہ

حضرت شاہ صاحبؒ فرمایا:۔''سیرۃ محمدی'' تالیف مولوی کرامت علی صاحب تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیر صاحبؒ میں حالات نہایت
بسط و تفصیل ہے دیئے گئے ہیں، کین اس میں اس واقعہ کوئیں لکھا، یہ کتاب اچھی ہے گر بے اعتبائی ہے خراب اور غلط چھی ہے۔
داقم الحروف عرض کرتا ہے کہ احقر نے دوسری متداولہ کتب سیرت میں بھی اس واقعہ کوئیں پایا، حالا نکدا حادیث سے اس کا ذکر
آتا ہے اور تعیین زماند احقر کے نزدیک اس طرح ہے :۔غزوہ خندق شوال ہے ہے (مطابق فروری وماری سے ۲۰ میں ہواہے، اس سے
واپسی پر حضور اِقد سی تعلقہ ذی قعدہ ہے (اپریل سے ۲۰ ء) میں غزوہ بی قریظ کے لئے تشریف لے گئے اس سے فارغ ہوکر آپ نے پانچ

(بقیہ حاشیہ صفحہ مابقہ) باب انداجعل الا مام لیوء تم بہ کے تحت بہت محد ہفصیلی بحث کی ہا گرچشافعی مسلک کے خلاف مسلک جنابلہ کی تقویت کرگئے ہیں۔ حافظ ابن جزئم کارد!اس موقع پر حافظ نے ابن جزم کی بحث کولاطائل ولا حاصل قرار دیا ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز مرض و فات میں سواء حضرت ابو بکڑے باقی تمام صحابہ کرام کے کھڑے ہوکرافتد امرکے کا اٹکار کردیا ہے اور دعویٰ کردیا کہ اس کا صراحة کوئی شوت نہیں ہے حافظ نے لکھا کہ جس امرکی نفی کا دعویٰ ابن تزم نے کیا ہے اس کوامام شافعی نے تابت کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق میں بھی صراحت ہے کہ صحابے آپ کے بیجھے کھڑے ہوکرنماز پڑھی ہے۔ النے (فتح الا) ا

فافظ ابن حبان کارد! هافظ نے لکھا کہ ابن حبان نے حدیث مسلم عن جابڑے استدلال کیا کہ صابہ گرام نے حضورعلیہ السلام کے پیچھے نماز تو کھڑے ہوگر ہی مقروع کی تھی مگر پھروہ لوگ بیٹھ گئے تھے ،کین ان کا بیاستدلال درست نہیں کیونکہ بیصورت مرض وفات میں پیش آئی، بلکہ سقوط عن الفرس والے واقعہ میں پیش آئی ہا ہم ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے کا واقعہ ذی الحجہ ہے بیس پیش آئی ہا کہ المحال کے حوافظ نے فتح الباری ہے ہم المحال کے حوافظ نے فتح الباری ہے ہم المحال کہ اللہ علیه و مسلم اذا راء بیتم المهلال فصوصو ای کے تحت حدیث جمید الفو یل عن انس ہے تو و یہ اخذ کیا کہ ایلاء کے زمانہ میں بی انفکا کے رجل بھی ہوا ہے چانچے فتح الباری ۱۳۳۲ میں واقعہ ایلاء کے نمانہ میں انفکا کے رجل بھی ہوا ہے چانچے فتح الباری ۱۳۳۲ میں میں واقعہ ایلاء کے نمانہ میں انفکا کے رجل بھی ہوا ہے وردہ ۱۳۳۳ میں فاقعہ ایلاء کے دیائہ والم والم والم المواج کے نمانہ پڑھی کہ المواج کے مسلم کے معلوم ہوا کہ حافظ نے مید طویل والی روایات بخاری کی گھوڑے ہے گرنے کے مشہوق کی اور آپ کے بیٹھ کرنماز پڑھنے کی زیادتی بھی مردی ہے۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حافظ نے مید طویل والی روایات بخاری کی تعمیرات سے بہی سمجھا کہ میر میں بی سقوط فرس والا حادثہ پیش آیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ایا 'مؤلف''

ماہ مدینہ طبیبہ میں قیام فرمایا ہے بیعنی ماہ ذی الحجہ ہے بھرم سے چصفر، رئیج الاول، رئیج الثانی (مطابق مئی، جون، جولائی، اگست وتتمبر سے ۲۲ ء) ای دوران قیام مدینه منورہ میں بیحادثہ پیش آیا ہے آپ کی ضرورت سے غابہ کے جنگل میں جانا جا ہے ہوں گے۔

گھوڑے کی سواری کی چونکہ بردی فضیلت ہے خصوصاً جہاد کے لئے تیاری وغیرہ کے سلسلہ میں،اورآپ کوخود بھی فطری طور ہے اس سواری کا شوق تھا،عمدہ گھوڑے آپ کی سواری میں رہتے تھے، برق رفنار گھوڑ ہے گی سواری آپ کو بہت ہی مرغوب تھی، چنا نچھا کید دفعہ لدینظیب میں باہر سے کئی فنیم کے حملہ کا خطرہ محسوس کیا گیاتو آپ نے حضرت ابوطلحہ کا گھوڑا ''نامی سواری کے لئے لیااور نگی پیٹے پر سوارہ ہو کرشہر سے باہر دورتک دیکھ کرآئے اور فرمایا کہ کوئی بات خطرہ و گھبراہ ہے کی نہیں ہے اوراس گھوڑے کو تو ہم نے بحر پایا (یعنی دریا کی طرح رواں دواں، جور کئے کانام نہیں لیتا) اس وفت حضرات صحابہ بھی نگلے تھے، جو حضور علیہ السلام کی واپنی میں ملے اورد یکھا کہ آپ گھوڑے کی فین خوب آنا سوار ہیں،اورگردن میں تلوار لئی ہوئی تھی مختق عینی نے لکھا کہ اس سے آپ کی تواضع وانکساری کا حال معلوم ہوا اور یہ کہ شہواری کا فن خوب آنا حیا ہور درت سے وفت بے تامل میدان میں جاسکے،اورتلواروغیرہ جھیار بھی ساتھ رکھتا کہ وقت ضرورت اس کا مددگار ہو۔

بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

وقوى السندوا قعات كاذكرنه كرناكسي طرح درست نهيس قرارديا جاسكتابه

اس کا جواز صرف عذر کی حالت میں ہے، اورخود نبی کریم اللہ نے اپنی زندگی میں صرف تین بارعذر کی وجہ سے بیٹھ کرفرض نماز ادافر مائی ہے۔ (۱) غزوہ احد میں (ساچے) (۲) سقوط عن الفرس کے وقت (سصے میں ) (۳) مرض وفات میں (ساچے) (ملاحظہ بولائع الدراری اھالا) وقت میں فولہ و آئی من نسامته شہر ا۔ بیواقعہ و چے کا ہے جو عام الوفو دکہلاتا ہے بینی اس سال کے ابتدائی ۳ ماہ کے اندر قبائل عرب کے

### وفود حضور عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوتے اور اسلامى تعليمات حاصل كرتے تھے۔

ایک سال کے اہم واقعات

تعیین واقعات وزمانداس طرح ہے:۔ ماہ جمادی الاول ۸ ہے(محبر ۱۳۹) میں غزوہ مونہ پیش آیا، اس کے بعد ماہ جمادی الاخری ۸ ہے اور رجب (اگتوبر ونومبر) میں حضور علیہ السلام کا قیام مدینہ طیبہ میں رہا، ماہ شعبان ۸ ہے(وہمبر ۱۳۹ء) میں خلفاء قریش بنو کرنے خلفائے مسلمین خزاعہ پر بغیراعلانِ جنگ جملہ کردیا تھا، اور رؤسائے قریش نے بنو بکر کی مدد کی، مدینہ طیبہ دورتھا، وہاں سے بنو خزاعہ و مدد وجمد خل سے تھی، اس لئے انہوں نے مجبور ہو کرح م کعبہ میں پناہ کی، مگر رئیس قریش نوفل نے وہاں بھی ان کو مامون نہ ہونے دیا اور صدو حرم کے اندر خزاعہ کا خون بہایا گیا، اس پر خزاعہ کے چالیس اونٹنی سوار فریاد لے کرمدینہ طیبہ بنچی، آل حضرت محمد الله نے واقعات سے آپ کو سخت رہنے ہوا، آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا کہ تین صورتوں میں ہے کسی ایک کو مان لیس (۱) مقتولوں کا خول بہا ویں بنوبر کی حمایت سے الگ ہوجا گیں (۳) اعلان کر دیں کہ حدیبہ یکا معاہدہ ٹوٹ گیا، قریل میں مورت منظور ہے چنا نچے حضورا کرم اللہ نے نے غزوۃ مکہ کہ تیاری شروع کردی، ۱۰ ارمضان میں کودس ہزار مجاہدین محمد علیہ کیا تو کردی، ۱۰ ارمضان میں کودس ہزار مجاہدین حملہ معظمہ کا رُخ کیا اور فتح مبین حاصل ہوئی، یعنی فتح کہ (جس کے حالات طویل اور بجیب وغریب ہیں)

وفاءاسمہو دی میں ہے کہآپایلاء کے زمانہ میں دن کا وقت کئویں پر جو پیلو کا درخت تھااس کے پنچے گزارتے تھے اور رات بالا خانہ میں گزارتے تھے۔(انوارالحمودا ۱/۲۳)

اس کے بعد رجب میں (م نومبر بیاتیء) میں غزوہ تبوک پیش آیا اوروہاں سے حضور اقدی مطاق ہے (م وہمبر بیاتیہ) میں مدین طیبہ واپس تشریف لائے اور قیام فرمایا، نویں سال ہجرت کے جج ( ذی الحجه ۲ مارچ یہ ہیں۔) کاامبر حضرت الوبکر گو بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا، اور حضرت علی گو ما مور فرمایا کہ جج کے موقع پرسب کفارومشرکین کوسورہ براءت کی جالیس آیات پڑھ کرسنادیں اور اعلان کر دیں گئے۔ دیں کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں واخل نہ ہوسکے گا اور مشرکین مکدے کئے ہوئے سارے معاہدے چار ماہ کے بعد ٹوٹ جا کیں گے۔ اس کے بعد تقریباً پورے سال وسویں ہجری میں حضور علیہ السلام کا قیام مدینہ طیبہ ہی میں رہا، کی غزوہ میں یا باہر تشریف لے اس

جانانہیں ہوا،عرب کے قبائل اورسر دار حاضرِ خدمت ہوکراسلام ہے مشرف اور تغلیمات اِسلام ہے مستفید ہوتے رہے۔ ۲۶ ذی قعدہ <u>واج</u> کوحضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ ججتہ الوداع کے لئے مکہ معظمہ کا قصد فر مایا اور ۹ فِری الحجہ واجے (مطابق ۱۰

مارج عليه على الماري المسادت وقيادت مين حج ادا بوا، بعد والهى محرم وصفر البير (مايريل ومنى عليه) مدينه طيبه مين قيام فرمايا ٢٥ منى عليه المام من المام مقرر فرمايا، اور ٨ جون عليه أخرت فرمايا عليه الف صلوات و تسليمات مباركة طيبة واقعه ايلاء كى بقية تفصيل ووجوه واسباب اين موقع يرآئين كي ران شاء الله تعالى!

IMA

## شرح مواهب وسيرة النبي كاتسامح

المواہب اللد نیا ورشرے ہے ہے ہے۔ میں علامة مطلائی شارح بخاری اور علامہ زرقائی (ماکلی شارح موطاء امام مالک) دونوں سے تسامح ہوا ہے کہ حافظ ابن جرش طرح ہونے ہی میں ایلاء اور سقوط دونوں کو مان لیا ہے، پھر علامہ زرقائی شے مزید مسامحت یہ ہوئی کہ بحوالہ روایت شخصین وغیر ہماعن انس شقوط وایلاء کو یکجانقل کیا، حالا نکہ ہم او پر نقل کر چکے ہیں کہ صرف بخاری میں بواسط جمید الطّویل عن انس شقوط کے ساتھ ایلاء کا ذکر مروی ہے باقی مسلم شریف وغیرہ میں نہ جمید الطّویل کے واسط سے روایت کی گئی ہاور ندان کی روایت میں ایلاء کا ذکر سقوط والے واقعہ کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ سب امام زہری گئے واسطہ سے حضرت انس کی روایت نقل کرتے ہیں، جس میں ایلاء کا ذکر نہیں ہے فرض اس معاملہ میں ایلاء کا ذکر نہیں ہے فرض اس معاملہ میں ایلے اکا بر محد ثین کو بھی مغالط لگ گیا ہے، اور حسب ایماء حضرت شاہ صاحب صرف محد ثریت یا تھی ہوئے ہیں، محقق عینی نے آگر چہ دونوں واقعات کوا یک ساتھ اورایک سال میں تو نہیں کہا، مگر حافظ اور دوسرے حضرات کی غلطی پر متنبہ بھی نہیں گیا۔

پھر ہمارے اردو کے سیرت نگار بھی اس غلطی پر متنبہ نہ ہوسکے چنانچ سیرت النبی اے۵/امیں ایلاء کا ذکر کر کے ککھا:۔'' اتفاق یہ کہ اس زمانہ میں آپ گھوڑے سے گر بڑے اور ساقِ مبارک پرزخم آیا'' النج اور ۱۹۴۷ میں کٹھا:۔'' وجے میں آپ نے ایلاء کیا تھا اور نیز گھوڑے پر سے گر کرچوٹ کھائی تھی تو ایک مہینہ تک اسی (بالا خانہ ) پرا قامت فرمائی تھی''

# ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے چونکہ اس باب میں چھتوں وغیرہ پرنماز کا مسئلہ بیان کیا ہے اس کئے یہاں ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کیونکہ ہوائی سفر کا رواج بہت عی وجانے کی وجہ ہے اس کی ضرورت ہے ،کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۱/۱ میں کھھا:۔" کشتی اور بحری جہاز ہی کی طرح ریلیں اور ہوائی جہاز وغیرہ بھی ہیں کہ ان میں فرض ففل نماز درست ہے مگر سمتِ قبلہ کا استقبال ضروری ہے جتی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سواری گھوم جائے ،تو نمازی کو بھی گھوم جانا چاہے اگراستقبال قبلہ کسی عذر سے ممکن نہ ہوتو جس طرف کو نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے ،ایسے ہی اگر سجدہ پر قدرت نہ ہوتو اشارہ سے نماز اداکر سکتا ہے ،لیکن بیسب اس وقت ہے کہ اُنز کر کامل نماز نہ پڑھ سکتا ہویا اتر نے کی جگہ تک پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہوجانے کا اندیشہ ہو'۔

حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا: ۔جن عذروں کی وجہ ہے اونٹ گھوڑے وغیرہ پرنماز جائز ہے ،مثلاً یہ کداُنز نے میں خوف ہلاکت ہویا اتر نے پر قادر نہ ہوتو نماز فرض ہوائی جہاز پر جائز ہے ، بدوں عذر کے جائز نہیں ،ای لیے ہوائی جہاز چلانے والوں کے لئے جواس کے اتار نے پاٹھیرانے پر قادر ہیں بیعذرشرعاً معتبر نہ ہوگا۔ ( دفع اشتباه ) ہوائی جہاز کومثل دریائی جہاز کے نہ سمجھا جائے کیونکہ بیہ بواسطہ پانی کے زمین پرمشتقر ہےاوراس کااستقرار پانی پراور یانی کااستقرار زمین پر بالکل ظاہر ہے۔ ( بوادرالنوادر ۱۳۲)!

# ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق

بحث مذکور کہنے کے بعد معارف السنن ۳/۳<u>۹</u>۵ اور اعلاء السنن ۲<u>۳</u>۲۱/ کمیں بھی اس سلسلہ کی بحث و تحقیق پڑھی ۔اورمندرجہ ذیل معروضات کا اضافہ مناسب سمجھا گیا۔

(۱) ہوائی جہاز کی نماز میں شرط استقبال قبلہ کے سقوط کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی ،جبکہ ریل وہس میں اس کولازم وضروری قرار دیا گیا ہے، بوادرالنوادر سے ایس جومضمون مولا نا حبیب احمر صاحب کا چھپا ہے اور اس کو حضرت اقدس مولا نا تھانو گ کی تا ئیدوموافقت حاصل ہے اس میں بھی ہوائی جہاز میں استقبال قبلہ کولا زم قرار دیا گیا ہے اور لکھا کہ وہ گھر اور کشتی و بحری جہاز کی طرح ہے، (جن میں استقبال سے معذوری کی بظاہر کوئی وجہنیں ہوتی ۔)

(۲) ریل اوربس کے بھی سب احکام میساں نہیں معلوم ہوتے ، کیونکہ ریل میں جوسہولت کھڑے ہوکریا بیٹھ کرنماز پڑھنے اوراستقبال قبلہ کرنے کی ہو وہ اب تک کی رائج شدہ بسوں میں حاصل نہیں ہے، اس لئے اگراتر نادشوار ہویااستقبال قبلہ نہ ہوسکے، اورنماز کا وقت نگلنے کا خوف ہوتو قیام وقعود واستقبال کی شرائط اٹھانی پڑیں گی اورنماز اشارہ ہے اداکرنی ہوگی ،اوراس نماز کولوٹانے کے بارے میں ریل کی طرح مسئلہ ہوگا، جومحترم علامہ بنوری دامنیضہم نے لکھاہے۔

(۳) گھوڑے،اونٹ وغیرہ سواری پرنفل نماز پڑھنے میں تو وسعت ہے کہ اشارہ سے اور بغیراستقبالِ قبلہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیکن اِس طرح ان پرسوارر ہتے ہوئے فرض نماز کی ادائیگی صرف ای وقت جائز ہے کہ رُکنے اوراً ترنے میں دشمن یا درندوں کی وجہ سے جان کا خوف ہو،اورنماز کا وقت بھی ختم ہونے کا ڈرہواس کے سوااگر دوسراکوئی عذر ہوتو جائز نہیں مثلاً گارے کچھڑا ور دلدل میں چل رہا ہوتو اتر کر کھڑے ہوکراشارہ سے پڑھے گا ،اگر بیٹے سکتا ہوئیکن مجدہ نہ کرسکتا ہوتو اتر کر بیٹھ کراشارہ سے پڑھے گا ، کیونکہ ہرفرض کا سقوط بفتہ برضرورت ہی ہوسکتا ہے (کڈافی البدائع و یا/۱)

(٣) بدائع کی ندکورہ عبارت ہے معلوم ہوا کہ پہلا درجہ کھڑے ہوکر مع رکوع و تجدہ متعارف نماز پڑھنے کا ہے ،اس پر قدرت نہ ہوتو بیٹھ کررکوع و تجدہ متعارف کرے گا،اگر بیٹھ کرمتعارف تجدہ نہ کرسکے تو بیٹھ کررکوع و تجدہ اشارہ ہے کرے ،اور بیٹھ بھی نہ سکے تولیث کراشارہ ہے اواکرے گا،الخ ،اس کے معارف اسنن ٣/٣٩٥ کی عبارت و ان لم یہ مکنه القیام فیصلی ایماء الی ای جھة تو جھت به الطیارة النے ہے جوایہام ہوتا ہے وہ رفع کرلیا جائے ، یعنی قیام اگر نہ ہو سکے تو ریل و بحری جہازی طرح بیٹھ کربطریق معروف نماز پڑھے گا اور بیٹھ کر تجدہ نہ ہو سکے تو اشارہ ہے رکوع و تجدہ کرے گا اور اس کی مثال رکوب وابد کے ساتھ حالت خوف کے لئے تو درست ہے دوسرے حالات عذر کے لئے نہیں ،جس کی تفصیل او پر کردی گئی۔

سفرمين نماز كاامهتمام

خصوصیت نے فرض نماز کے اندرادائیگی کے لئے وقت نماز ہے قبل وضوکا اجتمام جا ہے تاکہ پورے وقت کے اندر جب بھی موقع ملے ادا کی جاسکے،اورسفر میں اول وقت تو نماز اداکر لینازیادہ بہتر ہے،اگراؤل وقت سے ہے فکر ہوگی تو آخر تک ادا ہو ہی جائے گی۔ان شاءاللہ تعالی اگر شرائطِ ادائیگی پورے وقت میں مفقو دہوں تو آخر وقت میں جس طرح ہوخواہ اشارہ سے ہی پڑھ لے،اور بعد کواحتیا طااس کا اعادہ کرے۔اگر فرض ساقط ہو چکا ہوگا تو بیفل ہوجائے گی۔ موجودہ موٹر بسوں میں اگر لمباسفر ہوتو نماز کی اوائیگی سب سے زیادہ مشکل ہے اس لئے باوضو ہوتو پانچ منٹ کے لئے کسی اسٹینڈ پر بھی اتر کرفرض نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

ریل،بس، بحری جہاز اور ہوائی جہاز میں اگر کھڑے ہوکر نماز پڑھ سکتا ہوتو پڑھے گا کیونکہ قیام فرض ہے بلا عذر ترک نہیں کر سکتے ، کھڑے ہوکر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر جائز ہے ،اس کے لئے کوئی عام قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ سواری اور سوار دونوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم!

قدوله یعودونه تعنی واقعه سقوط میں حضرات صحابہ کرام حضورا کرم علیہ کے عیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میہ بات ایلاء کے واقعہ سے تعلق نہیں رکھ سکتی ، بخاری میں حضرت عمر سے قصدایلاء میں مروی ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز محبد نبوی میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی ، بخلاف قصّہ سقوط کے کہ اس میں بعض روایات صبححہ کے مطابق حضور کے قدم مبارک میں انفکاک واقع ہوا تھا، اس لئے وہ ان دنوں تو مسجد نبوی کی نماز وں میں شرکت بھی نہ فرما سکتے تھے۔ دونوں قصّوں کی یہی مغامیت بہت کافی ہے پھر حافظ ہے کیونکر غفلت ہوئی اور دونوں کو مع کے اندر قرار دیدیا ، بیام موجب چرت ہے۔

قدوله انسما جعل الا مام ليوء تم به حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا: اس معلوم ہوا کدامام ومقتدی کی نماز وں میں باہم نہایت قوی ربط و تعلق ہا وراس کی رعایت حفیہ نے کی ہے شافعیہ کے یہاں اقتداء کا مقصد صرف افعال صلوٰ قامیں اتباع ہے یہاں تک کہ انہوں نے سسمع الملسه لسمن حمد ہ کو بھی مقتدی پر لازم کیا ہے، (گویادونوں کی نمازیں احکام میں الگ الگ بیں اوراس لئے ان کے یہاں امام کی فرض نماز کے خلاف مقتدی دوسر نے فرض اور نفل نماز کے پیچھے فرض نماز بھی ادا کرسکتا ہے وغیرہ ) لیکن اس بارے میں شافعیہ کے ساتھ سلف میں سے صرف ایک دوہی ہیں۔

قوله فاذا كبر فكبروا -حضرتٌ نے فرمايا كه بعض طرق روايات ميں اس كے ساتھ فِاذا قراء فانصتو المجھى ہے جس كومحدثين نے معلل قرار دیا ہے ،لیکن میں نے اس کی حقیقت اپنے رسالہ فصل الخطاب میں کھول دی ہے۔

کھڑے کی افتداءعذرے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے

حفیہ وشافعیہ کا یہی مسلک ہے، امام مالک کے نزدیک بالکل جائز نہیں، امام احد کے یہاں تفصیل ہے کہ امام کوعذرا گردرمیان صلوۃ میں طاری ہوا تو مقتدی کھڑے ہوکر پڑھ سکتے ہیں اورا گرعذر شروع ہی سے تھا تو ان کوبھی امام کی طرح بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، حفیہ وشافعیہ نے مدیث الباب کومنسوخ قرار دیا ہے، اوراسی کی طرف امام بخاری جھی گئے ، چنانچہ اس کی صراحت سیحے بخاری شریف میں ووجگہ کی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ وہ دونوں جگہ حسب ذیل ہیں:۔

(۱)۹۲(باب انسا جعل الا مام ليو، تم به ) مين، قال ابوعبد الله الخ امام بخاريٌ في شخ حيدي سي نقل كياكه قدوله عليه السلام واذا صليه جالساصلو اجلوسا، بيآپ كارشادم ض قديم (گھوڑے سے گرف كواقعه) مين تفاچر آپ فياس كے بعد (مرض وفات ميں) بينھ كرنماز پڑھى اور صحاب نے كھڑے ہوگرا قتداء كى ہے، اس وقت حضور عليه السلام نے ان كو بیٹھنے كا حكم نہيں فرمايا، اور حضور كة خرصة خوفعل ہى كومعمول به بنايا جاسكتا ہے۔

۳۳۵(۲) اذا عباد مویضاً میں امام بخاریؓ نے لکھا:۔''شخ حمیدی نے کہا بیصدیث منسوخ ہے میں کہتا ہوں اس لئے کہ بی اکرم علی نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی ہے جس میں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تئے''

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كي شحقيق

فرمایا: میراجواب میہ ہے کہ حاصل حدیث مشاکلت امام و ماموم کا استجاب بتلانا ہے، کہ امام اقداء بی کے لئے ہے، یہاں جواز قیام وقعود کی تفاصل بتلانا مقصود نیس ہے اس کے لئے شرع کی دوسرے اصول وقواعدد کیھنے ہوں گے، جن کا حاصل اقدا قاعد کا غیر مطلوب ہونا لگاتا ہے لیکن اگرا قداء کی نوبت آبی جائے تو مطلوب مشاکلت ہے جس قد ربھی ہو سکے بہتو خدیث قولی کا منشا ہوا، باتی وہ واقعہ جزئیہ جوابوداؤد میں مروی ہے، اس کا جواب میہ کہ دوہ حضرات حضور علیہ السلام کے پیچھے اقدا کرنے والے لئل نماز پر ھرہے تھے کیونکہ ظاہر یہی ہوئے کہ انہوں نے ظہر کی نماز فرض مجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ کی ہوگی، میہ بہت مستجدام ہے کہ حضور علیہ السلام کی علالت کے دوران تمام ونوں میں مجد جماعت سے معطل رہی ہے، لہذا اپنی نماز فرض اداکر کے جب حضور علیہ السلام کے پاس عیادت کے لئے پہنچا ورآپ کود یکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے واسطے جیسے ان کی عادت تھی شریک ہوگئے ہوں گے، رمضان شریف میں بھی ایسابی کیا تھا کہ آپ کے چھے اقد اء کر طی ، پھرآپ دوسرے یا تیسر سے دوئر آورک فرض ہوجانے کے ڈرسے شریف نیا ہونے کے ڈرسے شریف نیا ہونکا کہ بعض او گوں نے اس کوفرض مجھ لیا جو فلط ہے ، مزید فصل اپنے موقع پرآئے گی ۔ ان شاء اللہ تعالی!

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا:۔اگر کہا جائے کہ حدیث صلوۃ بحالت مرض وفات کے اندراضطراب ہے بعض راویوں نے حضورا کرم عظیمہ کوامام بتلایا بعض نے حضرت ابو بکڑ کو،اس لئے وہ ناسخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،اس کا جواب میہ ہے کہ میہ بات ان کے خلاف ہو عمتی ہے، جوحضور علیہ السلام کے صرف ایک بار مرض کی حالت میں باہر تشریف لانے کے قائل ہیں ، میرے نز دیک بیثابت ہے کہ حضور حیارنماز وں میں تشریف لائے ہیں بعض میں امام تھے اور بعض میں مقتدی حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ حضرت عائشہ کی بہت می روایات ے بیہ کبات یقین کوچنچ مجی کداس نماز میں حضور علیہ السلام ہی امام تھے۔ ( فتح مے ۲/۱) دوسری بید کہ حنابلہ جس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں،اس میں بھی اضطراب ہے۔ کیونکہ وہی حدیث انس مسلم شریف میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہم کو بینے کرنماز پڑھائی ،اورہم نے بیٹھ کر ہی اقبیداء کی (فنخ انملہم ۳۵۳)لہذا حدیث مقوط میں بھی اضطراب ہو گیا۔اگر چہتا ویل کی گنجائش ہرجگہ نکل سکتی ہے۔ **اَ بِکِ مسئلہ کی صحیح !** حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا ۔ جو محض فرض نماز پڑھ کرمسجد میں جائے اور وہاں جماعت ہور ہی ہوتو فتح القد سر میں ہ کنفل کی نیت ہے شریک ہو۔اورصاحب درمختار نے بھی اسکونقل کر دیا ہے مگراس میں غلطی ہوگئی ہے، حنفیہ کااصل ند ہب بیہ کہ دوبارہ فرض ہی کی نیت سے شرکت کرے،اگر چہ ہوگی نفل ہی ، کیونکہ فریضہ پہلی بار پڑھنے ہے ساقط ہو چکا ہے،جس طرح بیجے نماز ظہر وعصر پڑھتے ہیں تو ان کی نما زنفل ہی ہوتی ہےا درتعجب ہے کہ حافظ نے ہمارا مذہب صحیح نقل کیا ہے جبکہ وہ شافعی ہیںا در حنفیہ سے نقل مذہب میں شلطی ہوگئی ، میں نے ویکھا کہ امام مخدی جامع صغیرو کتاب الحج و کتاب الآثار وموطا تیں اورمبسوط تنس الائمہ،سب میں اعادہ کا لفظ لکھا ہے ،اورامام طحاوی نے دوجگه لفظ اعادہ ہی لکھا ہےاوروہ فقیہ النفس واعلم ند ہبالا ما ما فی حنیفہ ہیں۔لہذا ہمارا ند ہباعا دہ ہی کا لفظ اوا کرنا ہے بفل گانہیں ، پیر بات کتب فقہ میں آتی ہی ہے کہ صرف ان نمازوں میں دوبارہ شرکت کرے جن کے بعد غل جائز ہیں، جیسے ظہروعشاء باقی تین نمازوں میں نہیں۔ قبوليه فقال أن الشهر هكذا يعني بهي مهينه ٢٩ كابهي موتاب، حضرت فرمايا كرسب إيلاء مين اختلاف ب، بعض نے قصہ ماریة تبطیه ،بعض نے مطالبہ نفقہ ،اوربعض نے قصیفسل ککھاہے۔

لطیفہ! حافظ نے لکھا۔ یہ بات لطائف ہے ہے کہ ایک ماہ کی مہاجرت وترک ربط وکلام وغیرہ کی حکمت یہ ہے کہ از واج مطہرات

کی تعدادنو تھی تین دن کے حساب سے ۲۷ دن ان کے ہوئے ،حضرت ماریہ باندی تھیں ان کے واسطے دودن کل ۲۹ ہوئے کیونکہ یوں مشروعیت صرف تین دن کی مہاجرت کی ہے ( فنتح ۲/۲۳۳)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مہاجرت میں تناوب کی صورت چونکہ رکیکتھی ،اس لئے ایک ساتھ سب سے مہاجرت فرمائی۔ مسئلہ! بیا بلاء لغوی تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک ماہ کے لئے از واچ مطہرات سے مہاجرت فرمائی ،اورتشم کھائی کہ اتنے دن تک ان سے ربط ندر تھیں گے،اورا بلاء شرعی سیّے کہ کم از کم چار ماہ تک بیوی سے الگ رہنے اور صحبت نہ کرنے کی قتم کھالے،اس کا مسئلہ بیہ ہے کہ اگراس مدت کے اندر قتم کے خلاف کرے تو کفارہ دے گا،اوراگر چار ماہ گزر گئے تو بیوی پرطلاق بائن پڑجائے گئی،اور بغیر زکاح حلال نہ ہوگی۔واللہ تعالی اعلم!

### حافظ رحمه الله كى طرف سے مذہب حنابله كى ترجيح وتقويت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔عذر کی وجہ ہے امام اگر بیٹھ کرنماز پڑھے،تو بلاعذر کے اس کی اقتداء کرنے والے کو بیٹھ کرنماز پڑھنا حنفیہ،شافعیہ وجہبور کے نز دیک درست نہیں ہے صرف حنابلہ اس کو درست کہتے ہیں،اور عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجرؒ باوجووا پی عظیم علم وتبحر کے شافعی غذہب کے مقابلہ میں غذہب ِ حنابلہ کوقو می کہہ گئے ہیں،میرے نز دیک مذہب احناف وشوافع ہی راجح وقو می ہے اوراس کے دلائل اینے موقع برآ جا نمیں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ!

یہاں بیامربھی قابل ذکرہے کہ حافظ نے اس موقع پر نہ صرف مسلکِ شافعی وجمہور کو کمز در سمجھا، بلکہ امام بخاری کی کنے والی تحقیق کو بھی نظرانداز کر دیا، حالانکہ وہ امام بخاری کی رائے کو بھی غیر معمولی اہمیت دینے کے عادی ہیں۔

امام ابوداؤ درحمه الثدكا خلاف عادت طرزعمل

آپ نے باب قائم کیا کہ امام بیٹے کرنماز پڑھائے تو مقتدی کس طرح نماز پڑھیں اگے۔
علامہ خطائیؓ نے لکھا کہ ابوداؤ د نے اس حدیث کو ہروایت حضرت عائشہؓ وجابروا بی ہریہؓ ذکر کیا ہے لیکن نبی اکر مہائے ہی آخر تمرکی
نماز کا ذکر نہیں کیا جوآپ نے (مرضِ وفات) میں بیٹے کر پڑھائی تھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز ادا کی تھی ، حالانکہ یہ حضور
علیہ السلام کے دونوں عمل میں ہے آخری عمل تھا، اور امام ابوداؤ ڈکی عادت بھی ابوا ہی کتاب کے سلسلہ میں ایک تھی کہ وہ ایک حدیث کوایک
باب لاتے ہے تو اس کے معارض حدیث کوا گے باب میں ذکر کرتے تھے ، میں نے سنن ابی داؤ د کے کسی نسخہ میں اس دوسرے باب
کونہیں پایا، میں نہیں مجھے سکا کہ اُن سے اس آخری واقعہ کے ذکر سے ایک غفلت کیونکر ہوئی جبکہ یہ سنن نبویہ کے اصول وامہات میں سے ہے
اور اس کے موافق آکٹر فقہاء کا فیرہ بھی ہے۔

خطابی کی اس عبارت کوفل کر کے محقق عینی نے لکھا: میراخیال ہے کہ اس کا ترک یا تو سہو وغفلت ہے ہوا یا چونکہ اس بارے میں ابوداؤ دکی رائے مسلک امام احمہ کے مطابق تھی اس کئے اس کی مخالف و مناقض امر کوذ گرنہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم! (عمہ و ۵ کے ۲/۲)

میں ابوداؤ دکی رائے مسلک امام احمہ کے مطابق تھی اس کئے اس کی مخالف و مناقض امر کوذ گرنہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم! (عمہ و ۵ کے ۲/۲)

معالیقت رکھنے معالی کے متاب اورائی کی متدل احادیث لاتے ہیں، خلاف والی نہیں لاتے ، اس علم میں اب اضافہ ام ابوداؤ دی کے متعلق بھی ہوگیا۔

### بَابُ إِذَا اصَابَ ثُونُ بُ الْمُصَلِّي الْمُرَاءَ تَهُ إِذَا سَجَدَ (جب نماز پڑھنے والے کا کپڑا سجدہ کرتے وقت اس کی عورت کوچھوجائے)

( ٣٦٩) حدثنا مسددعن خالد قال ناسليمان الشيبا ني عن عبدالله بن سداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى و اناحدآء ه و انا حائض و ربما اصابني ثوبه اذاسجد قالت و كان يصلى على الخمرة

متر جمہ! حضرت میمونڈ روایت کرتی ہیں کہ رسولِ خدا علیہ نماز پڑھتے (ہوتے) تھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی تھی ، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اورا کٹر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ پر پڑجا تا تھا، حضرت میمونڈ ہتی ہیں، کہآپ نمرہ (بوریہ) پرنماز پڑھتے تھے۔ تشرت کی! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: نجاستِ مفسدہ نماز کے لئے وہی ہے جس کوخودنمازی اٹھائے ،اور یوں بھی پچھ حرج نہیں کہنمازی کا کپڑاکسی خشک نجاست پر پڑجائے ،ای مسئلہ کوامام بخاریؓ نے اس باب اور حدیث الباب میں ثابت کیا ہے۔

علامہ خقق عینیؒ نے لکھا:۔امام بخاریؒ کی عادت تو بیہ ہے کہ وہ تراجم ابواب میں اس قتم کی عبارت جب ذکر کیا کرتے ہیں کہ مسئلہ میں کوئی اختلافی صورت موجود ہو،لیکن یہاں خلاف ِعادت کیا ہے کیونکہ اس بارے میں کسی کااختلاف نہیں ہے۔

صدیث الباب کا دومراجز و بیہ کے حضورعلیہ السلام بوریہ پرنماز پڑھتے تھے،اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جومروی ہے کہ ان کے واسطے مٹی لائی جاتی تھی،اس کو بوریہ پر رکھا جاتا اوراس پر آپ سجدہ کرتے تھے،تو بشرط صحت روایت بیان کی غایب تواضع وخشوع کی بات تھی ،نداس لئے کہ وہ بوریہ پرنماز کو درست نہ سمجھتے تھے،اوریہ بات کیسی ہو سکتی تھی جبکہ خود حضور علیہ السلام سے بوریہ پرنماز پڑھنے کا ثبوت موجود ہے اور آپ سے زیادہ تواضع وخشوع کسی میں نہیں ہو سکتی ۔

حضرت عروہ سے جوابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ وہ بجز زمین کے ہر چیز پرمکروہ سمجھتے تھے،تواوّل توممکن ہےان کی مرادصرف کراہت تنزیبی ہو، دوسرے بیہ کہ حضورعلیہالسلام کےخلاف کسی کےفعل وقول کو حجت قرارنہیں دیا جاسکتا (عمدہ ۲/۲۲)

یہ آخر میں جوبات علامہ عینی نے لکھی ہے اس کو حافظ ابن حزم وغیرہ بھی بڑے اہتمام سے جگہ جگہ لکھا کرتے ہیں، ظاہر ہے علامہ عینی اور تمام اکا برحنفیہ بھی اس کو مانتے ہیں اور حق بیہ کہ اس زریں اصول کوکوئی بھی کسی وقت بھی نظرا نداز نہیں کرسکتا مگرا مام اعظم اوران کے چالیس شرکاءِ تدوین فقہ محدثین ومفسرین وسابقین اولین کے مدارک اجتہا داور حدیثی فقہی تبحر ووسعتِ علم کا سیح ومختاط اندازہ کئے بغیران کے مقابلہ میں اس کے استعمال کو مختاط اندازہ کے ایڈا کمستعمان!

(محقق عینی نے عنوان استنباطِ احکام کے تحت لکھا کہ حدیث الباب سے بوریہ پرنماز پڑھنے کا جواز بلا کراہت ثابت ہوا اور حضرت ابن المسیب ؓ نے تواس کوسنت بھی کہاہے۔)



انوارال المرابع المراب

### يبش لفظ

باسمہ تعالیٰ جل ذکرہ'؛ گزارش ہے کہ انوارالباری کی بارھویں قسط ہدیہ ناظرین ہے، جس طرح سابق جلد میں حدیث بخاری معراج نبوی کے تحت''معراج اعظم'' کے حالات زیادہ تفصیل ہے بیان ہوئے تھے،اس جلد میں حدیث بخاری'' وافقت رہی فی تلاث' کے تحت محد شیامت محمد بیہ' فاروق اعظم' سید نا حضرت عمرؓ کے علمی ، دینی وسیاسی کارناموں کا تعارف کسی قدر تفصیل ہے پیش کیا گیا ہے۔

### دین وسیاست کااٹو ٹ رشتہ

جس طرح دین کوسیاست سے الگ کردیں تو وہ چنگیزیت و فسطائیت ہوجاتی ہے، ای طرح اگر سیاست کودین سے جدا کردیں تو رہانیت بن جاتی ہے، اس طرح دین کوسیاست کودین سے جدا کردیں تو رہانیت بن جاتی ہے، اس لئے زعماءِ ملت وعلاءِ امت کا اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف دونوں کے متحکم رشتہ کوشکست وریخت سے بچائیں بلکہ اس کے استحکام کے لئے اپنی پوری جدوجہد صرف کریں۔ تمام انبیاء علیم السلام اور خاص طور سے سرورا نبیاء محد میں اور آپ کے تعین برگزیدہ زعماء وعلاء اور خیارا مت، نے ادائیگی عبادات وطاعات کے ساتھ اعلاءِ کلمتہ اللہ کا فرض بھی پوری طرح ادائیا ہے، اور یہ فرض قیام قیام قیام تا متنی نہیں ہوسکتا،،

''دیارِاسلام''میں چونکہ مسلمانوں کوقوتِ وشوکت حاصل ہوتی ہےاوروہاں ان کے اموال وانفس کے لئے شرعا ڈبل عصمت مقومہ وموثمہ کا متیازمل جاتا ہے،اس لئے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ضرورہے مگر'' دیارِحرب'' کے بسنے والے مسلمانوں کوبھی حق تعالی نے عصمت موثمہ سے ضرورنواز اہے،اس لئے اصلِ فرض نے غفلت وہ بھی نہیں برت سکتے ۔

''اسلام''حقوق انسانیت کانگہبانِ اعظم ہے، وہ ہرانسان کا پیدائٹی حق سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ہاعزت زندگی گزارے،اوراپنے معاشی،ساجی، وسیاسی حقوق حاصل کرے اوراپنے دینی و ندہبی نظریات وافکار میں پوری طرح آ زاد ہو،اگرکسی ایک انسان کے بھی حقوق انسانیت پرزد پڑتی ہوتو مسلمانوں کافرض ہے کہ وہ اس ظلم کو دورکریں اورکرائیں، جب بے فرض عام انسانوں کے لئے ہے تو مسلمانوں پر بسبب فرضیت اعلاءِکلمت اللہ اوربھی ضروری ہے کہ وہ اس فریضہ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔

پوری اسلامی تاریخ پرنظر کر لیجئے کہ سر ورِ دوعالم محمد علیہ اور آپ کے صحابہ کرام کی مکبی زندگی ہے لے کر آخر تک یہی نظریہ کارفر ما رہا کہ اپنے لئے بھی آزادی وعزت کی زندگی میسر ہو،اور دوسروں کے لئے بھی، وہ خود بھی سر بلند ہوئے،اسلام کو بھی عزت کا مقام ولا یا، دوسری مظلوم قوموں کی بھی بھر پور امداد کی اور ساری دنیا کوعدل وانصاف روا داری ومساوات سے بھر دیا،اور جب سے مسلمانوں میں کمزوری آئی، دولِ یورپ وامریکہ رُوں نے کمز وروں کواسیے ظلم وستم کا نشانہ بنالیا ہے۔

در حقیقت مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دو َرِاقتد ارساری دنیا کے لئے امن وسلامتی اورعدل وانصاف کی صانت بنا ہوا تھا،اس کے بعد سے لا دینی سیاست اورظلم وستم کا دور دورہ ہے،ایک طرف ہے اشترا کیت، کمیونز م اور لاند ہبیت کا سیلاب بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف سے سرما بیر پرتی اور دوسرے انسانیت کش حربوں سے پورش ہور ہی ہے ان حالات میں مسلمان امراءِ، زعماء وعلاءِ کا فرضِ اولین ہے کہ دنیا گی رہ نمائی کریں،اورمنظم ومتحد ہوکر ہرانسانیت دشمن تحریک کا مقابلہ کریں۔

واضح ہو کہ اسلامی سیاست، جارحیت سے بیسر پاک،اور جذبہ خدمت خلق سے معمور ہے جیسا کہ ہم نے حضرت عمر کی خلافت کے حالات سے ثبوت پیش کیا ہے،اس جذبہ سے اگراب بھی کام کیا جائے تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے۔اور زعمائے ملّت وعلائے الات سے ثبوت پیش کیا ہے،اس جذبہ سے اگراب بھی کام کیا جائے تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور زعمائے ملّت وعلائے است کا فرض ہے کہ اس زندگی کا جز واعظم ہے۔ است کا فرض ہے کہ اس موقع پر ہم مضمون بالا کی تائید میں حضرت علامہ تشمیری کے خطبہ صدارت اجلاس ششم جمعیۃ علائے ہند منعقدہ ۲۰ ۱۳ مام دیم ہے۔

<u>ے 1912ء (بمقام پشاور) سے چندا قتباسات پیش کرتے ہیں، جواہل علم وعوام کے لئے مقید ہوں گے،ان شاءاللہ تعالیٰ ۔</u>

سب سے پہلے آپ نے ضرورت نظام ملی تقسیم عمل پرتبھرہ فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح عالم صغیر یعنی وجو دِانسانی کانظم قلب ود ماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمام ملکات واخلاق کا عامل ومنبع قلب ہے، اور معارف وعلوم کا حامل د ماغ ہے اور تمام اعمال وافعال کے مظاہر جوارح ہیں، ای طرح عالم کبیر یعنی مجموعہ عالم کے لئے بھی قلب ہے جس کو اصطلاح شریعت ہیں اولی الامریا اصحاب حل وعقد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا د ماغ حکماءِ وعلاءِ شریعت غراء ہیں، اور اس کے اعتصاء وجوارح عامہ افراد خلق اور عوام ہیں، پس اگر علمائے امت تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا د ماغ حکماءِ وعلاءِ شریعت غراء ہیں، اور اس کے اعتصاء وجوارح عامہ افراد خلق اور عوام ہیں، پس اگر علمائے امت وظیفہ د ماغ کو باحسن وجوہ انجام دیتے رہیں، یعنی علوم ومعارف کا تیجے طور سے نشر وابلاغ کرتے رہیں اور نظام عالم نہایت منظم اور شجے رہیمائی کا فرض انجام دیتے رہیں تو افراد خلق یعنی عوام بھی اعمال صححہ بجالانے ہیں دست و پاکا کام دیتی ہیں اور نظام عالم نہایت منظم اور شحے طور پر قائم رہتا ہے۔ (ص۴)

۔ یہ بھی واضح رہے کہ تمام مجموعہ عالم کا چونکہ فاعل و خالق ایک ہی ذاتِ اقدس وصدہ ٔلاشر بک لہ' ہے،اس لئے تمام رجحانات کا مرجع ای کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمام اموراسی ایک ذاتِ واحد کے لئے ہیں اوراسی کی طرف سب لوٹ کر جانے والے ہیں اور تمام افرادِ عالم بمنز لہ ایک مشتی کے ہیں جوایک ہی منزل مقصود کی طرف جارہی ہو (ص۵)

اس مجموعہ عالم یاشخص اکبری حیات کلمتہ اللہ اور خدائے عزوجل کا نام پاک ہے، جب تک اس ذاتِ اقدس کا نام عالم میں باقی ہے قیامت جو کہ اس شخصِ اکبری موت ہی نہیں آسکتی ،اور جب نام حق اس میں باقی نہیں رہے گا ،مجموعہ عالم پرموت طاری ہوجائے گی ،جس کا نام قیامتِ کبریٰ ہے ( کمافی روایت مسلم )

جس طرح مجموعه عالم مختاج نظام ہے، ہماری حیات ملی اوراس کی بقاء بھی بغیر کسی نظام کے باتی نہیں رہ سکتی منتشر افراداور پراگندہ اشیاء کا وجود ہے معنی اور لا حاصل ہے، اس لئے ان کا فائدہ اور حسن ہمیشہ سیجے ہیئت ترکیبی ہی پر موقوف ہے، اور نظام کی روح بیہ ہے کہ اجز اعمل کو سیجے طور پر تقسیم کیا جائے ، جو محف جس جز و کا اہل ہو وہی اس کے سپر دکیا جائے ، اور وہ اپنے مفوضہ خدمت کو پیش نظر رکھ کرنتیجہ واحدہ اور مقصد وحید کی طرف گامز ن ہو، اور ہمیشہ "یداللہ علی المجماعہ" پر نظر رکھے، یعنی اس امر پر کہ خدا کی نصرت، تا سیدہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے ۔
گامز ن ہو، اور ہمیشہ "یداللہ علی المجماعہ" پر نظر رکھے، یعنی اس امر پر کہ خدا کی نصرت، تا سیدہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے ۔
بایدت از درس تکوین ایں سبق آ موفقن صب قدرت باجماعت ہست وہی باخلی خوایش

شریعتِ غراءاورملت بیضاء نے ایک نظام میں ممسلک رہنے گی عظیم اہمیت گااحساس دلائے کے لئے اس قدر تا کیدفر مائی ہے کہ اگر دو تین آ دمی بھی ساتھ مل کرسفر کریں تو ان کو بھی جا ہیے کہ اپنے میں ہے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ ( میں ۱ )

بہرحال! بغیر نظام کے شہر، ملک، اقلیم اور ملت واقوام کی بقاء وحیات تو کجاا یک گھر بلکہ شخص واحد کی بقابھی نہیں روسکتی پس اگر اہل اسلام کواپئی زندگی وحیات، بقاء وارتقاء درکار ہے تو ان کو تبجہ لینا چاہیے کہ وہ بغیر نظام درست وضحے تقسیم کار کے کسی طرح ممکن نہیں ،اورظن غالب ہے کہ ہماراموجودہ تشتنت وافتر اق ہمارے وجود کوسرا سرفنا کے حوالہ کردےگا ( ص 4 )

۔ آگے آپ نے آیت قرآنی و اولسی الامسومنگم کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا: ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عالم کا قلب جماعت اولی الامسو ہے اور شرعی نقط نظر میں اولی الامرے مراد ولات امور ، حکام اسلام ، علاء و جملہ اربابِ طل وعقد ہیں جن کی رائے پر تمام امور کا انتظام انتجام پاتا ہو، پھر دوسری آیت میں علم واستنباط کی نسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر سے مراد علاء و جمہتدین ہیں اور سیح مسلم میں اس آیت کی شان نزول وہ واقعہ بتایا گیا ہے جس میں حضرت فاروق اعظم ٹے ذربارہ تخییر وایلاءِ حضورا کرم آئے ہے استنباط فرمایا تھا۔ مہر حال! دور چاہلیت میں تو اولی الامر کا منصب سردارانِ قبائل واشراف کے لئے مخصوص تھا، کیکن اسلام نے قومی عصبیت و تفاخر بالآباء کوفنا کرکے میدمنصب عظمی اہل طل وعقد اور اہل اجہتاد واستنباط اور علاء و داعیانِ امت کے ہیر دکردیا، اور ظاہر ہے کہ جب ولا ہے امور

موجود نہ ہوں تو علماءاوراعیانِ امت ہی ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔ (ص ۸)

حضرت ؓ نے عبارت مذکورہ میں خاص طور سے ہندوستان جیسے مما لک کے لئے رہنمائی فرمائی ہے، جہاں ولاۃ وحکام اسلام نہیں کہ وہاں صرف علاءِ دین اور غیرعلاءِ میں سے اعیانِ ملت وقائدین وزعمااہل اسلام وعوام کی رہنمائی کریں گے۔

حضرتؓ نے ۱۶ میں مجاہدین علمائے ہند کوعلماءِ صادقین اور مجاہدین قائدین ملت کوزعمائے ہند کے لقب سے یاد کیا ہے ،اور ندہبی وقو می حقوق حاصل کرنے کی جدو جہدمیں دونوں کے باہمی اشتراک عمل کو بھی سراہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دیاراسلام میں دکام، زعماء وعلماءِ مینوں کو ند ہئی، قوٹمی وملکی معاملات میں سر جوڑ کرا تخاد و پیجہتی کے ساتھ اشتراگ عمل و تعاون کرنا چاہیے، الگ الگ راستوں پر نہ چلنا چاہیے، جس سے ان کے پیروعوام وجمہور پریثان خیالی وانتشارِ کا شکار ہوں ، ای طرح دیارِ حرب میں جہاں ولا ۃ و حکام اسلام نہیں ہوتے ، علماء و زعماء کو متحدہ مساعی جاری رکھنی چاہیں ، ان کے گردہ بندی وافتر اق میں مبتلا ہوئے سے مذہب و ملک وقوم سب کونا قابل تلافی نقصانات پہنچیں گے اور اس کا بار ہاتج ہے بھی ہوچکا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ''اسخسان معاہدہ مسلمین یا غیر مسلمین'' کا جلی عنوان قائم کر کے اس امر پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو وظنی وقو می مفاد کے لئے غیر مسلموں ہے معاہدہ بھی کرنا چا ہے اور یہودیدینہ کے ساتھ معاہدہ نبوی کو ساسنے رکھ کرشرا لکا معاہدہ سے کہ کمل بجہتی کے ساتھ ماہدہ نبری تعاون کرنا چا ہے ،لیکن ایے معاہدہ کے لئے شرط اقال میہ ہے کہ مسلمان اپنے نہ بجی احکام ہے ایک انجی ہوں ہے کرکوئی معاہدہ نہری تھو وہ معاہدہ کی بنیاد لوگوں کی رضا جوئی اور خالق کی ناراضی پر ہووہ کی طرح درست اور پا گدار نہیں ہو سکتا ،اور مسلمانوں کو ند بہی تھو ق اور وطنی مفاود و نوں کو کہ ساتھ جا نہیں تھو وی اور جان کی مفاوات ہے ساتھ جا نہین کے نہ بہی تھوق اور جان وہال کی حفاظت وسلامتی کی صانت بھی دی گئی مصافیہ معاہدہ کرلیں جس میں ملکی وقو می مفاوات کے ساتھ جا نہیں کے نہ بہی تھوق اور جان وہال کی حفاظت وسلامتی کی صانت بھی دی گئی مور کے اور ان کے خالم و تعدی کا شکار ہوں گے ، تو ان کا روہ یک میرونی حملہ وقت وہ ہوگی محتوم کے گھر پر بیرونی تملہ کے دونت ہوا کرتا ہے ،اگر چیملہ وقت وہ تہ ہوا ہوگی محتوم کے گھر پر بیرونی تملہ کے دونت ہوا کہ تا ہم اور میرونی معاہدہ کو اور ہوں کی جہر ہوان کا مواہدانہ ور بیرونی معاہدہ کو دونر کی معاہدہ کی وجہ سے پابندہ وال کی وہ تھوستان کے مسلمانوں کے معاہدہ کو بین ہوں گے اور غیر مسلم انوام ہم ہوا ہوگی محاہدہ کو وہ نہ وسان کے مسلمانوں کے معاہدہ کو بین ہوں گے اور غیر مسلمانوں کے معاہدہ کو بین ہوں کے دور بیروستان کے مسلمانوں کے معاہدہ کی وہ بیروستان کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے معاہدہ کو بین ہوں گور اپر الاروں کی صاندہ کی ہوروں کی دور بیروستان کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے دور بیروستان کے مسلمانوں کور بین کور بیروستان کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کیں مسلمانوں کور بیا کور کے مسلمانوں کی مسلمانوں کور کور کور کور کی دور بیا کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کور کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور

لقوله علیه السلام'' ذمة السمسلمین و احدة پسعیٰ مهااد نیا هم ''(سارے مسلمانوں کاعبدوؤ مدداری ایک ہے،ان میں ہے ادنی درنه کامسلمان بھی کوئی عہد کرلے تو دوسروں پراس کااحترام کرناواجب ولازم ہوجاتا ہے )

لہٰذا میں نہایت بلندآ ہمتگی کے ساتھ برا درانِ وطن کویقین دلا تا ہے ہوں کہ اگروہ مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ معاہدہ کرلیں اوراس معاہدہ کووہ دیا ننداری وخلوص کے ساتھ پورا کریں ،سیاس چالوں اورنمائشی پالیسی سے کام نہ لیس تو مسلمانوں کو پورا وفا دار ومخلص ہمسایہ پائیں گے، کیونکہ مسلمان بحثیت مذہب کے قرآن مجید کے تھم کے بموجب معاہدہ کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں (ایہ)!

پ یں سے بیر میں ہے۔ ۲۲ و۲۲ میں حضرت شاہ صاحبؓ نے ہندوستان کے دارالاسلام نہ ہونے گی بھی وضاحت کی ہے،اور معاہدۂ نبوی ندکورہ کی تفصیلات ہے بھی روشناس کرایا ہے،جس سے تمام مسلمانو ں خصوصاً علماء کرام کوضر ورواقف ہونا چاہیے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے خطبہ میں جمعیۃ علاءِ ہندگی سات آٹھ سالہ تو می وقلی خدمات کا بھی ذکرفر مایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور کے علاءِ وصلحائے امت صرف درس و تدریس وعظ وتلقین وامامت مساجد تک ہی اپنی خدمات کوموتوف ومخصر نہ کردیتے تھے بلکہ ملک وملت کی دوسری خدمات انجام دینا بھی اپنا ملی فریضہ بچھتے تھے، وہ خدمات مختصراً یہ ہیں :۔ (۱) یورپین غیرمسلم سلطنوں نے اسلامی مما لک پر بہوم کیا تو مسلمانانِ ہند پراپنی فدہبی بھائیوں کی امداد واعانت فدہبی فرض کے طور پر عائد ہوگی ،گرمسلمانانِ ہنداپنی ہے۔ بسی و بے چارگی کے باعث کی شم کی مادی امداد سے عاجز تھے اس لئے زعماءِ قوم نے ترک بتعاون کا طریقہ اختیار کیا اور جعید علماء نے بھی اس حربہ کومفید بجھ کرترک بتعاون کا مشہور فتوی صادر کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کی شائع کیا ، براش گورنمنٹ نے مزاحمت کی مگر مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی ،اس لئے وہ گورنمنٹ کی سخت کیر پالیسی اور دارو گیروغیرہ کسی چیز ہے بھی مرعوب نہیں ہوئے جس سے دوررس سیاسی نتائج ومفادات حاصل ہوئے۔

(۲) جمعیۃ علائے ہندنے اس آمرہے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں کو کئی غیر مسلم کی اعانت ونصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑنا حرام ہے، کیونکہ اس کا بدیمی نتیجہ اعلاءِ کلمہۃ الکفر ہے اور پرستارانِ تو حید پرحرام ہے کہ وہ اعلاءِ کلمۃ الکفر میں شریک ہوں یااس کے ذرائع ووسائل کومضبوط کریں۔

(۳)جمعیۃ العلماء نے جزیرۃ العرب کوتسلّطِ غیرمسلم ہے محفوظ رکھنے کی فرضیت کا اعلان کیاا ورتخلیہ جزیرۃ العرب کے متعلق نصوصِ شرعیہ پیش کر کےاس مسئلہ کوانتہا کی روشنی میں پہنچا دیا۔

(۳) خلافت اسلامیہ کے تحفظ وبقاء واستحکام کے مسئلہ میں جمعیۃ علاءِ نے جمعیۃ خلافت مرکز بیہ کے ساتھ مکمل ہمنوائی کی اوراس سے متعلق تمام احکام شرعیہ ونصوصِ مذہبیہ پیش کر کے مسلمانوں کوسرگرم عمل کردیا۔

(۵)مسلّمانوں کو ہا ہمی تناصر وتعاد گی اور دول مسلمہ کی حمایت ونصرت کاسبق یا دکرایا اور مشرق ومغرب کےمسلمانوں کو ہا ہمی الفت ومودت، تعاضد و تناصر کی ضرورت اور وجوب ہے آگاہ کیا۔

(۲) جمعیۃ علماءِ نے ہندوستان کےمسلمانوں کےقلوب میں روحِ ملی تاز ہ کر دی اوران کوخوابِ غفلت سے بیدار کیااور حقوق مذہبیہ وقو میہ کے حصول کے لئے تخل مصائب ومشاق کا خوگر بنایا، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دورِ ابتلاء میں علمائے صادقین ، زعمائے ہنداُور عامہ سلمین سب نے ہی قیدو بندگی مصببتیں برداشت کیں۔

(2) جمعیة علماءِ نے مظلوم موپلا وُں کی امداد واعانت میں بھی پوری سعی کی اور مظلومین سہار نپور کی امداد میں بھی کا فی حصہ لیا۔ (۸) شدھی کا شور بلند ہونے پر جمعیة علماءِ ہندنے ناواقف وسادہ لوح مسلمانوں کوار تداد کے جال سے بچانے کے لئے بروفت توجہ۔

کی اور پوری ہمت واخلاص کے ساتھ ارتداد کے سیلاب کوروکا۔

(9)سب سے زیادہ روشن کارنامہ جمعیۃ علاءِ ہند کا ہے ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت ورواداری پیدا کی اور علاءِ اسلام کوایک مرکز پر جمع کرنے میں نمایاں کام کیا،ایسے اصول وضع کئے جن سے علاءِ اسلام باوجودا ہے اپنے نہ ہمی خیالات ومعتقدات پر قائم رہنے کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوکر مسلمانوں کی مشتر کہ ضروریات پرغور کریں!اور مشتر کہ مفاد کی تخصیل میں کنفس واحدۃ شریک عمل ہوں۔ (ھا، آیا، ہے!)

حضرت شاہ صاحبؓ کے خطبہ صدارت کے اسی صفحات کے لآبی قیمہ میں سے قلت گنجائش کی وجہ سے صرف چندشہ پارے علماءِ امت کی توجہ کے لئے پیش کر دیئے گئے ہیں۔

والغاقل تكفيه الاشاره والله الموفق لكل خيروسعاده

وانيا الاحقر سي**ّداحدرضا**ءعفااللّهعنه بجور۵ادمضانالهاركسرو۳اه۲انومبرز<u>۹۵</u>۱ء يومالاثنين

#### بِسَتْ مُ اللَّهُ الرَّحْيِنُ الرَّحِيمَ

باب الصلودة على الحصير وصلى جابد بن عبدالله وابو سعيد في اسفينة قائما وقال الحسن تصلى قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والافقاعدًا

(چٹائی پرنماز پڑھنے کابیان،اورجابر بن عبداللہ،اورابوسعید(خدری) نے کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھی،حسن (بھری) نے کہا ہے کے کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتے ہوتا وقتیکہ تمہارے ساتھیوں پرشاق نہ ہو،کشتی کے ساتھ گھومتے جاؤ،ورنہ بیٹھ کر(پڑھو)

(٣٤٠) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالک ان جدته مليکة درعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاکل منه ثم قال قوموافلا صلى لکم قال انس فقمت الى حصير لنا قداسو دمن طول مالبس فنضحته بمآء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت اناواليتيم ورآءه و العجوز من ورآننافصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعتين ثم انصرف

تر جمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کدان کی دادی ملیکم نے رسول اللہ محد علیہ کے گئے بلایا، جوخاص آپ کے لئے انہوں نے تیارکیا تھا، جب آپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا، اٹھو، میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں گا، حضرت انس گئے ہیں میں اپنی ایک چڑائی کی طرف متوجہ ہوا جو کثرت استعال سے سیاہ ہوگئ تھی، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھررسول خدامحمد علیہ ہیں ہیں ہیں اپنی سے دھویا، پھررسول خدامحمد علیہ ہیں کہ سے کھڑے ہوگئے، میں نے اور ایک میتم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی اور بڑی بی ہمارے پیچھے کھڑی ہوگئیں اور رسول خدا علیہ نے ہم سب کے ہمراہ دور کعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔

تشریکی! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ آبن بطال کی رائے ہے کہ مسکنی اگر بقدر قامت انسان ہوتو وہ حصر کہلاتا ہے ، اس سے کم ہوتو حمرہ ، امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ ان تمام افعال پرعنوا نات قائم کرتے ہیں جورسول اکرم عظیمہ ہوئے ہیں اس لئے یہاں باب المصلون علی المحصور قائم کیا ، اس کے بعد بساب المصلون قاعلی المخدر قا، اور بساب المصلون قاعلی الفواش وغیرہ لا تیں گے ، اس باب کے خلی الفواش وغیرہ لا تیں گے ، اس باب کے خلی بیان کیا کہ حضرت جابر وابوسعید نے گئتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے اللے حافظ نے لا تیں گے ، اس باب کے خلی نے بیکی بیان کیا کہ حضرت جابر وابوسعید نے گئتی میں کھڑے ہو کہ نماز کیا ہے خلیاف کی طرف اشارہ کیا ہے اُن کے نزدیک بلاعذر کے یعنی قیام پر قدرت ہوتے ہوئے بھی کشتی میں بیٹھ کر نماز جائز ہے (فتح ۱/۲۳۲)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: اس کے مقابلہ میں امام صاحبؒ کے لئے حضرت انس گااڑ ہے کہ وہ بھرہ سے اپنی زمین پر جاتے تھے تو کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے اور بظاہر کوئی عذر نہ تھا، امام ابو یوسف وامام محر کا ندہب سے ہے کہ بلاعذر کے شتی میں بیٹھ کرنماز جائز نہیں اور احتیاطاً ای پڑمل کرنا اولی بھی ہے، پھر ہمارے مشائخ نے ریل کو تخت و چار پائی کی طرح اقر اردیا ہے اس لئے اس میں بھی صرف کھڑ ہے ہوکر نماز کو جائز کہا ہے، دوسرے حضرات نے ریل کوشتی کے مثل کہا، اور نماز کی کھڑے و بیٹھے دونوں طرح اجازت دی، میرے نزدیک بھی بہی مختار ہے مصاحب بدائع نے بھی کشتی و بحری جہاز کی نماز پر عمدہ تفصیلی بحث کی ہے آپ نے تکھا: اگر کشتی پائی یاز مین پڑھیری ہوئی ہوتو اس میں نماز صرف کھڑے ہوتو اس سے باہرنکل کر کنارے پر نماز پڑھ سے تو

اس کے اندر بیٹھ کر درست نہ ہوگی، باہرنگل کر زمین پڑھے گا، جس طرح گھوڑے اونٹ وغیرہ سے انز کرنماز پڑھ سکتا ہوتو فرض نمازان پر درست نہیں ہے، اورا گرکشتی دریامیں چل رہی ہوتب بھی کنارے پر آسکتا ہوتو بہتر کنارے پر ہی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ کشتی میں سرچکرانے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنی پڑے گالیکن اگر کنارے پر نہ آئے اور کشتی ہی میں کھڑے ہوکر پڑھے تب بھی نماز درست ہوگی، حضرت انس سے اس طرح ثابت ہے۔ گھوڑے اونٹ پر کھڑے ہوکر نماز چونکہ پڑھی ہی نہیں جاسکتی اس لئے اس کا مسئلہ الگ رہا۔

امام اعظمؓ کے نز دیک اگر کشتی پر کھڑے ہوکر پڑ ھسکتا ہو یا کنارے پرانز سکتا ہوتب بھی کشتی میں بیٹھ کررکوع و بحدہ کے ساتھ نماز فرض پر سے ا

ادا کرسکتا ہے اگر چہاس طرح کرنا بہتر نہیں اور خلاف اولیٰ ہے۔

امام صاحب کا استدلال حدیثِ انس سے ، دوسرے حسن بن زیاد نے اپنی کتاب میں سوید بن غفلہ کی سند ہے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابوبکر او کمر سے مشتی میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو دونوں نے فر مایا کہ شتی چلتی ہوتو نماز بیٹھ کر پڑھے ہمجیری ہوئی ہوتو کھڑے ہوکر۔ اس میں انہوں نے قیام پر قدرت وعدم قدرت کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ تیسرے یہ کہ شتی کے چلنے کی حالت میں دورانِ راس اکثر ہوتا ہے لہذا سبب کو مسبب کی جگہ سمجھ لیا گیا اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے خصوصاً جبکہ مسبب پر واقفیت دشوار ہو، یاوہ ایسا ہو کہ سبب کے ہوتے ہوئے اس کا موجود نہ ہونا بہت ناور ہو۔

جس طرح امام صاحب نے مباشرت فاحشہ کوخروج منی کا قائم مقام قرار دیا کہ عدم خروج نادر ہے ایسے ہی گئتی میں دوران راس نہ ہونا بھی نادر ہے، لبغدا تکم اکثری حالت پر دیا گیا (یا جس طرح سفر گوقائم مقام مشقت کے قرار دیا گیا کہ ہر سفر میں قصر کا تھم ہوگیا یا جیسے نیندگوقائم مقام حدث کے کیا گیا، کمافی کلام ابن عابدین (الامع ۱۹۳۷) صاحبین کی مشدل حدیث کا جواب بیہ کہ دہ استجاب پرمحمول ہے وجوب پڑ ہیں (بدائع ۱۹ ما/۱)

منا محقق مینی نے لکھا:۔ امام صاحب کے نز دیک جو گئتی میں بہعذر و بلاعذر ہر طرح بیٹھ کرنماز درست ہے، یہی قول محدث ابن الی شیب کے حسن بن مالک ابوقلا بہ اور طاوس کا نقل کیا ہے اور مجاہد ہے مروی ہے کہ جنادہ بن ابی امیہ نے نقل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے تھے گئتی نے بنایا میں محیط نے قبل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے تھے گئتی نے بنایا میں محیط نے قبل کیا کہ بم نے جنادہ بن ابی امیہ کے ساتھ گئتی میں بیٹھ کرنماز پڑھی اور ہم چاہتے تو گھڑے ہوگر بھی پڑھ سکتے تھے ۱۳۳ /۱ (ایلاء السنن ۱۳ /۲)

محقق عینیؒ نے کشتی کی نمازگواس باب بیس لانے کی وجہ مناسبت ابن الممیر نے نقل کی کہ بوریہ پرنمازا ورکشتی میں نماز دونوں زمین کے علاوہ دوسری چیز پر ہیں، گویا بتلایا کہ صرف زمین ہی پرنماز کی ادا کیگی ضروری نہیں،اوراس سے زیادہ تو ی وجہ مناسبت بیہ ہے کہ جس طرح مصلّی وجائے نماز زمین پر ہوتا ہے،اسی طرح کشتی یانی پر ہوتی ہے،لہذا دونوں پرنماز درست ہے۔

اعلاء السنن اعلاء السنن اعلام ميں باب الصلواة في السفينته كتحت حضرت ابن عباس كا شُنقل كيا كد تشق ميں سوار ہونے والا اور زنگا آدى بيٹھ كرنماز يرشھ گارواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي) اس روايت ميں صرف ابراہيم بن محد مختلف فيد ہے، مگرامام شافعي نے اسكى ثناء تو يتق كى۔

قدول ہو وصف ف تا انسا والیتیم و راء ہ والعجو زمن و رائنا حافظ نے لکھا کہاں ہے جماعت کی نماز میں نابالغ لڑکے کا مردوں کے ساتھ صف میں کھڑنے ہوکر نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا ،عورتوں کا مردوں کی صفوں ہے بیچھیے نمازا داکرنے کا حکم نکلا ،اور بیجی کہ عورت تنہا ہوتو وہ بیچھیے الگ صف میں تنہا کھڑی ہوکر نماز پڑھے گی لیکن اس ہے کسی تنہا مرد کے لئے الگ صف میں تنہا کھڑے ہوکر نماز اداکرنے کا جواز ٹکلنا درست نہیں ہوگا۔ (فتح ۱/۳۳۳)

یہ آخری بات حافظ نے عجیب کہی ، جبکہ خود امام شافعی کا مُدہب اور امام ما لک دامام ابوصنیفہ کا بھی جواز ہی ہے اگر چہ خلاف اولیٰ ہوگا ، البتہ امام احمد واصحاب صدیث نے حدیث "لاصلوٰۃ للمنفر د خلف الصف' کی وجہ سے اس کی عدم جواز کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کوففی کمال پڑمحمول کرتے ہیں۔ ( کمافی العمدہ ۱/۲۸۲) مسئلہ محاذا ۃ! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ حدیث الباب ہے معلوم ہوا کیاڑ کا اگر تنہا ہوتو اس کومردوں کی صف میں کھڑا کرلینا چاہیے، کیکن عورت اگر تنہا ہوتو بھی اس کومردوں کی صف میں کھڑانہیں کر سکتے ،اس کومؤخر کرنا ضروری ہے، یعنی لڑکوں کا تاخراستجاب کے درجہ میں اور عورتوں کا وجوب کے درجہ میں ہے۔

اس سے امام صاحب کے پاس اس مسلم کا ذاقہ کا استباط بھی واضح ہوا، لہذا مولا نا عبد المحی صاحب کا سنے مسلم کی تضعیف کرنایا یہ کہنا کہ امام صاحب کے پاس اس مسلم کوئی ولیل نہیں ہے غلط ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ نیمسلہ قوی ہے کہ کیونکہ مسلم اجتبادی ہے اور مجتبد کوئت ہے کہ وقتی فروق کے پیش نظر وہ تاخیر ہیان کومر تبہسنیت میں قرار دے اور تاخیر نسواں کومر تبہشر طیت و وجوب میں ، مثلاً احادیث سے الگ صف میں تنہا کھڑے ہونے کی کراہت ثابت ہے یہاں تک کہ امام احمد نے توالی نماز کو باطل قرار دے دیا ہے، لیکن باوجوداس کے بھی حضور علیہ السلام نے اس واقعہ میں عورت کومر دوں کی صف میں کھڑ آئیں ہونے دیا ، بخلاف لڑکوں کے کہان کی جگہ بھی اگر چھوفوف دیا کے چھے ہے گر تنہالڑ کے کوصف رجال میں تجمیل صف کے لئے کھڑ اکرانے کا ثبوت موجود ہے۔

اس سے بھی بات واضح ہوجاتی ہے کے نظرشارع میں لڑکے کے لئے تو مردوں کی صف میں کھڑا ہونے کا تخل بعض صورتوں میں ہوسکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے اس کا تخل کسی صورت میں بھی نہیں ہوسکتا ،ایسی صورت میں امام صاحب کا محاذاقِ نسواں کومطل صلوٰۃ قرار دینا شریعت غراء کی ترجمانی نہیں تو اور کیاہے؟

حضرت نے مزید فرمایا کہ مولا ناعبدالحی صاحب نے صاحب ہدایہ پر بھی اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے حدیث ''احسرو ھن من ح حیث احسر ھن اللہ'' کوخیر مشہور کہا ہے،اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کی مراداصولیین کی اصطلاح ہے، یعنی بیرحدیث متلقی بالقبول ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ بیدا مربھی ملحوظ رہنا جا ہے کہ بہلا فانظر شارع بہت سے امور میں عورتوں کا مرتبہ مردوں کی نسبت سے گھٹا ہوا ہے مثلاً ان میں جماعت نماز نہیں ہے اور اگر کریں بھی تو ان کی امام مرد کی طرح صف کے آگے کھڑی نہ ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی ،جس طرح نگوں کی جماعت ہو مکتی ہے پھرامام نے صلوق کی طرح وہ شرف نبوت سے بھی محروم ہیں۔

### بَابُ الصَّلوة على الخُمُرَةِ

( فمره (بوربه) پرنماز پڑھنے کابیان )

( ١ ٣٥) حدثنا ابوالوليد قال نا شعبة قال نا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة

ترجمنه! حضرت ميمونة روايت كرتي بين كدرسول خدا محد علي خمره يرنمازا دا فرمايا كرتے تھے۔

 تشری ایجان خرہ پرنماز پڑھنے کا جواز بتلایا، جوھیر سے چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف پیروں کے نیچے بچھالیا جائے یا بجدہ کی جگہ پر ( کما حقد اشخ الکنکو ہی ) یعنی تھیروالے ترجمۃ الباب سے بتلایا تھا کہ نماز غیر ارض پر بھی ہو تھی ہے اور یہاں ہدکہ بچھ حصد زمین کا خالی ہواور بچھ خوش اینجو البندی کے بیمی نماز میں بچھ جھروعلیہ السلام کے خمرہ پرنماز خرش یا بور یہ بھی بھارت بچھ کی نماز میں بچھ جھروں نہیں ، رہا ہیں کہ ایک باب قبل میں بچی حضرت میمونہ ہی کی روایت سے حضور علیہ السلام کے خمرہ پرنماز کی کیا ضرورت تھی ؟ حافظ نے وجہ کھی کہ یہاں اس مقل عنوان تا تم کی کہ یہاں اس مقل عنوان ترجمہ اس لئے قائم کیا کہ امام بخاری کے شخ ابوالولیڈ نے اس حدیث کو اتنا ہی مختر روایت کیا ہے اور پہلی روایت مسدد سے مطول تھی ( فقط وہ شخ کیا کہ امام بخاری کا مقصدا لگ معلوں کی حجہ اس کے وجہ کہ پہلے ہیہ بات ضمنا معلوم ہوئی تھی، یہاں انہیت کی وجہ سے اس کو متنقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے ہوتا ہے ایک وجہ یہ ہوئی تھی، یہاں انہیت کی وجہ سے اس کو متنقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے حدیث کی روایت کی وجہ ہوئی تھی، یہاں انہیت کی وجہ سے اس کو متنقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے حدیث کی روایت کی وجہ سے اس کو متنقل عنوان کے تحت لائے ، اورای لئے حدیث کی روایت کی ایک وجہ ہوئی تھی ہوئی تھی المند تھا تھا کہ انہی کئوار روایت کیا ہے واللہ تعالی انہی انہی کی انہیں کیا گوئی سوال بیدائیں ہوتا، جس کو حاشہ لائم کی طورت تھی ؟ اس طرف کوئی توش ٹریں پر متنقل ترجہ کیوں قائم کیا اس کی اورائی ہوئی تعرب اس کے اسکو حضرت گنگو ہی ہوئی تھیں المنام کی صلو ق علے المنہ موسی تو تراد دیے کا کوئی سوال پیدائیں ہوتا، جس کو حاشہ لائم کی اس کا جواب سے مرجوع قرارد دیے کا کوئی سوال پیدائیں ہوتا، جس کو حاشہ لائم ؟

144

باب الصلواة على الفواش وصلى انس بن مالك على فراشه وقال الشس كنا تصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه

( فرش پرنماز پڑھنے کا بیان ،اور حضرت اٹس بن ما لک نے بچھونے پرنماز پڑھی ،اور کہا کہ ہم نبی کریم محمد علیقی کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے ،تو ہم میں ہے کوئی اپنے کپڑے پر بھی محبرہ کرلیا کرتا تھا )

( ۳۷۳) حدثنا اسماعيل قال حدثني مالک عن ابي النضر مولي عمر بن عبيدالله عن ابي سلمه بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومنذليس فيها مصابيح ( ۳۷۳) حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني عروة ان عآئشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى و هي بينه و بين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة (۳۷۳) حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله على هوسلم كان يصلى و عائشة معترضة بينه و بين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه

تر جمہ اُ حضرت عائشہ ٔ روایت کرتی ہیں کہ میں رسولِ خدا عظیمی کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیرآپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے دبا دیتے تھے، میں اپنے پیرسکوڑ لیتی تھی،اور جب آپ کھڑے ہوجاتے تھے، میں اُٹھیں پھیلادیتی تھی،حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک گھروں میں چراغ نہ تھے۔

ا اس طرح امام بخاری نے دوسرے مواضع میں بھی کیا ہے مثلاً ہے!"باب الصلواۃ علی النفساء" میں حدیث سمرہ لائیں گے کہ حضورعلیہ السلام نے نفاس والی عورت کی تماز جنازہ پڑھی اوراس کے وسط میں کھڑے ہوئے ،ای کے بعد متصلاً دوسراہاب "این یقوم من المعراۃ والموجل" قائم کیااور بقیہ بھی حدیث بہ سند آخر سمرہ سے روایت کی وسطِ جنازہ میں کھڑے ہوئے کے ثبوت میں۔"مؤلف"

تر جمہ! حضرت عائشڈروایت کرتی ہیں کہرسول خدا عظیمی نماز پڑھتے ہوتے تھے،اوروہ آپ کےاور قبلہ کے درمیان آپ کے گھر کے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی تھیں۔

تر جمہ! حضرت عروہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے۔ نماز پڑھتے ہوتے تھے،اور حضرت عا کنٹہؓ پ کےاور قبلہ کے درمیان میں اس فرش پر جس پر دونوں سوتے تھے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔

تشری ایام بخاری نے اس باب میں ثابت کیا کہ جس طرح نماز زمین یااس کی جنس پر درست ہے غیرجنس ارض فرش وغیرہ پر بھی درست ہے اس سامام ما لک کے مسلک کی مرجوحیت نکلی ، دوسری بات مید کہ پہنچہوئے گیڑے کے کسی حصد پر بھی تجدہ جائز ہے ، جو حضرت انس کے اثر سے ثابت ہوا ، اس سے شافی کے مسلک کا مرجوح ہونا ثابت ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ وف اذا سسجد عصد نسی النی کے اثر سے ثانی کی جب حضور علیہ السلم تعدہ کرتے تو تھے دباد سے تھی ، جس سے میں اپ پاؤں کی بیار لین تھی ، اور جب آپ سے معدہ سے انسی نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کا ہاتھ میرے پاؤں پر پڑتا تھا، شافعیہ دباوسے تھی ، جس سے میں اپ پاؤں کرتے ہیں کہ پاؤں پر پڑا ہوتا ہی تھی تھی ۔ کسی سے معلوم ہوا کہ عورت کو (بغیر شہوت ) چھوٹے سے وضوئیس اور نا ، اور ابوداؤ دمیں سے ہوگا، لیکن سے تاہم در مختار میں اس کی جبخرون عن الخلاف قرار دی ہے ، جو جھے پہند ہوگا، لیکن سے تاہم در مختار میں اس کی جبخرون عن الخلاف قرار دی ہے ، جو جھے پہند میں ، اور بہتر وجہ سے کہ تحق احادیث دونوں طرف تھیں ، اس کے ہم نے مراتب آ دکام کی رعایت سے وجوب کی جگدا تحباب کو اختیار کرلیا، امام شافعی کی اختیاف کی احتیاد کیا انہ اور بہتر وجہ سے مسلم کا وضور علیہ السلام کے مقاور علیہ السلام کی اجباع ہوتی ہے ، لہذا اسی اصول کو سامنے رکھنا جا ہے۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ بعض الفاظ حدیث ہے سی بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ نماز شبینہ سر پر (پلنگ یا تخت) پر ہوتی تھی۔ (ملاحظہ ہو بخاری ۲ کے باب الصلواۃ علی السریر)

قولھااعتراض البخازة ، پرحضرتؓ نے فرمایا کہ اس سے مختار حنفیہ کی طرف اشارہ نکاتا ہے کہ امام عورت کے جنازہ پراس کے وسط میں کھڑا ہوکرنماز پڑھائے ، جوامام شافعی کا بھی مسلک ہے (اورامام احمد کا بھی )

۔ افا دو انور! اشارہ بھی عبارت ہے بھی بڑھ جا تا ہے کیونکہ عبارت ہے تو صرف ایک واقعہ جزئیہ کی صراحت ملتی ہے لیکن اشارہ سے زیادہ بات حاصل ہوجاتی ہے مثلاً یہاں حضرت عائشہ کی تشبیہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے ہے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنازہ سامنے در میان میں ہوا کرتا ہے کیونکہ مشبہ بہ کے طور پر وہی چیز بیان کی جاتی ہے جو پہلے ہے سب کومعلوم ہو۔

تفصیل مذاہب! ہدایۃ المجتبد اج ۱/ میں امام ابو صنیفہ وابن القاسم کا مذہب مردوعورت دونوں کے بینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونائقل کیاا در یجی امام صاحب کامشہور مذہب بھی ہے جس کو ابن الہمام نے رائح بتلایا ، دوسری روایت امام صاحب سے عورت کے لئے وسط میں کھڑے ہونے کی ہے جو ہدایہ وغیرہ میں مذکورہا ورامام طحاویؓ نے ای کوآٹار کی وجہ سے رائح قرار دیا ہے۔

لے ابوداؤد باب من قبال لموا ، ة لا تفطع الصلو ة ٢٠/١م ٢٠ عمز رجلي فضممتها اتى تم سجد (آپ برے پاول کوچھوتے تھے تو میں متنبہ وکراپنے پاؤل سمیٹ لیتی تھی ، پھرآپ تجدہ کرتے تھے ) دوسری صدیث میں ضرب رجلی ہے کہ برے پاؤل پر ہاتھ مارتے تھے ، بخاری سیا سے باب ھل یغمز البر جل الخ میں بھی غمز رجلًی فقبضتهماموجود ہے۔''مؤلف''

کے الفتح اگر ہائی ۲۳۶/ سیس ہے:۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک امام مردوعورت دونوں کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو،ادرایک روایت امام صاحب وابو بوسف سے بیٹی ہے کہ مرد کے سرکے پاس اورعورت کے وسط میں کھڑا ہو،ای کوامام طحاویؒ نے پسند کیاا درآ ٹار ہے قو ی ہتلایا۔تخضالا حوذی ۲ سم ۲/۱ میں لکھا:۔ جوقول امام احمد واتحق کا ترفیدی نے لکھا ہے وہی امام شافعی کا بھی ہے اور وہی تن ہے اور وہی ایک روایت امام ابو حضیفہ ہے جس کوامام طحادیؒ نے امام صاحب کے قول مشہور پر رائح قمر اردیا ہے، تجریہ کہ نزاع وجوب وعدم وجوب کا مبین ہے بلکہ صرف اولویت کا ہے،اور جو کچھ صفور علیہ السلام ہے ٹابت ہے ای کو دوسروں کے مقابلہ میں اولی واحس سمجھ تا جا ہے۔ علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام صاحب کے قول (مشہور ) کی کوئی دلیل بجز اس کے جوحضرت ابن مسعودؓ ہے مروی ہے میرے علم میں نہیں آئی حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ جب امام صاحب سے دوسری روایت موجود ہے تو وہ بھی ہمارا ندہب ہے اور احادیث میں تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔(انوارالحمود۵ ۲/۲۵)

ہدایۃ انجیتبد میں لکھا کہ امام مالک وشافعیؓ کے یہاں کوئی حدوقیین نہیں ہے کتاب الفقہ ۸۰۶/ میں لکھا:۔امام احد کے نزویک مرد کے سینداورعورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہو،امام شافعیؓ کے نزدیک مرد کے مقابل سر،عورت کے وسط میں،امام مالک کے نزدیک مرد کے وسط ،عورت کے مونڈھول کے مقابل ،امام اعظم مے ایک روایت مثل امام شافعی ہے۔

دوسری مردوعورت دونوں کے لئے مقابلِ صدر وسینه صاحب مدابیہ نے لکھا کہ بینہ چونکہ موضع قلب ہے،جس میں نور ایمان ہوتا ہے لہذااس کے پاس کھڑا ہونااس کے لئے شفاعت ایمان کی علامت ہے۔ واللہ تعالی وعلمہ اتم واحكم!

باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه

( سخت گرمی میں کپڑے پر بحدہ کرنے کا بیان جسن بھری نے کہاہے کہلوگ عمامہ اور پکڑی پر بجدہ کرلیا کرتے تھے اور ہرایک کے ہاتھاس کی آسٹین میں ہوتے تھے)

( ٣٧٥) حدثنا ابوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا بشربن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكربن عبدالله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحرفي مكان السجود

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم اللہ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں ہے بعض لوگ گرمی کی شدت سے بحدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچیالیا کرتے تھے۔

تشریخ! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ پہلے باب میں امام بخاریؓ نے اپنے کپڑے پر تجدہ کرنے کا جواز مطلقاً بتلایا تھا،اور یہاں سخت گرمی کے وقت کی قیدلگا کراس کا مسئلہ بھی الگ ہے بیان کیا، کیونکہ آثار ہے بھی دونوں طرح جواز ثابت ہوتا ہے،اس لئے کہ علم معانی میں بیامر طےشدہ ہے کہ جب کسی مقید برحکم کیا جا تا ہے تو قیود ہی ملحوظ ہوتی ہیں ، جیسے جاء نی زید ، جاء نی زیدا کبااور جاء نی زیدرا کباامس میں فرق ہے کہ قیود بڑھنے ہے اُن کےفوائد بڑھ جاتے ہیں،لہٰذااس باب کوسابق باب کی شرح و بیان قرار دینا مناسب نہ ہوگا،اور ثوب متصل ومنفصل کی بحث بھی پہلے باب کے تحت آ چکی ہے،اس لئے اسکو بھی صرف اس باب ہے متعلق نہیں کر سکتے ،حضرت شاہ صاحبؓ نے پیجھی فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں کو رعمامہ پر مجدہ مکروہ ہے ( جیسا کہ درمختار وغیرہ میں ہے )لہٰذا علامہ قسطلانی '' کااس کی کراہت وممانعت کو بمقابلہ حنفیہ مالکیہ کا مذہب بتلا ناتقل مذہب کی غلطی ہے،جس پرحضرت شاہ ولی اللّٰہ نے بھی تر اجم ابواب میں تنبیہ کی ہے۔

حضرتالاستاذ علامہ کشمیریؓ نے فرمایا کے للنبو ہ کوعمامہ کی ایک قشم کہا گیا ہےاور بعض نے دوکانوں والیاٹو بی قرار دیاہے جس کوہم کنٹوپ کہتے ہیں۔

### بَابُ الصَّلوَّةِ فِي النِّعَالِ

(چپکوں کے ساتھ نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٧٦) حدثنا ادم بن ابي اياس قال نا شعبة قال نا ابومسلمة سعيد بن يزيد الازدى قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم ترجمہ! حضرت سعید بن بزیداز دی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک ہے بوچھا کہ کیارسول خدا علیہ اپنے چپلوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے،انہوں نے جواب دیا کہ ہاں!

تشریکے! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہاس زمانہ کے نِعال (چیل)ہمارے زمانہ کے جوتوں سے مختلف تھے،اور غالب بیہ ہے کہ اِن جوتوں میں نماز درست بھی نہ ہوگی ، کیونکہ یاؤں ان کے اندر ہوتے ہوئے زمین پرنہیں لگتے بلکہ اوپر لفکے رہتے ہیں ،الہذا تجد ہ کامل نہ ہوگا۔ اس کے بعد میری رائے ہے کہ چپلوں میں نماز پڑھنازیادہ سے زیادہ مباح (بلا کراہت) کے درجہ میں ہے مستحب نہیں، لہذا شامی میں ایک جگداس کومتحب لکھنااور دوسری جگه مکروه تنزیبی خلاف تحقیق ہے میرے نزویک حقیقت امریہ ہے کہ حضرت موی علیه السلام کے کوہ طور پر سینچنے کے وفت تعلین اتارنے کے تھم سے یہود نے مطلقاً ممانعت مجھی تھی ،اسی لئے ان کے نز دیک کسی صورت میں بھی تعلین کے ساتھ نماز جائز تہیں ہے،ای غلطی اور شدت کی شریعت محمد بینے اصلاح کی ہےاور مطلق جواز کو باقی رکھا،بعض روایات میں "خدالمفو االمیھود" آیا بھی ہے معلوم ہوا کہ جن روایات میں تعلین کے ساتھ نماز کا حکم آیا ہے، وہ بھی یہود کی مخالف کے لئے ہاس کئے نہیں کہ وہ فی نفسہ مطلوب شرع ہے تا کہ متحب مجھ لیا جائے ،موطأ امام مالک میں کعب احبارے بیدوایت ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے تعلین مردہ گدھے کے چڑے کے تحاس ليان كوا تارنے كاحكم ہوا تھا، ميں ظاہر قرآن مجيدے سيمجھا ہوں كنعلين أتارنے كاحكم "تاد با" تفااوراى لئے اسے پہلے 'انسى اخار بك "فرمايات كوياوه سبب خلع كى طرف اشاره بالبذااس سے عدم جواز بھى ثابت ندہوگا،غرض كەجواز كے ساتھ اوب كى تعليم ملتى ہے خواہ امر خلع کواُس وجہ ہے سمجھا جائے جوکعب نے ذکر کی ہے بااس وجہ ہے ہوجس کی طرف الفاظِ قرآن رہنمائی کرتے ہیں ،اور یہود کے عدم جواز والے تھم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت محمد یہنے ای طرح بہت ہے دوسرے مواضع میں بھی مزاعم یہود کی تغلیظ واصلاح کی ہے یعنی جن امور میں بھی ان کومغالطے لگے،اوروہ حق وحقیقت ہے دورہٹ گئے ، ہماری شریعت نے حقیقت واضع کر کے ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ قولہ قال نغم، پرحضرتؓ نے فرمایا:۔اس سے بیہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حضورعلیہالسلام نے جونمازیں تعلین کے ساتھ پڑھی ہیں وہ سجد میں تھیں یا دوسری جگہوں میں مسجدے باہر، لہذا اس طرف بھی نظر ہونی جاہیے کیونکہ ادب کا لحاظ مقام کے اختلاف ہے بھی مختلف ہوجا تا ہے ) غالبًا حضرت نے بیربات واقعہ کو وطورے ' انك ہالو اد المقدس '' كى روشنى ميں اخذ كر كے فرمائى ہے كہ وہ وفت مكالمہ الہي كااورمقام جيمي معضم تفا\_والله تعالى اعلم!

فا كده مهمة تفسيريد! انوارالبارى ٢٢٠ مين حضرت شاه صاحب كابيا جم تفيرى تكتر ريكا به كدقر آن مجيدين جونقص وواقعات ذكرك كئي بين ان كے مكالمات مين بجائ الفاظ كان كے مدلولات ومفاجيم بيان ہوئ بين، يبال بھى حضرت في كلام بارى جل ذكره كئ خاص شان وخصوصيت بيان كى كداس مين ايك بى قصد كو تخلف انداز ساداكيا كيا به، جيسے حضرت موى عليه السلام كى حاضرى كو وطور كواقعه من ايك جگر فرمايا - "فلما اتھا نودى يا موسى الى اناربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اختر تك شاستمع لمايو حى اننى انا الله لا اله الاانا فاعبد نى واقع الصلوة لذكرى " (سوره ط) دوسرى جگه ياموسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك الآيه (ممل) تيسرى جگه ياموسى انى انا الله رب العالمين وان الق عصاك (صفر) المين وان الق عصاك (حصر) العزيز الحكيم والق عصاك الآيه (ممل) بيسرى جگه ياموسى انى انا الله رب العالمين وان الق عصاك (حصور) العربين وان الق عصاك (حصور) والمورد و العربين وان الق عصاك (حصور) و العربين وان الق عصاك (حصور) و العربين وان القربين و العربين و العر

ہرجگدا جمال وتفصیل اور نقذیم و تاخیر کا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فن تاریخ کے طور پر واقعہ کے جزئیات کوتر تیب کے ساتھ پیش کرنامقصود نہیں ، نہ وہ اسکا موضوع ہے ، بلکہ اپنے اہم ترین مقصدِ ارشاد وہدایت کے تحت اور غیر معمولی اسرار وحکمتوں کے پیش نظرا یک ہی واقعہ کومختلف طرز بیان میں ادا کیا گیا ہے ، ای لئے زیر بحث واقعہ طور میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ندائے موسوی کے وقت مکالمہ الہیہ میں واقعی ترتیب کلمات کیاتھی؟! مثلاً میکہ ابتداء ندامیں انا دیدک فرمایا تھایا اللہ السکہ ارشاد ہوا تھاوغیرہ صرف اتن ہات یقینی ہے کہ واقعہ ندکورہ کے سارے کلمات وارشاوات ایک ہی وقت وواقعہ کے اندرصا درہوئے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت شاہ صاحبؒ درسِ بخاری شریف میں بہت ی آیات قر آن مجید کی معتد تفسیرا در مشکلات کاحل بیان فر مایا کرتے تھے،ای لئے ہم حب مناسبت مقام مختلف مواقع میں زیادہ اعتناء کے ساتھ آپ کے گرانفذرا ہم تفسیری افادات پیش کرتے ہیں۔

مشکلات القرآن! حفرت فرمایا کرتے ہے کہ' قرآن مجید کی طلب مشکلات حدیث نیادہ ہیں اوران کی طرف توجیزیادہ درکارتھی گرافسوں ہے کہ امت مرحومہ نے اس کھاظ ہے قرآن مجید کی خدمت ،خدمت حدیث کے برابر بھی ٹیس کی، یہاں تک کہ کتب تفاسیر مطبوعہ میں کوئی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے درجہ کی بھی موجود نہیں ہے جس میں صحیح بخاری کی طرح قرآن مجید کے تفائق پر پوری دوشنی ڈائی گئی ہوار صل معلات کی طرف توجید کی گئی ہواں سلسلہ میں حضرت کی کتاب مشکلات القرآن مع مقدمہ ہتمیۃ البیان علامہ بنوری والم فیضیم کا مطالعہ بھی اہل علم کے لئے ضروری ہے، اس میں عدم تفییر اور کتب تفییر ہے متعلق بہت اہم وضروری افادات پیش کئے گئے ہیں اور خاص طور سے مفید کتب تفییر ومضری بھی نشاندہ کی گئی ہے، اور سابقہ کتب تفییر کے علاج کی اندر کی علاوہ اُس وقت کی جدید تفییر ترجمان القرآن کی غلطیاں بھی واضح طور ہے ذکر کی ہیں، اور وہ سب تنقید مولانا آزاد کے مطالعہ ہے، اور سابقہ کتب تنظیر کی طرف ہے ہیں دیا گیا ، اس کے بعداب ہمارے زمانہ میں ایک نگا تھی۔ تفییر القرآن شائع ہورہ ی ہے جس کے بعض مباحث پر نفتر انوار لباری میں ضمنا آیا ہے کین ضرورت ہے کہ علاء وقت تمام ایسے مواضع کا مطالعہ کتفیم القرآن شائع ہورہ ی ہے جس کے بعض مباحث پر نفتر انوار لباری میں ضمنا آیا ہے کیا تن کے مطالفہ وقت تمام الیے مواضع کا مطالعہ کر سے کمل تھی تو بیان تھی جائزہ لیں، تا کہ جہاں اس کے مفیدا جزاء ہے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے مضراجزاء خصوصاً خلاف جہورسلف وخلف تفروات کے علی ودی ہے تھا تھی انور ان افتیارہ و۔"والمدین النصیہ حدہ"!

### بَابُ الصَّلوة ِ في الخفاف

### (موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٧٤) حدثنا أدم قال نا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبدالله بال ثم توضأ و مسح على خفيه ثم قام فصلے فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريراً كان من اخر من اسلم.

( ٣٧٨) حدثنا اسحاق بن نصر قال نا ابواسامة الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضات النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه و صلح

ترجمہ! ہمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ کود یکھا، انہوں نے پیشاب کیا، بغداس کے وضو کیا اوراپنے موزوں پڑسے کیا، پھرنماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، توان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خداعظیے کوای طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بیصدیث بہت محبوب تھی، کیونکہ جریرآ خرمیں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔

تر جمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدائیں کا وضوکرایا تو آپ نے موزوں پرسے کیااور نماز پڑھ لی۔ تشریح! دونوں صدیث ہے موزوں پرسے کرنے کا شرعی جواز ثابت ہوا، کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ آخرز مانہ نبوت میں اسلام لائے ہیں ، لہذا ان کا وضوء میں موزوں پرسے کرنا اور پھر یہ بتلانا کہ میں نے ای طرح موزوں پرسے کرتے ہوئے نبی کریم الفظیم کو بھی و یکھا ہے اس امرکی دلیل ہے کہ موزوں کے معرق پرآخر تک ممل رہاہے۔

بحث ونظر! حضرت شاه صاحبٌ نے فرمانیا: رسورة ما نده کی آیت و امسحو ابروء مسکم و ارجلکم الی الکعبین سے حضرات صحاب کرام ؓ نے وضوء میں پاوک دھونے کی فرضیت ہی مجھی تھی ،اسی لئے حصرت جریرؓ کے فعل وروایت مذکورہ سے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اس آیت سے جو وہم مسح خفین کے منسوخ ہونے کا ہوسکتا تھا، وہ اُن کے فعل وروایت کی وجہ سے ختم ہوگیا تھا،اور بیہ بات واضح ہوگئی تھی کہ مج خضین کا حکم آیت مائدہ مذکورہ کے بعد بھی بدستور ہاتی ہے کیکن حضرات صحابہ ؓ کے علم وہم کے برخلاف روافض نے میسمجھا کہ آیت مائدہ مذکورہ کے تحت وضو کے اندر ہرحالت میں اور بغیرموز وں کے بھی پاؤں پرمسح ہی کرنا جا ہے، دھونا فرض نہیں ہے اورخوارج وامامیہ (روافض ) کے نز دیک موزوں پرمسے درست نہیں ہے،وہ ای آیت مائدہ سے سیجھے ہیں کہ سے کا حکم صرف یاؤں کے لئے ہے،لہذا موزے پہننے کی حالت میں ان پرسے جائز نہ ہوگا ،ان دونوں فرقوں کے علاوہ تمام ائکہ مجتبّدین اور سارے علائے سلف وخلف کا مذہب یہی ہے کہ بغیرموزوں کے وضو میں پاؤل دھونا فرض ہےاورموز وں کی حالت میں ان پرمسے جائز ہے اور صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عائشہ این عباس وابو ہر رہے گی طرف عدم جوازمسے خفین کا قول منسوب کیا گیاہے،اؤل تو بینست ضعیف ہے۔دوسرے اِن حضرات ہے بھی ثبوت جواز کے لئے تو ی روایات موجود ہیںاور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہ خیال ہواور پھراس ہے رجوع کرلیا ہو واللہ تعالیٰ اعلم! ائر یس ہے امام مالک کی طرف بھی ا نکارمنسوب ہوا کیکن علامہ محدث ابن عبدالبر مالکیؓ نے فرما یا: ۔ مجھے معلوم نہیں کہ فقہائے سلف میں ہے کسی نے بھی مسح نظین کا اٹکار کیا ہو،البتہ امام مانکے کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے مگران ہے بھی جو سیحے روایات ہیں وہ ثبوت کی صراحت کرتی ہیں۔ آ پہتِ ما ئندہ اور حکم وضوء! یہاں ایک اہم وضاحت اس امر کی ضروری ہے کہ آ پہتِ مائندہ میں جو وضو کا حکم وتفصیل مذکور ہے، آیا وضو کی فرضیت ای سے شروع ہوئی ہے یا اس ہے پہلے بھی تھی، چونکہ اکثر کتب متداولہ میں وضوکا اثبات ای آیت ہے کیا گیا ہے،اس لئے بیہ حقیقت او جا گر ندر ہی کہ وضو کا حکم نماز کے ساتھ ہی ہے شروع ہے موجو د تھا ،اوریہاں سورۃ مائدہ میں جویدنی آخری سورتوں میں ہے ہے، وضو کا تھم تعلیم وضو کے لئے نہیں بلکھمنی طورے ہوا ہے،صاحب روح المعانی نے لکھا:۔ بیا شکال نہ ہو کہ آیت ما کدہ میں پاوس دھونے کے تھم میں کچھابہام کی شکل ہے،حالانکہا بیےاہم فرض کو (عنسل وجہ کی طرح) کھول کر بتلا نامناسب تفا( کہ بحث واحمال کی گنجائش ہی نہ ہوتی ) اور کلام الہی میں ابہام کی صورت ہونا یوں بھی مستجد ہے، وجہ ہیہ ہے کہ وضو کی اصل فرضیت سالہا سال پہلے ابتداءِ بعثت کے وقت ہی ہو چکی تھی ،اورای وقت حضرت جرئیل علیہالسلام نے حضورعلیہالسلام کووضو کا طریقہ بھی تعلیم کردیا تھا،ایسی صورت میں سارے مخاطبین کیفیت وضوکو پہلے سے جانتے تھے،اوران کی اس سے واقفیت ومعرفت آیتِ مائدہ مذکورہ سے استنباط پرموقوف ندتھی، نہ بیآیت تعلیم وضو کے لئے اتری ہے، بلکہاس کی غرض وضووعشل کا بدل تیم کو بتلایا ہے اور حکم تیم ہے قبل وضو کا ذکر بطور تمہید ہواہے، جس میں زیادہ وضاحت و بیان گ ضرورت نبیں ہوا کرتی ،لہذا اس قتم کا ابہام کسی طرح محل اشکال واعتر اضنہیں ہے ( روح المعانی ۵ے/۲ )

صاحب تفییر مظہری نے لکھا؛۔وضواس آیت ما کدہ کے بل ہی سے فرض تھا،جیسا کدامام بخاریؒ کی روایت قضة ہم شدگی ہار حضرت ماری سے معلوم ہوتا ہے جواس آیت کے شان نزول میں وارد ہوئی ہے،علامہ محدث ابن عبدالبرؒ نے فرمایا کہ سمارے اہل مغازی جانتے جیں کہ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی فرض نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی،اور وضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ ہی ہو چکی تھی اور باوجود سابق تعامل کے آیت وضو مذکورہ ما نکرہ کے نزول کی حکمت ہیں ہے کہ اس کا فرض ہونا وتی مثلو کا جزوبھی بن جائے، میں کہتا ہوں کہ بیٹیم کے لئے تمہید

اں سورہ ما کدہ مدنی زندگی کی آخری سورتوں میں ہے ہے کیونکہ اس کے بعد صرف سورہ تو بیاوراس کے بعد سورۂ نضراتری ہے، گویا قر آن مجید کی ۱۳ اسورتوں میں ہے ما کدہ کا نمبر (۱۱۲) تو بدکا (۱۱۳) اورنصر کا (۱۱۳) ہے، تغییر روح المعانی ہے کہ 1 میں ہے کہ سورۃ کا ندہ کا نزول حضورا کرم تھاتے پر سفر حجت الوداع میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیب سے درمیان ہوا ہے، آپ اس وقت اپنی اونٹنی پرسوار تھے جس کا ایک بازودی الہی کے بوجھ کی جب شوٹ گیا تھا اور آپ اس سے بینچے اُٹر گئے تھے۔ سے معارف اسٹن ۱۴سا/۱

ے طور پراتری ہے۔ واللہ تعالی اعلم! (تفیر مظہری میم/m)

صافظ ابن کیر نے لکھا:۔ ابن جریز نے کہا:۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ آیت حق تعالیٰ کی طرف ہے اس امر کا اعلان ہے کہ وضوکی فرضیت صرف نماز ادا کرنے کے واسطے ہے، دوسرے اعمال کے لئے نہیں، کیونکہ نبی اگر مرابط ہے اس سے پہلے حالت حدث میں تمام اعمال ہے رئے بین ایک ہونی فرصیت کی بیٹا ہے کے بعد نہ ہم سے کلام کرتے تھے، نہ ہم آپ ہے، اور اس وقت آپ ہمارے سلام کا بھی جوا بلے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کدرخصت کی یہ آیت نازل ہوئی "اذا قصمت مالسی السط لواۃ الآبیہ" اس کے بعد جب آپ خلاء ہے والیس ہوتے اور کھانا پیش ہوتا تو سحابہ عرض کرتے کہ وضو کے لئے پانی لائیس؟ آپ فرما دیتے تھے کہ جھے وضو کا تھم صرف نماز کے لئے دیا گیا ہے، اور کھی فرماتے کہ میں نماز تو نہیں پڑھوں گاکہ وضو کروں (تغیر این کیر ۱۳/۲۲) اس ہم معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی قدیم عادت ہروقت باوضور ہے گی تھی، اور آپ ندصرف ہر نماز کے لئے وضوفر ماتے تھے، بلکہ طعام وسلام وغیرہ کے لئے بھی وضوفر ماتے تھے پھر جب رخصت و خفت آئی تو آپ نے گئی نمازیں بھی ایک وضوے اوافر مائیں لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام پھر بھی باقی رہا ہے۔

علامة محدث ومضرا بوبكر بن العربي " في كلها: مير في ما مده والى آيت وضوج سين تيم كا بحى ذكر به حضرت عائشة كقصه مين الرى به اوروضو پر پهلے بى سے وتى غير ملو تے تعمل درآ مدكيا گيا، للهذا اس كا ذكر وتى مثلو سے تعمل كرديا گيا اوراس كے بعداس كا بدل بحى ذكر كرديا گيا اور نواقض طهارت بحى بورى طرح بيان كرديئ گئى، اس كے بعد سورة نساء ميں ولا جنب الاعلى برى سبيل حتى ته فتسلوا كے بعد وان كينته مسرضى الايه سے آخرتك ان (نواقض) كا پھراعاده كيا گيا، اور بعينه وہى مسائل پھر سے مكر دبيان كئے اوراس كى نظير قرآن مجيد ميں دوسرى جگئيس ہے، اوراس امركى دليل كه حضرت عائش كى مراد آيت مائده بى ہے، يہ بحى ہے كہ سارے مدنى مفتر بين نے اس پر اتفاق كيا ہے كہ اذا قدمتم الى الصلوة سے مراد فيند سے أنہ كر نماز پڑھنا ہے اور بيصورت حضرت عائش بى كے مسائل بيش آئى ہے۔ واللہ تعالی اعلم! (تفسير احکام القرآن ١٥))

 میں ہےسب سے پہلے نماز پڑھی اور بیر پہلی فرض نماز تھی ، کیونکہ دونمازیں صبح وشام کی پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی ابتداء بعثت ہے فرض تھیں ، پھرشب معراج میں فرض نمازوں کی تعدادیا نج ہوئی ہے۔

فتح الباری میں حافظ ابن ججڑنے لکھا کہ حضور علیہ السلام اسراء ہے قبل بھی یقینا نماز پڑھا کرتے تھے اورایہ ہی آپ کے سحابہ کرام بھی پڑھتے تھے ، محق زرقائی ''نے لکھا کہ بیر حدیث ابتداء وضووالی متعدد طریقوں ہے مروی ہے ، جن کے راویوں میں کلام بھی ہے لیکن ان سب کے جمع ہوئے ہے قوت حاصل ہوگئ ہے اور ثابت ہوا کہ حدیث مذکور کی اصلیت ضرور ہے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس طرح جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، فرشتوں کی طرف بھی مبعوث تھے ، سجے ترین قول یہی ہے ، جس کوایک جماعتِ محققین نے اختیار کیا ہے ، ان میں بارزی ، ابن جزم ، بنگی وغیرہ ہیں ، اور یہاں صرف جن وانس کا ذکر اس لئے ہوا کہ ابتدا میں آپ کی بعثت ان دونوں کے لئے کیا ہے ، ان میں بارزی ، ابن حزم ، بنگی وغیرہ ہیں ، اور یہاں صرف جن وانس کا ذکر اس لئے ہوا کہ ابتدا میں آپ کی بعثت ان دونوں کے لئے بھی ، اس کی مزید تفصیل اس کتاب کے باب الخصائص میں آئے گی۔ (شرح المواجب ۱/۲۳۳) !

اس موقع پرانبیاعلیہم السلام پروحی اتر نے کے اہم ترین اعدادوشار بھی ندکور ہیں، جن میں نبی کریم قابطی پر چوہیں ہزار مرتبہ حضرت جبرئیل علیہالسلام کاوحی لے کراتر نانقل ہوا ہے،اس کوہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔

حدیثی فاکدہ!وضوی حدیثِ مذکور کی تخ تج اجمالی طور پرتر مذی شریف باب النصح بعد الوصوء میں بھی ہے اورامام تر مذی نے حب عادت افادہ کیا کہ اس باب میں ابوا لکم بن سفیان ،ابن عباس ،زید بن حارثداور ابوسعید سے بھی روایات ما تور بیں۔

زید بن حارثہ والی روایت کی تخریج ابن ماجہ باب ماجاء فی النصح بعد الوصوء (۳۱) میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے مجھے وضو سکھایا اور نضح کا حکم دیا،اور بیہ حدیث حضرت زیر بن حارثہ سے مسند احمد میں اس طرح ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضورا کرم ایستے کی خدمت میں ابتداء وحی کے وقت آئے اور آپ کو وضو ونماز سکھلائی الخ (الفتح الربانی ۳۱۸) صاحب تحفۃ الاحوذی نے اپنی شرح ۵۵٪ امیں اس کوفل نہیں کیا ہے اور مسندا حمد کی طرف اسامہ والی روایت نقل کی حالانکہ بید ونوں احادیث ایک ہی جگہ باب اضح بعد الوضوء میں موجود ہیں۔

افادات الوربیا بید بحث که آیت ما کده نزول میں مقدم ہے یا آیت نساء،ہم پوری تفصیل ہے انوار الباری جلد بختم (قسط الله الله کا بحث ونظر میں درج کرآئے ہیں، یہاں خاص طور ہے حضرت شاہ صاحب کی اس تحقیق کونما بیاں کرنا ہے کہ آیت و ارجہ لکم اللی السکھ بین کی قراء تیاسب کی صورت میں عطف والی تو جیہ مرجوح اور مفعول معدوالی تو جیہ رائے ہے، کیونکہ حضرت نے نرمانہ درس دار العلوم دیو بنداور تح میر مشکلات القرآن کے وقت ترجی ندکور کی رائے اختیار نہیں کی تھی، اور راقم الحروف نے جو حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف ڈابھیل میں شرکت کی تو اس میں ترجیح کی رائے شی اور قام بندگی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ در فیق محترم علامہ بنوری عمین شمیم نے معارف السنن میں ترجیح کا پہلو تھو ظاہمین رکھا ہے اس لئے کہ آپ نے جامعہ ڈابھیل کے ابتدائی سال کے درس میں شرکت فرمائی ہے راقم لحروف نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اس امرکو غیر معمولی ابھیت دی ہے کہ حضرت کے آخری درس بخاری شریف کی آخری تحقیقات کوزیادہ للے وف نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اس امرکو غیر معمولی ابھیت دی ہے کہ حضرت کے آخری درس بخاری شریف کی آخری تحقیقات کوزیادہ نمایاں کر کے بیش کیا جائے گیونکہ حضرت شاہ صاحب ایسے واسع المطالعہ محقق و مدقق محدث کے شایان شان میں معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نے مشکلات القرآن میں نزول آیت ما کدہ کے تقدم و تاخر دونوں اختال کوموجہ قرار دیا ہے اور بظاہر کسی ایک کوتر جے نہیں دی ہے لیکن ۲ سامیس تحریر فرمایا کہ یاؤں دھونے کا فریضہ نزول آیت ما کدہ سے تقریباً ۱۸ سال قبل سے موجود تھا، اس لئے اگر آیت فدکورہ

لے حضرت شاہ صاحب نے جامعہ ذاہمیل میں ۲ سال ہے اس اس اس بھاری شریف کا درس دیا ہے جس کے آخری دوسال میں راقم الحروف نے شرکت کی اور امالی درس کو قلمبند کیا ہے۔ ویٹدالحمد والمئة ''مؤلف''!

میں مختلف و متعدد صورتوں کی طرف اشارہ ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اشکال کی صورت جب ہی تھی کہ آیت فہ کورہ ہی ہے یہ فریضہ ثابت ہوتا کہ ابہام کی شکل موزوں نہ ہوتی ، بیو ہی بات ہے کہ جس کی طرف دوسرے حضرات نے بھی توجہ کی ہے اور ہم ان کے اقوال نقل کرچکے بیں۔ یہاں بیوض کرنا ہے کہ بظاہر حضرتؓ نے اس مقام پر تقدم نزول آیت مائدہ کوتر جے دیدی ہے بظاہراس لئے کہ ممکن ہے احتیاطاً ایسافر مایا ہو، کیونکہ تاخر کی صورت میں جبکہ تقریباً مناجے میں نزول سورت مائدہ ہوا ہے تو گویا آیت فہ کورہ بھی اوّل بعثت ہے۔ ۲۲ سال بعداتری ہے اور ۱۸ سال کے لحاظ سے معیمی اس آیت کا نزول ہوا ہوگا۔

اس کے بعد حفرت نے فرمایا کہ او جملکم کانصب عطف کے لئے ہونا مرجوح ہے (اگر چاپئی جگہ درست وضح ضرورہ) کیونکہ
اس میں شرکت تھم مقصود ہوتی ہے اور اس ہے ۱ اسال قبل فراغت ہوچی ہے اور برابر ۱ اسال تک اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے، اب
اس کا اعادہ بطور تا نیز تھم سابق ہوا ہے۔ اور اس صورت میں اگر متعدد صورتوں کی طرف بھی اشارہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے، چنا نچہ واو معیت
اور مفعول محمد کی سب صورتیں الی ہی ہوتی ہیں کہ کی ایک امر میں بھی اگر دو چیزوں کی صرف معیت یا مصاحب ہوتی ہے تو واؤ کے ذریعہ
وونوں کوایک جگہ ذکر کر دیاجا تا ہے، البذا آیت وضو میں بھی واؤ صرف مصاحب کے لئے ہے، شرکت تھم بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، اس
توجیہ میں خوبی ہیہ وگئی کہ گویا آیت میں وجو دیدین کو تو ایک خانہ میں رکھا گیا اور زاس ورجلین کو دوسر ہا ور اشارہ کیا کہ ان وونوں کی ساتھ نظر ایڈاز کر دیا
توجیہ میں خوبی ہیہ وقتی ہوئی کہ گویا آیت میں اشارہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے بہی مراو ہے کہ وجہ ویدین دونوں کیا۔ جس کی طرف حضرت ابن عبال نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے بہی مراو ہے کہ وجہ ویدین دونوں کا تھم ساقط ہوجا تا ہے، لہذا اُن دونوں کا تھم معلوں ہوتے ہیں اور تیم میں بھی ان ہی دوکا اعتبار ہے اور زاس ورجلین دونوں ہوئی سے کھی عشل کا تھم ساقط ہوجا تا ہے، لہذا اُن دونوں کا تھم معلوں ہوتے ہیں اور ان کا الگ ، ای لئے ان دونوں کو آیت میں ایک جگہ تردیا گیا ہے۔

حضرت نے بیجی فرمایا کہ ہاتھ اور چہرے کے دھونے کا تھم تو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، لیکن سراور پاؤں کے لئے تھم صرف شریعتِ محمد بیمیں ہواہے، اورسر کے سے کی صورت غسلِ رجلین کے ساتھ ابتدائے نبوت ہی ہے چلی آرہی ہے جوتمام مخاطبین کے لئے معلوم ومتعین تھی، پھر قرآن مجید کی ایک آیت میں عسل کا بدل تیم کو بتلانا تھا اور دوسری میں وضو کا بدل تیم کو ای کے ضمن میں دوسرے اشارات معیت ومصاحبت کے بھی آگئے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ وار جسلکم قراءت جرکی صورت میں مسے کے تحت ہوکر بھی تھا منسل سیجے رہتا ہے کیونکہ سے کے معنی پانی کالگانا اور بہا تا دونوں آتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کوذکر کیا ہے، اور بیا تا دونوں آتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کوذکر کیا ہے، اور بیا تا ہوگا، جیسے نے بعنی اختلاف المحال ہے، البغدا سرکے لئے مسے تر ہاتھ کا بیسے کے معنی اختلاف المحال ہے اس کے صاحت ہول جاتے ہیں۔

مسے تر ہاتھ کا بیسے کی اور پاؤل کے لئے مسے کا مطلب ان پر پانی بہانا ہوگا، جیسے نفتح کے معنی اختلاف المحال ہوا ہے ہیں۔

مسے تر ہاتھ کی وضاحت و تفصیل انوارالباری جبکا میں بھی کی ہے، مرفط کی سے بھاقال میں کی جگہ جائے مفعول معربے مفعول ہوچیپ گیا تھا اس کی تھے۔

کرلی جائے ، مشکلات القرآن ۲ سے ہیں بھی بہت میں مثالوں ہے وادعطف اور وادمیت کا فرق نمایاں کیا گیا ہے اور پیخیق حضرت کی اہل علم ونظر کے لئے بہت ہی تابل قدر ہے جس ہے بہت سے اشکلات علی ہوجاتے ہیں۔ ''مؤلف''!

وضوعلی اُلوضوء کی صورت میں یاؤں پر بھی مسنح درست ہے اس طرح خفین پر بھی مسح درست ہے ،غرض آیت میں معیت کی طرف اشارہ کیا گیا، واللہ تعالیٰ اعلم حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر مسح خف کوآیت کے تحت نہ لا ئیں تو قر آن مجیدے اس کا ثبوت ہی ختم ہوجائےگا لبندامسح کے قئم کا جنس ارجل کے لئے باقی رہنا قراءت جرکا مفادے۔

# بَابُ إِذَا لَمُ يُتِمَّ السُّجُودَ (جبكونَ فَحْص بجده يوران كرے)

حدثنا الصلت بن محمد قال نامهدی عن واصل عن ابی وائل عن حلیفة انه " رای رجلاً لایتم رکوعه" و لا سجوده فلما قطعا فلما قطعی صلوته قال له حلیفة ما صلیت قال واحیه قال لومت مت علی غیرسنة محمد صلی الله علیه وسلم ترجمه! حضر استرت حدیث این این از واحیه قال لومت مت علی غیرسنة محمد صلی الله علیه وسلم ترجمه! حضر استرت حدیث این این از واحی استرت خوا این از واحی استرت استرت این از واحی استرت این از واحی استرت این از واحی استرت مین واحی استرت این از واحی استرت این از واحی الله مین از واحی الله مین از واحی الله مین از واحی الله والله الله والله واحی الله واحی و الله واحی و الله واحی و الله و

بَابُ يُبُدِي ضَبُعَيُهِ وَيُجَا فِي جَنبيهِ في السُّجُودِ!

( سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دَے۔ اور اپنے دونوں پہلوعکیجدہ رکھے )

( ۳۸۰) حدثنا يحيى بن بكيرقال حدثني بكر بن مضرعن جعفر عن ابي هرمز عن عبدالله بن مالك
 بن بجينة ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه

لے واضح ہوکہامام بخاریؓ ہے اگر چیسجے بخاری شریف کوئؤے ہزارعلاء نے سُنا ہے بگرنسخہ بخاری مرتب وروایت کرنے والےا کا براہل علم چار تھے یا حافظ حدیث علامہ شیخ ابراہیم بن معقل النسفی (حنفی) (م ۲۹۳ھ) میں شیخ حماد بن شاکر (حنفی) (م الاسھ) میں شیخ فربری

(مر ۳۲۰ه ) مینینخ ابوطلح منصور بن محد برز دوی (م ۳۲۰ه ) ان میں ہے اگر چید ہارے سامنے فربری والانسخہ ہے اورای کارواج رہا ہے لیکن ان سب سے زیادہ مرتبہ کینے ابراہیم منفی خفی کا ہے کیونکہ وہ حافظ حدیث وفقیہ ومنسر بھی تھے اوراختلاف غدا ہب پر بردی بصیرت رکھتے تھے، آپ کی تصانیف میں المسند الکہیر اور النفیر کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔

وحافظ ليلى نے بھى حافظ تقد اصيد وصاحب تصانيف وغير ولكھا۔

علامة قريش نے الجواہر المضية في طبقات الحفية ميں ان كاتذكرہ لكھا ہے، علامہ كوثرى نے شروط الائم للحازى كے حاشية ميں لكھا أگرابراہيم بن معقل لمنفى اور حماد بن شاكريدونوں خفى نه ہوتے تو فربرى پورى سجى بخارى كے باع من ابخارى ميں مفردہ وجاتے ، جس طرح ابراہيم بن محمد بن سفيان خفى امام سلم ہے باع ميں مفردہ وجاتے ۔ شاكريدونوں خفى نه ہوتے تو فربرى پورى سجى مديث للعلامة النعمائى ١٤٣٠) حافظ ابراہيم بن معقل كاتذكرہ مقدمه انوار البارى ٢٨٨م ٢٨٠ ميں بھى ہوچكا ہے اور حماد بن شاكر كاتذكرہ ١٨٨م ٢٨٠ ميں ہوا ہے، علامة فربرى كے موجودہ نسخة كى ان سے بلا واسطہ روايت كرنے والے ستملى و كشم بديمتنى وغيرہ ہيں، اور بالواسطہ روايت كرنے والے اسلى وستغفرى وغيرہ ہيں، اور بالواسطہ وايت كرنے والے اسلى وستغفرى وغيرہ ہيں، جن ميں ہے سختى كے احفظ ہونے كے سبب ہے ترجے ہے۔ واللہ اعلم إلى مؤلف ال

تر جمہ! حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ ًروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم آلی ہے۔ میں اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی۔

تشری ایمحقق عینی نے لکھا کہ اس حدیث ہے مر دوں کے لئے سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کو پہلو ہے الگ رکھنے کی سنیت معلوم ہوئی الیکن عورتوں کے لئے پہلو سے ملا کر سجدہ کرنے کا تھم ہے کیونکہ ان کے حق میں سُٹر مطلوب ہے امام شافعی نے بھی اپنی کتاب الام میں لکھا کہ مردوں کے واسطے کہنیوں کا پہلو سے دور رکھنا اور پہیٹ کورانوں ہے الگ رکھنا مسنون ہے لیکن عورت سے کراورا عضاع جسم کو ہا ہم ملاکر نماز پڑھے گی ،علامہ قرطبی نے کہا کہ اس بارے میں فرائض ونوافل برابر ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۹۴)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام بخاریؓ نے نماز کے لئے سترعورت کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ، بجدہ کی ندکورہ مسنون کیفیت یہاں ذکرکر کے متنبہ کیا کہاس ہے تستر کے خلاف صورت نہیں بنتی ،اور یہاں ان کامقصود کیفیتِ مجدہ کا بیان نہیں ہے جس کا شارصفات ِصلوٰۃ میں ہے۔

قول ہ فوج بین یدید پرفرمایا: کہنوں کو پہلوے الگ رکھ کر تجدہ کرنے کا حکم اس لئے ہوا تا کہ ہرعضو کا حظ وشرف مستقل طورے حاصل کرسکے کہ حدیث ہی میں نیچھی ہے کہ تجدہ میں تمام اعضا تجدہ کرتے ہیں ،اگرجسم کو سیٹ کراوراعضاء جسم کو ہاہم ملا کر تجدہ کیا جائے گا تو سب اعضا سمٹ کر بمنز لہ عضووا حد ہوجا کیں گے ،اور ہر ہرعضو کو مستقل طور سے تجدہ کا حتیہ نیل سکے گا، جومطلو سیجی شرع ہے۔

عورتوں کے الگ احکام

جیسا کہ اوپرامام شافعی اور محقق عینی نے اشارہ کیا اور تمام ہی فقہاء ہے منقول ہے کہ عور توں کی نماز مردوں کے لئے جمعہ جماعات اور عیدین میں مختلف ہے ، اوّل تو عور توں کے لئے جمعہ جماعات اور عیدین میں مختلف ہے ، اوّل تو عور توں کے لئے جمعہ جماعات اور عیدین کے بڑے اجتماعات میں فرض نماز ادا کرنے کی بڑی فضلیت ہے ، مسجد جنتی زیادہ بڑی اور تمازی جماعت میں زیادہ ہوں ، تواب زیادہ لئے بڑے ہے اور عور توں نماز ادا کرنے کی بڑی فضلیت ہے ، مسجد جنتی زیادہ بڑی اور تمازی جماعت میں زیادہ ہوں ، تواب زیادہ لئے ہے کہ بڑی ہے اور عور توں کے لئے چونکہ تستر و تجاب بدرجہ عایت مطلوب ہے ، اس لئے ان کواس کا مکلف نہیں کیا گیا داللہ تعالی اعلم!

اللہ ابوداؤد میں ہے کہ بندہ مجدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سات اعضاء جم مجدہ کرتے ہیں ، چرہ ، دونوں ہے بیاں ، دونوں گھنے اور دونوں قدم ، دوسری حدیث ہے کہ چرہ کی طرح دونوں ہاتھ بھی مجدہ کرتے ہیں ، (ابوداؤد باب اعضاء المجود ۱۱/۱)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہاتھوں کے بحدہ کی صورت ہی ہے کہ کہنوں کی طرف ہے او نچے رہیں اور بھیلیوں کی طرف ہے نیچے ، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ عالبًا ہی وجہ سے بجدہ میں افتر اش ذراعین ہے ممانعت آئی ہے ، کہ عادہ کتے کی مشابہت کے بیصورت بحدہ بیدین کے خلاف بھی ہے کی نہا ہو جودان سب امور کے بھی عورتوں کے لئے چونکہ ان کا تستر و تجاب ہی مجبوب ترین صفت ہے ، ان کو افتر اش ذراعین کی اجازت ہوگئی ، اور نہ سرف یہ بلکہ اور بھی وہ سب صورتیں جومردوں کے لئے افضل تھیں ، عورتوں کے لئے صرف تستر کی رعایت ہے تو دوسرے اوقات میں کتنی زیادہ ہوگی ، اور بغیر شدید میرضرورت کے گھروں سے باہرنگل کر اپنے اعضاء جسم کی نمائش کرنی سمی ردچہ غضب الی اور عمّا ہو بھی کا موجب ہوگی ۔ '' مؤلف'' میں تعلق موجب ہوگی ۔ '' مؤلف'' سے عورتوں کے واسطے چونکہ شریعت مجدیہ ہوگی ۔ '' مؤلف' اس لئے اس کا شرف وفضل حالت نماز میں بھی مقدم ہوا کہ سارے احوال زیدگی میں سے صالب نماز بی انسان کے لئے سب سے بہتر واشرف بھی ہو اور حالات نماز میں بھی مقدم ہوا کہ سارے احوال زیدگی میں سے حالت نماز بی انسان کے لئے سب سے بہتر واشرف بھی ہو اور حالات نماز میں تجدہ کی حالت کو قطیم شرف حاصل ہے اگر مورت مرد کی طرح کھل کراور پھیل کھیں تو وہ اپنے قطیم شرف تستر کو کھود ہے گی ۔ واللہ تنماز میں تجدہ کی حالت کو قطیم شرف حاصل ہے اگر مورت مرد کی طرح کھل کراور پھیل

سے بیجہ محیدوغیرمتحد کا فرق اورمرد وعورت کے لئے الگ احکام کی بات ہے اس کا تعلق صرف فرائض ہے ہے، باتی سنن ونوافل کی ادائیگی وہ سب کے لئے گھروں میں ہی افضل ہے،حضورعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ۔گھروں کے اندرنماز پڑھنے کولازم پکڑو، کیونکہ سوائے فرض نماز کے اورسب نمازیں گھر کے اندرہی زیادہ بہتر ہیں ،اور فرمایا: ۔نمازوں کی ادائیگی گھروں میں بھی کرواوران کوقبریں نہ بنادو (ابوداؤد ۱۰۴۲)

انوارالباري ٨٠٠ ميں باب قيام رمضان كے تحت كافى وضاحت ہو چكى ہاوروہاں مصنف ابن الى شيب كے دوالدے يہجى گزر چكا ہ (بقيدها شيدا محل صفحه ير)

ا چھے دینی وعلمی گھرانوں تک ہے بھی رخصت ہور ہاہے۔ اوپر کا فرق واختلاف تونماز ادا کرنے کی جگہ کے بارے میں تھااس کے بعد خودنماز کے ارکان کی ادائیگی میں بھی فرق ملاحظہ ہوکہ تقریباً پندرہ سولہ چیزوں میں دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں مثلاً :۔

ا پنے زمانہ کا حال بتلا گئی ہیں، جو ہمارے موجودہ دور کے حالات کے لحاظ سے ہزاروں ہزار گنا زیاوہ بہتر زمانہ تھا،اب تو جنسی میلا نات کی

پیداداراس فندر تیزی سے برد ھارہی ہے کہ لڑ کے اورلڑ کیاں وقت ہے بہت پہلے جوان اور بوڑھی ہورہی ہیں اور دین وشریعت کا ماحول انتھے

(۱) تکبیرتج بمدکے وفت مرد کا نول تک ہاتھ اٹھا ئیں ،غورتیں صرف شانوں تک۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہ نوافل وسنن کو گھروں میں ادا کرنے کا ثواب بہت مجدے ۲۵ گنا زیادہ ہے اور فرض کا ثواب اس کے برعکس مجد میں زیادہ ہاک کے خود حضورا کرم علیہ تھے گذشتہ کا بھی معمول صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی حضورا کرم علیہ تھے گئیں کہ ججرہ مبارکہ میں سنن و نوافل ادافر ہائے تھے اور مجد نبوی میں صرف فرض پڑھتے تھے، یہی معمول صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی رہا، گھروں ہے ہی وضواور سنن سے فارغ ہو کرصرف فرض نماز کے لئے مجدول کو جاتے تھے، اب بیسنت تقریباً متروک ہورہی ہے، جس طرح حضورا کرم علیہ تھے کہ سنت فرض نماز وں میں پوری سورت پڑھنے کی تھی کہ آپ نے کہی بھی اوھوری سورت نہیں پڑھی، مگراب ائر چی کہ بہت سے علما بھی اس کی رعایت نہیں کرتے ہاور نمازی غیرافضل اور غیرمسنون طریقہ یرادا ہورہی ہیں۔ اللہم اجعلنا من مقبعی السلمة السنمية ۔ آ بین 'مؤلف''

ا نقبہ انے لکھا ہے کہ نماز میں عورت کو چیرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیروں کے سواسرے پاؤں تک سارابدن خوب ڈھا تک لیٹافرش ہے،ای لئے پاریک دو پشاوڑھ کربھی نماز جائز نہیں، جس میں سے ہدن دکھائی دے،خواہ اس جگہ کوئی نامحرم موجود شہو یا صرف موجود ہوں یا صرف شوہر موجود ہویا کوئی بھی و ہاں موجود نہ ہو، ہرحالت میں سارے بدن کا ڈھکنا فرض ہے۔

نہی تھم نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں نامحرم مردول کے بارے میں بھی ہے کہ مذکورہ تینوں اعضاءِ بدن کے علاوہ کی حصہ جسم کا ان کے سامنے کھلٹا درست نہیں ہے، تہ باریک کپڑوں میں ان کے سامنے آنا جائز ہے، جس سے بدن اورسر کے بال دکھائی ویں،اورخوف فتند کے وقت چیرہ اور ہاتھوں اور پاؤں کا کھولنا بھی درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ا''مؤلف'' (۲) مردناف کے بنچے ہاتھ کی دائیں ہتھیلی ہائیں ہاتھ کی پشت پرر کھ کرانگو تھے وچھوٹی انگلی سے ہائیں کلائی کا حلقہ کریں گےعورتیں سینہ پر بغیر حلقہ کے دائیں ہتھیلی کو ہائیں پر کھیں گی۔

" (۳) تنہا نماز پڑھنے والے مرد کو فجر ہمغرب وعشاء کی ادا یا قضا نمازوں میں قراء ت بلند آ داز ہے کرنے کا اختیار ہے لیکن عورتوں کو کسی وفت بھی بلند آ واز سے قراءت کرنے کا اختیار نہیں ،ان کو ہروفت آ ہستہ آ واز ہے قراءت کرنی جا ہے۔

(۳) مردوں کورکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سراور سرین و پشت برابر ہوجا کمیں اور پیڈلیاں سیدھی ہوں ،عورتوں کوصرف اتنا جھکنا کافی ہے کہان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا کمیں۔

(۵)رکوع میں مرد ہاتھ کی انگلیاں کشاوہ کر کے گھٹنوں پر رکھیں گے،عورتیں ملا کر رکھیں گی۔

(۲) مردرکوع کی حالت میں اپنی کہنیاں پہلوے الگ رکھیں گے بحورتیں ملی ہوئی۔

(2) سجدہ کی حالت میں مرد پہیف کورانوں ہے، باز وکوبغل ہےاور کہنوں کو پہلو ہے جدار کھیں گےاور بانہوں کوزیین ہےا تھا ہوا رکھیں گے، برخلاف اس کےعورتیں پہیف کورانوں ہے، کہنوں کو پہلو ہے ملا کراور بانہوں کوزمین پر بچھا کرسجدہ کریں گی۔

(۸) مرد مجدہ میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کرا نگلیوں کوقبلہ رُخ کریں گے،عورتوں کواس کی ضرورت نہیں،وہ پاؤں کو کھڑا نہ کریں گ بلکہ دا ہنی طرف کو نکال دیں گی ،اورخوب دب کراورسمٹ کر مجدہ کریں گی۔

(9) سجدہ سے سراٹھا کرمردا پنا پیرکھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ زُخ کرے گا،ادر بایاں پیر بچھا کرای پر بلیٹھے گا،دونوں ہاتھ زانوؤں پر گھٹنوں کے قریب رکھے گا،عور تنیں اپنے دونوں پاؤں دانی طرف کو نکال کر ہائیں سرین پر بیٹھیں گی،دونوں ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا کررانوں پر رکھیں گی۔

#### محدث كبيرليث بن سعد كاذكر

یہاں حدیث الباب کے تحت امام بخاریؓ نے لیٹ بن سعدؓ کی متابعت بھی ذکر کی ہے،اس مناسبت سے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام شافعیؓ سےان کی بڑی تعریف منقول ہے،ان کوامام ما لک سے زیادہ افقہ فرمایا کرتے تھے،اور جب تک مصرر ہےان کی قبر پر برابر حاضر ہوا کرتے تھے،سب سے زیادہ ان کی ملاقات میسر نہ ہونے کا قلق وافسوس ظاہر کیا کرتے تھے۔

ابن خلکان نے ان کوخفی بتلایا ہے مجھ تھے گھے گئے مصرے مکہ معظمہ، وہاں ہدینظیب، اور پھرعراق گئے امام طحاوی نے ان
کی ایک حدیث 'من کیان کے امسام فقراء ہ الا مام که فراء ہ ''امام ابو یوسف ہروایت کی ہے جو صرف اہل کوفد کے پاس تھی مکہ
معظمہ مدینہ منورہ وغیرہ میں کہیں نہ تھی، لیث اس کوعراق سے لے گئے اور مصر میں اس کومشہور کیا، اور مصر والوں نے اس کی تلقی بالقبول
کی، میرے نزدیک بیرحدیث ٹھیک اس طرح ہے، حافظ ابن حجر نے ان کے مناقب میں مستقل رسالہ 'المرحمة المغیشیة فی الرحمة الليشية ''کھا ہے، جس طرح حافظ وہی نے امام اعظم اور صاحبین کے مناقب میں رسالہ کھا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بخاری شریف میں یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، جوہم نے اُس وفت نوٹ کئے تھے اور یہاں نقل کئے ہیں فیض الباری ۲/۲۸ میں دوسڑی طرح ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام بخاری کے رواۃ میں سے جلیل القدرامام صدیث ومجہزدہونے کے باوجودامام بخاری نے ان ک فضل و کمال پرکوئی روشن نہیں ڈالی ،اورا بٹی تاریخ کبیر حمیل میں صرف ان کے من ولادت وفات اور عمر بتانے پراکتھا کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا

(بقیہ جاشیہ شخی گذشتہ) طورے قراءت کرتا کہ آیک حرف واعراب کی ملطی بھی حضرت کو برداشت بنتھی، حضرت پوری توجہ سے شننے اور جہال ہولتے ،اوراس مقام کا حق ادا فرما دیتے تھے،ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک سال کسی بحث کومختسر بیان کرتے اور دوسرے سال بسط ونفصیل ہے اس لئے اگرتمام سالوں کے امالی ایک جلہ بڑج کرکے کے کومی سے سریان کا دور

کوئی مجموعه مرتب کیا جاسکتا تو ده سب سے بہتر ہوتا۔

 کہ کن بڑے بڑے اکا برے علم حاصل کیا ،اور کتنے بڑے بڑے حضرات ان کے ٹلمیذ حدیث ہوئے ہیں ،حالانکہ خود اپنی اس تاریخ کبیر میں بھی دوسروں کے تذکرہ میں ان کے قول کو بطور سند پیش کرتے ہیں ،جس سے معلوم ہوا کہ رجال و تاریخ کے علم میں بھی ان کی عظمت وسیادت کے قائل ہیں۔

144

حافظ ابن جُرِّ نے ان کے اکابر شیوخ کے نام ۲۳ ذکر کئے، پھر ایک جماعت اقران واصاغر کا حوالہ بھی ویا، اور ۲۸ ان کے تلائدہ حدیث ذکر کئے، جن میں مشہور حافظ حدیث عبد اللہ بن مبارک بھی ہیں، جن کیلئے امام بخاری نے تاریخ کبیر ۲/۲ میں سلام بن افی مطبع کا قول اسماح کے اللہ میں مشہور حافظ حدیث عبد اللہ بن مبارک اللہ بن مبارک بھی اللہ بن مبارک اللہ بن مبارک بھی کا اتباع کر لیتے بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بیعلم لوگوں کا اتباع کیا۔ اندازہ کیج کہ بقول امام بخاری بہتر تھا کہ دوا بن مبارک نے حضرت لیت بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بیعلم اوگوں کا اتباع کیا۔ اندازہ کیج کہ بقول امام بخاری اعلم اہل زمانہ ابن مبارک نے حضرت لیت بن سعد کی بھی شاگردی کی ہے، جوام اعظم وامام ابو یوسف کے تمیذ حدیث تھے، اورا سے بڑے پاید کے فقیہ وجہتد و محدث تھے کہ امام مالک کے نیز العام سمجے الحدیث تھے، اور فرمایا کہ اہل مصر میں ان سے زیادہ اضح الحدیث واشبت دوسرانہ حافظ نے امام احمد نے تو ان کی تضعیف کی ہے تو امام احمد نے فرمایا کہ اہل مصر میں ان سے معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کی تضعیف علی ہے اور مایا ہم اس کوئیں جانے ، اس سے معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کی تضعیف

کرنے والے بھی ہرزمانہ میں رہے ہیں مگران کی رائے کو وقعت نہیں دی گئی۔ حافظ نے امام شافعی کا بیقول بھی نقل کیا کہ 'لیٹ امام مالک سے زیادہ اثر کا اتباع کرتے تھے' بیا بیک حنفی المسلک فقیہ محدث کے لئے بہت بڑا کریڈٹ ہے،عبداللہ بن صالح نے کہا کہ میں ہیں سال لیٹ کے ساتھ رہا،وہ اس پوری مدت میں عام لوگوں کے ساتھ ہی حضح وشام کا

کھانا کھاتے رہے،ابن حبان نے کہا کہ لیث فقہ،ورع علم فضل اور سخاوت کے لحاظ ہےا ہے زمانہ کے سادات میں سے تھے جلیلی نے کہا

كدامية وفت كامام بلامقابله تصدالخ (تبذيب ٩٥٠)

تذکرہ الحفاظ ۲۲۳ المیں بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر ہیں، حافظ کا ندکورہ بالا رسالہ نظر ہے نہیں گزراآپ کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری ۲۱۹ / ۱۱ورہ ۱۱ المری بھی ہوا ہے، اس میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھی امام صاحب کی خبر جج سنتے تھے تو مصر ہے ضرور مکہ معظمہ حاضر ہوتے ، اور امام صاحب ہے استفادہ کرتے تھے، اس طرح جس قدر علمی استفادہ کیا ہوگا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کیونکہ امام صاحب مکثرت جج کرتے تھے کین اس متم کے واقعات افسوں ہے کہ دوسروں نے ذکر کرنے کا حوصان بیں گیا۔ رحمہ اللّه رحمہ و اسعة

امام بخاری کے وہ شصرف اساتذہ میں سے ہیں، بلکہ ان کے اقوال تاریخ بخاری میں بیطور سندیٹی ہوئے ہیں، آج اگرا لیے جلیل القدر

(بقیہ جاشیہ سفی گذشتہ) تب بھی صحت ہوجاتی ،حضرت شاہ صاحب ورس کے وقت برجت اور بہت تیز بولئے سے، اور نقول وحوالوں میں سرموجی غلطی شاکر سے سے ماس کے اگر ایسی کوئی غلطی کسی تالیف میں ان کی طرف سے منسوب ہوتی ہوتا ہوتی تیز بولئے سے، اپنی یا دواشتوں بربھی کامل مجروس بیسی ،خصوصا اپنی کم علمی و بے ایشاعتی کے باعث ، مگر اس کی توثیق کے لئے کافی وقت جوالوں اور کتب شروح کی مراجعت ومطالعہ میں سرف کرتا ہوں ، تب کچھ گھتا ہول۔

اپنی کم علمی و بے ایشاعتی کے باعث ، مگر اس کی توثیق کے لئے کافی وقت جوالوں اور کتب شروح کی مراجعت ومطالعہ میں سرف کرتا ہوں ، تب کچھ گھتا ہول۔

بوگی؟ مگر میں اپنی مجبوری ومعذوری کوخود ہی جاتا ہوں ، تبیا بھی ہوں ، کیونکہ علوم و کمالات انور یہ کے حالین بجد ہے آئی دور ہیں کہ ان سے کوئی مدوجی نہیں بل سکتی ، اس لئے باطرین میں چوری ومعذوری کوخود ہی جاتا ہوں ، تبیا بھی ہوں ، کیونکہ علوم و کمالات انور یہ کے حالین بجد ہے جو کہ اور کہ بین کہ اس کے بارے میں کھا تھا کہ شرق ہے مخرب تک روئے زمین کے تمام خشی و تری کے تصول میں دور و نز دیک بو کہ جو کہ جو کہ جو کہ بھی میں اس کو جاتا ہوں ، بھی عام تری والی اللہ الشامی کھر ہوں کا مدور کی کے تصول میں دور و نز دیک بو کہ جو کہ جو کہ جو کہ بھی میں اس کو تیک کہد دیا گیا ، اس سے نز بیان میں دور و نز دیک بور کی کے تصول میں دور و نز دیک بور کہ بھی میں کہ والی اللہ الشام شافی کی اس مواحب کی مدور کے مدون نے میں کہ اس کو تعلق میں اس کو تین کر اردیا ، حافظ این الی العوام نے ان کو تامین الی ان کی مدور کی کا فیوں و مطال رہا۔

کیا امام شافی کی کو این کی فقہ وحد یہ کے عدوان نے ہوئی و مطال رہا۔

کیا امام شافی کی کو ان کی فقہ وحد یہ کے عدوان نے ہوئی و مطال رہا۔

کیا امام شافی کو ان کی فقہ وحد یہ کے عدوان نے ہوئی و مطال رہا۔

محدث، فقیہ وامام رجال کی کوئی مدون کتاب ہمارے پاس ہوتی تو موجودہ حفیت دشمنی میں مزید کمی ضرور رونما ہوتی ،جس طرح ہمیں امید ہے کہ مصنف ابن ابی شیبۂ کی طباعت اور منظرِ عام پر آ جانے سے بدائدیشوں کی بہت سی پھیلائی ہوئی غلط فہیاں ختم ہوجا ئیں گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ

یہاں یہ چیز بھی نمایاں کرنی ہے کہ امام لیٹ بن سعدا پے زمانہ کے اسے بڑے جلیل القدر محدث سے کہ بقول حضرت شاہ صاحب وہ آیک ایک حدیث کو جواس وقت بجز عراق کے دوسری جگہ معلوم ومشہور نہ ہوئی تھی عراق کے ائمہ حنفیہ وغیر ہم سے اخذ کر کے مصر لے گئے ،اور وہاں کے علاء محدثین وفقہا میں اس کی تلقی بالقبول بھی کرادی ، یہ معمولی بات نہ تھی خصوصاً ایسے وقت میں کہ بچھے فقہاء ومحدیثن امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی وجوب قراء ق فاتحہ کے قائل موجود تھے ، جن کوآئندہ دور میں امام بخاری وغیرہ آگے بڑھا کراور نمایاں کر کے چیش کرنے کی سعی کی ہے۔

مسائل اختلافیہ میں ''فاتحہ خلف الامام'' کے مسئلہ کو جواہمیت حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے مسئلہ کونبیں ،ای لئے اکابر محدثین نے اس پر پوراز ورصرف کر دیا ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی اس کی تحقیق میں گویا بطور'' حرف آخر'' کلام فرمایا ہے، پھر حضرت کی پوری متحقیق کوجس وضاحت اور دلائل کے ساتھ مکمل کر کے علامہ بنوری نے پیش کر دیا ہے وہ ان ہی کاحقہ ہے۔ جزاہم اللہ خیرالجزاء!

حدید ہے کہ اس مسلمیں بیانِ مذاہب تک میں بروں بروں سے غلطی ہوگئ ہے، جی کہ امام تر مذی جیے مستقب بھی تسائے ہے نہ بھی اور محدث کبیرا ابوعمرا بن عبدالبر نے الاستذکار میں امام لیٹ بن سعد کا غذہب امام شافعی کے موافق قرار دیا ہے، حالانکہ امام شافعی جری ورس دونوں نمازوں میں مقتدی کے لئے قراء تے فاتحہ کو واجب کہتے ہیں، اور لیٹ جہری میں امام اعظم، امام مالک، امام احمد امام اوزائی، ابن مبارک واسخی بن را ہویہ کی طرح مانع قراء ت ہیں، اور سرتی میں صرف استحب کے قائل ہیں ( کما صرح بالحافظ ابن تیمیہ فی اوزائی، ابن مبارک واسخی بن را ہویہ کی طرح مانع قراء ت ہیں، اور سرتی میں صرف استحب کے قائل ہیں ( کما صرح بالحافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سری ٹماز میں امام اوزائی ولیٹ بن سعد کے نزویک قراء ت فاقد فقاداہ الامام ستحب ہے اور اس کو میرے جدام جدا بوالبر کات نے اختیار فر مایا تھا اور بہی امام احمد کا مشہور قول بھی ہے، جو امام شافع کا قدیم قول میں نا جائز وحرام ہے، اگر پڑھے گا تو نماز باطل ہوجائے گی، اور دوسرا مشہور قول ہیں ہوگئی۔

حضرت لید بن سعد کے تذکرہ میں بیام بھی قابلِ ذکر ہے کہ ان کا فدہب مصر میں شائع ہوگیا تھا (معارف السنن ٣/٢٦٥) اور جہاں انہوں نے امام ابو یوسف سے روایت حدیث کی ہے، امام موصوف نے بھی ان سے اپنی کتاب الخراج میں حدیث روایت کی ہے، اور ان دونوں ہی حفی المسلک اماموں کا اتبح للا تر ہونا مخالفین حفیہ تک نے تسلیم کیا ہے۔ د حمدہ اللّٰہ تعالیٰ کلھم د حمدہ و اسعہ!

# باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(استقبال قبله كى فضيلت كابيان، اپنيرول كى انگيول كوبھى قبله رُخْر كھنا چا ہے اس كوابوجيد نے نبى كريم الله الله عن انس ( ٣٨١) حدث نا عمرو بن عباس قال نا ابن مهدي قال ثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلے صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلک المسلم الذى له 'ذمة الله و ذمة رسول الله فلا تحفروالله فى ذمته

( ٣٨٢) حدثنا نعيم قال نا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوالآ الله الا الله فاذا قالواها وصلواصلوتنا واستقبلوا قبلتنا واكلواذبيحتنا فقد حرمت علينا دمآوهم واموالهم الا بحقها و حسابهم على الله وقال على بن عبدالله حدثنا خالد بن الحارث قال نا حميد قال سال ميمون بن سياة انس بن مالك فقال يآ اباحمزة وما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لآ الله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهوالمسلم له ماللمسلم وعليه ما على المسلم وقال ابن ابي مريم انا يحيى بن ايوب

قال ناانس عن النبي صلى الله عليه وسلم

ترجمہ! حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظیمی نے فرمایا کہ جوکوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کاذ مہہ، تو تم اللہ کی ذمہ داری ہیں خیانت نہ کر وہ ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظیم نے نے فرمایا بجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم و یا گیا ہے، جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہدویں، پھر جب وہ یہ کہدیں اور ہماری (جیسی) نماز پڑھنے گئیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے گئیں اور ہمارا ڈبیچہ کھالیں تو یقیبنا ان کے خون اور مال جرام ہوگئے مگر حق کی بناء پر (جو اسلام نے ان پر مقرر کردیا ہے ) باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے اور علی بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا ، کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک عبداللہ نے کہا کہ وہ خوض سے تو چھا کہ اے ابو حمل اور ہمارا نے جو تھو ق ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ خوض سے بی حقوق ہوں گوری کے جو مسلمانوں کے دو مسلمان ہے جو تھوق ہوں گے جو مسلمانوں کے دو مسلمان ہیں جو حقوق ہوں کے جو مسلمانوں کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس میں کو وہ سب حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے دو میں ۔

تشری ایمنی نے انتھا کہ امام بخاریؒ نے احکام ستر کے سب اقسام ذکر کرنے کے بعد یہاں استقبال قبلہ کا بیان کیا ہے پھراس کے ذیل میں مساجد کے احکام بھی بیان کریں گے ، اور یہی ترتیب بہتر بھی ہے کیونکہ جوشض نماز شروع کرنا چا ہتا ہے سب سے پہلے اس کوستر عورت لازم ہے ، پھراستقبال قبلہ ، اورادائیگی فرض نماز چونکہ مساجد میں مطلوب ہے اس لئے ان کے احکام بھی ساتھ ہی بیان کرنا زیاد ہ موزوں ہوا پھرامام بخاریؒ نے فرضیتِ استقبال قبلہ وفضیات کے ذیل میں اس امر کی بھی فضیات بتلادی کہ استقبال کلی طور ہے ، یعنی جمیع اعضاءِ جم سے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو حاصل کرنا چا ہے تھی کہ حالت بحدہ وتشہد میں بھی یاؤں کی انگیوں کو قبلہ کی طرف

متوجہ کرے،اورامام نسائی ؓ نے تواس پرمستقل باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلة عندالقعو دللتشهد قائم کیاہے۔ پھرعلامہ عینیؓ نے حافظ ابن حجرؓ کے اس تسائح پر بھی تنبید کی گدانہوں نے کہاامام بخاریؓ نے بیہاں تمام اعضاء کے لئے استقبال قبلہ کی مشروعیت کا مشروعیت کا مشروعیت کا ارادہ کیا ہے،علامہ نے فرمایا کہام بخاری نے صرف فضیلت کاعنوان قائم کیا ہے،اورای کا ارادہ کیا ہے مشروعیت کا نہیں،اوردونوں میں بڑافرق ہے۔ (عمدہ ۲/۲۹۵)!

افادة انور! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ اگرامام بخاری کی غرض یہاں فرض استقبال کا بیان ہے اور دوسرے اعضاء ہے بھی استقبال کو بوجہ فضلیت ضمناً بیان کر دیا ہے تو یہاں شرائط صلو ہے کے طور پراس کولا نابرگل ہے، ورنہ زائدامور کا بیان صفیہ صلو ہے گئے تہ زیادہ موزوں ہے پھر فرمایا کہ جیسی کبیر (شرح مدیة المصلی ۴۵) میں وضع قدم ہے توجیہ اصاب سع المقدم المی لقبلة مراد بھے کراس کو فرض قرار دیا ہے اور بغیراس کے نماز کو باطل تھے رایا ہے، وہ غلط ہے، یعنی بحدہ کی حالت میں وضع قدم زمین پر ضرور فرض ہے اور وضع قدم ہے مراد وضع اصاب ہے قدم بھی درست ہے (ای لئے اگر ایسا جونہ پہن کر نماز پڑھے، جس میں یاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ تکلیں تو نماز نہ ہوگئی ) لیکن وضع اصاب ہے المی القبله سمجھنا درست نہیں ، کیونکہ تو جیہا درجہ رف سنت وفضیات کا ہوگا ، اور اس کے بغیر نماز نمر وہ ہوگی یاطل نہ ہوگئی ، عالباً محقق عینی نے بھی مشروعیت وفضیات کے فرق کی طرف اشارہ کر کے ای پر جمبیہ کی ہے ، جس کو حضرت نے مزید افادہ کے ساتھ واضح فرمادیا۔ ویڈد درہ ہا، حجمہ اللہ رحمتہ واسعتہ !

قوف من صلیے صلاحت النج پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ ان ہی احادیث ہے اہل قبلہ کالقب اہل اسلام کے لئے اخذ
کیا گیا ہے وجہ بیہ ہے کہ بیاہل اسلام کی بڑی اور کھلی ہوئی علامات ہیں ، جن ہے بڑی آسانی کے ساتھ دین اسلام والے دوسرے اہل غدا ہب
ہے ممتاز ہوجاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہارے ذبحہ ہے پر ہیز کرتے ہیں ، ہاری جیسی نماز نہیں پڑھے ، اورا پی عبادات میں ہمارے قبلہ کی
طرف رُخ بھی نہیں کرتے ، لہذا یہ مینوں چیزیں اہل اسلام کے لئے شعار کے درجہ میں ہوگئی ہیں، لیکن سی مطلب نہیں کہ جن لوگوں میں یہ
عنوں چیزیں پائی جا تھیں ، ان کو ضرور مسلمان سمجھا اور کہا جائے گا خواہ وہ دین کی چیزوں کا انکار بھی کردیں، اور خواہ وہ حضور علیہ السلام کے
ارشاوہ ہی کے مطابق دین اسلام ہے خارج بھی ہوجا تیں ، جس طرح تیز کمان ہے دور ہوجا تاہے ، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دین کو
مانتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو گرایک چیوٹی ہورت قرآنی کا انکار بھی کرے یا اس کا حکم نہ مانے ، یا جان ہو جھ کر اس کو غلامین
مانتا ہو اور اس کے نفر میں شک نہیں کیا جا سکتا ، چہ جائیکہ کہ کوئی شخص نبوت کا وعوئی کرے ، انہیا ء پیلیم السلام کی اہانت کرے ، ان کے خلاف
ہوان بھی ایا تھا تھا ستعال کرے ، دین کی تحریف کرے ، احد نہ سورت و کا اکار میں جس میں السلام کا انکار
واستہزا ، کرے وغیرہ تو اس کو کیسے داخل اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔
واستہزا ، کرے وغیرہ تو اس کو کیسے داخل اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔
واستہزا ، کرے وغیرہ تو اس کو کیسے داخل اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔
واستہزا ، کرے وغیرہ تو اس کو کیسے داخل اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔

چنانچے ہمارے زمانہ میں مرزاغلام احمر قادیانی نے ان سب موجبات کفر کا ارتکاب کیا جبکہ ان میں ہے کی ایک کا ارتکاب بھی شوت کفر کے لئے کافی تھا، مگرافسوں ہے کہ ہمارے اس دور جبالت کے بعض اہل علم نے بھی جن کو تب فقہ وعقائد و کلام پر عبور نہیں تھا، مرزائی تکفیر میں تر دد کیا، اور کہا کہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور بیانہ ہمجھا کہ جس طرح اکفار مسلم پردلیری کرنا گناہ ہے بالکل ای طرح عدم اکفار کا فربھی گناہ ہے، اور اسی لئے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق "نے قال مانعین زکو ہ کے بارے میں حضرت بھڑ کے تر ددکود کھے کر فرما یارتھا "اجب و فسی المجاهلية و نحوار فی الاسلام"؟ (کہ زمانہ جا لمیت میں تو بڑے دلیراور بہادر تھے، اب بیاسلام کے زمانے میں بزدلی اور کم زوری کیسی؟) اس کے بعد پھر جلد ہی حضرت بھڑ نے تھی اپنی رائے بدل دی اور فرمایا کہ میرادل بھی اس بات کے لئے کھل گیا، جس کے لئے حضرت ابو بکر شکادل کھل گیا تھا۔ اور وہ بجھ گئے کہ احتیاط کا اقتصاء بھی وہی تھا، جس کو حضرت ابو بکر شکادلیا تھا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں حضرت نے جو پچھ بیان فر مایا وہ بہت مختفر ہے، کیونکہ اس نہایت عظیم وہم مسئلہ پر برسہابرس قبل ، زمانہ صدارت تدریس دارالعلوم دیو بند میں مستقل رسالہ اکفار الملحد میں لکھ بچکے ہے اور آپ کا بیمشہور ومعروف رسالہ اہل علم ورایت کے لئے مشعل راہ بن چکا ہے، جس کو پڑھ کر اہل علم کے لئے علوم وصل مشکلات کے دروازے کھلتے ہیں، جیب وغریب ناورعلی تخذہہ، جس بیسیوں کتب مشدا ولد فیر مشدا ولد کے نواد رنقول واقتباسات ورج ہوئے ہیں، حضرت فرماتے ہے کہ دیو بند کے زمانہ میں جب میں نہیں ہوئے کہ مرزائی فقند نے بڑے نو ورشورے سراٹھا یا ہے اور پچھ د نیادار لا لچی علاء بھی اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور آئی آیات میں اور جاری کے بین اور جمارے بہت سے اہلی حق علاء بھی اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور قرآئی آیات واحاد یک گی تحریف پرتل گئے ہیں، اور جمارے بہت سے اہلی حق علاء بوجہ صوراستعداد ومطالعہ جوابات سے عاجز ہورہ ہو ہا ور کا اورعلائے حق قد ایش لاحق ہوئی اور دل ود ماغ پر بین کر ہروقت مسلط رہنے لگا کہ خدانخوستہ ہمارا تھجے دین مغالطوں کی نذر ہوکر نا بود ہوجائے گا اورعلائے حق اس کی حفاظت کا حق اور انہ کر بین گئر ہروقت مسلط رہنے لگا کہ خدانخوستہ ہمارا تھجے دین مغالطوں کی نذر ہوکر نا بود ہوجائے گا اورعلائے حق اس کی حفاظت کا حق اور انہ کی کیوبر میں اور انہ میں میری راتوں کی نیند حرام ہوگئی تھی ایک بیا میں ہوئی تھی ایک کیا شارہ اکفار اسلام صدع الحقاب اور التھری کے اور جوطیع ہوا ہے وہ اس کا عشر عشیر بھی تین مقیدة الاسلام صدع الحقاب اور التھری کے باتور تو بی بود قاب کیل کی طرف ہے جو حضرت مولا نامفتی محد شجے صاحب دام ظہم نے جمع و تر تیب و سے کرشائع کے بھی ان کو بود فرائیس کی مجلس کے بعد ڈا بھیل کی مجلس کو کہنوں کے درمائل کی طرف ہے جو حضرت مولا نامفتی محد شجے صاحب دام ظہم نے جمع و تر تیب و سے کرشائع کے بھی اس کے بعد ڈا بھیل کی مجلس کی مجلس کے بعد ڈا بھیل کی مجلس کی محد شائع ہوا۔

افسوس صدافسوس کہ باقی ذخیرہ جویادداشتوں کی شکل میں تھا، وہ محفوظ بھی ندرہ سکا، جس طرح دوسری یادداشتوں کا ذخیرہ ضائع ہوگیا جوگئ کی سے بھی تھا، زمانہ قیام ڈائجیل میں ایک روز فر مایا تھا کہ میں نے حنفیہ کے لئے اس قدر سامان جمع کیا ہے کہ آج تک مجموع طور ہے تمام سلف علماء حنفیہ ہے تھی نہیں ہوسکا ہے کین افسوس ہے کہ میری یا دواشتوں کو صاف اور متح کرنے کے لئے کوئی صاحب سواؤ نہیں ملا اور ندامیہ ہے۔
حقیقت میں ہے کہ حضرت آمرایا علم تھے اور ان سے استفادہ کرنے والے ان گی نسبت سے سرایا جہل تھے، ای لئے آپ کے تلافہ و بھی اللما شاء اللہ آپ کے علوم و کمالات کو نہ سنجال سکے، راتم المحروف نے اکثر ویکھا کہ علماء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفاد کرتے ہے اور جوابات و سے اور آخر میں فرماتے تھے کہ مولوی صاحب! کوئی کہاں تک انرے یہی کام الملک العلام ہے وہ کہاں تک نازل ہوتا کہ تھماری نازل افہام ان کا احاط کرلیں، چونکہ حضرت اپنی غیر معمولی خداواد صلاحیتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضیاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کمالات بھی ہماری عام دسترس سے باہر صلاحیتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضیاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کمالات بھی ہماری عام دسترس سے باہر کو بھی آپ کے تلا نہ فیصل کیا تھا کہ نور میں بناری فرماتے ہیں، ان کو بھی آپ کے تلا نہ فیا کہ نور کے سنتا اور لکھتا رہتا تھا، تو کسی قرما فیا کہ نور میں تعاری شریف اور اپنی تھا، تو کسی خور میں تعاری تھا کہ نور میں تعاری تھا کہ نور میں تعارف کی تھا کہ نور میں تعارف کی تعارف کی تعارف کیا تھا کہ نور میں تعارف کے تعارف کے بیا تو تعارف کے احتر ہے تو تعارف کی تھا کہ نور کی تعارف کی تعارف کیا تھا کہ نور کی تعارف کیا تھا کہ نور میان کا تعارف کی تعارف کیا تھا کہ نور کیا تھا کہ نور میں تعارف کیا تھا کہ نور کیا تھا کہ نور کو تھا کہ نور کیا تھا تھا کہ نور کیا تھا تھا کہ نور کیا تھا کہ نور کیا تھا کہ نور کیا تھا تھا کہ نور کیا تھا تھا کہ نور کیا تھا تھا کہ نور کیا

یہ جملہ اس جگہ صرف تحدیث تعمیر تربان قلم پرآگیا، ورنہ میں اپنے جہل اور کم استعدادی سے ناوا قف نہیں ہوں، میں نے اُس وقت ساری کوشش اِس کی کی تھی کہ حضرت کے الفاظ بعینہ قلم بند کرلوں، اور آپ کی خاص خاص آ راء کو محفوظ کرلوں، اور وہی کوشش انوار الباری کی تالیف میں کام آ رہی ہے، یہاں اصل ذکر اس کا تھا کہ حضرت قننہ مرزائیت کے سیلا ب اور اُس وقت کے علاء میں مقابلہ کی قوت واستعداد نہ دیکھ کر کتنے فکر مند ہو گئے تھے، اور آپ نے علاء وقت کے سامنے اتنا عظیم الثان ذخیرہ پیش کردیا کہ پھر پوری قوت ہے اُس سیلاب کوروکا جاسکا، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت نے ایک روز ہندوستان کی ایک مرکزی علمی درس گاہ کے محترم شخ الحدیث کا واقعہ قل کیا کہ انہوں نے مرزائیوں کی تکفیر کے بارے میں احتیاط وتاویل کا پہلوذکر کیا تو میں نے اُن ہے کہا کہ آپ نے تو شرح عقائد اوراس کی شروح وحواثی کا مطالعہ بھی نہیں کیا، ورندالی بات نہ کہتے ،اس میں اور تمام کتب عقائد و کلام میں ہے کہ ' ضروریات وین' کی تاویل وا نکار موجب کفر ہے ، دارالعلوم ویو بند میں حضرت شاہ صاحبؓ کے دا بھیل تشریف لے جانے کے بعد مولا ناسید مرتضی حسن صاحبؓ چونکہ پوری شدت سے مرزائیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اوران کے کفر پی عقائد اپنے درس میں بھی بیان کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ اس وقت وارالعلوم کے بعض ووسرے اسا تذہ سے اگر درس میں مرزائیوں کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو وہ جواب و سے تھے کہ ''دار التہ کے فسر " والوں کے پاس جاکر دریا فت کرو(یعنی مولا نا مرتضی حسن صاحب وغیرہ سے جو مرزائیوں کی تکفیر کرتے ہیں ) یہ گویا دارالعلوم میں علمی اقد ار پر سیاسی افتد ار کے تفوق و برتری کے آثار نمایاں ہونے کی ابتدائی آگے ع قیاس کن زگلتان او بہارش را

یں کا اردوتر جمہ بھی پوری تحقیق واحتیاط کے ساتھ ''بھا کا ایک کا اردوتر جمہ بھی پوری تحقیق واحتیاط کے ساتھ ''بحلسِ غلمی'' کراچی سے شائع ہوگیا ہے،امیدہے کہاس سے اہل علم وعوام سب ہی کونفع عظیم حاصل ہوگا۔

یہاں حدیث الباب کی مناسبت سے چندامورضرور بیلغرض افادہ ذکر کئے جاتے ہیں:۔

حافظ ابن مجرِ نے لکھا:۔ حدیث ہے معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال ومعاملات کوظاہر پرمحمول کرنا چاہیے، لہذا جو محفی شعار دین کوظاہر کرے ، اس پراہل اسلام ہی کے احکام جاری کئے جائیں گے ، جب تک کہ اس ہے دین کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو، آ گے لکھا کہ حدیث میں صرف استقبال قبلہ واکل ذبیحہ وغیرہ کا ذکر اس لئے ہوا کہ بعض اہل کتاب بھی اگر چہ اقرار تو حید کے ساتھ استقبال قبلہ وغیرہ کرتے ہیں گر وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے ، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان میں ہے بہت سے غیر اللہ کے لئے ذکح کرتے ہیں اور بہت ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے ، دوسرے یہ کہی شخص کی نماز اور کھانے کا حال بہت جلد اور پہلے ہی دن معلوم ہوجا تا ہے ، دوسرے امور دین کا حال جلامعلوم نہیں ہوتا ، اس لئے بھی صرف ان چند چیز وں کے ذکر پراکتفا کیا گیا۔ ( فتح الباری ۲ سال اس لئے بھی صرف ان چند چیز وں کے ذکر پراکتفا کیا گیا۔ ( فتح الباری ۲ سال )۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ہماری جیسی نماز نہ پڑھیں یا ہمارے امام کے پیچھےا پی نماز درست نہ مجھیں، یا ہمارا ذبیحہ نہ کھا ٹیں ، اُو وہ خود بھی ہم ہے کٹ گئے ، اور ہمارے دین سے اپنے دین کوالگ بچھنے لگ گئے ، اس لئے ہمارے فیصلہ سے قبل ہی گویاانہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ دیدیا ہے۔

محقق عینیؓ نے لکھا: ذبیحہ کا ذکر خاص طور ہے اس لئے بھی کیا کہ یہود ہمارے ذبیحہ کے کھانے سے پر ہیز کرتے تھے' پھرآ گےلکھا: حدیث سے ثابت ہوا کہ علامات ِ مسلم میں سے مسلمانوں گا ذبیحہ کھانا بھی ہے اس لئے کہ بہت سے اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں گا ذبیحہ کھانے سے انقباض اور دلی تنگی محسوس کرتے ہیں۔

قولہ حتی یقولوالا اللہ الااللّٰہ پرلکھا: مصرف ان تین باتوں کا ذکراس لئے کیا گیا کہ بیتنوں دین محمدی کے خواص میں سے ہیں کیونکہ یہودوغیرہم کی نماز میں رکوع نہیں ہے،ان کا قبلہ بھی دوسراہے،اور ذبچہ بھی الگہے(عمدہ ۲۶۲۹)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہود، نصاری ،اورمشر کین کے بارے میں تو فیصلہ بہت کھلا ہوا تھا، کین خودمسلمانوں کے اندر جوفر ق باطلہ پیدا ہوئے ،ان کے بارے میں ایمان و کفر کا فیصلہ کرنا بہت بڑے علم اورغور وخوض کامختاج تھا،اس لئے حق تعالی کی مشیعت نے اس دورِ تلمیس میں حضرت شاہ صاحبؓ ہے اس کا م کولیا، جنھوں نے تمام علماءِ سلف وخلف کی گراں قدرتصر بجات وفیصلوں کی روشنی میں ایک جامع وکمل رسالہ ''اکفار الملحدین'' کھا بیرسالہ آپ نے ہزمانہ صدارت تدریس دارالعلوم دیو بند سے سالے استفتاء کے جواب میں چند ہفتوں کے اندر تالیف فرمایا تھا،اور بیائی زمانہ میں اکا بردیو بندکی تقاریظ کے ساتھ شائع بھی ہوگیا تھا۔ عدیث الباب کے مالد و ماعلیہ اور مسئلہ ایمان و کفر کو پوری طرح سجھنے کے لئے تو اس پورے رسالہ کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے اور اسا تذ ہ دورہ عدیث کو خاص طور ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ،ہم یہاں اس کا صرف ضروری خلاصہ پیش کردینا کافی سجھتے ہیں ، واللہ المفید :۔

(1) ایمان و کفر کی کلیدی حقیقت پوری طرح سبجھنے کیلئے ہمارے پاس صحاح کی مشہور حدیث ہے جس کو بخاری ومسلم و غیرہ نے روایت کیا ہے اور سلم شریف کے الفاظ کا ترجمہ بروایت ابو ہریرہ سیے:۔ رسول اکرم عقیقی نے فر مایا:۔ بجھے اس وقت تک لوگوں ہے جنگ جاری رحالت کی شہادت نددیں اور جو بچھ میں لے کرآیا ہوں اس تمام کونہ جاری رکھنے کا حکم دیا گیاہے جب تک کہ وہ لوگ خدا کی تو حید اور میری رسالت کی شہادت نددیں اور جو بچھ میں لے کرآیا ہوں اس تمام کونہ مان لیس ، جب وہ اس کو اختیار کرلیں گے تو ان کو مسلم انوں کی طرح احکام شریعت کے مطابق جان ومال کی امان حاصل ہوجائے گی ، بجز اسلامی ضابط کے ماتحت باز پرس کے کہوں سب سے برابرہوگی ، باقی ان کے دلوں اور باطن کا معاملہ خدا کے سپر دہے ، وہ ی جانتا ہے کہوہ دل سلامی ضابط کے ماتحت باز پرس کے کہوں سب سے برابرہوگی ، باقی ان کے دلوں اور باطن کا معاملہ خدا کے سپر دہے ، وہ ی جانتا ہے کہوہ دل سے ایمان لائے ہیں یانہیں (مسلم مع نووی ہے 1/1 کتاب الائیان)

محقق عینی نے کھا کہ بیروایت ابی ہریرہ بخاری میں بھی ہے (عمرہ ۱/۲۰) صاحب تخف نے شرح ترفدی میں کھا:۔ و فسسی روایة للبخاری حتی یشھدواان لااله الا الله ویو منوابی وبماجئت به وکذافی روایة المسلم (تخدالاحوذی ۱۳/۲۵) دوسری روایة المسلم (تخدالاحوذی ۱۳/۲۵) دوسری روایت ابی ہریرہ مسلم میں ای طرح ہے:۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محقیقہ کی جان ہے کہ اس امت کا جوش بھی خواہ یہودی ہوخواہ نصر انی میری بعثت کی خبرس کرمیری نبوت اوران سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جوش کے دیس کے کہ اس امت کا جوش کی ہودی ہوخواہ نصر انی بعثر میری بعثت کی خبرس کرمیری نبوت اوران سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جوش کے دیس کے کہ اس امت کا جوشمی ہے (مسلم مع نو وی ۱۸/۱ کتاب الایمان)

تیسری روایت حضرت ابن عمر بی سے بیتھی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا:۔ مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جدال وقال جاری رکھو تا آئکہ وہ خدا کی تو حیداور میری رسالت پرائیان لائیں اور نماز قائم کریں ڈکو ۃ اواکریں الخ (بخاری ص۸وسلم دغیرہ)

ایک روایت حضرت ابن عمر ہی ہے رہ بھی ہے کہ رسول اکرم علی ہے نے فرمایا: یتم میں سے کوئی شخص باایمان نہیں ہوسکتا جب تک اس کی تمام خواہشات ان سب امور کے تابع وموافق نہ ہوجا ئیں جومیں لا یا ہوں (شرح السنہ وصححہ النووی)

معلوم ہوا کہ ہرمومن کے لئے پورے دین اور ضروریات دین کی تشکیم وانقیاد ضروری ہے، کچھکو ماننا اور کچھکونہ ماننا یا بعض باتوں پر عمل کرنا اور باقی چھوڑ دیناتکمیل ایمان ودین کے خلاف ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہے۔ بیروایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میرے سارے امتی جنت میں جا کیں گے، گرجوا تکارکرے، صحابہ ٹنے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوااور جس نے نافرمانی کی ،اس نے مجھے نہ مانا اور میرا نکارکیا۔

ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ پورے دین کو ماننا اور ان سب باتوں پرایمان لانا ضروری ہے، جن کا قابلِ اعتماد ثبوت رسول اگرم علی کے اقوال وافعال سے ملتا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے اس قابلِ اعتماد ثبوت کے ذرائع دوسائل کی پوری تفصیل ووضاحت فر مائی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

(۲) مومن وکافر کےفرق کی عملی وضاحت اس عظیم واقعہ ہے بخو بی ہوجاتی ہے جورسول اکرم علی کے وفات کے بعد منصلا ہی دورِخلافت صدیقی میں پیش آیا،اور حضرت صدیق اکبڑنے متبعین نبوت کا ذبہاور مانعینِ زکو ہے قال وجہاد کیا، یہ واقعہ اجمال وتفصیل کے ساتھ متعدد صحابہ کرام سے کتب صحاح میں نقل ہواہے، یہاں ہم اس سے متعلق حضرت شاہ صاحب کی تقریر کا ایک فکڑ اُقل کرتے ہیں۔فرمایا:۔ اُس وفت اہل عرب میں سے جنھوں نے کفر وار تدادا ختیار کیا وہ چارفر تے تھے۔

(۱) جنھوں نے مسیکمہ کذاب کے دعوائے نبوت کی تقید این کی یا اسود عنسی کے ساتھ لگ گئے، بیسب لوگ حضو متالیقی کی نبوت وختم نبوت

کے منکر ہوکر دوسرے مدعیانِ نبوت کے تنبع ہو گئے تنبے،لہذا حضرت ابوبکڑنے ان کے مقابلہ میں لشکر آ رائی گی اور مسیلمہ کو بمامہ میں اور عنسی کو صنعاء یہ ماہد میں مع ان دونوں کے تبعین کے ل کرایا،اکثر ہلاک ہوگئے، کچھ فرار ہوئے ،ان کی اجتماعی قوت فتم ہوئی اورز ورثوٹ گیا۔

(۲) وہ لوگ تھے جو دین سے پھر گئے ،شرایعتوں کا انکار کیا ،نماز ، زکوۃ وغیرہ امور دین سے منحرف ہوکر جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ، جس پروہ پہلے سے تھے، اس فرقد کے لوگ بہت کم تعداد میں تھے،اوران کی خود ہی کوئی اجتماعی قوت وزور نہ تھا، (شایداس کئے ان کے ساتھ کوئی نمایاں صورت مقاتلہ وجہاد کی پیش نہیں آئی ہے کہ اس کا ذکروتذ کرہ کیا جاتا )

(۳) وہلوگ تھے جنھوں نے نماز وز کو قامیں تفریق کی ، یعنی نماز کا اقرار کیا اور فرضیت ز کو قاکا انکار کیا۔

(۷) وہ تھے جنھوں نے تفریق مذکورتو نہیں گی، ندان دونوں کی فرضیت سے انکار کیا کہتن امام وقت اور نائب رسول وخلیفداڈل حضرت صدیق اکبڑی خدمت میں زکو قابیتی کرنے کے وجوب سے انکار ،اور کہا کہ قرآن مجید میں حضورا کرم علی ہی کو تکم تھا کہ لوگوں کی خضرت صدیق اکبڑی خدمت میں زکو قابی کرتے ہی ہوئے ہی کو تکم تھا کہ لوگوں کی زکو قاوصول کریں ،ان کے بعد کسی کو لینے کاحق نہیں ، نہ ہم اس کو دیں گے ،ان دونوں فرقوں نے تاویل باطل کی راہ اختیار کی تھی ،اورصرف ان ہی دونوں کے بارے میں حضرت صدیق اکبڑو حضرت عرفی مناظرہ ومکا لمہ پیش آیا ہے ، جس کا ذکر کتب سحاح وسیر میں آتا ہے۔

اس مناظرہ میں حضرت صدیق اکبڑنے زکوۃ کونماز پر قیاس کے ذریعہ استدلال کیااور حضرت فاروق سے نے عموم حدیث سے استدلال فرمایا ہے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ بھی موجب عام کوقطعی بچھتے تنے (جوحفیہ کا مسلک ہوں کہ استدلال فرمایا ہے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا سے معلوم ہوئی کہ بخاری وغیرہ کی مُدکورہ حدیث ابن عمرؓ (نماز وزکوۃ والی) اور بخاری وسلم کی حدیث ابی ہریرہ (جس میں رسول اکرم عقابیۃ کی لائی ہوئی سب چیزوں پر ایمان لا نا ضروری اور نہ ماننے والوں کوکا فر بچھ کران سے مقابلہ کوفرض قرار ویا ہے ) یہ دونوں حدیثین حضرت صدیق، حضرت فاروق اعظم ہے علم میں نہتیں ،ورنہ حضرت عمرؓ کو جت و بحث کرنے کی ضرورت ہی چیش نہ آتی اور حضرت ابو بکرؓ جانے تو وہ بھی الا بحقہ کے عموم ہے استدلال کرنے یا قیاس سے جت بکڑنے کی بجائے ان ہی دونوں حدیثوں کو چیش کردیے ،اگر چہا حتال اس امر کا بھی موجود ہے کہ با وجود واقف ہونے کے اس وقت ان کا استحضار نہ رہا ہو، یا بجائے دلیل کے دلیل نظری ہی ہے استدلال کرنازیا دوموزوں ومناسب خیال کیا ہو (انوار المحمود ۱۸۵٪) ا

یم صفری نے فرق کے ساتھ عمدۃ القاری ۱۳۳۴/۱۱ور فتح الباری ۱۲/۲۳۳۰ اور ۱۲/۲۳۵ میں بھی مذکور ہے فتح الباری میں قاضی عیاض ہے اہل روّۃ کی تین قتم نقل کی ہیں اور ابن جزم کی ملل فحل سے جارا قسام، جن میں پیفصیل ہے کہ جمہور اور اکثریت اہل عرب کی تو بدستور این مکمل اسلام پررہی جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھے، ان ہے کم وہ تھے جو اسلام کی اور سب باتوں کو مانے تھے، بجزز کو ہ کے، اور بیتا ویل کرتے تھے کہ ذکو ہ کا دینا صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ کہ وہ سبب تظہیر تھے، اور ان کی نماز بھی

لے حنفیے یہاں مُوجب عامقطعی ہے،اس لئے عام کتاب اللہ کی تخصیص خبروا حدیا قیاس سے جائز نہیں بچھتے ،شافعیہ کے نزویک عام کتاب اللہ نظنی ہےاوروواس کی تخصیص خبروا حداور قیاس دونوں سے جائز کہتے ہیں۔

ں سن بروسندرویا بی روزی سے بیٹ کے اور تو ضیح تلویج ۴ مطبوعہ نول کشور مع حاشیہ توشیح دیکھی جائے جولوگ حنفیہ کواہل الرائے کا طعنہ دیتے اس کیا وہ اب بھی حنفیہ کے مقابلہ میں شافعیہ کواہل صدیث اور غیراہل الرائے ہی کہیں گے؟''مؤلف''!

ہیں تیا وہ اب ہی سفیہ سے مطابحہ بین اصلا ہے۔ اور بیر ہی ہی ہیں ہے۔ اس کی روشنی میں اگر دہ کسی امر کی حقیت پر مطلع ہوجائے تو اس کے لئے صرف دلیل نظری پیش کرنے ہیرا کتفا کرنا بھی درست ہے جیسے حضرت صدیق نے کیا اور ہمارے نزدیک بہی شان حضرت امام اعظم کی بھی تھی جنھوں نے علوم نبوت کی روشنی میں این شور دی مجلس علمی میں بارہ لاکھ سے زیادہ و مسائل کے شرعی فیصلے کرائے ، جن میں سے بہت سے مسائل کے صرف نظری دلائل ہمارے سامنے آسکے ، اگر چے وہ سب ہی مشکل و ق نبوت سے ماخو ذہنے واللہ تعالی اعلم!' مؤلف فیا

وجہ سکینت تھی، جب بید دنوں وصف دوسروں کے لئے نہیں تو وہ زکو ۃ بھی نہیں لے سکتے ، تیسراان سے کم تعداد میں وہ گروہ تھا جس نے کھلا کفرور دۃ اختیار کر کی تھی جیسے طلیحہ وسجاح وغیرہ مدعیانِ نبوت کے تبعین ، چوتھا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جومتر دد تھے، اور منتظر تھے کہ غلبہ جس طرف ہوگا ان کے ساتھ ہوجا کیں گے ، حضرت ابو بکر نے ان سب گمراہ لوگوں کی سرکو بی کے لئے لشکر روانہ کئے ، اور فیروز کے لشکر نے اسود کے شہروں پرغلبہ کر کے اس کو تی امسیلمہ کو بمامہ میں قتل کیا گیا ، طلیحہ وسجاح اسلام کی طرف لوٹ آئے ، اور اکثر مرتدین نے پھر سے اسلام قبول کر لیا ، اس کے بعد ایک سال نہیں گزرا کہ سب ہی مرتدین دین اسلام میں واپس آگئے ، ولڈ الحمد (فتح ۱۲/۲۲۳)!

فتح الباری ۱۲/۲۲۵ میں روافض کا بخاری کی حدیث پراعتر اض اورعلا مه خطا بی کا جواب پھر حافظ کا نقد ونظر بھی لائقِ مطالعہ ہے۔ **افا دات عینی!**محقق عینیؓ نے عنوانِ اشنباط الا حکام کے تحت ۱۲ فوائد قیم تحریر کئے ، جن میں سے چندیہ ہیں:۔

(۱) علامہ نوویؒ نے لکھا کہ جوبھی واجباتِ اسلام، کم یا زیادہ کا انکار کرے ان سے قبال کرنا واجب ہے اورا مام محر نے فرمایا کہ ایک بہتی کے لوگ اگر ترک اذان پر اتفاق کرلیں تو امام وقت کوان سے قبال کرنا چاہیے اور یہی تھم تمام شعائر اسلام کا ہے (۲) نجات اخرویؒ کے لئے پختہ اعتقاد کافی ہے، ولائل و براہین کا جاننا واجب و شرط نہیں (۳) اہل شہاوت میں سے اہل بدعت کی تکفیر درست نہیں (۴) مناظرہ کی گفیت نہ گورہ صدیث ہے، ولائل و براہین کا جاننا واجب و شرط نہیں (۳) اہل شہاوت میں سے اہل بدعت کی تکفیر درست نہیں (۴) مناظرہ کہ کیفیت نہ گورہ صدیث این تر گفیت نہ گورہ صدیث این تر گورہ صدیث این تر گورہ صدیث این تر گفیت نہ تھے، اور اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے کہ ایک مدت تک کوئی حدیث بعض اکابر صحابہ سے بھی تحفی رہیں (عمد وال ۱/۱)!

علمی لطیفہ! عنوان بیانِ لغات کے تحت علامہ بینی نے لکھا کہ حافظ ابن حجر نے (فتح ۵۸/اعصمو اکی تحقیق میں )عصمة کوعصام سے ماخوذ بتلایا ہے کہ اصل العصمة من العصام کہااعصام اس دھا گے کو کہتے ہیں، جس سے مشکیز و کامنہ باندھتے ہیں۔

حالانکہ معاملہ برعکس ہے بیعنی عصام مشتق ہے عصمة ہے نہ کہ برعکس ، کیونکہ مصادر مشتق منہا ہوا کرتے ہیں ، مشتق نہیں لہذا ان کو مشتق قرار دیناعلم الاشتقاق ہے بڑی ناوا قفیت کی دلیل ہے (عمدہ فرام)!

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے یہاں باب فضل است قبال القبلة کے تحت جواحادیث حضرت انسؒ نے نقل فر مائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی تو حید
کی شہادت ہے، اور ہمارے قبلہ کا استقبال کرے، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے وہ خدا کی پناہ اور ذمہ واری
میں آگیا، لہٰذا خدا کی پناہ میں کوئی خلل اندازی نہ کرو، سب کا فرض ہے کہ اس کے جان و مال کی حرمت بمجھ کر اس کی حفاظت کریں بجز اس کے
کہ وہ خود ہی اسے کوقصاص وغیرہ کسی مواخذہ میں مبتلا کر لے، وغیرہ۔

ان احادیث ہے آیک اصولی مسئلہ بیہ مجھا گیا کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے لیکن اس کا مطلب بیہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ ان تین با توں کے ساتھاس کے عقائد واعمال کیسے ہی خلاف جن اور قرآن وحدیث کے مخالف ہوں، وہ اہل قبلہ ہی باقی رہے گا کیونکہ ان احادیث میں بھی شہادت تو حید وغیرہ سے اشارہ اس طرف موجود ہے کہ بہلی ظاعقیدہ مقتضیات شہادت تو حید کے خلاف کوئی امراس سے صادر نہ ہوا ہواور بہلی ظافِ مل قبلہ وذبیحہ کے بارے میں اس نے عامہ مسلمین سے الگ طریقہ اختیار نہ کیا ہو،

سب جانتے ہیں کہ بہت ی احادیث میں صرف تو حید ہے تمام ایمانیات وعقائدم اولئے گئے ہیں جیسے من قبال لا المه الا الله دخسل المبحنة اور مسلم وغیرہ سے یہاں بھی ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضور علیه السلام نے ان تمام چیزوں پرایمان لا ناضروری قرار دیا جوآپ

کے کرآئے ہیں،اور میبھی طاہرہے کہ جو محض ہمارے ذبیحہ سے پر ہیز کرے گا، وہ ضرور ہمارے عقائدے مختلف عقیدہ رکھتا ہوگا، یا جو مخض ہمارے ساتھ یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز جا مَزند ہمجھے گا،وہ ہم سے مخالف عقائد والا ہوگا۔

ایک مغالطہ کا از الہ! بعض لوگوں کو قلب علم ونظر کے باعث یہ مغالطہ واہے کہ اہل قبلہ اور اہل تا ویل کی تکفیر درست نہیں ،حضرت شاہ صاحب ؓ نے اپنے رسالہ اکفار الملحدین میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے بعد کی بھی اہل علم ونظر کے لئے مسئلہ نہ کورہ کی صحح پوزیش بھے میں دفت پیش نہیں آسکتی ،حضرت ؓ نے فرمایا کہ مما نعت تکفیر اہل قبلہ کا اصل ماخذ سنن ابی داؤد کی بیصدیث ہے کہ تین چیزیں اصل ایمان ہیں (۱) لا الدالا اللہ کا اقرار کرنے والے کے جان و مال پروست درازی نہ کرتا (۲) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کا فرنہ کہنا (۳) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کا فرنہ کہنا (۳) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کا فرنہ کہنا (۳) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کا فرنہ کہنا (۳) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کا فرنہ کہنا (۳) کسی گناہ کے ارتکاب کی جناب المجھاد ۱/۳۳۲)

کے مثلاً مرزاغلام احدقادیاتی نے فادگی احمہ بیجلداؤل کے میں اپنے ایک مقیع کو لکھا: کسی شخص کے پیچھے بھی جوہم پرایمان نہیں لایا، نمازنہ پڑھو، تہمارا فرض ہے کہا کہ امام کو ہمارے حالات سے واقف کرو، پھرا گرتھ دین کرے (میری نبوت وغیرہ کی) تو بہتر، ورنداس کے پیچھے اپنی نماز ضائع مت کرو،اورا گرکوئی خاموش رہے کہ نہ تھند بین کرے نہ تکذیب تو وہ منافق ہے اس کے پیچھے بھی نمازنہ پڑھو (بحوالدا کفارالملحدین (عربی)الا) ''المبوم انکے ملت کرو،اورا گرکوئی خاموش کے بعد کسی بھی ہے تھے۔ نماز وامامت کے لئے فرض وضروری قرار ویٹا اس امری صربح شہادت ہے کہ اس کا دین و ند بہب سے مسلمانوں سے الگ ہے،اور علائے امت نے تعقیدہ یا کہ کہا ہے کہ نہ ہوئے گئی ہے تھی ایک وجہ ہو کہا تا گاہ ہے،اور علائے امت نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اس کا دین و ند بہب سے مسلمانوں سے الگ ہے،اور علائے امت نے کہا ہے کہ نہ کہا ہے کہ اس کا دین و ند بہب سے مسلمانوں ہوئے گئی ہے تھی ایک وجہ ہو کہتی ہے کہ وہ وہ مرے مسلمانوں کو کا فرکہتا یا سمجھتا ہو۔ واللہ تعالی اعلم!''مؤلف''

میں ۲۳۲ پراس کی پوری طرح وضاحت کی ہے۔ اور لکھا کہ بذنب کی قید بتارہی ہے کہ فسادِ عقیدہ کی بنا پرضرور کا فرکہا جائے گا، (نقلہ الملاعلی قاریؓ فی شرح الفقہ الا کبر ۱۹۲)

### فسادعقيده كيسبب تكفيرو

ا مام اعظم ابوحنیفہ امام ابو یوسف وامام محمدٌ ہے مردی ہے کہ جوشخص قرآن کومخلوق کیے وہ کا فر ہے (ٹرن نتہ انہری) جوشخص رسول اکرم علیقتے کے لئے مُرے الفاظ کیے یا آپ کوجھوٹا کیے یا کسی قتم کی بھی تو ہین کرے وہ کا فر ہے اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی (کتاب الخراج امام ابو یوسف ۱۸۲)

حضرت رسول اکرم علی پی پرسب وشتم کرنے والا کا فر ہے اور جو کوئی اس کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے،اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (شفاء قاضی عیاض)

انبیاء علیم السلام میں ہے کی نبی کو بھی سب وشتم کرنے والا کا فر ہے، جس کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوگی ،اور جو مخص ایسے مخص کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے (مجمع الانہر ، درمختار ، برزازیہ ، درر ، خیریہ )

مواقف میں ہے کہ اہل قبلہ میں سے صرف ای قول وفعل پر تکفیری جائے گی، جس میں ایسے امر کا اٹکار پایا جائے، جس کارسول اللہ محمد علیہ اسے جوت یقیدہ سے جوت یقینی طور پر ہو چکا ہو، یا وہ امر مجمع علیہ ہو، حدیث من صلے صلاحنا سے بھی یہی مراد ہے کہ تمام دین کو مانتا ہوا ورکسی بھی موجب کفر عقیدہ اور قول وفعل کا مرتکب نہ ہونہ مید کہ جو محق بھی بیتین کام کرے وہ مسلمان ہے خواہ کیسے ہی گفریہ عقائدوا عمال کامرتکب ہو (شرح نقا کبرہ اور)

وہ خص بھی کا فرہے جو ہمارے نبی اگرم علی کے بعدا ہے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا جوآپ کے سواکس جدید مدی نبوت کی تقدیق کرے کیونکہ آپ بہ نسمِ قرآن وحدیث خاتم النبیین اورآخری پیغیر تھے (حضرت عیسی علیہ السلام جوآخری زمانہ میں آسان سے اُتریں گے، وہ چونکہ پہلے ہی نبی ہیں اس لئے اعتراض نہیں ہوسکتا ، دوسرے وہ خود بھی ایک امتی کی طرح قرآنی شریعت کا ہی اتباع کریں گے۔) چونکہ صرح اور مجمع علیہ نصوص میں تاویل وتح بیف بھینی طور پر موجب تکفیرہے ، اس لئے وہ خفص بھی کا فرہوگا جوالی تاویل وتح بیف والے کو کا فرنہ کہے یا اس میں تو قف وتر دوکرے ، کیونکہ پیٹھ ضاریک مسلم کا فرکو کا فرکھ کا فاقت کر کے خود بھی اسلام کی مخالفت کرتا ہے ، جودین پر کھلا ہواطعی اور اس کی تکذیب ہے (شرحی الشفاء للخفاجی والملاعلی قاریؒ)

جو خص اس بات کونہ جانتا ہو کہ حَضرت مولا ناسیّد نامحہ اللّٰہ آخری نبی ہیں، وہ سلمان نہیں ہے، کیونکہ بیا مرضروریات میں ہے ہے (الا شباہ والنظائر) واضح ہو کہ بابِ مکفرات میں ضروریات ہے لاعلمی تعذرنہیں ہے۔

اس امریرامت کا جماع ہو چکاہے کہ جن امور کا حضور علیقے ہے ثبوت بطور اجماع ہم تک پہنچ گیا، ان میں ہے کسی ایک کا اٹکار بھی موجب کفرہے، اسی طرح جوکوئی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے یا آپ کے کسی ثابت شدہ کونہ مانے وہ کا فرہے (الفصل لا بن حزم

اے آج کل بہت نے ہوجوں مسلمان عقائمہ اسلامی اور ضروریات وین سے ناوا تفیت کی وجہ سے جنت دوزخ وغیرہ کے وجود سے انکار کردیتے ہیں، وہ کفر کی حدیمیں واغل ہوجاتے ہیں اور ناوا قفیت عذر نہیں ہے، کیونکہ سارتے قطعی امور اسلام کا جاننا اور ما ننافرض وضروری ہے، حضرت تھا نوگ نے اپنی تغییر بیان القرآن اس 1/2 اس 1/2

۳/۲۵۵) جو محض بھی کئی قطعی تھی شرعی کاا نکار کرتا ہے وہ اپنی زبان ہے کہے ہوئے اقر ارلاالہالااللہ کی تر دید کرتا ہے (سیر کبیرللا مام محمد ۱۳/۲۵۵) نەصرف ضروریات دین کی تاویل یاا نکار کفر ہے بلکہ حنفیہ کے نز دیک ہر قطعی الثبوت امر کاا نکار بھی کفر ہے اگر چہوہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو (ردالمختاری ۲۸ برمسایرہ ۲۰۰۸)

ضروریات اورقطعیات میں کوئی بھی تاویل مسموع نہیں اور تاویل کرنے والا کافر ہوگا۔( کلیات ابی البقاء۵۵۳) ضروریات دین میں تاویل کفرنے نہیں بچاسکتی (عبدالحکیم سیالکو ٹی علی الخیالی ،اور خیالی میں بھی اسی طرح ہے )

فرقہ اہلِ بدعت اہلِ قبلہ میں داخل ہے اس کی تکفیر میں اس وقت تک جرات نہ کی جائے جب تک وہ ضروریات دینیہ کا اٹکار نہ کریں ،اور متواتراتِ احکام شرعیہ کو رو نہ کریں ،اور ان امور کو قبو ل کرنے ہے انکار نہ کریں جن کا وین ہے ہونا یقینی (اور بدیمی وضروری) طور پرمعلوم ہے( مکتوباتِ امام ربانی ﷺ ۳/۳۸ وج۹/۸)

جوشخص بمامہ والوں کے حق میں تاویل کرکے اُن کومسلمان ثابت کرے وہ کا فر ہےاور جوشخص کسی قطعی اور بقینی کا فر کو کا فرنہ کہے وہ بھی کا فرے (منہاج السندللحا فظ ابن تیمییہ ۴/۲۳)

ایک مغالطہ کا ازالہ! فقہاءنے ایسے مخص کو سلمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں 99 وجہ کفر کی موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی ،اس
کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیتکم عام نہیں ہے ، بلکہ اس وقت ہے کہ قائل کا صرف ایک گلام مفتی کے سامنے آئے اور اس
کا کوئی دوسرا حال معلوم نہ ہوتو مفتی کو معاملة تکفیر میں احتیاط کرنی چا ہے لیکن اگر کسی شخص کا یہی یا اس جیسا دوسرا کلمہ کفراس کی تحریروں میں موجود
ہو، جس سے یفتین ہوجائے کہ معنی کفری ہی مراد لیتا ہے یا وہ خود اپنے کلام میں معنی کفری کی تصریح کردے تو با جماع فقہاء ایسے شخص پر کفر کا حکم
لگا جائے گا،اور اس کو مسلمان ہرگر نہیں کہہ سکتے۔

. خلاصہ! (۱)عدم تکفیراہل قبلہ کا حکم غیرضروریات دین وغیرامو قطعی الثبوت سے متعلق ہے(۲) حکم عدم تکفیراہلِ قبلہ کا تعلق امراء وحکمرانوں سے ہے(۳) حکم مذکور کا تعلق ذنوب کے ساتھ ہے نہ کہ عقائد وایمانیات کے ساتھ۔

ہم نے اکفارالملحدین کے مضامین کا خلاصہ اوپر پیش کردیا ہے باقی علاءاور اہل تحقیق ونظر کا پوری کتاب ہی کا مطالعہ کرنا جاہے، ورنہ دورے شایدوہ بھی یہی خیال کریں کہ ''داد التحفید ''والوں نے یوں ہے ہے تحقیق کچھ کھے پڑھ دیا ہوگا۔ ''و الناس اعداء ماجھلو ا''

مسئله حيات ونزول سيدناعيشي عليهالسلام

سیمسلہ بھی ضروریات وین اور متواترات سے متعلق ہے، اس کئے ایمان کا جزواعظم ہے، شروع ہے آئ تک کتب عقائد میں اس کو بردی اہمیت ہے وکر کیا گیا، اور خاص طور ہے امام مسلم نے تو نزول عیسی علیہ السلام کو ابوا ہے ایمان کا جزوقر اردیا ہے، پھر یہ کہنا کتنی کم علمی کا اظہار ہے کہ نزول میں علیہ السلام کا مسلہ چونکہ ایک جزئی مسلہ ہے اس لئے اس کوعقائد وایمانیات کا ورجہ حاصل نہیں تقریبا ہے اس لیے کا بات ہے کہ انقلاب لا نبور میں مولانا آزاد کا ایک خطر کی مستفسر کے جواب میں شائع ہوا تھا، جس میں تھا کہ کوئی میں آنے والا نہیں ہے، اس کی فکر میں نہ پڑیں، وغیرہ ، احقر نے مولانا آزاد کا ایک خط و کتابت کی ، وہ اس وقت ملکت میں ہے، میں نے لکھا کہ آپ نے ایک بات کس طرح لکھدی جبکہ یہ مسئلہ عقائد وایمانیات میں داخل ہے، جواب آیا کہ اس عقیدہ ہے مسلمانوں میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ بچھ نہ کریں اور میں آئی کہ جب بی کچھ فلاح کی صورت ہو سکے گی اور یہ ایمان کا جزونہیں ہے، احقر نے لکھا کہ بخاری وسلم اور ووسری کتب صحاح میں تو ان کی آمد کو جب بی کچھ فلاح کی صورت ہو سکے گی اور یہ ایمان کا جزونہیں ہے، احقر نے لکھا کہ بخاری وسلم اور ووسری کتب صحاح میں تو کیا برائی کیف انت می افاد فول فیکم ابن موریم کے عنوان ہے: کرکیا گیا ہے، اس لئے اگر مسلمان اُس اچھووت کی امیدوانظار کریں تو کیا برائی کیف انت می افاد فول فیکم ابن موریم کے عنوان ہے: کرکیا گیا ہے، اس لئے اگر مسلمان اُس اچھووت کی امیدوانظار کریں تو کیا برائی

ہے؟ اور جب نزول میں علیہ السلام کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے تو اس پر یقین وا یمان یا عقیدہ رکھنا تو خودہی ضروری ہوگیا، اس پر مولانا نے جواب دیا کہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ احادیث سحاح میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ بطور علامت قیامت کے ہے، اس لئے ایمان کا جزو نہیں بنتا، اس کے ساتھ پھر بطور طنز کے بیہ جملہ بھی ارشاد ہوا کہ میں تو حدیث کو ان لوگوں ہے بھی زیادہ ما نتا ہوں، جو کسی امام کے قول کی وجہ سے حدیث کو ترک کردیتے ہیں، گویا یہ جملہ اپنی عدم تقلید کی پختگی اور عصنیت کا اظہار واعلان تھا، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی بین شوت کہ موصوف کو ایک جہتدین خصوصاً ایک حنفیہ کے مدارک اجتہاد ہے متعلق کوئی بصیرت حاصل نہتی، بلکہ اسے قریب ہوکر علما ہے دیو بند کے مسلک موصوف کو ایک وجمید نے ترب ہوکر علما ہے دیو بند کے مسلک اعتدال اور طرز تدریس وحقیق ہے بھی نا واقف تھے ور ندا ہے ہے کی جملہ سے ہم لوگوں پر طنز وتحریض کیا ضروری تھی؟ خیرا

مولا نا مودودی کی مسامحت :اس مقام پرمولا نامودودی ہے بھی بردی مسافت ہوگئ کہ اس آیت کا مصداق اُن بنی اسرائیل کوقرار دیدیا جوحضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ مصرے نکل کروادی تید میں گئے تھے،اور وہاں ان کی ایک نسل ختم ہوگئی اور دوسری نسل آخی جس نے کیھا نیوں پرغلبہ حاصل کیا،انہوں نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے،اس معاملہ کوفق تعالی نے موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ ہے تعبیر قرمایا ہے (تقبیم القرآن ۱/۱۸)

واضع ہوکہ حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل مصرے لکلے تھے، و وان کا نظانا بھکم خداوندی تھا،اوراس کوحق تعالی نے برزی تفصیل ہے بطور اظہار نعت کے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تہمیں آل فرعون کی غلامی ہے نکال کر سمندر کو بھاڑ کر راستہ بنا کر بخریت کزروایا تھا،اور و بیل تہماری آتھوں کے سامنے فرعونیوں کوغرق کردیا تھا۔ (بقروآ بہت 29 و • ھ)

اورسورۂ پونس آیت ۹ کوو ہے ہے تو یہ جھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موئی وہارون دونوں نے فرعون اوراس کے لوگوں کے لئے ہلاکت کی دعا کی تھی جو تبول کر گئی اور بنی اسرائیل کوسمندرے کر ارا گیا تا کہ چیچے فرعون اوراس کالشکر بھی چلے چنانچہ ایساہی ہوا اورہ وہ مع لیکھر کے غرق ہوا ،اورسورۂ طرآیت ہے ہیں یہ بات بھی کھول دی تھی کہ ارائی کو سرائیل کو سرا

یہاں اس مسئلہ پرمزیدروشن کے لئے ابن عطیہ کا ارشاد قابل ذکر ہے کہ:۔ تمام امت محمد بیکا اس پراجماع ہے کہ حضرت علیہ السلام
اس وقت آسان پرزندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں بھسم عضری تشریف لانے والے ہیں۔ جیسا کہ متواتر حدیثوں ہے ثابت ہے، اوراجماع کے بارے میں ہم یہاں حافظ ابن تیمیٹ کا قول پیش کرتے ہیں (جن کومولانا آزاد بھی اپنا بہت بڑا مقد اسلیم کرتے ہیں ): ''صحابہ کرام کا اجماع قطعی جمت ہے اوراس کا اجباع فرض ہے بلکہ دوسب ہے بڑی جمت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے'' (اقامت الدلیل وسلام)
ای طرح حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کشیر نے بھی حضرت میسی علیہ السلام کے زول پرامت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے (فقر الباری کے ۱۳۵۲ کی ہے (فقر الباری کے ۱۳۵۷ کی میں میں کا بیاری کے ایک الفلاق تفسیر ابن کشیر ایک (۱۳۵۷ کی اوس ۱۳۵۷ کی ہے)

لمحه فكريد! حضرت شاه صاحب علامه تشميري، حضرت مفتى اعظم مولا ناعزيز الرحمان صاحب، راس المحكمين علامه عثاني " وغيره كي

(بقیہ حاشیہ سفیرسابقہ) کہ ہم تو خدا کے تھم سے ادھرآئے ہیں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا،اوراُ دھروتی آگئی کہ سندر پراپناعصامار و،فوراُ ہی سندر پھٹا،اور پہاڑوں کی درول کی طرح کا راستہ بن گیا،درمیان سمندر تک فرعون اوراس کے بے شارساتھی بھی چلتے رہے، یہاں تک کے مطرت مولی علیہ السلام کے سارے ساتھی آیک ایک دوسرے کنارے پرعافیت وسلامتی کے ساتھ پہنچ گئے،اورفرعون مع اپنے ساتھیوں کے یک دم ہی سب غرق ہوگئے،کوئی آیک بھی نہ بڑھ سکا۔

سورة شعراء آیت ۵۳ پی مزید وضاحت ہے کہ ہم نے موئی علیہ السلام کی طرف وی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کرنگل جاؤ ہمہارا پیچیا کیا جائے گا ،اس سے معلوم ہوا کہ نکلنے کا مقصد سمارے فرعونیوں کو بطریق فدکورعذا ہا لئی ہیں جتلا کرنا تھا پنرش صفرت موئی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر سے نگلنا وی النی کے تحت اور خاص مقاصد ومصالے کے لئے تھا ،اس کا حضرت حزقی علیہ السلام والے واقعہ سے ندگوئی جوڑ ہے ندمنا سبت ، پھر حضرت موئی علیہ السلام مع قوم بنی اسرائیل کے کو وطور کے میدان میں جا کررہے ،اور بہت ہے احوال وواقعات چیش آئے اوران سب کے بعد بیسیم ملاتھا کہ جاؤ ! طالم گنعانیوں کو ارش فلسطین سے نکال دواوراس علاقہ کو فتح کر لوہ تو ان بنی اسرائیل نے حضرت موئی کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے سے انگار کردیا تھا اور کہنے گئے اذھ سب اتست و دیا کہ فقا تلا انا ھو بنا اور دونوں کو ایک کردیا ، کیا صرف اس لئے کہ خدا کی حقیق امات واحل ہو اس اور بھی عنے جن سے عاجز ہیں۔

پھر حق تعالی نے تو فرمایا کہ جولوگ موت کے ڈرے شہروں کو چھوڑ کرنے گئے تھان کو اللہ تعالی نے موت دے دی اور پھران کو ہی زندہ بھی کردیا تا کہ دہ اس کے فضل دقد رہ کا مشاہدہ کر لیں اور آئندہ ہر دی اور ڈرکوول سے نکال کرا دکا م الہی کی اطاعت پر کر بستہ جوں اگر ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری پیدا ہوئی تو اس سے خدا کے خاص فضل دقد رہ کیا ہوا ، بہتر ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے خاص بات کیا تھی جس کے سب یہ قصدا سے این کیا گیا اور قصہ ندگور بیان کرکے ان اللّه للدوافصل علی النامس کا جملہ کس لئے ارشادہ ہوا ؟ سب سے زیادہ بیک تھی جس کے سب یہ قصدا سے این کیا گیا اور قصہ ندگور بیان کرکے ان اللّه للدوافصل علی النامس کا جملہ کس لئے ارشادہ ہوا ؟ سب سے زیادہ بیکہ فیصل کھی اللہ مو تو اٹنہ احیاجہ کا منطوق صاف بتلار ہا ہے کہ جن کو موں کہ کور تی کہ بیک کے دور میں ان کی گورٹی کی کہ جس کے اس خور ہی اپنی عمر شہی پڑتم ہوئی تھی ، اور دوسری کے دجود عادی کو بینے کسی جو بیان کیا گیا ہو اللہ ہو اللہ ہو ہوئی تھی ، اور دوسری کے دجود عادی کو بینے کسی جو بیان کیا گئی کے دور تعالی نے مولو افر مالیا اور دوسری کے دجود عادی کو بینے کے مشاہدات کرائے گئے ہیں اور احیا ، دامات کے قرآئی دائی جا کہ دائی ہوئی تھی ہوئی ہی مشاہدات کرائے گئے ہیں اور احیا ، دامات کے قرآئی دائی سے اور غالبا اخیا ہر انہوں نے فعدا کے فضل میں جہی اور احیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مشاہدات کرائے گئے ہیں جن میں سے ایک دائی سب جالیس ہزارا دی مرگے اور خدا کے قطر میں کہی امتوں کو فضل دقد رہ کا چنی مشاہدہ کرلیا۔

ای طرح سرورانبیا ملیہم السلام کو چونکہ سب سے زیادہ امورغیبیا ورملکوت السمو ات کے علاوہ سدرہ وطو کی ، جنت اور فرش تک کے مشاہدات کرائے گئے تو آپ کے طفیل میں امت محمد مید کے افراد کو بھی ہے کثر ت امورغیبیکا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

 دارالعلوم سے علیحدگی نیچونکہ خاص سیاسی اسباب ووجوہ کے تحت ممل میں لائی گئی تھی اور دارالعلوم کی تاریخ میں وہ گویاعلمی اقدار کی شکست اورسیاسی اقدار کی پہلی فتح تھی ،اس لئے ضروری تمجھا گیا تھا کہ ان حضرات کے علمی اثرات کو بھی ختم کیا جائے اورشایداس جذبہ کے تحت مرزائیوں کے بارے میں سوال پرطلبہ کو میہ جواب بھی دیا جا تا ہوگا کہ ''دار التہ کفیو '' والوں سے جاکر دریافت کرو، یہ دار التہ کفیر والے وہ چنداسا تذہ تھے جو حضرت شاہ صاحب وغیرہ کے مکتب فکر کے ہیرو تھے،اس طرح اگر کوئی استاذ تفییر مولانا آزاد کی تفیر پر درس میں پجے نفذ کرتا تھا، تو اس کو بھی او پر کے حضرات روکنے کی با تیں کرتے تھے، گو یا بلاخوف لومنے لائم احقاق حق اورابطال باطل کے فریضہ کو (جو ہمیش سے دارالعلوم کا طروَ امتیاز رہاتھا) سیاسی مصالے کے تحت نظرا نداز کرنے کی ابتداء کردی گئی تھی ۔

مولانا آزاد کی تفسیر پرنفته العنمر اورمقدمه مشکلات القرآن میس کافی نفترآ چکا تھا،اور جب مولانا آزاد ہے ہیں جامعہ ڈابھیل گئے تھے تو مشکلات القرآن وغیرہ مطبوعات مجلس علمی وہاں ان کو پیش بھی کردی گئی تھیں،اوراب انوارالباری میں بھی حب ضرورت غلطیوں کی میں سے منتہ سے اقترا

نشان دہی ضرور کی جاتی ہے۔

یہ بھی دارالعلوم بی سے خوشہ چینی کا فیض ہے کہ ہمیں کچھ کا م کرنے کی تو فیق ملی ،مرزائیوں کی تکفیر کا مسئلہ بھی کم اہم نہیں ہے ،ساری دنیا کے علماء نے ان کے عقائد معلوم کرنے کے بعد بالا تفاق تکفیر کی ہے ،اورا کفارالملحدین میں سارے دلائل ای سے متعلق ہیں اور کفروایمان کی حدود کیا ہیں ،ای پرساری امتِ محمد بد کے علمائے سلف کے فیصلے پیش کئے ہیں بیہ کتاب بھی حضرت شاہ صاحب کی صدارتِ تدریس دارالعلوم و بیات کم تعلیم میں میں میں میں میں دنیا میں ایسانے طاط بیدم و بیات کم تکیف دہ نہیں کہ دارالعلوم کی علمی دنیا میں ایسانے طاط بیدم آجائے کہ مہماتِ مسائل کی تحقیق اورا ہم علمی غلطیوں کی نشان دہی کو طعن و طنزا ور تعریض کا نشانہ بنایا جائے۔

حضرت حز فيل عليه السلام

راقم الحروف نے ان حضرات نفوس قدسید کی علیحدگی کے بعد بھی چند ماہ دارالعلوم میں گزارے،ادر دورہ کا سال پورا کیا تھا،سب سے زیادہ تکلیف دہ بات پیتھی کہ تحریک اصلاح کوافساد کا نام دیا گیا،اورمخلصین کواصحاب غرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی سے ع خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنون کا خرد سے ''مؤلف'' واقعہ نہیں بلکہ صرف تمثیل کی صورت ہے لیکن ہمارے علم میں سلف میں ہے بیکی نے بھی نہیں لکھا کہ یہ واقعہ وہی ہے جوحظرت موی علیہ السلام و بنی اسرائیل کا مصرے نکلنے کا ہے، بظاہر بیسب ہے پہلی مولانا مودودی صاحب ہی کی دماغی اختراح ہے اور آپ نے اس کے لئے کسی تغییر وغیرہ کا حوالہ بھی نہیں دیا،اگر چدا لیے بڑول کوئی گئا تا تمدی ضرورت بھی نہیں، بیقہ ہم جیسی چھوٹوں کوئی اسکی فکر و تلاش رہتی ہے۔

جد بید تفاسیر! راقم الحروف کا موضوع تفییری مباحث نہیں ہیں،خصوصاً تفہیم القرآن، باتر جمان القرآن کی تحقیقات کے مطالعہ کی نوبت تو بہت ہی کم آتی ہے،اگر چدارادہ ضرورہ کہ انوارالباری کے بعد پھھکام اس سلسلہ کا بھی کیا جائے اور جد بدتحقیقات تفسیر یہ کا بھی جائزہ لیا جائے،اورمضر یا غیر مفید تفردات، مسامحات و شطحیات کی جائزہ لیا جائے،اورمضر یا غیر مفید تفردات، مسامحات و شطحیات کی شائد ہی کر کے ان کی تروید بھی خوش اسلو بی کے ساتھ ہو جائے۔ولا مربیداللہ۔

تر جمان القرآن میں تو مضامین کی غلطیاں کافی تعداد میں نظر سے گزری ہیں ،اوران پرمتفرق طور سے لکھا بھی جاچکا ہے تفہیم القرآن سے تو قع نہتی کہاس میں ایسے تفردات بھی ہوں گے،جن کی مثال اوپر ذکر ہوئی ہاس لئے یہاں پچھاکھنا ضروری سمجھا گیا، والٹد تعالی اعلم وعلمہ اتم ا

ايمان واسلام وضروريات دين كى تشريح

قر آن وحدیث واجماع سے ثابت شدہ تمام امور غیبیا ورا ٹمالِ طاعث کو ما ننا ایمان ہے اورا ٹمال کی ادا ٹیگی اسلام ہے، پھران تمام ثابت شدہ امور کوضروریات دین کہتے ہیں اوران کا انکاریا تاویلِ باطل کفر ہے۔

حضرت کابدوقا و قرق آیت بیابها المذین اهنوا ادخلوافی السلم کافه (بقره) کی تفییر میں فرمایا: بیآیت مسلمانول کو شریعت محمریہ کے ہر ہر جز فکے التزام طاعت کی وقوت و بق ہے خواہ فرائض ہول پاستخبات، واجب علی الاعیان ہول یا واجب علی الکفایہ، اگر فرض میں ہول واعت تھی ہوں تو اعتقاد فرضیت کے ساتھان کی اوائی بھی فرض ہوگی ، اورا گرمتخبات ہول توان کے استخب کا عقاد لازم ہوگا اور ممل صرف مستخب کے درجہ میں ہوگا، غرض جن چیزول کا بھی دین محمد کی میں واقل ہونا سب کو معلوم ہو چکا ہے، وہ سب ایمانیات میں واقل ہیں، کیونکہ ایمان رسول خدا کی کامل و کمل فرما نبر داری کا نام ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے ضروریات وین کی تخری کے بعد فرمایا نہ مثل (۱) نماز پڑھنا فرض ہوا در اس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہوادراس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہوادراس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہوئی اور اس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہوئی اور اس کے مسنون ہونے کا انگار کفر ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہوئی اور اس سنت ہوئی کا موجب ہے۔

اس کے مسنون ہونے کا انکاراس لئے کفر ہوا کہ اس کامعمولات نبویہ میں سے ہونا سب عام وخاص کومعلوم ہےاور جو چیز بھی اس درجہ کی ہے وہ ضروریات وین میں داخل ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے بھی اپنی فتاوی میں پوری تفصیل کے ساتھ ایمان وکفر کی بحث ذکر فرمائی ہے آپ نے فرمایا نے جو تخص بھی ضروریات دین وہ کہلاتے ہیں جو کتاب اللہ اورا حادیث متواتر ہ اورا جماع امت سے ثابت ہو چکے ہیں ،ان تینوں کے ذریعہ جتنے بھی عقائد واعمال فرض ففل وغیرہ ثابت ہیں ،ان سب کو ما ننا ضرور ک متواتر ہ اورا جماع امت سے ثابت ہو بھی ہیں ،ان تینوں کے ذریعہ جتنے بھی عقائد واعمال فرض ففل وغیرہ ثابت ہیں ،ان سب کو ما ننا ضرور ک ہے ، پھرعقائد کا جاننا اور ما ننا تو سب ہی کا ضروری وفرض ہے ،اعمال میں سے فرض کا جاننا فرض اور عمل فرض ہے ،مسنون کا جاننا سنت اور عمل بھی سنت ،مستحب کا جاننا مستحب اور عمل بھی صرف مستحب کے درجہ میں رہے گا،کین ضروریات و بین میں سے انکار کی آیک چیز کا بھی گفر ہوگا۔
تفصیل ضروریات و بین! مندرجہ ذیل حقیقوں پر ایمان ویقین رکھنا ایک مومن کے لئے ضروری ہے ۔۔(۱) وجودِ باری تعالی مع تمام

صفات کمال اس طرح کہ وہ اپنی ذات وصفات عالیہ کے لحاظ ہے میکتا و بے مثال اوراز لی وابدی ہے اورصفات عیوب ونقصان صفات مخلوق سےاس کی ذات ہجانہ تعالیٰ منزہ ومبراہے۔

(۲) حدوث عالم، كه حق تعالى كے سواء پہلے ہے بچھ نہ تھا، اس كے سواء تما مى موجودات عالم (علوى وسفلى )اس كى قدرت واراوہ كے تخت موجودومخلوق ہوئی ہیں (۳) قضاءوقدر پرایمان کہ جو کچھ دنیا میں اب تک ہوا، یا اب ہور ہاہے اورآ ئندہ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم از لیٰ کے مطابق ہے اور ای کے ارادہ وقدرت کاملہ سے ظہور ووجود حاصل کرتا ہے،اور بندوں کوجن اعمال کا مکلف بنایا گیاہے ان کے لئے بندوں کوبھی بفتد رِضرورت اختیار وارادہ عطا کردیا گیاہے، یعنی بندہ نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ،اور جس درجہ میں بھی اس کواختیار وارادہ دے دیا گیاہے، بِقِدْراس کے ہی اعمال کی جزاء وسزامقرر کر دی گئی ہے، جوسراسرعدل ہے،اس لئے اس کےخلاف عقیدہ رکھنا کہ بندہ کو پچھ بھی اختیار خہیں، یا د مکمل طور سے مختارِ مطلق ہے، دونوں باتنیں ایمان کےخلاف اور کفر میں داخل ہیں (۴ ) فرشتے جن اورانسان اس کی اہم ترین مخلوقات سے ہیں (۵) بنی آ دم کواپنی ساری مخلوقات پرشرف بخشا اوران کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ،اور زمین وآ سان کی ساری چیزوں کواس کے لئے مسخر کیا(٦) بنی آ دم میں سے انبیاءعلیہم السلام کومنتخب کیااوران کوشرف نبوت ورسالت سے سرفراز فر ماکر جن وانس کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا (ے) ہدایت ورہتمائی کے لئے وحی کا سلسلہ قائم کیااور کتا ہیں بھی نازل فرہائیں،مثلاً تؤرات،زبور،انجیل وقرآن مجید (۸) انبیاء علیهم السلام کی تعداد خدا کومعلوم ہے، پیسلسلہ آخری پیغیبر سرور دوعالم افضل الرسل محمقات کے بارختم ہوگیا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نہی دنیا میں نہیں آئے گا(9) آخرز مانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام آسان ہے اُٹر کردینِ محدی کی تائید وتفویت فرما کیں گے،وہ آسان پرزندہ اٹھائے گئے تھے اور اِس وقت بھی وہاں پرزندہ موجود ہیں اور دنیامیں آ کراہیے مفوضہ کا موں کی بھیل کے بعد وفات یا کرحضورا کرم اللغ کے روضہ مطہرہ مقدسہ میں فن ہوں گے( قرآن مجیداور سیح متواتر احادیث ہے بیسب امور ثابت ہیں )(۱۰)انبیاء میہم السلام کے بعد مرتبان کے صحابہ کا ہے،ان کے بعد تابعین، نبع تابعین علماءِ واولیائے امت کے درجات ہیں (۱۱)انبیاء کیبہم السلام کے جن مجزات کا ثبوت قرآن وحدیث ہے ہو چکا ہے،ان کودرست بلاتاویل مانناضروری ہے(۱۲)شریعت محربیہ کے تمام احکام جوقر آن مجیدوصدیث واجماع وقیاس سے ثابت ہیں،ان سب کو ماننااور درجہ بدرجہان پرمل کرنا ضروری ہے یعنی فرائض، واجبات ہٹنن ومستخبات دین سب ہی کودین کا جز ویقین کرنا تو ضروری ہے باقی عمل کے لحاظ سے فرض پڑمل کرنا فرض اورمستحب ہوگا وغیرہ،ای طرح نواہی ومنکرات دین کا حکم ہے(۱۳) مرنے کے بعد ہر مخص آخرت کی پہلی منزل میں مقیم ہوگا،جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں (۱۴)روزِ قیامت کا یقین کہ ایک دن خدا کے حکم ہے ساری دنیاز مین وآ سان کی چیزیں فنا ہو جائیں گی (۱۵)روز جزاء یعنی حساب و کتاب کاون که ہرمکلف کے سارے اعمال کا جائز ہ لے کر جزاء دسزا کا حکم کیا جائے گا (۱۶) جنت وجہم کا وجود برحق ہے، جنت میں ابدی نعمتوں کے مستحق ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ابدی عذاب کے مستحق ہمیشہ رہیں گے، اور کسی کے لئے موت ند ہوگئی(۷۷)حق تعالیٰ کےمقرب وبرگزیدہ بندوں کی شفاعت گنہگار بندوں کے لئے ،باذن واجازت خدادندی ہوگی (۱۸) جنت میں حق تعالی شاندگی دائی خوشنودی اور دولت و پدار بھی حاصل ہوگی ، جوسب نعمتوں ہے برتز اورافضل ہوگی۔

کفر کی با تنیں! اوپر کی درج شدہ تمام ضروریات و بن اورجودوسری کتب عقائد وکلام میں مفصل درج ہیں ،سب ہی پرامیان ویقین رکھنا موسن کے لئے ضروری ہے اور کسی ایک چیز کا اٹکار بھی کفر کی سرحد میں داخل کرنے کے لئے کافی ہے ،مثلاً اللہ تعالی کی تو حیدیا کسی صفت یا حدوث عالم کا اٹکار ،اور وجو وجن وملائکہ ، برزخ ، جنت وجہنم ، مجزات وغیرہ یا احکام اسلام میں سے کسی کا اٹکار یا تاویل بھی کفر ہے ،اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا اٹکار یا کا ویل بھی کفر ہے ،اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا اٹکار یا کا ویل بھی کفر ہے ،اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا اٹکار یا کسی تو بین و تحقیر کے الفاظ استعال کرنا اور کسی شخص میں کفر کی بنوت کا اقرار ، یا عالم کو قدیم سمجھنا ، یا حق تعالی جل ذکرہ ،انبیاء وملائکہ کے بارے میں تو بین و تحقیر کے الفاظ استعال کرنا اور کسی شخص میں کفر کی باتیں ہوتے ہوئے اس کو کا فرنہ مجھنا یا اس کو کا فر

کہنے میں تامل وٹر ددکرنا بھی کفرہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفر وایمان کی باتوں میں فرق نہیں کرتا، واللہ تعالیٰ اعلم منرید تفصیلات ودلائل کے لئے اکفارالملحدین،اور کتب عقائد و کلام کا مطالعہ کیا جائے ۔واللہ الموفق!

باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا

(باب در بارهٔ قبلہ اہل مدینہ واہل شام ومشرق ہشرق یا مغرب میں قبلہ نہیں ہے، یعنی نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے قضائے حاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، ہلکہ شرق یا مغرب کی طرف رُخ کرو۔)

( ٣٨٣) حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نالزهرى عن عطاء ابن يزيد الليثى عن ابى ايوب الانصارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ولكن شرقوا اوغربوا قال ابوايوب فقد منا الشام فوجدنا مر احيض بنيت قبل الكعبة فتحرف ونستغفر الله عزوجل و عن الزهرى عن عطاء قال سمعت اباايوب عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله

تر جمید! حضرت عطاءلیتی نے حضرت ابوا یوب انصاریؓ ہے روایت کی کہ نبی اگر مہنا ہے ارشادفر مایا:۔ جبتم قضائے حاجت کروتو نہ قبلہ کی طرف زُخ کرونہ اس سے پیٹے پھیرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف توجہ کرو، حضرت ابوا یوب گا بیان ہے کہ ہم شام گئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء قبلہ کے زُخ پر ہے ہوئے دیکھے لہٰذا ہم تر چھے ہوکر بیٹھتے تھے،اور حق تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔

سنتِ شال وجنوب کوشر بعت نے کافی قرار دیا ہے، ای طرح دوسری طرف بھی تنگی رفع کرنے کے لئے نماز میں استقبال قبلہ کے واسطے رہع دائرہ تک کا توسع جائز کردیا گیا ہے، دونوں جگہ توسع ملحوظ ہے، وللد درائحق العینی اورشایدای لئے بینی نے اس بحث کے شروع میں بیالفاظ اداکتے ہیں کہ یہاں ہمیں قلم دہا کرزراز وردارتح کی لفتی ہے کیونکہ بعض دوسرے لوگوں نے خواہ مخواہ دوراز کاربحثوں کا اُرخ اختیار کیا ہے۔

یہاں سے دوسری حدیث تر فدی وغیرہ کی مراد بھی واضح ہوگئی، جس میں '' ما بین المشر ق والمغر ب قبلہ ''وارد ہے ہمقت بینی ئے لکھا کہ وہ بھی صرف مدینداوراس کی سمت پر واقع بلا دومما لک کے لئے ہے، اور جس طرح ان کے لئے وسعت ہے، الی ہی وسعت مشرق ومغرب کی سمت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب وشال کے لحاظ ہے ہوگی، اور اس سے قبلہ کی سمت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب وشال کے لحاظ ہے ہوگی، اور اس سے قبلہ کی سمت میں رہنے والوں کے لئے ہوئے ہوئی۔

مرح اہل مشرق کے لئے ما بین الشمال والجوب وسعت ہوگی۔

اس پوری بحث کو پڑھ لینے کے بعد جب آپ اُس دائرہ والے نقشہ پرغور کریں گے، جوہم نے یہاں پیش کیا ہے تو امید ہے کہاس سلسلہ کی تمام احادیث اور شروح کی مرادمتھ ہوجائے گی ، ان شاءاللہ نغالی ، ولہ الحمد پہلے محدِحرام اور بیت اللہ شریف کا نقشہ انوار الباری ۱۳/۱۲ میں شائع ہو چکا ہے۔

# بَابُ قَوُلِ الله تَعَالَىٰ وَا تَجِدُ وُ مِن مَّقَامِ اِبُرَاهِيهُمَ مُصَلَّى (ارشادِبارى تعالىٰ كرمقام ابراہيم كے پاس نماز كى جَلَّه بناؤ)

(٣٨٣) حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلح خلف المقام ركعتين قطاف بين الصفا والمروة وقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة وسألنا جابر بن عبدالله قال لايقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة

( ٣٨٥) حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سيف يعنى ابن ابى سليمان قال سمعت مجاهداً اتى ابن عمر فقيل له عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فاقبلت والنبى صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قاتماً بين البابين فسألت بلالا فقلت اصلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال نعم! ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين. ( ٣٨٦) حدثنا اسخق بن نصرقال نا عبدالرزاق قال انا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركعتين فى قبل الكعبة و قال هذه القبلة

ترجمہ! حضرت عمروبن دینار کہتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ جس شخص نے عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی نہ کی تو کیا وہ اپنی بیوی ہے حبت کر سکتا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ رسول اکر متلیقی نے بیت اللہ کا طواف سمات مرتبہ کرکے مقام ابراہیم کے چیچے دورکعت پڑھیں، پھر صفا مروہ کا طواف کیا تھا،تمہارے لئے حضور اکر متلیقی کے ہی طریقہ کی اتباع کرنی ہے،اس بارے میں ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے بھی دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ طواف صفا ومروہ سے پہلے ہرگز بیوی سے قربت نہ کرے۔ تر جمہ! حضرت مجاہدروایت کرتے ہیں کہ حضرت این عمر کے پاس کوئی شخص آیا اور بتایا کہ ویکھورسول اکرم بیاتھ کعبہ معظمہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں اُدھر پہنچا تو حضورا کرم بیاتھ ہا ہر آ چکے تھے، اور ( گویا) میں بلال کو ( اب بھی ) دیکھر ہا ہوں کہ دونوں باب کے درمیان کھڑے ہیں، میں نے بلال ہے یو چھا کہ رسول اکرم بیلی نے کعبہ کے اندرنماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! دورکعت اُن دونوں ستونوں کے درمیان جو داخلہ بیت اللہ کے وقت بائیں جانب ہوتے ہیں پھر حضورا کرم ایکھیے نے باہر آ کر دورکعت کعبہ کے مواجہ میں پڑھیں۔

ترجمہ!عطاء كہتے ہيں كدميں في حصرت ابن عبائ سے سُنا كہ جب حضور اكرم الله الله ميں داخل ہوئے تو آپ في اس کے تمام گوشوں میں دعا تمیں کیں اور نماز نہیں پڑھی ، پھر جب باہر نکلے تو دور کعت کعبہ معظمہ کے سامنے پڑھیں اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ تشريح! امام بخاريٌ كا اصل مقصدتو نمازوں ميں كعبه معظمه كي طرف توجه واستقبال كاحكم ہي بيان كرنا ہے كيكن اس باب ميں يہجى بتلایا کہ حرم شریف میں بیت اللہ کے پاس ہی ایک جانب مقام ابرا ہیم بھی موجود ہے،اورطواف کے بعد کی دورکعت اس کے پاس پڑھنازیادہ بہتر ہے۔جبیبا کہ پہلی حدیث میں حضورا کرم اللے کے عمل ہے بھی ثابت ہوا،لیکن ای کے ساتھ امام بخاریؓ نے دوسری وتیسری حدیث بھی . ذکرکیس تا کیاصل حکم وجوبِ توجهالی الکعبه نظر ہے اوجھل نہ ہوجائے ،اور ہرحکم کواپنے اپنے مقام و درجہ میں رکھا جائے۔ مطابقت ترجمہ! یہ وصلے خلف المقام سے حاصل ہوگئ، جو پہلی حدیث الباب میں مذکور ہے اور محقق مینیؓ نے بھی اس کی صراحت کی ہے، پھر نەمعلوم لامع الدراری ۱۵۴/ میں ایسا کیوں لکھا گیا کہ ترجمۃ الباب پر بیاشکال ہے کہ امام بخاریؓ نے اس میں آیپ قرآنی ذکر کی ہے جس میں مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا امرے، پھروہ جوروایات اس ترجمہ کے تحت لائے ہیں ،ان میں مقام ابراہیم کومصلے بنانے پر کوئی ولالت نہیں ہے، پھرلکھا کہ حضرت اقدس مولانا گنگوہی ؒ نے ای اشکال کے دوجواب دیئے ہیں ،الخ جیرت ہے کہ حضرت شیخ الحدیث دامت سلجم نے عدم مطابقت اورا شکال وجواب کی بات کہاں ہے نکال لی ،اشکال کا ذکر حافظ اور مینی دونوں کے بیہاں نہیں ہے،اور مینی نے تو صاف مطابقت کی نشان وہی بھی کر دی۔اور بظاہر حضرت گنگوہیؓ کے نز دیک بھی عدم مطابقت کا کوئی اشکال بیہاں نبیس ہے بلکہ وہ امام بخاریؓ کی بیمر' واضح فر مانا جاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے علم کے باوجود بھی فرض استقبال کعبہ کے تاکد میں فرق نہیں آیا، کیونکہ حضور عليه السلام نے صلوٰۃ خلف المقام كے ساتھ بھى استقبال كعبه كوترك نہيں فرمايا دوسرى بات حضرت نے امام بخاري كى بيہ بتلائى كه آيت میں اگر چدا مرے مگروہ ستیت ما استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے کیونکہ وجوب کے لئے ہوتا تو حضور علیہ السلام مواجہہ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھتے ، جودوسری اور تیسری حدیث الباب میں مذکور ہے ،اس لئے کہ اس صورت میں مقام ابراہیم حضور اکر مہای ہے بیجھیے تھا،آ گے نہیں تھااورآ گے صرف کعبہ تھا،علاوہ ازیں میہ بات بجائے خود بھی سیجے نہیں ہے کہ روایات باب میں مقام ابراہیم کومسلی بنانے پر کوئی ولالت نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی حدیث میں حضورا کرم اللہ کے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا ذکر صراحت سے موجود ہے، یہ تو پوری طرح آ یت بڑجمۃ الباب کےمصداق پرعمل تھا،لیکن اس پرعمل کے باوجود سیھی ظاہر کرنا ضروری تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا موجب شرف وبرکت واز دیا داجر ہے، پنہیں کہ اس کی وجہ ہے بیت اللہ کے استقبال کی اہمیت کچھکم ہوگئی، بلکہ حب شحقیق حضرت گنگوہی اس کا تا کیر مرید مفہوم ہوا کہ اس کے پاس بھی نماز کی صحت استقبال کعبہ معظمہ پر ہی موقوف ہے اور اس کے حضور اکرم ایک نے وہاں بھی نماز میں استقبال ترک نہیں فر مایا، اور باتی دونوں حدیثیں ذکر کر کے امام بخاریؓ نے اسی مقصد تا کدووجوبِ استقبال کعبہ کو واضح فر مایا مجقق مینیؓ نے مناسب پاپسابق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:۔ کہاس باب کی سابق ابواب متعلقہ قبلہ کے ساتھ مناسب کی وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ آیت کریمہ ندکورہ ترجمۃ الباب میں بھی قبلہ کا بیان ہے کیونکہ حسن سے مصلے بمعنی قبلہ ہے اور قبارہ وسدی نے کہا کہ مقام کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا ،اگر چہ مقام کا قبلہ ہونا صرف اسی صورت میں متعین تھا کہ مقام کو نمازی اپنے اور قبلہ کے درمیان کرلے ، کیونکہ دومری جہات محلات میں صرف کعبہ کی طرف رُخ کرنے سے نماز درست ہوجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرض تو استقبال بیت اللہ ہی کا ہے مقام کا نہیں اور اسی سے صفور علیہ السلام نے جب بیت کے پاس خارج بیت نماز بغیراستقبال مقام پڑھی تو صراحت سے فرمادیا کہ بھی قبلہ ہے (عمد 17 سے معلوم ہوا کہ عمرہ میں سعی واجب ہے جوسارے علماء کا ند ہب ہے بجز حضرت ابن عباس سے افا وات میں سعی واجب ہے جوسارے علماء کا ند ہب ہے بجز حضرت ابن عباس سے اسی لئے ان کے نزد کیا طواف کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے خواہ سعی نہ کرے ، حالانکہ بیدا کے ضعیف اور خلاف سنت ہے۔

اسی لئے ان کے نزد کیا طواف کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے خواہ سعی نہ کرے ، حالانکہ بیدا کے ضعیف اور خلاف سنت ہے۔

اسی لئے ان کے نزد کیا طواف کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے خواہ سعی نہ کرے ، حالانکہ بیدا کے ضعیف ورخلاف سنت ہے۔

ے بعد مقام ہوا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت پڑھی جائیں ، پھر بھی اس کوبعض نے سنت اور بعض نے واجب کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طواف کے تالع ہے ، وہ سنت ہوتو یہ بھی سنت ہے وہ واجب ہوتو یہ بھی واجب ہے (عمدہ ۲/۲۰۳)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ میں داخل ہوناجائز ہے اور مغنی میں جج کرنے والے کے لئے اس میں داخلہ اور دور کعت پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن بیت اللہ اور حصر حصد میں جوتوں کے ساتھ داخل نہ ہوکہ خلاف ادب ہے، علا مدنو وی نے بدا جہائے اہل حدیث ثابت کیا کہ بیت اللہ کے اندر دور کعت پڑھنام سخب ہے جیسا کہ دواہت بال سے ثابت ہے، اور جس رواہت اسمار و غیرہ میں نفی ہے وہ مرجو ہے ، یاس کو دووا قعات پر محمول کر سکتے ہیں، رہی یہ بات کہ دوسری مشہور رواہت میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مجھے افسوس ہے حضرت بلال کے ساتھ مدت تک رہائیکن یہ سوال نہ کر سکا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کتنی رکعت پڑھی تھیں اور یہاں سوال کرنے کا ذکر ہے تو اس کا بہتر جواب سے ہے کہ حضرت ابن عمر سے دور کعت سمجھی گئیں، پھر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا، حضرت بلال نے ہاتھ کی دوا گلیوں سے اشارہ کر دیا، جس سے دور کعت سمجھی گئیں، پھر زبانی طور سے اس کی وضاحت کرائے کو حضرت ابن عمر جمول گئے ہوں گے، جس کا افسوس کیا کرتے تھے الخ (عمرہ ۱۲/۳)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پرارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے جولکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اپنے زمانہ میں حضرت عمرؓ سے
اپنے زمانہ کے لحاظ سے افضل بتھے، وہ شایدان ہی جیسی وجوہ سے ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو ہر وفت ابتاع سنت ہی کی دھن لگی رہتی تھی، اورا اگر
کو کی بات تحقیق سے رہ گئی تو اس کا افسوس کیا کرتے تھے، بیان کی عجیب وغریب شان ہی فضیلتِ خاصہ کا موجب تھی اور فرمایا کہ یہاں جو
حضرت ابن عمرؓ نے یقین کے ساتھ دور کعت کا ذکر فرمادیا، وہ اس لئے نہیں تھا کہ حضرت بلالؓ سے پوچھ لیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ کم نماز
دوہی رکعت ہوتی ہے، پس اس کے قائل ہو گئے (اور حسب روایت و حقیق عینی دوکا اشارہ بھی اس کی تائید میں موجود تھا۔)

تیسری حدیث الباب کے تحت محقق مینیؓ نے '' ہذہ القبلة'' پر لکھا کہ بیتو سب ہی جانتے تھے کہ بیقبلہ اور کعبہ معظمہ ہے پھراس طرح ارشاد فرمانے کی کیا وج تھی؟ توایک وجہ تو خطابی ہے منقول ہے کہ اب قبلہ کا تھم اسی بیت پر ثابت ومتحکم ہو چکااس کے بعد منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا ہمیشات کی طرف نماز پڑھنی ہوگئی، دوسراا حمّال ہیہ کہ امام کے کھڑے ہونے کی مسنون جگہ بتلائی ہوکہ مواجہہ بیت میں کھڑا ہو، ہاتی تینوں جوانب وارگان میں نہیں ،اگر چہنماز کی صحت وجواز ان اطراف میں بھی ہے تیسراا خمّال بیہ کہ اس سے صرف ان لوگوں کا تھم بتلایا جو بیت اللہ کا مشاہدہ ومعائنہ کررہے ہوں کہ ان کے لئے مواجہت بیت عیانا ضروری ہے، اپنی اجہتادی رائے سے کام نہیں لے سکتے۔

علامہ نوویؒ نے ایک اور تو جیہ بھی کھی کہ یہی کعبہ وہ محدحرام ہے جس کے استقبال کا تکم ہوا ساراحرم نہیں ، نہ سارا مکہ اور نہ ساری مسجد حرام جو کعبہ کے گرد ہے بلکہ مسجد حرام کا صرف یہی حصّہ جو کعبہ معظمہ ہے وہی قبلہ ہے۔ نیز ایک روایت میں جوحضورعلیہ السلام نے باب بیت اللہ ہی کوقبلہ بیت فرمایا، وہ بھی استحباب پرمحمول ہے، کیونکہ نفس جواز استعبال تو تمام جہات کعبہ کے لئے حاصل ہےاوراس پراجماع ہو چکاہے (عمرہ بے ۲/۳)

تولہ ہذاالقبلۃ پرحفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔اس ہے اشارہ پورے بیت اللہ کی طرف ہے اوراس کی وجہ سے مالکیہ نے بیت اللہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کو تا پسند کیا ہے کہ پورے کا استقبال نہیں ہوسکتا ،لیکن حنفیہ کے یہاں درست ہے اوراس میں ان کے زو کیے زیادہ توسع ہے۔

## باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر

(جهال بهى مو (تمازيس) قبله كي طرف توجه كرنا، اور حضرت ابو جريرة في كها كه بي اكرم عليه في فرمايا قبله كا استقبال كراور تجبير كهه (٣٨٧) حد شنا عبد الله بن رجاء قال نا اسرائيل عن ابى اسخق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صلى نحوبيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله عزوجل قدنوى تقلب وجهك فى السماء فتوجه لحو القبلة وقال السفهاء من الناس و هم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم فصل مع النبى صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى قمر على قوم من الانصار في صلواة العصر يصلون نحوبيت المقدس فقال و هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و انه و توجه نحوالكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحوالكعبة .

ر ٣٨٨) حدثنا مسلم بن ابراهيم قال نا هشام بن عبدالله قال نا يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبدالرحمٰن عن جابر بن عبدالله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به فاذا ارادالفريضة نزل فاستقبل القبلة

( ٣٨٩) حدثنا عثمان قال ناجرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم الله احدث في الصلوة شي قال وماذاك قال ابراهيم الله احدث في الصلوة شي قال وماذاك قال ابراهيم كذا وكذا فثني رجليه واستقبل القبلة و سجد سجد تين ثم سلم اقبل علينا بوجهه قال انه

حنفید! بیت اللہ کے اندراور حیت پر ہرنماز درست ہے البیتہ او پر تکروہ ہے ، کیونکہ اس میں ترک تعظیم بیت اللہ ہے ،اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے یہاں سب سے زیادہ توسع ہے جبیبا کہ حضرت کے اشارہ فر مایا ،اور زیادہ تکی اس مسئلہ میں حنابلہ کے یہاں ہے ، واللہ تعالی اعلم''مؤلف''

ا فیض الباری ۳۳ میں غلطی سے مالکید کا مسلک عدم جواز درج ہوگیا ہے اور کتاب الفقہ علی المذا ہب الاربعة ہے ایمن تفصیل ندا ہب اس طرح ہے:۔

مالکید! نماز فرض بیت اللہ کے اندر صحیح ہے گر کمروہ ہے بہ کراہتِ شدیدہ اور وقت کے اندر اس کا اعادۃ مستحب ہے نفل اگر غیر موکدہ ہوں تو وہ اس کے اندر مستحب ہیں ،موکدہ ہوں تو مکر وہ ،گراعادہ کی ضرورت نہیں ،کعبہ کی چھت پرنماز فرض تجے ہیں ،فل موکدہ میں دوقول برابر درجہ کے ہیں۔

حنا بلید! فرض نماز بیت اللہ کے اندراور چھت پر بھی ضحیح نہیں ،گڑاس کے کہ کی دیوارے بالکل متصل ہوکر پڑھے کہ اس کے پیچھے پچھ ھستہ ندر ہے نماز ففل ومنذور درست ہوگی درست ہے کہ باہر کھڑا ہوکراندر بجدہ کرے۔

مثا فعیہ! نماز فرض ففل سب درست ہیں ،گر باب کعبہ کی طرف کو جبکہ وہ کھلا ہو درست نہ ہوگی اور چھت پر جب درست ہوگی کہ اس کے سامنے کم از کم دو تہائی ذراع کی اور ٹچھت پر جب درست ہوگی کہ اس کے سامنے کم از کم دو تہائی

لوحدث في الصلولة لنباتكم به ولكن انمآ انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذانسيت فذكروني واذاشك احدكم في صلوته فليتحر الصراب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

تر جمہ! حضرت برا اللہ عمروی ہے کدرسول اکرم اللہ فیصلہ یاسترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی،اور آپ جا ہے بہی
سے کہ کعبہ کی طرف بُرخ کرنے کا حکم آجائے ، پس اللہ تعالی نے آیت قد نسری تبقیل بناز لفر مائی اور آپ نے قبلہ کا استقبال کیا اس پر
سفید لوگوں نے جو پہود تقطیر کیا کہ اب پہلے قبلہ ہے کیوں پھر گئے ، جن تعالی نے حضور علیہ السلام کوفر مایا کہ ان سے کہہ و بیجئے! مشرق
وم خرب سب خدا کے ہیں، وہ جس کو جا ہے صراط مستقیم کی ہدایت مرحمت فرما دیتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر
وہ کچھ انصار کے پاس سے گزرا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو اس نے شہادت کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکرم ایک تھے کے
ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کر آیا ہے، اس پروہ سب لوگ کعبہ کے طرف کو گھوم گئے!

تر جمہ! حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ روایت ہے کہ نبی کریم آلی ہے اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جدھر کو بھی وہ چلتی تھی لیکن جب فرض نماز پڑھنے کاارادہ فرماتے تھے تو سواری سے اتر کراوراستقبال قبلہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

مرجمہ! عثان، جریر، منصور، ابراہیم ، علقہ، عبداللہ (بن مسعود) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے نماز پڑھی، ابراہیم کہتے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز میں کچھے) زیادہ کردیا تھایا کم کردیا تھا، الغرض جب آپ سلام کچیر چکے تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ کیا کوئی بات نماز میں نئی ہوگئی، آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی، پس آپ نے اپ دونوں پیروں کوسمیٹ لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دو تجدے کئے، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنا منہ کیا تو فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا تھم ہوجا تا تو میں تہمیں (پہلے ہے) مطلع کرتا لیکن میں تہماری ہی طرح ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھو لتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، البندا جب میں بھول جا قال تو مجھے یا دولاؤ، اور جب تم میں ہے کی شخص کوا پئی نماز میں شک ہوجائے تو اسے چا ہے کہ سے کہا معلوم کرنے کی کوشش کرے، اورای پرنماز تمام کرے، پھر کردو تجدے کرلے۔

تشری انتخاق عینیؓ نے لکھا کہ امام بخاریؓ نے اس باب میں نمازِ فرض کے لئے جہتِ قبلہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت وفرضیت بتلائی ہے ،خواہ وہ نمازی سفر میں ہو یا حضر میں ،اور پہلے باب ہے اس کی مناسبت ظاہر ہے ،تحویلِ قبلہ کی بحث پہلے گز رچکی ہے۔

استنباطِ احکام! علامہ عینی نے لکھا:۔ پہلی حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ(۱) احکام کا ننج درست ہے، اور یہی جمہور کا نذہب ہے، پچھ لوگوں نے جن کی کوئی اہمیت نہیں ، اس کونا درست سمجھا ہے (۲) قرآن مجید ہست کا ننج ہوسکتا ہے یہ بچی جمہور کا مسلک ہے، امام شافعی کے اس بارے میں دوقول ہیں (۳) خبر واحد مقبول ہے (۴) نماز کا قبلہ کی طرف ہونا واجب ہے اور اجماع ہے اس کا کعبہ معظمہ ہونا متعین ہے (۵) ایک نماز دوسمت میں جائز ہو گئی ہے (ای لئے اب بھی اگر تحری کے بعد غلط سمت میں نماز شروع کردے اور درمیان میں سمجھ قبلہ کا موجائے تواس کی طرف گھوم جائے گا)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا(۱) فرض نماز میں ترک استقبال قبلہ درست نہیں ،ای لئے حضور علیہ السلام فرض کے لئے سواری سے ابر کرضر وراستقبال کرتے تھے،البتہ شدت خوف کا وقت اس سے متنتیٰ ہے اور مجبوری ومعذوری کی حالت میں سواری پر بھی فرض ہو عکتی ہے ابر کرضر وراستقبال کرتے تھے،البتہ شخر میں امام ابو یوسف وغیرہ کے نزدیک درست ہے،امام ابو یوسف وغیرہ کے نزدیک درست ہے،امام ابو حضر میں امام محمدا وراصطحری شافعی کے نزدیک درست نہیں۔

تیسری حدیث ہےمعلوم ہوا(۱)افعال میں انبیاء کیہم السلام کوبھی سہو ہوسکتا ہے،علامہ ابن دقیق العیدؓ نے کہا کہ یہی قول اکثر علماءِ

واہلی نظر کا ہے لیکن افعال بلاغیہ ہیں سہوکس کے نزویک بھی درست نہیں ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے تضریح کی ہے (۲) افعال انہیاء علیہم السلام ہیں نسیان بھی واقع ہوسکتا ہے گراس پران کو برقر ارنہیں رکھا جا تا اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کوتذ کیر تعلیم فورا کر دی جاتی ہے۔
محقق عینی نے کلام فی الصلاق عامدونا سیا اور عدور کھا ت میں شک کی صورتوں کے احکام تفصیل ودلیک کے ساتھ بیان کے ہیں (۳) حفیہ کے نزد یک سہوکے دو تجدے سلام کے بعد کے ہیں جیسا کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا ، اور یہی حضرت علی ، سعد بن وقاص ، عبداللہ بن کے خزد یک سہوکے دو تجدے سلام کے بعد کے ہیں جیسا کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا ، اور یہی حضرت علی ، سعد بن وقاص ، عبداللہ بن عباس ، عمار بن یا سر، عبداللہ بن غیرہ مساور ، عبداللہ بن عباس ، عمار بن یا سر، عبداللہ بن غیرہ سلام سے قبل کہتے ہیں ، تا ہم ہدا یہ سے کہ پی خلاف صرف اولویت واسخ باب کا ہے ، اور البیا توری کی اور سفیان کوری نے الحادی میں اور ابن عبدالبروغیرہ نے کہا ہے۔ (عدہ ۱۳ میں علام کے الحدی میں اور ابن عبدالبروغیرہ نے کہا ہے۔ (عدہ ۱۳ میں علام کے الحدی میں اور ابن عبدالبروغیرہ نے کہا ہے۔ (عدہ ۱۳ ۲۳ میں ۱۳ کے پید خلاف صرف اولویت واسخ باس کا ہے ، اور البیا کی میں اور ابن عبدالبروغیرہ نے کہا ہے۔ (عدہ ۱۳ ۳)

**حا فظ کاسکوت!** حافظ ابن حجرؓنے ثبہ یسلم ثبم سیجد تین پرخامو ثنی اختیار کی ،اور بغیر جوابد ہی کے آگے چلے گئے ایے موقع پر کہ اپنی ند ہب میں کمزوری ہوسکوت اور جہال کچھ قوت ہو تو دوسروں پر نکیر میں حداعتدال سے بڑھ جانا ،اہل اوب و تحقیق کے لئے موزوں نہیں ۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

آپ نے فرمایا: ۔ ہداریہ سے معلوم ہوا کہ خلاف افضلیت کا ہے،البنۃ تجرید کی عبارت سے دوسری بات ککتی ہے، تاہم میں کہتا ہوں کہ ہداریہ بی کی رائے لینی جا ہے،اگر چەمرتبەقدوری کابرا ہے، کیونکہ تجرید کی روایت لینے سے اکثر احاد یمٹِ صحاح کی مخالفت لازم آئے گی ،اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں احادیث قولیہ تو سب ہی حتفیہ کی ججت وتا ئید میں ہیں،جیسا کہ ابو داؤ د و بخاری میں بھی ہیں،اور فعلی ا حادیث دونوں قتم کی ہیں ہمیکن کوئی مضا گفتہ ہیں کیونکہ اختلا ف صرف افضلیت کا ہے،اس سے زیادہ کانہیں۔ **ا فا داتِ انور! فرمایا: ۔ ابوداؤ دکی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کنفل نماز میں تحریمہ کے وقت استقبال کرنا چاہیے پھر چاہے سواری اپنے** راستے پر دوسری جہت میں ہی چلتی رہے لیکن حنفیہ کے یہاں اس میں توسع ہے،انہوں نے تحریر کے وقت بھی استقبال کوشر طانہیں قرار دیا ہے۔ ثمارُ كا قلب تحريمه ب يا موضع تامين؟ مجھے اس ميں تر دوتھا، ليكن اب رجحان بيہ كه آمين كينے كا موقع بى قلب صلوة ہ، كيونك تحریمہ پالینے میں تو نماز کے لئے جلدی کرنے اورخصوصی اہتمام ہی کا ثواب ہے،لیکن آمین کا موقع حاصل کرنے میں اگلے پچھلے سب گنا ہول کی مغفرت کا وعدہ ہے،لہٰدا آمین پالینے کا موقع ہی نماز کا قلب بننے کے واسطے زیادہ موز وں معلوم ہوتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم! ہاقی رہایہ کدرگوع پالینے سے پوری رکعت مل جاتی ہے، لہذا وہ قلب ہونا جا ہے تو وہ درست نہیں کیونکہ بیتو بہت ہی کم ہمت لوگوں کے لئے ایک قشم کی رعایت دی گئی ہے کہ رکوع تک بھی مل گئے تو رکعت ہوگئی وہ کوئی انعام وا کرام کامشخق بنانے والی بات نہیں ہے،اسی لئے حضرت ابو ہر مریو ﷺ منقول ہے کہ وہ بری کوشش واہتمام آمین پالینے کا کیا کرتے تھے،ا تنااہتمام وہ فاتحہ کا بھی نہیں کرتے تھے،لیکن اس کے باوجود بھی لے بخاری شریف مے ال باب جمرالا مام بالتا میں ) میں آئے گا کہ جھیزت الوہریرہ جس زمانہ میں بحرین میں موڈ ن تھے، تواذان کے بعدا ہے امام مروان کو بلندآ واز ہے کہا کرتے تھے کہ دیکھنا! میری آمین فوت ٹے کرا دینا ،اوریہ بھی آئیل ہوا ہے کہ امام سے شرط کر لی تھی کہ جب تک میں صف میں نہ پہنچ جاؤں ، جھے ہے یملے ولاالصالین نہ کہدرینا،اس کامطلب بنیس کرامامان کا انتظار کرتے ہوں گے یا حضرت ابو ہر پر گستی یا در کرتے ہوں، یہ بلکہ حضرت نافع بنی کا قول بخاری میں ہے کہ حصرت ابن عمر آمین کو نہ چھوڑتے تنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تنے کہ امام کے آمین کہنے سے پہلے نماز میں ضرور شریک ہوجاؤ ،اور میں نے ان سے اس بارے میں حدیث بھی بنی ہے ( یعنی آمین امام کے ساتھ آمین کہنے کی فضیات مغفرت ذنوب والی جوآ گے بخاری میں بھی ہے ) حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر فرمایا:۔ویکھو خضرت ابو ہر مرہؓ الیے جلیل القدر صحابی آمین کے لئے کتنا اہتمام کرتے اور ترغیب دیے تھے پھرامام کے يجهي فاتحه يزهن كاامتمام ياترغيب كيون تبين يونى؟!

فر ما یا موطاامام ما لک میں التفتنی کی جگدالسبقنی بآمین مروی ہے اس سے پوری طرح واضح ہوا کہ حضرت ابو ہریے ہ فاتحہ خلف الامام کے قائل نہ تنے، والتد تعالی اعلم ا

کچھولوگوں نے ان کوقر اوت فاتحہ خلف الامام کا قائل سجھا ہے حالا تکہ وہ جانے تھے کہ آئین ہی قبولیت صلاق وغیرہ پرمبر کرنے والی ہے، اور فاتحہ

توامام کی بھی مقتدی کے لئے کافی ہے، بخلاف آئین کے کہ وہ مقتدی کاحقہ ہے اور امام آئین کے بارے بیں مقتدی کا دکیل ونا ئبنیں ہوتا۔

بحث ونظر! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ہم پر بیاعتر اض نہیں ہوسکا کہ جن حضرات نے صرف ایک شخص کے کہنے پرنماز کا رُخ

بدل دیا انہوں نے کس طرح ایک سابقہ قطعی امر کوا یک شخص کی خبر ہے (جونلنی ہے) منسوخ قر اردیدیا، کیونکہ ہم تواصل خبر کونطعی کہتے ہیں، یعنی

ہر حدید یہ رسول کو طعی بچھتے ہیں، آگے ظلیت جو آئی ہے وہ تو ہم تک پہنچنے کے ذریعہ ہے آئی ہے، البذا یہاں بھی ظلیت طریق میں سے ناشخ میں نہیں، اور ان حضرات کے لئے طریق کی ظلیت کیوں مانع نہ ہوئی ، اس کی وجہ میہ ہے کہ ان کے پاس شخص کا ذریعہ تھا، یعنی مدید طیبہ جا کر حقیق حال معلوم کر کئے تھے، البذا اصل یہ قرار پائی کہ جب کوئی امرقطعی الاصل ہو تو نفتی پر بھی عمل میں کوئی جرح نہیں ، اور اس لئے جہنچ و ین کے کئے عدد تو از کسی کے نزد کیے بھی شرط نہیں ہے اور نہ کی کا فری ہے کہ کا فتی ہے کہ ہمارادین اگر چائی جگے تھی ہو گئی جو تھیں کھا، جو کھی ہنچا ہے وہ سب اخبارا حال کو اصولیوں نے نہیں لکھا، بھی حضرت نے فرمایا کہ اس اصل کو اصولیوں نے نہیں لکھا، بھی کو تھرت نے فرمایا کہ اس اصل کو اصولیوں نے نہیں لکھا، بھی جھی کہ جسے ہو کہ کہ بی اس کھی کہ نے بیاں الفر فدین اور اکھار الملحدین میں بھی کھی کھی دیا ہے۔

# خبرواحد كےسلسله ميں حضرت شاه صاحب رحمه الله كى خاص شحقيق

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا حضرت ُخبروا حدکو بھی اصالۃ اور فی حدذاتۃ قطعی فرمایا کرتے تھے،اورا حادیثِ صحیحین کے ہارے میں آپ حافظ ابن جمرشافعی ہمٹس الائمہ سرحسی حنفی ، حافظ ابن تیمیہ خبلی ،اور شخ عمرو بن الصلاح کی رائے کو مرجح خیال کرتے تھے،اور رائے جمہور عدم افساد ہ قطع کو مرجوح کہتے تھے اور ریشع بھی اس کے حسب حال پڑھا کرتے تھے۔

تعيرنا انا قليل عديدنا فقلت لهاان الكرا درقليل

نیز فرمایا کرتے تھے کہ سیحین کی اخبارا حادا گر چہ اہل اصول کے قاعدہ سے فلنی قراریاتی ہیں مگر قرائن اور قوت طرق کی موجود گی ہیں وہ بھی نوا مانی ہیں ایکن ان کاعلم وبصیرت صرف اہل علم ونظر ہی کو حاصل ہو سکتی ہے، ہر شخص کونہیں، پھریے بھی فرماتے تھے کہ افاد وقطع کی بات اطباق امت یا تلقی بالقبول کی وجہ سے نہیں بلکہ در حقیقت اسی وجہ سے ہا اور ہونی چا ہیے جو ہم نے او پر ذکر کی ہے، اور اسی لئے جن احادیث کی مثلاً امام بخاری نے تیخ ترج تو کی مگر ان کے سمی جزو پر باب وتر جمہ قائم نہیں کیا تو اس جزوکو بھی ہم قطعی نہ کہیں گے، کیونکہ ان کی عدم تبویب کے باعث اس کے ثبوت میں شبہ بیدا ہوگیا، اور قطعیت جب ہی رہتی ہے کہ کوئی مانع و شبہ موجود نہ ہو۔

اے حضرت نے فرمایا: ۔ تواتر طبقہ کے بعداساد کی ضرورت باتی نہیں رہتی ، ای لئے شریعت نے اس کے بعد کسی مکف کو طرم بنانے کیلئے اس کا اثبات بطور تواتر ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ علاء امت کا فیصلہ ہیہ ہے جس امر کی بھی سندھجے ہواور رہم امام میں وہ موجود ہوتو ووقر آن ہے اورائی طرح غیر قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ جوامورا پی جگہ قطعی ہیں جیسے دعوت اسلام توان کی تبلیغ صرف اخبار آ حاو کے ذریعہ ہوجائے پہلی ہجت پوری ہوجاتی ہے ،خواہ دعوت متواتر ہ نہ ہو اور تنہ ہوتا ہے کہ جوامورا پی جگہ تھی کا فرکواسلام کی طرف دعوت و تیا ہوتا ہے اس کو جاحد و منگر اسلام قرار نہ دینا جا ہے ، کیونکہ قطعی امور حقہ کی طرف دعوت دینے میں اخبار آ حاد بھی کا فی ہوتے ہیں ، اس لئے کہ وہ فی نفسہ اپنی جگہ ترقطی ہیں ، اور جب بھی کوئی طلب صاوق کے ساتھ ان کی طرف توجہ کرے گا ، ان کا اثبات ممکن ہے لبندا ان میں ہو گئے ہوتا کی طرف توجہ کرے گا ، ان کا اثبات ممکن ہے لبندا ان میں ہو گئے ہوتا ہے کہ وہ بات دھری سمجھا جاتا ہے ، کیونکہ اور کے ساتھ ان کی طرف توجہ کرے گا ، ان کا اثبات ممکن ہے لبندا ان میں ہو گئے ہوتا ہے کہ دو بات فی نفسہ قطعی ہو یا اس کے میس پشت قطعی والل کے تا تا کا نی ہوتا ہے کہ دو بات فی نفسہ قطعی ہو یا اس کے میس پشت قطعی والأل وجہ دوروں وروں وراوں اور بطری تی توات کو نابت کرنا ہوتا ہے کہ اس بیت تو تعلقی والأل

ای طرح امت کے وہ اجماعی فیصلے بھی ہیں جو بطریق آ حادہم تک پہنچ ہیں کہ وہ بھی مفید قطعیت ویقین ہیں ادراس باب سے ہیں الخ (نیل الفرقدین ۲۳۱) وسے اللہ است حضرت نے اکفار الملحدین ۳ میں بھی مختصرا آگاتھی ہے۔ 'مؤلف' '! حضرت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سادات حنفیہ جو خبرواحدے کتاب پر زیادتی کا انکار کرتے ہیں وہ لننے کے درجہ کی زیادتی مراد لیتے ہیں، ور خطن کے مرتبہ کی زیادتی جنتنی ہو عمق ہاں سے انکار نہیں ہے، لبندااس سے مرتبہ وجوب کی زیادتی مثلاً ہو عمق ہے، حضرت کی پیچقیت انچھی تفصیل سے حضرت مولانا سیدمحد بدرعالم صاحب مہاجر مدنی قدس سرؤنے مقدمی فیض الباری ہے و مابعد میں نقل کی ہے جوامل علم کے لئے قابل قدر تھند ہے۔

واقعات خمسه بابة سهونبي اكرم صلى الله عليه وسلم

حضرتؓ نے فرمایا:۔ﷺ تقی الدین بن دقیق العیدئے ایسے واقعات جار ذکر کئے ہیں، دوکا ذکر بخاری میں ہے۔(۱) ظہر میں پانچ
رکعت پڑھیں۔(۲) چار والی نماز دو پڑھیں۔(۳) ابوداؤ د ۲ سا/امیں ہے کہ قعد ہ اولی ترک ہوگیا۔(۴) نماز میں ایک آیت کی بھول
ہوئی، نماز کے بعد حضرت ابن مسعودؓ ہوال کیا، کیا تم نماز میں نہ تھے؟ عرض کیا، حاضرتھا، فرمایا:۔'' پھریاد کیوں نہیں دلایا؟'' میں کہتا ہوں
ایک پانچواں واقعہ بھی ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ قعد ہ اولی پرسلام پھیر دیا تھا، امام بخاریؓ نے سہوکی حدیث کی مرتبہ ذکر کی
ہیں اور مختلف تراجم قائم کر کے ان سے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن ترجمہ وعنوان جواز کلام الناس کا کہیں قائم نہیں کیا، معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں انہوں نے حنفیہ کی موافقت کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

تحری الصواب کا امرنبوی! حضور علیہ السلام نے جوفر مایا کہ جب تمہیں تعداد رکعات وغیر ہامیں شک لاحق ہوتو صواب وسیح ہات کوسوج بچار کر کے متعین کرو، اور پھراسی کے مطابق اپنی نماز پوری کرلو، اس پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حفیہ کے بہاں شک کی الگ الگ صورتوں میں تین تھم ہیں اگر پہلی مرتبہ شک ہواتو پھر سے نماز پڑھے، اور نہ دل میں اچھی طرح سوچ کرغلبظن پڑل کرے، یہ بھی نہ ہوتو متیقن چیز یعنی کم کوسیحے، پھر ہمارے مشائخ میں ہے بعض کی رائے ہے ہے کہ وہ اس صورت میں بجدہ سہونہ کرے ( کمانی الجو ہر قالنیر ہور دالمخار نقل کی السراج الوہاج) اور یہی تول اقرب ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ بحدہ کرنا چاہیے ( کمانی الفتح) باتی تیسری صورت میں بحدہ سہوقطعاً ہوگا۔
شافعیہ کہتے ہیں کہتمام صورتوں میں اقل ہی کو اختیار کرے۔

حضرت نے فرمایا کہ احادیث سے تائید ہارہے ہی فرجب کی نگلتی ہے، کیونکہ پھر سے نماز پڑھنے گی بھی روایت ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ میں ،اورتحری واخذ بالاقل کی بھی ہیں، جیسے مسلم شریف میں اور یہ بخاری میں ،لہذا ہم نے سب احادیث پڑمل کیا اورشا فعیہ نے صرف اقل والی پرکیا اور باقی سب کی تاویل کی ،اورتحری صواب کو بھی اقل پر ہی محمول کردیا حالا نکہ لغت اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کے اصل معنی کو نفو کردینا درست نہیں ،خصوصاً جبکہ شریعت میں غلبہ ظن کا اعتبار بہت سے ابواب میں موجود بھی ہے، لہذا اُس نوح کو یہاں غیر معتبر تھمرانے کی کوئی وجہ نہیں ، دوسرے ان کے فد ہب پرایک نوع کو اس کے تھم سے بالکلیہ خالی کردینالا زم آئے گا ، جود رست نہیں ہے۔

باب ماجاء فى القبلة ومن لم يوا لاعادة على من سها فصلى انى غير القبلة وقد سلم النبى صلى الله عليه وسلم فى ركعتى الظهر واقبل على الناس بوجهب ثم اتم ما بقى (قبله كم متعلق جومنقول جاور جنهول كرغير قبله كى طرف نماز پڑھنے والے كے لئے اعادہ ضرورى خيال نبيں كيا، اور به شك نبى عليہ كے خاتادہ ضرورى خيال نبيں كيا، اور به شك نبى عليہ في دوركعتوں ميں سلام پھيركرلوگوں كى طرف اپنا مند كرليا، اس كے بعد جوباتى ره گياتھا، اے پوراكياتھا۔) دوركعتوں ميں سلام پھيركرلوگوں كى طرف اپنا مند كرليا، اس كے بعد جوباتى ره گياتھا، اے پوراكياتھا۔) دوركعتوں ميں حدود بن عون قال نا هشيم عن حميد عن انس بن مالك قال قال عمر رضى الله عنه وافقت رہى فى ثلث قلت يا رسول الله لواتخدنا من مقام ابراهيم مصلى اية الحجاب قلت يا رسول

الله لوامرت نسآئك ان يحتجين فانه عليه فقلت البروالفاجر فنزلت اية الحجاب واجتمع نسآء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيراً منكم مسلمات فنزلت هذه الاية

( ٣٩١) حدثت عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال بينا الناس بقبآء في صلواة الصبح اذجآء هم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدانزل عليه الليلة قران وقدا امران يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستدارواالى الكعبة (٣٩٢) حدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقالوا ازيد في الصلواة قال وماذاك قالواصليت خمساً ختنى رجله وسجد سجدتين

تر جمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے اپ پروردگارے تین باتوں میں موافقت کی (ایک مرتبہ میں نے کہا، کہ یارسول اللہ علیہ کاش! ہم مقام ابراہیم کومستی بناتے، پساس پربیآ یت نازل ہوئی وَ اللہ علیہ کاش! آپ وَ مُلَّا اللہ علیہ مُلَّا اللہ علیہ کاش! آپ وَ کَاش! آپ اِن اللہ عَلَیہ کاش! آپ پرنوائی جذبہ وغیرت کے تحت جمع ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام طلاق دے دیں گے، تو عنقریب آپ کا یہ دوردگارتم ہے آچھی بی بیاں آپ کوبدلے میں دےگا، جو تکم بردارہوں گی، تب بیآ یت نازل ہوئی۔

ی مرجمہ! حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) لوگ (مقام) قبامیں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک ان کے پاس ایک آنے والا آیا،اس نے کہا کہ رسول خدا علیہ پی آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے، آپ کو تھم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرلیں، بین کرسب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لئے (اس سے قبل) ان کے منہ شام کی طرف تھے۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیلتے نے (ایک مرتبہ) ظہر میں پانچ رکعتیں پڑھیں ،صحاب عرض کیا کہ کیا نماز میں ( کچھ) زیادتی کردی گئی؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا،لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں،عبداللہ کہتے ہیں، پس آپ نے پیرموژ کردو بجدے کیے۔

تشری ایام بخاری چونکہ جہل ونسیان کوعذر ٹھیرانے میں زیادہ وسیج النظر ہیں ،اس لئے یہال مستقل باب قائم کر کے بتلا یا کہ ہو

د نسیان کی وجہ ہے اگرا کی شخص غیر سمتِ قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لے گا تواس کی نماز درست ہوجا گیگی جس طرح ان کے نزدیک بخس کیڑے

میں بھی بھول ہے نماز پڑھ لے تو نماز ہوجاتی ہے، حنفیہ کے یہاں اس قدرتو سے نہیں ہے البتہ قبلہ ہے انحراف میں حنفیہ کے نزدیک بھی توسع
ہے، چنا نچے حالتِ نماز میں حدث طاری ہوتو قبلہ ہے بیٹے پھیر کروضو کے لئے جا سکتا ہے، اور آگر باقی نماز پوری کر لے گا، بشر طیکہ سمجد ہے
باہر قریب جگہ دورجا کریقین یاظنِ عالب عدم وجود حدث کا ہوا تو لوٹ کر باقی نماز پڑھے گا، بشر طیکہ سمجد ہے باہر نہ نکلا ہو،اگر محبد ہے نگل کر سے گا اور اگر یوں بی خیال ہو،اگر محبد ہے نگل کر سے جب بھر پھی دورجا کریقین یاظنِ عالب عدم وجود حدث کا ہوا تو لوٹ کر باقی نماز پڑھے گا، بشر طیکہ سمجد ہے باہر نہ نکلا ہو،اگر محبد ہے نگل کر سے خیال آیا تو پوری نماز پڑھے گے بعد یا د آیا کہ پچھ نماز باقی رہ گئی ہے نب جب بھی واپس ہوکر باقی نماز پڑھے گے، اور الوٹے کے بعد یا د آیا کہ پچھ نماز باقی رہ گئی ہے نب بھی واپس ہوکر باقی نماز پڑھے گے، اور الوٹے کے بعد یا د آیا کہ پچھ نماز باقی رہ گئی ہے نب بھی واپس ہوکر باقی نماز پڑھے گے، انہر طیکہ محبد ہے باہر نہ ہوا ہو۔ (فتح القدریا ہے) ا

اس سے معلوم ہوا کہ فیض الباری ۳/۲ سطر۲۳ میں عبارت بیشہ رط ان لا یہ خسرج مسن السمسجید ہے کل درج ہوگئی ہے۔ کمالا پخفی ، نیز واضح ہو کہ ساری مسجد کا تھم محلِ واحد گاہے۔

محقق عینیؓ نے ککھا: یعنوان باب میں جوحدیث ذکر ہوئی اس کے ترجمہ سے مطابقت بہلحاظ اس کے ہے کہ نماز بھول کرغیر قبلہ کی طرف بھی درست ہوسکتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھولے سے دور کعت پرسلام پھیر کرلوگوں کی طرف توجّہ فرمائی تھی اور اس صورت میں بھی وہ حکماً نماز کے اندر ہی تھے۔

اس کے بعد محقق عینیؓ نے لکھا کہ پیغلیق قصد ذی الیدین والی حدیثِ الی ہریرہؓ کا ٹکڑا ہےاورابن بطال اور ابن النین نے جواس کو حدیثِ ابن مسعودؓ کا جز وسمجھا ہے وہ ان کا وہم ہے کیونکہ حدیث ابن مسعودؓ کے کسی طریق روایت میں پینیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو رگعت پرسلام پھیراتھا، پھرلکھا:۔

کطفی افور! حضرت نے فرمایا: قولہ السظهر حمسا ،الی صورت میں حنفیہ کے نزدیک چوتھی رگعت پر بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ فرض نماز کفل بن جائے گی، کیکن شا فعیہ کے مسلک پراس کی ضرورت نہیں ،اور نماز بیر صورت فرض کے طور پرچیج ہوجا کیگی ، ہمارا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے کسی کے پاس دلیل شرعی نہیں ہے،البتہ ہمارے پاس تفقہ کے لحاظ ہے قوی دلیل موجود ہے، وہ یہ کہ دین محمدی میں نماز تین قتم کی بین ، دور کعت والی ، تین رکعت والی ،اور جارر کعت والی ،اور ظاہر ہے کہ نماز کے دویا چار ہونے کا تحقق جومتو اترات وین سے ہے صرف قعدہ ہے ہوتا ہے،البذاوہ بھی فرض اور ضروری ہوگا کیونکہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوگا ،ای لئے حنفیہ نے کہا کہ ایک رکعت ہوجانے پر نماز کا اجتمام فرض ہوگا ، کیونکہ وہ متو اترات دین سے ہے بین شریعت نے اس کو معتلہ ہامر جائز ہے، بخلاف اس کے بوری رکعت ہوجانے پر نماز کا اجتمام فرض ہوگا ، کیونکہ وہ متو اترات دین سے ہے بعنی شریعت نے اس کو معتلہ ہامر کی تو ٹر پھوٹریا اس کو بے حیثیت کر نالازم آتا ہے۔

ر سیست کے افرارکیا ہے کہ بیوا قعد نسیان والا اور ہات کرنے کا بدر سے پچھ بل کا ہے،لہذا بیتومسلم ہوا کہ نسخ کلام کی صورت سب کے نز دیک ثابت ہے،اختلاف صرف تاریخ میں ہے کہ کب ہوا؟ لہذا حدیث ذی الیدین میں اس کا عذر پیش کرنامحض نفع ند ہب کے لئے نہیں ہے بلکہ ایسے ثابت شدہ امر کے باعث ہے جوسب کوشلیم ہے۔

قبولیہ فٹنی رجلہ و سجد سجد تین ۔ پر فرمایا:۔ اگر کہاجائے کہ جب کلام اس وقت نماز کے اندرجائز ہی تھا تو تجدہ سہو کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں وہ نماز کے اندر غیراجزاء صلوۃ کی دخل اندازی کے باعث تھا،اس باب کواگر چے علماء نے ذکر نہیں کیا،مگر غالبًا اس وقت مسئلہ یہی رہا ہوگا کہ کلام وغیرہ سے عدم فساد صلوۃ کے ساتھ اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہوگی۔

#### حديث الباب اورمنا قب وموافقات سيرناعمرٌ

یہاں پہلی حدیث الباب میں حضرت عمرؓ کی موافقات کا ذکر ہوا ہے، کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ و افسقت رہی ہمعنی و افقنی رہے ہے کہ میرے رب نے میری موافقت کی ،رعایت اوب کے لئے موافقت کواپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور بعض حضرات نے ۲۱ چیزوں میں موافقت ذکر کی ہے جبیبا کہ اس کوعلامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے (حاشیہ بخاری ۱/۵۸)

حافظ نے لکھا:۔ترندی میں حدیث ابن عمرؓ ہے کہ بھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس میں دوسرے لوگوں نے ایک رائے دی ہو اور حضرت عمرؓ نے دوسری ہمگر رید کہ قرآن مجید حضرت عمرؓ ہی کی رائے کے موافق انر اہے ،اس سے معلوم ہوا کہ بہ کثر ت موافقت ان ہی کی ہوئی ہے لیکن نقل کے مطابق تعیین کے ساتھ پندرہ چیزوں میں موافقت ہمارے علم میں آئی ہے (فتح ایم ۱۳۷)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعداد کا اہتمام غالبًا وی قرآن مجید کی موافقات کے پیش نظرر ہاہے، ورنہ حسبِ ارشاد حضرت ابن عمرٌ مطلق وی نبوت کی موافقت بہ تعداد کثیر پائی گئی ہے اور ان سب کے بھی شار کی طرف توجہ کی جاتی تو عدد بہت بڑھ جاتا اس کے بعد مناسب ہے کہ حضرت عمرؓ کے پچھ مناقب اور پھرآپ کی موافقات کا بیان کیا جائے، واللہ الموفق!

مناقب اميرالمومنين سيته ناعمر فاروق رضى تعالى اللدعنه

محکہ شہم ہونا! حضرت ابو ہریہ ہے بخاری و منداحہ میں ،اور حضرت عائشہ ہے مسلم ، تر ندی ، نسائی و منداحہ میں صدیت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے ، لیس اس است میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہیں ،اور بخاری میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریہ ہا ساطر تھے جہ نے ہوں سے حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل ہوا کہ تم ہے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے کلام کیا جا تا تھا بغیراس کے کہ وہ نبی ہوں اگر میری است میں ایسا کوئی ہوتو وہ عمر ہیں ،اور حذر ثون کے معنی ملہمون کے ہیں کہ ان کے دلوں میں ملاءِ اعلیٰ کی طرف سے القاء ، ہوتا تھا ، یا ظاہری معنی رکھے جا میں تو وہ بھی بہت بڑی نصیات تھی طاہری معنی رکھے جا میں تو وہ بھی تھے ہیں کہ ان سے فر شتے با تیں کرتے تھے جواگر چہ بدرجہ وی انبیاء نہ تھیں ، تا ہم وہ بھی بہت بڑی نصیلت تھی علامہ تو رہتی ہوتا تھا ،اور در حقیقت ان کے دل میں ملا اعلیٰ کی علامہ تو رہتی تھیں ، گویا وہ اس سے کہی جاتی تھیں ، پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد نہ کور بطور تر دد کے نہ تھا کہ ونکہ بیا تہ ہوتے مجمد بیتو افضل الامم ہے جب بہلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے تو اس اس میں تو بدرجہ اولی ان سے تعداد و مرتبہ میں زیادہ ہوں گے ، لہذا آپ کا ارشاد بطور تا کہ وہ بھی سے کہتے ہیں کہ میرااگر کوئی دوست ہوتو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمال صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ یہ بھی صدافت (مرقا قاشر میں میں اس کے تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمال صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ تھیں میں میں میں سے مقصد اس کی کمال صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ تھیں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتے تھی تھیں ہوتے تھے تھیں ہوتے تھی تو اس میں میں ہوتے تھی تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھی تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھی تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھ

حدیث میں محد شت مراد بل بکم ہیں، جن کے دل میں کوئی چیز القاء کی جائے ، پھروہ اس چیز کواپنی حدی وفراست کے نور سے معلوم کر کے خبر دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ مراد مصیب ہیں کہ جو گمان کریں درست نکاتا ہے گویا وہ ان کو بتلا دیا گیا ہے بعض نے کہا کہ ان سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، بخاری میں مکلمون کی روایت بھی ہے یعنی صواب ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اوراس کئے حضرت مرسے و افقائ دہی فرمایا (مجمع البحار ۱۳۲۲) ا

#### ارشادات حضرت شاه ولى الله رحمه الله

حضرت ﷺ نے''ازالیۃ الخفاء'' میں خلفائے راشدین کے کمالات ومناقب اوراشحقاق خلافتِ خاصہ نبویہ پرسیر حاصل کلام کیا ہے، جو

دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ سب ہی علماء کے مطالعہ کی خاص چیز ہے، گرہم یہاں پچھا جزاء بہ سلسلہ کو قبیت حضرت عمر رضی تعالیٰ اللہ عند نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: خلفائ راشدین جوہر (نفس) انبیاء علیہم السلام کے مشابہ تھے، چنانچے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دلوں کو دیکھا تو رسول اکرم علیہ کے کہ کو کوسب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو برگزیدہ کیا، اور رسالت بخشی، پھر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے اصحاب کے دلوں کو اور بندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اور مطالمہ ابوعمر نے حضرت عباس کا قول تھی کیا گئے اور سے مراد سے ابہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بندوں سے مراد سے ابہتر پایا، لبذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بندوں سے مراد سے ابر بخول کو انسان کو اپنے نبی کا کو اس کے دلوں کو اور بندوں سے بہتر پایا، لبذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بندوں سے مراد سے ابر کو کھیل میں دھنرت عراف کیا گئے اور کو بی کھیل کھیل رہی ہو کہ شائے میں، دور سول اکرم تھا کہ کہ کہ کہ کو تھا کہ کہ کو بی اور کے جو کھیل کھیل رہی ہو کہ شائے میں، حضور نے فرمایا: ۔ عاکشہ آ آ کو اور دیکھو، چنانچہ میں گئی حضور کے جیجے کھی جو کہ شائے مبارک سے اس کا کھیل دیکھنے کی اس کے گر دہم عیں، حضور نے فرمایا: ۔ عاکشہ آ کہ کو بیل حضور کے درایا کہ کہ اور اس پر حضور کے فرمایا: ۔ میں میری کتنی قد رہے، پھر اس کی کہ دیکھوں حضور کے درایا اس میں میری کتنی قد رہے، پھر کی آ کی وہ اس حضرت عراق کیا جس میری کتنی قد رہے، پھر وال حضرت عراق کیا جو سے اس کا میں جی گھر میں لوٹ آئی (از الد ۲۲) رائی کیا ۔

۔ عالیًا مرادساری امتِ دعوت واجابت ہے، جس میں اولین وآخرین اور کفار ومومنین سب شامل ہیں اور گویا جس طرح نبی اپنے وقت میں اکیلا ساری امت سے زیادہ وزندار ہوتا ہے، ای طرح اس کے خلفاءِ راشدین اور سلاطین وائمہ عدل بھی روئے زمین کے سارے لوگوں پر بھاری، غالب ہنصور من النداور خلفاء اللہ فی الارض کے مرتبہ عالیہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم!' مؤلف'' حضرت شاہ ولی اللہ یہ خصرت سیدنا عمر کے تذکرہ میں ایک عنوان ' رسالہ تصوف وسلوک' بھی قائم کیا ہے جس میں واضح کیا کہ هیقت تصوف کی (جس کو شرع نے '' احسان' کے جاسر گیا ہے ، میں اس بین (۱) اعمال خیر کے ذراجہ یقین پیدا کرنا ، جو بغیرا خلاص واکثار اعمال ، اور بلاخشوع وضوع وترک حدیث نفس کے حاصل نہیں ہوسکتا (۲) اس یقین سے طبیعت نفس وقلب کے درمیان سے مقامات کا پیدا ہونا ، جن میں سے دی اعلی واصول مقامات تو ہے، زہرہ مبر، شکر ، رجاء ، خوف، تو کل ، رضا، تقر دمجت ہیں ، جب یقین بطور جبلت قلب پر مستولی ہوجا تا ہے اور جاروں طرف سے قلب کو گھیر لیتا ہے تو لامحالہ رجاء ، خوف وغیرہ کا تعلق صرف ذات اللی سے قائم ہوجا تا ہے اور اعتماد اسباب پر ہموجا تا ہے، ان مقامات نے ذکورہ کے علاوہ وہ بھی ہیں جن کی بشارت رسول اکر مستقیقہ نے بعض صحابہ کودی اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہموجا تا ہے، ان مقامات نے ذکورہ کے علاوہ وہ بھی ہیں جن کی بشارت رسول اکر مستقیقہ نے بعض صحابہ کودی سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہموجا تا ہے، ان مقامات نے ذکورہ کے علاوہ وہ بھی ہیں جن کی بشارت رسول اکر مستقیقہ نے بعض صحابہ کودی سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہموجا تا ہے، ان مقامات و غیرہ ، اس معلوم ہوا کہ جو یقین وجلت قلب ونش کے درمیان سے پیدا ہو صرف ای و مقام کے درمیان سے پیدا ہو صرف ای وطرف کا درخیر کی درمیان سے پیدا ہو سے نہوں گی ، مقامات صرف ذاتی وظیمی ہوں گی مساتھ بیش کر تا اور اس کے ہما قدر میں ہوں کے خورہ اس سے کرامات خارقہ اور تربیت میں میادت وعلوم تھو ف کی قوا وفعاً وضاحت فر ما تی ہوا کہ جاور بعد وفات ہوئی استوں کی دری تربیت فر مائی ہے اور بعد وفات نہوں اسب کی تو اور بعد وفات ہوئی کو کا وفعاً وضاحت فر مائی ہے اور بعد وفات نہوں اسب کی کا وفیاً وضاحت فر مائی ہے اور بعد وفات نہوں اسب کی تا وہ کیا کا سے اس کی کا منہ کی مورہ کی کوری تربیت فر مائی ہوئی کو کا عند وارضارہ میں مرحومہ میں علی وری تربیت فر مائی ہے، رضی اللہ تعالی عند وارضارہ

دوسرے پیر کنفسِ ناطقہ کو دوقو تیں عطا کی گئی ہیں،قوتِ عاقلہ اورقوتِ عاملہ، جب پہلی قوت کمال کو پینچ جاتی ہے تو وہ مقام وحی ہے سرفرازی کا موجب ہوتی ہے،اور جب دوسری قوت کامل ہوتی ہے تو مقام عصمت حاصل ہوتا ہے،اگر کسی امتی کے نفس ناطقہ میں بیدونوں قو تیں بڑع ہوجاتی ہیں توان ہے ٹمراتِ کثیرہ پیدا ہوتے ،اوراس وقت بیصاحب نفس مرحدِ خلائق خلیفہ برحق رسول اکرم الطبیۃ اورمظہر رحمت النبی ہوجاتی ہیں قائم مقام وحی محد شیت وموافقتِ وحی ہے اور کھنِ صادق وفراستِ المعیہ نائب عصمت ہے،ا یہ مختص کے سابیہ ہے بھی شیطان بھا گتا ہے نیزان دونوں کے اجتماع سے شہیدیت و نیابت پیٹیسر علیات بھی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عمر کومحد شیت کا مقام حاصل تھا، چنانچ حضور علیہ السلام نے اس کی خبراور بشارت دی ہے اور یہ خبر مشہور ہے، نیز حضرت عقبہ بن عامر نے بیالفاظ روایت کئے بیں، لمو کسان نہی بعدی لکان عمر بن المحطاب (اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے) بیہ روایت سنن تریذی ومنداحم میں ہے۔

اں سے بتلایا گیا کہ حضرت عمر کے اندرانبیا علہیم السلام کے اوصاف اور مرسلین کے اخلاق وملکات تھے، اس حدیث کوعلاوہ تریزی کے امام احمد، حاکم ، ابن حبان وطبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، کذافی الفتح (تخدالاحوزی ۴/۳))

باب مناقب عمر بخاری میں صدیت لقد کان فیصن کان فبلکم من بنی اسوائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونواانبیاء فان یکن فی امتی منهم احد فعمو . کے بعد شرح کے دعفرت ابن عباس آیت و صا او سلنامن قبلک من دسول و لا نبی و لا محدث الا اذا تحتی پڑھا کرتے بعنی والا محدث کی زیادتی کے ساتھ عافظ نے لکھا کہ حفرت عراقے کے کری تخصیص کا سب بیہ کہ آپ ہے بہ کثر ت موافقات قرآن مجید کا صدور حضور اکرم علی ہے کہ اندمبارکہ میں قوادان ہے آپ کے بعد بھی بہت می مرتبہ اصابت دائے کا ثبوت ہوا ہے (فق عرائے کا اور میا اور اسابت میں سے حضرت ابو بکرم علی کے خات میں کے بعد بھی میں ہوت کی مطابق ہوا ہا داور یہ بھی حضور علیہ السلام کی صدیف کی مطابق ہوا ہے کہ حضرت عرائی ایت اس کی ابتداء اور تحیل کرائی ، ورشاس وقت بہت بڑا اختیا ف اور فقدرو نم اور وہ بھی حضور علیہ السلام کی جی مطابق ہوا ہے کہ خضرت عرائی کا موجب نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث بھی ہو اور وہ کی کریشا کی موجب نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث بھی ہو اور وہ کی مطابق ہوا ہے کہ خشرت عرائی کا موجب نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث بھی ہوا ، اور وہ کی وہ اور وہ کی کریش میں دن بدن بدن بدن بدن بدن بدن ہوتا چلاآ رہا ہے بھر قیامت تک ان میں زیادتی ہوتی رہائی اللہ ہم اعد نا مین مشر الفقن کلهاو شبت اقدامنا وانصر تا فائل خید الفاصد بین آ مین دعون آ مین دولا کہ اسافہ تا مین دول الفاصد بین آ مین دول کرائے گا کہ کو تو اسافہ تا مین دول کرائے کہ تا کہ کرائے کہ کو تا کہ کو تا کہ کرائے کہ کرائے گا کہ کا کو جب نہ کہ کہ کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کا کو کرائے کی دول کو کہ کرائے گا کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کرائے کرائے کرائے کی دول کرائے گا کہ کرائے کی دول کرائے کی دول کرائے کی دول کرائے کا کرائے کی دول کرائے کی دول کرائے کا کہ کرائے کرائے

#### نوريقين كااستبلاء

جب توریقین قوت عاملہ پراس درجہ مستولی وغالب ہو جاتا ہے کہ انسان کی قوت بہیمیہ وسیعیہ حرّ ومغلوب ہو جاتی ہے تو اُس نوریقین کے شمرات ونتائج ظاہر ہوتے ہیں مثلاً امرالی کے اتباع میں تحت ہونا خلق اللہ پرشفیق ومہر بان ہونا، کتاب اللہ کے احکام سامنے آتے ہی خلاف ارادہ سے رک جانا، لذات نفسانیہ سے بے رغبتی کرتا، وغیرہ اور حضرت عمر واس قتم کا نوریقین حاصل تھا، جس پرا عادیث کثیرہ دلالت کرتی ہے، فرمایا:۔ رحم اللّٰہ عمویقول المحق وان کان مو اتو کہ المحق و حاله من صدیق" (اللہ تعالی عمر پررم کرے جن بات ضرور کہد گزرتے ہیں اگر چہوہ تائج ہی کیوں نہ ہو، جن گوئی نے ان کوسب سے الگ تحلگ ساکر دیا ہے جیے ان کا کوئی دوست نہیں 'ایشی دنیا داروں میں سے، ورنہ اہل ایمان واخلاص تو آپ سے مجت کرتے ہی تھے )ائی نوریقین کے باعث حضرت عرش نے ایلاء کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں رباح کی معرفت ربیجی کہد دیا تھا کہ حضور کہیں ہے خیال نہ فرما کیں کہ حضور کہیں ہے خیال نہ فرما کیں کہ حضور کہیں ہے خیال نہ فرما کیل کہ حضور کہیں گر قبیل اس کے بھی تامل نہ کروں گا۔ جیسا کہ سلم شریف وغیرہ میں ہے (ازالة الحفارے ۱۳۰۳)

دوسری صورت بیہ کوریفین کا غلبہ واستیلاء توت عاقلہ پر ہوجاتا ہے، متواز احادیث سے نابت ہے کہ حضرت عمر او بید مقام بھی حاصل تھا،

چنانچہ آپ کواس امت محمد میں امحد فرمایا گیا کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے کے مطابق اثرتی تھی لیکن پیضروری ٹیمیں کہ قرآن یا حدیث آپ کی

رائے سے ترف بح ف مطابق ہوئی ہو، اس لئے اگر قرآن وحدیث میں کی قدراضا فداور زائد فائدہ بھی نازل ہوا ہوتو بیام موافقت ومطابقت کے خالف نہیں ہے مثلاً حضرت عمر کی خواہش تھی کہ از واج مطہرات کو بجاب میں رکھا جائے جتی کہ حاجات ضرور بید کے لئے بھی نگلنے کی ہم الحت ہوجائے ، اس پر

آیت تجاب نازل کیکن حاجات ضرور بید کے لئے نگلئے کو متنی رکھا گیا جمنور علیہ السلام نے بدلالت لفظ یا بدلالت معنی جان لیا کراہل مقصورہ کی جاب ہوں کی حضرت عمر شی کے حضرت عمر رضی ہے بہل کی حضرت عمر رضی کے بیش کی خواہش کی تھی اور بول و براز سے رو کئے میں حرج ہے، میرفائدہ حضور علیہ السلام نے زیادہ بیان فرما دیا ، جے حضرت عمر رضی موافقت نہیں ہوئی ہے (از لہ الحقاء ۱۲۷۳ کے اس کی موافقت نہیں ہوئی ہے (از لہ الحقاء ۱۲۷۳ کے کے تھی المال کے تھی البندائی میں اس کا ذکر ہے اور اس کی عظمت شان وا ہمیت کے پیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر یہ کریں گے ، ان شاء اللہ تعالی اللہ اللہ کی اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر یہ کی موافقت کی بیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر یہ کے ، ان شاء اللہ تعالی ا

جنت میں قصرِ عمر ! حضورا كرم علي في نے فرمايا: ميں نے ديكھا كہ جنت ميں داخل ہوا، دہاں رميصاء زوجه افي طلحه كوديكھا، پھركسى كے جلنے

کی آ ہٹ سنی، پوچھاکون ہے؟ تو ہتلایا کہ بلال ہیں، پھرایک کل دیکھا جس کے ایک جانب سحن میں ایک ورت کو وضوکرتے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کا کا کا بہر کروں ایکن عمر کی غیرت کا خیال کر کے پوچھا یہ سن کا کل ہے، انہوں نے ہتلایا کہ حضرت عمر کا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کر کل کی سیر کروں الیکن عمر کی غیرت کا خیال کر کے اُلے پاؤں لوٹ آیا، حضرت عمر کیے سن کرروپڑے اور عرض کیا: ۔ یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا میں آپ سے لئے غیرت کرسکتا ہو؟ فتح الباری اسلا کے میں دوسری روایت کے حوالہ ہے ہے کہ آپ نے آگے یہی کہا کہ مجھے جو ہدایت حق تعالی نے عنایت فرمائی وہ تو آپ ہی کے طفیل میں ہے اور جو پچھ عزت وسر بلندی عطا ہوئی وہ بھی آپ کے سبب ہے۔

مرقاۃ ۵/۵۳۴ میں بیروایت بھی ہے کہ آپ نے جب صبح کو بیخواب بیان کیا تو حضرت بلال کو بلاکر دریافت کیا تم جھ سے پہلے کس عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے کہ میں گزشتہ رات وہاں داخل ہوا تو آگے گئے گئے کہ تبہارے قدموں کی آ ہٹ سئی ، پھر میں ایک چوکور سونے سے تعمیر شدہ محل پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں (فرشتوں) سے پوچھا بیمل کس کا ہے؟ انہوں نے بتلایا کی ایک عربی کا ہے، میں نے کہا: میں بھی تو قربی ہوں، ٹھیک بتلاؤ کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا استِ محمد یہ میں سے ایک محض کا ہے، آنہوں نے کہا استِ محمد یہ میں سے ایک محض کا ہے، آپ نے فرمایا میں خود محمد ہوں، صاف طور سے بتلاؤ کہ بیمل کس کا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ عربی الحظاب کا ہے، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! میری عادت ہے کہا ذان کے بعدد ورکعت ضرور پڑھتا ہوں، اور جب وضوسا قط ہو جا تا ہے تب بھی وضور کے دورکعت پڑھ لینا ہے ذمہ لازم جیسا کرلیا ہے، آپ نے فرمایا یہ مرتبہ ان ہی دونوں کی وجہ سے ماصل ہوا ہے۔

مماثلت ايمانيه نبوبيه

یعنی حضرت ابو بکر وعراقونی اکرم عظیمی کے ایمان ویقین کے ساتھ خصوصی مماثلت ومشابہت کا شرف عظیم حاصل تھا، چنا نچے بخاری وسلم وریگر کتب صحاح بین بیدواقع نقل ہوا ہے کہ ایک روز آپ نے قصصی اولین میں سے بیقصہ بھی بیان فر مایا کہ ایک چرواہا پنی بکر یوں میں تھا، بھیٹریا آیا اورایک بکری کو لے گیا، چرواہ پنی بکر یوں میں تھا، بھیٹریا آی اورایک بکری کو لے گیا، چروا ہے نے تلاش کر کے اس کو پالیا، بھیٹریا اس کی طرف متوجہ ہوکر بولا، اب تو تم جھے ہوا کر بچا سکتے ہو، بگر جب درندوں کی باوشاہی کا دن آئے گا تو ان کوہم سے کون چھڑ اس وقت تو صرف ہم ہی ان کے محافظ وغیرہ سب پچھے ہوں گئے، جب درندوں کی باوشاہی کا دن آئے گا تو ان کوہم سے کون چھڑ اس وقت تو صرف ہم ہی ان کے محافظ وغیرہ سب پچھے ہوں گئے، مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ ہم سب حاضر بن مجل بھی روئے ۔ فتح البادی اس کے دھزت عمر کا روزائی کے سب ہوگا۔ واللہ تعالی الملم جنت کے لئے تعالیا بلووشوں کی فراوائی کے سب ہوگا۔ واللہ تعالی الملم سب کے نام اس الم اوری کی انہوں میں اس طرح ہی کے جنت میں اپنے آگے تا جائے گا تمہادی کا تمہادی کا کہا ہے ، جس کے سب میں نے جنت میں اپنے آگے تا جیلئے گا تمہادی تعلین کی آ واز نی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے ذیارہ وسلم کے خداوندی کا کہا ہے ، جس کے سب میں نے جنت میں اپنے آگے تا جیلئے گا تمہادی تعلین کی آ واز نی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے خوات ورضائے خداوندی کا کہا ہے ، جس کے سب میں نے جنت میں اپنے آگے تا جھلے گا تمہادی تعلین کی آ واز نی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے اس کے اس سے کا سب معفرت ورضائے خداوندی کا کہا ہے ، جس کے سب میں نے جنت میں اپنے آگے تا جھلے کی تمہادی تعلین کی آ واز نی ہوں ہے عرض کیا میں نے اس سے دیارہ میا

زیادہ پرامیدکوئی عمل کیا کہ جب بھی ون رات کے کسی جے میں کوئی وضوکیا تو اس ہے جتنی بھی نماز مقدرتھی وہ ضرور پڑھی ہے۔

حافظ نے لکھا کہام بخاری اس حدیث کوڈکر بنی اسرائیل میں بھی لائے ہیں، اس ہم حلوم ہوا کہ بیقہ قبل اسلام کا ہے، اگر چہ بھیٹر نئے کے کلام کرنے کا ایسانی
واقعہ بعض سحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، چنا نچہ ابولیم نے ولائل میں اہبان بن اوس نے قبل کیا کہ میں اپنی بکریوں میں انسا، بھیٹریا آیا اور ایک بکری پر جملہ آور ہوا، میں
اس پر چیخاتو بھیٹریا اپنی وم بچھا کر بیٹھ کر بھی ہے۔ کہنے لگا: ۔ جس دن تو اس کا دھیان وخیال نہ کرسکے گا (کہانے بی اگر فیم میں مد ہوش ہوگا) اس کی حفاظت کون کرے
گا؟ تو مجھے میری اُس رزق سے محروم کر دہا ہے جواللہ تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کیا ہے ''میں نے تجب سے اپنی بھیٹی پر ہاتھ مارا کیا اور کہا:۔ واللہ اُ۔ میں نے اس سے
زیادہ مجیب ماجرانہیں و یکھا، اس نے کہا واہ! اس سے زیادہ مجیب تو بہی ہے کہ رسول خدا عظیف ان مجبوروں کے باغات کے درمیان روئی افروز ہیں جواللہ کی طرف
بلاتے ہیں اس کے بعدا بہان بن اوس نی اکرم علیف کی خدمتِ مبارک میں پہنچے اور حضور کواس واقعہ کی تجردی ، اور اسلام لائے۔ (فتے کے اُر) کے

بدائے ہیں اس مے بعد اہبان بن اول ہی اسرم علیہ میں حد مت مبارت میں پیچا در مسوروا ان واقعہ می ہردی اور اسلام کا سے سازی کا کرے کے است میں ایسے سالمہ حافظ نے لکھا: یعنی اس وقت درندے بکریوں کو پکڑیں گے تو ان کو ہم ہے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا ، اس وقت تم ان ہے بھا کو گے ( یعنی شرور وفتن میں ایسے ہتلا ہو گئے کہ پکریوں کی حفاظت کی طرف دھیان بھی نہ دے سکو گے اور وہ یوں بھریں گے ) اور ہم سے زیاد وقریب ہوں گے ، ہماراہی ان پر ہرتم کا کنڑول وافقیار ہوگا ، جتنی چا ہیں گے اور جنتی چا ہے دوسرے وقت کے لئے بچا ئیں گے النے (فتح الی) بہائم کی گفتگو کرنے کا ایک واقعہ ( بقیہ حاشیہ اسکام کے سخد پر )

بشارة علم ابخاری وسلم میں حدیث ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا نہ میں نے خواب دیکھا کہ دودھ بیاا تنا کہ اس کی وجہ سے تروتازگی کے اثرات اپنے ناخنوں تک میں محسوس کئے ، پھروہ باتی دودھ ہمرکودیا ہے برخ عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر مجھی تو آپ نے فرمایا علم ، حافظ نے لکھا کہ ایک حدیث میں بیھی اضافہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا نہ دہی علم جوتن تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے جوآپ کے سیر ہونے کے میر ہونے کے بیر ہونے کے بیارہ بیا تو اس کو حضرت ہمڑنے نے لیا ہونے دعلیہ السلام سے بعد بچا تو اس کو حضرت ہمڑنے نے لیا ہونے ورعلیہ السلام سے

(بقیہ جاشیہ سے مشہور عالم تاریخ اسلام میں اور بھی بہت معروف و مشہور ہے ہوا ایوا قرائے نام ہے یا دکیا جاتا ہے، تاریخ طیری اور تاریخ ابن الاثیر میں ہے کہ تا درید کے مشہور عالم تاریخی واقعہ ہے بہل حضرت سعد نے عاصم بن عمر و کو میسان کی فتح کے لئے روانہ کیا ،عاصم وہاں پہنچے تو و بٹن قاحہ میں داخل ہو کر محفوظ ہوگئے ،سلمانوں کوسامان رسدگی وقت بیش آئی اور دو دو ہو گئے مسلمانوں کوسامان رسدگی وقت بیش آئی اور دو دو ہو گئے تا مانا بھی وشار ہو گیا ،عاصم نے ہر چندکوشش کی گرگائے بگریاں کہیں ہے وستیاب نہ ہو کی اتفاق ہو ایک نیار ہے ایک فتص ملا ،جوایک چرواہا تھا،اس ہے پوچھا کہ دو وہ اور بار برداری کے مولی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جھے جہری ہیں اور دو ہو ہوں اور درخوں ایک تاریخ بلکا والے کہا گہ جھے اور بار برداری کے مولی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دو ہو گئے ،سب گائے بیلوں کوہا بک لاتے اور لشکر پرتھیم کردیا ،اس واقع کو تفصیل وولاک کے ساتھ '' اشاعت اسلام معروف بدو نیا بھی اسلام کو کھر پھیلا ' بھی بھی والے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ بھی ہوں کو بالے اس موجود ہیں ، یہ شخص کہا تھی اسلام کو کھر پھیلا ' بھی اور اشاعت اسلام کیو کہر پھیلا ' بھی اور استوانہ جانہ کہ آئی ہیں ، نیز حضرت میں ہوا کہ بھی کا اسلام کے کہر پھیلا ' بھی بھروی پھیس گا ور دو پھر مسلمانوں کو بتلا تیں گئی وہر ہیں ،اس مضمون کی تائید کے لئے کافی ہیں ، نیز حضرت میں پڑ نے اسلام سے تی بھروں بھیلے اسلام کی بوری پھیس گا وروہ پھر مسلمانوں کی بوٹ کی بیاں جھیا ہائی کو کی موری بھیس گا وروہ پھر مسلمانوں کی بوٹ کی بیاں جھیا ہائی کو کی موری بھیس گا وروہ پھر مسلمانوں کی بوٹ کی بیاں جھیا ہائی کو کی میں موری بھیس گا وروہ پھر مسلمانوں کو بتلا تیں گئی میں بھوری بھیس کے ویوں میں موری بھیس گا وروہ پھر مسلمانوں کو بتلا تیں گئی میں میں بھی بھاری جھیا ہائی کو کی میاں جھیا ہائی کو کی میاں جھیا ہائی کو کی در (بخاری میرہ)

، رہا یہ کہ جانوروں نے خودکو قربانی کے لئے اپنی خوش ہے کیے پیش کردیا تھا،تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ابودا وُ دومنداحمد میں صدیث ہے کہ ججۃ الوداع میں ااذی الحجہ کو قبر بانی کی تو ہراوغنی حضورا کرم بیلے ہے تے ریب تر ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ پہلے مجھے ذیج فرما کیں۔

ہ جبرہ ہوں کا مہر کا بھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بے زبان حیوانات بھی حضورے مجت کرتے تھے اور خدا کے دائے میں موت کوآب کے مبارک ہاتھوں کے ڈر اید بذل المجبوری سے ہاور بید( ظاہر میں سب کے سامنے ان کا آپ ہے قریب ہونے کی معی کرنا) آپ کے بڑے اہم مجزات میں سے جی راتم المحروف عرض کرتا ہے کہ گیا عجیب ہے کہ ہر قربانی کا جانورای طرح ہرائتی کے ہاتھوں ذرخ ہونے کو بھی ای طرح پہند کرتا ہو بلکہ حلال ذبحہ کے جانور بھی ، کیونکہ اس طریقہ سے وہ خدا کے احکام کی تھیل میں اپنی جان جان آفریں سے حوالے کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیافٹ ان کو موت طبعی اور دوسرے طریقوں پر مرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کی تھیل میں اپنی جان جان آفریں سے حوالے کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیافٹ ان کو موت طبعی اور دوسرے طریقوں پر مرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ی میں میں اپنی جان جان آفریں کے حوالے کرتے ہیں اور طاہر ہے کہ یہ فضیلت ان کو موت میں اور دوسرے طریقوں پرمرے سے حاس ہیں ہوسی۔ لے بخاری مے اور بخاری ۱۳۱۴ (ابواب المز ارعمتہ ) میں ہے کہ اس پرسوار ہوکر چلار ہاتھا (ممکن ہے تھک کرسوار بھی ہوگیا ہو )اور بخاری ۱۹۳۳ (ذکر بنی اسرائیل) میں اس طرح ہے کہ ایک دن نبی اکرم علیقے نماز صبح کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،اور بیان کیا کہ ایک شخص اپنے نیل کو ہنگائے گئے جارہا تھا پھراس پرسوار ہوا اور مارکر چلائے لگا متب اس نے کلام کیا ، یہاں برعکس روایت میاہ تھر و کا قصہ قصہ ذئب ہے مقدم ہے اور بخار کی آج میں اختصار ہے کہ فقط قصہ ذئب کاذ کرہے۔

ہوئے ، واللہ اعلم!

پوچھی ہوگی اور پچھنے خود جوتعبیر مجھی تھی ،اس کوآپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ ( فتح ۲۳/ ۲ )

قوت ممل! بخاری وسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں پر ہوں ،جس پر ڈول پڑا ہے، میں نے اس سے پانی نکالاجتنا خدا کے تعالیٰ کی مشیت میں تھا، پھراس سے ابو بکر بن الی قافہ نے ایک دو ڈول نکا لے جس میں کمزوری ظاہر ہوئی ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پھروہ ڈول بڑا ہوگیا (چڑ سہ کی طرح جو چیڑے کا بناتے جیں بڑے کھیتوں اور باغوں کوسیراب کرنے کے لئے ) ابن الخطاب نے اس سے پانی نکالا ، میں نے کسی بڑے قوی شخص کوئیس دیکھا، کہ اس نے ان کے برابر ڈول کھینچے ہوں ، یہاں تک کہ لوگوں نے خوب سیر ہوگر پانی بیا ، اوراونٹوں کو بھی پلایا اتنا کہ اس کے چار طرف پانی کی کمثرت کی وجہ سے اونٹوں نے اپنے جیٹھنے کی جگہ بنالی۔

خصرت شاہ ولی اللہ نے ابوالطفیل ہے مندرجہ ذیل خواب کی بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں آج خواب میں پانی تھینچ رہاتھا کہ بھوری وسیاہ بکریاں میرے پاس آ کر جمع ہوگئیں، پھرابو بکر آئے انہوں نے ایک یادوڈول آ ہستہ کھینچے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے، پھر عمر آئے اورڈول بڑا ہوگیا، انہوں نے حوض کو پانی ہے بھر دیا، جس ہے سب لوگ سیراب ہوگئے، میں نے ان ہے بہتر کسی کو پانی کھینچتے نہیں دیکھا، سیاہ بکریوں سے میں نے مجم اور بھوری بکریوں سے عرب کی تعبیر لی ہے۔ (ازالہ ۱۸۵۱)

حسب شخقیق محدثین ان خوابوں ہے اشارہ ان ساسی حالات وخد مات کی طرف ہے، جوخلافتِ صدیقی وخلافتِ فاروقی میں ظاہر

اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی

متدرک حاکم میں حضرت ابن عباسؓ وحضرت عا کشہ کے دعاء نبوی مروی ہے کہ'' یا اللہ!اسلام کوعمر بن الحظاب ہے عزت بخش یا تائيدعطاكر، حاكم نے اس روايت كوشرط شيخين پربتلايا، اگر چيان دونوں نے اس كی تخ تيج نہيں كی ،علامدا بن ربيع نے مختصراً السمة احسد الحسنه للسخاوى مي الكما كمريث اللهم ايد الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابى جهل اوربعمر بن الخطاب كى روايت امام احمدوتر ندى نے كى ہاورتر ندى ئے اس كوسن سيج غريب كها،كين بيجومشهور بي اللهم ايد الا مسلام ساحد العمرين "اس كى مجھكوئى اصل بيس معلوم موئى صاحب مرقاة نے لكھاك اللّهم اعد الاسلام بعمد كمضمون عديث ميس كوئى حرج نبيس بكوتك اس كو از قبيله فعززنا بثالث يا زينو القرآن باصواتكم بحصاعا ب،اوراس كونوع قلب في الكلام يجى قرار و على الله الما الماقة على الحوض من إوراى لي زينو الصواتكم بالقرآن بهي وارد إوراس من شك بهي نہیں کہاُ س ابتدائی دوراخفاء دین سے ترقی کر کے اعلاء دین کی نوبت حضرت عمرٌ ہی کے ذریعیہ آئی ، چنانچہ کلام الٰہی میں ارشاد ہوا ، یہایہ ا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المومنين، كحضرت عمر في الس كاعدد يوراكرديا، اور يهرآب ى كور اير آخريس بهى به کثرت فتوحات بلاداوروسیع پیانه پراشاعتِ اسلام کی صورت ظاہر ہوئی ،اوران دونوں زمانوں کے درمیانی عرصہ میں آپ کی مختی وشدت بمقابله منافقین ومشرکین بھی خوب ظاہر ہوئی ،جس کو اشداء علی الکفارے بیان کیا گیاہے، اور جو پچھ خلافت صدیقی میں کارہائے نمایاں انجام پائے اور مرتدین کے ساتھ جہاد وغیرہ ہے، وہ سب بھی حضرت عمر کی اعانت ومشورہ ہی ہے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی نزاعی صورتیں پیش آئیں اورآپس کی مخالفتیں اور جھکڑے لڑائیاں وہ سب حضرت عمراً کی شہادت کے بعد ظاہر ہوئے ہیں ،آپ کی زندگی میں کسی واخلى يا خارجى فتنه نے سرنيس الهمايا، اور عالبًا الى لئے حضور عليه السلام نے ارشا وفر مايا تھا: \_ "لو كان بعدى بدنى لكان عمر الخطاب" اورآپ کے اسلام لانے پر حضرت جرائیل علیہ السلام اُنزے اور فرمایا اے محمد! آسان والوں نے عمر کے اسلام سے بردی خوشی منائی بي (دارقطني وابوحاتم) مرقاة ١٥/٥٢٨٥!

# اعلان اسلام بركفار كاظلم وستم برداشت كرنا

حضرت عمرا اسلام لائے تو آپ نے حضور علیہ السلام ہے عرض کیا''یارسول اللہ'' کیا ہم حق پڑئیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں ضرور ضرور، جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قتم کہتم حق پر ہو، زندگی میں بھی اور موت پر بھی، پھرعرض کیا کہ ایسا ہے تو پھر چھیا ہوا اسلام کیسا؟ قتم اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا، آپ ہمیں باہر لکل کر اسلام ظاہر کرنے گی اجازت دیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دوگروہ بنا دیئے ، ایک میں حضرت جمزہ ( آپ کے پچپا تھے جو تین روز پہلے اسلام لائے تھے ) اور دوسر سے میں میں تھا پھر ہم مجدحرام میں پہنچ گئے ، اور میں نے قریش کو دیکھا کہ گویاان پر اہی بردی مصیبت آپڑی ہے کہ اس جیسی بھی نہ آئی تھی ، اور اس میں میں جا کہ سری وجہ ہے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا ( مرقاۃ ۲۵۸۵) ۵ ) سند احمد ورت میں دوایت میں ہے کہ حضرت عمرہ نے اسلام لاتے ہی مجدحرام میں جا کر سب کے سامنے نماز ادا کی ، (اس سے پہلے سب مسلمان جھیے کرنماز پڑھا کرتے تھے۔)

ابن اسحاق کی روایت بواسط حضرت ابن عمرٌ اس طرح ہے کہ حضرت عمرٌ نے اسلام لانے کے بعد پوچھا کہ قریش کا کون ساھخص ایسا ہے جو کسی بات کوجلدمشہور کردیتا ہے ہمعلوم ہواجمیل بن معمر بھی ،حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں بھی ساتھ ہو گیا، آپ نے اس کے پاس جا کرکہا کہ دیکھو! میں اسلام لے آیا ہوں اور محقق کے دین میں داخل ہو گیا ہوں جمیل نے خاموثی ہے اس بات کو سُنا اور فوراً اپنی جا در تھیٹے ہوئے چل دیا حضرت عربھی ساتھ ہو لئے ،وہ جا کر کعبہ کے درواز ہ پر کھڑا ہوا اور نہایت بلندآ وازے قریش کو پکار کرا ہے گر دجع کرلیا ،اور سُنایا که عمر بن الخطاب ہے دین ہوگیا ہے ،حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بیجھوٹا ہے ، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوگیا ہوں اورشہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محتقظ اس کے بندے اور رسول ہیں ،حضرت ابن عمرٌ بیان کرتے جیں کہ بیشنتے ہی سارے کا فروں نے ان پر بچوم کیا اور میرے والد ( حضرت عمرؓ ) کا فروں کو مار نے لگے اور کا فرمیرے والد کو، یہاں تک کہ دو پہر کا وفت ہو گیا اور بالآخر میرے والد تھک کر ایک طرف بیٹھ گے،اور وہ سب لوگ آپ کے یاس کھڑے ہوئے اور پھر مارنا شروع كيا، ميرے والدنے كہا كہ جوتم سے ہوسكے كرو، ميں الله كى قتم كھا تا ہوں كه اگر ہم لوگ تين سوجھى ہوتے تو يا تو ہم مكه كوتمهارے لئے خالى كر دیتے یاتم مکہ ہمارے لئے خالی کردیتے۔ای اثنامیں قریش کا ایک بوڑ ھاشخص آیا اور وہ حیرہ کی چادراور تہبندا درایک عمدہ فمیض پہنے ہوئے تتھاس نے کفارکوسمجھایا کہتم لوگ کیا کررہے ہو،ایک مخض نے اپنے لئے جو چاہا کیا تہارااس میں کیاحرج ہے،اور کیاتم پیجھتے ہو کہ بی عدی (حضرت عمرٌ کے قبیلہ والے )اپنا آ دی تمہارے حوالے کر دیں گے کہتم اس کوتل کر ڈالو،للندااس کو جھوڑ دو (ازالیۃ الخفاء ۱/۱۱) میخض عاص بن وائل مہمی تھا ،اورای قصے میں دوسری روایت ہے ہیے منقول ہے کہاس نے آپکواپنی حفاظت میں لے لیاتھا تا کہ پھرکوئی آپ کوایذانہ د نے بگر حضرت عمرٌ بی کا بیان ہے کہ چندروز تو اس طرح گزرے مگر میں جب شہر میں جگہ جگہ دیکھتا کہ دوسرے مسلمانوں کوستایا جار ہاہے ،اور ان کو مارا پیٹا جاتا ہے تو میں اس کو خاموش ندر کیوسکا اور میں نے اپنی ضائتی عاص بن وائل سے کہد دیا کہ آ ہے اپنی فرمدداری فتم کردیں میں خدا کی مدد سے ان سب کا مقابلہ کرلوں گا ،اور دوسر ہے مسلمانوں کو بھی ظلم سے ضرور چیٹراؤں گا۔

دفاعی جہاد! اس قصدے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کی اسالہ زندگی میں اگر چہ مسلمانوں نے کفار کے مقابلہ میں کوئی اقدامی جہاد نہیں کیا ، مگردفاعی جہاد ہرا برکرتے رہے بعنی دوسروں کی ایذ ارسانیوں اور ظلم وستم کے مقابلہ میں اپنی ڈیفنس اور مدافعت ویق خود حفاظتی کا استعال ضرور کیا ہے ، اور یہ فرض مسلمانوں پر بہر صورت عائد رہتا ہے کوئی وقت اور کوئی حالت بھی اس سے مشتنی نہیں ہے جب بھی کوئی ایک شخص یا

بہت سے لوگ کسی مسلمان مردعورت کی جان ومال وآبر و پر جملہ آور ہوں تو اس کا وفاع (ڈیفنس) جس طرح بھی ممکن ہوکرنا قرضِ عین ہے کیونکہ ہماری جان ومال وآبر وہمارے پاس خدا کی امانت ہیں ، جو ہر مسلمان مردوعورت سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ہیں خرید کر ہمیں دے رکھی ہیں اوران کی حفاظت کا فرض ہم پر لازم کیا ہے، لہٰ ذاان پراگر کوئی حملہ کر ہے تو اس وقت یہٰ ہیں دیکھنا جا ہے کہ ہم پوری طرح دفاع کر سے ہیں یا نہیں بلکہ صرف خدا پر بھروسہ کرکے جتنا بھی ہو سکے کرے، ایسے وقت میں خدا کی غیبی امداد ضرور ضرور اس کو حاصل ہوگی ، برخلاف اس کے کہا گر حملہ آور کے مقابلہ میں بز دلی ، لا چارگ یا خوشامد وغیرہ دکھلائی جائے گی تو یہ خدا کے عتاب وغضب کا سبب ہوگ اوراس کی مدو سے بھی محرومی ہوگی ، پھراس سے نہ دین سالم رہے گانہ دنیا حاصل ہوگی ۔

پھراس وفت تو ساری و نیانے سلف ڈیفنس جق خود اختیاری ،رائے اور ندہب کی آزادی وغیرہ کوبطورحقوق إنسانیت کے تشکیم کر لیا،اگر کسی جگہ اِن حقوق کوسلب کیا جائے تو ساری دنیا ہے بھی اس کے لئے اخلاقی امداد حاصل کی جاسمتی ہے۔

ا فتدامی جہاد!اگرد نیا کے کسی خطہ میں لوگوں کوظلم وستم کا نشانہ بنایا جار ہا ہو یا ان کوحقوق انسانیت ہے محروم کیا جار ہا ہوتو دوسرے یا اقتدار لوگوں کا انسانی و مذہبی فریضہ ہے کہا ہے لوگوں کی امداد کریں ،اور جس صورت ہے بھی ممکن ہوان کوظالموں کے پنجہ ہے رہا کرا تمیں اوران کو پورے حقوق دلائیں اوراس کے بغیر چین سے نہیٹھیں کیونکہ "المحلق عیال الله" ساری دنیا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔اگر خاندان کے کسی ا یک فر دکوبھی مشت ستم بنایا گیا تو باقی لوگوں سے ضروراس کا مواخذہ ہوگا جوان کے معاملہ میں کوتا ہی یا غفلت برتیں گے،اور سیاسی غفلتوں اور غلط کاریوں کا بدلداس و نیامیں بھی دیا جاتا ہے، تاریخ اس پرشاہ ہے، ایساجہا وابتداءِ آفرینش عالم سے لے کراب تک ہرآ سانی ندہب کا ایک اہم جزور ہا ہے اور ہمیشہ رہے گا ،اسلام نے جہال مذاہب سابقہ کے تمام دوسرے اعمال واحکام کی سیمیل کی ہے، جہاد کے بارے میں بھی نہایت مکمل ومفصل ہدایات دی ہیں، جو دنیا وی جنگوں اورلڑا ئیوں گی برائیوں سے پاک وصاف ہیں، بیسب ہدایات قرآن وحدیث، فقد کی کتاب السیر اور کتب سیروتاریخ میں موجود ہیں ، ہردور کےعلاءِ اسلام نے ان کو بیچے صورت میں پیش کیا ہے ،اور پیر بخصنااور کہنا کسی طرح بھی ورست نہیں کد کسی دور کے اہلِ علم واہلِ قلم نے جہاد ہے انکار کر دیا ہو یا کہا ہو کہ ہمارے یہاں جہاد نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے دور میں بھی جب اسلامی جہاد غلامی ، تعدداز دواج وغیرہ پر اعتراضات اٹھائے گئے تو ہندوستان کے تمام علماءِ نے بالعموم اورعلائے دیو بندنے بالحضوص ان کے متہ تو ڑجوا بات دیئے ،اخبارات ورسائل اورمستقل کتا بوں کی شکل میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ،اس سلسله میں صاحب تفسیر حقانی، علامہ بلی ،سیدسلیمان ندوی وغیرہ کوئس طرح نظرا نداز کیا جاسکتا ہے؟ اورا کابر دیو بند میں سے حضرت مولا نامحمد قاسم صاحب کی تصانیف رسالہ القاسم والرشید کی خدمات ،اور دارالعلوم دیو بنداور نیز دیگرصد ہابداریِ اسلامیہ عربیہ کے درسِ تفسیر وحدیث کو کیونکرز واپیخمول میں ڈالا جاسکتا ہے جہاں پران سب مسائل کو پوری تحقیق وتفصیل کےساتھ پڑھایا جا تار ہاہےا ورمخالفوں کےاعتر اضات کو یوری قوت کے ساتھ دلائل عقلیہ ونقلیہ کی روشنی میں برابررد کیا جا تار ہاہے، پھرخاص طورے جہاد کے بارے میں تو اکابر دیو بنداور دوسرے علاءِ ہندنے انگریزوں کی عظیم ترجابر وقاہر طافت کے معاملہ میں عملی طور سے بھی وہ کچھ کردکھایا جس کی اس دور میں نظیر کم ہی ملے گی ، ہندوستان میں اگر مغربی فلفداور حکومت متسلط ہے مغلوب یا متاثر ہوکر چندلوگوں نے اسلامی عقائد میں ترمیم کی یا اہلِ مغرب کے اعتراضات کووزنی سمجھ کران کے جواب میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تواوّل تو وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے دوسرے وہ اہل قلم تو ضرور تتصگرابلِ علم قطعانه تتھے، کیونکہ علوم وین میںان کوکوئی بھی درجہ وامتیاز حاصل نہ تھا،الیںصورت میںاگر کوئی شخص اس دور کی تضویر مندرجہ ذيل الفاظ ميں پيش كرے تواس كوكسي طرح بھى درست قرار نہيں ديا جاسكتا: \_ جنگ کے میدان میں شکست کھا کر انیسویں صدی کے نصف آخراور بیسویں صدی کے دوراق لیس مسلمانوں کے اہل علم واہل قلم فی مغربی فلسفہ کوئ مان کراسلامی حقا کد بیس ترمیم کرنا شروع کی مغربی تہذیب کو بجاودرست بچھ کراسلامی تہذیب کی شکل بگاڑنے اوراس کے اندر نئے بیوندلگانے کا سلسلہ جاری کیا ، اوراسلام پر اہل مغرب کے اعتراضات کووزنی سجھ کران کے جواب میں معذرت خواہاندا نداز اختیار کرلیاان چیز ول پر نگاہ کرنے کے بجائے ہمارے بیہاں کے اہل علم اوراہل قلم نے سرے سے ال بات کا انکار ہی کردیا کہ ہمارے بیہاں جہادنا می بھی کوئی چیز ہے ، اس طرح جب اسلام کے مسلم غلامی پر اعتراض ہواتو ہمارے بیہاں کے اہل علم واہل قلم نے فورا اس بات کا انکار کردیا کہ اسلام میں غلامی کوئی قانون ہے ، اس طرح جب ہمارے تعدداز واج پر اہل مغرب کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو ہمارے بیہاں کے اہل علم اوراہل قلم اس پر شرمندہ ہوکر طرح کی معذر تیں چیش کرنے گے ، کیکن اب ہمارے اندرا لیے محققین خدا کے فضل سے مہاں کے اہل علم اوراہل می مورخہ ہی کا استیصال کرنے اور مسلمانوں کو غلاخ ہیوں سے بیجانے میں کا میاب ہورہے ہیں ، (جواب خطبہ استقبالیہ مورود ہیں جواس طرح کی ہم کے جم میں میں میں فلم مورخہ دیں جواس طرح کی ہم کی میں میں فلم میں ورخہ دائی ماہ جون ہے ۔)

اس وقت بالکل خلاف تو تع ایک چیز سامنے آئی، اس لئے یہ سطور زبان قلم پر آگئیں، ورنه علامه مودودی کے بیشتر علمی افادات اور دبی وظی خدمات کی اہمیت وافادیت کے ہم خود بھی کھلے دل ہے مقروم عقر ف ہیں، چونگ اوپر کے مضمون میں سیجے علم وضل کے وارث علماء حق کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اور مطلقاً اُس دور کے اہل علم واہل قلم کی طرف ایک ہی بات غلامنسوب کردی گئی، تو اس سے برای غلام ہی ہا ہو ہی ہے کہ جیسے ایک سوسال کے اُس دور میں سیجے و بھی بیدا ہوئی ہات کہنے والے اہل علم واہل قلم کا کوئی وجود نہ تھا اور اس پوری مدت کے گز رجانے پر اب ہمارے اندر خداکے فضل سے محققین پیدا ہوئے ہیں، خصوصیت سے باہر کی د نیا میں تو اس طرح کی بات سے اور بھی زیادہ غلام ہوگی ہوگی۔

حضورصلى التدعليه وسلم كى حفاظت ومدا فعت كفار

حضرت عمرٌسب مسلمانوں کی ہالعموم اور حضورا کرم علی ہے۔ پہنا تھے۔ کی ہالحضوص حفاظت اور مدافعت کفار ومشرکین کا اہتمامُ فرماتے تھے، پہنا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے حدیث دفع کفار روایت کی ہے بعنی حضرت ابو بکر وعمرُ کا آل حضرت علی ہے کفار کو دفع کرنا ،اور بیہ ان کے بڑے مناقب میں ہے ہے کفار کو دفع کرنا ،اور بیہ ان کے بڑے مناقب میں ہے ہے(ازالیۃ الحفاء ۱/۲۱)

بیعتی میں ہے کہ ایک مرتبہ ہی اگرم عظیمہ کی وادی اضم میں تشریف لے گئے، جہاں قریش کامشہور بہاور پہلوان رُکا نہ کریاں چرایا کرتا تھا، آپ تنہا تھے، اُس نے خصہ میں کہا کہ اگرتم ہے قرابت نہ ہوتی تو آئ میں تنہارا قصہ بی پاک کردیتا، تا ہم آؤ ہم دونوں مقابلہ کریں اورتم اپنے خداسے مدد ما تکواور میں اپنے لات وعزیٰ کو مدد کے لئے لکاروں، اگرتم نے جھے بچھاڑ دیا تو میں دس بکریاں انعام دوں گا، آپ نے اس کو بچھاڑ دیا اور سینہ پر سوار ہوگئے، اس نے تین بارشتی لڑی اور چت ہوگیا اور تیس بکریاں انتخاب کرنے کو کہا، آپ نے فرمایا جھے بکریوں کی ضرورت نہیں، البت یہ چا ہتا ہوں کہ تم تو حید ورسالت کا اقر ارکرلو، اس نے کہا کہ وکئی اور بچڑ دو کھلاؤ، آپ نے قریب کے ایک بورے کیکر کے بیڑی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے تھم سے میرے پاس آ جاؤ، فورا ہی اُس درخت کے دوجھے ہوگئے اور آ دھا درخت ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، رکانے نے کہا اچھا! اب اس کووا پس کردو، آپ نے فرمایا، اگرالیا ہوا تب تو میری تصدیق کردگے؟ کہا ہاں! ضرور کرونگا آپ نے درخت کے درخت کو کھم دیا کہا چھا! اب اس کووا پس کردو، آپ نے فرمایا، اگرالیا ہوا تب تو میری تصدیق کردھے؟ کہا ہاں! ضرور کرونگا

رُکانہ نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی عذر نہیں الیکن مشکل ہیہ کہ شہر کی عور تیں اور بیچے کہیں گے کہ رُکانہ اتحدے مرعوب ہو گیا ، آپ تیس بکریاں چھانٹ کرریوڑ میں سے لےلیں ، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ،اسی اثناء میں حضرت ابو بکروعمر آپ کومک معظمہ میں نہ پاکر سخت پریشان ہوکر تلاش میں نکل چکے تھے،اور ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کرنظریں دوڑاتے تھے کہ آپ کو و کھے لیں،جب آپ کو والچی آتے و کیکھا تو دوڑ کر حاضر خدمت ہوئے ،اورعرض کیا کہ آپ کواس طرح تنہااس دادی میں نہ آنا تھا کہ یہاں رُکا نہ جیساعد و سے اسلام مجریاں چرانے آتا ہے،آپ نے فرمایا:۔اطمینان رکھو،جس ذاتِ برتز نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا،وہ میری حفاظت بھی کرتی ہے الخ (میرت کمڑی ۲۸۵)

عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا بخت و تمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ چر (خطیم ہیت اللہ) میں بیٹے ہوئے مقتولین پدر کا ماتم کررہے سے بصفوان نے کہا خدا کی متم اب جینے کا مزونہیں رہا جمیر نے کہا تی گئت ہو، اگر جمھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جا تا اور محمد کو کہا تھا تھا ہوں کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر بالکل نہ کر و، ان کا میں فہ مدار ہوں ، جمیر نے گھر آکر تلوار زہر میں بچھائی اور مدینہ پہنچا، وہاں حصر سے تراکیک بہاعت مسلمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنگ بدر کے حالات بیان کررہ ہے تھے کہ آپ کی نظر عمیر بی کہ تھے میں تعوار ڈالے سے درواز ہ پر اونٹ سے اترا، آپ نے کہا یہ ڈمین خدا خبیث عمیر بن وہ ب آر ہا ہے ، ضرور کوئی شر لے کرآیا کہ بری کہ تھے میں تاور ڈالے سے درواز ہ پر اونٹ سے اترا، آپ نے کہا یہ ڈمین خدا خبیث عمیر بن وہ ب آر ہا ہے ، ضرور کوئی شر لے کرآیا گو میرے ہوئے میں جنگ کرائی ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق محضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے ، اور آپ کو عمیر کی آلدے آگا ہو اس نے فر مایا کہا آپ نے فر مایا کہا آپ کے میاں اور وہا کہ اور میں بھے کر میر نے آپ کو ایک اس ایک اس کے بعد حضرت عمر کا گلا دبائے ہوئے وجھڑا نے آیا ہوں ، فر مایا تموار کیوں جائل ہے جمیر نے کہا آپ خرتاوار ایں بدر میں کر ما آپ کیوں جائل کے ایم میں بیٹھ کر میر نے تی کی سازش نہیں کی جمیر ہے سن کر حیران کو میر بیاں کہ میں بیٹھ کر میر نے تی کی سازش نہیں کی جمیر ہے سن کر حیران کہا آپ خرتاوار ایں بدر میں سی کام آپ میں جائل کیا تم نے اور صفوان نے جر میں بیٹھ کر میر نے تی کی سازش نہیں کی جمیر ہے سن کر حیران

لے انتیعاب ۲/۴۲۵ میں حضرت عمیر ؓ کے حالات اس طرح کھھے ہیں: قریش میں بڑے مرتبہ وعزت والے تھے،بدر میں کافروں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑے،اورا حدے پہلے مسلمان ہوکر گفارے لڑے، پھر فتح مکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے،

بدر کے دن قریش سے انصار کے ہارے میں کہا میں سانپوں کی شکل وشائل والے لوگوں کو د مکیرر ہا ہوں ، چوبھوک پیاس کی وجہ سے مرتے نہیں اور جب تک اپنی برابر ہم میں سے نہیں مارڈ الیں گے ہلڑائی سے ہاز ندآ تنیں گے ، لہٰڈا اپنے روش اورخویصورت چپروں کو ان کے مقابلے پر لے جاکر اپنی گت خراب مت کرو، قریش نے کہا، چھوڑ والی یا تیں نہرویہ وفت تو اپنی قوم کو جوش دلانے کا ہے وہ کا م کر۔

 ہو گیااور بےاختیار بولا کہ آپ ضرور نبی برحق ہیں ، بخدامیرےاور صفوان کے سوااس معاملہ کی کسی فر دکو بھی خبر نے تھی۔

ہویے بہت پیربری میں ہوئی ہوں ہیں ہوئے کی خبر شنی تو وہ بھی حیرت میں پڑگئے اور حضرت عمیر ٹے مکد معظمہ واپس جا کراسلام کی دعوت پھیلائی ،اورا یک مجمع کثیر کواس کی روشنی ہے منور کیا (سیرۃ النبی ۳۳۵/ ابحوالہ تاریخ طبری ۳۵۴ وازالیۃ الحفاء ۴۶۷۹)

عافظ نے لم بین مع النبی علیہ فلے فلے تسلک الآیام الذی یقاتل فیھن غیر طلحہ و سعد کی شرح میں لکھا کہ روایت غیرالی ذررٌ میں فی بعض تلک الایام کالفظ مروی ہے جوزیادہ واضح ہے، اوران کا انفراو بہلی ظاہت کے ہے کیونکہ اس غزوہ میں حالات مختلف قتم کے پیش آئے ہیں (فتح ۲۵۳۳)

سیرۃ البنی ۲۵ میں ان جال شاروں کا عددگیارہ ذکرکیا اور جن کے ناموں کی تخصیص کا بغیر حوالہ کے ذکر کیا ،ان میں حضرت عمر گا
اسم گرامی نہیں ہے ، پھر بچھ بخاری کی صرف اُس روایت کو قل کیا ،جس میں فقط حضرت طلحہ وسعدگا ذکر ہے باقی دونوں مذکورہ بالا روایات بخاری
کاکوئی ذکر نہیں کیا جن میں بارہ صحابہ کاحضور علیہ السلام کے بہلومیں ثابت قدم رہنا مردی ہے ، بیحال ہماری محققانہ کما بوں کا ہے۔
آگے اس صفحہ میں حضرت عمر کے بارے میں بعض ارباب سیر نے وہ بات بھی نقل کردی ہے جو کسی طرح بھی حضرت عمر کے مرتبہ عالیہ کے شایان شان نہیں ، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں بھی مذکورہ اوراس میں حضرت عمر گا نام نہیں ہے ، تواس کی نقل ہے اور بھی زیادہ احتیاط کرنی تھی ،
مشایان شان نہیں ، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں جھی مذکورہ اوراس میں حضرت عمر گا نام نہیں ہے ، تواس کی نقل ہے اور بھی زیادہ احتیاط کرنی تھی ،
مشایان شان نہیں ، چرجبکہ یہی واقعہ بخاری میں جھڑ نے بہاڑی نمایاں فضائل حاصل ہوتے ہیں ، مثلاً بید کہ جب حضور علیہ السلام اور مسلمان قلعہ بندی کے طور پر بہاڑ پر چڑھ گئے تو حضرت عمر نے بہاڑی چوٹی پر پہنچ کرایک جماعت مہاجرین کے ساتھ کھار کا مقابلہ کر کے ان کو دفع کیا اور ان کو او پر چڑھنے سے روکا اور جو وہاں چڑھ گئے تھان کو وہاں سے اتر نے پر مجبور کردیا ، ذکرہ فی السیر ۔

دوسرے بیکہ جنگ اُ حدے والیسی کے وقت ابوسفیان کہنے لگا کہ 'اے ہمل! تیرانام بلندہو' تو حضورعلیہ السلام کے ارشاد پر حضرت عمر نے اسلامی جوش کے ساتھ بلند آ واز ہے اعلاءِ کلمت اللہ کیا اور کہا' اللہ اعلی واجل' کہ خدائی سب سے زیادہ بلندو ہر تر ہے، تیسرے بیکہ ابوسفیان نے حضورعلیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو پکاراجس ہے معلوم ہوا کہ کفار بھی ان دونوں کے بعد آ ب ہی کوسلمانوں کا سب سے بڑا فرو سمجھتے تھے، ابوسفیان نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ چلو ہر ابری ہوگئی، بدر میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا تھا، اب تمہارا زیادہ ہوگیا، اس پر حضرت عمر نے بی جواب دیا کہ ہراہری کیسی؟ ہمارے مقتولین تو جنت میں ہواتے ہیں، اور تمہارے جہنم میں،

تمام سوال وجواب کے بعدابوسفیان نے حضرت عرکوا ہے پاس نیچے بلایا،حضورعلیہ السلام نے اجازت دئی کہ جاکر سنو، کیا کہتا ہے، حضرت عمر گئے تو کہنے لگا، ہمارا آج کا بڑا کا رنامہ بیہ ہے کہ ہم نے محمد کوئل کیا،حضرت عمر نے فرمایا،اے دشمن خدا تو جھوٹ کہتا ہے وہ تو تیری ساری ہا تیں من رہے ہیں اور ہم میں موجود ہیں،ابوسفیان نے کہا،ہم تو اسی خیال میں تھے لیکن تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ صادق القول ہو،جس نے کہا تھا کہ میں نے محمد کوئل کردیا ہے (ازالۃ الخفاع ہے۔۲/۲)

غزوہ خندق میں بھی حضرت عمر نے اہم خد مات انجام دیں ،اول یہ کہ حضورعلیہ السلام نے آپ کواپٹی محافظت کے لئے مقرر کیا تھا اور جس جانب ہے آپ کومحافظت کے لئے مقرر کیا تھا ،اس جگہ بطور یادگارا کیا محد بھی بن گئی تھی ، جواب تک موجود ہے دوم یہ کہ حضرت عمر وحضرت وحضرت دیر بیٹان کردیا ،سوم یہ کہ بوجہ مشخولیت حضرت عمر کی نماز عصر فوت موقئ جس کا ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا تو حضور علیہ السلام نے ازر وشفقت اپنے آپ کو بھی حضرت عمر کے ساتھ محسوب کیا اور اس طرح ان کے تاسف کی مکافیات کی بخاری میں بیوا قعہ ہے (۲/۸)

کردیا تھا،جس سے کفار کے دلول پر رعب بیٹھ گیا۔

غزوہ حدید پیم صلح نامہ کے وقت حضرت عمر کی اسلامی حمیت وغیرت خاص طورے نمایاں ہوئی اور آیت کریمہ ف اندل الله مسکینته علیٰ رسبوله و علی المومنین والزمهم کلمة التقویٰ آپ کے تن میں نازل ہوئی اورمراجعت، میں حب مدین طیب کے پاس پینچ کرسورہ فتح نازل ہوئی توسب سے پہلے حضورا کرم علی نے خضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کرسُنائی (۱۸/۲) معلی خودہ فتح کمہ میں بھی حضرت عمر کو بہت سے فضائل حاصل ہوئے النے (۳/۸۵)

غزوہ ٔ حنین میں جب پچھ در کے لئے مسلمانوں کے لشکر میں انتشار واحبز ام کی صورت پیش آئی ہتو اس وقت جو ۱۰ اس آ دمی سرور دو عالم محصلیف کے اردگر د ثابت قدمی کے ساتھ جے رہے ،ان میں حضرت ابو بکر و مرتبھی تھے، پھر پچھ در کے بعد تو سارے ہی مسلمان ایک جگہ جمع ہوکر کفار کے مقابلہ میں ڈٹ گئے تھے (فتح الباری اس/ ۸)

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا: ۔غز وہ حنین میں بھی حضرت عمرؓ و بہت سے فضائل نصیب ہوئے ،جن میں سے بیجی ہے کہ روایاتِ مہاجرین میں سے ایک خجنڈا آپ کوبھی حضورِ اکرم علی ہے نے عنایت فرمایا تھا۔ (ازالۃ الخفاء ۲۸۸۲)

### حضرت عمرة كاجامع كمالات مونا

حضرت شاہ صاحب ؒ نے لکھا: حضرت عمر گی مثال ایک ایسے عالیشان کل کی ہے جس کے بہت سے درواز ہے ہوں اور ہر درواز ہے پر ایک صاحب کمال بیٹھا ہو، مثلاً ایک پراسکندراور ذوالقر ئین جیسے بیٹھے ملک گیری، جہاں بانی، اجتماع کشکر، اور ہنر بہتِ اعداء اور سطوت و جروت وغیرہ قائم کرنے کا درس دے رہے ہوں دوسرے پر مہر بانی ونری، رعیت پروری، عدل وانصاف وغیرہ کا سبق نوشیرواں عادل جیسے دے رہ ہوں، تیسرے پر علم فقاوی واحکام کی رہنمائی کے لئے امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک بیٹھے ہوں، چو تھے پر مر هد کامل مثل سید نا عبدالقادر یا خواجہ بہاوًالدین ہوں، پانچویں پرکوئی محدث مثل ابو ہر بر گیا ابن عمر ہوں جم پلہ نافع و عاصم ہوں، ساتویں پر حکیم شل جلال الدین روی گیا شخ فریدالدین عطار ہوں، اور اور گیا ہاں کی عالیشان کے چاروں طرف جمع ہوں، اور ہر حاجت مندا پی حاجت اس کے صاحب فن سے طلب کرتا اور کا میاب ہوتا ہو، نبوت و رسالت کے مرتبہ عالیہ کے بعداس فضیلت سے زیادہ اور کون کی فضیلت ہوگئی ہے ؟ الخ (ازالة الخفاء ۲/۴۲۹)

حضرت عمر كاانبياء يبهم السلام سے اشبہ ہونا

آنخضرت علیے نے اس امر کی بھی خبر دی کہ حضرت عمر فاروق اُستعداد نبوت اور قوتِ علمیہ وعملیہ دونوں رکھتے تھے، حدیثِ نبوی سے قوتِ علمیہ کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا ان کی زبان پرنطق کرنا ،اوران کا محدث ہونا ہےاورخواب میں دودھ بینااور آپ کی رائے کا وحی سے موافق ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔

قوت عملیہ کا ثبوت، شیطان کا حضرت عمر کے سابیہ سے بھا گنا، رؤیائے قیص میں حضور علیہ السلام کا حضرت عمر گواتنی بڑی قبیص پہنے و کھنا جو چلتے وقت زمین پر گھسٹی تھی، پینے صوصیت تلووی کی ہے، پس جب نبوت ختم ہوگئی تو ضروری ہے کہ ایسا شخص خلیفہ ہو جوا نبیاء پہم السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، نیز حضور علیہ السلام نے فر مایا تھا کہ عمر سے بہتر شخص پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا، لہذا ضروری تھا کہ حضرت عمر فاروق تھی نہتر بیٹ خض اور خلیفہ وقت ہوتے ، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے لئے دعا فر مائی تھی ''عہ شدہ مدید ادمت مشھید ا'' اگر خدانخو استہ حضرت عمر عاصب ، جابر وظالم ہوتے تو یہ دعا کی تکریجے ہوتی (از التہ الخفاء ۲۸۹ میر)

#### معيت ورفاقت نبويه

بخاری وسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق کے جنازے پرآ کر حضرت علی نے ان کو خطاب کر کے فرمایا:۔ خدا آپ پررتم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کواپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ کرے گا کیونکہ میں نے حضورا کرم علیاتھ کو بہ کنڑت یہ کہتے ہوئے سُنا ہے کہ میں اور ابو بکر وعمر اس طرح تھے، میں نے اور ابو بکر وعمر نے فلال کام کیا، اور ابو بکر وعمر فلال جگد کے لئے ساتھ گئے، میں اور ابو بکر وعمر فلال جگد داخل ہوئے، میں اور ابو بکر وعمر فلال جگہ داخل ہوئے ۔

### بیعت رضوان کے وقت حضرت ِعمر عمر کی معیت

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ آل حضرت علیہ کا اخذ بیعت کے وفت حضرت عمرؓ کومنتخب کرنا یہ بھی بہت بڑی ولیل آپ کی فضیلتِ عظیمہ کی ہے(ازالیۃ ۱/۵٫۹۵) حافظا بن کثیرؒ نے مسلم شریف کی روایت نقل کی کہ حدیبہ کے مقام پرجس وقت چودہ سوسحابہ کرام سے کیکر کے درخت کے نیچے بیعتِ رضوان جہاد،عدم فرار اورموت پر لی گئی تو حضرت عمرؓ نبی اکرم ایک کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھے، (ابن کثیر ۱۸۷) اورنو وی شرح مسلم میں بیہ حدیث ۲/۱۲۹ پر ہے (دیکھو باب استحباب مبایعة الا مام انجیش عندارا دۃ القتال)

#### استعدا دِمنصب نبوت

ترفدی شریف میں صدیث ہے کہ میرے بعدا گرکوئی نبی ہوسکتا تو عمر بن انخطاب ہوتے ، محدث کبیر ملاعلی قاریؒ نے لکھا کہ یہ باب عدالت وسیاست وغیرہ کے لخاظ ہے ہے، میزان میں اہل حدیث ہے اس کی تضعیف منقول ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس کی تقویت حدیثِ الجامع ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عمر ہے بہتر کی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا (رواہ التر فدی والحاکم فی متدرکہ عن ابی بکر مرفوعاً) اور بغوی نے فضائل میں روایت کی کہ جب حضرت عمر نے حضرت ابوسفیان کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا تو صحابہ نے کہا کہ بیلوگ اس رشتہ کو قبول کریں تو بہتر ہے کیونکہ رسول اکرم علیف نے فرمایا تھا' مدینہ کی دونوں وادیوں میں عمر ہے بہتر کوئی شخص نہیں ہے' حدیث لمو کان بعدی نبی لکان عصور کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا ، امام احمد و حاکم نے اپنی تھے میں اور طبر انی نے بھی روایت کیا ، نیز بعض طرق میں یا لفاظ بھی مروی ہیں۔ لو لم ابعث لبعثت یا عمر (مرقا ق ۳۹ میں)

## حضرت عمر وامر هم شوری بینهم کے مصداق

حضرت شاہ صاحب نے لکھا: سورہ شوری کی آیت والدین استجابوالر بھم و اقاموا الصلوۃ میں اشارہ حضرت ابو برصد این کی طرف ہے کہ آپ کامشہور وصف تصدیق تسلیم وانقیا واورا قامیہ صلوات میں بلند پایتھا، ای گئے حضور علیہ السام کی نیامیہ امامت کاشرف حاصل کیا اور دوسرے جملہ احد ہم شدوری بینھم ہے اشارہ حضرت عرفی طرف ہے کہ آپ کامشہور وصف شوری تھا آپ کے پورے زمانہ خلافت میں اجماع ہو وحالیہ نافذ نہیں کیا جاتا تھا، ای لئے ملت اسلامیہ کسب ہے بڑے اجماعی مسائل وہ ہیں جن پر حضرت عمر کے عبد خلافت میں اجماع ہو وجا ہے، اور تیسرے جملہ و صما رزقنا ہم ینفقون سے اشارہ حضرت عثمان کی طرف ہو اور چوتھا جملہ و الذین اذا اصابھم البغی ہم ینتصرون حضرت علی پر منظمین ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عبد خلافت میں بغاوت وقبال ہوا ہے آگے پانچویں جملہ و جذاء اصابھم البغی ہم ینتصرون حضرت علی پر منظمین ہوتا ہے کوئکہ آپ کے عبد خلافت میں بغاوت وقبال ہوا ہے آگے پانچویں جملہ و جذاء سیدة میں حضرت حسن کی طرف ہو سیدة میں حضور علیا اسلام نے فرمایا تھا کہ معاوید کی طرف ہو سیدی خفر ایا ہو کہ ہوئے کہ ہوئے کہ اور عیس حضور علیا المام و خرمایا تھا کہ میری امت کی جان کی طرف ہو تو کہ معاوید کی بھر ان مور کے اسلام کی خوار کہ ہوئے کہ خفر دان اللہ لمن عزم الامور سے شارہ علیا الم کی طرف ہوئے کہ خوارا کم علی ہوئے کہ خلیف وقت پر عملہ ما خلالے کے خلیف وقت پر عملہ کی اور بوج کوئو از کھتے ہوئے کہ خضورا کرم علی تی خلیف وقت پر علیا عن خول کی (ازالۃ الخفاء ۲۹ میر) ا

حضورعليهالسلام كامشورة سيخين كوقبول كرنا

آل حضرت علی نے فرمایا:۔جس مشورہ میں تم دونوں جمع ہوجاتے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواہ احمہ) اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت علی نے حضور علیہ السلام ہے پوچھا کیا آپ نے ابو ہر بر گاکوا پنی نشانی تعلین شریفین دے کریہ اعلان کرنے کو بھیجا ہے کہ جو بھی دل سے تو حیدور سالت کی شہادت دیتا ہو، اس کو وہ جنت کی بشارت دیدیں ؟ حضور نے فرمایا ہاں ،حضرت عمر شنے عرض کیا یارسول

الله!ایبانه کیجئے ورنہ لوگ آپ کے اس فرمان پر بحروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے،اس لئے آپ انھیں عمل کرنے دیں ،حضورعلیہالسلام نے فرمایا:۔اچھا!انھیں عمل کرنے دو۔(ازالہ ۱/۵۹۳)

#### حضرت عمر كااجدوا جود مونا

اسلم مولی عمرٌ سے حضرت ابن عمرٌ نے اپنے والد حضرت عمرٌ کے حالات معلوم کئے تو انہوں نے پچھ حالات بیان کئے جوان کو خاص طور سے معلوم تھے، اس پر حضرت ابن عمرٌ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم علی ہے کے بعد حضرت عمرؓ سے زیادہ دین کے معاملہ میں عملی کوشش کرنے والا اورعلم ویقین کے منازل طے کرنے میں ان سے بڑا شہروار نہیں دیکھا، ابتداء سے آخر عمر تک ان کا یہی حال رہا۔ (بخاری اسم ۵) مرقاۃ ۳۳۹ ۵ میں اجود کی تشریح احسن فی طلب الیقین سے کی ہے اور فتح الباری وعمدہ میں اموال کی سخاوت کھی ہے حضرت عمرؓ نے جس طرح اموال کو عام لوگوں پر تقسیم کیا اور ساری قلمرو کے غربا مساکین اور حاجت مندوں کی بلاتحصیص ند جب وملت غنی و مستغنی بنانے ک کوشش کی اورخودساری لذات وراحتوں سے کنارہ کش رہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

حكم اقتذاءِا بي بكروعرٌ

حضورعلیہ السلام نے ایک روزارشا دفر مایا:۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دن اورتم میں رہوں گالبنداتم میرے بعد کے اصحاب ابو بکر وعمر کی پیروی کرنا (ترندی) صاحب مرقاۃ نے لکھا کہ اس حدیث کی روایت امام احمد وابن ماجہ نے بھی کی ہے اور حافظ حدیث ابوالنصر القصار نے یہ زیادتی بھی روایت کی ہے کہ بید دونوں خدائے تعالی کی طرف سے دراز کی ہوئی رہی ہیں، جوان دونوں کومضبوطی سے پکڑ لےگا، وہ ایسا ہے مضبوط ومشخکم سہارا تھام لےگا جو بھی ٹوٹے والانہیں۔

( گویالااکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها" كی طرف اشاره ب، والله تعالی اعلم!) (مرقاة ۵/۵٫۳۹)

#### حضرت عمرة كالقب فاروق مونا

حضرت عمر گاخود بیان ہے کہ میراجب شرح صدر ہوااوراسلام کی طرف کشش ہوئی تو جس ذات ہے جھے سب سے زیادہ بغض وعناد تھا وہ میرے لئے دنیا وہافیہا سب سے زیادہ بیاری ومجوب ہوگئ، یعنی ذات اقد س نبوی علے صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات، چنا نچہ میں ہے تاب ہو کرفوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دار ارقم سے باہر آ کرمیرے کیڑوں کو پکڑااور جھے ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد میں بے صبر ہوکرا ہے گھٹنوں کے بل گرگیا آپ نے فرمایا: عمر اکیا تم اپنی روش سے بازئیس آئے؟ میں نے فورا ہی کہ شہادت پڑھا، جس پر میں بے صبر ہوکرا ہے گھٹنوں کے بل گرگیا آپ نے فرمایا: عمر اکیا تم اپنی روش سے بازئیس آئے؟ میں نے فررا ہی کہ شہادت پڑھا، جس پر میارے جمعے نے بلند آ واز سے تکبیر کہی، جس کی آ واز مجد کے لوگوں نے شنی ، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنی میں بھی اور مرتے وقت بھی؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں ، خدا کی قسم تم حق پر ہوز ندگی میں بھی اور مرتے دم بھی میں نے کہا پھر چھنے کی کیا ضرورت؟ ( یعنی جبکہ ہم مریں گے تب بھی حق پر ہی مریں گے، آپ کو مبعوث کرنے والے کی قسم ہم تو ضرور باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں گے، اس پر حضور تالی ہون و نہا کی تقرور نے بھی ' کا لقب دیا کہ میں بھی اور اس دن حضور نے جھے' ناروق'' کا لقب دیا کہ میں بے اس پر حضور تالی نے حق و باطل کوالگ الگ کیا،

دوسرا قصہ بیہ ہے کہ ایک منافق مسلمان کا ایک یہودی ہے جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ نبی اِکرم پررکھتا ہوں، جو بھی وہ

## جنگ بدر میں مشرک ماموں کوتل کرنا

حضرت عمر گی اسلامی غیرت اور پختلی ایمان کا بینجی ایک بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے غز وہ بدر کے موقع پراپنے حقیقی ماموں کی قرابت کا بھی خیال نہیں کیا،اور جب وہ مقابلہ پرآگے، تو ان کوتل کر دیا،ان کا نام عاصی بن ہاٹم بن مغیرہ تھا، سیرۃ النبی ۱/۳۳۹ بیں ان کا نام عاصی بن ہشام مالا ورج ہوا ہے کیونکہ حضرت عمر کے نانا کا نام ہاٹم بن مغیرہ تھا، اورآپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا،اس کو بھی حنتہ ہشام ابن مغیرہ غلط لکھتے ہیں، ہاشم بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ دونوں حقیقی بھائی ہے،لہذا حضرت عمر کی والدہ حنتمہ ابوجہل کی چیر بی بہن تھیں، علامہ محدث ابن عبد البر ہے ناتھا کہ جس نے ام عمر کا نام حلتمہ بنت ہشام کہا خطر کی ہے۔ (استیعاب ۲/۳۱۵) محمد شاہری جی دور کی اور کر سے نام کہا نام حاسم کی ہے۔ (استیعاب ۲/۳۱۵) معلی ہے۔ اور الروش کی کہا کہ جس نے ام عمر کا نام حاسم کیا گیا تھا، ملاحظہ ہوالروش الانف ووسم کی الانف وسمی کی جائے گئے کہ دور کی گئے کہ بہنا ہے کہ محتول حقیقی عاموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے، جوآپ کی والدہ کے حقیقی بھائی تھے، لہذا سیرت ابن ہشام سے ا/۲ البذا آپ کے متعول حقیقی عاموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے، جوآپ کی والدہ کے حقیقی بھائی تھے، لبذا سیرت ابن موام سے ا/۲ البذا آپ کے متعول حقیقی عاموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے، جوآپ کی والدہ کے حقیقی بھائی تھی۔ الروض کی بی دونوں عبارتوں المروض موجود ہے۔ واللہ تعلی انا تھے توان بی کا بیٹا تو حضرت عمر گاما موں ہوسکتا ہے، اس طرح الروض کی بی دونوں عبارتوں میں تعام موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

شائع شدهاهم كتب سيركاذكر

''سیرة کبری' تالیفعلامدر فیق دلا دری میں اس واقعہ کی تھیجے کی طرف توجہ کی گئی ہے،ادرموجودہ کتب سیرت میں وہ نہایت عمدہ اور قابل قدرہے،افسوس ہے کہ اس کی تالیف ناقص رہ گئی رحمتہ للعالمین بھی بعض اعتبارات سے عمدہ اور قابل قدرہے مگر بعض اہم امور کونظرا نداز کردیا ہے،مثلاً غزوُات کی تفصیل وغیرہ۔

سیرۃ النبی کے اندرخلاف تو تع بہت ی جگہ تحقیق کاحق ادانہیں کیا گیا،اورمضامین کی غلطیاں بھی ہیں،کاش!اس کی نظر ٹانی حضرت سیدصاحب آخر عمر میں کر لیتے جبکہ انہوں نے اس کے بعض مضامین سے رجوع بھی کر لیا تھا،اوران کی زندگی میں بڑاا نقلاب آچکا تھا۔ سیر جوع کی تحریر ابتداء محرم ساتھ ہے کی ہی جو معارف جنوری سے ہے، میں شائع ہوئی تھی اوراس کا ذکر انوار الباری میں مع اقتباس مبارت رجوع کے پہلے ہوچکا ہے،اس سے تقریباً ایک سال دس ماہ بعدوالے ایک مکتوب (مور ندیم ذی قعدہ سے کا اقتباس 'معارف القرآن 'مؤلف محترم مولانا قاضى محمد زامد الحسيني دا فيضهم ميں شائع ہوا، وہ پہے:۔

### حضرت سيّرصاحب آ كارشادات

دوسری چیز بیہ ہے کہ جمہور اسلام جس مسئلہ پراعتقادی وعملی طور پرمتفق ہوں اس کوچھوڑ کر شخیق کی نئی راہ نداختیار کی جائے ، پیطریق تو اتر وقوارث کی بیخ کئی کے مرادف ہے، اس گناہ کا مرتکب بھی میں خود ہو چکا ہوں ، اور اس کی اعتقادی وعملی سزا بھگت چکا ہوں ، اس لئے دل ہے چاہتا ہوں کہ اب میرے عزیز وں اور دوستوں میں ہے کوئی اس راہ ہے نہ نکلے تا کہ وہ اُس سزا ہے تحفوظ رہے جوان سے پہلوں کوئل بھی ہے، مولا نا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے ، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ اور سر سیدا حمد کا دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک ہے ایمان پر ورش یا تا ہے اور ایک ہے گفر' اُس زمانہ کے اکثر کھنے والے اس نکتہ ہے تعافل برت میں اور اس لئے خوف لگار ہتا ہے کہ ان سے ایمان کی بجائے گفر کونشو ونما کا موقع نہ ملے ، سیدسلیمان ندوی ، میم ذی قعدہ ۱۳۳ اھ (بہ شکر یہ بینات ماہ متمبر ۱۹۲۸ء کراچی )!

یاد آیا که حضرت سید صاحب کی خدمت میں بزمانہ قیام کراچی وفات سے صرف ایک ہفتہ پیشتر راقم الحروف حاضر ہوا تھا، غالبًا حضرت مولا ناسیّدمحمد یوسف بنوری دام فیضہم بھی ساتھ تھے،اور ہاتوں کے ساتھ احقر نے عرض کیا کہ آپ ندوہ میں جدید وقد یم کی آمیزش کا تجربہ کر چکے ہیں،اس پرفوراً برجتہ فرمایا کہ'' جی ہاں! کیا ہے مگر ہرقدم پل صراط پرتھا'' سجان اللہ!ایک جملہ میں وہ پچھ کہہ دیا جودفتر وں میں نہ ساتا۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعتہ!

فوٹو کے جواز ،عدم خلود جہم کے عقیدہ متعدد چیزوں سے رجوع فرمالیاتھا، جو ۱۹۳۳ء کے معارف بیس شائع ہوا ہگر لیعض حضرات اب
تک ان کے سابقہ مضامین شائع کررہے ہیں ،اوران کوشا یہ بیلم بھی نہیں کہ سیرصا حب ان کے بعض حصّوں سے رجوع کر چکے ہیں ،اجھی ۱۲ جون
و کا ایک ہفتہ روزہ '' الجمعیة '' و ، بلی دیکھا، جس میں تصاویر وفوٹو کے متعلق سیدصا حب کا طویل مضمون معارف سے آبے سے قل کر کے شائع کیا ہے۔
اس دور کے تجدد پینداہل قلم حضرات کو حضرت سیدصا حب نو راللہ مرقدہ کی نصیحت ندکورہ سے قائدہ اٹھانا چاہیے ،صرف لکھنا اور ب
سوچے سمجھے لکھتے چلے جانا ،خواہ اس سے علوم سلف وخلف کے قلعے سے قلع مسار ہوتے چلے جائیں کوئی کمال نہیں ہے ، و اللہ یہ یہدی من
پیشاء الی صوراط مستقیم

باب فتنہ کا ٹوشل اس بارے ہیں حدیث بخاری پانچ جگہ آئی ہے باب الصلوۃ کفارۃ ۵۷ ہیں، پھر باب الصدقۃ تکفر الخطیئة ۱۹ میں، پھر باب الصوم کفارۃ ۲۵ میں پھر باب الصدقۃ تکوی کمون البحراہ باس اورالفاظ کا معمولی فرق الجمال و تفصیل کا ہے، حفرت ابووائل حفرت حذیفہ ی نیق کرتے ہیں کہ ایک روزہم سب حضرت عمر کی خدمت میں ہیں ہے ہوئے تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا تم میں ہے ہی کوفتنہ کے بارے میں بی اکرم اللہ کا ارشادیا دہ ؟ حضرت حذیفہ ی نی ہوئیا کہ ایک موری ہوئیا کہ ایک اور این کا ارشادیا دہ ؟ حضرت حذیفہ ی نی ہوئیا کہ ہوئیا کہ ایس کے بارے میں بیش آتا ہے، اس کا کفارہ نماز، صدقہ ، صوم ، اورام را لمعروف و نمی الممثل ہوجا تا ہے، حضرت عمر نمی بیش آتا ہے، اس کا کفارہ نماز، صدقہ ، صوم ، اورام را لمعروف و نمی الممثل ہوجا تا ہے، حضرت عمر المعروف و نمی المرت ہوئی الممثل ہے ہوئی مارے نے کہا میں تا ہو ہوئی کہ اس کے بارے میں نہیں ہو چھتا ، بلکہ اس فتنہ کے بارے میں ہوچھتا ہوں ، جو سندر کی موجوں کی طرح جوش مارے کا حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا امیر الموضین ! آپ کواس نے ڈرنے اوراکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اوراس کے درمیان بند کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اوراس کے درمیان بند و حکی گا ،ہم نے کہا ہاں! بیٹک ایسان وروازہ ہے، آپ نے بو چھاوہ وروازہ کھلے گایا ٹوئے گا ،عرض کیا ٹوئے گا ،آپ نے فرمایا پھرتو وہ بندنہ ہو سکے گا ،ہم نے کہا ہاں! بیٹک ایسان

ہے، پھرہم نے حضرتِ حذیفہ یہ پوچھا کیا حضرت عمرؓ اس دروازہ کوجائے تھے کہ کون ہے؟ کہا ہاں! وہ اس دروازہ کو اس طرح یقین کے ساتھ جانے تھے، جس طرح وہ جانے تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی،اور میں نے جو بات ان سے کہی وہ کسی شک ومغالطہ والی بات نہ تھی،راوی کہتے ہیں کہ پھر ہماری جراءت بیر نہ ہوئی کہ حضرتِ حذیفہ ہے بی ہمی پوچھ لیس کہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ لہذا ہم نے مسروق کے ذریعہ دریافت کرایا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔

تشری اجافظ نے کھا کہ فتنہ ہے مرادان سب امور کے حقوق اداکر نے کے اندرکوتا ہی کے بیں جس کا کفارہ فماز وغیرہ دات کے ذریعیہ ہوجا تا ہے کہ حسنات برائیوں کے وبال کوختم کراتی رہتی ہیں پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہان ندگورہ اعمال خیر میں ہے ہرا یک اُن سب مذکورہ کوتا ہیوں کا کفارہ کردے، یا ایک ایک چیز حسب تر تیب مذکورہ ایک ایک بُرائی کا کفارہ ہے ،مثلاً فماز خاکی فتند کا گفارہ ہو،صدقہ مال کے فتنہ کا،روزہ اولا دکے فتند کا اورامر بالمعروف ونہی عن الممثل فتنہ جار کا اورصغیرہ گنا ہوں کا گفارہ تو حسنات ہے ہوبی جا تا ہے، کہائر کے لئے البتہ تو بہضروری ہے،علامہ ابن الممنیر نے کہا: اہل کا فتنہ یہ کہ تعدد کی صورت میں کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان یا تر بچے کا سلوک، اورحقوق واجب کی ادا میگی میں کوتا ہی وغیرہ ، مال کا فتنہ یہ کہانے اہل کا فتنہ یہ کہاں میں مشغول ہوگرا داءِعبادت میں کوتا ہی کردے، اولا دکا فتنہ یہ کہا کہ ودسرے پر واجب کی ادا میگی میں کوتا ہی کورون کی خراکے کوروس کی نظر اس کی مقابلہ میں فتر کرے بیاس کی ضرورتوں کی خبر گیری نہ کرنے دے ، پڑوس کا فتنہ یہ کہاس کے مال وجاہ وغیرہ پر حسد کرے ، یاوہ فقیر ہوتو اس کے مقابلہ میں فتر کرے بیاس کی ضرورتوں کی خبر گیری نہ کرے وغیرہ ، یہ بطور مثال ہے ورنہ اسباب فتندان سب امور ہے متعلق نا قابل شار ہیں اورائی طرح مکفر اس بھی صرف یہی نہ کورٹہیں بلکہ دوسرے بہت زیادہ ہیں۔

منوج پر حافظ نے لکھا:۔اس مثال سے مراد صرف کثر ت فتن نہیں بلکہ بخت جیجان واضطراب اور باہمی شدت مخاصمت و کثر ت منازعت کی صورت اوراس کے نتائج باہم سب وشتم اور مارکا ٹ کی صورتیں رونما ہونا ہیں،جس طرح سمندر کی موجیں ہیجان وطوفان کے وقت ایک دوسرے پرچڑھتی ہیں،اور باہم زیروز برہوتی ہیں۔

لاباس علیک منھا پرلکھا:۔روایتِ ربعی میں بیہجی زیادتی ہے کہ وہ فتنے دلوں پراٹر انداز ہوں گے،اوران کو بگاڑنے کی صورت پید اگریں گے، پھر جوقلبان کا کوئی اٹر نہ لے گا،اس پرسفید نکتہ لگے گا، یہاں تک کہ جینے بھی فتنوں کی اس پر پورش ڈیادہ ہوگی وہ زیادہ ہی سفید ہوتا جائے گا،اور پہنے بھر کی طرح کہ اوران کے ربگوں میں رنگا ہوتا جائے گا،اور اوندھے رکھے ہوئے پیالے کی طرح ہوجائے گا کہ کسی گیا،اس پرسیاہ نکتہ لگے گا، یہاں تک کہ وہ برابر اور زیادہ سیاہ ہی ہوتا جائے گا،اور اوندھے رکھے ہوئے پیالے کی طرح ہوجائے گا کہ کسی معروف اور بھلی بات کو بھلی نہ سمجھے گا اور نہ مشکر اور ٹری بات کو ٹری خیال کرے گا،اس کے بعد میں نے حضرت عرابے کہا کہ ان فتنوں کے اور آپ کے درمیان تومغلق دروازہ حائل ہے۔

ان بیدنك و بندها بابا مغلقا پرتها: یعنی ایبابند دروازه که اس میں ہے کوئی چیز آپ کی زندگی میں با ہزئیں آسکتی، ابن الممیر منظم و بنده بابا مغلقا پرتها: یعنی ایبابند دروازه که اس میں سے معلوم ہوا کہ وہ حفاظتِ سر برحریص تھے، اس کئے حضرت عمر کے سوال پر بھی صراحت ہے اُن کا جواب نہیں دیا ،صرف کنا بیواشارہ پراکتفا کیا ، اور غالبًا وہ ایسے امور میں اس کے لئے ماذون تھے، علامہ نووگ نے یہ بھی کہا کہ مکن ہے حضرت عمر نووگ نے یہ بھی کہا کہ مکن ہے حضرت عمر نووگ ہے ہوں کہ حضرت عمر نووگ ہوں ہوتی ہے۔ اس کے طاق فی باب بیں ، البندا حضرت حذیفہ نے بلاتھری قبل آئی بات کہددی جس ہے مقصد حاصل ہوگیا ،کین ربعی کے طریق روایت سے اس کے خلاف بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید حضرت عذیفہ نے فرمایا "کے سور الااب الک" یعنی وہ دروازہ ٹوٹے گا؟! تیرابا ہے نہ ہو، ناگواری ربعی میں ہے ، کہ حضرت عمر بھی ان کی بات کو بجھ گئے جنانچے فرمایا "کے سور الااب الک" یعنی وہ دروازہ ٹوٹے گا؟! تیرابا ہے نہ ہو، ناگواری

کوفت بیکاورہ بولا جاتا ہے۔ اگر چرر بعی کے باقی الفاظِر دوایت ہے وہی بات نکلتی ہے جوہم نے دوسری روایات کی روشی ہیں پہلے بیان کی ہے کیونکساس میں بیٹھی ہے:۔ میں نے حضرت عمر ہے کہا کہ وہ دروازہ ایک شخص ہے، جوتل ہوگایاا پی طبی موت ہے مرے گا، پھر حضرت عررضی الشرتعالی عند کا فہ کورہ جملہ درحقیقت حضرت حذیفہ گی بات پراورا ہے متعلق سمجھنے پرنہیں، بلکہ ان نصوص صریحہ کے باعث ہوگا، جن میں اس امت کے اندرفتنوں کے رونما ہونے اور آپس کے جھڑوں اور نزاعات کے برپا ہونے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت تک برابر پیش آتے رہیں گئی ہے الاعتصام میں صدیث جابر بھی آنے والی ہے، جواویہ البسکہ مشید عاویہ نی فیر دی گئی ہے جو قیامت تک برابر پیش ہے، پھر آخر میں حافظ نے کھا: ۔ معنی روایتِ حضرت الوذر ہی ہے۔ پھر آخر میں حافظ نے کھا: ۔ معنی روایتِ حضرت الوذر ہی ہے۔ پھر آخر میں حافظ نے کھا: ۔ معنی روایتِ حضرت الوذر ہی ہے۔ پھر آخر میں حافظ نے کھا: اوراس میں یہ بھی ہوتی ہور دوجے اوراس میں یہ بھی ہی کہ کہ دہ حضرت الوذر ہی ہے۔ کہ حضرت الوذر ہی ہے کہ حضرت الوذر ہی ہے۔ کہ حضرت الوذر ہی ہے کہ حضرت الوذر ہی ہے کہ حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے لوگوں ہے کہا تمہیں کی فتند ہے واسط نہ پڑے گا جب تک بیتم میں ہی ہی ہوتی ہیں ہیں ہی تان کی مطبوت عثان بن مظعون ہے خضرت عمر گو یاغلق الفتند کہ کہ کہا کہا تھے تھے، تو حضور نے فرمایا پیغلق الفتند کی کہ دور ہی ہی ہی ہی ہوتے تھے، تو حضور نے فرمایا پیغلق الفتند ہے، یہ جب تک تم میں ہیں گیتے تھے، تو حضور نے فرمایا پیغلق الفتند ہی ہوجہ ہی ہوتے تھے، تو حضور نے فرمایا پیغلق الفتند ہی ہوجہ ہی ہوتے کے اور فرا کی الور کو اس کی کہ دور میاکی روایت میں دیں جی ہو جب تک تم میں رہیں گئے تھے اور فرت کے درمیان خت بند کیا ہوا دروازہ صال رہے گا۔ (فعی ہوسکہ)

مربی عمر بین الخطاب این کے مناقب عالیہ میں سے یہ بھی ہے کہ سرایا بنویہ میں سے ایک سریہ آپ کے نام سے منسوب ہوا، جو تُر بہ کی طرف سے بھیس گیا تھا، حضرت عمرؓ نے وہاں پہنچنے کے لئے عجیب طریقہ ختیار کیا کہ راتوں کو چلتے تتے اور دن کو حجیب جاتے تھے، ہواز ن کو خبرلگ گئی تو آپ کارعب اتنا تھا کہ دوا پنی جگہ سے بھاگ لیکے، اور حضرت عمرؓ ان کے مقام پر پہنچے تو کسی کونہ پایا (سیرة النبی ۱/۲۰)

## رعب فاروقی اورصورت باطل سے بھی نفرت

تر مذی شریف میں ہے کہ حضورعلیہ السلام کسی غزوۃ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے ، توایک کالے رنگ والی جاریہ نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے نذر مانی تھی آپ سیجے سلامت تشریف لا نمینگے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی ،اور گاؤں گی ،آپ نے فرمایا اگرتم نے نذر مان کی تھی تو خیر پورا کرلو، ورنہ نہیں ،اس پروہ دف بجانے لگی ، پھر حضرت ابو بکراآ گئے ، تب بھی بجاتی رہی ،حضرت علی آئے ، تب بھی بجاتی ر ہی ، پھر حضرت عثمان ؓ آگئے ، تب بھی بجاتی رہی ،ان کے بعد جب حضرت عمرؓ آئے تو اس نے آپ کے ڈرے دف کو نیچے ڈال دیااوراس پر بیٹھ گئی ،حضورعلیہ السلام نے بید یکھا تو فر مایااے عمر! تم سے تو شیطان بھی ڈر تا ہے۔

علامه ملاعلی قاری نے لکھا: میرے نزویک بہتر تو جیداس کی بیہ کے حضورعلیہ السلام نے تو نذر کی وجہ سے اور بظاہر دوسری کسی خرابی نہ ہونے کے باعث رو کنا ضروری نہ سمجھا تھا،لیکن حضرت عمرؓ الیمی بات کو بھی پیندنہ کرتے تھے، جوطریق باطل سے ظاہری مما ثلت ومشابہت رکھتی ہواگر چہوہ حق بھی ہواور حدِ اباحت میں ہی ہو،اس تو جیہ کی تائید اسود بن سریع کی روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ رسول ا کرم علی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے حمہ خداوندی میں کچھ شعر کہے ہیں ،آپ نے فر مایا کہ حق تعالیٰ مدح کو پہند کرتے ہیں،اپنے اشعارسُنا ؤ، میںسُنانے لگا،ای اثنامیں ایک شخص نے آنے کی اجازت حابتی،آپ نے اسکی وجہ سے مجھے خاموش کردیا (جیسے بلی کو کچھاشارہ ہش بش کر کے روک و ما کرتے ہیں ) وہ مخص اندرآ یا اور کچھ دہریات کر کے واپس چلا گیا، میں نے اپنے اشعار پھرسُنانے شروع کرد ہے ،وہ پھرآیا تو آپ نے مجھے پھرروک دیا، میں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! بیکون تھا جس کے لئے آپ نے مجھےروگ دیا، آپ نے فرمایا پیخص باطل کونا پسند کرتا ہے، بیمر بن الخطاب ہیں (اخرجہ احمد) حضور علیہ السلام نے اس کو باطل فرمایا، حالا نکہ ان اشعار میں سب بات حق تقى اورحدومدح خداوندى تقى ،اس كئے كدوه جنس باطل سے تقى كيونكه شعرى جنس توايك ب رومها عسل مناه الشعر و ماينبغى له اور والشعر من مزامیر اہلیس وغیرہ)اورای قبیل ہےوہ قصہ بھی ہے جوحضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک وفعہ رسول اکرم ﷺ کے لئے حربرہ پکایااورآپ کے پاس لے کر گئی ،تو اس وفت حضرت سودہ بھی موجودتھیں اور رسول اکرم علیقیہ درمیان تھے ،دوسری طرف وہ بیٹھی تھیں ،ایک طرف میں تھی ، میں نے ان ہے بھی کہا کہ کھالو،انہوں نے اٹکار کیا تو ''ر نے کہایا نو کھاؤ درنہ میں تمہارے منہ پرمل دوں گی ،انہوں نے پھربھی انکار ہی کیاتو میں نے حربرہ میں ہاتھ ڈال کران کے منہ پرخوب ایپ ردیا ،حضورعلیہالسلام یہ ماجراد مکھ کر ہنے ،اور پھر حضرت سودہؓ کے لئے اچھی طرح موقع دینے کے لئے اپنی ران مبارک بیثت کر کے ان ہے فر مایا ہم بھی بدلدلوا وران کے مند پرملو، چنانچہ انہوں نے ایساہی کیا،اسی پربھی حضور علیہ بنے،اتنے میں حضرت عمراً ئے اور یاعبداللہ یاعبراللہ پکارا،حضور نے خیال فرمایا کہ وہ اندرا سمیں گے،تو ہم دونوں سے فرمایا،اٹھو!اپنے اپنے منددھولو،حضرت عا کشافر ماتی ہیں، میں ہمیشہ حصرت تمرّ سے ڈرتی رہی، کیونکہ حضور علیہ السلام کو ان کالحاظ کرتے دیکھا (مرقاۃ ۴۰۰ھ)۵)

# شیاطین جن وانس کا حضرت عمرؓ ہے ڈرنا

تر مذی شریف حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آیک دن حضور علیہ السلام گھر میں تشریف رکھتے تھے، ہم نے باہم شور اور بچوں گی آوازیں اُسٹیں ، آپ باہم نظل قد و یکھا گہ آیک جبشی عورت ناجی رہی ہواراس کے جاروں طرف بچے جمع ہیں ، آپ نے فر مایا عائشہ آؤ، دیکھو! میں گئی اور آپ کے مونڈ ھے اور سر مبارک کے درمیان اپنی ٹھوڑی رکھ کر اس کا تماشہ و یکھنے گئی ، آپ نے کئی بار پوچھا کیا جی نہیں بھرا؟ اور میں ہر دفعہ نہیں کہتی رہی ، تاکہ دیکھوں حضور کے دل میں میری کتنی قدر ہے، استے میں حضرت عمر آگے ، اور سب لوگ وہاں سے بھاگ گھڑے ہوئے ، تو حضور علیہ السلام نے فر مایا: ۔ میں دکھر ماہوں کہ شیاطین جن وائس سب ہی عمر سے بھاگتے ہیں اس وقت میں بھی گھر میں لوٹ آئی ۔ حضرت ملاعلی قاری نے لکھا: ۔ اس حدیث سے حضور علیہ السلام کی غیر معمولی اخلاقی عظمت اور غلبہ صفت جمال کا جوت ملا ، اور ساتھ حضرت عمر پر پر غلبہ صفت جلال کا ہونا معلوم ہوا۔

نیز این السمان نے الموافقۃ میں مصرت عائشہ ہے ایک روایت دوسری بھی نقل کی ہے (جوان دونوں سابقہ روایات کی طرح

ہے) کہ ایک انصاری عورت آئی اور کہا میں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت ہے مشرف ہوں گی تو آپ کے ہم پردف ہجاؤں گی ، میں نے حضور علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس سے کہدو و کہ اپنی (نذریا قتم پوری کرلے) وہ دف لے کر حضور علیہ السلام کے سر پر کھڑی ہوگئی ، ابھی دو تین بار ہی دف پر چوٹ لگائی تھی کہ حضرت عمر شنے اندرآئے کی اجازت جا ہی ، تو دف تو اس کے ہاتھ سے گر گیا ، اور خود حضرت عائش کے پاس پردہ میں سرک گئی ، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت عمر کی آواز س کر ڈرگئی ، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ، شیطان تو عمر کی آبٹ سے بھی بھاگتا ہے۔ (مرقا قام 8/4)

### شیطان کاحضرت عمرؓ کے راستہ سے کتر انا

بخاری و مسلم نسائی وغیرہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی تو اس وقت آپ کے پاس قریش کی عورتیں پیٹی تھیں، جو آپ سے باتیں کررہی تھیں، اور نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کررہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں، حضرت عمرؓ کی آوازین کرجلد ہی سب پردہ کے پیچھے جلی گئیں، حضرت عمرؓ اندر پہنچ تو حضور علیہ السلام بہننے گے، انہوں نے کہا یار سول اللہ! خدا آپ و بہیشہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی ؟ آپ نے فرمایا: مجھے ان سب پر انہی آگئی کہ ابھی تو سب میرے پاس جمع تھیں، تمہاری آواز سُلنے ہی پردہ کے پیچھے بھا گئیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ سے تو ان کواور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر حضرت عمرؓ نے ان سب جمع ہوئے والیوں سے خطاب کیا کہ اے ان سب جمع ہوئے والیوں سے خطاب کیا کہ اے اپنی جانوں کی وشنو! کیا تم مجھے نے ڈرتی ہواور حضور عقیقہ نے نہیں ڈرتیں، انہوں نے کہا، ہاں! یہی بات والیوں سے، کیونکہ تم رسول اکرم عقیقہ سے زیادہ خورا کہ ہوا ہو غیرہ ان کی بات کا خیال نہ کرو اور جو کھی تھی اس موقع کے مناسب مزید ہی ہیں وہ کہدوہ تا کہ ان کی اصلاح ہووغیرہ اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تمہیں چلتا دیکھتا ہے، ضروراس سے کس اکردوسرے راستے پر چلاجا تا ہے۔

محدث علامہ قسطلانی " (شارح بخاری) نے لکھا کہ وہ جمع ہونے والی عورتیں آپ کی از واج مطہرات حضرت عائشہ "مفصہ،ام سلمہ،زینب بنت جس وغیرہ تھیں،علامہ قسطلانی " (حافظ ابن حجر) نے لکھا کہ وہ از واج مطہرات تھیں اورا حمال ہے کہ دوسری قریش عورتیں بھی ساتھ ہوں (جواپنے معاملات وشکایات پیش کرنے آئی ہوں گی )لیکن زیادہ نفقہ کا مطالبہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ صرف از واج مطہرات تھیں،علامہ داؤ دی نے کہا کہ یستکش ن کا مطلب بڑھ چڑھ کر ہا تیں کرنا ہے (جوشکوے شکایات کے موقع پرعورتوں کی عادت ہے ) مگر بیا خمال روایت مسلم کے خلاف ہوگا،جس میں صراح ہت ہے کہ وہ نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھیں، لہذا استکار کا مطلب متعین ہوگیا۔

علامہ ملاعلی قاریؒ نے لکھا کہ یہ کہ ایمنہ ویستکٹر فہ قرینہ ای امرکا ہے کہ وہ صرف از واج مطہرات سے تھیں، جوحضورعلیہ السلام سے بے تکلف تھیں، اور ای وقت (عارضی طور سے) جذبات سے مغلوب ہوکر آپ کے بلند ترین مقام نبوت ورسالت کے پاس ولحاظ س غافل ہوکر صرف اپنے مطالبہ کی طرف متوجہ ہوگئی تھیں، آ وازیں بلند ہوئیں، اس پراشکال ہواہے کہ قرآن مجید میں تو مسلمانوں کوحضور علیہ

کے اس میں کے چندوا تعات اور بھی ازواج مطہرات کی زندگی میں ملتے ہیں، جو بشری مقتضیات کے تحت عارضی وقتی طور سے پیش آئے ، اُن کی وجہ سے طلاق رجی ہتر بھی ایلاء ، وغیرہ کی بھی عارضی صور تیں موجود ہیں ، بقول علامہ ملاعلی قار گی آن سے حضور علیہ السلام کے خلق عظیم اور جلال کے مقابلہ میں بہال کا غلبہ ثابت ہوتا ہے اور امت کے لئے ان واقعات سے بہت کچھ سبق اور ہدایت بھی ملتی ہے لئین جن لوگوں نے ایسے واقعات کو نمایاں کر کے غلط رنگ میں پیش کیا ہے وہ کی طرح میں درست نہیں ہے اور ان لوگوں کی علمی خام کاری کی بڑی دلیل ہے ای طرح اس دور کے بعض اہل قلم نے صحابہ کرام کی عظیم شخصیتوں کو موضوع بحث بنا کرا یک بہت برے نہیں درواز ہ کھول دیا ہے ، جس سے اب نام کے کیمونسٹ مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھا کر غد جب کی بنیاد میں متزلزل کرنے کا بیز ہ اٹھالیا ہے ، جس کے حضرت عمر فاروق ایسی موقر وسلم عظیم ترین اسلامی شخصیت کو بھی فوٹ کے بیاد ایس وقت تقصیلی تعارف پیش کرد ہے ہیں ، والی اللہ المصلی کی حضرت عمر فاروق ایسی موقر وسلم عظیم ترین اسلامی شخصیت کو بھی فوٹ کا ہوف بنالیا ہے ، جن کا ہم اس وقت تقصیلی تعارف پیش کرد ہے ہیں ، والی اللہ المصلی ک

السلام کی آواز پراپنی آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، حافظ نے دوسرے غیر پہندیدہ جوابات نقل کر کے لکھا کے ممکن ہے از واجِ مطہرات میں سے بعض کی آواز خلقی طور سے بلند ہو، یا ممانعت صرف مردول کو ہو، عورتؤں کے لئے کم درجہ کی ہو، یااس وفت عارضی طور سے سوال وجواب کے اندر آواز بلند ہوگئی ہو، جس کا انہوں نے عمد آارادہ نہ کیا ہو، یا حضورعلیہ السلام کے عفوہ کرم پر بھروسہ کر کے ایسا کر بیٹھی ہوں، پھر خلوت کے اندر یوں بھی بعض چیزیں گوارا کر لی جایا کرتی ہیں، جوجلوت میں نا گوار ہوتی ہیں۔

علامہ محدث ملاعلیٰ قاری حنفیؒ نے جواب دیا کہا شکال تو جب ہو کہ ان کی آواز کا حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند ہونے کا کوئی ثبوت ہواور ممانعت ای کی ہے، لہٰذا مرادیہ ہے کہ اُس وقت اپنی عام عادت کے خلاف انہوں نے اپنی آواز وں کونسبیۃ بلند کر دیا تھا،اورانھیں آپ کے خلقِ عظیم کی وجہ سے بھروسہ ہوگا کہا تنے سے حضور پرنا گواری کا کوئی اثر نہ ہوگا،لہٰذا جب نا گواری نہیں تو معصیت بھی نہیں۔

علاً مدموصوف نے آخر میں لکھا:۔اس حدیث سے حضرت عمر کی بہت بڑی منقبت نگلتی ہے تاہم اس سے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی (جولا زمد نبوت ورسالت ہے) کیونکہ غیر نبی کو اُن وساوس سے مامون نہیں قرار دیا جاسکتا جوغفلت کا موجب بن سکتے ہیں ( گویا یہ شان صرف نبی ہی کی ہے کہ دہ ہمہ وفت غفلت ہے مامون ہوتا ہے)

علامہ تورہشن نے فرمایا کہ مالقیک المشیطان الخ میں حضرت عمر کی دین صلابت اور ہزل ولا یعنی امور ہے ہے کرصرف کام کی باتوں اور خالص حق پر بنی ہمیشہ دھیان وتوجہ دیے کا حال بتلایا گیا ہے، اس لئے وہ حضور علیه السلام کی بیشی میں گویاحق کی تلوار تھے، جب حضور علیہ السلام نے چاہاوہ چلی اور جب روکارک گئی، اس طرح حضرت عمر کا شیطان پر غلبہ وتسلط بھی، در حقیقت حضور علیہ السلام بی کا غلبہ وتسلط تھا، اور حضرت عمر کی مثال شاہی در ہاروں کے مارشل کی تھی، جس کے ذریعہ بادشاہ تا دیجی یا تعزیری احکام نافذ کرتا ہے (آج کل پارلیمنٹ واسمبلی میں بھی مارشل ہوتا ہے جوصد راجلاس کے تھم سے تا دیجی وتعزیری کارروائی کرتا ہے۔)

علامہ نو ویؓ نے فرمانیا کہ حضور علیہ السلام کے الفاظِ مذکورہ منظاہر پرمحمول ہیں ،اورواقع میں حضرت عمرؓ کے رعب وہبیت کی وجہ سے شیطان اس راستہ سے دور ہوجا تا تھا، جس پرآپ چلتے تھے۔

حافظ نے لکھا کہ اوسطِ طبرانی میں حدیثِ حفصہ اُن الفاظ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سے شیطان جب بھی ان کے سامنے آتا ہے تو منہ کے بل گرجاتا ہے ( فتح الباری ۳۳/ 2 ومرقاۃ ۵/۵٫۳۲)

حضرت عمر کالذات و نیوی سے احتر از! حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ حضرت عمر نے ایک روز میرے ہاتھ میں درہم و یکھا، پوچھا
کیا کرو گے؟ میں نے کہا گوشت لاؤں گا، فرمایا کیوں؟ میں نے کہا گھر میں سب لوگوں کا گوشت کھانے کو جی جاہتا ہے آپ نے فرمایا:۔کیا
خوب! جب بھی تمہاراکسی چیز کو جی چاہتو بس کھالیا کرو گے ایسا کرو گے تو کہیں قیامت کے دن تمہیں خدا کی طرف سے افھیت مطیبات تکم
نہ شمتا پڑے، کہتم نے ونیا میں بی ہماری نعمتوں میں سے اپنا حصہ پورا کرلیا، اور ان سے فائدہ اٹھا چکے (ازالۃ الحفاء ۳ سے ۱/۱)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ در حقیقت ہے آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، تاہم اس میں چوتکہ
کفار کے دنیا کے علم وراحت پیندی پر تعریض کی گئی ہیں، اس لئے اہل تقویٰ نے جائز علم وراحت پیندی ہے بھی حتی الامکان احتر از کیا ہے،
حافظ ابن کیٹر نے لکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے بہت می کھانے پینے کی طیبات سے احتر از برتا ہے اور وہ فر مایا کرتے
میچھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں جیسانہ ہوجاؤں جن کی حق تعالیٰ نے تو بیخ وتقریع کی ہے، اور ابو مجاز نے کہا کہ بہت می
قومیں قیامت کے دن اپنی دنیا کے بھلے کا موں کا کچھ وجود ونشان نہ پائیس گی تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ان کے موض دنیا کی بہاروں
اورلذ توں سے فائدہ اٹھا ایا تھا۔ (ابن کیٹر ۱۲۰۷۰)

ہے بھی مستفید کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

صاحب روح المعانی "نے لکھا:۔ حاکم وجیمی نے روایت کی کہ حضرت عمر ؓ نے حضرت جابر ؓ کے ہاتھ میں درہم دیکھا، آپ کے سوال پر انہوں نے گوشت خرید نے کا ارادہ بتلایا تو فر مایا:۔ کیا ہے کچھا چھی ہات ہے کہ جب بھی جس چیز کو جی جاہا خرید لیا آیت اِذھبت مطیب انسکم سےتم کیوں غافل ہوجاتے ہو!

امام احمد، ابن مبارک، ابوقعیم وغیرہ نے روایت کی کہ ایک و فعد اہل بھرہ کا و فد حضرت ابوموی اشعری کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے کھانے پر کسی دن تو گھی گئی روٹی ہوتی (بغیر سالن کے کسی دن روٹی کے ساتھ زینون کا تیل ہوتا بھی سالن کی جگہ گھی بھی دودھ بھی سو کھے فکڑے کٹوا کر پکوالیتے ، اور بھی کسی دن تازہ گوشت کا سالن بھی ہوتا مگر بہت کم ، اور حضرت عمر نے ہم سے فرمایا:۔ واللہ میں تمہارے لذیذ کھانوں کراکر (سینے کا عمدہ گوشت ) استمہ (کوہان شتر کالذیذ گوشت ) مبلاء (بھنے ہوئے گوشت ) مبناب (رائی اور روغنی زینون سے بنی ہوئی چٹنی ) اور سلائق (سبزیوں کی ترکاری ) یا چہاتوں کی لذت سے نا آشنا نہیں ہوں ، مگر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی اور روغنی زینون کے بھے یہ چیزیں پہند نہیں۔
نے ایک قوم کوالی بی لذتوں کا ولدادہ ہونے پر عار دلائی ہاور فرمایا اڈھ بتم طیبات کم الآیہ اس لئے مجھے یہ چیزیں پہند نہیں۔

علامه موصوف نے مزیدلکھا کہ بیز ہرصرف حضرت عمرؓ ہے منقول نہیں بلکہ حضورعلیہ السلام نے بھی ایک د فعدار شادفر مایا کہ بیر میرے اہل ہیت ہیں،اور مجھے پسندنہیں کہ بیا ہے حتیہ کی طیبات دنیوی زندگی میںاستعال کرلیں، پھر کھھا کہ دنیاوی زندگی کی طیبات کے بارے میں زید کی احادیث بہ کثرت وارد ہیں اور رسول اکرم اللہ کے حال اس کے بارے میں امت میں معلوم ومشہور ہے تاہم ای کے ساتھ بھر میں حضرے عمرؓ کے حالات زہر بیان کر کے حضرت ابن عباس کا بیقول بھی نقل ہوا ہے کہ بیسب بابِ زہدے متعلق ہے ور نہ آیت اڈھبتے۔ طیب اتکم کانزول کفارقر لیش کے بارے میں ہوا تھا،اورمطلب بیہ ہے کہتم بھی ایمان لاتے توبیطیبات آخرتمہیں حاصل ہوتیں مگرتم کفر پر جے رہےاورایمان کی نعمت ہے محروم ہوئے ،اورجلدی کر کے اپنے حصّہ کی طیبات (نعمتوں) ہے د نیوی زندگی میں ہی فائدہ اٹھالیا، پس بیا شارہ ان كيرم ايمان كي طرف ب،اى لئة اس پرعذاب كااتحقاق ذكر مواب (اليدوم تبجيزون عذاب الهون )اكرة يت الل كفر وايمان سب کے لئے عام اوراپنے ظاہر پر ہوتی توعذاب کا ترتب اس پر کیسے ہوتا؟اور چونکہ اہلِ مکدلذات و نیوی میں بہت ہی زیاد ومنہمک تھے اورایمان وتعلیمات نبویہ سے اعراض کرتے تھے،ای لئے اس کے بعد پہلے زمانہ کے عربوں کا بھی ذکر مناسب ہوا، جوان موجودہ سے اموال وجاه وغيره مين كهين زياده تتھے ليكن كفر كى وجه سےان پرعذا بِالبي مسلط ہوا،فر مايا: ۔ و اذك الخاعاد الايه كه ذراان ابل مكه كو دوعليه السلام كا قصة توسناد يجئے ، جنھوں نے اپنی قوم عاد کوا حقاف کے مقام میں ڈرایا اور خدا کی تو حید کی طرف بلایا تھا، مگر وہ کفروشرک سے بازنہ آئے ، کہا کہ جم ے زیادہ قوت وشوکت والا دنیامیں کون ہے؟ بالآخران پر پہلے خشک سالی کاعذاب آیا،اوراس پر بھی متنبہ ندہوئے تو ہوا کاعذاب کے مسلسل آٹھ دن تک آندھیوں کے طوفان اور جھکر چلے ،جس ہے وہ خود بھی ہلاک ہوئے اوران کی یستیاں بھی نیست و نابود ہوگئیں (روح المعانی ۲۰/۳) مزيدا فادہ!اس سلسله میں بحث تشته رہے گی اگر تفسیر مظہری کے افاوات بھی ذکر نہ کئے جا کیں ،علامہ بغویؒ نے فرمایا: -اگرچیق تعالی نے تمتع لذات د نیوی پر کفار کوتو بیخ وملامت کی ہے، لیکن ثواب آخرت کی امید میں رسول اکر میں تعلقے اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی لذات و نیوی سے اجتناب فرمایا ہے، بخاری وسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمرٌ بارگاہ نبوی میں پنچے دیکھا کدآپ بوریئے پر لیٹے تھے، جس کے

اے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کداخقاف عمان ومبرہ کے درمیان تھا،ابن ایخق نے کہا کدان کے مساکن عمان سے حضر موت تک تھے، (روح المعالی ۲۶/۲۳

وتغییر مظہری ۱۱٫۷۸) حضرت مولانا حفظ الرحن صاحب نے حضرموت کے ثال میں اس طرح واقع لکھا کہ شرق میں عمان مثال میں ربع خالی تھا ،اور توم عاد کے

مفصل حالات پر بھی روشیٰ والی ہے( فضص القرآن ہے/۱۱) تغییم القرآن ۱۴ میں نقشہ کے ذرایباس مقام کی نشاند ہی گی ہےاورہ [۱۱/۱۸ میں جدید معلومات

نشانات پہلوئے مبارک پرخلام سنے ہتکیہ چڑا کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری تھی ،عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی امت کوبھی وسعت و آسائش ملے ،روم وفارس والوں پر تو اللہ تعالی نے بڑا انعام کیا ہے حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرنے ،یہ س کرحضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:۔ابن الخطاب! کیاتم ان باتوں کی فکروخیال میں لگ گئے؟ ان لوگوں کے لئے تو ان کے حصّہ کی ساری طیبات اور نعمتیں دنیا ہی کی فائی زندگی میں دیدی گئی ہیں ، دوسری روایت میں ہے کیاتم اس سے راضی نہیں ہوکہ ان کے لئے دنیا اور تمہارے لئے آخرت ہو۔ فائی زندگی میں دیدی گئی ہیں ، دوسری روایت میں ہے کیاتم اس سے راضی نہیں ہوکہ ان کے لئے دنیا اور تمہارے لئے آخرت ہو۔

بخاری وسلم میں حضرت عائشہ سے بیروایت بھی ہے کہ متواتر دودن تک بھی بھی حضورعلیہ السلام کے اہل بیت نے پیٹ بھر کر جو گ روٹی نہیں کھائی ، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا گوشت کھارہے تھے، اِن کو بلایا تو کھانے سے اٹکارکردیااور فرمایا:۔ نبی اکرم علی تو دنیا ہے رخصت ہوئے اور بھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔

حضرت عائشا ؓ ہے مروی ہے کہ ہم پر بعض مہینے ایسے بھی گز رتے تھے کہ چولھوں میں آ گ نہ جلتی تھی ،صرف کھجوراور پانی پر گزارہ کرتے تھے،البتۃا کثر انصاریعورتیں ہمارے یہاں دود ہے بھیج دیا کرتی تھیں ،اللہ تعالیٰ ان کو جز اء خیرعطافر مائے ۔

حضرت ابن عباس ﷺ ترندی ،ابن ماجہ ومسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم علی مسلسل کی رات بھوکے پیٹ سوتے تھے اورآپ کے گھر والول کے لئے رات کا کھانا نہ ہوتا تھا،اوران کی غذا میں روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

ایک دفعہ رسول اکرم علی نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زر ورکھ کرگھر والوں کے لئے جو حاصل کئے ،حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نو از وائِ مطہرات تھیں ،گر بھی کسی رات میں ان کے پاس پورا ایک صاع گیہوں وغیرہ کا موجود نہیں ہوا (ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیرکا ہوتاہے)

حضرت حفص بن ابی العاص حضرت عمرا کی خدمت میں اکثر آتے تھے مگر کھانے کے وقت چلے جاتے ،ایک روز آپ نے پوچھا
کیابات ہے تم ہمارے کھانے میں شرکت نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا! میرے گھر کا کھانا آپ کے گھر کے کھانے سے لذیذ ہوتا ہے ،اس لئے
میں اس کو پہند کرتا ہوں ، آپ نے فرمایا! افسوس تم لذیذ کھانوں پر دم دیتے ہو، کیائم نہیں بچھتے کہ میں بھی اگر اپنے گھر میں حکم دوں تو بکری کا
سالم بچہ بریاں کیا جا سکتا ہے اور میدے کی روٹی ،مویز منقی کی نبیذ بھی تیار ہو سکتی ہے مگر خدا کی تئم مجھے ڈرہے کہیں اس کے سبب سے قیامت
کے دن میری نیکیاں کم نہوجا کیں۔ (ازالة الحفاء ۳۲۳) اوکٹز العمال ۲/۳۳۱)

(نوٹ) ازالۃ الخفاء میں حفص بن عمر غلط حجب گیا ہے اوراس نام کے آپ کے کوئی صاحبز ادے تھے بھی نہیں۔ فضائل عمرؓ! بنکیل بحث کیلئے ہم یہاں کنز العمال ہے بھی حضرت عمرؓ کے کچھ فضائل ومنا قب ذکر کرتے ہیں، کنز العمال کی قشم الاقوال وشم الافعال میں بہت زیادہ بلکہ تمام کتب حدیث ہے زیادہ ذخیرہ موجود ہے جوستفل طور سے ترجمہ ہوکر شائع ہوتو بہتر ہے:۔ (۱۳) افرمایا (نبی اکرم تعلیق نے) ابو بکروعمراس اس دین اسلام کے لئے بمنز لدیمے وبصر کے ہیں سرے لئے۔

فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہاہے اصحاب کو ہادشا ہانِ دنیا کے پاس دعوتِ اسلام کے واسطے بھیجوں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو بھیجا تھا،عرض کیا گیا کہآپ ابو بکر وعمر کو کیوں نہیں بھیجتے ، وہ تو ابلاغِ اسلام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں؟ فرمایا ان سے میں مستغنی نہیں ہوں ،ان کا مرتبددین اسلام کے لئے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لئے آئکھا ورکان کا ،

فرمایا:۔آسان والوں میں سے میرے دووز پر جرئیل ومیکائیل ہیں،اورز مین والوں میں سے ابو بکروعمر ہیں۔ فرمایا:۔(حضرت ابو بکروعمر سے )اگرتم دونوں کسی مشورہ میں ایک رائے پراتفاق کرلوتو میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ فرمایا:۔ابو بکروعمر میرے لئے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موی علیہ السلام کے لئے ہارون تھے۔ فرمایا:۔ابو بکروعمر اسان وزمین والوں ہے بہتر ہیں اوران ہے بھی جو قیامت تک آئیں گے۔

(۳/۱۳۴) فرمایا: میں تمہیں بتا تا ہوں کہ فرشتوں اور انبیاء میں تمہاری مثال کیا ہے، اے ابو بکر اہم تو فرشتوں میں میکائیل کی طرح ہو جو تخلوق کیلئے رحمت لے کر اُتر تے ہیں اور انبیاء میں سے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی طرح ہو کہ جب ان کی قوم نے ان کی تکذیب گ اور ان کیساتھ بہت ہی نارواسلوک کیا تب بھی فرمایا اے رب! جو میر اا تباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو نافر مانی کرے آپ غفور ورجیم ہیں، اور انبیاء ہیں، اور انبیاء میں جرئیل جیسی ہے، جو اعداء دین کے لئے شدت بختی اور عذاب لے کر اُتر تے ہیں، اور انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو کہ فرمایا: ۔ اے رب! روئے زمین پر کا فروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔

(۱/۳۵) فرمایا: ۔ابوبکروعمر کو برانہ کہو کہ وہ بجزا نبیاء ومرسلین کے تمام اولین وآخرین کہول اہل جنت کے سردار ہیں ،اورحسن وحسین کو برانہ کہو کہ وہ سب جوانانِ اہل جنت کے سردار ہیں ،علی کو برا نہ کہو کہ جس نے ان کو برا کہا گویا مجھے برا کہا اورجس نے مجھے بُرا کہا گویا خدا کو بُرا کہا،اور جوخدا کو بُرا کہے گا،اس کوخداعذاب دے گا۔

فرمایا: یعرفہ کے دن اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے سارے لوگوں پر فخر کیا ،اور خاص طور سے عمر بن الخطاب پر ،اورآ سان میں کو نَی فرشتہ ایسانہیں جوعمر کی تو قیرنہ کرتا ہو ،اور زمین میں کوئی شیطان ایسانہیں جوعمر سے بھا گنا نہ ہو۔

(۱/۳۲) فرمایا: عمر بن الخطاب اہل جنت کے چراغ ہیں ،عمر میرے ساتھ ہیں ،اور میں عمر کے ساتھ ،اور حق میرے بعد عمر ہی کے ساتھ ہوگا ، جہاں بھی وہ ہوں۔

فرمایا: \_ مجھے جرئیل علیہ السلام نے فرمایا: \_عمر کی موت پر اسلام گریہ کرے گا۔

فرمایا:۔سب سے پہلے جس کوحق تعالیٰ سلام ومصافحہ کا شرف عطا کریں گے وہ عمر ہوں گے،اورسب سے پہلے ان ہی کا ہاتھ کیژگر جنت میں داخل کریں گے۔

۔ (۲/۱۳۷) فرمایا: یکسی معاملہ میں لوگوں نے پچھ کہااور عمر نے بھی کہا،تو قرآن مجید میں عمر کے موافق ہی ٹزول ہوا۔ فرمایا: ۔اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے ،اللہ تعالیٰ نے ان کی تائیدوتو فیق خیر کے لئے دوفر شتوں کومقرر کردیا ہے ،اگروہ کسی وقت خطا بھی کریں توان کواس سے صواب کی طرف پھیردیں گے۔ فرمایا:۔اےعمر!اللہ تعالیٰ نے تم کود نیاوآ خرت دونوں کی خیروفلاح کی بشارت دی ہے۔ (۲/۱۳۸) فرمایا:۔زمین وآسان میں انبیاء کے بعد عمرے بہتر پیدائبیں ہوا۔

فرمایا: میری امت کیلئے فتنہ کا دروازہ بندرہے گا ، جب تک عمران میں رہیں گے ، جب وہ وفات پائیں گے توامت کے لئے پ دریے فتنوں کی آ مدشروع ہوجائیگی ۔

(٧/٣٢٩)ام المومنين حضرت حضد اوردوسرے صحابة نے حضرت عمر عصاص كيا كداكرات اچھا كھا كيں اور پہنيں تو بہتر ہوتا ك کام پرقوت ملےاورلوگوں کی نظروں میں بھی زیادہ وقیع ہوں تو فرمایاتم سب میرے خیرخواہ ہولیکن میں نے اپنے دونوں صاحب (رسول اللہ میلانته عصفه وابوبکر کوزندگی کےایک خاص نیج وطریقه پردیکھاہے،اگر میں اس کوچھوڑ کر دوسرا طریقه اختیار کروں گا تو منزل پر پہنچ کران ہے نہ مل سکوں گا ،اور حضرت هفصه گوخاص طور سے خطاب کیا کہتم خود ہی فیصله کرو، کیا تمہیں حضور علیه السلام کی عسرت وتنگی معاش کے حالات یا ذہیں رہے، پھر ایک ایک بات کا ذکر کر کے ان کوخوب رلایا،اورفر مایا جب تم نے مجھ سے ایسی غیرمتوقع بات کہد دی ہے توسن لوک والله! میں ضروران دونوں جیسی ہی تختی کی زندگی گزاروں گا ،اس امید پر کہ شاید آخرے میں ان جیسی خوشگوار زندگی پاسکوں ،اس فتم کا اس سے زیادہ مفصل قصہ ۱/۳۳۴ میں بروایت حسن بصری ۴ مے ۵ والا ہے،جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عراق وبلادِ فارس وغیرہ فتح ہوئی اور مال غنیمت ہرتتم کا مدینه طبیبہ پہنچا توان میں انواع واقسام زردوئر خ رنگ کے حلوے اور مٹھائیاں بھی تھیں، حضرت عمرؓ نے ان کو ذراسا چکھااور فرمایا اچھا ذا نقنداورعمدہ خوشبوہے کیکن اے مہاجرین وانصار اسمجھاو کدان ہی کھانوں پرتم میں سے بیٹے باپ کواور بھائی بھائی کوتل کریں گے، پھرآپ نے وہ سب چیزیں شہداءِ وانصار کے بسماندگان میں تقسیم کرادیں، پھرمہاجرین وانصار نے جمع ہوکر باتیں کیں کہاں محض (حضرت عمرٌ) کو د کیھوکہ ملت کے غم میں کیا حال بنالیا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پہننے کا ہوش ہے در بار کسری وقیصرِ فنتح ہوئے اورمشرق اورمغرب سے عرب وعجم کے وفو دان کے پاس آتے ہیں،ان کے بدن پر جہد مکھتے ہیں جس میں بارہ پیوندلگار کھے ہیں،پس اگراےاصحاب رسول اللہ علیہ ہے!تم سب اکابرامت ہو،حضورے ساتھ زندگی کابرا حصہ گزارا ہے تم سب مل کراگران ہے کہوتو بہتر ہے کہ بیاس جبہ کوبدل کرعمہ ہزم کپڑے کا جبہ بنالیں جس سے رعب قائم ہواور کھانے کا بھی صبح وشام بہتر انظام ہو،جس میں اکا برمہاجرین وانصار بھی شریک ہوا کریں،سب نے کہا، یہ بات تو حضرت عمر سے حضرت علیٰ ہی جراءت وہمت کر کے کہد سکتے ہیں وہ آپ کے خسر بھی ہیں ، یا پھر آپ کی صاحبز ادی حضرت حفصہ سکہد سکتی ہیں جوحضورعلیہالسلام کی زوجہمطہرہ ہیں،اس مشورہ کے بعد حضرت علیؓ ہے عرض کیا گیا توانہوں نے عذر کیااور فرمایااس کام کی جراءت از واج مطهرات ہی کرسکتی ہیں کہوہ امہات المومنین ہیں،

راوی قصد حضرت احنف بن تیس کا بیان ہے کہ حضرت عاکثہ و هصہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ ایک ہی جگہ پینی تحقیل حضرت عاکثہ فی فی اسٹہ فی فر مایا کہ بیں اس بارے میں حضرت عمر ہے تو است کروں گی ، حضرت هصہ فی فی مایا کہ بیں اس بارے میں حضرت عمر ہے تو است کروں گی ، حضرت هصہ فی فی اس دنیا ہے خدا کی رحمت ورضوان میں تشریف لے گئے ، نہ وہوں گئیں ، حضرت عاکثہ فی اجازت لے کر بات کی کہ رسول اکرم عقیقے اس دنیا ہے خدا کی رحمت ورضوان میں تشریف لے گئے ، نہ انہوں نے خود و نیا کا ارادہ کیا نہ و نیا ہی تحصر بی طرف متوجہ کر سکی ، اس طرح حضرت ابو بکر جھی سنین نبویہ کا احیاء کر کے ، کذا بین کا آل کر کے تو حق تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت ورضوان کی طرف بلا کر کے تو حق تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت ورضوان کی طرف بلا الیا انہوں نے بھی و نیا کا ارادہ نہیں کیا ، اور نہ دنیا ان کو اپنی طرف بھی ، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر قصیر و کسری کے ملک فی کرائے اور مشرق و مغرب کے کنارے آپ کے لئے قریب کردیے گئے ، ان کے خزانے اور اموال آپ کے قضہ میں دے دیئے اور اس سے بھی زیادہ ہم آئندہ امید کرتے ہیں ، آپ کے پاس سلاطین عرب و بچم کے وفو د آتے ہیں ، الی صورت میں آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں ہارہ زیادہ ہم آئندہ امید کرتے ہیں ، آپ کے پاس سلاطین عرب و بچم کے وفو د آتے ہیں ، الی صورت میں آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں ہارہ

پیوند گئے ہیں،اگرآپاس کو بدل کرزم وعمدہ کپڑے کا جبہ ہوالیں،اس کا اثر دوسروں پر بہت اچھاپڑے گا،اور کھانے گا بھی نظم بہتر ہو،جس میں آپ کے پاس بیٹھنے والے مہاجر وانصار بھی شریک ہوا کریں،حضرت عائشہ گل میسب گفتگوین کر حضرت عمر رونے گئے،اور بہت زیادہ روئے، پھر کہا میں تمہیں خدا کی قتم دے کر یو چھتا ہوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ رسول اکر مہابشتا نے بھی ویں دن پانچ ون یا تبین دن تک بھی مسلسل گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہے یا بھی آپ نے ایک دن کے اندر مجھے وشام دونوں وقت کھانا کھایا ہو،تا آئکہ آپ حق سے جاملے۔

حضرت عا ئشٹے نے کہانہیں

پھرآپ نے ان سے فرمایا: تم جائی ہوکدرسول اکرم علیہ کے سامنے کھانا کہمی ایسی تپائی پراگایا گیا ہوجوز مین سے ایک ہالت او پھرآپ نے ان سے فرمایا: تم جائی ہوگورسول اکرم علیہ کے سامنے کھانا کہ جو تھا کہ ہوگا آگیا ہوجوز مین سے ایک ہوگا آگیا ہوجوز مین سے ہو؟ آپ کھانے نے فرمایا ای طرح ہوتا تھا، پھرآپ نے دونوں سے فرمایا کہ تم رسول خداتھ کے اور جاسے مطہرہ اور امہات الموشین ہوتم و دنوں کا حق سے مومنوں پر ہے، اور خاص کر جھے پر ہے لیکن مجھے انسوس ہے کہ تم جھے دیا گی رغبت والانے کو آئی میں، جبکہ جھے خوب معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام موضوں پر ہے، اور خاص کی انہوں نے فرمایا ہیں السائی سے نصوف کا جہ پہنا تھا، جس کی تنی ہوں گی کہ آپ اپنی عہاءا کہری بچھا کراس پر سور ہے تھے، ہم بھی جائی ہوں گی، انہوں نے فرمایا ہیں السائی نے صوف کا جہ پہنا تھا، جس کی تختی ہم خصور علیہ السلام کی خدمت میں جانے ہم بی جو تو آپ کے پہلو پر پوریہ کے زخانات و کیکھے کہ فرش کا اور دات میں بچھونے کا کام لیاجا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاخر کی تھ قرار کردی تھی، آپ نے اس کی فرق سے دان میں جھنے کو فرا کا اور دات میں بچھونے کا کام لیاجا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاخر کی تھ قرار کردی تھی، آپ نے فران کردی ہو تھا کہ کہ ہوئے تھا کہ بھر البیان کہ بھر البیان کہ بھر البیان کہ بھر البیان کردیا، جس سے میں شرح تک سوتار ہا (یعنی دار اللہ کی اور اللہ کی اور کہ تھی، آپ ہو بھی بالمان کو بھر بھی جو اللہ کی اور کہ تھی، تھر بھر بھر نے اور ای حالت میں عہادت کرتے ہوئے سوجاتے ، اور ہمیشہ ہی سے معمول رکھا کہ رکوئی، جود، بکا و دفشور علیہ السان مجمع کے بچر نمک ورخین زیتوں کے، اور ت بھر تھی معمول رہاں تھی تھی۔ ایک معمونہ میں نہ بھی معمول رہا تھا تھی انہوں کے اور ای حالت میں نہ بھی عمرہ کہ معمول رہا ہوئی نہ نہ رہی تھی تھی تھی تھی۔ اور ای جود، بکا و دونوں کے، اور نہ بھی معمول رہاں نگر انہان میں نہ دوسان ہوں کی اقتداء میں نہ کھی تا کہ کہ کہ نہ کہ نہ کی ورخین زیتوں کے، اور نہ بھی مہمینہ میں ایک بھروسا جوں کی اقتداء میں نہ کہ کھی تا کہ کی تو دونوں کے، اور نہ بھی عمرہ کیا کہ کانے کے دونوں کے، اور نہ بھی عمرہ کی ان کہ کو ت کے، اور نہ بھی مہمینہ میں ایک ایک کے دونوں کے دو

(۱/۳۳۰) حضرت عرقر ماتے تھے کہ خدائے تعالی کے مال میں میں نے اپنے کو بمز لہ ولی میتیم کے سمجھا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بھندرمعروف کے لے سکتا ہوں اور جب مجھے مقدرت حاصل ہوتو اس کو واپس کر دوں ، اورا گرضرورت نہ ہوتو اس کے لینے ہے اجتناب کروں۔
قیس بن الحجاج کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص نے مصرکو فتح کیا تو بونہ (جولائی؟) کا مہینہ آنے پروہاں کے لوگوں نے اُن سے آکر کہا کہ ہمارے ملک کے دریائے نیل کے لئے ایک خاص رہم ہے کہ بغیراس کی اوا میگی کے وہ جاری نہیں ہوتا ، انہوں نے بوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس ماہ کی بارہ تاریخ گزرنے پرایک کنواری لڑکی اس کے والدین کوراضی کرے لے لیتے ہیں اوراس کو بہترین مالی فتم کے زیورات ولیاس سے مزین کرکے دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے ہیں ،حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ یہ بات اسلام کے دورا فتد ار میں تو نہیں کا پانی بند جاسکتی ، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے جولائی اگست و تمبر کے مہینوں میں انتظار کیا لیکن نیل کا پانی بند جاسکتی ، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے جولائی اگست و تمبر کے مہینوں میں انتظار کیا لیکن نیل کا پانی بند رہا، نے تھوڑا جاری ہوانہ زیادہ ، تا آگہ وہاں کے لوگوں نے وطن چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا ، کیونکہ پانی نہ ملئے سے قبط کی صورت ہوجاتی ، حضرت

عمرونے بیان دیکھاتو حضرت عمران وظالکھ کرسارے حال ہے مطلع کیا، حضرت عمر نے جواب دیا کہتم نے ٹھیک کیا، اسلام پہلے غلط چیزوں کو مٹانے کیلئے آیا ہے، بیس ایک بطاقہ (جھوٹارقعہ) تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کونیل کے اندر ڈال دینا، حضرت عمراکا مکتوب گرامی پہنچا، اور بطاقہ نذکورہ کھول کر پڑھا گیا تو اس بیس لکھا تھا: عبداللہ امیر المونین کی طرف سے اہل مصر نے نیل کی طرف اما بعد! اے نیل! اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوا کرتا تھاتو مت جاری ہو، اور اگر ذات واحد و تہارتی ہو کو جاری کیا کرتی ہے، تو ہم ای ذات واحد و تہارے التجاء کرتے ہیں کہ تجھے جاری کردے، حضرت عمروین العاص نے اس بطاقہ کو یوم الصلیب سے ایک روز قبل نیل میں ڈال دیا، جبکہ اہل مصروطن چھوڑ کر نگلنے کو بالکل تیارہ و چھے تھے، کیونکہ اس واقعہ کی برکت سے تی توالی نے یوم الصلیب میں نیل کا پانی آئی بہتات اور تیزی سے جاری کردیا کہ سولہ ہاتھ گہرا ہوتی ہوئی کردیا کہ سولہ ہاتھ گہرا ہوتی ہوئی گری رسم ہمیشہ کے لئے مٹ گئے۔ (اس کے بعد سے آئ تک نیل اس طرح بہتا ہے)

حضرت عمراً ایک مرتبہ بنی حارثہ کی گڑھی میں تشریف لے گئے ، وہاں محمہ بن مسلمہ سے ملاقات ہوئی ، آپ نے ان سے پوچھا میر سے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا واللہ! میں آپ کو جیسا بہتر چاہتا ہوں ویسا بی ویجسا ہوں ہوا ہیں جو آپ کیلئے خیر چاہتا ہوں ویسا بی ویجسا ہوں ویسا بی ویجسا ہوں ہوا ہیں ، اور ساتھ بی ایسا بی ویجسا ہوں کہ جیں ، اور ساتھ بی ایسا بی ویجسا ہوں کہ جیں ، اور ساتھ بی توزع بھی کرتے ہیں کہ اپنے صرف میں کبھی نہیں لاتے ، اور عدل وانصاف کے ساتھ ان اموال کو دوسر ہے مستحق لوگوں پر صرف کرتے ہیں ، اگر آپ اس بارے میں بھی بھی ناحق کرتے تو ہم آپ کو اس طرح سیدھا بھی کردیتے جس طرح تیروں کو ان کے شاخبہ میں ڈال کرسیدھا کہی اور بیا جاتھ ہوں کو ان کے شاخبہ میں ڈال کرسیدھا کردیا تا ہے ، حضرت عمر نے بیمن کر تیجب و پہند بدگی کا اظہار کیا تو محمد بن مسلمہ نے پھر وہی کلمات دہرائے ، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا :۔خدا کا بردا شکر ہے جس نے محصد بی کرکتے ہے۔

۔ حدا ہ برا سر ہے، ان سے بھے این توم میں حدمت کا سون دیا بومیری میں پر بھے سیدھا ہی سر ای ہے۔ (۱/۳۳۱) حضرت عمر نے ' دبقیع'' کے میدان وآ راضی کو بیت المال کے گھوڑوں کے واسطے،اور''ر بذہ'' کوصدقہ کے اونٹول کے

کے محفوظ کردیا تھا،اور ہرسال تمیں ہزاراونٹ لوگوں کوان کی ضرورتوں کے لئے دیدیا کرتے تھے(• ۱/۳۵) میں چالیس ہزارای بھی روایت ہے۔سائب بن پزید کابیان ہے کہ میں نے دیکھا بیت المال کے گھوڑوں کی رانوں پر'' جیش فی سبیل اللہ کا نشان دیا جاتا تھا۔

(۱/۳۳۲) حفرت عمراً کی عرصہ تک تو خد مات خلافت کے ساتھ اپنے طور پر بی معیشت کا بھی ہو جھا تھاتے رہے اور بیت المال سے پچھ نہ لیا، لیکن جب خلافت کے کامول سے وقت بچابی نہ سکے ،اور گھر کے خرج میں تخت پریشانی چیش آئی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا، سب نے طے کیا کہ آپ بیت المال سے اپنا خرج لیس تو پھر روزانہ دو در ہم لینے گئے تھے، جس سے اپنا اور عیال کا گزارہ کرتے تھے لیے معزت عمرگی دو مری بڑی کرامت کا ذکر کنز العمال ۱/۳۳۲ میں ہے کہ جمد کے دن خطبہ کے درمیان 'ایا ساریۃ انجیل'' کی صدالگا دی دو تین بار کہ کرآگ خطبہ حب عادت پوراکیا،لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا ہے آج آپ نے درمیان میں کیا کہا تھا؟ فرمایا: میرے دل میں بیات گزری کہ شرکین نے ہمارے بھائیوں کو گئست دیدی ہے اور وہ پہاڑی طرف ہے بھی آ کر تملہ کردیں گے جس سے سلمان دونوں طرف سے پس جا کیس گئے ،اس لئے میری زبان سے نکل گیا کہ پہاڑی طرف خیال کرو، ایک ماہ بعد جب فتح کی خبر لے رضی مدینہ طیبہ آیا تو اس نے نظایا کہ ہم سب نے آس دن جمد کو صفرت عمرگی آ داز اُس کی تھی ،اور فورانہم نے بہاڑی طرف ذی کرکے دہاں کے مورسے سنجال لئے تھا درخدانے نہیں فتح دی۔ اُس دنا والے نہیں فتح دی۔ اُس اُن کے مورسے سنجال لئے تھا درخدانے نوالگ

سل می خود ول کی خاص طور نے پرورش و پرداخت فوجی ضروریات کے تحت کرتے تھے، کتب تاریخ میں ہے کہ خضرت عمر نے نو مقامات کو ہڑا فوجی مرکز قرار دیا تھا، مدینہ، کوف، بھرہ موسل، فسطاط، دشتی جمص ،اردن، فلسطین ان کے علاوہ تمام اصلاع میں بھی فوجی بارکیس تھاؤٹیاں تھیں، جہاں تھوڈی فوج ہمیشہ رہتی تھی) ہر بڑے مرکز میں چار ہزار گھوڑے ہروفت پورے ساز وسامان سے لیس رہتے تھے،اور موسم بہار میں تمام گھوڑے سرہز وشاداب مقامات میں بھیج دیتے جاتے تھے،خود مدینہ کے قریب جو چراگاہ تیاد کرائی تھی، اس کا ذکراو پر ہواہے، اور بعض جگہ نظرے گزرا کہ صرف مدینہ خورہ کی ہی چھاؤٹی میں ہیں ہزار گھوڑے تھے،والقد تعالی اعلم ،حضرت مرکز کی فوجی وسیاسی خدمات کا کسی قدرقابل ذکر حصّہ الفاروق اور خلفائے راشدین وغیرہ بیں شائع ہوگیا ہے اور آپ کے فقہی مسائل کا تفصیلی تذکرہ از الد الخفاء میں ہوا ہے 'مؤلف'

اور فرماتے تھے میرے لئے اس سے زیادہ موزوں نہیں ،اپنے لئے ایک جا دراورا یک تہمرگرمیوں میں بناتے ،اور تہد بہت جاتا تو بیوند لگالگا کر سال پورا کر لیتے ،حضرت ابن عمرؓ نے بتلایا کہ جوں جو سال مسلمانوں اور بیت المال کے لئے اموال کی آمد بڑھتی گئی ،اتناہی آپ پ کپڑے کی حیثیت بجائے بڑھانے کے اور کم کرتے جاتے تھے،حضرت حفصہ ؓ نے بچھوض کیا تو فرمایا: یتم جانتی نہیں ہے میں مسلمانوں کے گاڑھے پسیند کی کمائی کے مال میں سے لیتا ہوں ،اورا تنامجھے گافی ہے زیادہ کیوں لوں؟!

اہم فاکدہ اوپر جوہم نے حضرت عمری آ وازامپر کشکر مسلمین ساریداوران کے ساتھی مجاہدین تک وینچنے کا واقعہ کنز العمال نے نقل کیا ہے حالا نکہ وہ لوگ مدینہ طیب سیکنٹر وں میل دور کے فاصلہ پر تھے اوراس واقعہ کو حضرت شاہ و کی اللہ ؓ نے بھی محت طبری سے ازالۃ الحفاء کے سے سے کہ آ ہے گئے گئے گئے گئے ہاور بھی سُننے والے کی فضیلت و خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وہیمی آ واز کو فاصلہ پر شن لے ، جس طرح رسول اکرم علی ہے نئی ز ظہریا عصر میں اپنے ایک مقتدی کی فضیلت و خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وہیمی آ واز کو فاصلہ پر سُن لے ، جس طرح رسول اکرم علی ہے بر بھی ؟ ایک خصر میں اپنے ایک مقتدی کی فضیلت و خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وہیمی آ واز کو فاصلہ پر سُن لے ، جس طرح رسول اکرم علی ہے بر بھی ؟ ایک خصص نے کہا کہ میں نے ، اور قراءۃ سورہ اعلی سُن نے بروٹو اب حاصل کرنے کے سوا کچھ نقی ، اس پر حضور علیہ السلام نے قربایا کہ ہاں! مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میری قراء ت میں گڑ برو میری نیت نیر و ٹواب حاصل کرنے کے سوا کہ برے میں وارد ہے کہ جب امام آ مین کہتو تم بھی کہو کہوئی آ سانوں کے فرشتے بھی اس مرادر نمین کہتے ہیں، اور جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین کے ساتھ ساتھ اوا ہوگی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجا کیں گے، حافظ آنے لکھا کہ مرادر زمین کے فرشتے بھی ہو سے ہیں، جو مجان ہو جا کیں ہو جو آ کیں گرموجو ہے اس کی تھتے ہیں، یا آ سانوں کے، یاسب کے سب مرادین ، کیونکہ روایات میں آ سانی فرشتوں کا بھی ذکر موجود ہے (فی المہم ۲/۷))

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جن وانس وطیور مخر کردیئے گئے تھے، اور ہواکو بھی ان کا تابع فرمان کردیا گیا تھا،ان کے

پوں ہوں۔ اس سے سورۂ فاتحدکا''ام القرآن' ہونا ساری سورتوں سے زیادہ اعظم واہم ہوگا، نماز کا بغیراس کے ناقص ونا تمام رہنا،انفرادی نماز میں ہرشخص کا اس کو پیش کرنا،اورنماز جماعت میں صرف امام کا اس ام القرآن وامام القرآن کو اپنی اور سب کی طرف سے پیش کرنا،اورآ مین پرامام ومقتدی کے ساتھ فرمین وآسانوں کے فرشتوں کا بھی التجائے قبول کرنا (جوقبولیت ومغفرت و ٹوب کی امیدکونہایت ورجہ قوئی کردیتا ہے ) وغیرہ امورا چھی طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں،ان امور کی اس سے زیادہ وضاحت و تفصیل اپنے موقع پرآئے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ و بستعین ا حالات سورہ انبیاء بمل سبا، اور ص بیں ذکر ہوئے ہیں اور علامہ محدث ابن کثیر، علامہ آلوی ، اور علامہ عثانی " نے فوائد بیس عمدہ تشریحات کی ہیں ، آپ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا، جس پرمع اعیانِ دولت بیٹے جاتے اور ضروری سامان بھی بار کرلیا جاتا، پھر ہوا آتی ، زور سے اس کوز بین سے اٹھاتی ، پھراو پر جا کرزم ہوا ضرورت کے مناسب چلتی یمن سے شام اور شام ہے بمن کوم ہینہ کی راہ دو پہر میں پہنچاد یتی ، صاحب روح المعانی (متوفی میلا ہے کے میکھا کہ اہل لندن ایک زمانہ سے ہوائی جہاز ایجاد کرنے کی سعی کرر ہے ہیں گرا بھی تک کامیاب نہیں ہو سکے (کراے)

مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے لکھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تکم ہے باوجود شدیداور تندو تیز ہونے کے زم وآہتہ روی کے باعث''راحت'' ہوجاتی تھی اور تیز روی کا بیام تھا کہ تعج وشام کا جُداجُد اسفرایک شہسوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتارِ مسافت کے برابر ہوتا تھا، گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت النجن و شین وغیرہ اسبابِ ظاہرے بالا تر، صرف خدائے تعالی کے تکم ہے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہازے بھی زیادہ تیز مگرسبک روی کے ساتھ ہوا کے کا ندھے پراڑا چلاجا تا تھا (قصص القرآن ۲۰ اس)

اس ہارے میں مولانا آزاد نے ترجمہ کیا کہ ہم نے (سمندر کی) تند ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے تھم پر چلتی تھیں اور اس زمین کے زُخ پر جس میں ہم نے بوی ہی برکت رکھ دی ہے یعنی فلسطین اور شام کے زُخ پر جہاں بحرِ احمراور بحرِ متوسط ہے دور دور کے جہاز آتے تھے (ترجمان القرآن ۴۸۰)

علامہ مودودی صاحب نے بھی آیاتِ قرآنی کا مجمل تو بحرِی سفر ہی قرار دیا ہے تا ہم ہوائی سفر بھی مراد لینے کی گنجائش اورا جازت دی ہے کیونکہ ریجھی اللہ کی قدرت سے بعیر نہیں ہے (تفہیم القرآن ۲ ہے/۲)

حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب به منهم دارالعلوم دیوبند نے اپنی مشہور تصنیف اشاعتِ اسلام • ۲۸ میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا سخر کردی گئی تھی جوکوئی کہیں گفتگو کرتا ہوا اس کو پہنچاد یق تھی ،اس ہمعلوم ہوا کہ ہوا میں آ واز محفوظ رکھنے کی قابلیت موجود ہویا تہمان علیہ السلام کی خصوصیت میں سے تھی کہ بلاکسی آلداور ذریعہ کے آ واز دورونز دیک کی محفوظ پہنچ جاتی تھی ،مگریہ ضرور ہے کہ الل علم ودائش کو اس علم نبوت سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کوعظ ہوا تھا، اس کے اصول ضرور معلوم ہوگئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اُن اصولوں سے کام بھی لیا گیا ہو، مگر وہ اب زمانہ کے دوسرے ہزار ہا عجائیب کے ساتھ نسیا ہوگئے ہوں ، غالبًا مولا نا مرحوم کی اس تحریر کا ماخذ محضرت اقدس علامہ تشمیری کی میتحقیق ہے کہ جتنے مجزات انبیا علیم السلام کودیئے گئے تھے، وہ سب آئندہ ہونے والی مادی تحقیقات وا بجادات و تر قیات کا چیش خیمہ تھے اور دونوں میں فرق زمین و آسان کا ہے کہ ان کو بغیر کئی ظاہری آلہ و ذریعہ کے عظاہوئے جین ،اس لئے مجز ہ قرار پائے اور بعد کے عظاہوئے جین ،واللہ تعالی اعلم!

(۱/۳۳۳) حضرت علی نے فرمایا: میرے علم میں بجز حضرت عمر کے کوئی شخص نہیں جس نے تھلم کھلا ڈینے کی چوٹ پر ہجرت کی ہوں سب ہی حجیب کر لکتے، گلرآپ نے جب ہجرت کا قصد کیا تو تلوار حمائل کی ، کمان کا ندھے پر ڈالی ، ہاتھ میں تیر لئے ، کعبہ معظمہ کے پاس پہنچے ، اشراف قریش کعبہ کے گرومین ، پھرایک ایک گرووقریش وغیرہ کے پاس گئا در فرمایا:۔
وغیرہ کے پاس گئا در فرمایا:۔

"بدباطن لوگوں کی صورتیں منٹے ہوں ، جو چاہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو، اس کے بچے بیٹیم ہوں اور اس کی بیوی رانڈ ہوتو وہ مجھ سے اس وادی کے بیچھے ملے" حضرت علیؓ نے فرمایا:۔ بیاعلان کر کے آپ نے بجرت کی اور کسی کو آپ کا بیچھا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ — اس وادی کے بیچھے ملے" حضرت مجاہد نے فرمایا:۔ہم لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر گی امارات کے زمانہ میں شیاطین قید تھے ان کی شہادت پر پھیل گئے،حضرت عمر کی انگوشی پر'کھی بالموت و اعطاً بیا عمر!'' کندہ تھا''یعنی اے عمر!موت عبرت ونصیحت کے لئے کافی ہے'' (۹/۳۳۹) حضور علی کے زمانہ میں ایک دن حضرتِ عمر گھوڑے پر سوار ہوئے اوراس کو دوڑایا تو اس حالت میں ان کی ران کھل گئی،ایل بخران نے اس پر جوسیاہ تل تھاد مکھ لیا،اور کہا کہ اس نشان والے آدمی کاذکر ہماری کتاب میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دےگا۔ (۲/۳۴۰) حضرت مجاہدنے فرمایا: \_حضرت عمر کی جورائے ہوتی تھی ای کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔

(٦/٣٣١) حضرت عمرٌ نے فرمایا: میں ٢٣٣ وال شخص اسلام لایا تو آیت ' یسایه النب حسبك الله و من اتبعك من المومنین نازل ہوئی، اے نبی! آپ کے لئے اللہ تعالی اور جتنے لوگ ایمان لاكرآپ كا تباع كر چكے ہیں كافی ہیں۔

﴿ ٣٣٣٣) حضرت عمرٌ نے قوط کے سال میں تھی کواپنے لئے ممنوع قرار دیے لیا تھااور زینون کا تیل کھاتے تھے، جس ہے آپ کو تھے شکم اور قراقر کی شکایت ہوگئی تھی ،اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہا کرتے تھے، جتنا جی چاہتے قرقر کر، ہمارے پاس اس (روغنِ زینون ) کے سوا کچھے شہیں ہے تا آئکہ سب لوگ قحط کی بلاسے نجات یا ئیں۔

۔ آپ نے اُس سال گوشت سے بھی اجتناب کرلیا تھا،اور کہا جب ٹک عام لوگوں کو بھی میسر نہ ہو میں نہیں کھاؤں گا ہم لوگ کہا کرتے تھے کہا گرقیط ختم نہ ہوا تو حضرت عمر سلمانوں کے فم میں ہلاک ہوجا کیں گے،حضرت عمر کی بعض از واج مطہرات نے بیان کیا کہ آپ نے قبط کے سال میں کسی سے قربت نہیں کی۔

صیح عمر الرسم المرسم ا

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تک وہ فلیج کام دیتی رہی، پھر بعد کے والیوں نے غفلت برتی ، تواس میں ریت وغیرہ اٹ گیا ، اور وہ بند ہوگی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تک والیہ جھیل یا تالاب سے گزرنا پڑا، آپ اپ اونٹ سے اتر پڑے، جوتے اتار کر ہاتھ میں لئے ، سواری کی تکیل پکڑ کر پانی میں گھس گئے ، گورز شام حضرت ابو عبیدہ ساتھ تھے، کہنے گئے امیرالمومنین بیتو آپ نے اس ملک کے لوگوں کی نظروں سے گرانے والی بہت بڑی بات کردی کہ اس طرح جوتے اتار کرخود سواری کی تکیل پکڑے ہوئے پانی میں گھس گئے ، حضرت عمر نے بین کر حضرت ابو عبیدہ کے سید پر ہاتھ مارتے ہوئے ، افسوس وناخوشی کے لہجہ میں دراز نقسی کے ساتھ اوہ کہ کرفر مایا: ۔ کاش اتمہارے علاوہ کوئی اور الی بات کہتا ، حقیقت تو یہ ہے کہتم سب (اہل عرب) و نیا میں سب سے زیادہ ذکیل تھے اور سب سے زیادہ گراہ ، پھر القد تعالی نے تمہیں اسلام کے ذریعہ عزت وسر بلندی بخشی اور اب جب بھی تم خدا کے سواکس سے عزت طلب کرو گے ، اند تعالی تمہیں ذکیل کرے گا۔

ایک شخص نے حصرت عمرٌ کو جعلنی اللّه فلداک کہا،آپ نے فرمایاتم آگر میری آئی زیادہ عزت بڑھاؤ گے قاللہ تعالی تہمیں ذکیل کرے گا۔
(۳/۳۵۵) حضرت عمرٌ نے فرمایا: اگر آسمان سے کوئی ندا کرے کہ اے لوگوا تم سب جنت میں داخل ہوگے بجز ایک شخص کے، تو جھے خدا سے امید بختی ہوگا کہ شاید میں ہی وہ ایک شخص ہوں ، اورا گروہ یہ ندا کرے کہتم سب جہنم میں داخل ہوگے بجز ایک شخص کے، تو جھے خدا سے امید ہوگا کہ شاید میں ہی وہ ہول (ایمان مین الخوف والرجا ہونا چاہے اورخوف ورجاء کی تیجے ترین تعبیراس سے بہتر کیا ہو گئی ہے؟!)
حضرت عمرٌ کو معلوم ہوا کہ برزید بن الی شفیان الوان واقسام کے کھانے کھاتے ہیں، تو آپ نے برقاء غلام سے فرمایا کہ شام کا کھانا کہ فرمایا کہ شام کا کھانا گر حضرت عمرٌ کی مکان میں گئے تو کھانالایا گیا، ثرید ولیم حضرت عمرٌ نے بھی ساتھ کھایا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو برزید نے ہاتھ بڑھا ہوا گار دھنرت عمرٌ کی مکان میں گئے تو کھانالایا گیا، ثرید ولیم حضرت عمرٌ نے بھی ساتھ کھایا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو برزید نے ہاتھ بڑھا واللہ الگر حضرت عمرٌ نے بھی ساتھ کھایا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو بولیا ہو جو اللہ الگر حضرت عمرٌ نے بھی ساتھ کھایا، پھر بھنا نے کے بعد پھر دوسرا بھی کھایا جائے گا۔ واللہ ااگر تم اپنے اسلاف کے طریقہ کی خالفت کرو گئو اللہ اللہ اللہ اللہ کھانے کے بعد پھر دوسرا بھی کھایا جائے گا۔ واللہ ااگر تم اپنے اسلاف کے طریقہ کی خالفت کرو گئو اللہ اللہ کو اللہ اگر تھی کہ اسلاف کے طریقہ کی خالفت کرو گؤو اللہ اللہ کھانے کے دورکرد ہے گا!

(۱۳۳۸) افراعات کے عالی نے بیان کیا کہ ایک و فعہ حضرت عمر جمارے یہاں آئے،آپ گری یادھور کا گریہ ہے جو تھے جھے نے فرمایا کہ دھود وادر پیوند لگا دو، پیس نے قبیل ارشاد کی اورا یک کرتے بھی گیڑے کا آپ کے پرانے کرنہ کے ناپ سے نیاسلوا دیا، پھر دونوں کو لے کرحاضر خدمت ہوا،آپ نے نیا کرتہ ہاتھ سے چھوکر دیکھا کہ زم ہے، فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا پہلا کرتہ پینہ کو زیادہ اچھا جذب کرتا ہے۔ حضرت رہے من عارفی کا بیان ہے کہ دوہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کوموٹے جھوئے معمولی کھانے اور گھٹیا تشم کے معمولی لباس وضع قطع کو دیکھ کرآپ کے مرتبہ ومنصب کے خلاف خیال کیا، عرض کیا امیر الموشین ساری دیا کے لوگوں میں سے سب زیادہ حق آپ کا ہے کہ آپ عمرہ کھانا تناول کریں، بہتر لباس پہنیں اور اعلی قتم کی سواری استعمال کریں، حضرت عمر نے کا ارادہ کیا ہے، افسوس ہے بھے زیادہ حق آپ کا ہے کہ آپ عمرہ کھانا تناول کریں، بہتر لباس پہنیں اور اعلی قتم کی سواری استعمال کریں، حضرت عمر نے کا ارادہ کیا ہے، افسوس ہے بھے زیادہ حق آپ کا ہے کہ پچھلوگ سفر پر نکلے، اور انہوں نے لیے بات نہیں کہی بلکہ میر القرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، افسوس ہے بھے ہیزوں کو اپنے کہاں ان کی مثال کیا ہے؟ عرض کیا، ارشاد فرما کیس آپ نے کہا جھلوگ سفر پر نکلے، اور انہوں نے اپنے کھانے پینے کا سامان اور دوسری سب نقد وجس ایک تحق ہیں۔
کہد دیا کہاں چیزوں کو ہم کرنی تو بر کا بالے مورس کیا آپ کی الی تا ہے جو میری ولایت کے تحق ہیں۔
خورس کیا نہیں آپ ہے نے فرمایا میری مثال اور ان سب لوگوں کی بھی ایس تا ہے جو میری ولایت کے تحق ہیں۔

حضرت عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن بہت موٹے کیڑے پہنے ہوئے نماز پڑھائی۔ حضرت سائب بن بزید نے فرمایا کہ میں نے بہت مرتبہ حضرت عمرؓ کے ساتھ رات کا کھانا کھایا ہے ،آپ روٹی گوشت کھاتے ،پھر ہاتھوں کی چکنائی اپنے پاؤں پڑلی لیتے اور فرماتے تھے بہی عمروآ ل عمر کارومال ہے۔

(حضرت الاستاذ علامه تشميري كالجهي يبي معمول بهم في ويكها ب

حصرت انسؓ نے بتلایا کہ جعنرت عمرٌسب سے بہندیدہ کھانا کھانا نیجے کی تلجھٹ اور بچا کچھا حصہ تھا۔

ا بید صفرت ایوسفیان کے سب سے ایچھے بیٹے بھی جن کو یز بدالخیر بھی کہا جاتا تھا، فتح کمدے دن اسلام لائے تھے جنین میں حضور علی ہے کے ساتھ ترک ہوئے تھے اور حضور نے مالی غنیمت میں سے ایک سواونٹ اور جالیس اوقیہ جاندی ان کودئ تھی ،حضرت ابو بکرٹ نے ان کوکورٹری کا عہدہ ویا تھا،اور خاص طور سے تھیس کی تھیں ،رخصت کے وقت بیادہ چل کران کی مشابعت فرمائی تھی ،حضرت عمرؓ نے اپ زمانہ خلافت میں ان کونسطین واطراف کی گورٹری پر مامور فرمایا تھا اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہ گورٹری ہامور فرمایا تھا اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہ گورٹر بے تھے (استیعاب والا / 1) گویا اوپر کے واقعہ میں حضرت عمرؓ نے اپ ایک گورٹر کی اصلاح فرمائی تھی ،اور اس طرح آپ بڑے گورٹروں ،سپدسالاروں اور والا قود کام کی ہے جھیک اصلاح فرمایا کرے تھے ''و کیان لا یہ خاف میں اللہ لوجہ لائم ، در ضبی اللہ تعالیٰ عدہ ''مؤلف''

حضرت ابووائل کابیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب کھانالا یا جاتا تو فرماتے تھے میرے پاس صرف ایک قتم کی چیز لاؤ۔ (۲/۳۴۷) حضرت عمرؓ جب کسی دعوتِ طعام میں شرکت کرتے اور کئی قتم کے کھانے لائے جاتے تو سب کو ملا کر ایک قتم بنالیتے تھے معلوم ہوا کہ زیادہ پہندیدہ تو بہی تھا کہ صرف ایک قتم کا کھانا ہولیکن اگر کہیں عام اور بڑی دعوتوں کے موقع پراپنی اس محبوب عادت کا اظہار مناسب نہ سمجھتے ہوں گے تو خاموثی ہے دو تین قتم کے سالن کوایک بنالیتے ہوں گے، واللہ اعلم!

حضرت قنادہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں اونی جبہ پیوند لگا پہنچے ، کا ندھے پر درہ رکھتے ، ہازاروں میں گھو متے اور لوگوں کو ادب، اخلاق وسلیقہ مندی کی تلقین فرماتے تھے، اور راستوں میں ہے گھٹلیاں وغیرہ جمع کر کے ضرورت مندلوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ وہ ان سے نفح حاصل کریں ، حضرت حسنؓ کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے زمانہ میں ایک روز حضرت عمرؓ نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اس حالت میں آپ کے تہدیر ہارہ ہیوند تھے۔

حضرت حفص بن ابی العاص کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ میں کا کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ بیں نے رسول اکرم علی ہے۔ سناہ فرمات عقرہ اتفاق ہے۔ سناہ فرمات تھے، تاب نے اپنی کتاب بیں ارشاد فرمایا:۔ویوم یعرض الندین کفروا علی الفار اذھبتم طیبات کم آلاید (بیآبت بھی اگر چہ کفار کے بارے بیں ہے، مرحضرت عمران نے عارب قوری وزید کی شان کے باعث جا ہے تھے کہ الی کوئی بات بھی ہم نہ کریں، جس کوئی تعالیٰ قیامت کے دن کفارکو ملامت کے طور پر کہیں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم!

(۱/۳۲۸) حضرت عمر شام پنچے تو آپ کے لئے وہاں کا خاص قتم کا حلواتحفوں میں پیش کیا گیا،فر مایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اس کو شہد اور میدہ سے تیار کرتے ہیں،فر مایا:۔واللہ! میں اس کو مرتے دم تک کبھی چکھوں گا بھی نہیں الآیہ کے سب لوگوں کا کھانا ایسا ہی ہو،عرض کیا گیا کہ سب لوگوں کو تو یہ چیز میسر نہیں ہے،آپ نے فر مایا پھر ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔

(اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے سامنے علاوہ خاص وتورع وزہد کے بیہ چیز بھی نہایت اہم تھی کہ بڑے اور ہاا قنڈ ارلوگ صرف وہی چیزیں استعال کریں ، جوزیر دست عوام وغر باءکو بسہولت میسر ہوں )

بحرین سے حضرت عمر کی خدمت میں مشک وعنر آیا ،فر مایا: ۔کاش! کوئی عورت اچھاوزن کرنے والی ہوتی جووزن کرتی اور میں اس کوٹھیک طور پرلوگوں میں تقسیم کردیتا، آپ کی زوجہ محتر مدعا تکہ شنے فر مایا میں وزن کرنا اچھا جانتی ہوں لائے! میں وزن کردوں گی، آپ نے فر مایا نہیں، پوچھا کیوں؟ فر مایا مجھے ڈرہے کہ تو لتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں جو پچھالگارہ جائے گا،اس کوتم اس طرح (اشارہ کرتے ہوئے فر مایا) اپنی کنپٹی اورگردن وغیرہ پرمل لوگی،جس ہے اورلوگوں کی نسبت سے میرے حصد میں زیادہ آجائے گا، پھراس کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑے گا۔

(۱/۳۵۰) حضرت عمر شام تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا نہایت شاندار استقبال کیا تو آپ اونٹ پر سوار تھے،عرض کیا گیا:۔اس وفت آپ عمرہ گھوڑے پر سوار ہوں تو بہتر ہے کہ ملک شام کے بڑے بڑے عزت ودولت والے آپ ہے ملیں گے،آپ نے آسان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:۔کیابات ہے میں تہہیں وہاں نہیں ویکھا،کیسی عجیب شان تھی اور ہر وفت کہاں نظر تھی،اورایک مختصرترین جملہ میں کتنی بڑی بات فرمادی کہ دوسرا آ دمی دس دن میں بھی اتنی بات نہ سمجھا سکتا تھا، واقعی! آپ اس اتمت کے محد شدہ ومکم بی تھے،رضی اللہ تعالی عندوارضاہ وکثر اللہ امثالہ!

(۱/۳۵۱) حضرت ابن عمرُگا بیان ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ حضرت عمرُگوغصہ آتا اوراس وفت کوئی خدا کا ذکر کرتا ،اس کا خوف دلاتا ، یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کاغضب وغصہ کا فور ہوجا تا اورآپ اس فعل ہے رک جاتے جو کرنا چاہتے تھے (بیہ بات بھی نہایت دشوار ہےا ورصرف خدا کے نہایت برگزیدہ بندے ہی اس پڑمل کر سکتے ہیں ، تجربہ کیا جاسکتا ہے ) (۱/۳۵۲) اوگوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے عرض کیا کہ حضرت عمرہ ہے گفتگو کر کے زم روی پرآ مادہ کریں، کیونکہ ان کی بہت ورعب لوگوں پر بہت زیادہ ہے تی کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیاں بھی ان سے ڈرتی ہیں، انہوں نے آپ سے بات کی تو فرمایا:۔ میں ظاہر میں اس سے زیادہ نری نہیں برت سکتا، کیونکہ واللہ اگران کومیرے دل کی نری اور صحت وشفقت کاعلم ہوجائے جوان کے لئے ہے تو وہ مجھ پرحاوی ہوجا میں گے اور میرے کیڑے تک بھی بدن پرسے اتارکر لے جائیں گے۔

(اس ہے معلوم ہوا کہ حکومت کانظم چلانے کے لئے عوام پر رعب کار ہنا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ عوام کالانعام کسی طرح بھی اپنی بے جاحرکتوں سے بازنہیں رہ سکتے ، ہاں رعب ودید بہ کے ساتھ والی وحاکم کے دل میں رعایا کے لئے نہایت محبت وشفقت بھی ضروری ہے چنا نچہ حضرت عمر کے اندر دونوں باتیں کمال درجہ کی تھیں ،اور درحقیقت ان دونوں وصف میں کمی ساری خرابیوں کی جزبنتی ہے )

۔ (۳۵۳)حضرت عمرٌاونٹ پرسوار ہوکر شام پنچے تو لوگوں میں چے میگو ئیاں ہونے لگیں ،آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا ،لوگوں کی نظریں ان جبار وں کی سواریاں دیکھنا جا ہتی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حقہ نہیں ہے۔

(زمانہ خلافت میں) ایک روزلوگوں کوجمع ہونے کا حکم دیا منبر پر بیٹھ کرحمد وثنا کی پھر فرمایا! اے لوگو! مجھ پراییا وقت بھی گزراہے کہ گھانے کو پچھے نہ تھا، بجزاس کے کہ بنی مخزوم کی اپنی خالاؤں کے لئے میٹھا پانی پینے کے لئے لا دیا کرتا تھا، اور وہ مجھے پچھ ٹھی خٹک انگوریا تھجور دیدیا کرتی تھیں اتنا کہہ کرمنبر سے انر گئے، لوگوں نے عرض کیا، اس بات کے بیان کا اس وقت کیا مقصدتھا؟ فرمایا: میرے دل میں موجودہ امارت وخلافت کا خیال کرکے پچھ بڑائی کا ساتھ ورآیا تھا، چاہا کہ اس واقعہ کوسُنا کراہے نفس کو نیچا دکھاؤں، دوسری روایت میں ہے کہ میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے وض بچھ سوکھی تھجوریں وہ مجھے دیدیا کرتی تھیں۔

ایک روز سخت گرمی کے وقت سر پر چا در رکھ کر باہر چلے گئے ، واپسی پرایک غلام گدھے پر سوار ملا ،اس ہے کہا مجھے اپنے ساتھ سوار کرلے ،غلام اتر گیا ،اورعرض کیا اے امیر المومنین! آپ آ گے سوار ہوں ،فر مایا ،اس طرح نہیں ، بلکہ تم آ گے بیٹھو ، بیل تمہارے بیجھے بیٹھوں گا بتم چاہتے ہوکہ مجھے زم جگہ سوار کرواورخود سخت جگہ بیٹھو ، یہ نہیں ہوسکتا ، پھراس غلام کے چیجھے ہی بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور سب لوگ جیرت ہے آپ کی طرف و مکھتے رہے۔

حضرت زر کابیان ہے کہ میں نے حضرت عمر کو پاپیا د وعیدگا ہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت عمرِّ نے ایک دن دودھ منگا کر پیا، پسندا آیا، کو چھا کہاں سے لائے؟ کہا کہ میں ایک چشمہ پرگز راوہاں صدقہ کے اونٹوں کو پانی پلایا جارہا تھا،ان لوگوں نے ہمیں بھی کچھ دووھ دیدیا،ای کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھااور آپ کو پیش کر دیا،حضرت عمرِّ نے بیسنتے ہی اپنی انگی منہ میں ڈال کرقے کردی۔

(۱/۳۵۴) ایک دفعہ بیارہ وئے ہوت کے لئے شہر تجویز کیا گیا، بیت المال میں اس کے کیے موجود تقاشریف لاکر فرمایا اگرتم سب اجازت دو تھے لیاں اور ندمیرے لئے حرام ہے لوگوں نے اجازت دی، حضرت عبدالعزیر بن ابی جمیلہ انصاری نے کہا کہ حضرت عمر کے کرنے کی آسٹین آپ کے ہاتھ کی تھیا ہے تجاوز نہ کرتی تھی، حضرت ہشام بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ممر گود یکھا کہ تہدناف کے اوپر باند ھتے تھے۔ کے ہاتھ کی تھی سے خطرت مرازم سے خطروکتا بت رہتی تھی ، قاصد آتے جاتے تھے، ایک دفعہ حضرت مراز وجہ محتر مد (ام کلثوم) نے ایک دینار (اشر فی کہیں سے قرض لے کرعطر خریدا اور شیشیوں میں جرکر ملکہ قیصر کے لئے ہدیئة ارسال کیا، وہاں سے ملکہ نے کلثوم) نے ایک دینار (اشر فی کہیں سے قرض لے کرعطر خریدا اور شیشیوں میں جرکر ملکہ قیصر کے لئے ہدیئة ارسال کیا، وہاں سے ملکہ نے

ای (ای شم کا دوسراوا قعد نظرے گزراہ کہ ایک روز آپ کے پاس بہت ہے دفو د آئے ، فارغ ہوکرا یک غریب آ دمی کے گھر جاکر پانی مجرا ، اورفر مایا:۔اگر میں ایسانہ کرتا تو میرانفس مغرور ہوجاتا ، بیاسکا علاج ہے اس کے علاوہ یوں بھی آپ کی عام عادت تھی کہ امور خلافت کی انجام دہی سے جووفت بھی بچٹا اس میں غریبوں کا کام کرتے متھاور کا ندھے پرمشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے گھر جاکر پانی مجرتے متھے، مجاہدین کی بیویوں کے لئے بازارے سوداسلف خرید کرلا دیتے تھے )''مؤلف'' ان شیشیوں میں قیمتی جواہرات بحرکر بھیج ویئے ،آپ کی زوجہ محتر مدان جواہرات کوفرش پرنکال کرد کچیر ہی تھیں کہ حضرت عمرٌ باہر سے تشریف لائے ، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتلایا تو آپ نے ان سب جواہرات کوفروخت کر کے سب روپے بیت المال میں جمع کردیئے ،اور صرف ایک دینار اپنی زوجہ کولوٹا دیا (صرف عطران کا تھا، باقی قاصد سرکاری تھااوراس کے مصارف آمدورفت وغیرہ سب بیت المال ہی ہے ادا ہوئے تھے وغیرہ غالبًا ای لئے حضرت عمرٌ نے پوری احتیاط برتی ، (واللہ اعلم )!

ایک مخزومی شخص حضرت عمر کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا اور حضرت ابوسفیان کے خلافت استغاشہ کیا کہ انہوں نے میری حد ملیت میں مداخلت کی ہے آپ نے فرمایا میں تہباری حدکو جائتا ہوں، بسا اوقات بچپن کے زمانہ میں تم اور میں وہاں کھیلا کرتے تھے، جب میں مکہ معظمہ آؤں گا تو میرے پاس آنا جب آپ مکہ معظمہ بنچ تو وہ حضرت ابوسفیان کو لے کر حاضر ہوا، آپ ان دونوں کے ساتھ اس جگہ گئے اور حضرت ابوسفیان کے نے فرمایا کرتے نے حد بدل دی ہے بیہاں سے پھراٹھا کر وہاں رکھو، انہوں نے کہا واللہ! میں ایسانہیں کروں گا، آپ نے ان پر درہ اٹھایا اور پھر فرمایا پھر اٹھا کر وہاں رکھو، حضرت ابوسفیان کی محضرت عمر کے دل میں اس واقعہ سے خوش ہوئی، اور آپ نے بیت اللہ کے حسامنے جا کرعرض کیا اے اللہ! تیراشکر ہے کہ مجھے موت نہ دی تا آنکہ میں ابوسفیان پر اس کی خواہش نفس کے مقابلہ میں غالب نہ ہوگیا، اور اس کو کھم اسلام ماننے کے لئے مجبور والا چارنہ کر دیا، اس پر حضرت ابوسفیان نے بھی بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوکر عرض کیا یا اللہ! تیرے لئے حمد وشکر ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی کہ میرے دل میں اسلام کی اتی عظمت تحبت نہ آئی جس حاضر ہوکر عرض کیا یا اللہ! تیرے لئے حمد وشکر ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی کہ میرے دل میں اسلام کی اتی عظمت تحبت نہ آئی جس سے میں حضرت عمر کی میں سلام کی اتی عظمت تحبت نہ آئی جس

حضرت عمرٌ مکہ معظمہ پہنچے تواس کی گلی کو چوں میں گشت لگایا اور سب گھر والوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر وں کے صحنوں کو صاف سخھ ا رکھو، حضرت ابوسفیانؓ کے مکان پر بھی گئے اور ان کو بھی بہی حکم دیا، انہوں نے کہا نوکر اور خادم آکر صاف کردیں گے، اس کے بعد تجر اد ہر سے گزرے اور صحن میں صفائی نہ دیکھی تو فر مایا ہے ابوسفیان! کیا میں نے تم کو صفائی کا حکم نہیں دیا تھا، کہا بی ہاں! امبر المومنین شرور ویا تھا، اور ہم ضرور تعمیل کریں گے مگر ہمارے نوکر و خدام تو آجا کمیں، آپ نے ان کو درہ مارا، حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہ نے مار نے ک آواز شنی تو فکل کرآ گیں اور حضرت محرِّ سے کہا کیا تم ان کو مارتے ہو، واللہ اوہ دن بھی گزرے ہیں کہا گرتم اس وقت ان کو مارتے تو سارے شہر مکہ میں تمہارے خلاف ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، آپ نے فر مایا تم بچ کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے بہت می قو موں کو سر بلند گ

حضرت اسید بن حضرگا بیان ہے کہ میں نے رسول اکر مسلط ہے۔ سنا، آپ فرماتے سے کہ میرے بعد تہ ہیں نظرا نداز کر کے دوسرے تم موت ہوگوں کوتم پرتر جبح دی جائے گا، بھر حضرت مجر کے زمانہ خلافت میں ابیا ہوا کہ صلے آئے، آپ نے ان کوتھیم کیا، اور میرے پاس جو حلّہ آیاوہ مجھے پہند ندآیا، اور اپنے والدکودے دیا، میں فماز پڑھ دہا تھا کہ سامنے سے ایک قریبی جوان گزراجس پرعمدہ حلّہ تھا، میں نے حضور سالہ اسلام کی بات یادگی اور کہا واقعی حضور نے مجھے فرمایا تھا اور آپ کا قول نقل کیا، وہ نوجوان سے بات من گر حضرت محر کے پاس گیا، اور اس واقعہ معلی بین نماز پڑھ دہا تھا، فرمایا نماز پڑھ اسید! جب میں فارغ ہواتو فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی؟ میں مطلع کیا، آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا نماز پڑھ اسید! جب میں فارغ ہواتو فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی؟ میں مطلع کیا، آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا نماز پڑھ اور کا ہوائی کے مالک بیں، اس تو جوان نے وہ در مرائی، آپ نے فرمایا، در کھووہ حلّہ میں نے فرمایا، در کھووہ حلّہ میں نے فلال کیا کہ میرے بی زمانہ میں حضور علیہ السلام کی وہ چیش گوئی پوری ہور ہی بال تو بھی اس کے جاسید کہتے بیں کہ میں نے بیٹن کرعرض کیا کہ میں نے کہا تو بھی تھا مگر واللہ! اے امیر الموشین! خیال میر ابھی بھی تھا کہ آپ کے زمانہ میں ایسانہ ہوگا۔ آپ کے پاس آگ تو حضرت عکر میت بن خالد میان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایک بیٹے عمرہ کیڑے بہتے، بالوں میں کتھا گئے، آپ کے پاس آگ تو تو

آپ نے ان کووڑہ سے مارا، یہاں تک کہوہ روپڑے،حضرت حفصہ ؓ نے کہا آپ نے ان کو کیوں مارا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس حالت میں اسکوغرور ہوا،اس لئے جا ہا کہ اس کے نفس کوذلیل کروں۔

(۱/۳۵۲) حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد ملیں کچھ جھاڑا ہوگیا، جس میں حضرت عبداللہ نے ان کی شان میں گتا فی ک
الفاظ کہد دیے انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمر ہے کردی، جس پر آپ نے نذر مان کی کہ عبداللہ کی زبان کا ب دیں گے، ان کو معلوم
ہواتو ڈرے اورلوگوں کو درمیان میں ڈالا کہ آپ کواس ہے بازر کھیں، آپ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کا شے دوتا کہ میرے بعد بیسنت بن
عبائے، جس پرلوگ عمل کریں کہ جو شخص بھی کسی سحابی رسول اللہ علی ہے کے نامنا سب الفاظ استعمال کرے، اس کی زبان کا ب دی جائے۔
حضرت ابوموی اشعری نے بیت المال صاف کیا تو اس میں ایک درہم ملا، وہ حضرت عمر کے کسی بچے کے پاس ہے گزرے تو اس کو
دے دیا، حضرت ابوموی اور و چھا کہ بیال سے آیا، کہا کہ مجھے ابوموی نے دیا ہے آپ نے ان سے معلوم کیا اور فرمایا کیا سارے شہر
مدینہ میں میری اولا دے زیادہ ذکیل مسکین ولا چارکوئی نہ ملا، جس کو دے دیتے ، کیا تم نے بیارادہ کیا کہ امرے محمد بیکا کوئی فرد بھی باتی نہ

معلوم ہوا کہ بیت المال کے مال کوغلط طریقہ پر کسی کودیے ہے۔ ساری امت کے افراد قیامت میں لینے والے پر گرفت و مواخذہ کریں گے۔
(۱/۳۱۴) حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عمر پر موت کی غشی طاری ہوئی تو میں نے آپ کا سراپی گود میں رکھالیا، کچھ ہوش ہوا تو فرمایا میرا سرز مین پر رکھدو، پھر غشی طاری ہوگئی اور ہوش آیا تو آپ کا سرمیری گود میں تھا، فرمایا، میں حکم کررہا ہوں تم میرا سرز مین پر رکھدو، میں نے کہا ایا جان ! میری گود اور زمین میں کیا فرق ہے دونوں برابر ہیں اس پر نا گواری کے ساتھ فرمایا نہیں، جیسا میں تہمیں حکم و برا ہوں، تم میرا سرز میں نے کہا ایا جان ! میری گود اور زمین میں کیا فرق ہے دونوں برابر ہیں اس پر نا گواری کے ساتھ فرمایا نہیں، جیسا میں تمہمیں حکم و برا ہوں، تم میرا سرز میں نے رکھدو، اور جیسے ہی میری روح قبض ہوجلدی کر کے مجھے قبر میں پہنچاد بنا، کہ یا تو میر بے لئے بہتری ہے تو جلدی اس کو اپنی گردنوں ہے جلدی اس کو اپنی گردنوں ہے جلدی اس کو اپنی گردنوں سے جلدی اتار پھینکو گے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ!

ہے قضاءِ شہوات کے لئے نہیں ،اورآ خرت قضاءِ مشتہیات ومرغوبات کے لئے ہوگی ،اس کاعکس کفار کے لئے ہے کہ یہاں وہ خوب مزے اڑا نمیں اور وہاں عذاب وعقاب اورغیر مرغوبات کا ذا گفتہ چکھیں۔

اصولی بات توبیہ ہاتی حبِ ضرورت ایک مومن کے لئے بھی یہاں حلال طریقہ سے حاصل کر دہ مرغوبات ہمقویات وغیرہ سب جائز ہیں ہصرف کسپ حرام اور تناول محر مات شرعیہ سے اجتناب واحتر از ضروری وفرض ہے۔

ای کے ساتھ اگر بیام بھی ملح ظارہے کہ شبکے (پیٹ جرکر کھانا) نہ صرف مید کہ حب ارشاد حضرت عائشاً سلام میں سب ہے پہلی بدعت ہے بیصحت کے لئے بھی معین ومفیز نہیں ہے، اوراگر چہ تکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے تصوف کے ایک جز وقلۃ الطعام کے التزام کوزمانہ کے عام انحطاط قوی کے باعث غیر ضروری قرار دیا ہے لیکن راقم الحروف کی رائے ازروئے طب اب بھی بیہ ہے کہ اس جز وکا التزام برستور باقی رکھا جائے، اور کمی قلت کی تلائی اغذیہ کی لطافت، بھلوں اور مقوی ادویہ کے استعال ہے کی جائے، لطیف اغذیہ موت بھلوں، اور مقوی ادویہ ہے استعال ہے کی جائے، لطیف اغذیہ موت کھلوں، اور مقوی ادویہ ہے استعال ہے کی جائے، لطیف اغذیہ موت کھلوں، اور مقوی ادویہ ہے استعال ہے کی جائے، لطیف اغذیہ موت کھلوں، اور مقوی ادویہ ہے بغیر شبح کی جائے، لطیف اغذیہ موت ہوئے بھی ہو کہ کہ ساتھ کی جائے کہ اور قلی ہے اجاع میں سے اور قلی ہے اور قلی ہے اور قلی ہے اجاع میں طاح ہے گھانا تو وہ بھی بہت کم ، جس کو پنم فاقد کی صورت کہ سکتے ہیں ہے۔ اندروں از طعام خالی دار نادرون ورمع وفت بنی !!

عالبًا حضرت تقانون کی تشخیص وتجویز نذکورعوام کے لئے ہوگی ، ورنه خواص خصوصاً اللّ علم وذکر کے لئے تو قلمته الطعام ہے بہترا سمیری نسخہ دوسرا ہوہی نہیں سکتا ، دوسرے میہ کہ قلمته الطعام کی گرفت جتنی ڈھیلی کریں گے ،قلمته المنام والا جزوبھی کمزور ہوتا جائے گا کہ شع ، کثر ۃ المنام کو مقتضی ہے آ گے صرف دو جزورہ جائیں گے ،قلمته الکلام اور قلمة الاختلاط مع الانام ، اوراس طرح تصوف کے گویا آ دھے حصّہ ہے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وفقنا اللہ تعالیٰ لما پیجب ویرضیٰ!

ووسری میدکه حضرت عرشی پوری زندگی تقضف، زمدو قناعت اورانبیا علیم السلام کی طرح اختیاری فقر وفاقد کی تھی اورا پنے اہل وعیال اور ذیر افتدار عمال وگور نروں تک کو بھی انہوں نے ای زندگی کا عادی بنایا تھا، اس کے باوجود آپ کا دوسروں کے لئے ہے مثال جودو تفااور راہ جہادو قبال میں اسلامی فقو حات کے لئے اموال عظیمہ کا صرف کرنا بھی ثابت ہے، اس لئے آپ کے اوپر بیت المال کا اس بزار روپیة قرض ہوگیا تھا، اور اس کے لئے آپ نے حضرت عبداللہ کو بطور وصیت کے فرمایا تھا کہ اس قرض کی ادائیگی کے واسطے میری جائداد وغیر ہفروخت کردینا، اگر اس سے پورانہ ہوتو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی سے نہ لینا، پھر فرمایا کہ تم ابھی اس قرض کی ہوتو میری قوم بنی عدی سے مدد لینا، بھر فرمایا کہ تم ابھی اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لو، حضرت عبداللہ بن عمر نے ذمہ داری لی اور حضرت عمر گی و فات کے بعد فن ہونے جبل ہی انہوں نے اپنی اس حانت پر اہل شور کی اور چندانصاری حضرات کو شاہد بنالیا، پھر حضرت عمر کے فن کے بعد دوسرا جمعد آنے سے قبل ہی انتظام کر کے سارے قرضہ کی قبل علی اس خوات کے اس می انتظام کر کے سارے قرضہ کی قبل علی وقت حضرت عثمان گوسپر دکر دی اور سب شاہدوں سے دفع مال و براء سے قرض کی سند حاصل کر کی ( کنز العمال ۱۲ ۲ ۲)

چونکہ حضرت مُرِّے بھی اور گھریلوزندگی کے بیشتر حالات معلوم نہ ہوسکے، خیال ہیے کہ سرکاری مہمانوں کی ضیافت میں اور مسکینوں، حاجت مندوں کی خفیہ الداد میں بہت کچھوہ ہا بی طرف سے اپنی ذرمہ داری پر قرض لے کر صرف کرتے رہتے ہوں گے اور بینجی ثابت ہے کہ دوسرے مالدار صحابہ سے بھی قرض لیا کرتے سے اور شایداس کی ادائیگی اپنی نجی آمدنی اور بیت المال سے قرض لے کربھی کردیتے ہوں گے، جس کے باعث آخر عمر تک بیت المال کی اتبی ہزار کی خطیرر قم کے مقروض ہو گئے تھے، واللہ تعالی اعلم!

# بيت المال سے وظيفه

واضح ہوکہ شروع زمانہ خلافت میں تو حضرت عمرؓ نے بیت المال سے پھے لیا ہی نہیں ہاجے سے پانچ ہزار سالانہ مقررہوا تھااور یہ وظیفہ بھی خلافت کی خصوصیت سے نہ تھا کیونکہ تمام بدری صحابہ کو پانچ پڑار درہم سالانہ ملتے تھے، جیسا کہ فتوح البلدان میں ہے اوراس سے زیادہ سالانہ وظیفہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا تھا یعنی ہارہ ہزار درہم ، جو حضرت عمرؓ نے ہی مقرر فرمایا تھا جیسا کہ کتاب الخروج میں ہے۔

### خدمت خلق كاجذبه خاص اوررحمه لي

حضرت عمر سماری مخلوق کو خدا کا کنیہ جھتے ،اوران کی خدمت وقع رسانی کو اپنا فرض خیال کرتے تھے، چنا نچان کامعمول تھا کہ جاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے پوچھ پوچھ کر بازار سے ضرورت کی چیزیں ااکر دیتے ،کاند ھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے گھر پانی پہنچاتے مقام جنگ سے ڈاک آئی تو فوجیوں کے خطوط ان کے گھروں پر جاکرخود پہنچاتے تھے،اور جس گھریں کوئی پڑھا لکھانہ ہوتا خودہی چو گھٹ پر بیٹے مقام جنگ سے ڈاک آئی تو فوجیوں کے خطوط ان کے گھروں پر جاکے ،ان کی خدمت کرتے تھے اوران کو بید بھی خبر نہ ہونے دیتے کہ بیٹ کوئ ہوں، راتوں کو گشت کر کے شہر کے لوگوں کی حفاظت کا فکر کرتے ،اور کی کو تکلیف و مصیبت میں دیکھتے تو ان کی ای وقت المداد کرتے ، ذمیوں اور کا فروں کے ساتھ بھی رحمد کی اور شفقت کا معاملہ کرتے بلکہ آخر وقت تک ان کا خیال رکھا،اوروفات کے وقت ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے وصیت فرمائی ،عراق مجم کے معرکہ میں حضرت نعمان بن مقرن اور دوسر سے بہت سے سلمان شہید ہوئے، آپ کو خبر ملی حقوق کی حفاظت کے لئے وصیت فرمائی ،عراق مجم کے معرکہ میں حضرت نعمان بن مقرن اور دوسر سے بہت سے سلمان شہید ہوئے، آپ کو خبر ملی تو بہت متاثر ہوئے اور زارو قطار روئے بظاہر مزاج میں شدت اور تختی تھی گئی نیاں میں خود فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام اورصد میں اکر کی زند کی میں خود فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام اورصد میں اکر کی زندگی میں نگی تلوار میں خاہر می خود فرن نہایت رخم کھی ،وہ دونوں نہایت رخم دل سے ،ان کے بعد مجھے میں حضور علیہ السلام اورصد میں اکر کی خواجو ہو ہو نہیں بھی زمی اختیار کر لوں تو لوگوں کی بے راہ روی پر قابو پاناد شوار ہوجائے۔

# کہول اہل جنت کی سرداری

احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر وعمرؓ اہل جنت کے ادھیڑعمر والول کے سر دار ہوں گے اور جنت میں ان کے او نچے او ہوں گے (ازالہ• ۱/۵۸)

تر مذی شریف ابن ملجہ، منداحمہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم علیاتی نے فرمایا:۔ ابوبکر وعمر کھول اہل جنت اولین وآخرین سب کے سردار ہوں گے، بجز انبیاءومرسلین کے۔ (مشکوۃ شریف)

# آخرت میں جلی خاص سےنوازاجانا

احادیث میں ہے کہ حشر کے دن سب سے پہلے نبی اکرم علیقہ ، پھر حضرت ابو بکر پھر حضرت عمرفق ہے معانقہ کریں گے، یہ بھی مردی ہے کہ سب سے اوّل حق تعالی جس سے مصافحہ کرے گا،جس پر سلام پڑھے گا،اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کرے گاوہ غمر ہیں (ازالہ 1/29)

#### مناقب متفرقه حضرت عمرا

آخر میں ہم یہاں آپ کے چند متفرق مناقب کا بھی ذکر کرے باب مناقب کوختم کرتے ہیں (۱) بہت سے صحابہ اور حضرت علی ہے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:۔اللہ تعالی عمر پررحم کرے وہ حق بات کہنے ہے نہیں چو کتے ،اور حق گوئی ہی نے انھیں تنہا کر دیا ہے کہ

ان کا کوئی دوست نہیں (ازالہ ۱/۵ مار)

(۲) صلح حدید بیرے موقع پرمعیت بیت کا تذکرہ ۱۳ مناقب میں ہو چکا ہے، دوسری بیعت فتح مکنہ کے موقع پر ہو کی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر گوبیت نسوال کے لئے منتخب فر مایا تھا، (ازالہ ۹۵/۱)

''سیرۃ النبی' این کالمبر طرانی کی نقل اس طرح ہے:۔ مقام صفا میں حضور علی ایک بلندمقام پر بیٹے، جولوگ اسلام قبول کرنے آئے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں، عورتوں سے بیعت لینے کا پیطریقہ تھا کہ اُن سے ارکانِ اسلام اورمحاسنِ اخلاق کا اقرار لیاجا تا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز بیالہ میں آل حضرت علی وست مبارگ ڈبوکر نکال لیتے تھے، آپ کے بعد عورتیں اسی پیالہ میں ہاتھ ڈالتی تھین اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہوجا تا تھا۔

'' خلفائے راشدین' (مطبوعه اعظم گڑھ) الا میں اس طرح ہے:۔ پھر حضور علیه السلام حضرت عمرٌ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لئے تشریف لائے ،لوگ جوق در جوق آتے تھے،اور بیعت کرتے جاتے تھے حضرت عمرٌ آل حضرت علی ہے ہے قریب لیکن کسی قدر نیچ بیٹھے تھے،آل حضرت علی ہے بیگانہ عورتوں کے ہاتھ مس نہیں کرتے تھے،اس لئے جب عورتوں کی ہاری آئی تو آپ نے حضرت عمرٌ کو اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت کرلوچنا نچے تمام عورتوں نے ان ہی کے ہاتھ پر آل حضرت علی ہے ہیں واقعہ سے حضرت عمرٌ کی خاص شان نیابت نبوت کی خالم جموتی ہے۔

رس الرس میں ہیں۔ بیست فرمائی کہ میرے بعدان چھخصوں میں ہے کوئی خلیفہ ہوجن سے حضورعلیدالسلام راضی ہے۔ (مسلم)

(۳) حضرت عمرؓ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعدان چھخصوں میں ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے:۔اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس کام کا اہل ہے اور مجھے اس پر مقدم ہونے کاحق نہیں تو میرے نز دیک گردن مارنا زیادہ بہتر ہے بہنسبت اس کے کہ میں امیر رہوں ، تو جو شخص میرے بعد خلیفہ ہوا ہے معلوم ہونا جا ہے کہ عنقریب اس سے قریب وبعید ہٹا دیئے جا میں گے ، اور مجھے خداکی قتم ہے اگر رہوں ، تو جو شخص میرے بعد خلیفہ ہوا ہے معلوم ہونا جا ہے کہ عنقریب اس سے قریب وبعید ہٹا دیئے جا میں گے ، اور مجھے خداکی قتم ہے اگر اللہ واضح ہؤکہ دھنرت الامام ابوطنیفہ نے اپنی قائد کا زائد اور آن وحدیث کے بعد آ ٹار سحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے آراء و تعامل پر رکھا ہے۔ ''مؤلف''!

200

میں لوگوں سے اپنے لئے لڑوں (۵) حضرت علی سے بدرجہ تواتر بیروایت نقل ہوئی کہ امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر جھڑ ہیں اس کفقل کرنے والے استی افراد ہیں (ازالہ ہمن ۱/۱)(۲) حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کیا کہ حضرت بح شہول اسلام میں ہم سے مقدم تھے اور نہ ہجرت میں ہگر ان کی افضلیت ہم نے اس طرح پہچائی کہ وہ ہم سے زیادہ زبداور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے تھے ازالہ ۱۰ الم بھر المجمور تا عن اور سادگی کے واقعات پہلے ذکر ہوئے ہیں ،مورخ ابن خلدون نے کہا جب آپ فتح بیت المقدس کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کی قیص میں ستر پوند تھے، جن میں ایک چرڑے کا تھا، ایک وفعہ گھرسے دریمیں نکلے وجہ بیتھی کہ کپڑے نہ تھے، بدن سے اتار کردھوئے اور سکھائے تب باہرتشریف لائے ( ہمن ہم) ادوتر جمہ شائع کردہ نفیس اکیڈی کرا چی نمبرا

(2) مشہورمحدث حضرت عمر و بن میمون ؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ دوثلث علم لے گئے ، یہ مقولہ من کر حضرت ابراہیم نخعیؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ دس حصول میں سے نوجتے علم کے لے گئے محدث دارمی اس کے راوی ہیں (ازالہ ۱/۱۵)

موافقات حضرت اميرالمومنين عمربن الخطاب رضي تعالى اللهءنه

جیسا کہ ہم نے مناقب فاروق اعظم شروع کرتے ہوئے ،آپ کی شان محد ہیت کواؤل نمبر پررکھ کر دوسرانمبرآپ کی موافقات وی الہی کودیا تھااور تفصیل کے لئے وعدہ کیا تھا،خدا کاشکر ہے اب اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں، درحقیقت جس طرح اس امت محمد یہ میں ہے آپ کی خاص ممتاز شان آپ کا محد شوامتِ محمد میہ ہونا ہے، اس طرح دوسرا آپ کا نہایت امتیازی نشان آپ کی آ راء مبارکہ کا ہہ کثرت وحی الہی کے مطابق ہونا بھی ہے جس میں آپ کا کوئی سہیم وشریک نہیں ہے پھران موافقات کی تعداد کیا ہے؟

محقق عینی نے لکھا: ۔امام بخاری نے یہاں صرف تین چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت عمر کی موافقہ وجی ان کے علاوہ بھی منقول لے " ندوۃ المصنفین " دبلی ہے حضرت عمر کاری خطوط بھی ایک خفی مجلد میں شائع ہوگئے ہیں، جونہایت اہم علمی وتاریخی ذخیرہ ہے لیکن افسوں ہے کہاں کے مؤلف نے پوری کتاب میں کسی صحابی کے نام کے ساتھ تعلق استعال نہیں کیا، جی کہ حضرت عمر وابو بکر فیرہ کے لئے بھی نہیں، اور رسول اللہ علیہ کے ساتھ بھی نہیں، ایک مقتدراسلامی وویٹی علمی ادارہ ہے ایک مسلمان کی تالیف کی اس طرح اشاعت موزوں نہیں معلوم ہوتی، اگر ہم خودہ ہی اپنے اسلاف وا کا ہر کی قدروعظمت نہیں کریں گے تو دوسرے کیوں کریں گے ؟ ابعض اہل قلم محن اعظم رسول اگر مقتلی کے ساتھ صرف صادیا صلع کھو دیتے ہیں، یہ بھی بہت غیرموزوں اور نا مناسب نہیں کریں گے تو دوسرے کیوں کریں گے ؟ ابعض اہل قلم محن اعظم رسول اگر مقتلی کے ساتھ صرف صادیا صلع کھو دیتے ہیں، یہ بھی بہت غیرموزوں اور نا مناسب ہم سے کم علیہ السلام یاصلام کھونا چاہے کہیں نظرے گزوا تھا کہ جس محض نے پہلے صلع کھا تھا، اس کا ہاتھ شل ہوگیا تھا، تمام انہیا ، پلیجم السلام ، ان کے اصحاب علاج واولیا ء کرام کے قطیم القدرا حسانات سے ہم ارک کی اقدرا میں کہیں تھا ہوں کی روشنی پنجی ہے پھر بھی اگر ہم ان کے لئے ایک حرف وعا کے ذریعا ہے احسان شنامی کا اظہار نہ کریں ق ہماری ہیں ہوئی قابل صدطام ہے۔

کتاب ندکور کافی محنت وکاوش ہے تکھی گئی ہے،اس لئے اس کے مؤلف وادارہ ندکورستی شکر ہیں،گرایسےا کابر است ہے متعلق تالیف کاحق درحقیقت علمائے متقین کا تھا، جوجواب ایرادات وضروری تشریحات کی طرف بھی توجہ کرتے ،اب اس حیثیت ہے جگہ جگہ خلایایا جاتا ہے۔''مؤلف'' ہے، مثلًا اساری بدر کے تق میں فدید نہ لینے کی رائے ، جس پر آیت ماکسان لذہبی ان یکون له اسوی ، یا منافقین پرنماز جنازہ پڑھئے کی ممانعت و لا تحصل علی احد منهم مات ابدا ہے کہ یددونوں بخاری میں بھی ہیں ، اورآیت و له خلاخا الانسسان من سلالة (تا) خلقا آخر اتری تو حضرت محرِّ نے فرمایا فتبسار ک الله احسن الخالقین پھرای طرح برآیت ، موکراتری ، حضرت محرِّ تو مخرت محرِّ اسرارتها، پھراکی طرح مت نازل ہوئی حضرت عاکش پر اہل افک نے بہتان باندھاتو حضرت محرِّ نے موس کیا یارسول اللہ آپ کا نکاح حضرت عاکش ہے کہ جو کہ میں ہوئی حضرت عاکش پر اہل افک نے بہتان باندھاتو حضرت محرِّ نے موس کیا یارسول اللہ آپ کا نکاح حضرت عاکش ہوئی محرب کا اللہ تعالی کے موالاتہ ہوئی این کے بارے میں آپ سے تدلیس کا معاملہ فرمات (کر کے عاکش محرام ہو اکر کیا ہے، اور ابو بکر بن العربی آنے فرمایا کہ موافقت گیارہ موافقت گیر موافقت کی بہتان عظیم ہے ) پھر بھی آپ کے میں انداز ہوئی ، جب طبری کے اس کو فرکر کیا ہے، اور ابو بکر بن العربی آنے فرمایا کہ موافقت گیر ہوا کہ جب بھی کی معاملہ میں لوگوں کی ایک رائے ہوئی مواضع میں ہوئی ہے ہوگھ کی معاملہ میں لوگوں کی ایک رائے ہوئی ہوا کہ جب بھی کی معاملہ میں لوگوں کی ایک رائے ہوئی ہوا کہ واحد بھی کی دوسری ہو قرآن مجدیکا مزول حضرت عمر آئی کی رائے کے موافقت کا جو ب بھی کی معاملہ میں لوگوں کی ایک رائے ہوئی میں پندرہ تک کا ملم ہوا کہ دوسری ہو قرآن مجدیک اندان کے بین اور اور میں موافقت ہوئی ہوں کہ میاں کہ تا ہوت میں ہوا کہ دونوں کی موافقت نے کہوئی ہو کہ ہو ان محبور میں موافقت نے کرکرتے ہیں، واللہ المیمر و ب تعین اور میں موافقت نے کرکرتے ہیں، واللہ المیمر و ب تعین اور میں موافقت نے کرکرتے ہیں، واللہ المیمر و ب تعین ا

مقام ابراہیم کی نماز

بخاری مسلم، ترندی ومنداحدوغیره میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں نے آل حضرت علیہ کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ !اگر مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی و اتبخد و امن مقام ابر اهیم مصلی (بقرہ)

حجاب شرعي كأحكم

اس بارے میں پچھ نفصیل انوار الباری ۹ میا/۲۳ تا ۲۰۰۰/۲۰ وغیرہ میں گزر پچکی ہے، یہاں بھی چنداہم امور ذکر کئے جاتے ہیں ججاب شری
اور پردہ کے احکام جواس امتِ محمد سے کا بڑا طر ہ انتیاز اور فضیلت و کرامتِ خاصہ ہے اور اس امتِ آخر الزماں پر قیامت تک عام عذا ب البی نہ
اُڑے اور اس کی جگہ فتنوں کی کشرت کی خبر دی گئی ہے، ان سب فتنوں میں ہے بڑا اور مہلک فتنے ورتوں کے ذریعہ رونما ہوتا ہے، اس کے حضور
علیہ السلام نے فرمایا کہ دینا کی فراوانی اور اس کی دل فریدوں کے جال میں بھننے ہے بچتے رہنا اور ورتوں کے شروفتنہ سامانیوں ہے بھی خبر دار رہ
کراپنا بچاؤ کرتا ، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے گزار کرتم ہاراامتحان لیا ہے کہ مسلوح تا گاہ وقلب کے معاصی ہے تا کہ کراہنے ایمان واسلام
کراپنا بچاؤ کرتا ، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے گزار کرتم ہاراامتحان لیا ہے کہ مسلوح تا گاہ وقلب کے معاصی ہے تا کہ کراہنے ایمان واسلام
عدیث کے تحت کھا: مرادیہ ہے کہ گورتوں کے فتنوں میں جتلا ہوئے ہے بچتے رہنا ، اور گورتوں میں اپنی بیویاں بھی شامل ہیں بلکہ اکثر کی طور پر
فقتے بیویوں کی طرف ہے ہیں کہ وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ ان میں جتلا ہوتے ہیں (نووی شرح مسلم شریف
فقتے ہیویوں کی طرف ہے ہیش آتے ہیں کہ وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ ان میں جتلا ہوتے ہیں (نووی شرح مسلم شریف
دوفر شے پیندا کرتے ہیں کہ بڑی ہلا کت و مصیب شیار آنے والی ہم دول کو کورتوں کی وجہ اور کورتوں کی موروں کی وجہ ہے کا اکبری دوفر شے نیندا کرتے ہیں کہ بڑی ہلا کت و مصیب بیش آنے والی ہم دول کو کورتوں کی وجہ اور کورام قرار دیا اور ان کی وجہ کا اکسری

نسخہ تجاب وتستر اور غض بھرتجویز فرمایا، پھرسب سے پہلے اس نسخہ اسمبر کا استعمال از واج مطہرات اور بنات طیبات نبی اکرم انسٹہ کو کرایا جو ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ مکرم و معظم اور باوجا ہت واشرف تھیں، اوران کے صدقہ وظفیل میں ساری امت کو عطا کیا گیا، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ تجاب کے احکام مقدر بجی طور سے اتر سے ہیں، جن کا ذکر سورۂ نور، سورۂ احزاب، اور سورۂ تحریم میں ہے اور سیسب احکام حضرت عمر کی بار بار معروضات پر اُتر سے ہیں بلکہ آپ کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ کسی ضرورت و مصیبت کے وقت بھی مومن عورتیں اپنے گھروں کے محفوظ قلعوں سے باہر نہ ہوں، مگر اس کو شریعت نے حرج امت کے پیش نظر قبول نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جومسلمان عورتیں بغیر کسی ضرورت کے یا بلا سخت اہلاء و مصیبت کے وقت کے گھروں سے نکلی ہیں وہ حق تعالی کے عماب وعقاب کی مستحق بنتی ہیں اور حق تعالی ، اس کے رسول اور حضرت عمر وغیرہ کی غیرت و حیت کو جیلئے کرتی ہیں، اللہ تعالی سب کو اس سے محفوظ رکھے،

علامہ بغویؓ نے لکھا کہ آیت ہے جاب (وافاسالتموھن الآیہ )اتر نے کے بعد کوئی خض ایبانہ تھا جواز واج مطہرات کود بکے سکتا، نہ نقاب کی حالت میں نہ بغیر نقاب کے اور یہ چاب کا تھم مردوں اور تورتوں سب کے دلوں کو پاک صاف دکھنے کے لئے تھا کہ شیطانی خیالات پائی نہ آئیں۔ (تغیر مظہری ہے ہے) اگر اس مقدس ترین دور نبوت کے پاک باز وقعی مردوں اور تورتوں سب کے لئے پردہ کے احکام ان کے دلوں کی پاکیز گی کے لئے ضروری تھے او تھا رسے لئے کتنے ضروری جیں وہ ظاہر ہے، از واج مطہرات کو سورہ احزاب میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم دوسری تورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تھوئی اختیار کرد ( کیونکہ اس وصف کے ساتھ تمہارے از واج اکنی ہونے کی عظمت و شرف کو چار چا ندلگ جاتے جیں ، البندا تم دوسرے ( یعنی نامحرم ) مردوں سے بات کرنے میں نرم اوردل کش لہجہ میں گفتگونہ کرنا ممکن ہے تھی و شیطان سے متاثر ہونے والا کوئی روگی دل والا براخیال دل میں لاکرا پی عاقبت خراب کرلے بلکہ حب ضرورت جنتی بات کہووہ پوری معقولیت لئے ہوئے ہو ( تا کہ کھرے لہد کی وجہ سے دہ کی گوگراں بھی معلوم نہ ہو۔)

عورتول کی آواز میں فتنہ ہے

عورتوں کی آواز ہیں نرمی نزاکت اورخاص ضم کی دل کئی ہوتی ہے بلکہ بہت تی آوازوں کا فتنہ تو صورتوں کے حسن و جمال ہے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کوخاص طور سے ہدایت ہوئی کہ نامحرم مردوں ہے گفتگو ہیں نرم ودکش لہجا ختیار نہ کریں بلکہ مصنوعی طور سے کرختگی پیدا کریں تا کہ عدم جاذبیت کے ساتھ مزاج کا کھر اپن بھی محسوس ہو، اور بیان کے لئے ہے جو ضروری بات کرنے پر مجبور ہوں ، ور نہ مطلقا بات کرنے ہی سے احتراز کرنا جا ہے اور ضرورت سے زیادہ کمی گفتگو تو کی حالت ہیں بھی نہ چاہیے ، اور اس کے بہت مضرا اثر ات تجربہ میں آچکے ہیں ، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت اور قابل ستر ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فر مایا اگر امام کو مہو چیش آگے تو اس کو نماز کی حالت ہیں گئی حالت ہیں گئی خطرہ پر دوسر سے کومتنہ کرنا ہو وغیرہ تو مردوں کو بھان اللہ کہنا جا ہے ، اورعورتوں کو صفیق کرنی چاہیے بینی داہنے ہاتھ کی گئی یا انگلیوں کو ہا نمیں ہاتھ کی بیٹ پر ماریں اور زبان سے بچھ نہ کہیں بعنی تینچ وغیرہ ، امام بخاری وغیرہ نے ستعقل باب کے تحت اس کے لئے احادیث روایت کی ہیں ( تصفیق ہے مرادتا لی بجانا نہیں ہے کہ بیتو لہوں بعب میں داخل ہے )

ارشاد محقق عینی اعورتوں کے لئے تنہیج اس لئے مکروہ ہے کہ ان کی آ داز میں فتنہ ہے اس لئے ان کواڈ ان ،امامت اورنماز میں قراءت بلندآ داز ہے کرنا جائز نہیں (عمدہ ۱<u>۲ /</u>۳)

ارشاد حافظ ابن جمرٌ اعورتوں کو تبیج ہے روکنااس لئے ہے کہ ان کونماز میں آواز بست رکھنے کا تھم ہوا ہے کیونکہ ان کی آواز فتنہ کا سبب بن سکتی ہےاور مردوں کو تصفیق ہے اس لئے روکا گیا کہ اس کوعورتوں کے لئے موزوں قرار دیا گیا ہے ( فنتح نے ۳/۵)

لے علامہ شوکانی کا مغالطہ!الفتح الربانی الا/ہم میں علامہ کا قول نقل کیا گیا کہ احادیث تصفیق نسوال امام ابوصنیفہ کے مذہب کاروہ ونا ہے جن کے نزدیکے تصفیق سے عورت کی نماز فاسد ہوجاتی ہے حالانکہ بینسبت غلط ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیکے عورتوں کے لئے تھم یا اجازت تصفیق ہی کی ہے صرف امام مالک سے بیا لیک روایت ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح تشہیح کہیں گی۔''مؤلف''

### عورتول كالكهرية نكلنا

ترفدی شریف میں رسول اللہ علیہ کے ارشاد مروی ہے کہ ورت ، جوب وہ گھر ہے بابر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگتا ہے ہے بین مباری عورت قابل سرتر حصہ جمم کی طرح لائق سرتر ہے کہ اس کو دوسروں کی نظروں ہے اوجھل رہنا چا ہے ، پس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسکو پوری طرح اپنی سرتر حصہ جمم کی طرح لائق سرتر ہے کہ اس کو دوسروں کی نظروں ہے اور جھ ہے نیادہ کو کی شیسین وجمیل نہیں ہے اور اس خیال کے قائم ہوتے ہی وہ ایس حرکت و ایس کر حتی کرتے ہیں ، مثلاً نزاکت کی چال علیا اسٹول اللہ علیا نا اور جذبہ نمائش من کے تحت دوسری حرکات، حالانکہ بیسب امور حرام ہیں (الناج الجامع الا اصول ۱۹۸۹) نیز حضرت میمونہ بنت سعد (خاومہ درسول اللہ علیہ اسٹول اللہ علیہ کے بن سنور کران کہ علیا اسٹول اللہ علیہ کا میں مورد درس کے لئے بن سنور کران کے سامنے جائے وہ تیامت کے دن اندھیری وظلمت کی طرح ہے جس میں ذرہ برابر بھی نورنہ ہوگا ، (ترفدی شریف) چونکہ عورت کا سارا جم کے سامنے جائے وہ تیامت کے دن اندھیری وظلمت کی طرح ہے جس میں ذرہ برابر بھی نورنہ ہوگا ، (ترفدی شریف) چونکہ عورت کا سارا جم قابل سرتر ہاس کے اس کا شوہر کے سامنے وہ جس میں ذرہ برابر بھی نورنہ ہوگا ، (ترفدی شریف) چونکہ عورت کا سارا جم سب صرف شوہر کے لئے درست بلکہ متوب وہ وجب اجروثو اب بھی ہے ) لہذا عورت کو صرف کی ضرورت ہی ہے باہر نگانا جائز ہے وہ بھی دوسرے بیا جی دوسرے بیا جی نظال شرکتیں کہ سب صرف شوہر کے لئے درست بلکہ متوب وہ وجب اجروثو اس بھی ہے کہ خدورت کو صرف کی درست بیا جی خدا اور رسول اس سیاس کے بھی دوسرے بیا خیل شرکتیں کہ دوسرے کو خوال نے محمد بات کا شکار ہو تھی ہوں کہ دوسرے بیا جی خدا والے کی خوالوں کی مصروف کو مصروف بیاں دوسرول کے درست کی کہ دیسب با جی خدا وہ سیاستہ کرے کہ بیسب با جی خدا میں خدا علیہ کے خصہ وغضب کو دوت دی ہیں۔

(فائدہ)شارحِ محدث نے مزیدِلکھا کہ آجکل جوٹورتیں کھلے ہوئے سر، چبرے، سینے، ہاتھوں کے ساتھ اور تنگ لباسوں میں ہا ہرنگلتی ہیں بیشریعتِ محمد بیکی نظر میں جرم عظیم ہے کیونکہ بیر جا ہلیت کے تبرّر جی کا انتہا ہے، بلکہ پر لے درجہ کی بے حیائی ہے اوراُن قابل ستر اعضاءِ جسم اور مواضع زینت کا اظہار ہے جن کے چھپانے کا تھکم ویا گیا ہے، اوران کے مردوں پر بھی ان کے گنا ہوں کا بڑا حصہ ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ وہ اُن کو ہا ہر نگلنے کی آزادی دیتے ہیں کہ جب جا ہیں ضرورت بے ضرورت نگل جا ئیں ۔ (التاج ۲/۲۹۰)

حضرت علامہ محدث و مضرقاضی ثناء اللہ صاحب آئے ہے فیلا تہ خصی نہ بالقول کے حت اکھا:۔ جب از واج مطہرات کی فضیلت تمام عورتوں پر ثابت ہوگئ تو ان کو می تھم دیا گیا کہ تقوی کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور اجنبی مرد سے زم لہج میں بات کرنا بھی تقوی کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور اجنبی مرد سے زم لہج میں بات کرنا بھی تقوی کے خلاف ہو کوئی ہوں کے دور اس کے بارے بیس طبع پیدا ہواور ممانعت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سواسی اجنبی عورت سے زم لہج میں بات کرے، جس سے اس عورت کو اس کے بارے بیس طبع پیدا ہواور ذکر کیا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں ایک شخص نے دواجنبی مردو عورت کو دیکھا کہ باہم لطف و محبت کے طریقہ پر بات کر رہے تھے، تو اس شخص نے اس مرد کو مارا اور زخی کردیا، حضرت عمر کی باس بیر مقدمہ گیا تو آپ نے اس کی تنبیہ کو درست قرار دیا، طبرانی میں حضرت عمر و بن العاص نے اس مردی ہے کہ درسول اگر میں تعشرت عمر و بن العاص کریں، دارقطنی میں حضرت ابو ہریر ہوگئی روایت ہے کہ درسول اگر میں تعشرت مردی ہے کہ درسول اگر میں تعشرت ابو ہریر ہوگئی کہ مورت کی بیا کہ بیر ہو تا کہ با کہ درسول اگر میں المام کی نہایت دقیت نظر پردال ہے، المہ کی میا مشاہدہ کرتا ہے، لہذا دہ حرام چیزوں کی طرف رغیت کربی سکا البت جس کا ایمان کر ور ہوتا ہے قواس کے اندر شائب اور در ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب نفاق ہے، کیونکہ مومن کا ایمان کر ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب اور در ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب اور در ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب اور در ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کوئی سکا البت جس کا ایمان کر ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب واس کے اندر شائب کے در خواس کے اندر شائب کی در ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کردی میں سکتا البت جس کا ایمان کر ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کی در ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کوئی خواس کے اندر شائب کردی خواس کے اندر شائب کردی کی میں میں سکتا البت جس کا ایمان کر ور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کی دور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کی دیں سکتا کوئی خواس کر اس کر دور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کردی خواس کی میں سکتا کوئی خواس کر دور ہوتا ہے تو اس کی طرف رغیت کر دی خواس کی کوئی خواس کے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائب کردی کی میں کر دور ہوتا ہے تو اس کی کوئی خواس کے دور ہوتا ہے تو اس کے دور ہوتا ہے تو اس کر دور ہوتا ہے تو اس کی کر دور ہوتا ہے تو اس کر دور ہوتا ہے تو اس کر دور ہوتا

نفاق ہوتا ہاورای وجہ سے دہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، پھر قاضی صاحب نے مسئلہ لکھا کہ بظاہر کسی سے بات کرنے میں سخت اچہ اختیار کرنا اخلاق اسلام کے منافی ہے کیئن اس کے باوجود شریعت نے عورت کے لئے اجا جب سے گفتگو کے وقت اس بداخلاتی ہی گوستحب قرار دیا ہے تا کہ دوسری اخلاقی خرابیوں کا سد باب ہو سکے، آ گے حضرت قاضی صاحب نے تب وج المجا ہلیة الاولی کی تشریح کی ہے کہ پہلے زمانوں میں کیسی کیسی کے حیائی اور عربائی رائج ہوتی تھی، اور شریعت نے ان جیسی چیزوں کو مسلمان عور توں میں رائج ہوتی تھی، اور شریعت نے ان جیسی چیزوں کو مسلمان عور توں میں رائج ہوتی تھی اور دوسری بینے آپ نے کہ کھا کہ حضرت نوح وادر لیں جاہم السلام کے درمیانی ایک ہزار سال کے زمانہ میں کہیں ایک قوم پہاڑوں پر بی ہوئے تھی اور دوسری بنچ کے میدانوں میں، پہاڑی توم کے مردخوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور نشیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور نشیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور نشیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور نشیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں اور نشیبی علاقہ کی توم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں خوبصورت تھیں ۔

ابلیس نے ان دونوں قوموں میں جنسی بداخلاقی پھیلانے کو بیتذ ہیر کی کنٹیبی قوم کے اندر جا کر کی شخص کے پاس نوکری کرلی ،اور پھر ایک آلدا بیجاد کر کے اس کے ذریعہ عجیب قسم کی آ واز بلندگی ،جس ہے دور پاس کے لوگ جمع ہونے لگے اورا بیک دن سال میں بطور عید کے مقرر کرادیا ، جس میں پہاڑوں اور شیبی علاقوں کے سب مرد وعور تیں جمع ہوتے عور تیں خوب بناؤسنگھار کر کے آتیں ،اور مردوں کا عور توں کے ساتھ اختلاط ہو کر ان میں فواحش اور جنسی بداخلاقیاں خوب پھیل گئیں ،ای قسم کے جا، بلی دور کے سے اختلاطِ مردوزن اور عور توں کے بناؤسنگھار کر کے باہر نکلنے سے شریعت نے روکا ہے (تفسیر مظہری ۲۸ سے)

علام محقق آلوی نے لکھا: یزم ودکش لہجہ میں عورتوں کا مردول سے گفتگو کرنا بدچلن اور پیشہ ورعورتوں کا شیوہ ہے اور یہ ممانعت کا تھم بعض علاء کے نزدیک بعض ان اجانب تک کے لئے بھی ہے جو کسی عورت کے ابدی محارم میں ہے ہوں یا گویا صرف شوہراوراس جیسے قربی تعلق والے اس تھم ہے مستثنی ہیں ، بعض امہات المومنین ہے مروی ہے کہ دو کسی اجنبی سے وقت ضرورت بات کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ در کھ لیا کرتی تھیں تا کہ آواز بگڑ جائے ، اور کسی تھم کی نرمی ودکشی کا شائیہ بھی ندآئے ، اور شوہر کے سواکس دوسرے مرد سے بات کرنے میں اکھڑین اختیار کرنا عورتوں کے محاسن اورخو بیوں میں سے گنا جاتا تھا، دورِ جا ہلیت واسلام دونوں میں ایسا ہی تھا، جس طرح ان کا بخل وجبن بھی محاسن میں ایسا ہی تھا، جس طرح ان کا بخل وجبن بھی محاسن میں سے سمجھا جاتا تھا، اور عام طور سے اشعار میں جومعشوقہ کی تعریف آواز کی نرمی ودکشی اور دل آویز طرز گفتگو کی آئی ہے، وہ گری ہوئی و بہنے کی ترجمانی ہے (اوراگر بہی وصف اپنے شوہراور قربی محارم کے لئے ہوتوممود بھی ہے)

زمانہ جاہلیت اولی کی تشریح وتفسیر میں کھھا:۔حضرت مقاتلؓ نے فرمایا: یتبرج بیتھا کی عورت اپنسر پرڈو پٹہڈال کرچھوڑ دیتی اوراس کوآ گے روکنے کا اہتمام نہ کرتی تھی جس سے گلا اور سینہ وغیرہ کھلا رہتا تھا (جیسے آج کل گلے میں ڈال کر دونوں سرے کمر پرڈال لیتی ہیں اور اب سرڈ ھانکنے کا اہتمام بھی نہیں رہا حالانکہ وہ گھر کے اندر بھی بہت ہے قریبی اغز ہے سامنے شرعاً ضروری ہے )

میرونے کہا: ممنوع تیم جے کہ عورت اپنے حسن وزیبائش کو ظاہر کرے، جس کا چھپانا ضروری ہے حضرت لیٹ نے فرمایا:۔
تبر جست المسراء ق اس وفت کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے چیرہ اور جسم کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے، حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا: یتیم ج ہے کہ عورت اپنے وہ محاس ظاہر کرے جن سے مردوں کی رغبت وشہوت ان کی طرف متوجہ ہو پھرعلامہ آلویؓ نے نمرود کے زمانہ کا بھی ذکر کیا جس میں آبروبا ختہ عورتیں باریک کیڑے پہن کرراستوں پر گھوما کرتی تھیں،

اے ہمارے زمانہ میں مسلمان عورتوں کامیلوں ٹھیلوں اور نمائشوں میں شرکت کرنا بھی ای ممانعت کے تحت آتا ہے، وہاں بے پردگی ،اختلاط مردوزن اور نمائش حسن کے ساتھ خنڈ وگردی اور فساد چھکڑے کا بھی خطرہ رہتا ہے، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہال مسلمانوں کے جان و مال اورعزت آبر ومحفوظ نہ ہواور دوسرے تیسرے درجہ کے شہری سمجھے جاتے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتنی جا ہے اورعورتوں کو خاص طورے ایسی جگہوں پر جانے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتنی جا ہے اورعورتوں کو خاص طورے ایسی جگہوں پر جانے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتنی جا ہے اورعورتوں کو خاص طورے ایسی جگہوں پر جانے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتنی جا ہے اورعورتوں کو خاص طورے ایسی جگہوں پر جانے ہوں دوک دینا ضروری ہے۔ واللہ الموفق''مؤلف''

حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا:۔حضرت داوُ وعلیہ السلام کے زمانہ میں نمائش حسن کرنے والی نو جوان لڑکیاں موتیوں سے تیار کی ہوئی قبیص پہنتی تھیں، جن کے داکیں ہائیں جانب کے جاک کھلے ہوتے تھے تاکہ دونوں طرف سے اندر کا جسم نظر آئے آئ کل ہمارے زمانہ میں برقعہ کی نقاب بھی الی ایجی کھلی رہتی ہیں، یہ میں برقعہ کی نقاب بھی الی ایجی کھلی رہتی ہیں، یہ دونوں با تیں بھی جا ہلی تیں جس میں سے چرہ دونوں طرف سے نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھوں کی کلائیاں بھی کھلی رہتی ہیں، یہ دونوں با تیں بھی جا ہلی تیں بھی جا ہلی تیں جس میں میرد نے بیان کیا کہ دورِ جا ہلیا ہی مورت شوہراوراس کے دوست دونوں سے علاقہ رکھتی تھی ،شوہر کو آ دھے امری کے دھے اوپر کے حشہ سے تھے کاحق حاصل ہوتا تھا (روح المعانی ہے)

حضرت عمر ؓ کے سلوک نسواں پر نفتدا ور جواب

ان تفصیلات کی روشنی میں ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عرش کا بار بار تجاب کی فرضیت کے لئے اصرارامتِ محمد ہے بین فتنوں کو روکنے کے لئے کتنا ضروری ومفیدتھا،اوروہ درحقیقت ہرقتم کے فتنوں کی روک کے لئے بہت ہی مضبوط ومتحکم دروازہ تھے،اور بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عرشورتوں کی فطرت اوران کی اچھائیوں برائیوں سے واقفیت میں پیرطوئ رکھتے تھے،بعض کتابوں میں اس تتم کے جملے فل موٹ میں کہ حضرت عرشو مورتوں کی فطرت اوران کی اچھائیوں برائیوں سے واقفیت میں پیرطوئ رکھتے تھے،بعض کتابوں میں اس تتم کے جملے فل ہوئے ہیں کہ حضرت عرشو مورتوں کے معاملہ میں کوئی ہمدردی نہتی ، یاان کے بارے میں نظریہ خت تھا وغیرہ بیرسب غلط نہی ہے،جس کا از الد ضروری ہے،مثلاً الفاروق ۲۳ میں کھا:۔

''وہ از واج واولا و کے بہت دلدا دہ نہ تھے،اورخصوصاً از واج کے ساتھ ان کو ہالکل شغف نہ تھا،اس کی وجہزیا دہ بیتھی کہ وہ عورتوں کی جس قدران کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرتے تھے وہ ان کومعاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک محبت اورزم کے پابیہ پر نہ تھا جیسااور بزرگوں کا تھا،اوراہل خاندان ہے بھی ان کوغیر معمولی محبت نہتھی'' کے ساتھ ان کا سلوک محبت اورزم کے پابیہ پر نہ تھا جیسااور بزرگوں کا تھا،اوراہل خاندان ہے بھی ان کوغیر معمولی محبت نہتھی'' افسوس ہے کہ علامہ شبکی بیہاں خلاف چھیت بڑے غیر ذمہ دارانہ جملے لکھے گئے ہیں،البتہ بعد کے حضرات نے ذرا سنجال کر لکھا

اسوں ہے دواسمبال میں ہوتے کہ علامہ بی بیہال حلاق میں بڑے میر دمہ دارانہ بعلے تھے ہیں، ابہتہ بعد سے حصرات کے دراسمبال مرتبط ہے، چنانچہ خلفائے راشدین ایما میں تکھا: ''دحضرت عمر گواولاد واز واج ہے محبت تھی مگراس قدر نہیں کہ خالق و گلوق کے تعلقات میں فتنہ ثابت ہو، اہل خاندان ہے بھی بہت زیادہ شغف نہ تھا، ' یہ جملے حقیقت ہے بہت قریب ہیں، کین علامہ شبائی کا یہ کھنا کہ حضرت عمر گواز واج کے ساتھ بالکل شغف نہ تھا، اور عور توں کی عزت نہ کرتے تھے، یاان کے ساتھ محبت ورحم کا سلوک نہ کرتے تھے، یہ سب با تمیں قطعاً غلط ہیں، حضرت عمر گواگراز وواجی زندگی ہے دلجی نہ ہوتی تو وہ مختلف اوقات میں لو دس عور توں سے شادی نہ کرتے تھے، یہ سب با تمیں قطعاً غلط ان کے نکاح میں نہ ہوتیں، حقیقت ہی ہے کہ ان کی اکثر بیویاں تیز مزاح بھی تھیں اور ابتداء اسلام میں کئی بیویوں کواس لئے طلاق دینی پڑی قطرتی کا بڑا جوت تھا، جمیلہ بنت ثابت ابن ابی الاقے ہے ہے میں شادی کی تھی اور استعام بیدا ہوئے مگران کو بھی طلاق دینی پڑی تھی اور حضرت عمر نے عاصم کوا ہے باس رکھنا چاہا تو ان کی نائی نے جھگڑ اکر کے واہس کے لیا تھا (استعاب ۲/۱ے) بظاہر بیطلاق ان کے نشوز کے سب دی ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں جن کی آپ نے لیا تھا (استعاب ۲/۱ے) بظاہر بیطلاق ان کے نشوز کے سب دی ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں جن کی آپ نے لیا تھا (استعاب ۲/۱ے) بظاہر بیطلاق ان کے نشوز کے سب دی ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں جن کی آپ نے لیا تھا (استعاب ۲/۱ے) بطا ہر بیطلاق ان کے نشوز کے سب دی ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں جن کی آپ نے نہو

ا آج کل یورپ وامریکہ کی تہذیب قدیم دور جاہلیت ہے کوسوں آ کے ہو دھائی ہے کہ ہرجنسی آ وارگی حد جواز میں واخل ہوگئ ہے، ہے حیائی کلاب وخناز ہر کی طرح عام ہوگی ہے کی شریف اور یاعصمت عورت کے گھرہ باہر ہوکر ہاعصمت رہناد شوار ہوگیا ہے، برطانیہ میں تواب عورتوں کے فواحش ہے آ گے ہو ہے کرقوم لوط والی بدترین بداخلاتی کو بھی قانونی جواز دیدیا گیا ہے اور دوی اشتر اکیت نے زرز مین وزن تینوں کو متاع مشترک قر اردے دیا ہے، غرض دنیا کے تمام نام نہادترتی یافت مما لک شرائع واخلاق نبوت کے لحاظ ہے ویوالید بن چکے ہیں ترقی پذیریما لک ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کررہے ہیں، اوراب صرف پسما ندوملکوں میں آسانی شریعتوں کی شماتی ہوئی روشنیاں کہیں کہیں خصوصاً اسلامی ممالک میں باقی ہیں یا پھھان سعیدروجوں پر نظر جاتی ہے جو یورپ اورا مریکہ میں اسلام قبول کر کے وہاں اخلاق وعلوم نبوت کی روشنی تھیلانے میں کوشاں ہیں۔ والامر بیداللہ ' مؤلف'

اے علامہ نوویؒ نے لکھا کہاہے وقت کسی کاغم غلط کرنے اوراس کوخوش کرنے کا استجاب معلوم ہوا، نیز اس سے حضرت عمرؒ کی فضیلت بھی لگاتی ہے۔ سکے مطبوعہ الفتح الربانی میں بنت خارجہ کی جگہ بنت زیدامراۃ عمر ہے، بظاہر سجے بات تھے مسلم ہی کی ہے کیونکہ بنت زید(عا تک ہ) سے حضرت عمرُ کا نکاح ساھے میں (وفات نبوی کے بعد ) ہوا ہے۔

جس قصة کی طرف اوپراشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت عاتکہ مسجد نبوی میں جا کرنماز با جماعت پڑھنے کی عادی تھیں، جس کو حضرت عمر پہنے گئی ہے۔ علیہ مسجد سے معرف اوپراشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت عاتکہ قائدہ اٹھائی تھیں، حالا نکہ حضورعلیہ السلام نے چونکہ ایک و فعہ یہ فرمادیا تھا کہ اللہ کی بند یوں کو مجدول کی نماز سے ندروکو، اس ارشاد سے حضرت عاتکہ تفائدہ اٹھائی تھیں، حالا نکہ حضورعلیہ السلام نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ عورتوں کی نماز سے بھی نماز سے حضرت عاتکہ تفائدہ اٹھائی تھیں، حالانکہ حضورعلیہ السلام نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ عورتوں کی فعارت بھی ہمعلوم ہے کہ حضرت عرشی ہوت بھی دورت تھے کہ دن بدن اخلاقی گراوٹ کی فطرت جانے تھے کہ ان کا پاؤل گھر سے نکا تو پھر اُسے والائیس، ساتھ بی زمانہ سے فعاد ان انسب حالات میں ظاہر پر دھرتی ہے، یہ بھی جانے تھے کہ نماز مانہ میں بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مساجد کی نماز سے روک دیا گیا تھا، ان سب حالات میں ظاہر کے محضرت عاتکہ تھی ہوگا ، مگر حضور علیہ السلام کے ارشاد نہ کورکی ظاہری مخالفت بھی کی طرح گوارہ نہ تھی اس لئے اس کو حکما روک دینا لیند نہ کرتے تھے اور حضرت عاتکہ تارہ بھی ہوگا ، مگر حضورت عاتکہ تھیں کہ آپ بچھے تھے دروہ جاتی تھیں اور بھی جائے تھی صورت بعد کو حضرت زبیر تو بھی پیش آئی ہے کہ وہ بھی حضرت عاتکہ تھی میں کہ آپ بچھے تھے دروہ جاتی تھیں اور بھی ہوگا مجد جانا پند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی ہوگا مجد جانا پند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی ہوگا مجد جانا پند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی ہوگی کہ تھیں کہ آپ تھی کہ وہ بھی حضرت عاتکہ تھی میں کہ تھی دیں گے تو کہ بھی گورگی ہورگی گورگی ہورگی گورگی ہورگی گورگی ہورگی گورگی ہورگی گورگی گ

اس قصدے واضح ہوا کہ حضرت عمر حمور توں کے معاملہ میں بہت زیادہ طیم تھے کہاپی ذاتی رائے ورجھان کے خلاف حضرت عا تکہ گا مجد جانا گوارہ کیا ، حالانکہ حضرت عا تک نگا استدلالی پہلونہایت کمزور تھا ، اور یوں بھی نوافل وستحباب کے ممل وترک میں شوہر کا اتباع شرعاً مطلوب ہے (صرف فرائض وواجبات کے خلاف شوہر کا اتباع ورست نہیں ) اور معجد میں جانا تو فرض وواجب کیا مستحب کے درجہ میں بھی نہ تھا پھر بھی حضرت عمرؓ ایسے بااصول اور باوقار شوہر کے مقابلہ میں اپنی مرضی کا گام کرتے رہنا ، اس امرکی بہت بروی دلیل ہے کہ وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ عور توں کے معاطعے میں نرم اور رحم دل تھے ، جبکہ ان کی مختی اور تشدد ہر معاملہ میں مشہور ومعروف ہے۔

ان کےعلاوہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر گئی صاحبزا دی ام کلثوم کو بھی پیام دیا تھا، جو حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے تھیں ، مگرانہوں نے قبول نہ کیااور کہا کہ حضرت عمرؓ بڑے غیرت والےاور معاشی تنگی کے ساتھ گزارہ کو پسند کرنے والے ہیں ، حضرت عمرؓ کو بیمعلوم ہوا توان کا خیال حچوڑ دیا (استیعاب 4/4)

دوسری ام کاشوم نامی حضرت علی وحضرت فاطمہ گل صاحبزادی تھیں ،ان کے لئے حضرت علی کے پاس بیام بھیجا تو انہوں نے صغری کا عذر کر کیا ،آپ نے فرمایا ، میں خاندانِ نبوت سے قریخ تعلق پیدا کرنا چا بتا ہوں ،اور جتنی قدروعزت میں ان کی کرسکتا ہوں ،دوسرائیس کر سے گاحضرت علی نے فرمایا میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا ،اگر تمہیں پہند ہوتو میں نے نکاح کردیا ، پھرایک چا دروے کر بھیجا اور کہا حضرت عمر سے کہنا کہ بدچا در ہے جس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا،حضرت ام کلثوم نے وہی بات جا کر کہد دی ،حضرت عمر نے فرمایا : تم جا کر حضرت علی سے کہدویتا کہ میں راضی ہوں اور چونکہ پہند بدگی کی شرط پر حضرت علی کی طرف سے نکاح کی منظوری ہو چکی تھی ،حضرت عمر نے نے موبی ہوں کو بات کی تو ان کو نا گوار ہوئی ،اور جا کر حضرت علی سے شکارت کی ،انہوں نے سب قصد سنا یا اور کہا گرتم بیوی بن جانے کے سبب سے بے نکلفی کی بات کی تو ان کو نا گوار ہوئی ،اور جا کر حضرت علی سے شکا بیت کی ،انہوں نے سب قصد سنا یا اور کہا گرتم ان کی بوجو کی ہو ، چوکی ہو ، خور میں بالے کہ کا بحز میر سب اور دامادی رشتہ کے ہو میرا نسب وسبب تو حضور سے مصل تھا ہی ، چا ہا کہ دامادی رشتہ بھی محق کراوں ،اس پرسب نے آپ کومبارک باودی ،آپ نے مہر چالیس ہزار در نہم مقرر کیا تھا (استیعاب سے ہے) اس کو کراوں ،اس پرسب نے آپ کومبارک باودی ،آپ نے مہر چالیس ہزار در نہم مقرر کیا تھا (استیعاب سے ہے) کا کا کراوں ،اس پرسب نے آپ کومبارک باودی ،آپ نے مہر چالیس ہزار در نہم مقرر کیا تھا (استیعاب سے ہے) کا کھا

حضرت عمرؓ نے اپنے دورِخلافت میں بھی عورتوں کے تفقد احوال اور خبر گیری کا پوراحق ادا کیا ہے اور کتنی ہی بیواؤں کے گھر جاجا کران کے کام اور ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، پھر یہ کہنا کہ کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یاان کاسلوک محبت ورحم کے پاپینہ تھا،

# علامة بلى كےاستدلال پرنظر

علامہ نے آگے بڑھ کراپنے استدلال میں جو بخاری کی حدیث باب اللباس ( ۸۲۸) کی پیش کی ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے،افسوس ہے کہ کئی جگہ عبارت کا ترجمہ فلط کیا ہے اور پوری بات بھی پیش نہیں کی ہے، جس سے مغالط لگتا ہے آپ نے لکھا کہ خو د حضرت عرق کا قول بخاری میں فہ کور ہے بھر ترجمہ اس طرح کیا:۔ہم لوگ زمانہ جا بلیت میں عورتوں کو بالکل نیچ بجھتے تھے، جب قر آن نازل ہوا،اوراس میں عورتوں کا ذکر آیا تو ہم سمجھے کہ وہ بھی چیز ہیں حالا فکہ سمجھے ترجمہ ہیں جا کہ جب اسلام آیا اوراللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا تو ہم نے اس کے ذریعہ ان کے حق کو سمجھا بوجھا جوان کا ہم پر ہے بغیراس کے کہ اپنے معاملات میں بھی ان کو خل دیں یعنی اسلامی ہدایات کی روشن میں ہم نے ان کے حق و مرتبہ کو پہچان لیا، پھر بھی ہیں تہم پر عائم نہیں ہوا کہ اپنے دوسرے معاملات میں ہے بھی کی امر میں ان کو دخیل کریں،اس ہے معلوم جوا کہ وہ بہت ہوگئی چیز ہیں کسی موجودہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہوا کہ اپنے دوسرے معاملات میں ہے بھی کسی اس جو کہ بات ہوگی تو وہ بخت کلامی ہے اوراس کے بعد ) کسی معاملہ میں میری اپنی ہوی سے بچھ بات ہوگی تو وہ دخت کلامی سے بھی آئی، میں نے اس پر کہا کہ او ہوا تمین دورتک پرواز کرنے لگیں!

اس نے کہا کہتم مجھے ایسا کہتے ہوحالا تکہ تمہاری بٹی تو نبی اکر مطابقہ کوایذاء پہنچاتی ہے،حضرت ممرٌ نے فرمایا میں ا تناسُن کر حصه " کے پاس گیااوراس سے کہامیں تجھے خدااور خدا کے رسول کی نافر مانی کے بڑے انجام سے ڈرا تا ہوں اورایذاء نبوی سے گھبرا کرسب سے پہلے مفصد عبی کے پاس پہنچاتھا (دوسرامطلب تقدمت اليهافي اذاه كاعلامه محدث عبنی في بيان كياكميس في غضد كے عالم میں حفصہ کی بابت سنی ہوئی بات پراس کو مار پیٹ وغیرہ کی سزابھی دین جاہی ،عمدہ ۲۲/۲ حافظ نے یہاں اس اہم جملہ کی پھیشرے نہیں گی ) ترجمه کی معظمی!علامةً نے ترجمہ بیرکیا که 'ایک دفعہ حضرت عمرٌ نے اپنی بیوی کو بخت کہا،انہوں نے بھی برابر کا جواب دیا'' حالانکہ حدیث سے بخت کلامی کا صدور حصرت عمر کی بیوی کی طرف ہے ثابت ہوتا ہے ، پھر مید کہ حضرت عمر ؓ نے تواسلام سے پہلے کی بات بتلائی تھی اور وہ بھی صرف اپی نہیں بلکہ سب ہی کے متعلق بتلایا تھا کہ پہلے ہم عورتوں کا پچھوت ومرتبہ نہ جھتے تھے ،اوراسلام کے بعد سمجھے ،تواس بات کوحضرت عمرٌ کے خلاف استدلال میں پیش کرنے کا کیا جواز ہے، دوسرے ہیر کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد مذکور بخاری ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعدعورتوں کا حق ومرتبہ تو مان لیا گیا، لیکن مردوں کے دوسرے معاملات میں دخل دینے کا ان کوحق حاصل نہ ہوا تھا، پھرکسی معاملہ میں ان کے دخل دینے اور گفتگو میں سخت کلامی پراُٹر آنے کا جواز تو کسی طرح بھی نہ تھا ، دوسرا واقعہ علامہ بلیؓ نے موطاامام ما لک ؓ سے حضرت جمیلہ کے مطلقہ ہونے کے بعد حضرت عمر کا اپنے بچہ عاصم کو گھوڑے پراپنے ساتھ سوار کر کے قباہے مدینہ منورہ لے آنے کا لکھاہے بیہاں بھی عاصم کی مال کوخبر ہونا اور مزاحم ہونا غلط تر جمہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عاصم کی نانی نے مزاحت کی تھی ،ماں نے نہیں اور جھٹڑے کے طول تھینچنے کی بات بھی اضافہ قصّہ صرف اتناہے کہ حضرت عمر قبا گئے تقصیحنِ مسجد قبامیں عاصم تھیل رہے تھے جو ۲ یا ۲ سال کے تھے، حضرت عمرؓ نے پدری شفقت کی وجہ ہے ان کا باز و پکڑ کر گھوڑے پرسوار کرلیا، نانی نے جا ہا کہ اپنے ساتھ رکھیں ،انہوں نے اور حضرت عمر نے خلیفہ وقت حضرت ابو بمرصد این کے یہاں مرافعہ کیااور ہرایک نے اپناپرورش کاحق جتلایا،آپ نے حصرت عمرؓ سے فرمایا کہ بچٹہ نانی ہی کودے دو،حصرت عمرؓ نے اس پرکوئی ردو کدنہیں کیا امام ما لک نے اس برفر مایا کہ میں بھی یہی مسلک اختیار کرتا ہوں کہ باپ کے مقابلہ میں پرورش کاحق نانی کوزیادہ ہے۔ (زرقانی سے کمام) شارح موطامحدث زرقاني "فف مار اجعه عمر في الكلام كامطلب لكها كه حضرت عمرٌ في تن بات كومان كربجيناني كود عديا علامه شبکی نے لکھا کہ حضرت ابو بکڑنے حضرت عمرؓ کےخلاف فیصلہ کیااوراس لئے وہ مجبوررہ گئے معلوم نہیں یہ مجبوری کی بات کہاں ہے نکال لی گئی؟

سیجی شارح نذکورنے لکھا ہے کہ حضرت عمر سے طلاق ملنے کے بعد حضرت جمیلہ نے بزید بن جاریہ سے شادی کر کی تھی ،لہذا بہت ممکن ہے کہ اس لئے بھی حضرت عمر اپنے بچہ کوساتھ رکھنا چاہتے ہوں کیونکہ دوسرے عقد کے بعد پہلے بچہ کی ماں کی توجہ عام طور سے کم ہوجایا کرتی ہے اگر چہ شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے ،اور شرعاً بہر صورت بچہ کی پرورش کا حق پہلے ماں اور پھر نانی کا ہی مقدم ہے ،البتہ لڑکا سات سال کا ہوجا ہے گا اور لڑکی سیانی یا نوسال کی تو باپ ان کولے سکے گا، یعنی اس عمر کے بعد ماں اور نانی کو اپنے پاس رکھنے کا حق ختم ہوجا تا ہے ، وغیر ہو ( کتاب الفقد ۸۹۸ مر)

ممکن ہے ہمارا ندکورر بمارک کچھ طبائع پر گرال ہو، یا ہماری اس جسارت کو خطاءِ بزرگال گرفتن کا مصداق مجھیں اس لئے گزارش ہے کہ بخاری اورموطاامام مالک کی عبارت سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو بہتر ہے، ہم خدانخواستہ علامہ شبکی کی اہم علمی ، ندہجی و تاریخی خد مات کے مشکر ہر گزنہیں ہیں بلکہ ان کی بوری وسعت قلب کے ساتھ قدر کرنے والول میں سے ہیں، جزاہم اللہ فیر الجزاء، کیکن غلطی تو جس کی بھی اور جو بھی ہواس کی نشاندہی کرنی ہی پڑے گی اگر ہم حضرت عمر الیہی ملت کی عظیم ترین اور جامع کمالات شخصیت کوبھی کسی غلط ہنمی کا شکار ہوکر گرادیں گئو امت کی مثال بے ستون قلعہ کے ہوجا لیگی ، اگر ہماری دماغی سانچے اور زاویے، سیحابہ وسلف کے دماغی سانچوں اور زاویوں سے مختلف ہیں اور ہم ان کے فکر ونظر کے تابع ومطابق ہو کرنہیں بلکہ مخالف طریقے پرسوچت سیحھتے ہیں اور اس کے ان پر تنقید کی راہ اپناتے ہیں تو بید ین وعلم کی سیح خدمت نہیں ہوسکتی ، وہی بات اب ترتی کر کے سجا بہ وسلف پر تنقیدی بحث کھو لئے کا ہڑا سب بن گئی ہے ، اور شیعی بھائیوں کی طرح سے شنی بھی نیم تبرائی بننے کے قریب ہو گئے ہیں۔

صحابه كرام معيار حق بين يانهين؟

آج کل ہے جث بہت چل رہی ہے حالانکہ نہ بھی پہلے زبانہ میں سیاب کے اتوال وافعال کو قرآن مجید وحدیث کے درجہ بیل رکھا گیااور ندا ہوگئی ہے۔ نہ بھول رہی ہے تعالی کو فطرانداز بھی بھی نہیں گیا گیااور ند سیاب پر پختید کا دروازہ کھولا گیا، پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ خودرسول اکر میں ہے نہ خلفائے راشدین اور خاص طور ہے حضرت ابو بحر وجر گئے طریقہ کی بیروی کا جم دیا ہواورا ہے مار سیاب کو میں کین موضوع بحث کی مناسبت ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زماندی ہوا ہے کہ خلاف دیکھا تو اور کا برصابہ کو بھی تقید ہے نہ بختا اس کی مثالیس بہت میں کین موضوع بحث کی مناسبت ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زماندی ہوا ہو کہ وحر بنا کرچش کیا گیا ہے اور اس کیلئے احادیث کا ترجہ تک غلاطرز اسال کی خلافہ کی بھی کی اور بھی کیا گیا ہے اور اس کیلئے احادیث کا ترجہ تک غلاطرز اسلامی نظریہ فرار دے کرامیر الموشین حضرت عرفت کے طرزعل کو مجروح بنا کرچش کیا گیا ہے اور اس کیلئے احادیث کا ترجہ تک غلاطرز اسلامی نظریہ وربوں یا کیدو کروغیرہ کی تبدت کی جائے ،اور اپنے خاص نظر بیکو تر آن مجید کی سورہ یوسف کی تغییر خصوصا آخری طویل نوٹوں میں کھی کر وربوں یا کیدو کروغیرہ کی تبدت کی جائے ،اور اپنے خاص نظر بیکو تر آن مجید کی سورہ یوسف کی تغییر خصوصا آخری طویل نوٹوں میں کھی کہ وربوں کی کہورت کی خور دیا کہ بھر کی خورت کی تو میں گیا تا نہ بیل نا نا خرورت کی بھر کہوں ہے تا تا نا خورت کی بھر کی دورت کے حقد میں آئے گی اور برطرح کی یا گیوں اور میا کہوں کی موجود ہے اور اگر کو تربیل کی تغیر میں اخلاقی ساوات میں خورت کے لئے خاب میں گیا تھی بھرت کی نہ ہوتی کی تا اور برطرح کی یا گیوں اور میا کہو کیوں کی نہ ہوتی کا آلہ بھا تا ہے اور جب بن جاتی فرشگی عورت کے لئے خاب میں گا تو بھا تا ہے اور جب بن جاتی فرشگی عورت کے لئے خاب میں گا تو بھر تا تا ہے اور جب بن جاتی فرشگی عورت کے لئے خاب میں گا تو بھر تا تا ہے اور جب بن جاتی فرشگی عورت کی نہ ہوتی اگر مرداے گا المیہ بنا تا ہے بیا جن جاتے خود یا کی کہور کی نہ ہوتی اگر مردا ہے گا اور جر برخار مردان کی تو میا ہوتی کی نہ ہوتی اگر مردا ہے بر اکیو کو در دی کی نہ ہوتی کی تا ہوتی کی نہ ہوتی کی تا ہو

کرتا، عورت کی بُرائی کتنی ہی بخت اور مکروہ صورت میں نمایاں ہوتی ہو، کیکن اگر جنبو کرو گے تو نہ میں ہمیشہ مردی کا ہاتھ دکھائی دے گا،اوراگر اس کا ہاتھ نظر ندآئے توان برائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، جو کسی ندکس شکل میں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں (تر جمان ۲/۲۱۲) کیا علامہ مرحوم کے معتقدین ومستفیدین میں ہے کوئی صاحب جنبو کر کے بتلا سکتے ہیں کہ سورہ یوسف کے واقعہ میں مرد کا ہاتھ کسی کو دکھائی دیا گیا یا نہیں،اگر نہیں اور ہرگز نہیں تواہیے ہے معنی لمبے لمبے دعووں ہے آخر کیا فائدہ نکلا؟

آ گےعلامہ مرحوم نے ایک دوسری خلش کوبھی دور کردیااور لکھا: ۔ تو رات میں ہے کہ ٹیجرِ ممنوعہ کا ٹھل کھانے کی ترغیب حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت ِحواً نے دی تھی ،اس لئے نافر مانی کا پہلا قدم جوانسان نے اٹھایاوہ عورت کا تھا،اوراسی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں بیہ اعتقاد پیدا ہوگیا کہ عورت کی خلقت میں مرد ہے زیادہ برائی اور نافر مانی ہے اور وہی مردکوسید ھے رائے ہے بھٹکانے والی ہے،لیکن قرآن نے اس قصّہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی ، بلکہ ہر جگہ اس معاملہ کوآ دم وجواع دونوں کی طرف منسوب کیا۔

مگرانہوں نے خداپر بھروسہ نہ کیا اور گوشت ہڑنے لگا، بیان کی نافر مانی کی سزاتھی ورنداس سے پہلے نہ سڑتا تھا اور حضرت حوام نے حضرت آدم علیہ السلام کوتر غیب وے دے دے کر شجرہ ممنوعہ کھانے پر آمادہ کیا، اگروہ ایسانہ کرتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کوفاط کام کے لئے آبادہ نہ کرتی (مرقاق) مولانا کا استدلال اس سے بھی ہے کہ قرآن مجیدنے اس معاملہ کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ نافر مانی دونوں نے کی ،اس لئے دونوں کی طرف اس کومنسوب ہوناہی تھا، اس سے اس امرکی نفی کیسے نکل آئی کہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش تو دونوں کے لئے کی ماس لئے دونوں کی طرف متاثر ہوئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی متاثر کرے آبادہ کرلیا ہوگا، جیسا کہ اب بھی ہیویوں کے ذریعہ شوہروں کوکسی کام کے لئے آبادہ کرنے کی مهم سب سے زیادہ کا میابی کے ساتھ جاری ہواور جو کام مردوں کے ذریعہ انجام نہیں پاتے بہت آسانی سے عورتوں کے وسیلہ سے مردوں کوان کے لئے ہموار کرلیا جا تا ہے۔

آخر میں مولانانے لکھا:۔ بہر حال! میہ بات یادہے کہ سورہ کیوسٹ کی اس آیت ہے جواستدلال کیا جار ہاہے وہ قطعاً ہےاصل ہےاور جہاں تک عورتوں کے جنسی اخلاق کا تعلق ہے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مردہ فروز ہے یا بے صمتی کی راہوں میں زیادہ مکاراور شاطر ہے (ترجمان ٢/٢٦٧)

عوض ہے کہ اگرسورہ یوسف کے قصہ سے بدامر ثابت نہیں ہوتا کہ عورت ہے عصمی کی راہوں پر چل پڑے تو اس کے کیدو مکر کے جال سے کوئی فرشتہ یا نبی معصوم ہی ہی شکتا ہے تو بچے دوسر سے عام مردوں کا کام نہیں ، تو یوں کہیے کہ و نیا ہیں کوئی بات بھی ثابت نہیں کی جاسکتی ۔ جس جنس لطیف کے مکر وکید کی بے پناہ اور بھیا تک دارو گیر کا بیعالم ہو کہ اس سے بخت گھرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا آ ہنی عزم وحوصلہ والا جلیل القدر پنجمبر بارگاہ خداوندی میں بیعوض کرنے پر مجبور ہوگیا ہو کہ اس سے بخت گھرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا آ ہو با میرے لئے اُس عمل سے ہزار جگہ زیادہ عزیز و پہندیدہ ہے جس کی طرف وہ مجھے بلار ہی ہیں اور اگر آپ نے (میری مدونہ کی اور) ان عورتوں کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں ان کی طرف جھک پڑوں اور جاہلوں کی طرح غلطروش کا شکار ہوجاؤں ، اس پر حق تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاء نہ کورتوں فر مالی اور ان عورتوں کی مکاریاں دفع کردیں ، بیشک وہی سب کی شننے والا اور سب بچھ جانے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب ترجمان کا اور کا دوگر کی مکاریاں دفع کردیں ، بیشک وہی سب کی شننے والا اور سب بچھ جانے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب ترجمان کا اور کا دوگر کی مکاریاں دفع کردیں ، بیشک وہی سب کی شننے والا اور سب بچھ جانے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب ترجمان کا اور کا دوگر کی کی طرح بھی صبح جوسکتا ہے ؟!

اگرییکوئی اچھاوصف ہے کہ آ دمی اپنے خدا دا در ورتقر بروتح برے سیاہ کوسپیداور سپید کوسیاہ ثابت کر دیے تو ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ مولا نا آزاد میں بیدوصف موجود تھا، واللہ المستعان!

مولا نامودودی جم اورآ گے بڑھے تو دیکھا کہ مساوات مردوزن کے اصول کوعلامہ مودودی بھی اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں جا ہے کہ عورتوں کی سرشت یا عادت کو بڑا کہا جائے ، حالا نکہ ہم اگر مردوں کی بہت می بڑی عادات خصائل واخلاق کے اقرار واعتراف ہے گریز نہیں کرتے تو چند با تیں صنف نازک میں بھی کمزوری اخلاق اور برائیاں اگر موجود ہیں تو ان کی تسلیم ہے انکار کیوں ہو، بلکہ کسی بُرائی کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا وجود تو پہلے تسلیم کرلیں ابھی جس حدیث اکل شجر ہمنوعہ والی کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے ، اس کے بارے میں علامہ مودودی عفیضہ میں کار بمارک بھی ملاحظہ کرتے چلیئے!

''عام طور پر بیجومشہور کیا گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حواء کودام فریب میں گرفتار کیا، اور پھرائھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھائے۔

کے لئے آلہ کار بنایا، قرآن اس کی تر دید کرتا ہے، اس کا بیان سیہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیااور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے، بظاہر بیا بہت چھوٹی می بات معلوم ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حواء مے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی ، قانونی اور معاشرتی مرہے کو گرانے میں کتناز بردست حضہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدرو قیمت بچھ سکتے ہیں' (تفہیم القرآن اللہ) اور معاشرتی مرہے کو گرانے میں کتناز بردست حضہ لیا ہے، وہی قرآن مجید نے اس قضہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی لیکن علامہ مودودی نے مولانا آزاد نے پچھا حتیا طی الفاظ استعمال کئے تھے کہ قرآن مجید نے اس قضہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی لیکن علامہ مودودی نے آگے بڑھ کر یہ دعوی کہیں بھی تصدیق کی ہے، دونوں کی طرز بیان

كامعنوى فرق اہل علم سمجھ سكتے ہیں۔

معلوم نہیں علامہ مودودی بدء کین والی اس حدیث کیلئے کیا توجیہ کریں گے جس کو حافظ ابن جُڑنے فتح الباری ہے البیں حضرت ابن معلوم نہیں علامہ مودودی بدء کین اسرائیل کی عورتیں بھی مردول کے ساتھ مساجد میں نماز باجماعت کے لئے جایا کرتی تھیں، عورتول نے بیکیا کہ نماز کے وقت میں مردول کی طرف تاک جھا تک لگانی شروع کردی، جس کی سزامیں ان پراللہ تعالی نے جیس کی عادت مسلط کردی اور مساجد کی حاضری ہے دوک دیا، کیا اس حدیث سے جی عورتول کی خلاقی گراوٹ ثابت نہیں ہوتی، اور کیا اس سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے کہ بیشتر انہیا علیم السلام کو عورتوں کی طرف ہے ابتلاء پیش آئے ہیں اور ان کے قضے قر آن مجیدا وراحادیث سے اس سے تابت ہیں۔

السر جال قو اهو ن کی تفسیر! بری جرت ہے کہ مولا نا آزاد اور علامہ مودودی نے آبہت قرآنی '' السرّ جال قو امون علی

السنساء كي تغيير مين بھى ايساطريقدا ختياركيا ہے جس سے ان كے مزعومہ نظريہ مساوات مردوزن پركوئى زدنہ پڑ سكے، اوروہ مردول كے لئے عورتوں پرحاكميت وافضليت كا مرتبه تنليم كرنے كوتيار نبيس، مولانا آزاد نے توفضيلت جزئى والا تھماؤ ديا ہے اورعلا مدنے فرمايا كہ يہاں اللہ تعالى نے فضيلت والاتوا يک عام اُردوخواں لے گا، يہاں مطلب (اعلی تعالى نے فضيلت والاتوا يک عام اُردوخواں لے گا، يہاں مطلب (اعلی قابليت والوں كے نزديك بيہ ہے كہ مردول اورعورتوں ميں سے اللہ تعالى نے ہرايک جنس كوطبعا الگ الگ خصوصيت عطاكى جيں، اس بنا پر خاندانى نظام ميں مردقوام وتكہان ہونے كى اہليت ركھتا ہے، اورعورت فطر تا ايكى بنائى گئى ہے كہ اے خاندانى زندگى ميں مردكى حفاظت وخبر على كتب رہنا جا ہے (انقيم القرآن ١٣٣٩) گويا خاتى نظام جالور كھنے كے لئے الي تقيم كاركردى گئى ہے، اس كاتعات كى كى كى پر فضيلت وشرف وغيرہ سے پھي نہيں۔

گزارش ہے کہ امام بخاری نے سے بخاری ۲۳ میں مستقل باب آیت السوجال قدوامون علی السساء پر قائم کر کے نی اکرم علی ہ اکرم علی کے ایلاء والی حدیث روایت کی ہے، اور حافظ نے وجہ مطابقت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ امام بخاری کا مطمح نظر اگلی آیات فع مطوھن و اھبو و ھن فی المصاجع و اصو ہو ھن ہیں کہ مردعورتوں پر حاکم ہیں، اور ان کوعورتوں پر فضیات بھی ہے، اگرعورتیں کی بداخلاقی کا مظاہرہ کریں تو مردوں کو تھیجت کرنے تنبیہ کرنے اور مارنے تک کا بھی حق حاصل ہے، اگر صرف صلاحیت کار کے تحت تقیم کار کی بات تھی اور حاکمیت وافضایت کا تعلق کچھ نہ تھا تو تنبیہ وغیرہ کے بی طرفہ اختیارات مردوں کودے دینا کیا مناسب تھا؟!

شمان مزول! حافظ ابن کیٹر اور صاحب روح المعانی نے حضرت مقاتل اور حسن بھری وغیرہ ہے روایت نقل کی کہ سعد بن الرقیع جوفقہا،
میں سے تھے، ان کی بیوی حبیبہ بنت زیدائی زہیر نے نافر مانی کی تو شوہر نے تھیٹر مار دیا اور وہ اپنے باپ کولے کر حضورا کرم علیقے کی خدمت
میں گئیں باپ نے کہا کہ میں نے اپنی نورنظر اس کے نکاح میں دی تھی، اس نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا یہ جاکراس سے بدلہ لے، وہ اپنے باپ
کے ساتھ لوٹی کہ ( نظریہ ساوات مردوزن کے تحت ) شوہر سے بدلہ لے گی۔ استے ہی میں وحی آگی اور حضور علیہ السلام نے ان باپ بیٹی کو بلا کر
فرمایا کہ یہ جرئیل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ آیت نازل کی ہے "السو جال قو امون علی النساء" بھرفر مایا کہ ہم
نے بچھارادہ کیا اور اللہ تعالی نے دومری بات جا ہی اور جو بچھاس نے جا ہاوہ ی بہتر ہے (ابن کشراہ می کوروح المعانی ۵/۲۳)

# جنس رجال کی فضیلت

حافظا بن کثیرنے اپنی تفییرا ۱۹۳۹ میں لکھا کہ مرد کے قیم ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس کارٹیس ، کبیر وحاکم ہےاوراگر وہ ٹیڑھی چلے تو تا دیباً سزابھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے بہتر ہے اورافضل ہے اوراس لئے نبوت اور بڑی بادشاہت مردوں کے لئے خاص کی گئی ، نبی اکرم علی نے فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جوعورت کواپنا والی وحاکم مقرر کرے ، ( بخاری شریف )

ای طرح منصب قضاء وغیرہ بھی صرف مردوں کے لئے ہے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔وللہ جال علیهن در جه (مردوں کوعورتوں پر پرایک خاص درجہ (فضیلت وفوقیت کا) دیا گیاہے) حضرت علامہ عثانی "نے لکھا: یعنی بیامرتوحق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر بیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جن کا قاعدہ کے موافق ادا کرنا ہرایک پرضروری ہوتوا ہم دکوعورت کے ساتھ بدسلوکی یااس کی حق تلفی ممنوع ہوگی ،گریہ بھی ہے کہ مردوں کوعورتوں پرفضیلت اورفوقیت ہےتواس لئے رجعت میں اختیار مرد ہی کودیا گیا۔ (۴۵)

لے اس پر جیرت نہ بیجئے کہ ایک عالم کس طرح ایسی بات لکھ سکتا ہے کہ خدائے تعالی نے فضیات کا لفظ بول کر بھی فضیات وشرف کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ایسے معنی مراد لئے ہیں جن سے فضیات کی فعی ہوسکتی ہے۔''مؤلف''

ك اس بركوئي وضاحت نوث ندمولا نأآ زادٌ نے اپنی تفسير ميں ديانه مولا نامودو دي نے ، دونوں خامو پي سے گز رکئے كه ' درگفتن نمي آيد و

حافظا بن کثیر نے آیت مذکورہ کے تحت مسلم شریف کی بیحدیث ذکر کی:۔رسول اکرم النظافیۃ نے خطبہ ججۃ الوداع میں فرمایا:۔عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کوبطور امانت خداوندی اپ قبضہ میں لیا ہے اورخدا کے ایک کلمہ کے ذریعہ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں اور تمہاراان پر بڑاحق بیہ ہے کہ جس کوتم ناپند کرواس کو وہ تمہارے یہاں ہر گزندآ نے دیں ،اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کواعتدال کی حد تک ماریحی سکتے ہو،اور ان کا تمہارے ذمہ حب دستور نان نفقہ ہے ، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ سے بیوی کے حق کو دریافت کیا گیا تو فرمایا:۔ جب تم کھاؤ تو اس کوبھی کھلاؤ ، جب پہنوتو اس کوبھی پہناؤ ، چرہ پر مت مارو ، خت الفاظ مت کہو،اور (ناراضگی کے وقت ) گھر کے اندرہی رہ کراس سے کلام وغیرہ ترک کرو ،مرد کے لئے عورت پر درجہ ہے یعنی نضیلت ،خلق ،خلق ،مرتبہ، طاعت امر ،انفاق ، قیام ہمسالے اورفضل دنیاو آخرت کے لخاظ سے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا:۔الر جال قوامون علی النسما، ہما فضل اللہ الآیہ (ابن کشرائے ال

علامہ ابن سیرے ان ایت سے حت معنا مستمرت ابن عبا ل نے قسو المون کا مطلب بتلایا کہ مرد توریوں پر بھورامراء ہے ہیں کہ ان پر مردول کی اطاعت فرض ہےاوروہ بید کہ مرد کے گھر والول کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے اوراس کے مال کی حفاظت کرے ،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک ہویاں قانتات ہوتی ہیں یعنی شوہروں کی اطاعت شعار، حافظات للغیب ہوتی ہیں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اوراپنی آبروکی حفاظت کرتی ہیں (نہ مال کو بے جالٹاتی ہیں نہ غیر مردوں سے تعلق کرتی ہیں )

حضورعلیہالسلام نے فرمایا: یعورتوں میں سب سے بہتر وہ بیوی ہے کہاس کود مکی کرشو ہرکا دل خوش ہوجائے ، جب کوئی حکم اس کود سے تو اطاعت کرے اور جب اس کو گھر چھوڑ کر جائے تو اس کے مال وآبر و کی حفاظت کرے ،اور فرمایا: ۔اگرعورت پانچ وفت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے ،عفت و پاکدامنی کی زندگی بسر کرے ،شوہر کی مطبع ہوتو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس وروازے سے جائے ہوتا ہے جنت میں داخل ہوجائے۔

واللّاتی متخافون مشور هن کامطلب پیپ کیجن بیویوں کے بڑا بن کاتہ ہیں خیال وڈر ہو کہ وہ اپنے کوشو ہر سے مرتبہ میں بڑا اور برتہ جھیں گی اس کے حکم کی اطاعت نہ کریں گی ، یااس سے اعراض ، بغض وغیرہ کا طریقہ اختیار کریں گی اگرائی علامات ظاہر ہوئے کا اندیشہ ہوتوان کو سمجھا کراورخداوآ خرت کی یا دولا کراصلاح حال کی سعی کریں النج کیونکہ نبی اکرم عظامی نے فرمایا:۔اگر میں کی کے لئے بحدہ کا تحتیم کرتا تو عورت کو اپنے شوہر کے لئے بحدہ کرنے کا حکم ویتا، اور فرمایا:۔جوعورت (ناراضی کے سبب) اپنے شوہر سے الگ ہوکررات گزار تی ہے تو صبح تک خدا کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں (تفییرا بن کثیر ایس)

ضروری فاکدہ!ہم نے بیسب تفصیل اس لئے ذکری کہ عورتوں کے حقوق پر بھی روشی پڑجائے کہ وہ ہماری شریعت میں مردوں کے ہرابر ہیں اورد نیا کا کوئی قانون یا فدہب اس ہارے میں اسلام کی ہمسری نہیں کرسکتا لیکن اس کے ساتھ مرتبہ کے لحاظ ہے دونوں صنف میں ہرابری کو بھی جولوگ اسلامی اصول ونظر بیقر اردیتے ہیں وہ بخت غلطی پر ہیں،اورائ غلطی کی وجہ سان کو موقع ملاہ کہ حضرت عمرٌ وغیرہ پرعورتوں کے ہارے میں نفقہ و جرح کریں،حضور علیہ السلام یا سابق انبیاء علیم السلام یا بہت سے اولیائے امت کے فلق عظیم کی بات تو اور رہی کہ انہوں نے اپنی از واج مطہرات کی نسوانی کمزور یوں کونظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے فرائض منصبی سے کام رکھا اوران سے پہنچنے والی غیر معمولی روحانی تکالیف کو بھی دوسری جسمانی وروحانی تکالیف کی طرح حسبۃ اللہ انگیز کیا، تا ہم ریجی سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام نے مصرت حضصہ گوطلاق رجمی دی،اوراس کو تکلم خداوندی والی بھی لے لیا، یہ بھی فرمایا کہ مجھے جرئیل علیہ السلام برابر عورتوں کے ساتھ مدارات و حسن خلق ہی کی تھی حت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوگیا کہ طلاق دینے کی سی حال میں کوئی جائز شکل باتی ہی نہ درے گی، نیز وحسن خلق ہی کہ قبلے بھی خیال ہوگیا کہ طلاق دینے کی سی حال میں کوئی جائز شکل باتی ہی نہ درے گی، نیز وحسن خلق ہی کی تھی حت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوگیا کہ طلاق دینے کی سی حال میں کوئی جائز شکل باتی ہی نہ درے گی می حال میں کوئی جائز شکل باتی ہی نہ درے گی ، نیز

لے التقواالنساء ہے مرادا کابرامت کے نز دیک میہ ہے کہ ان کے کید ومکرے ڈر داور ہوشیار رہو۔''مؤلف'

تحریم، ایلاء اورتخیر کے واقعات بھی پیش آکرہی رہے وغیرہ و فیرہ سب پچھاپی جگہ ہے گئن بید ماننا پڑے گاکدا سلام کا خانگی نظام زندگی عامدامت کے لئے ایک بہت معتدل طریقہ پر ہی چل سکتا ہے اوروہ وہی ہے جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے وقول وعمل سے پیش کر دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی اورائی گی اوران کی قدرومنزلت بچپاننا اوّل نمبر پر ہے، لیکن ان کوسر پر چڑھانا، ہرتم کی آزادی دینا، بیان کی بے تجابی بداخلاقی، زبان درازی برابر سے جواب دینا، بیرونی معاملات میں دخل اندازی وغیرہ اسلامی معاشرت کے قطعاً خلاف ہے بیوی کتنی ہی حسین وجمیل ہولیکن اگروہ دیندار خبیں، شوہر کے لئے خوش اخلاق نہیں، دوسروں کے لئے زبت کرتی ہے یا بدکردار مردوں، عورتوں نے تعلق پندکرتی ہے تو وہ اسلامی نقطانظر سے دوکوڑی قیمت کی بھی نہیں ہے اس طرح اگر مردو بندار نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاق نہیں، غیرعورتوں سے تعلق یا میلان رکھتا ہے، یا پنی بیوی کو غیروں کے ساتھ خوش اخلاق نہیں ہے، حضرت عمرؓ کے پورے حالات پڑھ جاسے آپ کو غیروں کے سامنے لانا پہند کرتا ہے تو وہ بھی شرعی نقط نظر سے کی قدرہ قیمت کا مستحق نہیں ہے، حضرت عمرؓ کے پورے حالات پڑھ جاسے آپ کو بہی چیز ملے گی، اور قرآن مجید درسول اکرم علی ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی بہی ہے، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔

مردوں اورغورتوں کی تین قشمیں

مرد تین فتم کے ہیں: کامل اس کے مالا شینی محض ،کامل وہ ہے جوخو وصاحب رائے ہواور عمدہ لوگوں سے مشورہ بھی لے ان کی رائے گا بی رائے کے ساتھ ملالے ،کامل ہے کم وہ ہے جو صرف اپنی رائے سے کام کرے اور دوسروں سے رائے نہ لے لاشی وہ ہے جو نہ خو د صاحب رائے ہواور نہ لوگوں سے مشورہ حاصل کرے ،اور عور توں کی بھی تین فتم ہیں ،ایک وہ جو زمانہ کی شخیتوں پراپ شوہروں کی مدد کریں اور شوہروں کے خلاف زمانہ کی مدد نہ کریں ،اور ایسی عور تیس بہت کم ہیں ، دوسری وہ جو بچوں کا ذریعہ ہیں اور ان میں اس کے سواکوئی خو فی نہیں ،تیسری بدخو اور بداخلاق عور تیس ،خداان کوجس کی گردن میں جا ہتا ہے ڈال ویتا ہے ،اور جب جا ہتا ہے ان سے رہائی دلا دیتا ہے (ازالة الخفاء ۲/۳۵۲)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا دل ود ماغ صرف سیای سوجھ بوجھ کے ہی لحاظ ہے اعلی قشم کانہیں تھا بلکہ معاشرتی زندگی پر بھی

وه بری وسیع نظر رکھتے تھے۔ حضرت عمر کی رفعتِ شان

ہمارے اردولٹر پچر کی بوی کمی میہ ہے کہ حضرت عمر کے صرف سیاسی حالات کے روشناس کرایا گیا، اوران کے دوسرے علمی وعملی کمالات کو پیش نہیں کیا گیا اس وقت ہمارے سامنے سرف ازالة الخفاء اینی کتاب ہے جوار دوہ وکراب سامنے آئی ہے اوراس میں بہت برادھتہ ان ہی کے حالات ہے متعلق ہے، ہم اس وقت ان کے موافقات وہی ہے متعلق ذخیرہ کیجا کر کے پیش کررہے ہیں اور یہ بھی اس درجہ کی پہلی کوشش ہے اللہ تعالی اس سے است کو فائدہ پہنچا ہے اگر ذرا گہری نظر ہے دیکھا جائے تو جمع قرآن والی منقبت ہی ہے آپ کی شان رفیع کا پورااندازہ ہوسکتا ہے اور ساری است محمد یہ کی گرونیں اس احسانِ عظیم سے جھکی ہوئی ہیں، اگر وہ میا قدام نہ کرتے تو ہم قرآن مجید ہی کی موجودہ صورت سے محروم ہوجاتے ، تو جس خدانے بی اکرم علیق کی زندگی کے بعد بھی اتنا بڑا کام آپ سے لیا، اس سے آپ کے عظیم ترین فضل و شرف کا شوت ماتا ہے۔

#### فضيلت ومنقبت جمع قرآن

امام بخاریؓ نے باب جمع القرآن (۴۵) میں حضرت زید بن ثابتؓ ہے روایت نقل کی کہ حضرت ابوبکرؓ نے مجھے بلایا، اُس وقت حضرت عربی ان کے پاس بھے، فرمایا کہ دیکھوا یہ حضرت عمرؓ میرے پاس آئے ہیں، اور کہاجنگ یمامہ کے شدید قال میں قرآن مجید کے قراء شہید ہوگئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ دوسرے معرکوں میں بھی ایسا ہوگا اور اس طرح قرآن مجید کا بڑا حصہ ہم سے جا تار ہیگا، اس لئے میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کی رائے وے رہے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کی رائے وے رہے

## صنف نسوال حدیث کی روشنی میں

مجبور ہوکر طلاق دینی ہی پڑے گی ،اس پربھی حضرت عمرؓ نے یہی فر مایا کہ مردوں کوشرطوں کے مقابلہ میں اپنے حقوق ہے دست بردار ہونا پڑے گا ،اورعورتوں کواپنی شرطیس پوری کرانے کا پوراحق ہے (فتح الباری وعمدۃ القاری )عورتوں پررخم وشفقت نہ کرنے یا ان کی قدرعزت دوسرے اکابر کی نسبت کم کرنے کا الزام حضرت عمرؓ پرلگانے والے اس واقعہ پرغور کریں۔

(۲) امام بخاری نے باب المداراۃ مع النساء ۹ ہے۔ ارشاد نبوی ذکر کیا کہ عورت پہلی کی طرح ( نیڑھی) ہے، اگرتم اس کوسیدھا کرنا چاہو گے تو اس کوتو ڑدو گے، اور اگر اس کے فیڑھے پن کے باو جود اس نفع حاصل کرنا چاہو گے تو نفع حاصل کرسکو گے، پھرا گئے باب الوصاۃ بالنساء میں ارشاد ہے کہ جس کا بمیان خدا اور یوم آخرت پر ہووہ اپنے پڑوی کو تکلیف ندد ہے، اور عورتوں کے معاملہ میں بہتر سکوک کی تھیجت قبول کرو، کیونکہ وہ پہلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پسلیوں میں بھی سب سے زیادہ فیڑھی او پر کی پہلی ہوتی ہے، پس اگرتم اس کوسیدھا کرنے کی فکر میں سرکھیاؤ گئے تو ( فا کدہ کیا؟ ) اس کوتو ڑدو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ فیڑھی ہی رہے گی، البنداعورتوں کے بارے میں ایسے برتاؤ کی ہی راہ اختیار کرو، بخاری مسلم و ترفذی کی دوسری روایات میں بیہ ہے کہ عورت سب سے زیادہ فیڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہوئی ہے اور وہ سب سے او پر والی ہوتی ہے اور بیسی کی دوسری روایات میں بیہ ہے کہ عورت سب سے زیادہ فیڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ سب سے او پر والی ہوتی ہے اور بیسی کو تو ٹر نا اس کو طلاق دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ سب سے او پر والی ہوتی ہے اور اس کو تو ٹر دو گے، لہذا اس کے ساتھ مدارات (رواداری ) کا معاملہ کرو، کیونکہ اس میں گو بھی ہے گئورت رواداری ) کا معاملہ کرو، کیونکہ اس میں گو بھی ہے گئور ارہ کی صورت بھی ممکن ہے ( جمع الفوا کہ کے آپ اس کو تو ٹر دو گے، لہذا اس کے ساتھ مدارات (رواداری ) کا معاملہ کرو، کیونکہ اس میں گو بھی سے گھرگزارہ کی صورت بھی ممکن ہے ( جمع الفوا کہ کہ 1/1/1)

حافظ نے فتح الباری میں کھا:۔ یہ بھی اخمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورت کے اعلیٰ حقہ جم کے معنوی طور سے ٹمیڑ ھے تر چھے ہونے کی تعبیراس طرح کی ہو، کیونکہ وہ اعلیٰ حقہ سر ہے، جس میں زبان بھی ہے، اورای سے زیادہ اذبت وروحانی تکلیف مردکو پینچی ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث سے صنعی نازک کے بارے میں شارع کی طرف سے بہت کافی روشی مل جاتی ہے ایچھے برتا دُاور رواداری کے ساتھ معتدل طریق اِصلاح اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے حال پر بالگل آزاد چھوڑنے ہے بھی بدستور رہی گی ، اور پوری بھی کوختم کرنے کی سعی لا حاصل بتلائی کیونکہ وہ بغیر طلاق کے حاصل نہ ہوگئی، لبندا درشتی ونری کے بین بین راہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اگر خلطیوں پر گرفت بالکل نہ کی جائے تو وہ رفتہ رفتہ مردوں پر اتنی حاوی ہوجا تیں گی کہ ان کو اینے کا موں کے قابل بھی نہ رہنے دیں گی ، اوراگر ہروقت گرفت کی گئی تو اس سے بھی چھڑے بڑھ کرزندگی کا سکون ختم ہوجائے گا، اورآخری راہ طلاق کی اختیار کرنی ناگزیر بن جا گیگی حضرت مرجعی بہی اعتدال کی راہ اختیار کئے ہوئے تھے۔

(۳)عورت اگرخود مری اختیار کر کے شوہر کی قربت ترک کردے تو جب تک وہ اس حرکت سے بازندآئے گی مسارے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ (بخاری۷۲۲)

(۳) آج میں نے نہایت مہیب منظر دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو پایا، سحابہ نے سوال کیا، ایسا کیوں؟ فرمایا کفر کی وجہ سے، پوچھا کیاوہ خدا کی منکر ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اوراحسان فراموش ہوتی ہیں (بیہ بھی کفر ہے) اگرتم ساری عمر کی عورت کے ساتھ احسان کرو گے اور پھر بھی تم ہے کوئی بات ناگواری کی ہوجائے تو کہے گی کہ میں نے تجھ سے بھی کوئی خیرو بھلائی کی بات نہیں دیکھی فورکر ہیں تو بہتر ہوگا۔
کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشیر ای الزوج ۲۸۲۷) مساوات مردوزن والے اس تفاوت فطرت پر بھی فورکر ہیں تو بہتر ہوگا۔
(۵) بخاری مسلم وتر مذی ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فرمایا: خبردار! عورتوں کے پاس آ مدورفت نہ کرنا، ایک انصاری نے عرض کیا، کیا دیور جیٹھا پنی بھاوج کے پاس آ جا بھتے ہیں؟ فرمایا، وہ تو موت ہیں، (کیونکہ زیادہ قرب کے سبب ہے تکلف ہوں گے، جس سے اور بھی کی وقت کی عورت کے پاس تنبائی میں نہ رہے، بجزائی کہ کداس عورت کا ذی رحم مجم بھی اور بھی کی دیور میٹھی فرمایا: ۔گوئی جھی فرمایا: ۔گوئی جو کھی کی وقت کی عورت کے پاس تنبائی میں نہ رہے، بجزائی کے کداس عورت کا ذی رحم مجم بھی اور بھی کیا دیور میٹھی کورت کے کہ اس عورت کا ذی رحم مجم بھی

وہاں موجود ہو،ایک شخص نے کہایارسول اللہ!میری بیوی تو حج کے لئے گئی ہے اور میرانام فوج میں لکھا گیاہے ،فر مایا، جاؤ!اپنی بیوی کے ساتھد حج کرو (بخاری وسلم)حضور علیہ السلام نے ضرورت کے وفت کسی عورت کے پاس جانے سے بھی بغیر اجازت شوہر کے ممانعت فرمائی (ترندی)

حضور علیہ السلام کے پاس نابینا صحافی حضرت ابن مکتوم ؓ آئے ،اس وفت آپ کے پاس حضرت میمونہ وام سلمہ دونوں تھیں آپ نے ان سے فرمایا ، پردہ میں چلی جاؤ ،انہوں نے کہا بیتو نابینا ہیں ،آپ نے فرمایاتم تو نابینانہیں ہو! (ترندی وابوداؤ د)

معلوم ہوا کہ پردہ کی پابندی مردوں اور عورتوں کیلئے کی آبال ہیں اور کسی اہمیت نہیں ہے قرآن مجید (سورہ نساء) ہیں جو چوری چھیے دلی دوست بنانے کی ممانعت ہے، وہ بھی دونوں صنف کے لئے ہے، اور تجربہ بھی بہی بتاتا ہے کہ میلان جنسی کے شکار دونوں برآبر ہوتے ہیں۔
ضرور کی مسئلہ! پردہ کی پابندی ہے جو ہارہ قتم کے مرداور عورتیں مستنیٰ ہیں وہ آ بت قرآنی و لا یب دیس ( بینتھن ( سورہ نور ) ہیں گناد یئے میں ہو ہم، باپ ،شو ہر، باپ ،شو ہر کا باپ ، بیٹا، شواہر کا بیٹا، بھائی ، بھائی ، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، اپنی عورتیں، ( یعنی آزاد مسلمان ) اپنی مملوکہ باندیاں، کمیرے خدمت گار، جومیلان جنسی ہے عاری ہوں، اور وہ نوعمرائر کے جن میں ابھی جنسی میلان پیدائیس ہوا، ان سب کے سامنے باندیاں، کمیرے خدمت گار، جومیلان گوبھی چھپانے کی ضرورت نہیں اور ناف سے گھٹے تک کا حصّہ ایسا ہے جو بجزشو ہر کے ہرا یک سے علاوہ چرہ اور ہاتھوں کے اور جسم وزیبائش کوبھی چھپانے کی ضرورت نہیں اور ناف سے گھٹے تک کا حصّہ ایسا ہے جو بجزشو ہر کے ہرا یک سے چھپانا فرض ہے اور صرف چرہ اور ہاتھوں ہے دور سے سامنے بھی ہوقت ضرورت وعدم فتہ کھولنا جائز ہے،

تفسیر مظہری 1/49 میں ہے کہ بوجہ روایت تر مذی شریف چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، وامام احمہ چاروں کے نزدیک مشتیٰ ہیں اور ایک روایت میں قدم بھی مشتیٰ ہیں ، اور مشہور امام شافعی سے صرف چہرہ کا استثناء ہے لبندا چہرہ تو با تفاق علماء اربعہ مشتیٰ ہے اور مختلفات قاضی میں ہے کہ تھیلی کا ظاہر و باطن پہنچنے تک کھلا رہ سکتا ہے علامہ بیضاوی نے کہا کہ بیصرف نماز کا مسئلہ ہے نظر کے جواز کا نہیں ، کیونکہ جرہ کا بدن سب بی قابل ستر ہے غیر زواج وحجم کے لئے البتہ ضرورۃ علاج کے لئے جتناحتہ کھولنا پڑے وہ جائز ہے لیکن کتب حضیہ میں ہے کہ چہرہ کا خارج از عورت ہوتا نماز کے ساتھ خاص نہیں تاہم فتنداور شہوت کا اندیشہ ہوتو چہرہ کا کھولنا بھی درست نہیں اوراگرشک ہو یاغالب گمان تب بھی مبال نہیں شخ ابن ہمام نے فرمایا کہ شہوت کا شبہ ہوتو عورت اور مردود نوں کے چہرہ کی طرف نظر کرنا حرام ہوگا۔ الح!

مردوں سے کیاجا تا ہے ( کہ چہرہ اور ہاتھوں کے سوااور بدن کوان کے سامنے نہ کھولا جائے ) ابن عباس ،مجاہد،اور ابن جریج کی بہی رائے ہے کیکن معقول رائے اور قرآن کے الفاظ ہے قریب تربیہ کہ اس سے مرادمیل جول کی عورتیں ہوں ،خواہ وہ سلم ہوں یاغیر مسلم (تنبیم القرآن ٩/٣/٥) ا کابرصحابہ ومفسرین حضرت ابن عباس،مجاہد اور ابن جرتج وغیرہ ،اوردیگر علائے سلف کے مقابلہ میں اپنی رائے کومعقول کہنے کی جسارت کا تو علامہ مودودی ہی کوچی پہنچتا ہے کیونکہ معقول کے مقابلہ میں دوسری رائے کوغیر معقول نہ مجھیں تو اور کیا سمجھیں دوسرا دعویٰ قرآن کے الفاظ سے قریب نز ہونے کا کیا ہے جس کی صداقت بغیرعلائے عربیت کی گواہی وتوثیق کے کل نظر ہے، پھر یہ کہ حضرات صحابہ سے زیادہ قريب تروبعيدتركوير كھنےوالاكوئى موسكتا ہے؟ جنھول نے او نساء هن كامقصداق اپنى مسلمان عورتوں كو مجما تھا، تيسرے درجه ميس استدلال از واج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری ہے کیا گیا ہے، لیکن اس سے بیے کیے ثابت ہو گیا، کداز واج مطہرات ان کے سامنے صرف چېره اور باتھ بلکهاورجتم وزبیائش بھی ظاہر کرتی تھیں، کیونکہ عورتوں پر مردوں کی طرح گھروں میں آنے جانے پرتو پابندی شرعاً ہے ہیں اس کئے صرف ان کے ازواج مطہرات کے پاس آئے ہے استدلال پورانہیں ہوسکتا، جیرت ہے کہ اس قدر جلیل القدرا کابر امت کے مقابلہ مين اتنا كمز وراور بودااستدلال كيا گيا،اورايسے تفر دات تغييم القرآن مين به كثرت جين، فياللاسف! پيجى كها گيا كه °اس معامله مين اصل چيز جس کالحاظ کیا جائے گاوہ ندہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے' (تفیہم ۴/۲۹) کیسی عجیب بات ہے کہ غیرمسلم عورتیں جن کے یاس کوئی اخلاقی معیار نہیں اور اس کئے حضرت عمر نے حماموں میں ان کے ساتھ اختلاط کو تختی ہے روک دیا تھا، اور وہ کتابیات کے ساتھ نکاح کو بھی نا پند کرتے تھے، ان کے ساتھ میل جول کو قرآن مجیدے ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جبکہ علامہ پریہ بھی ضرور روثن ہوگا کہ خاص طورے اس دورِ ترقی میں غیرمسلم عورتوں کے ذریعہ ہے مسلمان عورتوں کے اخلاقی ویڈ ہبی کر دار کوکس طرح نقصان پہنچانے کی کوششیں ہورہی ہیں اور عرب ممالک میں تو یہودی عور توں کو گھروں میں داخل کرتے جاسوی کے بھی جال پھیلا دیئے گئے ہیں، جن ہے مسلم ممالک کو غیر معمولی سیاسی نقصانات ہے دو چار ہونا پڑر ہاہے ،اوربعض غیراسلامی ملکوں میں در پر دہ بیاسکیم بھی چلائی جار ہی ہے کہ مسلمان عورتوں کوغیر مسلم عورتوں کے ذریعہ متاثر کرکے دوسری بداخلاقیوں میں مبتلا کرنے کے علاوہ ان کا ارتداد بھی تمل میں لایا جائے اوراس کے لئے ان دونوں کے میل جول اور تعلقات کے بڑھانے کی ترقی پذیر کوشش ہور ہی ہے۔

ان حالات میں تومیل جول والی بات کومعقول قرار دینا کسی طرح نبھی معقول نہیں معلوم ہوتا اور ہمارا یقین ہیہے کہ علامہ کی پیخقیق قرآن مجیدے بھی کسی طرح قریب نہیں ہے بلکہ بعید ہے بعید تر تو ہو علق ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

 ارشاد ہے کہ اس سے مرادمسلمان عورتیں ہیں، یہودی، نصرانی عورت کے سامنے مسلمان عورت کو اپنا سینہ گردن وغیرہ کھولنا جائز نہیں، حضرت کہ سکول وعبادہ اس بات کو بھی ناپیند کرتے تھے کہ یہودی، نصرانی یا مجوی عورت مسلمان عورت کے لئے دامیا گری کرے، حضرت ابن عطاء اپنے والد سے راوی ہیں کہ جب صحابہ کرام بیت المقدس پنچے تو وہاں کی عورتوں کے لئے قابلہ کا کام یہودی ونصرانی عورتیں کیا کرتی تھیں، اگر سیجے ہوتو ضرورت سے مجبوری کے سبب ہوگا، (کہ وہاں اس وقت تک مسلمان عورتیں قابلہ نہ ہوں گی) یا بیکام گراوٹ کا تھا، ان سے لیا جاتارہا، کیکن قابل سترجہم کوان سے بہرحال چھپا نا ضروری ہے۔ او صا مسلمہ نا بست میں مراد باندیاں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں کا غیر مردمراذ ہیں، یہی سعید بن المسیب کا نہ ہب ہے الخ (تفسیرا بن کثیرہ))

(۲) علامہ آلوی نے تھا کہ او نسباء ھن ہے مراد صحبت و خدمت میں پاس رہنے والی آزاد مسلمان عورتیں ہیں، کیونکہ کافرعور توں کا ان مسلمان عورتوں کے حالات اپنے مردوں کے سامنے بیان کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوسکتی، البندا وہ اجنبی مردوں کی طرح ہیں اور ڈی عورت اورد وسری سبب برابر ہیں، یہی اکثر سلف کا فذہب ہے، روضة النووی میں امام غزالی شافعی سے اجازت نظر ذمیالی المسلمہ کی معقول ہے مربغوی شافعی سے ممانعت مروی ہے اور منہان میں بھی حرمت کا بی قول ہے اور بہت سے شافعی حضرات نے ای کو اختیار کیا ہے، ابن مجرز نے کہا کہ زیادہ سے بہی ہے کہ مسلم عورت کے بدن کا وہ حصّہ جو کام کان کے وقت نہیں کھلتا، اس کی طرف ذمی عورت کا نظر کرنا حرام ہے (بجزائس کے سیّدہ اور محرم کے ) اور ذمی عورت کی عورت کی مطبرات کے پاس آئی جاتی تھیں اس میں بھی بہی صورت ہوتی ہوگی، البندا است حصہ جسم کا ضرورہ کھلنائس کی ولیل نہیں بن سکتا کہ ان کا تھم باقی جسم کے لئے اجنبی مردوں کا سائمیں ہے اور مام کا فعی کے بھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں گار چوں اور مرد فعلام شل اجنبی مردوں کے ہیں، یہی مذہب امام ابو حدیقہ کا ہے، اور امام شافعی کے بھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں گار شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں گورائی کو اکثر شافعیہ نے تھی حقور اردیا ہے النے (ردح المعانی سام) ابو حدیقہ کا ہے، اور امام شافعی کے بھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں کو اکثر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں کو اکثر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں کو اکثر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں دورائی کو اکثر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک (ردح المعانی سام) اور اس کو اکثر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک اور دائی کو اکٹر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک ایک کے ایک کو اس کے بھی دوقول میں سے ایک ایک کو اس کو ایکٹر شافعیہ نے تھی دوقول میں سے ایک کر اس کو ایکٹر شافعی کے بھی دوقول میں سے ایک ایکٹر کی دورائی کو ایکٹر شافعی کے بھی دو تو ایکٹر کی دورائی کی کو دورائی کو ایکٹر شافعی کے بھی دو تو اس کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کے دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دور

(۳)علا میری دی بانی پی نے تکھا کہ او نساء مھن میں ایک قول عام ہے، دوسرایہ کیصرف موس عورتیں مرادیں، البذاغیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورتوں کی طرح کھل کرآنا جائز نہیں کیونکہ وہ ہماری عورتوں میں ہے نہیں ہیں کہ وہ دین کے لحاظ ہے اجنبی ہیں، دوسرے اس لئے کہ ان پر کوئی نذہبی پابندی اس امرکی نہیں کہ وہ ان مسلمان عورتوں کا حال اپنے مردوں سے جاکر نہ کہیں گی اور ہمارے نہ بہ میں چونکہ اس امرکی بخت ممانعت ہے اس لئے مسلمان عورتیں ایسانہ کریں گی ابن جریج سے منقول ہے کہ اس سے مراد مسلمان آزاد عورتیں ہیں اور او معاملکت سے مراد باندیاں ہیں مرد فلام نہیں، حضرت سعید ابن المسیب اور حسن وغیرہ نے فرمایا کہ سورہ نورکی آیت او معاملکت ایسانہوں شدہ بیں دھوکہ میں نہ ڈال وے، کیونکہ وہ عورتوں کے بارے میں ہے مردوں کے متعلق نہیں، لبذا نہ ہب حفی کی روے مسلمان عورت کا کا فرہ کے سامنے بے حابا آنا جائز نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ گاغلام ممکن ہے صغیر السن ہوگا ، اس لئے اس سے استدلال تو گنہیں ، البت امام کا کا فرہ کے سامنے بے حابا آنا جائز نہیں ہے ، اور حضرت فاطمہ گاغلام ممکن ہے صغیر السن ہوگا ، اس لئے اس سے استدلال تو گنہیں ، البت امام مالک ہیں ایسانہ کی باندی اور غلام کا کھم ایک الگ کے ٹرد دیک باندی اورغلام کا تھم ایک النے (تغیر مظہری ۲۸۸۷)

(۱) ارشا وفر مایا:۔ اونٹوں پرسوار ہونے والی (عربی)عورتوں میں سے قربیشعورتیں سب سے بہتر ہیں جو بچوں پر بہت شفقت کرتی ہیں اورشو ہروں کے مال میں ہمدر دی وخیرخوا ہی کا بہت خیال کرتی ہیں۔ بخاری شریف ۸خ۸

(2) حضرت جابڑنے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے سات یا نولڑکیاں چھوڑیں ،اس لئے میں نے ایک ثیبہ عورت سے شادی کی جصفورعلیہ السلام کومعلوم ہوا تو فر مایا کرتم نے کنواری سے شادی کی وی نہ کی ، جوتم سے زیادہ کھل کھیلتی اور دونوں کی دبستگی گا سامان زیادہ ہوتا، میں نے عرض کیا کہ اس طرح والد نے لڑکیاں چھوڑی ہیں، مجھےاچھانہ معلوم ہوا کہ اِن ہی جیسی نوعمرنا تجربہ کاربیوی لاؤں، الہٰذاالی تجربہ کار، دانا بیناعورت سے شاوی کی جو اِن کی ضرورت کی دکھے بھال اچھی طرح کرسکے، آپ نے فرمایا، بارک اللہ، اچھا کیا (بخاری ۱۸۵۸)

میا تباہے۔ ن دبیا میں فاعدہ کلیہ وق بین ہے سب فاعد ہے اسری بین اسے معاملہ برس کی ہوستا ہے اسرچہ اور بہت ہی ہی ا حضورا کرم علیقے کی ایک (حضرت عائشہ ) کے سواسب از واج مطہرات ثبیات تھیں اور بیشتر صحابہ کرام نے بھی بیوہ ومطلقہ عور توں سے شاد ماں کی تھیں الیکن اُن سب حضرات اوران کی از واج کے سے قلوبِ طاہر ومزکیہ ومقدسہ کی نظیر کم ہی مل سکتی ہے۔

(۸) امام بخاریؒ نے باب ترک الحائض الصوام ۱۳۳ اور باب الزکو ق علی الا قارب ۱۹ میں صدیث روایت کی رسول اگرم علی تعدید کے بعد عیدگاہ میں تجمع نسوال کی طرف تشریف لے گئے ، اور ان کو یہ وعظِ فرمایا: اے جماعتِ نسوال! صدقہ وزکو ق دینے کا اہتمام کرو، کہ داخل جہنم ہوئے والوں میں تمہاری اکثری کرتی ہو، میں نے تم عورتوں نے عض کیا پارسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم دوسروں پرلخت پھٹکار بہت کرتی ہونے ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم عورتوں کے عقل اور دین کے لحاظ ہے ناقص ہونے کے با وجودتم سے پرلخت کی عاقل مجھ دار پختہ کار مرد کی عقل فیم کو ہر باد کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا، انہوں نے عرش کیا یارسول اللہ! ہمارے دین و عقل میں نقصان کی ہے جو مردوں کا دین ہے تو وہ اور ہم دونوں ہی و وی العقو ل میں داخل ہیں ) فرمایا کیا عورت کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نقصان کی وجہ ہے ہو فرمایا کہ حیث کے نوب کا نقصان کی وجہ ہے تو ہے، پھر فرمایا کہ حیث کے نوب کا نقصان کی وجہ ہے تو ہے، پھر فرمایا کہ حیث کے نوب کا نقصان کی وجہ ہے تو ہے، پھر فرمایا کہ حیث کی دون کی کہ میں نوب کا درست ہے، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تم اگر عربھی کی کہ میں نے تم کے محان کو بھلا دیتی ہے بہاں تک کہ تم اگر عربھی کی حیث ہورت کے ساتھ احسان کر واور پھر کسی روزتم ہے کی بات پر ناراض ہوگی تو کہا گی کہ میں نے تم کے بھی کوئی خیر و بھلائی نہیں دیکھی ۔

ا معزت جابر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیقے کی خدمت میں عرض کیا مجھے تقییحت فرما کیں ،آپ نے فرمایا:۔ ہرگز کبھی کسی کو برا لفظ نہ کہنا ، جابر کہتے ہیں کہاس کے بعد میں نے کبھی کسی آزاد یاغلام مخض یا اونٹ یا بکری کوبھی ٹرالفظ نہیں کہا (ترندی وابوداؤد بحوالہ مشکلو ق 17 باب فعنل الصدقہ ) حافظ این جر نے کھا کہ لیا عقل ہے انھی ہے، یعنی مروعل کے بہترین حقہ عقل وقہم کو خراب کردیتی ہے، حازم ہے مرادی ختہ کا کہ جواب کا موں پر پوری طرح صنبط و کنٹر ول کرسکتا ہو، اور بیر مبالغہ ہے عورتوں کی فطرت بیان کرنے میں کداعلی عقل فہم و تجربہ والا مرد بھی ان کے مقابلہ میں لا چار و مجبور ہوجا تا ہے، تو دوسر ہے لوگوں کا حال ظاہر ہے، حافظ نے کھے کہ عورتوں کا حضور علیہ السلام ہے و مسائفصان د شہنا؟ کا سوال خودان کے نقصان فہم کو بتلا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بات بات پر دوسروں کو لعنت و پیٹ کارکرنا، ناشکری کرنا، اور مردوں کی عقل خراب کرنا، جعنور علیہ السلام کی ذکر فرمودہ مینوں باتوں کو تسلیم کرلیا تھا کہ بیہ سب عورتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بیہ سب نقسان عقل کی دلیل ہیں پھر بھی حضور علیہ السلام ہے سوال کر بیٹھیں کہ ہم میں عقل کی دلیل ہیں پھر بھی حضور علیہ السلام نے ان کو تخت سے حوال بیکن میں ہیں تا کہ ایک معنور علیہ السلام نے ان کو تخت سے کہ دو جواب دیا گرقر آن مجید میں آ یت ۱۸۲ سورہ بھر و پڑھا و جس میں حکم ہے کہ دو مورک کو توں جا رہ وہ نیٹوں تو ایک مورد و دوسری یا دولاد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان میں بھول کا ماد و ہے اور معاملہ کو تھی طرح صنبط نہیں کر سے ان کی عقل و نہم میں کی ثابت ہوتی ہوتی ہے۔

حدیثی فوائد! حافظ نے آخر میں حدیث ندگور کے بیعلی فوائد بھی ذکر کئے زکفران فعت ترام ہے، دوسروں کے لئے تکلیف دہ برے الفاظ کا استعمال حرام ہے جیسے بعت کرنا، گالی دیناوغیرہ، علام نو وی نے کہا کہ بید دونوں کہرہ گناہ ہیں، کیونکدان پرجہنم کی وعیدہ، بیتھی معلوم جوار کی بھی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ ہے وہ بری عادت وعیب دور ہو سکے جس کی وجہ ہے بورت ہے ہے۔ کہا کہ بید کے اور بی ہے حدقہ کرنے نے عذاب کل جا تا ہے اور کبھی اس ہے وہ عذاب بھی دور ہوجاتا ہے جوحقوق العباد کے سب سے ہوتا ہے بورتوں کے بارے ہیں نقص نمور نمور کیاں ہیں کہ ان کواس پر طامت کی جارتی ہے کونکہ دو تو ان کی خلقت و جبلت ہے (اور ای لئے عذاب ناشکری وغیرہ اعمال پر ہوگا، فذکورہ فقص وعیب کی وجہ سے نہ ہوگا) بلکہ بیاس لئے بیان کیا کہ ان کے سب سے کوئی فتند میں مبتلا نہ ہو(اور عاشکری وغیرہ اعمال پر ہوگا، فذکورہ فقص وعیب کی وجہ سے نہ ہوگا) بلکہ بیاس لئے بیان کیا کہ ان کے سب سے کوئی فتند میں مبتلا نہ ہو(اور عیس بحث ہوں کی فطرت پر مطلع رہے کہ پھر واقعال پر ہوگا، فذکورہ نوان کا تو اب بھی علی گیا نہیں، جس طرح ہرین کی نفل نماز میں مرش کی وجہ سے دہ جا تھی تو ان کا تو اب میں بیات کیا گیا ہوں کی نہیں ہوتی ہوتے کہ تو کہ اہلیت ہی باتی تہیں دونوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باتی تہیں دونوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باتی تہیں رہتی، حافظ میں جونوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باتی تہیں رہتی، حافظ کیا تھی جواری کی دونوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باتی تہیں رہتی، حافظ کے کہوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باتی تہیں رہتی ، حافظ کے کہا کہ کہ کے کہ اس موری کیاں ہیں جونوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باتی تہیں رہتی ہوتی ہے اور کیا گیا ہوتی ہیں تامل ہے (فتح کے کہار) ا

لمحد فکر سے! اس حدیث کو پوری تفصیل ہے امام بخاری نے کتاب الحیض اور کتاب الزکوۃ میں بیان کیا اور کتاب النکاح میں بیان میں بیان کیا اور کتاب النکاح میں بیان میں جہاں از دواجی زندگی کے سلسلہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی ، حالا نکہ امام بخاری نے وہاں اور بہت ہے عنوا نات قائم کر کے اس بارے میں کافی رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح صاحب مشکوۃ نے ادنی مناسبت ہے اس کی حدیث کو صرف کتاب الا بمان میں ذکر کیا ، کیونکہ کفرانِ عشیر کا ذکر ہے ، حالا نکہ وہ کفر عقائد وا بمان کا نہیں ہے اس طرح متداق ل کتب حدیث میں بسااو قات احادیث غیر مظان میں ورج ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تلاش واستفادہ میں دفت ہوتی ہے۔

اے عقل وہ فطری قوت ہے جس سے معانی وکلیات کا ادراک کیاجا تا ہے اور جو برائیوں سے روکتی ہے اور مومن کے قلب میں وہ بطور ٹو رخداوندی کے کام کرتی ہے ( غالبا ای سے ہے واقع قبو ا فسو استفالہ مسومین فائلہ ینظر بنور اللہ (موکن کی فراست سے خبر دار رہوکہ وہ خدا کے فورسے دیکھتا ہے لب اس عقل کو کہتے ہیں جو ہوائے نفسانی سے پاک صاف ہوجاتی ہے (مرقا قالاً) ا) معلوم ہوا کہ ایمان کے اثر سے انسان کی عقل اور لب دونوں کی خاص تئم کا جلاحاسل ہوجا تا ہے ،جس سے غیر موکن محروم ہوتا ہے۔ 'مؤلف''

دوسری مثال اس وقت قابل ذکر حدیث مسلم بروایت جابر ہے جس میں حضور علیہ السلام کے گر دِاز واج مطہرات کا جمع ہونا، نفقہ کا سوال کرنا اور حضرت ابو بکروعمر کا حاضر ہو کر حضرت عا مُشَدُّ وحفصه گو تنبیه کرنا پذکور ہے، وہ باب عشرة النساء میں درج ہوتی جس طرح مشکلوۃ عیں ہے لیکن بیحدیث بخاری میں تو ہے نہیں اورامام مسلم اس کو کتاب الطلاق بیاب تنجیبر الممراة لایکون طلاقا میں لائے ہیں، پھر یہ کہ سب سے بہتر بیہ وتا کہ ایس سب احادیث حضور علیہ السلام کی از دواجی زندگی کامستقل عنوان دے کرایک جگہ جمع کر دی جائیں ،ایسا بھی تہیں کیا گیا،گویا بیان اِحکام کا اہتمام ہی زیادہ رہا، حالانکہ حضورعلیہ السلام کی پوری زندگی باب وارآنی بھی ضروری تھی کہ وہ بھی تواحکام سے ى متعلق بي القد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة "غرض ناظرين انوارالبارى كاان امور يرمتنبر مناضرورى ب-

(٩) حضور اكرم علي في ارشاد فرمايا كه ميرے بعد كوئى فتنه مردوں كے لئے عورتوں سے زيادہ نقصان وضرر پہنچائے والا نه ہوگا ( بخاری وسلم تر مذی وغیرہ ) یعنی ان ہے زیادہ فتنہ، بلا اورمصیبت میں ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہوگی ، کیونکہ طبائع کا میلان ان کی طرف زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا ،اوروہ ان کی وجہ ہے حرام میں مبتلا ہوں گے ،لڑائی جھکڑے قبل وقبال اور ہا ہمی عداوتیں پیش آئیں گی اور کم ہے کم درجہ میہ ہے کہ عور تیں مردول کو ونیا کی حرص ومحبت پر مائل کریں گی ،اوراس سے زیادہ کونسا فتنہ ہوسکتا ہے کہ و نیا کی محبت ساری گنا ہوں کا ایک گناہ ہے،اورمیرے بعداس لئے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے بعد ہی اس فتنہ نے ضرررسانی کی صورت زیادہ اختیار کی ہے یا پہلے آپ کی

برکت سے بیفتند باہوا تھا،آپ کے بعداس نے سراٹھایا۔ (مرقاۃ جسم )

(•۱) فرمایا:۔ دنیامیٹھی اورخوش منظر ہے( لیعنی ذا کقہ بھی عمدہ اور آنکھوں کے لئے بھی تاز گی بخشنے والی ، جنت نگاہ وفر دوس گوش ہےاور الله تعالیٰ نے ونیا کی زندگی وے کر تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا، تا کہ دیکھے کہ کون کس طرح کے ممل کرتا ہے (خدا کی مرضی کے کام کرتا ہے یا شیطان کوخوش کرنے والے اعمال میں زندگی گزارتا ہے پس دنیا کی محبت اوراس کے جا وجلال ہے دھوکہ نہ کھا جانا ( كمآخرت كى زندگى نتاه ہوجائے ) ورندعورتوں سے زیادہ سروكارر كھنا ( جس سے محرّ مات ومنہیات كاار تكاب كر بیٹھوا وراپنے دین كونقصان پہنچا دو) اور یا در کھوسب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں ہی کی دجہ سے ظاہر ہوا تھا (مسلم شریف)

(۱۱) فرمایا: نیخوست کی علامتیں عورت گھر اور گھوڑے میں ظاہر ہو عتی ہیں ( بخاری دمسلم ) صاحب مرقاۃ نے لکھا کہ عورت میں اس طرح کہاس سےاولا دندہویااس کامہروغیرہ زیادہ ہو( کہمردادانہ کر سکے ) یاوہ بداخلاق بدزبان وغیرہ ہو،گھر میں تنگی اور پڑے پڑوس کے سبب ہے، اور گھوڑے میں اس طرح کہ وہ سرکش مندز ور ہو، آسانی ہے سواری کا کام نہ دے اور جہاد میں بھی کام نہ آئے جوشرعاً گھوڑا یا لنے کا برڑا مقصد ہونا چاہیے، دوسرا مطلب حدیث کا بیہ ہوسکتا ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایت کی ہے کہ اگر گھر کسی وجہ سے اچھانہ ہوتو اس کوبدل دے، بیوی اگرموافق مزاج اور رکھنے کے قابل نہ ہوتو اس کوطلاق دے دے اور گھوڑ ا اگرٹھیک نہ ہوتو اس کوفروخت کردے، للبذا اس حدیث ہے بدفالی لینے کا جواز تبیں نکلتا اور دوسری حدیث میں اس کی صراحت ہے ممانعت آئی ہے اور حضرت عا مُشَدِّ ہے شوم (نحوست) کا مطلب سوءِ خلق (بدخلقی )وارد ہے بعنی ان چیزوں کی وجہ ہے سوءِ خلق کی نوبت آتی ہے اس کے علاوہ بید کہ امام ما لک،احمد اور بخاری نے اس حديث كوبهلفظان كان الشوم في شئي كفي الدارالخ روايت كياب، يعني الرخوست مواكرتي توان تين چيزوں ميں موتى (مرقاة ٥٠٠)

(۱۲) فرمایا:۔اے نوجوانو:۔اگرتم مہریان ونفقہ کی استطاعت رکھتے ہوتو ضرور نکاح کرو کہ اس سے نگاہ وشرم گاہ کی حفاظت

لے یہاں بھی فتندگی ابتداء عورتوں ہے ہوئی میردوں نے بیس معلوم نہیں علامہ آزادٌ نے اس کی کیا تاویل سوپٹی ہوگی ،ادرعلامہ مودودی دام بیضہم اس حدیث مسلم کا کیا جواب ویں گے جو کہتے ہیں کداس فتم کے خیل سے عورتول کی پہتی ٹابت ہوتی ہے جس کی جوابد ہی میں متن وقت پیش آتی ہے، حالانکہ خود ہی ہے بھی فرماتے یں کہ میں مغرب کی تہذیب سے مرعوب ہوکراس کے مطابق اسلامی احکام کی تعبیر کرنا سخت غلطی فیے غیرہ ملاحظہ ہو پردہ ۳۵۰،۳۵۵،۳۵۹،۳۹۰' مؤلف'

ہے(بخاری وسلم) بعنیٰ یُری نگاہوں ہے بچو گے جو زنا کا بیش خیر ہوتی ہیں،اور زنا ہے بھی جوشریعت و اخلاق کی رو ہے جرم عظیم ہے، قرآن مجید میں ہے بید علم خاشفة الاعین و ما تخفی الصدور (الله تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے بڑے ارادوں ہے بھی واقف ہیں) مضرین نے لکھا کہ اجنبی عورتوں پر جونفسائی وشہوائی قتم کی نظریں پڑتی ہیں،اور ان کے زیرا ثرجو دلوں میں ناجائز جنسی میلانات پیدا ہوتے ہیں،ان سب کو خدا و کھتا اور جانتا ہے اور ان سب پرآخرت میں مواخذہ ہوگا،اورا گراتھا قانگاہ کا گناہ مرز دہوجائے تو اس سے فوراً تو بدرنی چاہیے تاکہ اس کی خرابی کا اثر دلوں تک نہ پنچے اور دل کے بتلا ہونے پر بھی اگر شبیہ ہوجائے تو استعفار کرے اس کے سیاہ داغ مثادے اور اس کے آگے طاہری جو ارح (التھ پاؤں زبان وغیرہ) کے ذریعہ اس معصیت کو ہرگز نہ بڑھئے کہ اس کے سیاہ داغ مثادے اور اس کے آگے طاہری جو ارح (التھ پاؤں زبان وغیرہ) کے ذریعہ اس معصیت کو ہرگز نہ بڑھئے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب با تیں زنا کے تھم میں ہوجاتی ہیں،اللہ تعالیٰ ان سب سے مفوظ رکھے اور غضب الی میں مبتلا ہونے ہوئے ہیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب با تیں زنا کے تھم میں ہوجاتی ہیں، جن سے انسان کے اظلاق وروحانیت مسموم ہوتی ہیں۔ سے بچائے ، در حقیقت بری نظریں المجمع ہوتی ہیں۔ ہوئے ہیں، عورتوں کی نظریں بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں، عورتوں کی نظریں بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں، عورتوں کی نظریں بھی اجنبی مردوں کی طرف سے مہیا ہو سے جیں، کی ایک چیش کوزیادہ پاکھا کہ کہ مردوں کی طرف سے مہیا ہو سے جیس کہ کی ایک چیش کوزیادہ پاکھا کو اردینا درست نہیں ہے۔

حدیث مذکورے رہیمی معلوم ہوا کہا گر کوئی شخص باوجودا سقطاعت کے نکاح نہ کرے، یا نکاح کے بعد بھی بدنظری وغیرہ کے گنا ہوں میں مبتلا ہوتو دونو ں صورتوں میں گناہ گار ہوگا ،ای طرح اگرعورت نکاح کے بعد غیر مردوں کو تانکتی حجمانکتی ہے یاان کے سامنے اظہار زینت کرتی ہے یاکسی اورطورطر یقنہ سےان کے دلوں کواپنی طرف مائل کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی ہے۔

(۱۳) ارشاد فرمایا: کی عورت نے نکاح چار وجہ سے کیاجاتا ہے، مال کی وجہ سے (کی عورت مالدار ہویا بہت ساجیز لائے گی، حسب کی وجہ سے (کہ برخ سے فا ندان یا و جاہت والی ہے) حس و جہاں کی وجہ سے، اور وین کی وجہ سے (کہ و بندار کی اور حس سرت و کردار کی حال ہو) چرفر مایا کہ ان سب میں بہتر دیندار عورت ہے اس سے جہیں دین ودنیا کی فلاح حاصل ہو گئی ہے آرتم نے اس پر دوسر سے اوصاف کوتر تیج دی تو ہم بہت برخی فیروفلاح سے محروم رہوگر بخاری وسلم ) تربت بداک کا بہی مطلب صاحب مرقانا نے بیان کیا ہے اور اوساف کوتر تیج دی تو کہ بخار کے وہ براہوگر ور بخاری وسلم ) تربت بدائل کا دیکی مطلب صاحب مرقانا نے بیان کیا ہے اور تا تا کا دیکی تاب دیکھا کرتے ہیں، کین تاب کا میں سے کوئی بات دیکھا کرتے ہیں، کین تاب این اہما م نے فرمایا کہ آگر نکاح کے وقت عورت کا دین واسلامی سیرت مطمع نظر ہو، اور باقل و مساف کا کھا ظ انوی درجہ میں ہو، مختق این اہما م نے فرمایا کہ آگر نکاح کے وقت عورت کی صرف عزت مال وحسب نسب برنظر ہو تو وہ وہ نکاح شرعاً ممنوع ہوگا (یعنی اگر دین کا کھا این المہما م نے فرمایا کہ آگر نکاح کے وقت عورت کی صرف عزت مال وحسب نسب برنظر ہو تو وہ وہ نکاح شرعاً ممنوع ہوگا (یعنی اگر دین کا کھا کہ ایک نظر انداز کیا گیا تو وہ شریعت کی نظر میں کی طرح پہند یہ وہیں ہوسکتا جبکہ نکاح ایک تیج ہے اور اس میں شریعت کی بہند یہ گی پہنا کہ ہو ہے نکاح کرے گا اس کو تیسی میں میں ہوسکتا جبکہ نکاح ایک وجہ سے نکاح کرے گا اس کو تیسی میں میں میں ہوسکتا کی وجہ سے نکاح کرے گا اس کو تیسی میں میں میں ہوسکتا کی وجہ سے نکاح کرے گا اس کو تیسی میں میں میں ہوتھا کہ کی وجہ سے کرے گا اس کو تیسی میں میں ہوتھا کہ کی وہ سے نکاح کرے گا اس کو تیسی میں میں میں ہوتھا کہ کرو، ان کاحس و جمال کی وجہ سے نکاح کر میں میں ہوتھا ہے کہ ہوتھا ہو ہوتھا کہ کہر و فیر و سے ان کی وجہ سے نکاح کر میں ہوتھا کہ کہر و فیر وہ سے ان کی جرب ہواں سے دو بہتر ہواں سے دو بہ

کروں؟ آپ نے فرمایاا پیے مخص ہے کروجوخداہے ڈرتا ہو، کہ وہ اگراس کو پسند کرے گا تواس کا اگرام کرے گا،اگر ناپسند ہوگی تب بھی ظلم ہے تو بازر ہیگا، یعنی جود بندارومتی نہ ہوگا، وہ ظلم وزیادتی تک بھی نوبت پہنچادے گا (مرقاۃ ۳۰۰۳)

(۱۴) ارشا دفر مایا که دنیا کی ساری تعمین محدود ، عارضی اور تھوڑے وقت کے فائدہ کی ہیں ، اوران میں سب ہے بہتر و نیا کی تعمت نیک ہیوی ہے (۱۴) ارشا دفر مایا کہ دنیا کی ساری تعمین محدود ، عارضی اور تھوڑے وقت کے فائدہ کی ہیں ، اوران میں سب ہے بہتر و نیا کی تعمت نیک ہیوی ہے (مسلم شریف) کیونکہ وہ آخرت والی ہمیشہ کی زندگی سُنوار نے میں مدود یتی ہے ، اس لئے حضرت علیؓ ہے مراوز بان دراز و بدز بان عورت الدنیا حسنة میں حسنہ ہمراوز بان دراز و بدز بان عورت ہے ، علامہ طبی نے کہا کہ صالحہ کی قید نے بتلا یا کہ اگر عورت میں صلاح نہ ہوتو وہ موجب شروفساد ہے۔ (مرقاق ہم نے ہو)

(۱۵) فرمایا:۔ جب جمعی تمہیں کسی اچھے دین واخلاق والے لڑکے یالڑک کا رشتہ میسر ہو، اس کو قبول کر کے نکاح میں جلدی کرو، اگر ایسانہ کرو گے تو بڑے فساد وفتنہ کا اندیشہ ہے (ترندی شریف) یعنی اگرتم مال دجاہ کی تلاش میں رہ کرتا خبر کرو گے تو بہت ہے لڑکے اورلڑکیاں بغیر نکاح کے رکی رہیں گی، جس سے بداخلاقی زنا وغیرہ کا شیوع ہوگا اوراس کی وجہ سے تباہی و بربادی آئے گی، علامہ طبی نے کہا کہ اس حدیث سے امام ما لک کی دلیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ گفاءت میں صرف وین کا اعتبار ہے اور جمہور کا غدہب یہ ہے کہ چار چیزوں میں برابری ویکھی جائے، دین ، حریت، نسب اور پیشہ لہذا مسلمان عورت کا فکاح کا فرے، نیک عورت کا فاس فا جرے، آزاد عورت کا غلام سے، اعلیٰ نسب والی کا کم نسب سے تا جریا اچھے پیشہ والی کی لڑکی کا اس مرد سے جوکوئی خبیث وگندہ پیشہ کرتا ہو، نکاح درست نہیں ہوتا ، لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پیند کر اوجائی گا۔ (مرقا 18 ہے ہم)

(۱۲) تقوائے خداوندی کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک موٹن کے لئے نیک بیوی ہے جس کو حکم کرے تو وہ فرما نبرداری کرے ،اوراس کودیکھےتو شوہر کا دل خوش کردے ،اگراس کے بھروسہ پرشو ہر کوئی قتم اٹھالےتو وہ بیوی اس کو پورا کر دکھائے اورا گرشو ہر باہر چلا جائے تو وہ بیوی اپنے بارے میں پاکدامن اور شوہر کے مال میں خیرخواہ ثابت ہو ( ابن ماجہ )

اطاعت کے لئے بیٹرط ہے کہاں کا حکم حدِشرح میں ہو کیونکہ شریعت کے خلاف امور میں اطاعت جائز نہیں ، دل خوش کرے یعنی اچھی صورت وسیرت وسین معاشرت ہے بنس مکھ اور بااخلاق ہو جتم کھانے کا مطلب سے ہے کہ شوہر کسی کام کے کرنے بیانہ کرنے گی قتم اٹھا لے جو بیوی کو ناپسند ہو پھر بھی وہ شوہر کی قتم پوری کرنے کواپئی مرضی کے خلاف اس کام کوکردے بیازگ کردے کیونکہ اس سے وہ شوہر کی موافقت کے لئے اپنی مرضی پراس کی مرضی کوتر نیچے دینے کا ثبوت پیش کرئے گی (مرقا ہ کہ بھر)

(۱۷) فرمایا:۔سب سے بڑی برکت وخیر والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ بارکم سے کم ہو ( بیہق ) یعنی مہر ونفقہ وغیرہ کا بار زیادہ نہ ہو( مرقاۃ ۸• پیم)

(۱۸) فرمایا نکاح کے ذریعہ آ دھادین محفوظ ہوجا تا ہے جا ہے کہ خدا سے ڈرکر ہاتی نصف دین کی بھی حفاظت کرے۔ امام غزائی نے فرمایا کہ دین میں خرابی بدکر داری یا حرام خوری دوطریقوں سے آتی ہے نکاح کرنے سے نفس وشیطان کے مکا کدسے پچ سکتا ہے کہ نگاہ کے گناہ اور بدچلنی کی راہ سے دور ہوجا تا ہے ، آ گے روزی کمانے اور کھانے پینے کے حرام طریقوں سے بچنا آ دھے دین کی حفاظت کا سبب ہوجائے گا۔ (مرقاۃ ۴۰٪)

(۱۹)رسول اکرم کیالیتہ ہے کسی اجنبی عورت پراچا تک بلا ارادہ نظر پڑجانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا آئندہ نظر کو ہٹالو (مسلم شریف) یعنی دوبارہ نظرمت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر بلااختیار ہونے کی وجہ ہماف ہادرا گردیکھے جائیزگا تو گناہ ہوگا، قاضی عیاضؓ نے فرمایا کہ اگر عورت اپنا چہرہ بھی نہ چھپائے تب بھی مردکوا بی نگاہ نیجی کرنا ضروری ہے صرف ضرورت شرعی سے کے وقت نظر جائز ہے (مرقاۃ ماہم) (۲۰) فرمایا: عورت سامنے ہے آئے یا پیچھا پھر کر جائے شیطان کی صورت میں ہوتی ہے (کہ اس ہے بھی دل میں کر ے خطرات و وساوس آتے ہیں اور گراہی ، فتنہ وفساد کا سروسامان ہوتا ہے ، لہٰذا اگرا نفا قا کوئی عورت سامنے آجائے اور قلب ونظر کو اچھی معلوم ہوا ور بر ہے خیالات آئیں تو چاہے کہ اپنی ہوی کا خیال وتصور کرے اور اسکے پاس جائے اس سے وہ دل کے برے خیالات ختم ہوجا تیں گے (مسلم شریف) علامہ نو وی نے کہ اپنی ہورت کو شیطان ہے مشابہت اس لئے ہے کہ وہ بھی بُر ائی وشرکی طرف بلاتا ہے اور برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بلا ضروت کے اپنے گھرسے نگلنا نہ چاہے اور نہ لباس فاخرہ پہنے ، اور مردوں کو چاہیے کہ اس کی طرف اور اس کے لباس کی طرف نہ دیکھیں النے (مرقاۃ والا)

(۲۱) ارشاد فرمایا: عورت جب با ہرتگاتی ہے تو شیطان اس کومردوں کی نظروں میں حسین وجمیل بنا کرچیش کرتا ہے (تر ندی شریف) یا اس کوشیطان امیدو طبع کی نظرے دیکھتا ہے کہ اس کوجھی گراہ کرے گا، اور اس کی وجہ ہے دوسروں کوجھی (کدونوں طرف جنسی میلا نات کو ابھارے گا، ای لئے عورتوں کوشیطان کے جال بھی کہا گیا، یا شیطان سے مراد انسانوں میں کے شیطان جیں اہل فسق و فجو رہیں ہے کہ جب وہ عورت کو باہر نگلتے و مکھتے ہیں تو شیطان اس کے خیالات باہر نگلتے و مکھتے ہیں تو شیطان اس کے خیالات و جذبات پر تسلط کر کے اس کو حبیات کے زمرے میں داخل کرادیتا ہے، حالا نکہ وہ پہلے سے طیبات میں سے تھی (مرقا قال میہ)

(۲۲) کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ دخلوت میں نہ رہے ، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان وہاں ضرور ہوتا ہے (ترندی شریف) یعنی شیطان اس موقع پرضرور دونوں کے خیالات خراب کر کے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا ،اس لئے الیبی صورت ہے بخت اجتناب کرنا چاہیے (مرقاۃ سابہ م)

(۲۳) ایسی عورتوں کے پاس ہرگزنہ جاؤ، جن کے شوہر گھرپر نہ ہوں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے(بعنی تم محسوس بھی نہیں کر بحتے اوروہ اپنا کام شرونساد پرآمادہ کرنے کابرابر کرتا رہتا ہے) صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا آپ کے لئے بھی شیطان ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا اہاں! میرے لئے بھی ،گرحق تعالی نے میری مدوفرمائی کہ اس کے شرے مامون رہتا ہوں (مرقاۃ ۱۳۱۳) اس حدیث کی کممل و فصل شرح مرقاۃ الکا میں ہے۔

(۲۴)ارشا دفر مایا که من تعالی بری نظر ڈالنے والے پراوراس پر بھی جو بغیر کسی عذر وضر ورت کے اپنے کو دکھائے لعنت بھیجتا ہے یعنی ان دونو ل کواپنی رحمت ہے دورکر دیتا ہے ( بیہبق )معلوم ہوا ہر نا جائز نظر لعنت کی مستحق ہے ( مرقا ۃ ۱۵٪)

(۲۵) فرمایا: بحس مسلمان مردگی پہلی نظراتفا قاکسی عورت کے حسن وجمال پر پڑجائے اوروہ اپنی نظر ہٹا لے ، تواللہ تعالی اس کوالی عبادت کی تو فیق عطافر مائے گا جس کی حلاوت اس کومسوس ہوگی۔ (مسندِ احمد) علامہ طبی نے فرمایا کہ ایسے مخص کے لئے عبادات کی مشقت و تکلیف باقی نہیں رہتی اور ایسے مقام سے سرفراز ہوجا تاہے ، جس میں نماز وغیرہ عبادات آئکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں (مرقاۃ ۱۳۱۴) پہلے بدنظری کے نقصانات ومصرتیں معلوم ہوئی تھیں اور یہاں اس سے بیخے پرانعام عظیم بتلایا گیاہے۔ولٹدا محدوا المنہ ۔

(۲۶) ارشاد فرمایا: اگر بنی اسرائیل نه ہوتے تو گوشت نه سٹرا کرتا، اورا گرخوانه ہوتیں تو کوئی عورت ساری عمر بھی اپنے شوہر کی خیانت نه کرتی (بخاری وسلم) یعنی بنی اسرائیل نے تھم خداوندی کے خلاف بیٹروں کا گوشت و خیرہ کیا تھا اس لئے سزا ملی کہ وہ سڑنے لگا، اس سے پہلے کتنے ہی دن رکھار ہتا تھا تب بھی نہ سڑتا تھا، قبال تعالیٰ ان الله لا یغید ما یقوم حتی یغید و اما بیانفسهم اور حضرت حواً نے کم خداوندی کے خلاف شجرہ ممنوعہ کا کھانے کا پہلے ارادہ کیا گھر حضرت آ دم علیہ السلام کو بھی رغبت وے دے کرآ مادہ کرلیا، گھر دونوں نے ساتھ کھایا، اور نافر مانی کی، جس پرعتاب البی کے مشخق ہوئے، خیانت کا صدوراً می عوج وثیر ھین کے سبب ہوا جوعورت کی طینت

ووصیت میں رکھا گیاہے بعض نے کہا کہ خیانت میتھی کہ حضرت حواۃً نے حضرت آ دم علیہ السلام سے پہلے اس کچل کو کھایا تھا، حالا نکہ انہوں نے بھی حضرت حواً کواس سے روکا تھا، پھر حضرت حواۃؓ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بھی کھانے پر آ مادہ کرلیا( مرقاۃ ۴۲۱)

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت حواء کوسب سے پہلے گناہ کا مرتکب قرار دینا عورت کے مرتبہ کو گرانا ہے، وہ لوگ بخاری وسلم کی اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اوراگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ابتداؤیس کی تو کیا حضرت آ دم علیہ السلام کوسب سے پہلا مرتکب گناہ قرار دیا جائے گا، جوسب سے پہلے خدا کے جلیل القدر پنجبر تھے، رہا بیا حتمال کہ دونوں نے بیزے وقت آن واحد میں گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، تب بھی تو اور اولیت کی نسبت دونوں ہی کی طرف ہوگی، اور ایک جلیل القدر پنجبر کی عظمت کی دعایت غیر پنجبر کی عصمت کے مقابلہ میں فرق مراتب کے اصول سے بھی نہایت ضروری ہے معلوم نہیں صنف نازک کی اس قدر حمایت کا بے بناہ جذبہ دل وہ ماغ کی گہرائی میں کیے اثر گیا کہ نہ صرف مرد کے مقابلہ میں بلکہ ایک جلیل القدر پنجبر کے مقابلہ میں بھی اس گوا بھار گرآ گے لانے کی سعی کرنی پڑی، والد میں کیے اثر گیا کہ نہ صرف مرد کے مقابلہ میں بلکہ ایک جلیل القدر پنجبر کے مقابلہ میں بھی اس گوا بھار گرآ گے لانے کی سعی کرنی پڑی، والد بیان بارے میں پہلے بھی کچھ گھآ تے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم!

ر ۱۳۰۰ مورہ رہا ہے۔ ہے ہیں ہروہ ہے ہیں ہروہ ہے ہیں ہروہ ہے سے او تصدیب سے ہوتا ہیں یاں ہوگی جس میں از واخ مطہرات کواختیار دیا گیا کہ حضور علیہ واقعہ بخاری وغیرہ میں تفصیل ہے آیا ہے اور مشہور ہے اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوگی جس میں از واخ مطہرات کواختیار دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو تنگی ترشی ہے جس طرح بھی آپ چاہیں گے گزارہ کرنا پڑیگا کیونکہ آپ کواختیاری طور ہے فقر وفاقہ کی زندگی ہی محبوب و پسندیدہ تھی ، ورندان کوآپ ہے الگ ہوجانے کا اختیار ہے ، اس پرسب نے حضور علیہ السلام کی رفافت ہی کواختیار کر لیا تھا۔

معلوم ہوا کہ عورتوں کی طینت وسرشت میں حب جاہ ومال اور شوق زیب وزینت رکھدیا گیا ہے، اور جب بھی اس جذبہ کوا بھرنے کا موقع ملتا ہے میضرورا بھرتا ہے جتی کہ اس سے سیدالمرسلین علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کا گھرانہ بھی محفوظ وستی نہیں رہا، اور بڑی آز مائٹوں کے بعد آخری دورِ نبوت میں از واج مطہرات کے مزاج پوری طرح سے مزاج نبوت کے موافق ہو سکے، اور آپ کی گھریلوزندگ کے واقعات سے بہت بڑاسبق اور مدایت کا مرچشمہ ملتا ہے اور ان واقعات سے حضور اکرم عظیمتے کی انتہائی اولوالعزی اور مبرعظیم کا ثبوت ماتا ہے۔

ومايلقها الا الذين صبرواو ما يلقها الا ذوحظ عظيم اصرعظيم اورظ عظيم والين الزمائش مين كامياب موسكة ومايلقها الا الذين صبرواو ما يلقها الا ذوحظ عظيم الصبر عليهن، والصبر عليهن اهون من الصبر عليه المون من الصبر عليه المارة والمن المراكة والمن المراكة والمن المراكة والمن المراكة والمن المراكة والمن المن المن المن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن والمن المن والمن والمن

(۲۹) ارشاد فرمایا: ۔اگر میں کسی کوکسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کدا ہے شوہر کو سجدہ کرے اور فرمایا کہ جوعورت شوہر کوراضی چھوڑ کر مرجائے وہ جنت کی مستحق ہوجاتی ہے (تر مذی شریف) یعنی عورت پراپنے شوہر کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ان کوا دا کرنے سے عاجز میں اور صرف مجدہ سے اس کی اوا کیگی یا شکر ہجا آ وری ہوسکتی تھی ،جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ بیق صرف معبود حقیقی کے لئے مخصوص ہو چکا ، بیم مجبوری نہ ہوتی تو عورت اپنا ہی شکر اوا کرویتی ، اورعورت کا شوہرا گرعالم متقی ہوتو ظاہر ہے اس کی اطاعت ورہنمائی میں عورت نے تمام حقوق خداوندی وحقوق عباد اوا کئے ہوں گئے اس کے اس کا مستحق جنت ہونا بھی بے شبہ ہے (مرقاۃ ۳/۴۳)

' (۳۱) مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ ایجھے ہوں اور جواپنے اہل کے ساتھ زیادہ لطف ومحبت سے پیش آنے والے ہوں دوسری حدیث میں فرمایا کہتم میں سب سے بہتر وہ ہیں جواپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں (ترندی شریف)اس لئے کہ کمالی ایمان حسنِ خلق اور تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا مقتضی ہے (مرقاۃ ۳/۴۲۸)

(۳۲) فرمایا جس شخص کوچار چیزیں مل گئیں،اس کو دنیا وآخرت کی خیر وفلاح مل گئی شکر گذار دل خدا کو یاد کرنے والی زبان، دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں پرصبر کرنے والا بدن اور پا کدامن ہمدرد بیوی (بیہتی) بعنی ایسی پاک دامن اور عفت مآب ہوکہ دہ دور سے مردکو نگاہ مجر کر بھی شدو کیھے اور نداس سے کسی فتیم کی خیانت کا احتمال وخطرہ ہو،اور شوہر کے مال وسامان کے بارے میں پوری طرح خیرخواہ وہمدرد ہو( مرقا قالے ۴۲) شدو کیھے اور نداس سے کسی فتیم کی خیانت کا احتمال و خطرہ ہو،اور شوہر کے مال وسامان کے بارے میں پوری طرح خیرخواہ وہمدرد ہو و تورتیں دل (۳۳) فرمایا: میلی شریف) یعنی جو عورتیں دل سے اسے شوہروں کی محبت نہیں کرتیں ، یا ان کے تعلق کو پہند نہیں کرتیں ،اور جو عورتیں بغیر کسی معقول سبب کے ضلع وطلاق کے لئے موقع اور بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، (ان کا بیمل منافقانہ ہے اس لئے) وہ منافقوں کی طرح گنبگار ہیں (مرقا قا ۱۸/۲۸)

(۳۴۳) ایک شخص نے عرض کیا، میری ہوی غیر مردول سے احتیاط نہیں کرتی ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دواس نے کہا مجھے اس سے بہت تعلق ومحبت ہے، فرمایا، ایسا ہے تو اس کوروکو (ابوداؤ دونسائی شریف) اس سے معلوم ہوا کہ کسی مجبوری میں ایسی عورت ہے بھی شادی کر سکتے ہیں جس سے فجوریا بدچلنی کا اندیشہ ہومجبوری مثلاً ہے کہ دوسری اس کو پہندیا میسر نہ ہوا در بغیر نکاح کے زنا ہیں مبتلا ہوئے کا اندیشہ ہو، وغیرہ ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس کو ہرطرح سے سمجھائے اور پوری کوشش اس کی حفاظت میں کرے (مرقاۃ ۵۰۵)

اس سے معلوم ہوا کہ بہتریہی ہے کہ ایسی عورت کوطلاق دے دو، جس طرح حضور علیہ السلام نے بدزبان عورت کے لئے بھی طلاق ہی کامشورہ دیا تھا، مگر حالات کی مجبوری ہے رکھ لینا بھی حدّ جواز میں ہے بشر طیکہ صبر مخل اور حفاظت پر قا در ہو۔

(۳۹) ارشاد فرمایا:۔ جب اللہ تعالی کی کو مال و دولت عطا کر بے قو پہلے اسکوا پے اوپراورا پے اہل ہیت (ازواج واولاد) پرخرج کرے (سلم بید)

(۳۶) ایک عورت دوسری ہے اتنی ہے تکلف نہ ہوجائے کہ اپنے شوہر کی رازوتنہائی کی باتیں بھی اس سے کہد دے اوراس غیر مردکے علم میں وہ باتیں اس طرح آجا کیں جیسے وہ خود ان کو دیکھ رہا ہو (ابو داؤد و ترندی) معلوم ہوا کہ اس طرح کا راز افشاء کرنا شرعاً حرام ہے ،اورچونکہ شرع تھم کی قیمت واہمیت صرف مسلمان عورتیں ہی ہمجھ کتی ہیں ،اسلئے علاء نے کھا کہ غیرمسلم عورتوں کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو بے اورچونکہ شرع تھم کی قیمت واہمیت صرف مسلمان عورتوں کے باسنے بھی مسلمان بی خواہ وہ مسلمان ہی ہوں کیونکہ اول تو ان کی صحبت وزیادہ کہیں گی ،جس سے خواہ وہ مسلمان ہی ہوں کیونکہ اول تو ان کی صحبت وزیادہ اختلاط ہے بھی احتراز جا ہیے دوسرے وہ بھی اس کی عاوی ہوتی ہیں کہورتوں کے تاین ،غیر مردوں تک پہنچاتی ہیں۔

(۳۷)سب نے زیادہ بدترین اورخدائے تعالیٰ کی نظر میں گراہ واوہ مردیاعورت ہے جوزن وشوہر کی راز کی ہانٹیں دوسروں ہے کیے (سلم جودونہ) (۳۸) جوفض حالت حیض میں اپنی بیوی ہے مقاربت کرے اور پھراس ہے جو بچہ پیدا ہووہ جذام میں مبتلا ہوجائے تو اے اپنے ہی نفس کوملامت کرنی جا ہیں۔ (اوسط)

(۳۹)جوعورت اپنے شوہرکو تکلیف دیتی ہے اس کوحور جنت کہتی ہے کہ خدا تیرابرُ اکرے اس کوایڈ امت دے،وہ تو تیرے پاس چند روز کامہمان ہے،جلد ہی تجھ سے عُدا ہوکر ہمارے پاس آ جائے گا (ترندی شریف)

(۴۰) دوآ دمیوں کی نماز سرے اوپرنہیں جاتی (بعنی قبول ہوکر خدا کے حضور نہیں جاتی )ایک غلام ما لک ہے بھا گا ہوا، دوسرے وہ عورت جوشو ہر کی نافر مانی کرے، جب تک وہ دونوں بازنیآ کیں (اوسط وصغیر بحوالہ جمع الفوائدے۱/۲۲)

(۳۱) حضورعلیہ السلام نے فرمایا: میری نظر میں وہ عورت مبغوض ہے جوا ہے گھرے نکل کر دوسروں سے اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی کھرے (کبیر واوسط)

(۳۲) فرمایا: عورتیں حمل وولا دت کی سختیاں جھیلتی ہیں اور بچول کورحم وشفقت سے پالتی ہیں ،اگر وہ شوہروں کے ساتھ بدسلو کی و کج خلقی وغیرہ کی باتیں نہ کریں توان میں سے نماز پڑھنے والیاں تو ضرور ہی جنت میں داخل ہوجا کیں گی (قزویتی)

(۴۴) حضرت رزینڈراوی ہیں کہ ایک وفعہ حضرت سودہ حضرت عائشہ وخصہ کے پاس عمدہ لباس وزینت میں آئیں ،حضرت خصہ کے حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ کے بھا کہ بیاس طرح آئی ہیں اورالی حالت میں حضورعلیہ السلام آ جائیں گے تو ہم کو پھٹے پُرانے کپڑوں میں بڑے حال سے دیکھیں گے اور بیدہ ارے بھی نروق برق لباس پہنے تی ہیٹی ہوگی ، دیکھوا میں اس کا علاج کروں گی ، پھر حضرت سودہ سے کہا تہ ہیں کچھ جُر بھی ہوگی ہوگی ہوگی اور کہنے لگیں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ بیسا سنے خیمہ بھی ہوگی ہوں کا ناد جال نکل آیا ، وہ بیسُن کرڈر سکیں اور سارا بدن کیکیانے لگا ، اور کہنے لگیس میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ بیسا سنے خیمہ

ہاں میں جھپ جاؤ، وہ جاگراس میں گھس گئیں اور وہاں گندگی اور مکڑی کے جالے وغیرہ تھے، اتنے ہی میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان دونوں کا بہتے بہتے بُراحال تھا کہ بات نہ ہو علی تھی ، آپ نے پوچھا بہنے کی کیابات ہے؟ تین مرتبہ دریافت کرنا پڑا، تب انہوں نے ہاتھوں ہے اشارہ کر کے بتلایا کہ خیمہ میں جا کرملاحظہ کریں ، آپ وہاں گئے تو حضرت سودہ وہان موجود ہیں اورکپکی سے ان کابرُ احال ہے ، آپ نے فرمایا ،سودہ! تہمیں کیا ہوا ، یہاں کیوں چھپی ہو؟ کہا یارسول اللہ! کانا دجال ظاہر ہوگیا ہے ، آپ نے فرمایا نہیں ،کہیں نہیں نکلا! البتہ بھی فکلے گا ضرور ، پھرآپ نے ان کو خیمہ کے اندر سے نکالا اور ان کے کپڑوں پر سے گردوغبار اور کمڑی کے جالوں کو جھاڑا (اموسلی وطرانی)

فا كدہ! اس جہ کے حضور عليہ السلام اور از واج مطہرات کے خوش طبعی کے واقعات میں بھی بہت پچھے ہیں اور ہدایت ملتی ہے کہ پچھے وقت اگر غم غلط کرنے کے لئے یا کسی کا دل خوش کرنے میں صرف ہوجائے تو وہ بھی دین ودیانت کے خلاف نہیں اس کے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سے مزاح اور خوش طبعی کا ثبوت بھی ماتا ہے لیکن شرط ہیہ کہ خلط یا جھوٹی بات نہ بہی جائے ، دوسرے بیا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ، اگر کسی کا دل دکھایا گیا تو جائز نہ ہوگا ، کتب حدیث میں کتاب الا دب کے تحت مزاح کا باب بھی باندھتے ہیں ، مام بخاری نے باب الانبساط الی الناس (مے ہ) میں بھی دو حدیث روایت کی منابہ کی سے الانبساط الی الناس (مے ہی بیان کو جائز نہ ہوگا ، کتب حدیث میں کتاب الادب کے حضور علیہ السلام ہم سے بے تکلف ہو کر گھل ال گر رہ ہے تھے اور ایمارے ایک چھوٹے ہو کہ قانوراس سے کھیا کرتا تھے اور ایمارے ایک چھوٹے بیا جائز کی کہ جب میں حضور علیہ السلام کے پاس (شادی کے بعد شروع زمانہ میں ، اور آپ اٹھیں پکڑ کر ساتھ گڑ یوں کا کھیل کھیل کرتی تھی ، اگر حضوراس حالت میں آ جاتے تو وہ میری سہیلیاں دوڑ کر پردہ کے چھچے چلی جائیں ، اور آپ اٹھیں پکڑ کر میرے پاس لاتے اور وہ پھر میرے سام نے کسی کسی اس احدیث اظابی و معاشرت اور میری سے متاتی کہ بیاں کھیل کھیل کہ بیاں میں ہی سے مزاح لائے ہیں اس میں ہی سے مزاح لائے ہیں ، اور احدیث کی کہ جب میں سب احادیث اظابی ومعاشرت ہی ہے متعلق ہیں ، اس میں ہی سے مزاح لائے ہیں اور احدیث کر کی ہیں ، کتاب فضل کیا کہ بیات میں کوئی حرج تہیں ہیں کہا کہ جب میں کہ کو خوش طبعی و مزاح میں کوئی حرج تہیں ہیں کہ بیاں کہ مواشرت اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو اور ای خوات کی ہیں ایک میں تو اف تھی کیا کہ خوش طبعی و مزاح میں کوئی حرج تہیں ہیں کہ اور اپنے اہل و میال کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو اصفے وضوع وضون ای ظاتی وغیرہ کا ثبوت ہیں کرنے کو خوش طبعی و مزاح میں کوئی حرج تہیں ہیں کہ کہ بیاں کی کہ جب ہے ۔

حضرت عمرِ نے فرمایا '' آدمی کواپنے گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف رہنا چاہیے ( یہ بیس کد منہ چڑ ھا ہوا ہوا ور رسب پررعب و ہیں۔
طاری کی جائے ) پھر جب ضرورت پیش آ جائے تو وہ ہرطرح مرد ثابت ہو' بعنی مردانگی ، جراءت اور کمال عقل کا بھی بہترین نمونہ نگلے ، یہی بات حضرت لقمان تھیم سے بھی نقل ہے ، امام غزائی نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ مزاح اور بے تکلفی اختیار کرنے میں اعتدال ہوتا چاہیے، بعنی اتنا انبساط اور ضرورت سے زیادہ خوش خلقی بھی نہ برتے کہ وہ بالکل نڈر ہوکر بداخلا قبوں پر اُئر آئیں ، اور ان کی کی قتم کی روگ توگ نہ ہو سکے ، یا ہوتو ہے اگر ہو، ای لئے اگر کسی وقت بھی ان کا کوئی غلط روبیعلم ومشاہدہ میں آئے تو اس پر اپنے انقباض و نا راضگی کا صاف طور سے اظہار کردے اور کسی حالت میں بھی برائیوں کا درواز ہ ان کے لئے نہ کھلنے دے ، نہر بعت کی مخالفت کو برداشت کرے ، ایسے وقت بھی اگر مزاح اورخوش طبعی کا ہی روبیہ جاری رکھا جائے تو اس کو حضرت عمر تہا ہت تھے ، اور فرماتے تھے ، یہ مزاح ، زاح عن الحق سے ہوئی وطریق شری مستقیم سے دور ہونے کا مرادف ہے ۔

یباں ہے بیجی معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی نظر کتنی گہری تھی اوروہ ہر معاملہ میں اعتدال کی کتنی رعایت کرتے تھے اورشریعت کا مقصود

لے حضرت عائشہ کے ساتھ تو حضور علیہ السلام نے ایک سفر میں دوڑ کا مقابلہ بھی کیا ہے جس میں وہ جیت گئے تھیں، پھر بعد کوان کا بدن بھاری ہو گیا تھااور دوسر ی دوڑ میں حضور علیہ السلام جیت گئے تھے ،اورآپ نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا (مقلوۃ ۱۸۴عن ابی داؤد)

ومنشاء بمجھنے میں وہ کس فقد رآ کے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔

(۳۵) حضرت عائشہ دونوں ایک سفر میں حضورعلیہ السلام کے ساتھ تھیں، سفرعمو مآرات کے وقت طے ہوتا تھا اور حضرت عائشہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر ہوتی تھیں تو آپ ان ہے با تیں کرتے ہوئے چلتے تھے، حضرت حفصہ کواس کا خیال ہوا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ آج الیانہ کریں کہتم میرے اونٹ پر سوار ہوتا میں تہمارے اونٹ پر ، پھر مناظر سفر کا مشاہدہ کریں، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہی کریں گے رات کو سفر شروع کرنے کے وقت حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے، جس پر حضرت حفصہ تھیں، آپ سلام مسنون کے بعد ان کے ساتھ سوار ہوگئے، سفر پورا ہونے کے بعد اُنر گئے ، حضرت عائشہ گی بیرات بڑی مشکل ہے گئی، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کی عادی تھیں، اور حالت سفر میں بہت ی کام کی باتیں بھی شفتے میں آتی تھیں وہ اپنی علی ودینی نداتی میں سب پر فائق تھیں، اس لئے بڑا صدمہ گز ارا اور اونٹ ہے اُنر کر او خرگھاس پر پاؤں ڈال کر بیٹھ گئیں اور گئیں بددعا کرنے، اے میرے رب! کوئی سانپ بھی کہ دزبان ہاں وقت غم وغصہ اور غیرت کے جذبہ سے میں آتی متاثر تھی کہ زبان سے اس بردعا کے سوااور پھی نہ کہ سکتی تھی (بخاری ۲۸ کے وسلم)

(٣٦) حضرت عائش نے فرمایا: میرے علم میں حضرت صفیہ سے بہتر کھانا پکانے والی نتھی ،ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کے لئے کوئی چیز پکائی ،اوروہ لے کرآئیں کہ آپ اس روز میرے گھر میں تتھا ور میں رشک وغیرت کے شدید جذبہ کا شکار ہوگئی ،اس برتن کو جس میں کھانا تھا، زمین پروے مارا اور توڑ دیا، پھر ندامت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں عرض کیا کہ اس فعل کا کفارہ بتلائیں ،آپ نے فرمایا،ای جیسا برتن اور ویسائی کھانا دو (ابوداؤ دونسائی)

بخاری شریف ۸ ۸ میں بیمی ہے کہ کھانالانے والے خادم کے ہاتھ سے پیالا گرااورٹوٹ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پیالہ کے عکڑے زمین سے اٹھا کرجمع کئے اوروہ کھانا بھی زمین پر سے اٹھایا اور فر مایا کوئی بات نہیں ہمہاری ای کوغیرت آگئی، پھر خادم کوروک کرویسا ہی پیالہ منگوا کردیا اورٹوٹا ہوا توڑنے والی بیوی کے گھر میں رہنے دیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ کے مزاج میں غیرت، زود تاثری وانفعال کا مادہ کچھ زیادہ تھا،اس لئے اور دافعات بھی اس قتم کے پیش آئے ہیں جن کی حیثیت محض وقتی وہنگامی تھی اور جلد ہی وہ اثر زائل بھی ہوجا تا تھا (جیسے یہاں برتن توڑنے کے بعد فورا ہی ندامت کا ظہار فرما ویا) مثلاً قصدا فک میں آتا ہے کہ جب براءت کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت صدیق اکبڑنے ان کو اس کی خوش خبری سائی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرتی ہوں ،مگر آپ کا اور آپ کے صاحب کانہیں جضوں نے آپ کو بھیجا ہے۔

اکثر احادیث میں ای قدر ہے مگرازالہ الخفاء ۸ کے ۱/میں کی روایت سے بیاضا فہ بھی ہے کہ بھے حضور علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے اوران کا باز و پکڑ کر بات کی تو انہوں نے آپ کا دستِ مبارک پکڑ کر جھٹک دیا،اوراس پر حضرت ابو بکڑنے جو تداٹھا کران کو مارنا چاہا، بیدد کیچے کرحضور علیہ السلام کوہٹمی آگئی اور حضرت ابو بکڑ کوشم دے کر مارنے سے روک دیا۔

ابیابی دوسراواقعد منداحد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکڑ نے حضور علیہ السلام کے درِ دولت پر حاضر ہوکرا جازت طلب کی ،اندر سے حضرت عائشہ گی آ واز میں ہول رہی تھیں ،حضور علیہ السلام نے ان کو اندرآنے کی اجازت دی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بخت لہجہ میں پکارا اے ام رومان کی بیٹی ! تو حضورا کرم علیہ ہے اپنی آ واز بلند کر کے بات کرتی ہے اور بکڑ کر مارنا چاہ حضور علیہ السلام نے ان کا غضہ دیکھا تو ان کے درمیان ہوگئے اور حضرت عائشہ کو بچادیا، جب حضرت ابو بکڑ چلے گئے تو بطور مزاح وتلطف کے ان کے باد کیا ہوگئے آئے اورا جازت طلب وتلطف کے ان حضرت ابو بکڑ آئے اورا جازت طلب

کی آپ نے سنا کہ حضورعلیہ السلام حضرت عائشہ ہے ہنس کر باتیں فرمارے تھے ،اجازت پراندر گئے تو حضور علیہ السلام ہے گزارش کی کہ یارسول الله! مجھےآپ دونوں اپنی سلے میں بھی شریک کریں ،جس طرح آپ دونوں نے مجھے پی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ (الفتح الربانی ٣٣٣٠) حضرت عائشة كابيان ہے كدايك بارحضور عليه السلام ميرى بارى كے دن شبكو بعد (عشاء) تشريف لائے (حب معمول) جا در ایک طرف رکھی ،جوتے نکالے اور تہم کا کچھ حصة بستر پر بچھا کرلیٹ گئے ، کچھ ہی دیرگز ری تھی کہ مجھے سوتا ہوا خیال کر کے آہت ہے جا در ا ٹھائی ،نری ہے جوتے پہنے ،آ ہت ہے کواڑ کھولے اور باہر ہو کر آ ہنگی کے ساتھ ہی کواڑ بند کئے اور چلدیئے ، میں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنا کرتہ پہنا، دو پٹہاوڑ ھااور تہدے چادر کی طرح بدن کو لپیٹ کرآپ کے پیچھے ہولی،آپ بقیع پنچے، دیرینک کھڑے رہے تین بار دونوں ہاتھ اُٹھائے ، پھرلوٹ پڑے اور میں بھی لوٹی آپ نے جلدی کی اور میں نے بھی جلدی کی ،آپ تیز قدم چلے تو میں بھی تیز قدم چلی ،آپ اور تیز چلے تو میں دوڑ کرآپ ہے آگے بڑھ گئی اور گھر میں داخل ہو کرجلدی ہے لیٹ گئی،آپ تشریف لائے تو فرمایا، عائشہ! کیا ہوا تمہارا سانس کیوں چڑھا ہواہے؟ میں نے کہا کچھنیں،آپ نے فرمایا تو بتا دو، ورنہ مجھے حق تعالی جولطیف وخبیر ہے وہ بتلا دے گا، میں نے کہایار سول اللہ ! آپ پرمیرے ماں باپ قربان موں ساری بات الی تھی اور سب سناوی ،آپ نے فر مایا، اچھاتم ہی آ گے آ گے چلتی نظر آر ہی تھیں ، میں نے کہا جی ہاں!اس پرآپ نے میرے سینہ پرزورے ہاتھ مار کرفر مایا چلوبھی کیاتم نے سوچا کہ خدااوراس کارسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے کہا، جو بات لوگوں سے چھیائی جاسکتی ہے اس کوبھی خدا جا نتا ہے، میں اس کوخوب جانتی ہوں ،آپ نے فر مایا اُس وفت حضرت جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تہارے کپڑے اتارنے کی وجہ ہے وہ اندرتو آنبیں کتے تھے، پھرتمہاری ہی وجہ ہے انہوں نے مجھے آ ہتہ سے پکارا تا کہتمہاری نیندخراب نہ ہو، میں اٹھااور خیال کیا کہتم سوگئی ہواس لئے اٹھانا پیند نہ کیا ،اور پیھی خیال کیا کہ جا آگ جاؤگی تو تنہائی کی وجہ ہے گھبراؤگی ،لہذا بہت خاموثی ہے نکل کر چلا گیا تھا،حضرت جرئیل علیہ السلام حق تعالیٰ کا بیتم لے کرآئے تھے کہ اہل بقیع کے یاس جا کران کے لئے دعائے مغفرت کرو،حضرت عائشہ نے فرمایا، پھر میں نے مُر دوں کے لئے دعاء مغفرت کس طرح ہوئی ہے آپ 🛫 دریافت کی الخ (مسلم شریف ، نووی ۱/۳۱۳)

دوسری حدیث میں ریجی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے والیسی پر گفتگو میں حضرت عائش ہے ریجی جملہ فرمایا تھا ، أغر ت؟ یعنی کیا تهمیں غیرت آگئی تھی؟ (اس لئے میرے پیچھے گئیں ،کہیں میں کسی دوسری بیوی کے یہاں نہ چلا جاؤں ) حضرت عائش نے کہا کہ مجھ جیسا آپ جیسے پرغیرت کیسے نہ کرے گا؟! (مسلم ،نسائی ،جمع الفوائد مجرا )

ای طرح حضور علی ہے مرض وفات میں بھی واراء ساہ والا قصد مروی ہے، جس کی تفصیل بخاری ۲ سی ۱۹ ورانسیر ۃ النوید (ابن ہشام ۲/۳۲۱ میں مذکور ہے۔

معزت خدیجی کے ذکر پر بھی حضرت عائشہ گی غیرت کا واقع مشہور ہے وغیر ہا، اوراس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم اور قابل ا تباع بات ہیہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے مواقع میں کتنی بڑی وسعت ظرف کا ثبوت دیتے تھے اور کئی شم کی تنی اور نا گواری کا ظہار نہ فرماتے تھے۔ الفتح الربانی • ۱۲۲/۱۵ میں ہے:۔ابویعلی نے حضرت عائش سے مرفوعاً حضور علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہوکر عورت اور نجی نہیں دیکھتی اور برزار وطبر انی نے حضرت ابن مسعود ہے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے حصّہ میں غیرت اور مردوں کے حصّہ میں جہاد کھی دیا پس جو محض عورتوں کی غیرت کے جذبہ کی تلخ باتوں پر صبر کر لے گااس کو شہید کا اجر ملے گا(ذکرہ الزرقانی شرح المواہب)
مستہ میں جہاد کھی دیا پس جو محصرت کی مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انصاری عورتوں سے شاوی کیوں نہیں فرماتے؟
آپ نے فرمایا:۔ان میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے ( جمع الفوائد ۱/۳)

بخاری وسلم وغیرہ میں بیحدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے فر مایا کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے اپنے کوحضورعلیہ السلام کے لئے ہب کیا تو مجھے بڑی غیرت آئی اور کہا کہ عورتوں کوشرم نہیں آتی مردوں کے لئے پیش ہوتی ہیں، پھر جب آیت تسر جسی مین تشاء اتسری تو میں نے کہایارسول اللہ! آپ کارب بھی آپ کی خوشنودی جیا ہتا ہے النے (جمع الفوائدہ فیا/۱)

(۷۵) حضرت عائشی عابان ہے کہ میں ایک سفر (ج) میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی ، حضرت صفیہ گا اونٹ بیمار ہوگیا ، اور حضرت درنیب کے پاس سواری کے زائد اونٹ حیے ، آپ نے ان سے فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہوگیا ہے ہم ان کو ایک اونٹ ویدو تو اچھا ہے ، انہوں نے کہا میں اس یہود میکو دوں گی ؟ اس پر حضور اکرم علی کے فقصہ آگیا ، اور آپ نے باقی ماہ ذی الحجہ ، اور پورے محرم وصفر اور کچھ دن رہتے الاقل میں ان سے کلام نہیں کیا ، جی کہ وہ مایوں ہوکر اپنا سامان اور چار پائی بھی اٹھا کر لے گئیں اور خیال کرلیا کہ آپ ان سے تعلق نہ رکھیں گی سے اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دو پہر کے وقت بیٹھی تھی اچا تک کسی آ دمی کا سایہ اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا (پر رحمت و معلم کا طل شفقت تھا جو پھر ان کی طرف متوجہ ہوگیا تھا ، اور حضرت زئیب اپنا سامان و چار پائی لے کر خدمت اقد س میں باریا ہوگئیں۔ دوعا کم کا ظل شفقت تھا جو پھر ان کی طرف متوجہ ہوگیا تھا ، اور حضرت زئیب اپنا سامان و چار پائی لے کر خدمت اقدال مان کے پاس آتے اور (ایوداؤ دواوسط جمع الفوائد میں ہوگئے۔ (ایوداؤ دواوسط جمع الفوائد میں ہوگئے۔

فا گدہ! بیوہی حفرت زینب بھیں، جن کا نکاح حق تعالی نے عرش پرآپ ہے کیا، اور حضرت جرئیل علیہ السلام نے سفیر بن کراس کی خبردی تھی، اور بیرشتہ میں آپ کی بہت عتہ بھی تھیں، ان کے علاوہ از وانِ مطہرات میں کوئی آپ کی رشتہ دار نہ تھیں، خود بھی فخر ہے کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح سب سے اونچا، اور رشتہ حضور سے قریب کا تھا، اور کہتی تھی کہ سب سے زیادہ پردہ کا التزام واہتمام کرنے والی بھی میں ہی بول ( گویا بید بھی فخر کی چیزوں میں داخل تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہتمام بیویوں میں سے وہی اپنے حسن و جمال اور قرب بنبوی کے بول ( گویا بید بھی فخر کی چیزوں میں داخل تھا، اور حضرت مائشہ فرمات کر کے بچھ کہہ دیا تو سب میری مدمقا بل تھیں، ایک دفعہ تھیم غنیمت کے وقت حضرت زینب نے رسول اگر موقعہ کی خدمت میں جسارت کر کے بچھ کہہ دیا تو حضرت عمر نے ان کوڈانٹ دیا، اس پر حضور نے فرمایا: عمر! ان کو بچھ نہ کہو، بیا قاصہ ہیں، یعنی بارگاہ خداوندی میں خشوع وخضوع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام بھی حلم والے اور اقاہ ومُنیب سے (الفتح الر بانی ۲۲/۱۳۵)

باوجودان سب فضائل ومناقب کے بھی حضور علیہ السلام نے ان کی بے جابات پر کئی ماہ تک ترک تعلق کوتر تیجے دی ، بیسب اس کئے تھا کہ عورتوں کے اخلاق وکردار کی اصلاح ہرممکن بہتر طریقے ہے ہوسکے ،اوران میں جو غیرت اور رشک وحسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ،اس کو حدِ اعتدال میں الایا جاسکے ،اور اسکے ،اوران کو ہرطرح کی آزادی بھی میں لایا جاسکے ،اور بیاصلاح کا معاملہ اب بھی ہر مرو کے حکم وعقل پر چھوڑ دیا گیا ہے ، کیونکہ ان کے بغیر بھی گزارہ نہیں ،اوران کو ہرطرح کی آزادی بھی نتیں دی جاسکے ،اور بیاطاد ورزی بھی نقصان دہ ،کیا عجیب وغریب نہیں دی جاسکتی ،ہر معاملہ میں تختی بھی ان کی افتاد طبح وسرشت کے منافی ،اور حدے زیادہ ملاطفت وا نبساط اور زی بھی نقصان دہ ،کیا عجیب وغریب صورت ہے اور مشکلات والجھنوں سے عہدہ برآ ہوکردین ودنیا کی سلامتی کا تمغہ ذرین حاصل کرلینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں ،واللہ الموفق ہے

ایں سعادت بزور بازونیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

(۴۸) ایک دفعہ مجد نبوی سے فراغت نماز کے بعد مردعورتیں ہاہرنگلیں تواختلاط ہوگیا،حضورعلیہ السلام نے عورتوں کو پھم دیا کہتم رک جاؤا در پیچھے چلوا ورتمہیں راستوں کے نتیج نہ چلنا چاہیے بلکہ کنارے پر ہے گزرنا چاہیے،اس کے بعد عورتوں نے ارشادِ نبوی پراتی بختی ہے ممل کیا کہ سڑک کے کنارے دیواروں ہے اتنی رگڑ کھا کرگزرتی تھیں کہ کپڑے دیواروں ہے اُلچھ جاتے تھے (ابوداؤو) کا جہدی جہزی دیاروں ہے ہیں ہوں کہ نہ نہ نہ کی ستالاتو کہ سے سے ایک سے ایک میں کہ بھر ہے۔

(۴۹) حضرت انس ٔ راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم علی گئے کسی راستہ ہے گزررہے تھے،اورآپ کے آگے آگے،ایک عورت چل رہی تھی ،آپ نے اس سے فرمایا کہ بچ راستہ ہے ہے کر چلو،اس نے کہا راستہ تو بہت چوڑا ہے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اس کوچھوڑ دو، یہ ہماری بات نہیں سنے گی ،او نیچے د ماغ والی ہے(رزین ،جمع الفوا ئداس۱/۲س) آج کل چھسٹرک میں ناز وانداز کے ساتھ چلنے والی او نیجے د ماغ والیوں کی کنٹر ت روزافزوں ہےاللہ رحم کر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لڑکے جوان ہو جا تیں اور پندرہ سال کی عمر کے ہوں تو دوسرے گھروں میں ان کو اپنی آ مدورفت بند کردینی چاہیے، اورعورتوں کو پنہیں کہنا چاہیے کہ بیتو بجین سے ہمارے گھر آ تا ہاس سے کیا پردہ؟ یہ جہالت کی بات ہے اوراس میں کسی گی رعایت کی ضرورت نہیں، حضرت انس سے خیا ہو جود تھے اوران کی ضرورت نہیں، حضرت انس سے خیا ہو جود تھے اوران کو حضرت انس سے خیارہ کی خود صفورا کرم ہو تھے اوران کو حضرت انس سے خوادم خاص ہونے کی وجد ہے آپ کے گھروں میں جانے کی ضرورت بھی تھی، پھراز واج مطہرات دنیا کی افضل ترین صف نسوال اور ساری امت کے لئے ماؤں کے درجہ میں تھیں، اس پر بھی حضور علیہ السلام نے بلاتو قف ان پر پابندی لگا دی، تا کہ ساری امت اس سنب نبویہ کی ہودی کرے، پھرخاص طور سے جبکہ حضرت انس گو آپ کے تھم مذکورے سے مصدمہ بھی ہوا کہ آ تندہ کے لئے آپ کی خدمت میں کی وکوتا تی کا خیال آ یا ہوگا ، اوراس کا بھی امہات المونین اوران کے مقدس ومنور گھروں کی حاضری سے محروم ہوئے، رنج وصدمہ کی بات اپنی جگہ ہو تھی اور یقیناً آ کے حد تھی اور انسانی اس لئے رحمت بھی ہوا ہوگا ، اوراس کا بھی امہات المونین اوران کے مقدس ومنور گھروں کی حاضری سے محروم ہوئے ، رنج وصدمہ کی بات اپنی جگہ ہو تھی اور یقیناً آ کے صدرت کی نہیں ، اس لئے رحمت بھی ہوا ہوگا ، گرشر بعت کے احکام بھی رعایت کی گنہیں ، اس لئے رحمت بھی ہوا ہوگا پر واہ ان سب کے رنج وصدمہ کی نہیں ، اس لئے رحمت بھی ہوا ہوگا پر واہ ان سب کے رنج وصدمہ کی نہیں کی اور شریعت کے تھی کو جاری فرما دیا ، علیہ وعلی آ لہ واز واجہ افضل الصلوات والتسانیما ت المہار کا ت ۔

(۵۳) ارشاوفر مایا:۔وہ ہم میں ہے نہیں جو کی عورت کواس کے شوہر کے خلاف ہجڑکا نے اور بدگمان کرے، یا غلام کواس کے مالک کے خلاف اُ کسائے (ابوداؤر) بعنی وہ امتِ محدید سے خارج ہوگا، جواس قتم کا کام کرے گا، مشلاً کسی عورت سے اس کے شوہر کی برائیاں کرے یا کسی غیر مرد کی خوبیال بیان کرے، جس سے اس کا دل اپنے شوہر سے بھر جائے مرقاق وج اس زمانہ میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی عورت سے خیر خواہی جتانے کو یا شوہر سے کسی مخالفت کی وجہ سے اس کے سامنے شوہر کی برائیاں کھود کرید کر زکالتی اور بتلاتی ہیں، اور بھی دوسرے شوہر ول کے بہتر حالات اس کو سُناتی ہیں جس سے اپنے شوہر کی وقعت اس کے دل میں کم جو کر فساد وفقتہ اور خرابیوں کی بنیاد قائم ہو جاتی ہو ہو تا اور مراس ہیں کسی غلط ہو کہی فاط ہو کہی ایسا کہ گرز رتی ہیں، یہ بخت ممنوع اور حرام ہے، اور اس سلسلہ ہو حضور اکرم علی ہو کہ اینا طریقہ بھی محوظ رہنا جا ہے کہ ایک دفعہ کی شکر رفحی کے تحت حضرت فاطمہ شنے عاضر خدمت نبوید ہو کر حضرت علی گل

ا معزت عصد کوکی وجہ سے حضوعات نے طلاق دیدی تھی ،اس کاعلم حضرت عرکو ہوا تو ان کواور دوسرے عزیز وں نیز سب بی سحابہ کو غیر معمولی صدمہ ہوا ،اس پر حضرت جبرئیل علیا اسلام انزے اور نبی کر پیمان سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ حضرت عمر پر رحم کی نظر کرے حضصہ سے دجوع کر لیس، (بقید حاشیدا سکاے صفی پر)

شکایت کی اُتو آپ نے فرمایا'' بیٹی اِتم بیتو سوچو کدد نیا میں کون سامرداییا ہے جواپی بیوی کے پاس خاموش چلاآ تاہے''؟
علماءِ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بھی حضورعلیہ السلام کے پاس حضرت علیٰ گی شکایت لے کرنہیں آئیں،سب جانے ہیں کہ زن
وشوچر تعلق کی نوعیت نہایت نازک ہوتی ہے،اس لئے ذراسی بات پر بگاڑ کی صورت بن سکتی ہے اس پر بند لگانے کو حضور علیہ السلام نے
مذکورہ بالا ارشاد صادر کیا ہے،اوردونوں کے تعلقات خراب کرنے والے کو بخت وعید سے ڈرایا ہے،اس کے علاوہ بید کہ بہت سے احادیث
میں دوسلمانوں کے مابین جھوٹ بول کر بھی صلح وصفائی کراد سے کی ترغیب وارد ہوئی ہے،تو میاں بیوی میں تو اس امرکی رعایت اور بھی زیادہ
ہونی چا ہے اورافساد کی بات اتنی ہی زیادہ حق تعالیٰ کونا پہند ہوگی اوراس کے شیطان کوسب سے زیادہ محبوب و پہندیدہ صرف یہی بات ہے کہ
ہمونی چا ہے اورافساد کی بات اتنی ہی زیادہ حق تعالیٰ کونا پہند ہوگی اوراسی کئے شیطان کوسب سے زیادہ محبوب و پہندیدہ صرف یہی بات ہے کہ
سی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب کراد سے جائیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے ہر ضم کے دھو کے فریب جھوٹ وغیرہ

ے جربے استعال کرتے ہیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں ہے۔

(۵۳) ارشادفر مایا:۔ ابلیس اپناتخت شاہ پائی پر بچھا کر بیٹھتا ہے اورا ہے نظروں کولوگوں کی گراہی کے لئے سب طرف بھیجی و بتا ہے پس اس سے زیادہ مقرب و مجوب شیطان وہ ہوتا ہے جوسب ہے بڑا گراہی کا کارنامدانجام دے کر آوے ، پھرسیاس کے پاس بھے ہوکرا پی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں ایک آتا ہے کہ بیٹ نے بیٹ افال شخص ہے کرادیا ، دوسر ابھی ای طرح (مشل چوری کرائی ، ڈاکہ ڈ لوایا ، شراب پلوائی ، جھوٹ بلوایا ، فیب کرائی ، نماز ترک کرائی ، وغیرہ و غیرہ و غیرہ ایک کہتا ہے کہ بیس ایک میاں بیوی کے چھے لگار ہا، اوران بیس ہے ایک کودوسرے کے خطاف بھر کی باطنی جربے استعمال کر کے بالآخران دونوں بیس تفریق کراوی ، حضور علیاتھ نے فرایا کا جاری کی کارگزاری می کراؤں کی منظم نے بھولائیس میں تفریق کی اور میں ایک موروسے کے فرایا کوروس کے کہتا ہے کہ ہاں! تو میراسب سے لائق فرمایا کہاں کو کریا ہے کہ ہاں! تو میراسب سے لائق فرمایا کہاں تو میراسب سے لائق میرانہا ہے تا بل قدر معین و مددگار ہے راوی حدیث اٹھم کہتے ہیں کہ بنا لیا حضرت جابڑ نے یہ بات بھی حضور علیا اسلام نے قبل کی کہ بنا اور میرانہا ہے تا بل قدر معین و مددگار ہے راوی حدیث آئمش کہتے ہیں کہ بنا لیا تا جاب کہا کہا کہا ہے بہت نے معافقہ کرتا ہے (مسلم شریف) وجہیں تو بیا ہے بھی کو نا کی کشرت اورو نیا ہیں اور و دویش ہوتا ہے ، کہا نا اور حدود شرعیہ کو خلاف محاف محاف محاف محاف کیا تا میاں کو بازی ہیں ہے کہ جنت ہیں جرائی ہے جو اس کے بہتر تر بیت و تعلیم سے کہا نہ اخلاق وفضائل کا حاصل کرنا دھوار ، اور کمیڈ اطوار و عاد تیں حاصل کرنا آسان ہوتا ہے ، (مرقاۃ ۱۱٪) ہو بچے بہتر تر بیت و تعلیم سے آراستہ ہو کیکس وہ خود دی اس ہے مشتی ہوں گے۔

جائز وشری طریق پرنکاح والے جوڑوں میں تفریق کرادیے ہے، وہ بھی مجبور ہوکرزنا کے راستوں پر چل پڑیں گے اور اِس طرح زنا اور اولا وِزنا کی تعداد میں ترقی اور اضافہ دراضافہ ہوتا رہے گا، جوشیاطین انس وجن کوسب سے زیادہ محبوب اور حق نعالی ،اس کے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں کو زیادہ سے زیادہ مبغوض ونا پہندیدہ ہے، قال تعالیٰ ظھر الفساد فی البروا لبحر بماکسبت ایدی الناس (لوگوں کے بُرے کرتو توں ہی کے سبب سے ہر جگہ فساد بھیلتے ہیں)

غرض موجودہ دنیا میں جوشروفساداورعلوم نبوت کے خلاف دوسرے نظریات پھیل رہے ہیں وہ سب کشرت زنا اور اولا دالزوائی کے
(یقیدہاشیہ سفیہ ابقہ) حضرت عمران طرف مطمئن ہوکر حضرت هدہ کے پاس گئے دیکھا کہ وہ دورتی ہیں، آپ نے کہا کیوں دوتی ہو،اس لئے کہ حضورعلیہ السلام نے
مہیں طلاق دے دی ہے، دیکھوا اب آوانہوں نے طلاق کے بعد میری وجہ ہے دجوع کرلیا ہے، واللہ ااگر پھر انہوں نے تہمیں طلاق دی آو بیسی تم ہے بھی کلام نہ کروں گا۔
دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت حضد تے بیان کیا کہ نبی کر پہر انجاقے گھر میں آخریف لائے تو میں نے (طلاق کی وجہ ہے) جا دراوڑ ھا کی، آپ نے
فرمایا، میرے پاس ابھی جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا ہے۔ دجوع کرلو، ووصق امداور قو مد (بہت روزے دیکھے والی، اور بہت نمازیں پڑھنے والی) اور جنت
میں بھی آپ کی زوج رہنے والی ہے (الفتح الربانی ہے ۲۳ / ۲۳)

غلبہ وا فتد ار کے نتائج ہیں ،اللہ نتعالیٰ امتِ محمد بیکوان کے شرور فنتن ہے محفوظ رکھے ،اس وفت زنااور دواعی زنا کی روک تھام کے لئے ہر قتم کی کوشش کرنا عالم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے ،اور علماءِامت کو خاص طور ہے اس کی طرف نوجہ کرنی جا ہیے۔واللہ المبیر! (۵۴)ارشا دفر مایا:۔وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جواپناامیر کسی عورت کو بنائے گی ، (بخاری ۲۳۲)

حافظٌ نے لکھا کہ امارت وقضاً ہے ممانعت جمہور کا قول ہے، امام ما لک ہے ایک روایت جواز کی ہے، امام ابوحنیفہ ؓ ہے روایت ہے کہ جن معاملات میں عورت کی شہاوت جائز ہے ان کی حاکم بن سکتی ہے ( فتح الباری وہ ) محقق عینیؓ نے لکھا کہ اس جدیث کی روایت امام بخاریؓ نے ابواب الفتن ۴ ہے! میں بھی کی ہے اورامام تر مذی نے فتن میں، امام نسائی نے فضائل میں کی ہے الخ (عمدہ و کی)

(۵۵) ایا کم وخصراءالدمن (کوڑیوں پراُگ ہوئی سبزی وہریا لی ہے بچو) علامہ محدث صاحبِ مجمع البحار نے لکھا کہ اس سے مرادوہ خوبصورت عورت ہے جوخراب ماحول میں پلی بڑھی ہو، جس طرح گندی جگہوں میں درخت اُگ آتے ہیں اوروہ دیکھنے میں خوش منظر ہوتے ہیں ،اس کو کمینداخلاق ومنصب والی حیندو جمیلہ ہے تشبیہ دی گئی ہے (۴۵۰) معلوم ہوا کہ صرف ظاہری حسن و جمال پرنظرنہ کرنی جا ہیے، بلکہ باطنی خلاق وفضائل کو معیارِ انتخاب وترجے بنانا جا ہے۔

(۵۶) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہا یک دن حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ میں سوال کیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا چیز ہے ؟ سب خاموش رہے میں نے حضرت فاطمہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ بتا یا کہ ان پر مردوں کی نگا ہیں نہ پڑی میں نے یہ جواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو تصویب کے طور پر فرمایا،ہ میری لخت جگر ہے یعنی وہی تھے جواب دے سی تھی (مجمع الزوائدہ ہے وہ تعالفوائد کے اللہ میں اسلام کی خدمت میں عرض کیا تو تصویب کے طور پر فرمایا،ہ میں رہے کہ آپ نے از واج مطہرات کے لئے فرمایا تھا ''اگر میری بات مانی جائے اس کے ساتھ حضرت عمر کا ارشاد بھی یا دواشت میں رہے کہ آپ نے از واج مطہرات کے لئے فرمایا تھا ''اگر میری بات مانی جائے

تو میری تمنا توبیہ ہے کہ تہمیں کوئی آئکھ نیدد کیے سکے اس کے بعد ہی پردہ کا حکم نازل ہوا تھا (الا دب المفرد للبخار کی ۴<u>۹</u>۳)

حضرت حسن بصری کابیارشاد بھی قابل ذکرہے کہ اگرتم ہے ہو سکے تواپنے گھر والیوں کے بالوں پرنظر نہ ڈالو بجز اپنی بیوی کے یا چھوٹی بچی کے (الا دب المفرد الے بھی)لہذا مردوں عورتوں سب کواس کی احتیاط چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی مریض کی عیادت کو گئے ،آپ کے ساتھ اورلوگ بھی تھے،ان میں ہے ایک شخص اس گھر کی عورت کو دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا: تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لئے بہتر ہوتا (الا دب المفرد ۱۲۸) یعنی اس گناہ کے ارتکاب ہے آنکھ کا پھوٹ جانا بہتر تھا۔

(۵۷) ارشاد فرمایا: میں تنہیں بتلا دول مردول میں ہے کون جنت میں جائے گا؟ نبی جنت میں جائیں گے،صدیق بھی اور وہ شخص بھی جو صرف خدا کے لئے اپنے ایک بھائی کی ملاقات کے لئے شہر کے دوسرے کنارے تک جائے،اور تورتوں میں ہے ہر بچے جننے والی ،ان سے مجت کرنے والی ، جب شوہر کی کسی بات کی وجہ سے خصہ کرے ، یا نافر مانی کا ارتکاب کرے تو نادم ہوکراً س سے کہے کہ بیمبراہا تھو تیر ہے ہاتھ میں ہے ،مجھ پر نیند حرام ہے جب تک تو مجھ ہے راضی نہ ہوجائے (مجمع الزوائد ۲۱۳ مرم)

(۵۸) ارشادفر مایا: کسی عورت کو جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں ایسے مخص کوآنے دے جس کو وہ ناپبند کرے ،اور نہ ہیا کہ گھر سے بغیر رضا مندی شوہر کے باہر جائے ،اورشوہر کے بارے میں کسی اور کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے نہ اپنے شوہر کو غصہ ولا کر اس کے دل کو مجرا گائے ، نہ اس کے بستر سے دورہو، نہ اس کو مارے اگر چہوہ ناحق پر ہی ہو،اوراس کو ہرطرح راضی کرنے کی کوشش کرے ، پھراگر وہ عذر قبول کرکے راضی ہوجائے تو بہتر ہے ،اللہ تعالی بھی اس عورت کو معاف کرے گا ،اوراس کو مرخر و کرے گا ،اورا گر اس پر بھی شوہر راضی نہ ہوتو عورت اپنا فرض ادا کر بھی ،رواہ الطبر انی (مجمع الزوائد سے سے)

(۵۹)ارشادفر مایا:۔جو محض خدا پر بھروسہ کر کے اور سی خالص بیت ثواب کر کے نکاح کرے گا ،تواللہ تعالی ضرورا پنی اعانت اور خیر و برکت ہے نوازیں گے (جمع الفوائد ۲۱۲) یہ بھی روایت ہے کئنی کر دیں گے۔

(۱۰) فرمایا: سب سے بہتر سفار شوں میں سے بیہ ہے کہ دوآ دمیوں میں نکاح کی کوشش کردے (جمع الفوائد کے ۱۹) یعنی دونوں کوسیجے حالات بتلا کرتر غیب دے،ابیانہیں کہ غلط سلط یا تیں کہہ کرآ مادہ کردے۔

(۱۱) ارشادفرمایا:۔دومحبت کرنے والول کے لئے نکاح جیسی انچھی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی (جمع الفوائد اسے) یعنی اگر شرعی مواقع نہ ہوں،اور دونوں میں محبت جڑ پکڑچکی ہوتو نکاح ہی بہتر ہے،اگر چیا تکی وجہ ہے کچھ دنیوی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں کیونکہ اس نکاح کی وجہ ہے بہت سے دوسرے مفاسداور خرابیوں سے بچاجا سکے گا،خاص حالات میں اہل علم ودائش کے مشورہ سے اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنا جا ہے۔

(۱۲) امام بخاری نے مستقل باب میں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک وحسنِ اخلاق کی تاکید والی مشہور حدیث ہے ہے میں ذکر کرنے کے بعدا گلاباب قول باری تعالی قدواان فسکم و اھلیکم خارا پر قائم کیا ہے، جس سے بتلایا کدان کے ساتھ زی واخلاق کا برتاؤ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کدان کوفرائض وواجبات کے لئے بھی تاکید نہ کی جائے بلکہ مسلمان مردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ اہل وعیال کو بھی مستحق جہنم بنانے والی باتوں سے روکتے رہیں، یعنی جہاں تک عورتوں کے اخلاق ومزاج کی بھی وخرابی کا تعلق ہے وہ کم وہیش جتنی بھی جس میں ہے اس کو بالکل شتم کرناممکن نہیں، اس لئے اس کی فکرتو ہے سود ہے لیکن فرائض وواجبات شرعیہ کی ادائیگی اور معاصی وفواحش ہے احتراز کیلئے تاکید و حتمیہ تو ضرورہ بی کرنی ہے ورندان کی ہے درندان کی ہے دراہ روک اور متحق نار ہونے کی ذمہ داری ہے تم بھی نہ بچوگے۔ ( کذا فی الفتح والقسطلائی )

فقاوی قاضی خان میں ہے کہ شوہر کیلئے چار ہاتوں پر بیویوں کو مارنا بھی درست ہے، ترک زینت پر بشرطیکہ شوہر زینت کا مطالبہ کرے، بحالت طہارت (عدم حیض ونفاس) مقاربت ہے انکار پرترک نماز وویگر فرائض وواجبات پر،گھرے بغیرا جازت شوہر نکلنے پ (امام محدؓ نے فرمایا کہ ترک فرائض پر مارنے کاحق نہیں اور تنبیہ کرسکتا ہے (اتوارالحمود ۳۲)

منداحم میں حدیث ہے کہ''عورت تمہارے گئے ایک عادت وخصلت پرمتنقیم نہیں رہ سکتی، وہ تو پہلی کی طرح سے ٹیڑھی ہے اگر بالکل سیدھا کرو گے تو تو ژوو گے، بالکل اس کے حال پرچیوڑ دو گے تو بچی کے باوجود ترتیح کرلو گئے''اس سے اشارہ نکلا کہ پہلے نری کے ساتھ سیدھا کرنا چاہیے، کیونکہ تختی کے ساتھ ٹوٹ جائے گی، لیکن بیان امور میں ہے جوشو ہر کے اپنے جیّ معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، پس اگروہ حد سے تجاوز کرے اور ارتکاب معصیت بھی کرنے گئے تو اس کو بچی کی حالت پر چھوڑ دینا جائز نہیں ، اور ای کی طرف حق تعالی نے قو النفسکم و اھلیکم نیاد سے اشارہ فر مایا ہے اور اس وقت طلاق دینا بھی مجھے ہوگا (الفتح الربانی ۳۳۳)

جس ام زرع والی مشہور حدیث روایت کی ہے جس معاشرت اہل قائم کر کے 2 ہے میں ام زرع والی مشہور حدیث روایت کی ہے جس میں گیارہ عورتوں نے ایک مجلس میں جمع ہوکر بیع ہدکیا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے سیح و سیح احوال بلا ردرعایت یا خوف وڈر کے بیان کریں گیا ورکوئی بات نہ چھپا تھیں گی ، پھر سب نے نمبر وارنہایت قصیح و بلیغ زبان میں بیان دے کر بیداستان مکمل کی ، اور حضرت عائشہ نے یہ پوری داستان حضور علیہ السلام کوسنائی ، پوری حدیث طویل ہے اسلئے اس کا مکمل ترجمہ ومطلب اپنے موقع پرآئے گا ، بیہاں صرف گیارہویں عورت ام زرع کا بیان کروہ حال مختصر کر کے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جمارے موضوع بحث سے تعلق ہے ، اس نے کہا کہ میرا شوہر ابوزرع اس کا تو کہتا تی کیا ، اس نے قبل کہ میرا شوہر ابوزرع کا بیان کروہ حال موبیثی وغیرہ ہر نعت و نیوی سے میرا جی خوش کردیا ، اس کی ماں (میری ساس) بھی ہر لحاظ سے قابل تعریف اور بڑی لائق فائق عورت تھی ، اس کا بیٹا چھر رہے بدن کا کم خوراک ، اس کی بیٹی ماں باپ کی فرما نبر دار، فربدا ندام اورخوبصورت خوب سیرت ایس کہ جمارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی خوراک کی مارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی خوراک کی مارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی خوراک کی میں ایس کی بیٹی میں کہتے والیاں اس کود کھھ کر جلا کریں ، اس کی باندی بھی قابل تعریف کہ ہمارے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی

عادت ، ندگھر کی سخفرائی میں گمی کرتی تختی ، پھرخدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ابوزرع صبح کو گھرے نگلا ،ایک خوبصورت عورت کو دیکھی کراس پر فریفتہ ہو گیااور مجھے طلاق دے دی ، پھر میں نے ایک دوسرے مالدار شخص سے شادی کرلی ،جس نے مجھے بہت پچھ دیااور پوری آزادی بھی دی کہ جس کوچا ہوں کھلاؤں پلاؤں ،مگراس کا سارا دیا ہوا مال بھی ابوزرع کے تھوڑے مال کے برابر نہ ہوگا۔

حضرت اِقدی رسول اکرم بھی نے پوری داستان سُن کراس پرحضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لئے ابوزرع جیسا ہوں ، بجزاس کے کہاس نے ام زرع کوطلاق ویدی تھی ،اور میں طلاق نہیں دوں گا ،اس پرحضرت عائشہ ؓ نے عرض کیایارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پرقریان ہوں ،آپ تو میرے لئے ابوزرع ہے کہیں بہتر ہیں۔

حافظ نے لکھا کہ روایت ہیم بن عدی میں بیزیادتی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ۔ میں تنہارے لئے ابوزرع ہی جیسا ہوں یہ لحاظ اس كى ابتدائى الفت ووفا شعارى كے ندكر آخرى فرقت و بے وفائى كے لحاظ سے (اى كودوسرى روايت ميں الا انسه طلقها و انسى لا اطلقك سے بیان کیا گیاہے دونوں كامفہوم ایک ہے درحقیقت میاں بیوی كا ایک دوسرے کے لئے وفاشعار ہونااور باہمی الفت كا نبابهنا،اور جنسی میلانات کسی بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینا ہے سب سے بڑا زوجیت کا شرف ہے، دوسرے درجہ میں بیوی کے لئے شوہر کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا ضروری ہے کہ بیوی اپنے نہایت مانوس ماحول ماں ، باپ ،عزیز ، بھائی ، بہنوں اور دوسرے قرابت داروں ہے جدا ہوگر شو ہر کے گھر میں بالکل اجنبی ماحول میں پینچتی ہے اس لئے صرف شوہر کی محبت والفت اور بہتر سلوک ہی کافی نہیں بلکہ شوہر کے گھر والول خصوصاً ماں، باپ، بہن، بھائی، بھاوجوں، کاسلوک بھی محبت،خلوص وحسن اخلاق کا ہونا جا ہیے،اوراس کے لئے بھی شوہر کی بڑی ذ مہداری ہےخصوصاً جبکہ وہ بیوی کوسب سے الگ گھر میں نہ رکھ سکتا ہو،اور چونکہ گیارہ عورتوں میں ہے اور کسی عورت نے شوہر کے گھر والوں کے احوال ذکر نہیں کئے تتھے،صرف ام زرع نے کئے تھے،اس لئے تشبیہ کا ایک بڑا جزوہ بھی تھا، تیسری بات مال ودولت کی فراوائی تھی ،جس کوام زرع نے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہا ہے بعدوالے مالدار بہترین شوہر کوبھی اس لحاظ ہے گنڈم کردیا تھا،اور باوجود طلاق کے بھی اس کی زیادہ دولت کا ہی دم بھرتی ر ہی میاس کی زمانہ فطرت کا قصور فہم تھا کہ عورت پہلے رہ سے شوہر کا دوسرے بہتر شوہر کے مقابلہ میں تعریف سے ذکر کرتی ہے! خواہ اس سے لڑ جھگڑ کراس سے طلاق ہی لے آئی ہو،اوراس کے لئے اس کی فطرت کے علاوہ شیطان بھی آ مادہ کرتا ہے تا کہ نئے شوہر سے بھی تعلقات بہتر نہج پر نہ چل سکیں ،خودحضوعلیہالسلام نے ارشادفر مایا کہ عورت کا عجیب حال ہے کہ طویل مدت تک بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھر میں پریشانی کے دن گزرا کربھی جوانی و نکاح کی بیشتر عمرگز ارچکتی ہے اگراس کوشو ہرنصیب ہوتا ہے اوراس سے مال سر پرتی کے علاوہ بچوں جیسی فعمت بھی اس کومل جاتی ہے تب بھی اس کی فطرت ایسی ہی ہے کہ شوہر کی طرف ہے کوئی نا گوار یا خلاف مزاج بات ہوجائے تو کہنے لگتی ہے کہ اس سے تومیں نے کسی دن بھی خیر و بھلائی نہیں دیکھی۔ (الفتح الربانی ۴۲۹) یعنی غصہ وغضب ہے مغلوب ہوکر ناشکری جیسے گناہ گاار تکاب کر کیتی ہے۔ مجمع الزوائداا يتأمين بهى طبراني سے حديث نقل ہوئى كەحضورعليه السلام نے عورتوں كوخطاب ميں فرمايا بتم ميں زياده جہنم كاايندھن بنيں گی ، انہوں نے پوچھاکس لئے ؟ آپ نے فرمایا؛ یہ ہیں ویاجائے توشکر نہیں کرتیں اگر دینے میں کمی ہوجائے توشکوے شکایات کے دفتر کھولتی ہو بھی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتی ہوتو صبر نہیں کرتیں جہیں ان سب بری عادتوں کوٹرک کرنا جا ہے اور خاص طورے کفر منعمین سے بچنا جاہیے! سوال کیاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہاوراس سے دوتین بچے بھی ہوجاتے ہیں ، پھروہ غصہ میں اس کو کہتی ہے کہ تجھ سے کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی سلمی بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے دوسری انصاری عورتوں کے ساتھ ہ حضورعلیدالسلام سے بیعت کی تو آپ نے اور ہاتوں کے ساتھ میچی فرمایا کہتم اپنے شوہروں کی خیانت نہ کروگی ،ہم چلے آئے ،راستہ میں کہا كهمين اس بات كامطلب دريافت كرنا جا ہے تھا، تو ہم پھرلوث كر كئے اور پوچھا كه شوہروں كى خيانت كيا ہے آپ نے فرماياوہ بدہ كرتم شوہروں کے مال میں سے غیروں کو ہدیے تخفے دو، یعنی بلاا جازت شوہر کے گھر کی چیز کسی کودینی نہیں جا ہے۔

اوپر کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ اولا دبھی بہت بڑی نعمت ہے اور میاں بیوی دونوں کواس کی وجہ ہے بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی ع ہے اور ای لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکر میں تھے حضرت خدیجہ گا ذکر اکثر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے بعض مرتبہ حضرت عائشتگا جذبه غیرت ابھرتا تووہ کچھے کہ پینھتیں ،آپان کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے میں ان کے فضائل اخلاق واحسانات کیسے بھول سکتا ہوں ، پھر بیر کہ بیر میری ساری اولا دبھی صرف ان ہے ہے، دوسری کسی بیوی ہے مجھے اولا دنھیب نہیں ہوئی ،حضرت عا مُشَدُّ خاموش ہوگئیں اور میجھی مروی ہے کہ چندمر تبہ کے بعد آپ نے عرض کیا واللہ آج کے بعد میں آپ کوان کے بارے میں ناراض نہیں کروں گی (استیعاب[یم') گویا آپ کے دل میں اولا دکی وجہ ہے بھی ان کی بڑی قدر ومنزلت تھی ،غرض ام زرع کی بیان کر وہ شو ہر کی خوبیوں میں سے مال ودولت والی بات کوآپ نے بچھا ہمیت نہیں دی جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہآپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا،اوروہ آپ کونہایت محبوب تھا، ورندآ پ کے پاس بھی بہت بڑی دولت ہو علی تھی ، آپ کی عادت تھی کہ جو بھی دولت آتی ، دوسروں کو تھیم کردیتے تھے۔ حرف آخر! ''صطب نسوال'' ہے متعلق''احادیثِ نبویہ'' کا اکثر حقہ نہایت ضروری ومفید بمجھ کرہم نے حوالوں کے ساتھ ایک جگہ پیش کر دیا ہے تا کہان کی روشنی میں گھریلوزندگی سنوار نے میں مدد ملے ،حضورا کرم ایسے نے اپنے اقوال وافعال مبارکہ سے ان کے بارے میں سب او کچ پچ اور جلی وخفی کونمایاں فرمادیا ہے،اورخود آپ کے طرزعمل کو بھی مجسم رحمت وشفقت ہونے کے باوجود حضرت عمرٌاور دیگر صحابہ ؓ کے تعامل ے الگ یا مختلف قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ہجران ،طلاق ،ایلاء،اورتخیر کے مراحل ہے حضور علیہ السلام کوبھی گزرنا پڑا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وعلمدائم واحكم! حديث نبوى" ماتركت بعدى فتنة اضرعل الرجال من النساء"كي روشي مي گرىغوروفكركي ضرورت ب-قکتہ! ایک نہایت اہم نکتہ قابل گزارش ہیہ ہے کی حضور علیہ السلام نے بہ نسبت دیگر از واج مطہرات کی حضرت عا کشٹہ کے ساتھ تعلق ورعایت کامعاملہ زیادہ رکھا ہے اس کی بہت می وجوہ ذکر کی گئی ہیں، جن کا تعلق ان کے ذاتی محاسن وفضائل ہے ہے کیکن سب ہے بڑی وجہوہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے لحاف کے اندروی خداوندی کا نزولِ اجلال ہواہے، بیہ فضیلت کسی اور زوجہ محتر مہ کونصیب نہیں ہوئی ،اور میہ اتنی عظیم الشان منقبت ہے کہ اس کی عظمت کا انداز ہ وہی کرسکتا ہے جوعظمت وحی ہے واقف و يختص برحمتان يشاء والله ذو لفضل العظيم!

عنوان' تجاب شرعی' اور حضرت عرکی موافقت وی البی کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ صف نسواں کی سیجے اسلامی پوزیش ساسنے
آجائے ، اور جن حضرات نے موجودہ دور کی آزادی نسواں ہے مرعوب ہوکر مساوات ہر دوزن کے نظر یہ کواسلامی نظریة آزادی نسواں ہے مرعوب ہوکر مساوات ہر دوزن کے نظر یہ کواسلامی نظریة آزادی نسواں ہوگی ایک فضیلت دوسرے پر غیر ثابت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسکی نظری بھی واضح ہوجائے ، چنانچار شاد خداوندی السر جال قدوامون الآیہ اور ول لسلہ جال علیهن در جه پھر حدیث نبوی کدا گر خدائے تعالیٰ کے بعد کسی کوکس کے لئے تب دہ کرنا جائز ہوتا ، اور عورت کی گواہی کا آدھا ہونا ، بعض امور میں ان کی گواہی کا بالکل معتبر نہ ہونا ، میراث میں صرف آدھے حقہ کا استحقاق ،
امامت صغری و کبری کی اہلیت نہ ہونا ، طلاق دیے کاحق صرف مرد کو ہونا اور عورت کے لئے نہ ہونا ، وغیرہ و غیرہ کتے ہی امور ہیں جن سے امامت صغریٰ و کبری کی اہلیت نہ ہونا ، طلاق دیے کاحق صرف مرد کو ہونا اور عورت کے لئے نہ ہونا ، وغیرہ و غیرہ کتے ہی امور ہیں جن سے لئوں وہ لؤکوں لؤکوں کی عقل و بھی پر بھر دسہ کر کے اگران کوکو کی اختیار دوباتا تو سب سے نہا ہوں کا بارت سنجال کئے کے باعث یہ لؤکوں کو کبری کی دوبات سے بھا ہم مردوں ہی ہوتیا ہوائی ، موتیا ہوائی ، بھیج کا کرکا، بوتا ، باپ کا پچا ، س کی اولاد، دادا کا پچا ، س کی اولاد، دادا کا پچا ، س کی اولاد، جب ان سب مردوں میں ہے کوئی بھی موجود نہ ہوت میں دی ہوگی ، بھردادی ، بھرنائی وغیرہ (درونا ہیں)

مساوات مرتبہ کی نفی اورفضیلت رجال کا ثبوت ہوتا ہے غرض فضیلت واختیار میں کون زیادہ ہے یہ بحث الگ ہے اورحقوق کی مدالگ ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ،ان کے بھی مردوں پر ہیں ،اور ہرا یک کو دوسرے کے حقوق بوری طرح ادا کرنا فرض وواجب ہے ،اوران کی تفصیل اورادا کیگی کی تا کید بھی شریعت محمد مید میں اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور مذہب وملت میں اس کا دسواں حضہ بھی نہیں ہے۔

ہوجا تیں تو آپ ان کومساجد کی نماز سے ضرور روک دیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عور توں کو بعد میں روک دیا گیا تھا۔

ایسے ہی جامع مسانیدالا مام الاعظم ۱۳۳ آمل حضرت امام ابوصیفہ کے روایت مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور ہیں ایک جناز و
کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، حضرت عرفے نے چاہا کہ ان کو گھروں کی طرف وائیں کردیں لیکن حضور علیہ السلام نے ان نے فرمایا کہ انجیس رہنے
دو کی کونکہ ابھی ان کا صدمہ وغم تازہ ہے، بیخی میت ہے دورہ و کران کو تکیف زیادہ ہوگئی کچھ در غیم والم کی کیفیت ہیں گی رہی تو اچھاہے، بیحضور
علیہ السلام کی عابیت رافت ورحمت کی ہاتے تھی ، جوآپ کی موجود گی ہیں نہرہ بھی گئی کیونکہ آپ کے سامنے کوئی فنڈرونم انہیں ہو سکتا تھا، حضرت
علیہ السلام کی عابیت رافت ورحمت کی ہاتے تھی کہ ایک چیزوں کی روک تھام حضور کے سامنے ہی ہونے لگے تو بہتر ہے، آل حضرت علیہ بھی اس المور کی اہیمیت اورآ گے آنے والے واقعات کا اندازہ فرماتے تھے اس لئے ایک عام تھم دے گئے کہ میرے بعد ابو بکرو عمر گا اتباع کرنا
سب امور کی اہیمیت اورآ گے آنے والے واقعات کا اندازہ فرماتے تھے اس لئے ایک عام تھم دے گئے کہ میرے بعد ابو بکرو عمر گا اتباع کرنا
ابو بکر گا دور خلافت اور حضور علیہ السلام کے بعد زندگی بہت تھوڑی تھی پھرارتہ او فیرو کے فقتے فرد کرنے ہیں شخولیت زیادہ رہی ، حضرت عرق
کے اُن کے مختفر دور میں بھی اور پھرانے طویل دور میں شریعت ہے، اور خاص طور سے 'صف نسواں'' کے سلسلہ بیں ان کی آراء اور فیصلوں کو
حرف تا خریجھنے کے سوا چارہ کا کوئیں ، اور باتی انہیت ہے کہ نصف امت بھر پیر اُسٹ نسواں' کے بارے ہیں ہم شریعت مجہ میں ان کی آراء اور فیصلوں کو
حرف تقویم کی مسلمہ بیاری تو توں اسلوبی کے ساتھ میں ہوجا تا ہے ، اور ہم ہر غلط قدم اضاف نے ہزارہ کئے ہیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکلات و بہودی کا مسلمہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ میں ہوجا تا ہے ، اور ہم ہر غلط قدم اضاف نے سے بازرہ کئے ہیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکلات
کا باعث وسب ہم خود بین گے۔ وفعا اللہ لما بیت و رضی !

از واج مطهرات كانعم البدل؟

ا مام بخاریؒ نے کتاب النفیر میں آیت عسبی ربعه ان طلقکن پر ستفل باب اسے میں بائد ہاہ اور حضرت عمر کی روایت نقل ک کہ نبی اگر مستقلیقی کی از واج مطہرات نے غیرت نسوائی کے جذبہ ہے متاثر ہوکر اجناعی تحریک کی تو میں نے ان ہے کہااگر نبی علیہ السلام حمہیں سب کوطلاق دیدیں تو جلد ہی ان کا پروردگارتم ہے بہتر ہویاں آپ کو بدلہ میں عطاکر ہے گا، چنانچہ بعینہ ان ہی الفاظ میں اوپر کی آیت ملے خیال سیجے کہ آج بھی اگر عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانے کی اجازت باقی رکھی جائے تو کتنی خرایاں پیدا ہوسکتی ہیں ، یاحضورعلیہ السلام کے زمانہ میں عورتیں عیدگاہ جاتی تھیں ،اگر آج بھی ان کے لئے جانے کی شرعا اجازت بھی جائے جیسا کہ اس زمانہ کے اہل حدیث حضرات بھتے ہیں تو فقندگی روگ تھام کون کر سے گا؟! 'مؤلف'' MAP

بخاری شریف ۱۳۳۷ اورتفیراین کثیر و ۳۳ میں بیروایت بھی ہے کہ حضرت محرِّ نے فرمایا کہ مجھے جب از واحِ مظہرات سے حضورعلیہ السلام کی ناراضی کاعلم ہوا تو میں ان کے پاس ایک ایک کے گھر گیا اور سمجھایا کہ بیا تو تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر از واجِ عطافر ماوے گا، اور جب آخر میں ایک کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگیں: اے عمر اکیا خودر سول اکر مہلے لیے اپنی بینچا تو وہ کہنے لگیں: اے عمر اکیا خودر سول اکر مہلے لیے اپنی بینچا تو وہ کہنے لگیں: اے عمر اکیا خودر سول اکر مہلے ہو؟ میں بیٹن کر ڈک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت عسبی ر ب ہ ان طلقکن ان بید له از واجا خیر آمنکن مسلمات الح نازل فرمائی۔

مسلم شریف میں زیادہ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔ جب نبی کریم الیسٹیٹ نے اپنی از واج مطہرات سے ملیحدگی اختیار
کی تو میں مسجد نبوی میں گیا، دیکھا کہ لوگ محمکین بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضورعلیہ السلام نے از واج مطہرات کوطلاق وے دی ہے بیدوا فته تکم
حجاب ہے پہلے کا ہے حصرت محرؓ نے فرمایا کہ میں ابھی اس معاملہ کی تحقیق کروزگا چنا نچے میں حضرت عائشہ کے پاس گیااور کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم
رسول النہ اللہ کو ایند و بتی ہو، انہوں نے کہا تمہارا بھے ہے کیا گام بھر اس خفصہ کے پاس گیااور کہا تمہارے بارے میں
جھی مجھے معلوم ہوا کہتم رسول اکر میں تھا ہے گوا یہ اپنچاتی ہو، مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ تمہاری ان باتوں کو پسند تمیں کرتے ، اورا گر میں نہ ہوتا تو وہ
کھی معلوم ہوا کہتم رسول اکر میں تھا ہے گوا یہ اپنچاتی ہو، مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ تمہاری ان باتوں کو پسند تمیں کرتے ، اورا گر میں نہ ہوتا تو وہ
لے علامة سطلانی ؓ نے کہا کہ یہ جواب دینے والی حضرت اسلم تعیس جیسا کی تقیہ سورہ تو ترقی ( بخاری میں ے) میں ہے ادر خطیب نے کہا کہ وہ زیب بینے بھی تھی کہا کہ وہ وہ اپنی کہا کہ وہ اپنی کا حساس ان ان ہوں کو بوائے کہیں نظر ہے نہیں گزرے ، صرف حضرت عائش جھزے اورہ اپنی کا حساس ان ان ہوں کو ہوا تھا، اوراس میں حضرت سید ناعم گئی تربیت کا بھی خاص از معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم!''نو لف''

حضرت عرض نے بیجی عرض کیا کہ حضورعلیہ السلام کی خدمت میں ویہنی کے وقت میں نے آپ کے چہرہ پر فضب و غضہ کے آثارہ کیھے سے ماس لئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ! آپ کوعورتوں کے بارے بیس کی فکر وقم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ،اگرآپ ان کو طلاق دے بچکے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالی ہا اور اس کے فرشتے اور فاص طور سے حضرت جرئیل و میکا ئیل علیہ السلام اور میں اور ابو بکر اور سارے مومن آپ کے ساتھ ہیں ، پھر حضرت عمر فرخ فر مایا: میں ضدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوئی بات کہی ہا اللہ تعالی سے ضرورامیدر کھی کہ وہ میری بات کی اتھد یق کر بھا ،چنا نچے ہیآ ہے آ ہے تجنیر ، عسمی رب ان طلقکن اور وان شطاھ وا علیہ فان اللہ ہو مو لاہ الایہ اتریں ،اور حضرت عاکشہ وضعہ دونوں ہی لکر کہ باقی دوسری از واج مطہرات کے مقابلہ میں مظاہرے کیا کرتی تھیں ، میں نے حضور سے سوال کیا کہ گیا آپ نے ان کوطلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، میں نے کہا یارسول اللہ امیں جب مجد میں آیا تو سارے لوگ ممکنین بیٹھے تھے ،اور کہ درہ ہے کہ درسول اللہ وی ایش کی ایک کوطلاق و یدی ہے ،کیا بچھے اجازت ہے کہ ان کو جا کرخر سارے لوگ ممکنین بیٹھے تھے ،اور کہ درہ ہے کہ درسول اللہ وقت ایس کے ہو۔

اس کے بعد میں برابرآپ ہے باتیں کرتارہا، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک سے غضب وغضہ کے آثار جاتے رہے بلکہ آپ کو کی بات پہنی بھی آگئ ،اور میں نے آپ کے نہایت خوبصورت دندان مبارک دیکھ گئے ، پھر میں آخری دن بھی حضورعلیہ السلام کے پاس ہی تھا، جب آپ بالا خانہ ہے اتر ہے اور میں بھی ساتھ اتر ا، مگر میں آوزینہ کی لکڑی کا سہارا لے کراتر ااور آپ اس طرح بقطف بغیر کی سہارے کے اتر ہج جے زمین پرچل امیدے ہوں ، میں نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو صرف ۲۹ دن بالا خانہ میں رہے آپ نے فرمایا، ہال! مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے، ای درمیان میں نے معجد نبوی کے درواز ہ پر بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی از وارج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور چونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے واقعہ کی حقیق کرنی چا ہی تھی لہذا ہے آ یت بھی نازل ہوئی تھی و ادا جا، ھے امیر من الا من اور چونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے واقعہ کی حقیق کرنی چا ہی تھی لہذا ہے آ یت بھی نازل ہوئی تھی و ادا جا، ھے امیر من الا من او السخہ و ف الایسه (ان لوگوں کو جب بھی کوئی امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو بلاتھیت ) اس کو مشہور کردیتے ہیں ،اگر وہ اس کی جگدر سول

الله علی الله علی و مقدیاذ مددار مجھدار حکام کی طرف رجوع کرتے وہ سیجے بات کی کھوج نکال کربنادیے (پھرای کے موافق جننی بات عام لوگوں میں مشہور کرنے کی ہوتی اس کو مشہور کیا جاتا،اورجس کا چرچا کرنا ہے سودیا مفتر ہوتا اس کے کہنے سُننے میں احتیاط برتی جاتی )لبذا میں استنباط کر کے سیجے علم حاصل کرنے والاتھا، (نووی ۴۸۰ کتاب الطلاق) اس طویل و مفصل حدیث مسلم شریف سے کئی امور میں حضرت میں استنباط کر کے سیجے علم حاصل کرنے والاتھا، (نووی ۴۸۰ کتاب الطلاق) اس طویل و مفصل حدیث مسلم شریف سے کئی امور میں حضرت سیدنا عمر کی موافقت وی ثابت ہوئی جن میں ایک کاتعلق آیات قرآئی عسی پر بید ان طلقکن الایدہ سے ہے۔

ا ہم سوال وجواب! یہاں ایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب حضورا کرم علی کے ماز دائی مطہرات ساری دنیا کی عورتوں ہے افضل اوراعلی مرتبہ کی تحقیق ان کا حقق عینی نے صاحب کشاف سے بیسوال اور پھراس کا جواب بھی ان سے نقل کیا کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو نافر مانی اورایذاء دہی کے باعث طلاق دیدہے تو پھروہ افضل ہی کب باقی رہیں، بلکہ دوسری عورتیں آپ کے شرف زوجیت السلام ان کو نافر مانی اورایذاء دہی کے باعث طلاق دیدہے تو پھروہ افضل ہی کب باقی رہیں، بلکہ دوسری عورتیں آپ کے شرف زوجیت

کے ساتھ آپ کی طاعت ورضامندی وخوشنوری کے اوصاف کی بھی جامع ہوتیں تو و واس ہے بھی یقیناً بہتر ہوجاتیں۔

علام آسنی نے کہا کہ آسے نہ کورہ میں صف قدرت کی خبردی گئی ہے، وقوع کی نہیں، کیونک اللہ تعالی نے فرمایاان طلقکن (اگر طلاق دیدیں)
ادراللہ تعالی علم میں بید بات بھی تھی کہ دوہ طلاق نہیں دیں گے، لہذا اس قدرت کے اظہار کا موقع بھی نہیں آ ہے گا، جس طرح آبت وان تولوا
سیند ل قوما غیر کم میں بھی صرف اخبار قدرت ادرامت تھ میر کو گرزانا ہے کہ تم روگردانی کروگے، تو تمہاری جگہددوسری قوم کودیدی جائے گی جوتم ہے
بہتر ہوگی، نیٹین کہ واقع میں کوئی دوسری امت یا قوم است محمد بیے وڈرانا ہے کہ تم روگردانی کروگے، تو تمہاری جگہدوسری قوم کودیدی جائے گی جوتم ہے
ایملاء کے اسباب: حضورا کرم اللہ نے حب روایت امام بخاری شدت غضب وغصہ کی وجہ ہے جوایک ماہ کے لئے از وارخ مطہرات
ایملاء کے اسباب: حضورا کرم اللہ نے دوجوہ واسباب کیا بھی اس کے بارے میں آراء واقو ال مختلف ہیں اور حافظ نے ان سب کوایک علیہ نیا
کردیا ہے پھرا بنی بیرائے بھی کتھی ہے کہ ممکن ہے بیسس بھی اسباب جمع ہونے کے بعد صفور علیے السلام نے ایسا اقدام فر مایا ہو، کیونکہ حضور
علیہ السلام کے مکارم اخلاق، وسعیت صدراور کثر ہے مسامیت وصلح کی عادت ہے ایک بی تی قوتے ہے، اور یہ بھی اختیال ہے کہ اسباب تو سب بھی عبول کین اشارہ صرف انہم واقعہ کی طرف کیا گیا ہو بھر حافظ کے عادت ہے ایک بھی حکمت ہیہ کہ سب از وارخ مطہرات کی ہوئی تھائی حالا تکہ تین دن سے زیادہ کی مسلمان سے نہ بولنا یا قطع تعلق کرنا مشروع نہیں ہے اس کی حکمت ہیہ کہ سب از وارخ مطہرات کی تعداد تو تھیں ان کے سے دن ہوئے اور دھرم میں مار میڈے دودن کہ وہ بائدی تھیں اس طرح کل ۲۹ دن ہوئے (اوروہ مہینہ بھی اتفاق سے است تعداد تو تھیں ان کے سے دن ہوئے (اوروہ مہینہ بھی اتفاق سے است تعداد تو تھیں ان کے سے دن ہوئے (اوروہ مہینہ بھی اتفاق سے است تعداد تو تصور کا تھا) وہ سب اسباب یہ ہیں۔

(۱)مسلم شریف میں ہے کہ حضور علیقے کے پاس سب از واج جمع ہو کمیں اور نفقہ میں زیاد تی کا مطالبہ کیا ،اور آپ ناراض ہوکر ایک ماہ کے لئے ان سے الگ رہے ،اور پھر آ یت تخییر اتری۔

(٢) قصة تحريم عسل، كداز واج مطهرات كي وجهت حضور عليه السلام نے شهد كوا ہے او پرحرام كرليا تھا۔

(٣) قصة تحريم ماريةً كه حضرت عا كشه وهصة كل وجهة آپ نے حضرت ماريكوا پنے اوپرحرام كرليا تقا۔

(٣) حضرت هضة في حضور عليه السلام كي ايك بات كا افشاء كرديا تفا، جس كو پوشيده ركھنے كي آپ نے ان كوتا كيد فر ما في تقي ۔

(۵) حضورعلیہالسلام کے پاس کوئی چیز مدیہ میں آئی ، جو آپ نے سب از واج طیبات کے پاس حقہ رسدی بھیج دی لیکن حضرت زینب بنت جحش نے اپنے حقیہ کی چیز کو کم سمجھ کرواپس کر دیا ، دوبارہ آپ نے بھیجی اس کو بھی واپس کر دیا ، حضرت عاکشہ نے حضور علیہ السلام

لے فیض الباری ۲۲ میں میتوجید حضرت شاہ صاحبؓ کی طرف منسوب ہوگئ ہے ، غالبًا حضرتؓ نے حافظ کا حوالہ دیا ہوگا جوصبط نہ ہوسکا ، ورنہ حضرتؓ دوسروں کی سختیق اپنی طرف سے بیان فرمانے کے عادی نہ تھے، واللہ تعالی اعلم!'' مئولف''

ے کہا کہ دیکھتے !انہوں نے آپ کوآپ کا ہدیہ واپس کر کے ذلیل کیا، آپ نے فرمایا :یتم سب مل کربھی خدائے تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی عزت نہیں رکھتیں کہ وہ تہاری وجہ سے مجھے ذلیل کرائے ، میں تم ہے ایک ماہ تک نہ ملوں گا ( رواہ ابن سعد عن عائشہ ) دوسری روایت زہری کی بھی حضرت عائشہ سے اسی طرح ہے اتنا فرق ہے کہ اس میں ہے آپ نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس کا گوشت از واپی مطہرات کے پاس بھیجا، حضرت نصب کوجھی ان کا حصّہ ارسال کیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا، آپ نے فرمایا زیادہ کرے کے بھیج دو ، اس طرح تین بار بھیجا، حضرت نصب کو واپس کر دیا، آپ نے فرمایا زیادہ کرے کے بھیج دو ، اس طرح تین بار بھیجا، مگر ہر مرتبانہوں نے واپس کر دیا، آپ آپ ناراض ہوئے۔

#### حافظا بن حجررحمه الله كاخاص ريمارك

اوپر کے اقوال ذکر کر کے حافظ نے کہا کہ ابن الجوزیؒ نے ذبیحہ کا قصّہ بغیرا سناد کے ذکر کیا، حالانکہ وہ ابن سعدؓ نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے تفقہ والے واقعہ کو مبہم کردیا حالانکہ وہ مجے مسلم میں ہے اور رائح سب اقوال میں ہے حضرت مار بیرضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کیونکہ اس کا تعلق خاص طور ہے حضرت عائشہ وحفصہ ڈونوں کے ساتھ ہے، بخلاف قصہ سل کے کہ اس میں تواز واج مطہرات میں سے ایک جماعت نے شرکت کی تھی۔ ( منتج الباری ۲۳۳۹ )

#### مظاہرہ پر تنبیہ اور حمایت خداوندی

حضرت عائشہ وهصة "فے جومظاہرہ کی صورت اختیار کی تھی ،اس پران کو متنبہ کیا گیاا درتو بدوانا بت کی تلقین کی گئی، حضرت علامہ محدث صاحب تغییر مظہری نے آیت و ان تسط اهد ا علیه کے تحت کھا ہو کہ اگرتم دونوں آپس میں تعاون کر کے ایسی با تیں کرتی رہیں جن سے حضورعلیہ السلام کو قلبی اذبیت ہوخواہ وہ غیرت کی غیر معمولی افراط وزیادتی سبب ہویا افشاءِ راز کی صورت میں ہوا ورتم اس سے تو بہ نہ کروگی تو تمہیں ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی مدد پر ہیں ،اور حضرت جرٹیل و نیکو کا رمسلمان سب ہی ان کے معین و مددگار ہیں ،اور چرسارے ہی فرشتوں کی امداد آپ کو حاصل ہوگی۔

بظاہر بیسب بنبیداور حضرت عائشہ وخصہ کے مقابلہ میں نصرت وہمایت کی صفانت ان کی سابقہ علطی کا احساس دلائے اور آئندہ کے لئے ایکی ہر بات سے رو کئے کے واسطے جی جس سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کواذیت ہواورا کشر مضرین نے اتناہی کلھا ہے گئیں ہے، جس کا کوئی حوالے ہیں دیا گیا، اور نہا ہہ تک ہماری نظر سے النبی کے جس منظر میں منافقوں کی شرا گیزی کی بھی نشاندہ کی گئی ہے، جس کا کوئی حوالے ہیں دیا گیا، اور نہا ہہ تک ہماری نظر سے گزری ، مگر وہ بات ول کولات ہو اس کے بہاں ذکر کی جاتی ہے: '' روایتوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف بہی کہ اس کے ذریعہ سے نفقہ کی توسیع چاہی تھیں، اورا گر حضرت ماریہ قبطیہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف مید کہ وہ الگ کردی جائیں ، لیکن بیالہ ہم اس کی باتیں ہیں؟ اور حضرت عائشہ و حفصہ گئی گئی تھی کی سازش ایسی کیا پر خطر ہو گئی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملاءاعلیٰ کی اعانت کی نفر ورت ہو۔

باتیں ہیں؟ اور حضرت عائشہ و حفوہ ہی گئی گئی ہم کی سازش ایسی کیا پر خطر ہو گئی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملاءاعلیٰ کی اعانت کی نفر ورت ہو۔

پاتیں ہیں؟ اور حضرت عائشہ و حفوہ ہیں اس جلد رہے کو ال میں کھتا ہے وکانت ترش از واج البی تالیقہ ، بعنی وہ از واج مطہرات کو باہم کھڑ کا یا پہلے کہ میں شرک کے وہ قدم میں ان کو کا میابی کی جھک نظر ہے گئی ہیں الدی تالیقہ پندی وہ از واج مطہرات کو باہم کھڑ کا یا حضرت حسان اف میں شرکی ہو گئے تھے، آل حضرت تالیقہ کی بہن ) سازش میں آگئی تھیں، چنا نچراس بات کو حضرت حسان اف میں شرک گئی تھیں، حضرت ابو بگڑ نے اپنے قربی عزیز (مطع) کو جو شرک کے تہمت طرازی تھے، مالی اعانت سے مورم کردیا تھا، خرض اگر حضرت دین تھیں، حضرت عائش کی برا ابیان کی میں آگئی تھیں ، چنا نچراس بات کو حضرت حائش کی برا ، میں روی نہ آجا ہی تھیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب از واج مطہرات کی کشش خاطراورکبیدگی اور نگ طبی کا حال منافقوں کومعلوم ہوا تو ان برنفوں نے اشتعال دے کر کھڑ کا ناچاہا ہوگا، چونکہ مظاہرہ کے ارکانِ اعظم حضرت عائشہ اور حضرت حضہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین (حضرت ابو بکر او حضرت عمر اس کے والدین (حضرت ابو بکر او حضرت عمر صفی اللہ تعالی عنہ کورسول اکر مسلطین کی خاک پر قربان کر کتے تھے، چنا نجے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کورسول اکر مسلطین کی خاک پر قربان کر کتے تھے، چنا نجے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کواؤن نہ ملا تو انہوں نے پکار کر کہا کہ ارشاد ہوتو حضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک پر قربان کر کتے تھے، چنا نجے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور نے کرآؤن نہ ملا تو انہوں نے پکار کر کہا کہ ارشاد ہوتو حضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لے کرآؤن ۔

آیت میں روئے بخن منافقین کی طرف ہے یعنی اگر عائشہ و هصه رضی اللہ ُ تعالیٰ عنهن سازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کام لیں گے تو خدا پیغیبر کی اعانت کے لئے موجود ہے اور خدا کے ساتھ جرئیل وملا گلہ بلکہ تمام عالم ہے''۔

ضروری فائدہ! ندکورہ بالاواقعہ اگر سیح ہے تواس ہے ایک پڑا سبق یہ بھی ماتا ہے کہ دوسری غیرعورتوں کامسلمان گھروں میں آنا جانا اور گھریلو معاملات میں دراندازیاں کرنا نہایت مضرہوتا ہے ای لئے حق تعالیٰ نے صرف او نسب ٹھن (اپنی عورتوں) کو حجاب کے احکام ہے متنگیٰ کیا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم عورتوں اور بدچلن ، شرپشدا ورتفریق بین الا زواج کی خوگر عورتوں ہے اجتناب واحر از ضروری ہے اور خاص طور سے غیر مسلم عورتوں کی وراندازیوں سے بچانا اس لئے بھی ضروری ترہے کہ وہ بداندیش وشرپندمردوں کی الد کاربن عمق میں ، نیز مسلمان گھر انوں کے جمید بھاؤسے واقف ہو کر دوسرے نقصانات بھی پہنچا سمتی ہیں۔

عورتوں میں تاثر وانفعال کامادہ بہنبت مردوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے،اس لئے جہاں وہ اچھی تعلیم وصحبت گے بہتر اثر ات جلد قبول کرسکتی ہیں،بری تعلیم وصحبت کے برےاثر ات بھی بہت جلد قبول کرتی ہیں ،حضرت عمرؓ نے فرمایا'۔

''ہم قریش کے لوگوں کا بیحال تھا کہ عورتوں پر ہماری بالا دی تھی ، لیکن جب مدینہ میں آئے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہے جن میں عورتوں کو بالا دی حاصل تھی ، اس کا اثر بیہ ہوا کہ ہماری عورتیں بھی یہاں کی عورتوں کے اثر ات قبول کرنے لگین اوران کے اطوار واخلاق کیجے لگیں ، ایک دن میں نے اپنی بیوی پر خصنہ کا اظہار کیا تو خلاف تو قع وہ جواب دیے لگی ، اور مجھے یہ بجیب می نئی بات محسوس ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ میری جوابد ہی کا بُرا مانے لگے ، حالا نکہ رسول اکر م اللہ ہی تو آپ کو برابر کا جواب دیتی میں ، اور کوئی تو آپ سے سارے دن بات کرنا بھی چھوڑ دیتی میں ۔ الے (ابن کثیر ۸ سیم)

حافظ نے حضورعلیہ السلام کے واقعہ ایلاء کے ذیل میں لکھا کہ حضورعلیہ السلام چونکہ عورتوں پرتخی کرنے کو پہندنہ فرماتے تھے اس لئے آپ نے انصار کی سیرت وعادت اختیار فرما فی تھی جوان کی اپنی بیویوں کے بارے میں تھی ،اوراپنی قوم (قریش) کی سیرت وطریقۂ کو آپ نے ترک فرمادیا تھا۔ (فتح الباری ۲۳۳۴)۔

حافظ کے اس تیمرہ سے بہت می چیزوں کا جواب خود بخود مل جاتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں جو کیجے فرق حضور علیہ السلام رحمت ورافت مجسم اور حضرت عمرٌ وغیرہ ، صحابہ کے طور وطریقہ میں معلوم ہوتا ہے ، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے در حقیقت حضور علیہ السلام رحمت ورافت مجسم تھے، اور آ پ کا طرح امنیاز خلق عظیم تھا، پھر یہ کہ آ پ کی ہرتم کی حفاظت وصیانت حق تعالیٰ کی طرف ہے کی جاتی تھی ، اور آ پ ہی کا اتناعظیم حصابی تھا کہ ساری کدورتوں کے اسباب جمع ہوکر بھی آ پ کی میسوئی وسکون خاطر کو پراگٹدہ نہیں کر سکتے تھے اور صبر واستقامت کے لئے وہ عصابی تھا کہ اس سے ہے کہ حضورا کرم میں تھے اور اس کے اسباب جمع ہوکر بھی آ پ کی میسوئی وسکون خاطر کو پراگٹدہ نہیں کر سکتے تھے اور مسروا سنقامت کے لئے وہ اور حضورا کرم میں تھا کہ اور اس کے اسباب جمع ہوکر بھی جھڑوں پر بھی صبر کرتے اور ان میں مصالحت واصلاح کی سی فرماتے تھے (افتح الربانی سمون وسلام کی سے کہ حضورا کرم میں ہوگئے ہوں ہوگئی اسب ہی عورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تمہارے او پر صبر واستقامت کے ساتھ شفقت درافت کا برتا ہو صرف صادق الا بھیان صبر والے ہی کر کئیں گے واللہ اعلی ا

اعلیٰ ہے اعلیٰ درجہ اولوالعزمی کا تامل تھا، جو سارے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں بھی فائق تھا، الیی صورت میں اس فرق پر کوئی تشویش و نکارت نہ ہونی چاہیے،اورعورتوں کے بارے میں معتدل راہ وہی اختیار کرنی بہتر ہوگی جوحضور علیہ السلام کے ارشا وات،اور حضرات صحابہ کرام م کے تعامل کی روشنی میں منتم ہوکر سامنے آئے گی۔واللہ تعالی اعلم۔

استنباطِ سيدناعمر اس بارے ميں موافقت وي (آيت لعلمه الذين يستنبطونه منهم سورهٔ نساء) ساوپر کي احاديث ميں ثابت ہو چکي ب

## اسارى بدرسے فديہ نہ لينے كى رائے

اس واقعد کی پوری تفصیل حضرت علامه عثانی " نے فوائد قرآن مجید ۱۳ میں آیت ما کان لبنی ان یکون له اسوی کے تحت بیان کر دی ہے ، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر کی رائے بابتہ آل اُسار کی بدرزیادہ صواب تھی بہنست رائے صدیق اکبر کے کہ ان کو فعد یہ لے کر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس وقت کفار خصوصاً کفار قریش کے ساتھ زیادہ تختی کا معاملہ کرنا ہی زیادہ موزوں و مناسب تھا ، پھران کو چھوڑ دینار ہم وشفقت کے جذبہ تک بھی کسی قدر معقول بات تھی ، لیکن اس کے ساتھ مالی ضروریات کا بھی لحاظ بالکل مناسب نہ تھا کہ گفر کازور تو ڈنے کی وقتی اہم ترین ضرورت کے مقابلہ میں اس کی چچھ قیمت نہ تھی ، پھرای کے ساتھ آئندہ ستر مسلمانوں کی شہادت کی شرط بھی قبول کر لینا اور بھی بخت بات تھی ، جو مسلمانوں کو ہرگز قبول نہ کرنی علی جائے تھی ، ایک مالی اوراس عذاب کورو کئے جائے تھی ، ایک حالت میں عذاب اوراس عذاب کورو کئے والی جو چیزیں ہو کتی تھیں وہ بطوراحتمال مندرجہ ذیل تھیں :۔

(۱) ججہزد کو اجتمادی خطا پر عذاب نہیں دیا جاتا (۲) جب تک کوئی تھم امرونہی کا پوری طرح واضح نہ ہواس کے خلاف کرنے پر عذاب نہیں ہوتا (۳) اہل بدر کی خطا وک سے تقالی نے درگذر کرنے کا وعدہ فر مالیا تھا (۳) فدید کے کرتید یوں کو چھوڑنے کا جوازی تعالی کے علم میں طے شدہ تھا اوراس کا اجراء جلدی ہونے والا تھا،اس لئے اس سے قبل بھی قابل درگزر قرار دیدیا گیا (۵) بیغیبر علیہ السلام کی موجود گی میں عذاب نہا تار نے کا وعدہ کیا گیا تھا، و صاکان اللّٰہ لیعذ بھی و انت فیھی (سورۃ انفال) (۱) جب تک لوگ استعفار کرتے رہیں گئے ان پر عذاب نہ آگا، و صاکان اللّٰہ معذب بھی و انت فیھی (سورۃ انفال) ان قیدیوں میں جبہت کوگ استعفار کرتے رہیں گئے ان پر عذاب نہ تا کے گا، و صاکان اللّٰہ معذب بھی و انت فیھی (سورۃ انفال) ان قیدیوں میں جبہت کوگ استعفار کرتے رہیں میں اسلام لانا خدا کے کم میں تھا ان وجود میں ہے اکثر کا قرار کرتے المعانی اور آفیا انفال کا ان قیدیوں میں جب بہت کو گوں کی قسمت میں اسلام لانا خدا کے کہ بھی جوار میں ہے کہ چوگھی وجہ کو وجر رفع عذاب بنانا درست نہیں کیونکہ جب تک کی چرکا جوار مشروع نہ ہوجائے، عدم جوازی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، لہذا آئندہ خدائے تعالی کے علم میں فدید کا جواز ہونے والا تھا، اس لئے پہلے ہی عذاب رک جائے، میں جو برائی ہونے کہ کا جوازی کی جور فع کردیا گیا، باقی مواخذ ہ افردی کا ترتب وہ میں وہ بیا ہوں تاری کوئل ہو کہ بہت ہی بری تعلی ہے حوال وجائز کیا جائے والا مستوجب ہے، کیونکہ میری وجت عذاب پر سیقت کرنے اورعذاب یہ کوری کے والی وجہ یہ کہ کہ کوئل میری وجت عذاب پر سیقت کرنے والی وہ کیا ہوں کہ کے خواب نہ کوری انہا المنذ روغیر ہم کی ضرورت اس لئے بھی ہی کہ حیث این اور ان میں مردویہ نے حضرت ابن جربی ابن المنذ روغیر ہم

اں اعتراض کوتفہیم القرآن ۹ ھامیں بھی نقل کیا گیا ہے کین آ سے جوصاحب روح المعانی اور حافظ ابن کثیر نے جواب نقل کیا ہے،اس کی طرف توجہ نبیس کی گل اور پھرصاحب تفہیم نے جوجواب اپنی طرف ہے لکھا ہے وہ خود کل نظر ہے ہم اس کو بھی لکھیں گے ان شاءاللہ نعالیٰ 'مؤلف''

مفسرين برصاحب تفهيم كانفتر

آیت ندگورہ لے لا کتاب من الملہ سبق کے خت آپ نیکھا اُر 'گرمفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تادیل فہرس کر سکے ہیں کہ ''اگراللہ کا نوشتہ پہلے نہ کلھا جاچا ہوتا' وہ سجھتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیما لہی ہے یا یہ کہ اللہ تعالی پہلے ہی ارادہ فر باچکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے غنائم کو حلال کردے گا میرے نزدیک اس مقام کی سجھتے تھیں یہ جنگ بدر سے پہلے مورہ ٹھر میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایا ہے دی گئی تھیں ان میں بیارشاد ہوا تھا کہ ف اذالہ قیت ماللہ یہ کھو و االا بیاس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیدو صول کرنے گی اجازت تو دیدی گئی تھی مگراس شرط کے ساتھ کہ دشمن کی طاقت کو تھی طرح کیل دیا جائے ، پھر قیدی پکڑنے کی فکر گی جائے ، اس فر بان کی رو سے اجازت تو دیدی گئی تھی مگراس شرط کے ساتھ کہ دشمن کی طاقت کو چھی طرح کیل دیا جائے ، پھر قیدی پکڑنے کی فکر گی جائے ، اس فر بان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جوقیدی گرفتار کے اوراس کے بعدان سے جوفد بیوصول ہوا تھا تو اجازت کے مطابق گرفتاطی بیہ وئی کہ 'ڈمن کی طاقت کو پکل دیا جائے دی گئی تو مسلمانوں کا ایک گردہ فنیمت او کے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں کا کی چودور تک تعاقت کیا ۔ النے (تفہیم القرآن کا 10)

ا مولانا آزاد نے لولا محتاب من الله سبق لمسكم فيما احد نبع كتر جمد ميں بنگ بدركامال غنيمت لكھائ، حالانكه بال غنيمت كاجواز پہلے آچكا تھا، اس كى وجہ سے عذاب آنے كاكوئى سوال ہى تہيں تھا، دوسرے انھوں نے عدم قل اسارى بدراوراخذ فديكى وجيسرف مسلمانوں كى برى تنگى وافلاس كوقر اروپا، حالانگه متعدد وجود تھے، جن ميں سب سے برى وجہ رافت ورحمت اوران كے قبول اسلام كى اميذ تھى، انولف'

یہ تفسیر مظہری الا/۳ میں حضرت ابن عباس کے منقول ہے کہ آیت صاحان لینی ان یکون لد انسوی کا تعلق بدرے ہے جبکہ مسلمان اس وقت کم تھے، پھر جب بہت ہو گئے اوران کا خوب غلبہ ہو گیا تو اللہ تقالی نے اس حکم کو (سورہ محمد کی) آیت فساما صنا بعد و اصا ف داء سے منسوخ کردیا، اور نبی کریم علی ہے۔ اور مسلمانوں کوقید یوں کے بارے میں اختیار دیدیا کہ جا بیں قبل کریں جا ہیں غلام بنا تیں ، جا ہیں فدیہ لیس ، اور جا ہیں آزاد کردیں۔ اور مسلمانوں کوقید یوں کے بارے میں اختیار دیدیا کہ جواز ہے، بعد کی ہے نہ بدرے پہلے کی ،جس کا دعوی صاحب تفہیم نے کیا ہے۔ 'مؤلف'!

اوّل تو بہی ایک نیاانکشاف ہے کہ سورہ محد جنگ بدرہ پہلے نازل ہوئی تھی ، سب سے پہلے سال میں سورہ بقرہ کا نزول مدینظیب میں ہوا، جس کوصاحب تفہیم بھی مانتے ہیں (تفہیم ۱/۳) پھر سے میں سورہ انفال اُتری جنگ بدر کے بعد (تفہیم ۱/۳) پھر سے میں سورہ انفال اُتری جنگ بدر کے بعد (تفہیم ۱/۳) پھر ان اتری جس کا ابتدائی صفحہ جنگ بدر کے بعد قر بی زمانہ کا ہے (تفہیم ۱/۳۲۸) پھر احزاب اتری جس میں ہے ہے واقعات ہیں (تفہیم ۱/۳۵۸) اس کے بعد نزولی ترتیب کے لحاظ سے میں محقود کا اِنساء کا بے اِنزال کا مرحد ید کا اور ہے سورہ محمد کا اس رہ محمد کو انفال ہے بھی مقدم کر دینا اوراس کو بنیا دینا کرا پی تفسیر کو جمہورا کا برمفسرین کے مقابلہ میں سے چھنے تفسیر قرار دینا کیا موزوں ہے؟!

ا کابرامت حضرت ابن عباسؓ،حضرت ابو ہربےؓ،حضرت ابن مسعودؓ، اور دوسرے صحابہ وتابعین جن کا ذکراو پر ہواہے اور دوسرے ا کابرامتِ میں سے کسی کو بیہ بات معلوم نہ ہو کئی کہ سور ہم محمد میں فعد بیہ لینے کا جواز نازل ہو چکاہے، پھر تواشکال بیہ وتا کہ عذاب آتا کیوں ، نہ بیہ کہ عذاب ٹلا کیوں؟ رہا بیہ کہ صحابہ نے کوتا ہی کی تھی اور اس کو حضرت سعد بن معاذ کی کراہت سے ثابت کیا گیا ،اور بھی عجیب ہے۔

صحابہ کا بڑا گروہ فینیمت لو منے میں لگ گیا ، اور بہت کم صحابہ نے وشمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا ، صحابہ پر بار بار لا کے کا غالب ہونا ،

فئیمت پر جھکڑنا ، میسب بدرات نارواجرامت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جن کا ثبوت قطعی نہیں اوراس کے سلف میں ہے کسی نے ان کا ذکر

نہیں کیا ہے ، مگر کیا سیجے علامہ مودودی کا قلم حضرات صحابہ کی بدرات کھوج کھوج کر نکا لنے اور نمایاں کرنے میں چونکہ بہت جیزگام واقع 
ہوا ہے اس لئے احتیاط کا پہلو کھو ظئیں رہتا ، دوسری بات میہ کہ مفسرین نے ۲ ۔ کتو جیہات دوسری بھی ذکر کی ہیں جواس تو جیہ ہونے نیادہ

قوی ہیں ، ان کا علامہ معروح نے ذکر ہی ساقط کردیا ، پوری بات نقل کئے بغیر مفسرین پر نقذ کر دینا مناسب نہیں تھا ، ہمارے نزد یک دوسروں کی بات ادھوری نقل کر کے اپنی تھیت کو نمایاں کرنا اورا پنے علمی تفوق اور بالاتری کا اظہار اہل علم اہل قلم کے شایان شان نہیں ہے ہمیں اعتراف 
ہے کہ تفہیم القرآن میں بہت سے مباحث کو عمدہ پر ایہ بیان میں اور دل نشین قصیح و بلیغ طرز میں سلجھا کر لکھا گیا ہے ، جیسے مسئلہ ختم نبوت کو اور نول میسے علیدالسلام کی بحث بھی بہت مضبوط کھی ہے۔

اور نزول میسے علیدالسلام کی بحث بھی بہت مضبوط کھی ہے۔

گرجہاں طریق سلف وجہورامت ہے الگ ہوکرگوئی رائے قائم کر کے کھا ہے، اس کی حضرت بھی روز روثن کی طرح عیاں ہے، اس کے جھیایے نہیں جاسکا، مثلاً حضرت عینی علیہ السلام کی حیات رفع جسمانی کو غیر بھی یا مشترقر اردینا جبارا کا برسلف وخلف برابراس کو ایک عقیدہ اور بھی مسلکی طرح صاف و صریح سمجھے آئے ہیں بڑی تخت خلطی ہے قرآن مجید میں ہے و مسافت کی طرف الله البعله (نساء آیت ہے) کی بھیٹنا نھوں نے (بعن یہودیوں نے) حضرت میسی علیہ السلام فول نہیں کیا (جس کا وہ دعوی کرتے ہیں) بلکہ اللہ نے اس کوا پی طرف الشالیا' اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کیا ہو گئی ہے؟ اور ساری امت نے ہمیشہ اس کا بہی مطلب سمجھا بھی ، مگرصاحب تفہیم کلھے ہیں:۔

اٹھالیا' اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کیا ہو گئی ہوئی طرز عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جسمانی کی تصریح ہے بھی اجتناب کیا جائے ، اور موت کی تصریح سے بھی ، بلکہ سے علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ کا ایک غیر معمولی ظہور سمجھتے ہوئے اس کی گئیت کو اس کے طرح مجمل جھوڑ دیا جائے ، جس طرح خود اللہ تعالی نے مجمل جھوڑ دیا ہے''

یہاں الفاظ کے بے کل استعمال کوتو صرف اہل علم ہی محسوس کرسکیں گے ، کہ ممل کے مقابلہ میں مفصل کیا چیز تھی ، اور قدرتِ قاہرہ کے ذکر ہے اصل مسئلہ کو کیا فائدہ پہنچا، جہاں حق تعالیٰ نے یہود کے زعم باطل قبل کی نفی کر کے اپنی طرف اٹھا لینے کی واضح ترین لفظ رفع ہے اور ماضی کے بقینی وواقعی معنی واضح کرنے والے صیغہ کے ساتھ تصریح کردی ہو، پھر بھی اس تصریح ہے اجتناب کا فیصلہ کیا جائے ، یہ بات کس طرح معقول کہی جاسکتی ہے؟ رہی یہ بات کہ رفع کی کیفیت کیاتھی؟ تو اس کا یہاں سوال ہی کس نے کیاتھا؟ جو اس کے جو اب اور قدرتِ قاہرہ پرمحول کرنے کی ضرورت پیش آئی ،غرض بات بالکل صاف تھی ،خو دصاحبِ تفہیم بھی حیات کے اور فروں کے قائل جیں ،کین قاہرہ پرمحول کرنے کی ضرورت پیش آئی ،غرض بات بالکل صاف تھی ،خو دصاحبِ تفہیم بھی حیات کیے اور فروں کے قائل جیں ،کین

اس بارے میں ان کوشبہ ہے کہ وہی پہلی حیات اب تک باتی ہے یا درمیان میں موت طاری ہوئی ہے اس لئے وہ دوسری جگہ یہ بھی لکھ گئے:۔ قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم دروح کے ساتھ کرہ زمین سے اٹھا کرآ سانوں پر کہیں لے گیا ،اور نہ بہی صاف کہتا ہے کہ انھوں نے زمین پرطبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھالی گئی ،اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات (تفہیم ویوس) ا

ابھی ہم نے بتلایا کہ قرآن مجیدئے صرح جملہ ارشاد فرمایا کہ یہود کا دعویٰ قتل غلطِ محض ہے اوراللہ تعالیٰ نے حضرت سے علیہ السلام کواپی طرف اٹھالیا ، پھر بھی اوپر کی گومگووالی شبہ در شبہ کی بات کہی جارہی ہے فیاللعجب! پھریہی صاحب تفہیم نزول سے علیہ السلام کی احادیث ذکر کرےاس کو ثابت ومتیقن مانتے ہوئے بھی دوسری جگہ کہتے ہیں:۔

اس مقام پر بیہ بحث چھیڑنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا کہیں موجود ہیں ، بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تواللہ تعالیٰ انھیں زندہ کر کے اٹھالانے پر قادر ہے وگرنہ بیہ بات بھی اللہ کی قدرت ہے بالکل بعیر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کواپنی کا مُنات میں کہیں ہزارسال تک زندہ رکھے ،اور جب چاہے دنیا میں واپس لے آئے۔ (تفہیم ۱۲۳)

یهال پینچ کرجم اپنی قدیم گزارش کا پھراعادہ کریں گے کہ اہلِ علم واہل قلم کوجمہور وسلف کے جادۂ اعتدال سے نہیں ہٹنا جا ہے ورنہ بقول حضرت علامہ محترم مولانا سیدسلیمان ندویؓ وہ نہ صرف استِ مرحومہ کوغلط راستہ پرلگا ئیں گے، بلکہ خود بھی اس کے دنیوی واخروی نقصانات اٹھا ئیں گے، جیسا کہ حصرت سیدصاحب نے فرمایا کہ میں خود بھی اس غلط طریقتہ پرچل کرنقصان اٹھا چکا ہوں: واللّٰہ یہدی من یشاء الی صواط مستقیم!

أيك الهم علمي حديثي فائده

ترفدی شریف میں حضرت علی ہے روایت ہے کہ حضور اکرم عظیمی نے فرمایا حضرت جریل علیہ السلام آئے اور آپ ہے کہا اپنے اسحاب کواسار کی بدر کے بارے میں اختیار دید بچئے کوئل کو اختیار کرلیں یا فدید لینے کواس شرط پر کدا گلے سال اِن (صحابہ ) میں ہے اسے بی کفار کے ہاتھوں قتل ہوں گئے ، صحابہ کرام نے فدید اپنے لوگوں کے انگلے سال قتل کئے جانے کی شرط کے ساتھ اختیار کرلیا یعنی پہلی بات بلا شرط تھی کدا گراسار کی بدر کوئل کرنے کا فیصلہ کرتے تو دشمن ہے کوئی ضرر نہ پہنچتا ، اور دوسری میں شرط تھی کہ فدیدا ختیار کریں گے تو انگلے سال ستر صحابہ تل ہوں گے باوجود بھی اس دوسری صورت کو قبول کرلیا۔

اس موقع پر صاحب تحفدالاحودی نے حدیث مذکوری شرح و تحقیق علامہ ملاعلی قاری حنی کی مرقاۃ شرح مشکوۃ سے نقل کی ہے اگر چہ آخری صند حذف کر دیا ہے اور مطبوعہ حاشیہ مشکوۃ میں تو بہت ہی ناقص اور تھوڑا حقہ نقل کیا گیا ہے ، علامہ قاریؒ نے لکھا کہ صحابہ نے فدید کو اساری بدر کے اسلام لانے کی رغبت و تو قع کے تحت اختیار کیا تھا اوران کے ساتھ رخم وشفقت کا جذبہ بھی اس کا داعی تھا کیونکہ ان سے قر ابت تھی اوراپنے لئے شہادت کا درجہ حاصل کرنا بھی مقصود تھا، لیکن علامہ تو رہشتیؒ نے کہا کہ بیحدیث نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ ظاہر تنزیل کے اور اُن احادیث کے خلاف ہے جن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنی اجتہادی رائے سے فدید کو اختیار کرلیا تھا، اوراس پر عماب کیا گیا، لیکن اگران کو وی کے ذریعہ اختیار دیا گیا تھا، تو عماب کی کوئی وجہ نہتی ، اس لئے بظاہر اس حدیث کے بعض رواۃ کو اشتباہ ہوا ہے۔ الحٰ گیا، لیکن اگران کو وی کے ذریعہ اختیار دیا گیا تھا، تو عماب کی کوئی وجہ نہتی ہی ہوئکہ اختیار بطور امتحان دیا گیا تھا، جسے از واج مطہرات کو دیا گیا علامہ طبی نے کہا کہ اس حدیث اورا بت میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ اختیار بطور امتحان دیا گیا تھا، جسے از واج مطہرات کو دیا گیا

کے بیامرقابل ذکرہے کہ علامہ مبارک پوری نے اپی شرح ترندی میں مرقاقے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اوراس دور میں ہم سے زیادہ ان حضرات نے ایک شارح حدیث خفی کی قدر پہچانی ہے دوسرے بیر کہ موجودہ مطبوعہ حاشیہ مشکوٰۃ شریف میں بہت سے اہم اور مفید اجزا اُنقل ہونے سے رہ گئے ہیں اس لئے ہمارے مشتخلین حدیث اصحاب درس وتصنیف کو فتح الباری وعمدۃ القاری ،نو وی وغیرہ کے ساتھ مرقاۃ کو بھی ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔''مؤلف'' تفا كه حضور عليه السلام كى رفا فت كوا ختيار كرليس يا دينا كے عيش و بهاركوريا جس طرح تعليم سحر بطورامتحان تقي ، وغيره!

علامہ قاری کے فرمایا کہ بیہ جواب غیر مقبول ہے کیونکہ از واج کو بھی تخییر کے بعد عذاب نہ ہوتا ،صرف حضور علیہ السلام کی مصاحبت مقد سہ ومبارکہ ہے جو رہ ہوجاتیں اور تعلیم سم حروالی صورت ابتلا واستحان تو ضرور تھی گر تخییر نہتی جس طرح تولی باری تعالیٰ کہ فیصن شاہ فلیٹو من و مین شاہ فلیٹو من شاہ فلیٹو کے ایس کو وجو عتاب بنانا درست نہیں ہوسکتا ، زیادہ سے زیادہ سے کہ سے تیس کہ حضور علیہ السلام کی در بھی اس کے در سے مقابلہ میں زیادہ صواب تھا، اورای گئے آیت نہ کورکی دی حضور سے مراکز من کی اورا داورا سے قبیلہ کے مسلم تر نہ کی حدیث ایس کے بارے میں کیارا گے ہے؟ حضورت ابو کر آنے کہا یار سول اللہ ایس کے تا کول کی اولا داورا ہے قبیلہ کے مقابلہ میں اس کے در ایس کی مارک کی اورا کی مناز کے مقابلہ میں اس کے تو سام کی مناز کے مناز کیل کی اس کی مناز کے مناز کہا یار سول اللہ ایس کی میں اس کے در ایس کی مناز کیل ان کواسلام کی ہوئے ہیں اس کو ہمارے میں کونکہ میں تو کہا یارس اللہ ایم رکی وہ رائے نہیں ہے جوابو کر کی کہا یار سول اللہ ایم رکی وہ رائے نہیں ہے جوابو کر کی کہا یار سول اللہ ایم رکی وہ رائے نہیں ہے دوابو کر کی کہا یار سول اللہ ایم کی کور از بین ، پھر حضور علیہ ہے ، بلکہ میں تو یہ جا ہتا ہوں کہا رس سے کو ہمارے میں دور دیں کونکہ میں کو تکار دیس کو ہمارے میں دور کردیں کونکہ میں سے کہا یار میں اس کو ہمارے میں دور دیں بیونکہ میں تو کہا کہا کور کور کیا کہا کہ کور کور کی کورکہ کی اور کورکہ کی اور کورکہ کورکہ کی اور کورکہ کی اور کورکہ کی اور کورکہ کی اور کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کے کہا کے کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کور

کے اس موقع پرآیت میں مین شاء فلیو من تحذہ ۲/۳۸ میں اور مرقاۃ ۴/۳۵ میں بھی غلاجیپ گیا ہے بیجے فیمین شاء فلیو من ہے اور تحذیبی ویساعدناما ذکرہ الطبی غلط چھیاہے، مرقاۃ میں ویباعدنا بھیجے ہے۔

کے تقدیم القرآن میں جوسے بہرام پراس سلسلہ میں مال غنیمت وفدیہ کیا گئے کا نقد بہت نمایاں کرکے تھا ہے وہ قابل گرفت ہے 'و افٹ! سلے دوسری مفصل روایت بھتی وغیر و میں اس طرح ہے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا ۔ ان قیدیوں کے بارے میں تنہاری دائے کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو تہارے فیضلہ میں ان کو تا گئے ہیں ، اللہ تعالی نے آپ کوان کے مقابلہ میں فتح ونظرت و کہایاں سول اللہ ایہ آپ کے تین ، اللہ تعالی نے آپ کوان کے مقابلہ میں فتح ونظرت و کہایاں سول اللہ ایہ آپ کے تین ، اللہ تعالی نے آپ کوان کے مقابلہ میں فتح ونظرت و کرایا ۔ این افٹوا بھتی ہو؟ آپ نے کہایاں سول اللہ این کو با کہ تو اور میں ہو، اور میکن ہے خداان کو ہدایت دے تو وہ ہمارے مددگار بن جا کیں ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ۔ ابن افظا ہم کیا گہتے ہو؟ آپ نے کہایاں سول اللہ ! ان کو گوں نے آپ کو تبطلایا ، واش سے اکا آپ سے کہاں کے میں میں میں اس کے میری دان ماددوں ، تا کہ اللہ تعالی کے تم میں ان کو وہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کی کو گرمیت تہیں ہے ، کھر بیقر لیش کے سربراہ سردار ، مقتدا اور مطاع ہیں ، ان کو وہ آپ کے تم ہی کردیں آوا جھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن رواحیہ نے کہا یارسول اللہ االی وادی و کیھے جس میں لکڑی ایندھن بہت ہواوراس میں آگ لگا کر اِن سب کا خاتمہ کردیں حضرت عباس کے ان ہے کہا گئم نے تو قرابت ورحم کی جڑئی کاٹ دی ، حضورعلیہ السلام یہ سب من کرگھر میں تشریف لے گئے ، اور ہاہر کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکڑی ، اور پچھ نے حضرت عبداللہ بن رواحدگی رائے کو اختیار کیا (تین حضوں میں بٹ گئے ) پھر حضورعلیہ السلام نے باہر تشریف لا کرسب کی آراہ پرتیمرہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہرایک قبیدی سے بلائسی استثناء کے فعد یہ لیا یہ اور فیصلہ کیا کہ ہرایک قبیدی سے بلائسی استثناء کے فعد یہ لیا یہ اور المعانی ہے کرانے والی آیت اور کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر عذاب آجا تا تو ابن الحظاب کے سواکوئی نہ بچتا (تفسیر مظہری الاملام کے کرانے کو رائے والی آئے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے عذاب انرتا تو عمر وسعد بن معاذ کے سواکوئی نہ بچتا (تفسیر مظہری کہا تھا کہ ان کو گوئی کردیتا ہی میرے نز دیک زیادہ بہتر ہے۔

اوپرکی روایت ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کے تین گروہ ہوگئے تتے اور صرف ایک گروہ فدید کی رائے والاتھا،اوراس میں ہے بھی صرف مال پرائے مال کی تو بت والے تو چند ہی ہوں گے، تاہم وہ خاص طور سے تتاب کے مستحق قرار دیئے گئے اور بہت بوی تعداداس گروہ میں بھی ان کی تھی جنھوں نے مال کو بھی کفار پر قوت وغلب حاصل کرنے کے لئے جاہا تھا، جیسے حضرت ایو بکر بھنور علیہ السلام کے ارشاد ندگور سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اخذ فدید کی رائے والوں کے علاوہ سب ہی عذاب سے بھٹے والوں میں سب تو گئے کہ حضور علیہ السلام کی موجود گی میں عذاب تیں آتا،خود سحابہ کی تعداد وی میں عذاب تیں آتا،خود سحابہ کی اکثریت بھی عذاب کو اللہ معذبھم و ھم یستعفرون واللہ تعالی اعلم النواف ۔

السلام نے بھی اُسی رائے کو پسند کرلیا جوابو بکری تھی اور میری رائے کو قبول نہ کیا، پھرا گلے دن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیاد پھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اورا بو بکر دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے بتا کیں کہ آپ دونوں کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یتم ہارے اصحاب ورفقاء کوفد رہے لینے کے سبب سے جوخمیازہ بھگتنا پڑتا، اس کا تصور کر کے رور ہا ہوں، جو عذا ب ان سب پرخدا کی طرف سے اتر نے والاتھا، وہ مجھے اس سامنے والے قریب کے درخت سے بھی زیادہ نزدیک دکھایا گیاہے، پھر یہ آیت اتبری لو لا کتاب من اللہ مسبق آلایہ!

حضرت علامہ قاریؒ نے آخر میں اپنی رائے کہ بھی کہ آ بہتہ ندگورہ اور حدیث تر ندی ندگور میں جمع کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے اختیار فد یہ کہ بات بالاطلاق یعن بغیر کی شرط وقید کے پیش کی گئی ہوا وراس کے بعد بالتقیید پیش کی گئی کفتل کی صورت میں تمہیں کوئی ضرر نہ پنچے گا، اور فد یہ اختیار کرو گئو اللہ اعلم (مرقاۃ ۲۸۳۵) مرقاۃ میں گا، اور فد یہ اختیار کرو گئو اللہ اعلم (مرقاۃ ۲۸۳۵) مرقاۃ میں یہاں علامہ قاضی بیضا وی کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ آ بت ندگورہ ہے معلوم ہوا کہ انہیا علیہم السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں علامی کا یہ قول بھی نقل ہوا ہوا تا ہے اور فلطی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا، آ کے قاضی بیضا وی ہے بھی کتاب من اللہ کی وہی توجیہا نقل کی ہیں جود وسرے مغسرین نے بھی کھی ہیں اور ہم نے پہلے ذکر کردی ہیں،صاحب تحفہ نے قاضی کا یہ قول نقل نہیں کیا اور اس کو درمیان سے حذف کردیا ہے ،شاید یہ جواز اجتہاد کے لئے ایسا کھلا ہوا ثبوت پندنہ آیا ہو، کیونکہ اس سے اجتہاد انکہ، مجتبدین ،اور آ گے بڑھ کر درمیان سے حذف کردیا ہے ،شاید یہ جواز اجتہاد کے لئے ایسا کھلا ہوا ثبوت پندنہ آیا ہو، کیونکہ اس سے اجتہاد انگر میں ،اور آ گے بڑھ کر تقلید کے دروازے کھلتے ہیں بقول شاعر ہے۔

#### مصلحت نيست كدازيرده برول افتذراز ورندد مجلس رندال خرے نيست كه نيست

ہمارے نزویک علامہ قاری گا جوابِ مذکور (تقیید والا ) نہایت اہم ہے اور غالبًا ای لئے صاحب تخذیفے بھی اس کونقل کیا ہے ،سب جانتے ہیں کہ غزوۂ احد میں جو کچھ پیش آیاوہ اِسی مذکورہ غزوۂ بدروالی غلطی کا نتیجہ تھا،غزوۂ بدرجیسے عظیم الشان معرکہ میں صحابہ صرف ۱۳۔ ہم اشہید ہوئے تھے ،اور کفار ومشرکین کے بڑے بڑے جغادری سترقتل اور سترقیدی ہوئے اور باقی کفار ہزیمت کھا کر بہ کثرت مالی غنیمت چھوڑ کر بد حواس ہوکرمیدان سے بھاگے تھے۔

حضورا کرم علی تقصان نسبتہ میں ہوا، اکا برصحاب سر شہید ہوگئے ، جن میں حضرت سیدنا تمز ہ اور ابن نضر ایسے جلیل القدراور بے نظیر شجاعت والے بھی والی نقصان نسبتہ میں ہوا، اکا برصحاب سر شہید ہوگئے ، جن میں حضرت سیدنا تمز ہ اور ابن نضر ایسے جلیل القدراور بے نظیر شجاعت والے بھی بہکڑت تھے ، دوسری سیاسی غلطی خو دبعض سلمانوں کی طرف سے میدان جہاد کے اندر ہوئی ، جس کی وجہ سے پچھ وقت کے لئے مجاہدین اسلام میں اختثار کی کیفیت رونما ہوگئی اوراسی ہنگامہ میں حضورا کرم علیہ کو بھی نرخہ میں لے لیا گیا، جس سے چبرہ مبارک زخمی ہوا ، دندان مبارک شہید ہوئے ، تا ہم صحابہ کرام نے پھر سے جمع ہوکر کھار کا پورا دفاع کیا اوران کو مجبور کر دیا کہ وہ پہیا ہوکر مکہ معظمہ واپس ہوں ، چونکہ سے سارا جہاد دفاعی تھا، اور کھار مسلمانوں کو ختم کرنے اور مدینہ منورہ کو تاران کرنے کے عزم وارا دہ سے چڑھ کرآئے تھے، اس لئے ان کا ناکام و نامرا وہوکر پہیا ہونا ہی اہل اسلام کی بہت بڑی کا مبابی بھی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بائند تھا کہ ان کے جانے کے بعدا گلے ہی دن حضورا کرم علیہ کی گئے۔

پیا ہونا ہی اہل اسلام کی بہت بڑی کا مبابی تھی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بائند تھا کہ ان کے جانے کے بعدا گلے ہی دن حضورا کرم علیہ کی قیادت میں سرخصی ہوگیا۔

اے بخاری ۱۹۸۸ باب السدین است جاہو الله والسوسول میں ہے کہ جب مشرکین احدے واپس ہو گئے تو حضورعلیہ السلام کوڈر ہوا کہ کہیں لوٹ کرندآ کیں ہو آپ نے فرمایا کہ ان کا تعاقب کون کون کرے گا؟ اس پرستر صحابہ کرام تیار ہو گئے ، جن میں حضرت ابو بکڑوز بیررضی اللہ تعالی عنہ بھی بھے ' عمدة القاری ۱۳۱۴ اور فتح الباری ۱۳۶۲ اور قسطلانی " شرح بخاری میں بھی ، حضرت عثمان ، حضرت عثمان ، حضرت عمار بن یاس ، حضرت طلحہ ، حضرت سعد بن بی وقاص ، عبدالرجمان بن عوف ، عبداللہ بن مسعودٌ ، حضرت حذیفہ بن البمان ، حضرت ابو عبیدة بن الجراح کے تام بھی ان سر • صحابہ میں لقل کئے گئے ہیں ' مؤلف' ابوسفیان سپیسالارلشکرِ قریش نے دیکھا کہ حضرت علی ہے اورآپ کے صحابہ اب بھی تعاقب کررہے ہیں تو اس نے اپناارادہ لوٹ کر مدینه منوره پرحملد کرنے کاختم کر کے سیدھا مکہ معظمہ کا ڈپٹے کرلیا۔

## كياجنگ احد ميں مسلمانوں كوشكست ہوئی

تفہیم القرآن کی بعض عبارتوں سے بیغلط فہمی ہوسکتی ہے کہ غزوہً احدییں مسلمانوں کو درمیانِ جنگ کی عارضی ووقتی شکست نہیں بلکہ متعقل اورآخر وفت تک کی شکست ہوئی تھی حالانکہ ایسانہیں ہے،جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا کہ کفار قریش سلمانوں ہے چار پانچ گئی طافت کے ساتھ آ کرحملہ آ ورہوئے تھے اورشروع میں بھی ان کو قتلست ہوئی اور آخر میں بھی ناکام ونا مراد ہوکر واپس ہو گئے ،صرف درمیان میں ان کووقتی وعارضی کا میابی ہوئی تھی ،اورمسلمان منتشر ہوگئے تھے،اس کے بعد فورانہی حضرت سیّد ناحمز ہ کی ایکار پروہ سب منتشر مسلمان بھی رُک گئے تھے اور بلیٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے ،اورمسلمانوں کی لغزش معاف کردی گئی تھی جیسا کہ چوتھے یارہ کے دوسرے ربع کی آیات میں مذکور ہے حضرت علامہ عثانی " نے لکھا: ۔اگر تھوڑی دیر کے لئے تم کو (احد میں ) ہزیمیت ہوئی تو ''بدر' میں اُن ( کفار ) کو تباہ کن ہزیمیت مل چکی ہےاوراحد میں بھی جبتم جم کرلڑ ہے تو وہ منہزم ( یعنی شکست خوروہ ) ہوئے ، پھر آخر میں میدان چھوڑ کر چلے گئے ،ایسی صورت میں انصافاتم کواپی تکلیف کا شکوہ کرنے اورزیادہ بددل ہونے کا موقع نہیں اگرغور کرو گے تو تم خود ہی مصیب کا سبب ہے ہوہتم نے جوش میں آ کر پنجیبر علیات کے اور بہت سے تجربہ کاروں کی رائے قبول نہ کی ،اپنی پسنداورا ختیار ہے مدینہ کے باہرمحاذِ جنگ قائم کیا، پھر باوجود شدید ممانعت کے تیراندازوں نے اہم مورچہ چیوڑ کرمرکز خالی کردیا،اورا یک سال پہلے جب اساری بدر کے متعلق تم کواختیار دے دیا گیا تھا کہ یا تھیں قتل کردو، یا فدید لے کرچھوڑ دواس شرط پر کہ آئندہ اتنے ہی آ دمی تم سے لئے جائیں گے ،تو تم نے فدیدی صورت اختیار کی اورشرط کو قبول کرلیا،اوراب وہ بی شرط پوری کرائی گئی تو تعجب وا نکار کا کیا موقع ہے، یہ چیز تو خود بی اپنی طرف ہے تم قبول کر چکے تھے، ( ۹۳ ) تفہیم القرآن ۱/۲۳۰ میں کھاہے:۔(۴) جنگ احد میں مسلمانوں کو جوفئلت ہوئی اس میں اگر چے منافقوں کی تدبیروں کا ایک بڑا

ھتے۔ تھالیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزور یوں کا حصّہ بھی کچھ کم نہ تھا ،الخ!

تضہیم القرآن ۴ • ۵/۴ میں لکھا: ۔ جنگ احد (شوال سے 🗨 ) میں نبی کریم علیقے کے مقرر کئے ہوئے تیراندازوں کی غلطی ہے لشکر اسلام کو جوشکت نصیب ہوگئی تھی ،اس کی وجہ ہے مشرکیین عرب ، یہودا ورمنافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں الخ ، پھرآ گے لکھا:۔اس طرح جتگ احد کی شکست ہے جو ہواا کھڑی تھی ، وہ مسلسل سات آٹھ مہینے تک اپنارنگ دکھاتی رہی۔

پھرہ ۵ میں لکھا: حضورعلیہ السلام نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تا کہ وہ کہیں راستہ سے بلٹ کر پھر مدينه يرحمله آورنه ہوجا ئيں ،حضورعليه السلام كابيه اندازه بالكل صحح تفاكه كفارقرليش باتھ آئى فنح كاكوئى فائده اٹھائے بغيرواپس جلے گئے ہيں اليكن راستے ميں جب كسى جگھيريں كے تواپني حماقت پر نادم ہوں كے اور دوبارہ مديند پر چڑھ آئيں كے ،اس بنا پر آپ نے ان كے تعاقب کا فیصلہ کیاا ورفورا جانثار آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور بیلوگ فی الواقع اپنی غلطی کومحسوس کر کے پھر پلیٹ آنا جا ہتے تھے الیکن بید سُن کران کی ہمت ٹوٹ گئی کدرسول اللہ علی ایک لشکر لئے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں ،اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑھے ہوئے حوصلے بیت ہو گئے بلکہ گردو پیش کے دشمنوں کوبھی پیمعلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدارمغز اوراولوالعزم ہتی کررہی ہےاورمسلمان اس کےاشارہ پر کٹ مرنے کے لئے ہروفت تیار ہیں۔''

تفہیم القرآن ہم ۴ امیں ریجی ہے:۔احدے بلٹتے ہوئے ابوسفیان مسلمانوں کوچیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا ہارا

پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدہ کا وقت قریب آیا تواس کی ہمت نے جواب دیدیا ستر فدا کارحضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور آپ ان ہی کو لے کر بدرتشریف لے گئے ، اوپر سے ابوسفیان دو ہزار کی جمعیت لے کر چلا، مگر دوروز کی مسافت تک جا کراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے ، چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے، آل حضرت علیقے آئے دوروز تک بدر کے مقام پراس کے انتظار میں تھیم رہے اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا، پھر جب پینے رمعلوم ہوگئی کہ کفاروا پس چلے گئے تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

کھُلا تصاد! کہیں لکھا کہ احد کی فلست کی وجہ ہے مشرکین عرب، یہود و منافقین سب ہی کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں کہیں ہے کہ احد کی فلست سے جو ہواا کھڑی تھی و مسلسل سات آٹھ ماہ تک اپنارنگ دکھاتی رہی ،اور کہیں ہیہ کہ غزوہ احد کے اگلے ہی روز آپ نے تعاقب کیا تو وہ مقابلہ پر نہ جم سکے اور مکہ معظمہ کو بھاگ گئے ،اورا گلے سال بدر کے چیلنے شدہ مقام کے لئے کفارِقریش کے دوہزار کے لشکرِ جرار کو بھی ستر مسلمانوں نے آٹھ روز تک ان کا انتظار کیا۔

سیسب تضاد بیاتی اس فاسد نظرید کے تحت ہوئی کہ جنگِ احد میں مسلمانوں کومستقل طور سے شکست خوردہ اور کفار کو فاتے سمجھ لیا ، ورنہ حقائق وواقعات کی روشنی میں کوئی بھی المجھن چیش نہیں آسکتی ، یے ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے چند سیاسی غلطیاں کیس اوران کا خمیا ڈہ اسی و نیا میں بھکٹنا پڑا ، اور سیدالا نہیا علیہ الصلوۃ والتحیات کی موجود گی بھی اس سے روک نہ ہے تا کہ آئندہ ایک سیاسی غلطیاں ہرگزنہ کریں ، لیکن وہ اہتلاء اور مصیبت محض وقتی وعارضی تھی اس کے بعد حق تعالی نے ان صحابہ کرام پر''نعاس' والی خاص بچلی بھیج کر پھر سے تازہ وم کردیا ، اور پھر جو وہ یکجا ہوکر کفار پر بلٹے تو کفار کی ہمت وحوصلہ پوری فکست سے دو چار ہو چکا تھا وہ پسپا ہوکر لوٹ گئے اورا گلے سال کے لئے چین خرد یہ تھوں مفتوح اور فکست خوردہ تھوڑ نے نفوس کا قلع جین کی اور مدینہ کو کو کیا ضرورت تھی کہ اگلے سال کی بات کر ہے ، اور لگے ہاتھوں مفتوح اور فکست خوردہ تھوڑ نے نفوس کا قلع کر کے اور مدینہ کو بھی تاخت و تاراج کر کے نہ جائے۔

## منافقين كى نمازِ جنازه نه يڙھنا

بخاری شریف ۱۸ میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا:۔ جب عبداللہ بن آئی (سردار منافقین) مراتو حضور علیہ السلام کواس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے بلوایا گیا، آپ نماز پڑھائیں ہے کو بیس جلدی ہے آپ کے قریب گیا اور کہایار سول اللہ! کیا آپ ابن اُئی پر نماز پڑھائیں گے؟ اس نے بلوایا گیا، آپ نماز پڑھائیں بات یا ددلائی، آپ بن کر مسکراتے رہ، پھر فرمایا عمر! ہٹ جاؤ، لیکن جب میں برابر آپ کوروکتار ہاتو فرمایا محصافتیار دیدیا گیا ہے، اس لئے میں نے اس کوافتیار کرلیا، جی تعالی نے بہی تو فرمایا کہ منافقوں کے لئے اگر سر بار بھی مغفرت چاہو گے تو وہ ان کی مغفرت نہ کریں گے، لیکن اگر مجھے امید ہوکہ سر پار سے نی ان کی مغفرت نہ کریں گے، لیکن اگر مجھے امید ہوکہ سر پار سے نیا دو تعداد میں مغفرت چاہے ہو گوہ میں اس سے بھی زیادہ کروں گا، حضرت عمر نے بیان کیا کہ آپ نے میری التجاء قبول نہ کی اور اس کی نماز پڑھادی، پھر لوٹ کر آگے ہی تھے کہ تھوڑی ہی وہر میں سورہ براء تا کی بیآ بیش نازل ہوگئیں و الاقتصل علی احد منبھ مات ابدا تاو ھم فاسقون (منافقین میں ہے کوئی مرجائے تو آپ بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ندان میں ہے کئی کر قبر پر کھڑے ہوں، بیتو خدااور رسول خدا کے منکر ہیں، اورائی فسق کی حالت پر مرے ہیں)

منافقين كيتمسنحرواستهزاء يرنكير

ازالة الخفاء ۱۹۳۵ میں 'موافقات حضرت عمر '' نے نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت ابوالدروائے کہا'اے گروہ قراء تمہارا کیامال ہے کہ جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم سے بھی زیادہ جہائت و بخل ہے کام لیتے ہو،اور جب کھانے بیٹے ہوتو بڑے بڑے لقے اڑاتے ہو،آپ بن کرخاموش ہوگئے،حضرت عمرفاروق گواس کی خبرہوئی تو آپ اس شخص کے پاس گئے،اوراس کی گردن پکڑ کرحضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے،آپ نے بوچھاتو وہ کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی خداق میں ایک بات کہددی تھی،تواس واقعہ پریدآ بت اثری:۔ولسن سالتھ ہم لیقو لن انعام کنا نعوص و ملعب (سورہ تو بہ) آپ ان سے باز پرس کریں گئو کہددیں گئے کہ ہم تو محض دل گئی اور تفریح کی بات کررہے تھے۔

بیان مدارج خلقت انسانی پرحضرت عمرٌ کا تاثر

حضرت انس داوی ہیں کہ سورہ مومنون کی آیات و لقد خلقنا الا نسان تا خلقا آخر ناز کَ ہوئیں اوران میں حق تعالی نے خلیق انسان کی کیفیت ونوعیت تفصیل ہے بیان کی تو حضرت عمر توران ہی اول اُٹھے فتبارک اللہ احسن المحالقین " (وہ ذائے خداوندی بہت ہی مقدس وہا برکت ہے جو چیز وں کوعالم خلق ووجود میں لانے کے لئے سب سے اعلی و برتر درجہ رکھتی ہے ) اس پر حضورا کرم علی ہے فر مایا کہ عمر اُنتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان آیتوں کوحق تعالی نے بھی ای فقرہ پرختم کیا ہے جو تم نے ابھی کیا، (از لذ الحقاء ۲۵۹) ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ عمر اُن الدیمی نیاد قبل کرتے ہو؟ اِنو حضرت جر ملی علیہ السلام انترے اور کہا یہ تمام آیت ہے (از لد ۱۳۳۳)

اعداء جبرئيل عليهالسلام يرنكير

یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ جبر ٹیل فرشتہ آپ کے صاحب (نبی علیہ السلام) کے پاس وجی لاتا ہے اور وہ ہمارا دہمن ہے اس سے ہمارے پہلے بردوں کو بہت تکلیفیں پینچی ہیں، اورا گر جبر ٹیل کے علاوہ کوئی فرشتہ وجی لاتا تو ہم محمد علیہ پرایمان لے آتے ،اس پر حضرت عمر نے ہمارے پہلے بردوں کو بہت تکلیفیں پینچی ہیں، اورا گر جبر ٹیل کے علاوہ کوئی فرشتہ وجی لاتا تو ہم محمد علیہ پرایمان لے آتے ،اس پر حضرت عمر نے سے اللہ اور براہ راست بھی خداوندی ہے آپ کوروگ دیا گیا، اس محمد علیہ باللہ اور براہ راست بھی خداوندی ہے آپ کوروگ دیا گیا، اس معارت سے کوئی خیال کرسکتا ہے کہ بین نماز پڑھانے کے وقت آیت اتری ہواور آپ کونماز پڑھانے سے دوکا گیا ہو، جس سے آگے یہ بھی تمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھانے ہے ذک گئے ہوں گے ، حالانکہ ہم نے بخاری کی حدیث نقل کردی ہے جس میں نماز پڑھانے کی تصریح ہواور یہ بھی کہ نماز کے بعد لوئے تو یہ آپیں اتریں، جن سے آئندہ کے لئے ممانعت کی گئی ہے۔ ''مؤلف'' ا

کہا من کان عدواللہ و ملائنگہ ورسلہ و جبرئیل و میکانیل فان اللہ عدو للکافرین ( بینی اگر جرئیل علیہ السلام سے ان عداوت کا سبب یہی ہے تو آپ ان سے کہددیں کہ جواللہ ،اس کے فرشتوں ،اس کے رسولوں ،اور جرئیل ومیکا ئیل میں سے کسی کا بھی دخمن ہوگا تو اللہ تعالی اِن کا فروں کا دخمن ہے راوی نے کہا کہ پھرسورہ بقرہ کی آیت ۹۸ بعینہ ان ہی الفاظ سے اثری جوحضرت عمر کی زبان سے اوا ہوئے تھے ( تفسیرا بن کشیر ۳۲/۱/۱-وازالہ الخفاء • کے گا)

واقعدا فک میں حضرت عمر کا ارشا و انحقق عینی نے موافقات عمری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ان ہی میں سے بیجی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب بہتان باندھنے والوں نے غلط باتیں پھیلائیں ،تو آپ نے رسول اکرم علی ہے عرض کیا یارسول اللہ اللہ تعالی ہے ،آپ نے کہا تو کیا آپ بید خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب اآپ کا حضرت عائشہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرما یا اللہ تعالی نے ،آپ نے کہا تو کیا آپ بید خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ تدلیس کی؟! (یعنی ایس مورت نکاح میں دے دی جوآ کے چل کر کسی غلطی ردی کا شکار ہو سکتی تھی ) " سب حانک ھڈا بھتان عظیم " (اے فدائے برتر آپ کی ذات ہر برائی سے منزہ و مقدی ہے یہ بات یقیناً بہتان عظیم ہے ) اس پرتی تعالی نے بھی یہی آپ نازل فرمائی ذکر کہ المحب الطبری فی احکامہ۔ (عمدہ ۲)

اس واقعہ کے سلسلے میں حافظ ابن کثیرا ورعلا مہآ لوگ نے عمدہ روایات وابحاث نقل کی ہیں ، ملاحظہ ہوتفییرا بن کثیراع و بعدہ 'اورروح المعانی میا و بعدہ ان کودیکھنے کے بعد حضرت عمرؓ کے ارشادِ مذکور کی اہمیت واضح ہوگی۔

## تحريم كے لئے بار باروضاحت طلب كرنا

امام احمد راوی ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا ابتدائی حکم آیا تو حضرت عمر نے عرض کیا:۔ بااللہ شراب کے بارے میں واضح بیان ارشاد جورتواس پرسورہ بقرہ کی آیت (۲٫۹) یسٹ ملو نک عن المحمد و المعیسر قل فیھماائم کبین انخمری محضرت عمر کو بلاکرآیت ندگور سُنائی گئی تو آپ نے پھرعوض کیا ہے بارخدایا! شراب کے بارے میں وضاحت فرمائے! اس پرسورہ نساء کی آیت (۳۳) لاتقر بواالصلوۃ وائم سکاری انزی مید بھی حضرت عمر کو بلوا کرسُنائی گئی ،اور آپ نے پھرعوض کیا یا اللہ! شراب سے متعلق کانی وشافی بیان ووضاحت عطا بھی جاتواس پرسورہ ما کدہ کی آیت (۹۰) انما الخمروالمبیسر والانصاب والاز لام رجس من عمل الشیطان انزی (لیمن شراب ،جوا، بتول کے تھان اور قال

ا انساب واز لام کار جمہ حضرت فی الہذکہ نے بت اور پانے ، حضرت تھانوگ نے بت وغیرہ اورقر عدکے تیر، حضرت مولا نا احد سعید صاحب نے بنول کے تھان اور فال کھولنے کے تیرکیا، ترجمان القرآن میں سعبودان باطل کے نشان اور پانے اورتغیم القرآن میں آستانے اور پانے برجمان القرآن میں سعبودان باطل کے نشان اور پانے اورتغیم القرآن میں آستانے اور پانے برجمان کو ہم معتی کہا گیا، ترجمان القرآن میں سعبودان باطل کے موالہ القرآن میں آستانے اور کے نشان اور پانے اورتغیم القرآن میں آستانے اور پانے برجان سرخ میں اللی ہوتے ہیں اور استقانوں کا اطلاق صرف سعبودان باطل کے مراکز وسقامات پر ہوتا ہے جہان صرف رسوم شرک و کفر ہی ادائی جاتی ہوتا ہے اوروہ کی ہیں اور استقانوں کے اطلاق سے خارج ہیں ، باقی رہے برزگان و بن کے مزادات یا خالقا ہیں ، وہاں سب کے اعمال یا سب اعمال گومنوی نیس کہا جا سکتا اور سب ہوتا ہے بردو گئی وہوں گے ، البندا سورہ ما کہ دور کے اطلاق سے خارج ہیں ۔ ہال اوروہ شرک و بدعت جہاں اور جس جگہی ادا ہوں گی ، ان کا خالف شرح ہوتا ہے اوروہ معبودان باطل کے موجودان باطل کے وہوں کے البندا سرح کا موجودان باطل کے استقانوں کی طرح بنوں کے نام پر ذرخ کرنے کے تخصوص مقابات نہیں ہیں لبد انہتر اور محتاول کر جسال موجودان باطل کے استقانوں کی طرح بنوں کے نام پر ذرخ کرنے کے تخصوص مقابات نہیں ہیں لبد انہتر اور محتاول ترجماس طرح ہے ۔ اور ترام ہے جو بوتا ہوں پر مستی گاہوں پر ذرجہ کیا جائے ( بعض میں اور ہو جانور پر میں گاہوں پر ذرجہ کیا جائے ( بعض میں ذرخ کیا جائے ( بعض الرجمان مولانا احد سعید صاحب ) اوروہ جانوں کو یا مولانا آزاد بھی با وجودائل حدیث ہونے کے اتنا آ گئیں گئی اوروہ جانوں موسودان کیا موجودان کو یا مولانا آخرہ معنی قرار دینا ہو جو کھیا کہ دیث ہونے کے اتنا آ گئیں گئی گئی ان استقانوں کو یا مولانا آن کو یا مولانا آخرہ میں قرار دینا ہو جو کھیں ، والد تھائی اعلی انور کیا گئی انور کیا گئی انور کا کہ استقانوں کیا کہ معنی ترار دینا ہو جو کھیں ، والد تھائی اعلی انور کیا گئی انور کیا گئی انور کیا گئی انور کیا کیا ہونے کیا کہ کا تو کیا گئی گئی انور کیا گئی کا تو کو کہ کیا گئی گئی کا کہ کا تو کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کیا گئی کیا کہ کو کہ کا تو کہ کیا گئی کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کیا کیا کہ کو کو کیا گئی کیا کہ کیا کے کئی کئی کے کئیں کیا کہ کئی کئی کئیں

کھولنے کے تیرسب نا پاک،شیطان کے کام ہیں،ان سے بچتے رہوتا کہتم نجات وفلاح پاؤ)

اس آیت ما کده کے آخر میں ہے فیھ ل انتہ منتھوں ؟ (سواب بھی تم باز آؤگے؟) حضرت عمر نے اسکوس کرکہا انتھیا انتھیا (ہم باز آ گئے اوران سب برائیوں سے رُک بگئے) ای طرح ابوداؤو، تریزی ونسائی وغیرہ میں بھی ہے۔

ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت عمر کا انتھانیا کے بعدی قول بھی مروی ہے کہ ہم ڈک گئے اور جان گئے کہ شراب جواوغیرہ مال اور عقل کو کھونے والے ہیں (ابن کثیر ۳۵۵/ ا-ازالة الخفاء ۱/۳۹۲) آج کل شراب ودوسری نشدآ ورچیز وں اور جوئے ، لاٹریوں وغیرہ کے وربعیددین ، عقل ومال وغیرہ کی ہربادی انتہاء کو پہنچ گئی ہے اللہ رحم کرے۔

احکام استیذ ان کے لئے رغبت

علامہ مفسرآ لوگ نے لکھا کہ حضرت عمر کی رائے موافق وی ہونے کے واقعات میں سے بیجی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم علیے نے ایک انصاری مدلج نامی کو حضرت عمر کے باس دو پہر کے وقت بھیجا اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے، درواز سے پردستک دی اندر گئے تو وہ اُٹھ کر بیٹھ گئے اس میں ان کے جم کا بچھ حقہ کھل گیا، حضرت عمر نے کہا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وقت میں ہمارے آ باء، ابہاء اور خدام کو بغیر اجزت کے ہمارے پاس واضل ہونے کی ممانعت ہوجائے، پچر حضرت عمر مدلج کے ساتھ رسول اکرم علیے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سورہ نور کی آیت (۵۸) بایدھا اللہ بن امنو الیستاء ذنکم اللہ بن ملکت ایدمانکم انزی، حضرت عمراس کے شکر میں سر ہی وہوگئے (ردح العانی ہوئے)۔

#### معذرت حضرت عمرٌ ونز ول وحي

امام احمدؓ نے روایت کیا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں حضرت عمرؓ نے اپنی بعض از واج کے ساتھ شب باشی کی ، پھر معذرت کیلئے حضورا کرم علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا ، تو اس پرسور ہو گھر ہی ہیآ یت (۱۸۷) نازل ہوئی احسل لیک ملیلہ الصیام المرفث المی نسسائک مروزے کی راتوں میں تمہارے لئے شب باشی جائز کی گئ (ایزالدالخفاء اے۱/۳)

حضرت ابن عباس مروی ہے کہ ابتداء میں جب روز نے فرض ہوئے تو تفصیلی احکام آنے سے قبل لوگ رات کوسونے سے قبل ہی کھاتے چیتے اور جماع سے فارغ ہولیا کرتے تھے، پھراگلی شام تک روز ہے کی حالت پر رہتے تھے، حضرت عمر سے ایک شب ایسا ہوا کہ سونے کے بعد بھی شب باشی کی ، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکرندامت ومعذرت کے ساتھ صورتِ واقعہ عرض کی ،آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے مناسب نہ تھا کہ ایسا کرتے اس پر آیت ،احل التحمر انزی (ابن کثیر ۲۲۰)

## حضرت عمرا کے ہرشبہ پرنزول وحی

حضرت عمر کابیان ہے کہ اسلام لانے ہے آبل ایک ون میں حضور علیہ السلام کا عال معلوم کرنے کو لکلا، آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگیا، آپ نے سور ہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، میں قرآن مجیدین کر تعجب کرنے لگا، اور دل میں کہا کہ قرایش کی کہتے ہیں بیتو شاعر ہے آپ نے پھر بیآ یت پڑھی ''انبہ لمقول رسول کو یہ و ما ہم بقول شاعر قلیلا ماتو منون'' ( یہ قرآن ایک معزز فرشتہ کے ذریعہ اُتارا ہوا کلام ہے، اور یہ کی شاعر کا کلام نہیں ہے، تنہاری توجہ ایمان باللہ کی طرف کم ہے ) میں نے ول میں کہا بیشا عرفیوں تو کا بمن ہے آپ نے بیا تھول کا میں شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، تم عقل و بھے ہے کام لینے میں کوتا ہی کرتے ہو، بیتو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آخر تک آپ نے تلاوت کی تواسلام میرے دل میں یوری طرح اثر گیا (از الدالخفاء کے ہو) ،

# اہل جنت ونعیم میں امت محدید کی تعداد کم ہونے پرفکروغم

حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہ جب سورہ واقعہ کی ہے آیت اتری ' ثلقہ من الاولین و قلیل من الآخوین '' (اہل جنت وقعیم میں بڑا گروہ پہلے لوگوں میں ہے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں ہے ہوں گے ) تو حضرت عمرؓ نے خدمت اقد س نبویہ میں عرض کیا یارسول اللہ اپہلے زیادہ اورہم کم ہوں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پچھ جواب نہ دیا تا آنکہ ایک سال کے بعداس صورت کے آخری اجزاء اسرے اوران میں بیآیت تھی '' شلقہ من الاولیسن و ثلقہ من الآخوین'' (ان میں ایک بڑا گروہ پہلوں کا ہوگا اورایک بڑا گروہ پچھلوں کا ہوگا ) اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو بلا کر فر مایا: عمر! آ و اس بشارت کوئن او، پھر فر مایا کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے جھے تک ایک گروہ ہے اور میری امت دوسرا گروہ ہے اور ہمارا گروہ اس وقت تک پہلوں کے برابر نہ ہوگا جب تک کہ سوڈ ان کے جشی اونٹ چرائے والوں کو بھی ہما ہے گروہ میں شامل نہ کرلیں گے، جووحدا نیت کی شہادت دیں گے (ابن کشر ۲۸ میری) – از الدالخفاء ۲۸ میرا))

حافظ ابن کثیرنے آیتِ مذکورہ ہے متعلق دوسرے اقوال اور تفصیل بھی پیش کی ہے، جواہل علم ونظر کے مطالعہ کے لائق ہے۔

مكالمه يهوداورجواب سوال كهجهم كهال ہے

# صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کولل کرنے کی خواہش

ازالدالخفاء ۱۳۱۳/ ایس موافقات سیدنا حضرت عمر میں ہے آیت سورہ تو بد (۵۹) "و منهم من یلمز ک فی الصدقات" بھی الے سورہ صدیدیں ہے "سابقواالی مغفرہ من ربکہ و جنہ عرضها کعرض السمام الارض اعدت للذین آمنوابالله ورسله" جنت وجنم کے علاقوں کی تفصیل ہم نے حضرت علامہ شمیری قدس سرہ کے ملفوظات "نطق انور" میں درج کردی ہے، حافظ ابن کثیر گی تشری تدکور ہے وہ تحقیق پوری طرح منظبق ہوجاتی ہے، کیونکہ جس طرح ہماری نسبت سے دنیا کا نیچ کاحتدام یکہ وغیرہ ہے، ای طرح آ سانوں کے اوپر کے علاقہ میں جنتوں کا وجود ہوگا، اور سیونیا کا موجودہ سارا علاقہ جنم کا ہوگا، جوجنتوں کے علاقہ کی نسبت سے اسفل سافلین ہوگا، کیونکہ درمیان میں اربوں کھر یوں نوری سانوں کی مسافت حائل ہوگئے۔ واللہ تعالی اعلم ان مؤلف"

تفسیرابن کثیر۳۴۳ میں ہے کہ حضورعلیہالسلام نے فرمایاتھا، جب ایسےلوگ خروج کریں توان کوتل کر دینا، تین باریہی فرمایا،اورآپ نے بیجھی فرمایاتھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے مگر ( فسادِعقیدہ کے باعث )وہ ان کے حلق ہے تجاوز کرکے سینوں تک نہ اُنڑے گا، نیز فرمایا کہ بیدد نیا کے بدترین مقتول ہوں گے۔

بشارت نبوبيد خول جنت اور حضرت عمر كى رائے كى قبوليت

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضورا کرم علی او جھڑت ابو ہریرہ کو بطورنشائی اپ نعلین مبارکین دے کر سے پیغام سپر دکیا کہ جو شخص دل کے بقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے اس کو جنت کی بشارت دیدو، راستہ میں حضرت عمر طعی، پوچھا کیا بات ہے؟ انھول نے کہا حضور علیہ السلام نے اس کام کے لئے بھیجا ہے، حضرت عمر نے ان کے سینہ پرزور سے ہاتھ مارا کہ وہ گرگئے، اور روتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ ، آپ نے وجہ پوچھی ، بتلائی ، استے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے آپ نے ان سے مار نے وغیرہ کا سبب دریافت فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیایا رسول اللہ! ایسانہ کیجے! مجھے ڈر ہے کہ اس کوئن کرلوگ اس پر بجروسہ کرلیں گے، ان کوئل کرنے دیجئے ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ' اچھا! رہنے دو۔۔' ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر گل رائے نہ کورکو وی الہی کے تحت ہی قبول فرمایا ہوگا ۔ '' و ماین طق عن الہوی ان ہوالا و حی ہو حی '' اس لئے حضرت عمر گل رائے وی کے مطابق ہوئی۔ ''

نمازول میں تصل کرنا! ابوداؤد شریف ۱۳۳ (باب السوجل بنطوع فی مکانه اللهی صلے فیه الممکنوبه) میں حدیث ہے کہ حضرت ابو بکروعمراً گلی صف میں داہنی جانب کھڑے ہوا کرتے ، جوں ہی حضورعلیہ السلام نے نمازختم کرے دونوں طرف سلام پھیراا یک شخص نے جس نے آپ کے پیچھے تکمیراولی ہے آخرتک نماز پوری کرلی تھی ، یکدم کھڑا ہوکرنش یا سنت پڑھنے لگا، حضرت عمر جلدی ہے اس کے پاس گئے اوراس کے مونڈھے پکڑ کر ہلائے ، پھر کہا کہ ابھی بیٹھ جاؤ ، کیونکہ اہل کتاب پر ہلاکت اس لئے آئی تھی کہ وہ اپنی نمازوں میں فاصلہ نہیں کرتے تھے ،حضور علیہ السلام نے نظر اٹھا کر بیسب ما جرا ، دیکھا اور فر مایا:۔اے ابن خطاب! اللہ تعالیٰ نے تم کوحق وصواب کے لئے موفق کیا ہے ، گویا جو ہات حضرت عمر نے درست بچھی تھی ، وہ مرضی شارع علیہ السلام سے بھی مطابق ہوئی ، اور یہ بھی موافقت وہی ہے۔

بدائع میں ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں ، تو فرض کے بعد بیٹھنا مکروہ ہے ، اور یہ کراہت سحابہ کرام سے مروی ہے ، حضرت ابو بکر وعمر سے مروی ہے کہ نماز فرض کے بعدوہ اتن جلدوہاں ہے اُٹھ جاتے تھے جیسے کوئی گرم پھر پر سے جلداً ٹھ جاتا ہے ، لیعنی اُٹھ کراس جگہ سے الگ ہوجانا چاہیے ، کیونکہ نبی اکرم علیقے کا ارشاد ہے کیا کوئی تم میں سے اس امر سے عاجز ہے کہ نماز سے فارغ ہوکرآ گے بیچھے ہوکر جگہ

#### بدل لے،اورمستحبامام ومقتدی سب کے لئے کبی ہے کہ فرض نماز کے بعدد وسری جگہ سنتیں پڑھیں۔(انوارالمحمود ۱/۳۳۹) حضرت عمر کا شور وی مزاج ہونا

حضرت شاه ولى الندصاحب نے ازالة الخفاء ٢٩ الله البحال الله المحتبورة الدين المتحبورة الدين المتحبورة الدين المتحبورة الدين المتحبورة الدين المتحبورة الذين يحتبنون كبائوالا ثم المنوا وعلى د بهم يتوكلون عن عمها جرين اولين كوصف ايمان وتوكل كي طرف اشاره به جمله والذين يحتبنون كبائوالا ثم المناوتا بعين انصاروتا بعين انصارة مكرالل صلاح وفال تكاحل فرجوب جمله "والمدين استحابوالو بهم" مين حضرت الويكر كي جانب توليش كبائوالا ثم بكرآپ كامشهور ومعروف وصف تميم وافقياد كي اي دفع مين دعوت حق قبول كرلياكرة تنع اورا قامت على حضور عليه السلام في آپ بلند پايد كامشهور ومعروف وصف تعليم وافقياد تمان وفعه مين دعوت حق قبول كرلياكرة تنع اورا قامت على حضور عليه السلام في تابيان المواد تعليم المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالية

### اذان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے

بخاری شریف باب بدءالا ذان (۸۵) اورتر مذی باب ماجاء فی بدء الا ذان میں حضرت ابن عمر سے صدیث مروی ہے کہ ابتداء جب مسلمان مدینہ طیبہ میں نماز کے لئے جمع ہوئے تو وقت کا اندازہ کر لیتے تھے،اذان وغیرہ کا طریقہ نہ تھا، پھراس بارے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ نصاری کی طرح ناقوس بنالو، بعض نے کہا یہود کی طرح بوق لے لو، حضرت عمر ؓ نے فرمایاتم ایک شخص کونماز کی ندااوراعلان کے لئے کیوں نہ بھیج دیا کرو، حضورا کرم علی ہے نے اس رائے کو پسند فرما کر حضرت بلال گوتھم کیا کہ جادًا تم نماز کا اعلان کردیا کرو۔

قاضى عياض نے كہا كہ بظاہر يہ كم موجودہ اذان شرقى كانہ تھا، بلكہ صرف اعلان تھا جمع ہونے كے لئے (المصلونة جامعہ المصلونة جامعہ كہہ كر) علامہ نووں نے كہا كہ قاضى عياض كى بيہ بات ٹھيك ہے كيونكہ ترندى وابوداؤ دہيں حضرت عبدالله بن زيدى حديث ہے كہ اُتھوں نے ايساہى خواب عرض كيا، تو وہ بعد كى دوسرى مجلس كا واقعہ ہے، عرض بہلے صرف اعلانِ مذكور حضرت عمر كى رائے سے اختيار كيا گيا، پھراذان مشروع كا طريقة ان دونوں حضرات كے خواب براختيار كيا گيا، حافظ نے كہا كہ پہلے اعلان ميں صرف "المصلونة جامعة" كہا جاتا تھا (تحفہ الاحوذى ١١٩٥)

لے بیابیای ہے جیسے مجتبدین وفقہاءامت میں ہے۔ ہواوصف امتیازی حضرت امام اعظم کا بھی شوری بی تھا کہ آپ نے چالیس محدثین وفقہاء کی مجلس بنا کران کے مشورہ سے فقد کے مسائل مدون کرائے ،اور آپ نے قرآن مجید ،حدیثِ نبوی ، آثار صحابہ وتابعین اجماعِ است اور قیاسِ شرعی کی روشنی میں'' فقہ حفی'' کومرتب کرایا، جس کی پوری تفصیل مقدمہ انوارالباری جلدا ڈل میں آچکی ہے''مؤلف'' افادہ انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔بناءِ مجد نبوی کے بعد پہلے سال میں مشورہ ہواتو بعض نے کہا کہ ایک جھنڈا نماز کے وقت بلند کیا جایا کرے، جس کود بکے کرسب نماز کے لئے جمع ہوں، بعض نے کہا یہود کا بوق بعض نے نصاری کا ناقو س تجویز کیا، پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بیدانصاری اور حضرت عبداللہ ہے نہو جودہ کلمات خواب میں سنے،اور حضرت عبراللہ ہے خواب دیکھا تھا، مگر ذکر نہ کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ نے پہلے جا کر خبر دے دی تھی،اس پر حضرت عمر کو حیاءِ مانع ہوئی، یہ بات انھوں نے خود بیان کر دی۔ (انورالهودون ہارا)
کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ نے پہلے جا کر خبر دے دی تھی،اس پر حضرت عمر ہوں میں حضرت عمر ہی سابق تھے،اور میاذ ان آپ بی کے مبارک خواب کی یادگار ہے،
اس سے معلوم ہوا کہ اعلان اوّل اوراذان مشروع دونوں میں حضرت عمر ہی سابق تھے،اور میاذ ان آپ بی کے مبارک خواب کی یادگار ہے،
اور بظاہراوّل مشورہ کے بعد سے اذان مشروع کے نفاذ تک وہی اعلان کا طریقہ درائے رہا ہوگا جو حضرت عمر گی رائے سے طے ہواتھا، واللہ تعالی اعلم!

### عورتول كوحاضري مساجد يروكنا

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ہم طور تو اپلے گھروں ہے باہر نکانا پہند نہ کرتے تھے، اور تجاب کے لئے ذیادہ تحت احکام چاہتے تھے،

گین حضور علیہ السلام کے زمانہ شہر و سعادت میں اگر چہ تجاب کے احکام آگئے تھے، مگرائی تی لازم نہتی بتی حضرت ہم گو جے تھے ، حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عور تیں مجد نبوی میں جماعت کی شرکت بھی کرتی تحسیں ، جن سے فتند کا احتال کم تھا، مثلا آنے جانے میں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونا، دخول مجد کے لئے دروازہ الگ ہونا، نمازی جگہ تو عور توں کے ساتھ اختلاط نہ ہونا، دخول مجد کے لئے دروازہ الگ ہونا، نمازی جگہ تو عور توں کے ساتھ مفاد کا سمال مجھے کی متعین ہی تھی بخاری والمیں ہے کہ حضورا کرم علیاتھ کے ساتھ نماز کا سمال مجھے کی متعین ہی تھی بخاری والمیں ہے کہ حضورا کرم علیاتھ کے ساتھ نماز کا سمال مجھے کی متعین ہی تھی ہے دروازہ اللہ کی ساتھ دوسرے مروا شختے تھے،

کوروانہ ہوجاتی تھیں اور حضور علیہ السلام مع صحابہ کرام کے کچھ دیڑھی ہے تھی توں ان کے ساتھ دوسرے مروا شختے تھے،

حضور علیہ السلام نے عور توں کی آپ کے چیچھے نماز پڑھے کی شدید خواہش کا لیانا کرتے ہوئے مردوں کو فرمادیا تھا کہ تمہاری عورتیں ہیں میاں کے علامہ محدث کر مانی نے لکھا کہ آب کے ارساد کی خور ہوا اللہ مسلور سے نہ دوگو المام مع سے نہ دروگو کی کا مطلب بھی بھی ہے کہ درات کے وقت ماری مساجد سے نہ دروگو المام میں نے اپنے زمانہ میں کہ ان کیا تھا کہ بخلاف ہمارے زمانہ کے کہ اس میں ضاد وشر کا بہت معنور علیہ السلام بی نے اپنے زمانہ میں بھی یقرمادیا تھا کہ اگر تو اب کی کہ اللہ بھی میں میانہ دیادہ تو اب کے گھر کے اندر ہو میری مجد سے زیادہ تو اب کے گھر کے اندر ہو میں میں متبد میں ہو میں میں جو تو میری مجد سے زیادہ تو اب کے گھر کے اندر ہو

تو حضرت عائشہ نے تو بعد کے حالات کی وجہ ہے ہی فر مایا تھا کہ اگر رسول اللہ سولیاتھ کے زمانے میں وہ ہاتیں ہوتیں جو بعد کوعور تو ل نے پیدا کردی ہیں تو ضرور طرور ان کومبحد کی حاضری ہے روک دیتے ،جس طرح بنی اسرائیل کی کوروک دیا گیا تھا،عور تو ل نے نئی چیزیں کیا پیدا کیں ؟اس کی تشرح کے زبیت ،خوشبو،عمدہ لباس وغیرہ کی خواہش ورغبت ہے ،اس میں حضور علیہ السلام کے بعد بہت ترتی ہوئی ، (حاشیہ بخاری ۲۰ اور مجمع البحار ) اور اُس وقت ہے اب تک تو اس متم کی چیزوں میں کہیں زیادہ پیش رفت ہوچی ہے اور ہر دم ترتی مزید ہے ، پھر جب مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے لئے بلاشد پیضرورت کے لگنے کا تھم خود ظاہر ہے ،اور جورائے حضرت عمر کی تھی وہی اللہ مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے لئے بلاشد پیضرورت کے لگنے کا تھم خود ظاہر ہے ،اور جورائے حضرت عمر کی تھی وہی اللہ تعالی ،اس کے رسول اکرم عظیمی اور تمام صالحین امت کو بھی مجبوب ہے ،اور اس کا خلاف مبغوض۔

## عورتوں کی بالا دستی وغلبہ کے خلاف رائے

حضرت عمرٌ پربیہ بات بہت ہی شاق تھی کہ مکی معاشرے کے خلاف مدنی معاشرے میں مردوں پرعورتوں کاغلبہ ہے،اور قریشی عورتیں

بھی انصاری عورتوں کے اثرات قبول کررہی ہیں ،اس تمام صورتِ حال کوآپ "السر جال قبو اهبون علمی النسآء" کے خلاف سجھتے تھے،اور حضور علیہ السلام کوبھی اس امرکا احساس تھا، مگر آپ کی غیر معمولی رافت ورحمت اور حلم وشفقت عورتوں پر کسی بختی کو پہند نہ کرتی تھی ،اور آپ چاہتے تھے کہ جتنی بھی اصلاح نرمی ہے ہوسکے وہ زیادہ بہتر ہے تاہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جوا پناوالی اور سربراہ کسی عورت کو بنالے (بخاری سے آپ کتاب النبی عظیمی الی کسریٰ وقیصر)

تر مذی شریف میں ہے کہ جب امانت کی چیز کو مالی فنیمت کی طرح سمجھ لیاجائے ، زکوۃ کو بوجھ خیال کیاجائے ، دین کاعلم دنیا کے واسطے حاصل کیاجائے ، اور مردعورتوں کی اطاعت کرنے لگیں تو خدا کے عذاب اور قیامت کے قرب کو یقینی سمجھو (مشکلوۃ • عیم باب اشراط الساعۃ ) تر مذی شریف میں دوسری حدیث ہے کہ جب تمہارے امراء و حکام تم میں کے اعتصالاگ ہوں ، مالدارتنی ہوں ، اور تمہارے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین پر دہنا بست اچھا ہے ، لیکن اگر تمہارے امراء و حکام شروف اور نمین کے اندر بہنچ جانا او پر دہنے ہے بہتر ہے (مشکلوۃ شریف ہے ہوں ) عورتوں کی رائے سے بہتر ہے (مشکلوۃ شریف ہے ہوں ) اور تمین کی رائے سے بہتر ہے (مشکلوۃ شریف ہے ہوں ) اور تمین کی رائے سے بہتر ہے (مشکلوۃ شریف ہے ہوں ) عورتوں کی رائے سے بہتر ہے (مشکلوۃ شریف ہے ہوں ) اور تمین کے اندر بہنچ جانا او پر دہنے ہے بہتر ہے (مشکلوۃ شریف ہے ہوں )

### بيوت ِنبوي ميں بغيراذن آمدورفت كي ممانعت

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک محض حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دیر تک بیٹھار ہا، حضور علیہ السلام کئی باراً مٹھے کہ وہ چلا جائے مگروہ نہ گیا، حضرت عمر آئے تو حضور علیہ السلام کو تکلیف دی اس پروہ سمجھا اورا مٹھ کر گیا، حضرت عمر نے عضور علیہ السلام کو تکلیف دی اس پروہ سمجھا اورا مٹھ کر گیا، حضرت عمر نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ پردہ کا حکم فرماتے تو بہت اچھا ہوتا، اس کے بعد بیآیت نازل ہوئی:۔
لیا بھا اللہ بین امنو الاتد محلو ابیوت النبی الآیہ (اے مومنو! بیوت نبویہ میں بلاا جازت مت جاؤ) اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلاکر اس کے نزول ہے مطلع فرمایا (ازالیة الحقاء ۸۸ ۱/۳)

نوٹ!اس کے بعدہم بطورِمثال چنداہم اموروہ ذکر کرتے ہیں، جن میں معنوی اعتبار سے حضرت عمرؓ نے موافقتِ وحی کی یا جن کے ہارے میں بیہ فیصلہ کرنا درست ہے کہ انھوں نے حق تعالی اور اسکے رسول اکرم علیہ کی پہندید گی کا مرتبہ ضرور حاصل کیا ہوگا ، واللہ تعالی اعلم علمہ اتم واحکم!

# صديق اكبركي خلافت كي تحريك

حضرت عبداللہ بن مسعود ی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر کو چار ہاتوں کی وجہ سب لوگوں پر فضلیت عطافر مائی (۱) اسار کی ہدر کے ہارے میں قتل کا مشورہ دیا جس پر آیت اتری۔ (۲) از واج مطہرات کو پر دہ میں رکھنے کا مشورہ دیا ، جس میں آیت اتری (۳) حضورعلیہ السلام نے دعا کی کہ اسلام کو عمر کے ذریعے قوت دے۔ (۴) حضرت عمر نے خلافت صدیق کے لئے تحریک کی اور سب سے پہلے ان کی بیعت کی ، رواہ الا مام احمد (مشکلو ق شریف) حضرت ملاعلی قاری نے لکھا کہ اس وقت حضرت عمر نے اپنے اجتجاد سے بیا ہم فیصلہ کیا ، اور سب نے اس میں آپ کی متابعت کی اور بیعت کی (مرقاق ۳۳ میے ۵)

سیر حوتاریخ سے داقف حضرات جانتے ہیں کہ حضورا کرم الجھتے کی وفات کے بعدسب سے زیادہ اہم کام آپ کے جانشین کا طے کرنا تھا، ورنداختلال عظیم رونما ہونے کا خطرہ تھا، چنانچہ آپ کی جنجیز و تکفین اور فن سے بھی پہلے یہی مسئلہ سامنے رکھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لئے یہ تھا، ورنداختلال عظیم رونما ہونے کا خطرہ تھا، چنانچہ آپ کی جنجینر و تکفین اور فن سے بھی پہلے یہی مسئلہ سامنے رکھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لئے یہ ناگوار صورت بھی پیش آگئی کہ مہاجرین وانصار میں اختلاف ہو گیا حالا نکہ وہ دونوں قو میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں اتفاق واتحاد کی بےنظیر مثال تھیں، اس وقت حضرات مہاجرین تو معجد نبوی میں جمع تھے، اور انصار کا اجتماع ان سے الگ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، وہ چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہ گوظیفہ چن لیس ، معلوم ہوکر حضرت ابو بکر وعمر و ہاں گئے، انصار نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر جرار ہیں، اس لئے بن عبادہ گوظیفہ چن لیس ، میمعلوم ہوکر حضرت ابو بکر وعمر وہاں گئے، انصار نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر جرار ہیں، اس لئے

مناسب ہے کہ ہم میں ہے ہی کوئی خلیفہ نتخب ہو، حضرت ابو بکر نے فربایا کہ آپ حضرات کے فضائل نا قابل انکار ہیں ، بگر حکومت کے لئے فیبلہ قریش میں ہے ہی کوئی چنا جائے تو زیادہ اچھاہے کیونکہ سارے عرب کے لوگ صرف ان ہی کو اپنا سردار مانے چلے آئے ہیں ، اور وہ قریش کے سواکسی کی حکومت وسیاوت کو تسلیم نہ کریں گے ، پھر مہاجرین کو تقد م اسلام اور حضور علیہ السلام سے خاندانی ربط وقرب کی وجہ سے بھی ترجے ہے ، اس پر بھی بعض انصار نے کہا کہ ایک امیر تمہارا ہوگا ، اور ایک ہمارا ، حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں! اس ہے بہتر ہے کہ امراء ہماری جماعت ہے ، پھر فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطاب اور ابوعبیدہ وونوں میں ہے کسی کو پہند کر لو، اس پر حضرت عمر فوراً مضاور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرفرمایا :۔ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ، کیونکہ آپ ہم سب سے بہتر اور برگزیدہ ہیں اور رسول الشفایسے بھی آپ کوسب سے زیادہ مجبوب وعزیز رکھتے تھے ، اس کے بعد حضرت عمر نے میں بہتر اور پھر سب لوگوں نے بھی بیعت کرلی ۔ (بخاری ۱۵ کے اس المناقب)

r.0

پھر حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے دن منگل کو جب سحابہ نماز کے لئے محید میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی حضرت تمڑنے خلافت صدیقی کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کل ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ سب بھی بیعت کرلیں ،اس پر وہاں بھی سب مہاجرین وانصار نے حضرت صدیق اکبڑکے ہاتھ پر بیعت کی ،گویا سقیفہ کی' بیعت خاصہ'' کے بعد محید نبوی میں علی الاعلان' بیعت عامہ'' بھی ہوگئی۔ اس اہم ترین کام سے فارغ ہوکر سب لوگ حضور اکر محلیق کی تجہیز وتکفین کی طرف متوجہ ہوگئے ،اور آگے سب امور حضرت ابو بکر صدیق اکبڑکے امروارشادے انجام یاتے رہے، کسی بھی اختلاف واختشار کی نوبت نہیں آسکی۔

اس کاذکر حضرت عمرٌ کے مناقب میں آچکا ہے اور میہ ہمارے نز دیک آپ کا دوسراعظیم الشان کارنامہ ہے ،اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق کو اس اہم ترین کام کے لئے آمادہ نذکرتے تو ظاہر ہے بیظیم وجلیل نعمت ساری امت کواس طرح محفوظ وکمل حالت میں نہ پینچ سکتی۔

#### طلقات ثلاثه كامسكله

مسائل طلاق میں سے تین طلاق ایک جملہ کے ساتھ دینے کا مسئلہ نہایت اہم ہے، جس میں حافظ ابن قیم ، حافظ ابن تیمیدا و رابل ظاہر نے بہت کچھ بحث کی ہے، عہد نبوی میں اس کی پوری وضاحت ہر عام وخاص کے لئے نہ ہو تکی تھی ، اس لئے حضرت محر کے زمانہ میں جب یہ مسئلہ اٹھا تو آپ نے حضرت صحابہ کرام کے مشورہ سے اس کا واضح فیصلہ فرمادیا کہ شوہرا گر بیوی گویہ کہہ دے کہ تخصے تین طلاق دیں ،خواہ رفعتی سے قبل کہی یا بعد ہرصورت میں طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی ،جس کا تھم یہ ہے کہ بغیر دوسراے سے نکاح وطلاق کے اس تین طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی ،حضرت عمر نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے زمانہ میں لوگ

<sup>۔</sup> علامهابن رشداور محقق تینیؓ وغیرہ نے اہل ظاہر کا خلاف لقل کیا ہے ، مگریہ عجیب بات ہے کہا یک بہت بڑے مشہور ومعروف ظاہری حافظ حدیث ابن حزم اس مسلہ میں جمہور کےساتھ میں اورانھوں نے اس مسلہ میں جمہور کی تائید میں خوب دلائل دیئے ہیں ، کماذ کر ۃ امحقق الکوثری فی رسالیۃ ' الاشفاق علی احکام الطلاق''

پوفت ضرورت ومجبوری کے، حب ہدایت شریعت آیک آیک طهر میں آیک الک طلاق دیا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے اُس احتیاط اور مبر
و صنبط کو کھو دیا ہے، اس کئے جو کچھان کو تق حاصل ہے بعنی تین طلاق دینے کا اس کو عام طور پر ایک ہی وقت اور ایک ہی جملہ ہے نافذ کر نے
گئے ہیں، لہذا ہمار ہے بھی اس کے خو کچھان کو تق حاصل ہے بعنی طلاق کا واقع و نافذ ہو نا ضروری قرار پایا، تمام ہی صحابہ نے نے اس سئلہ پر اتفاق کیا،
کی ایک صحابی ہے بھی اس کا خلاف یقین ووضاحت کے ساتھ نظل نہیں ہوا، کیونکہ مسلم شریف میں جوروایت حضرت این عباس ہے بواسط طاؤ سنقل ہوئی ہے، اس کو اعام احمد نے اس دوکو فود حافظ این قیم کے بھی اپنی کتاب اغاجة اللہفان میں ذکر کیا ہے، اور بستان الاحبار
نقر شیل الاوطار ۲/۲۳ میں بھی امام احمد کے اس دوکو فود حافظ این قیم نے بھی اپنی کتاب اغاجة اللہفان میں ذکر کیا ہے، اور بستان الاحبار
کیا ہے، مثلاً سعید بن جبیر، مجاہد و نافع نے بداید المجبح ہیں بھی ہی ہے کہ طاؤس کے سواتم اصحاب ابن عباس نے خلاف روایت کیا ہے، مثلاً سعید بن جبیر، مجاہد و نافع نے بداید ان کہا گیا گیا گیا ہے کہ دوروایت کیا ہے، مثلاً سعید بن جبیر، مجاہد و نافع نے بدایہ ہی کہ ہیں میں امیر المونین حضرت ابن عباس کا واقع ہوجانا، یکی فرجب جمہور تابعین،
کیا ہے، مثلاً سعید بن جبیر، مجاہد و رائع کیا گیا گیا کہ ایک وقت میں تین طلاق و سے تین کا واقع ہوجانا، یکی فرجب جمہور تابعین،
کی خرص ہی ایک جماعت متا فرین کا ہے، جن میں این تیسیہ این قیم اور ایک جماعت محققین کی ہے، ای بستان اس میں میں ہوا سطر معابد حضرت ابن عباس ہے وروایتیں اور اواسط سعید بن جبیر دوروایتیں نظل کی ہیں جن میں حضرت ابن عباس جو پکا ہے۔
کا فیم ہو رایت سے متا فرین کا ہے، جن میں این تیسیہ این قیم اور ایک جماعت میں عباس جو چکا ہے۔
کا فیم ہو روایت سے عاب ہوا کہ ایک گیلہ ہے تین طلاقی و تی صحت پر اجماع ہو چکا ہے۔
کا فیم ہو رایا تھیں۔ وی وایات سے عاب ہوا کہ ایک گیلہ ہے۔ تین طلاقی و تع ہو نے کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے۔
کا فیم ہو رایات سے عاب ہوا کہ ایک گیلہ کے کی طاف کی ہونے کی صحت پر اجماع جو چکا ہے۔
کا میک ہو بھا کے کہ کیا گیا گیلہ کو کہ کو کو کو کیا ہے۔

یے نہایت عجیب وغریب بات ہے کہ حافظ ابن تیمیدوا بن قیمؓ دونوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمرؓ کے نذکورہ فیصلہ ،اجماع صحابہ اورائمہ مجتہدین سب ہی کے خلاف رائے قائم کرکے پورا زوران سب کے خلاف لگادیا ہے حالانکہ ان میں حضرت امام احمدؓ بھی ہیں جن کے وہ

ں پیروں سے کہ صحابہ تابعین، وائمہ اربعہ مجتندین کے مقابلہ میں متاخرین کو حققین ہے تعبیر کیا گیا ،ان حضرات کے حققین ہونے پراعتراض نہیں، بلکہ اس موقع پر مقابلہ میں بیلفظ ڈراغیر موزوں محسوس ہوا۔ واللہ تعالی اعلم!''مؤلف''

سلے ان کے علاوہ خود حافظ ابن جمیہ کے جدامجد ابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن جمیہ حرائی صنبلی مؤلف منتقی الاخبار نے اپنی کتاب المحر رہیں آلکھا کہ ایک طہریازیادہ میں ، دویا عمن طلاق ایک کلمہ سے یا چند کلمات کے ذریعہ بغیر مراجعت کے دیے گا تو وہ سب واقع اور مطابق سنت ہوں گی ، لیکن حافظ ابن جمیہ نے اس کے مقابلہ میں یفقل کیا کہ وہ فتوی میں جمن کوایک ہی ہتلاتے تھے۔ (الاشفاق) نہایت مداح اور ہزاروں مسائل میں متبع بھی ہیں، پھر صحابہ میں ہے بچھ کی تائیدان کوملی ہے تو حضرت ابن عباسؓ ہے اوروہ بھی بروایت طاؤس جس کوامام احمد جیسے جلیل القدرامام حدیث ورجال نے روکرویا ہے،اورسب سے بہتر جواب اس کا بیہ ہے کہ ابوداؤ دمیں یہی روایت طاؤس ہی کے ذریعہ سے دوسرے طریقتہ پر مروی ہے اوراس میں سوال مطلق تین طلاقوں کا نہ تھا، بلکہ قبل رخصتی تین طلاق دینے کا تھا جس کے جواب میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہا کیے طلاق پڑے گی ، باقی بیکار ہوں گی ، کیونکہ رخصتی ہے قبل شو ہر کوصرف ایک ہی طلاق دینے کاحق ہے ، پھر چونکہ اس مطلقہ پرعدت بھی نہیں ہے ،اس لئے بعد کو بھی نہیں دے سکتا ،اورای کے بارے میں حضرت ابن عباس ہے عہد نبوت وعہد صدیقی وابتداءِخلافتِ عمرؓ کے دستور کا بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وفت بھی ایک ہی ججھی جاتی تھی تو انھوں نے کہا کہ ہاں!ای طرح تھا، گویا سوال بھی مقید تھا اور جواب بھی ، جوروایت مسلم میں مطلق یامخضرونا تکمل نقل ہوا ہے،اوراسی وجہ ہے شبہات و وساوس ،اور بحث ونظر کا درواز ہ متاخرین کے لئے کھل گیااور شدجو بات متقدمین وسلف سے طے شدہ آ رہی تھی ،اس کے اندر بحث وکلام کا کیا موقع تھا؟! ہمار بے حضرت شاہ صاحب نے درس میں فرمایا تھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہ امام طحاوی کی چیش کردہ بحث و تحقیق کی طرف توجہ فرماتے تو وہ بات نہ کہتے جو کہہ گئے (العرف الام) حضرت نے حافظ ابن قیم کاذ کرنہیں کیا، شایداس لئے کدان سے انصاف کی توقع زیادہ نہ ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے لکھا بھی تھا کہ مسائل فقیہ کی جانچ پر کھ کے لحاظ ہےان دونوں بروں میں برافرق ہےاوراہل ظاہر کے شدید تعصب ہے تواتنی تو قع بھی نہ ہو عتی تھی ، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس اہم ترین مسئلہ کی بحث تواہیے موقع پرآئے گی،اتنا اورعرض کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں ندا ہب کی تفصیل محقق عینی نے عمدہ ٣٣٣ ميں اچھي کی ہے جا فظا بن جرؓ نے فتح الباري ٩٨/٩ تا٩/٢٩٣ ومحققانه محدثانه طویل بحث کی ہے امام طحاویؓ نے اپنی طرز میں مال لکھا ہےاورآ خرمیںعلاءالسنن من ا/ ۱۱ تا ۱۳ ۱۳ ای مکمل ومفصل بحث و تحقیق اور حافظ ابن قیم کے دلائل پر پورا نفذ و تبصرہ قابل مطالعہ ہے، نیز اعلاء السنن جلدا اے آخر میں علامہ کوٹری کے رسالہ 'الاشفاق علی احکام الطلاق' کا معتد بہ حقہ نقل کر دیا گیا ہے، جس میں علامہ نے حب عادت احقاق حل بطور "حرف آخ" كرديا ٢- جزاهم الله خير الجزاء!

#### نساءاہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ

حضرت حذیفہ نے مداین جاکرایک یہودی عورت سے نکاح کیا، حضرت عمر الوخر ہوئی تو انھیں لکھا کہا ہے علیحدہ کردو، انھوں نے جواب دیا کہا گروہ میرے لئے حرام ہے لئین میں تمہیں فتم دلاتا ہوں کہ تم اس کومیرا خط ملتے ہی فوراً علیحدہ کردو، کیونکہ مجھے ڈر ہے مسلمان تمہاری تقلید کر کے اہل ذمہ کی عورتیں پہند کرنے لگیں گے، اور وہ حسین بھی ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ مسلمان فقنہ میں پڑ جا کیں گے (ازالہ الخفاء وہ ج) اس سے حضرت عمر نے بیا ثر دیا کہ مسلمان کفارخصوصاً ناء کفار سے غیر معمولی تعلق وارتباط پیدانہ کریں، کیونکہ اس سے اسلام وشریعتِ مقدسہ کے بہت سے احکام مداہنت کی نذر ہوجاتے ہیں، گویا جواز کا ورجہ وقت ضروت وخاص حالات کے لئے ہونا جا ہے، جب کی قسم کا بھی وینی ضررکا اندیشہ نہ ہو، ہے ہوئتم کے دین ضررہ مسلمانوں کو بچانے کا درجہ وقت ضروت وخاص حالات کے لئے ہونا جا تھا، کیونکہ آپ کا مزاج ، مزاج نبوت سے بہت قریب تھا۔

#### بيع امهات الاولا دكوروكنا

مداییۃ المجتبد ۸سے میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دو رِخلافت میں ان باندیوں کی بیچے کوحرام ونا جائز قرار ویدیا تھا، جن کے مالکوں ہے اولا دہوئی ہو،اور یہی حضرت عثمانؓ نے کیا،اور یہی قول اکثر تا بعین وجمہور فقہائے امصار کا ہے،حضرت عمرؓ ہے قبل بعض سحابہ کا اس بارے میں خیال جواز بڑج کا تھااور کا ہرید کا ندہب بھی جواز ہی ہے۔ ''رحمة الامه فی اختلاف الائمهُ' ۳۲۳ میں ہے:۔ائمہار بعہ کااس امر پراتفاق ہے کہ امہات الاولا د کی بیج جائز نہیں،اوریہی مذہب سلف وخلف فقہائے امصار کا ہے البتہ بعض صحابہ سے اس کےخلاف نقل ہوا ہے اور داؤ د ظاہری نے بھی جائز کہا ہے۔

محقق عینیؒ نے لکھا:۔حضرت عمرؓ نے ایک جملہ میں تین طلاق کونا فذقر اردیا ہے،اور یہ سارے صحابہ کی موجود گی میں کیا کسی نے آپ کے اس عمل پراعتر اض نہیں کیا، یہی سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے جوکوئی دوسری صورت بمجھی جاتی تھی،اس کوسب ہی نے منسوخ اورنا قابلِ عمل سمجھا ہے،ای طرح اور بھی بعض دوسری چیزیں تھیں،جن کوعہد نبوی میں دوسرے طریقہ پر سمجھا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے ایک خاص صورت طے کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے نا فذکر دیا،ان ہی چیزوں میں سے تدوین دواوین،عدم جواز تجے امہات الاولا و،اور تو قبیتِ حد خمر بھی ہے کہ اس سے قبل مقرر نہتھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کے سامنے ضرور کوئی الی نص آئی جس گی روشی میں سب نے متفق ہوکر حضرت عمر کی ہات قبول کی اور اجماع کی صورت منعقد ہوئی ،اوراجماع صحابہ کا درجہ خبر مشہور ہے بھی زیادہ قوی ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی جلیل القدر سے بھی نصوص شرعیہ کی مخالفت متصور نہیں چہ جائیکہ سارے صحابہ کسی امر پر متفق ہوں اس سے یہی بات واضح ہے کہ انھوں نے کسی سنت ِرسول اللہ علی ہے اتباع میں ایسا کیا ہوگا الخ (عمدہ ۲۳۳۳) اوراس کے تمام انکہ بجہدین نے بھی حضرت عمر کے ایسے اجماعی فیصلوں کو قابلِ عمل قر اردیا ہے۔واللہ تعالی اعلم!

حدِشرب خمراس كوڙ مقرركرنا

ہدایۃ المجتہد ایہ میں ہے:۔جمہور کے نز دیک شراب پینے گی سزااتی کوڑے ہیں،صرف امام شافعی، ابوثؤر، اور داؤ د ظاہری نے چالیس کا قول کیا ہے،جمہور کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے اس کوڑوں کی حدمقرر فرماوی تھی،اس سے پہلے عہد نبوی یا عہدِ صدیق اکبر ٹمیں چالیس کوڑے گئے تھے۔

رحمة الامد کامین ہے کہ امام ابوحنیفہ امام مالک اورامام احمد کے رائج قول میں • ۸کوڑوں کی سزاہے امام احمد سے دوسری مرجوح روایت اور امام شافع کی رائے جالیس کوڑوں کی ہے موافقات مذکورہ کے علاوہ قیاس کا اصول مقرر کرنا، فرائض میں عول کا مسئلہ بتلا نااذ ان فجر کے لئے "المصلوة خیسر من النوم" کی تعیین کرانا، وقف کا طریقہ تلقین کرنا، نماز جنازہ میں چار تجمیروں پراجماع کرانا، وغیرہ بھی ہیں، اب ہم حب وعدہ حضرت عمر کے ملفوظات مبارک نقل کر کے اس مضمون کو تم کرتے ہیں اور شایدائی ذکرِ مبارک پریہ جلد ختم بھی ہوجائے گی، ان شاء اللہ تعالی و بہ تعین!

ارشادات اميرالمومنين سيدناعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه!

(۱) فرمایا:۔ جو شخص مسلمانوں کے کام میں بچھ بھی اختیار رکھتا ہو،اے اللہ کے دین کے متعلق حق بات کہنے میں کسی کی ملامت ہے۔ نہیں ڈرنا جا ہے،اور جو شخص مسلمانوں کے کام اوران کی حکومت ہے بالکل بے تعلق ہو،اے لازم ہے کہ بس اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا ورا پنے حاکم کی خیرخوا ہی کرتا رہے۔(ازالۃ الخفاء ۱/۱۳۸)

(۲) فرمایا:۔اللہ تعالیٰ کے علم کو وہی شخص قائم کرسکتاہے، جو نہ مزارعت (کھیتی باڑی) کا کام کرتا ہو، نہ مصالعت (صنعت وحرفت کا پیشہ) کرتا ہو، نہ وہ جو مجمعِ مال وجاہ کے در پے ہو،اوراللہ کے علم کو وہی قائم کرسکتا ہے جس کی ہمت پست نہ ہوئی ہواورا مرحق میں اپنی جماعت کے لوگوں کی رعابیت نہ کرے۔

(۳) فرمایا: یکی حق دار کاحق اس درجه تک نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے ،اور بیت المال میں تین امور کی رعایت ضروری ہے جق کےموافق لیا جائے جق کے ساتھ خرچ کیا جائے اور ناحق خرچ سے بچایا جائے۔ (٣) فرمایا:۔یام (خلافت کا) درست نه ہوگا مگر ایسی شدت وختی کے ساتھ جو بغیر جرفظم کے ہواور الیسی فرمی کے ساتھ جو بغیر ضعف کے ہو، (ازالۃ الحفاء میں ا/۱) حکام کوخطاب فرمایا: یتم پرحق ہے کہ عائبانہ ہمیں نصیحت کرواور کارخیر میں ہماری معاونت کرو، اللہ تعالیٰ کے فزد یک حلم ہے نیادہ کوئی چیز ہیں ہے، ای طرح جہالت سے زیادہ معام نے نیادہ کوئی چیز ہیں ہے، ای طرح جہالت سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے فزد کیک کوئی چیز ہیں ہے کہونکہ رعایا کوامام کے جہل و بے وقونی سے زیادہ ضرور نقصان پہنچائے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مبغوض اللہ تعالیٰ کے فزد کیک کوئی چیز نہیں ہے۔ مبغوض اللہ تعالیٰ کے فزد کیک کوئی چیز نہیں کے مساتھ جو چیز مزاج بھی ہو کہ امر حق میں اپنچ گروہ پر بھی مؤ اخذہ کرنے سے نہ چوکے کرتا ہویا جو طامع وحریص ہوا ورخلافت وہ مخض کرسکتا ہے جو چیز مزاج بھی ہو کہ امر حق میں اپنچ گروہ پر بھی مؤ اخذہ کرنے سے نہ چوکے (از اللہ الحقاء 19/۱)

(۵) حضرت عرصمه معظمہ تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لئے امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہ "اپنی جگہ حضرت عبدالرحمٰن بن این گوقائم مقام کر کے مکہ معظمہ سے باہر آئے ،حضرت عرش نے فرمایا: یتم نے ایک غلام کو اتنا بڑا رتبہ کیسے دے دیا کہ اے اہل مکہ قریش اوراصحاب رسول عیف پر حاکم کر دیا؟ حضرت نافع نے کہا کہ ان کو میں نے کتاب اللہ کا پڑھنے والاسب سے اچھا اور دین کی سمجھ زیادہ رکھنے والا پایا، اس لئے ترجیح دی، حضرت عمر نے فرمایا کہتم نے ایسا کیا تو تمہاری رائے سمجھ ہے، بیشک اللہ تعالی قرآن مجیدا وردین ہی وجہ سے کچھاوگوں کو بلند کریگا، اور کچھکواس کی تعظیم نہ کرنے اور دین سے ففلت ہرتنے کی وجہ سے بست کرے گا۔ (ازالیة الحفاء اسما/۱)

(۱) حضرت عمرٌ نے ایک موقع پر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آگے بڑھنے والوں کوطلب کیا توسب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ ہے ا اپنے آپ کو پیش کیا،اور پھر حضرت سعد وسلیط آگے آئے تو آپ نے ابوعبیدہ کو ہی امیر لشکر بنادیا،لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کو چھوڑ کر ابو عبیدہ کو امیر بنادیا تو آپ نے فرمایا: میں کیا کروں، جب تم لوگ سوچتے ہی رہے اور انھوں نے پہل کی، میں تو سبقت والے کو ہی امیر بناؤں گا، پھر ابوعبیدہ کو حکم فرمایا کہ صحابہ کی بات سنیں اور ان کے مشورہ سے کام کریں،کسی معاملہ میں جلد بازی بھی نہ کریں، اڑائی کوئی کھیل نہیں ہے،اس کا بہترانظام وہی کرسکتا ہے جو بہت ٹھنڈے مزاج کا ہو،موقع شناس اور محتاط بھی ہو (طبر انی ایم)

(2) فرمایا: بجھے حضرت ابوبکر کی بھی کوئی بات اس کے سوانا پسندنہیں ہوئی کہ وہ حضورعلیہ السلام کے بعد مجھے خلیفہ بنانا چاہتے تھے، خدا کی قتم اگر میں بلاقصور قبل کر دیا جاؤں تو وہ میرے نز دیک اس سے اچھاہے کہ ایسی قوم پرسردار بنایا جاؤں جس میں ابوبکر عموجود ہوں (ازالہ ۱/۱)

(۸) حضورعلیہ السلام کی وفات سے اگلے روزمنبر پر بیٹھ کرفر مایا: میری آرزوتھی کہ رسولِ خدا علی ہے ہون اور زندہ رہتے اور ہم سب ان کے سامنے وفات پاتے ، تا ہم آپ کے تشریف لے جانے ہے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے درمیان اس نور کو باقی رکھا، جس سے حضور علیہ السلام نے بھی تمہیں روشنی وہدایت پہنچائی تھی ، دوسرافضل خدا کا بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کے یار،اور ثانی اثنین ہتم میں موجود ہیں ،لہذا تم سب اٹھوا وران کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کرو۔ (ازالہ ۲۲س) (۱)

(9) فرمایا: کاش! میرے سارے اعمال عمر بھر کے حضرت ابو بکڑی ایک رات اورا یک دن کے برابر ہوسکتے ،رات تو وہ جوانھوں نے حضور علیہ السلام کی رفاقت میں غارِ تور کے اندر گزاری، اور دن وہ جس میں حضور علیہ السلام کے بعد مرتدین سے قبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ازالتہ الحفاء ۱/۱۳۳۳)

(۱۰) حضرت عمرٌ نے خود خلیفہ ہو کر فر مایا:۔اگر میں جانتا کہ اس موقع پر دوسراشخص مجھ سے زیادہ اس بارخلافت کو اٹھانے کی قوت رکھتا ہے تو میر سے نز دیک بیآ سان تھا کہ میری گردن ماردی جاتی لیکن اس کی موجودگی میں خلافت کوقبول نہ کرتا۔(ازالہ الحفاء ۲ سما/۱) (۱۱) مقام جاہیے میں فرمایا:۔جس طرح میں ابتمہارے سامنے کھڑ اہوں ،اسی طرح حضور نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، پھران لوگوں کی جوسحابہ کے بعد ہوں، پھران کی جوان کے بعد ہوں،اس کے بعد جھوٹ کارواج عام ہوگا۔ جس کو جنت کی خواہش ہووہ جماعت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا آ دمی پر قابو پالیتا ہے جوکوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا،جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوشی ہوا در کرے کام سے رنے ہوتو وہ مومن ہے (از الدالحفاء ۱۲۱۳) (۱۲) وفات سے قبل بطور وصیت حضرت این عمرؓ نے فر مایا:۔ مجھ پر بیت المال کا اسی ہزار درم قرض ہے،اس کومیری جا نگا دفر وخت کر کے اداکر دینا،اگراس سے پورانہ ہوتو بنی عدی سے لینا، یا پھر قرلیش سے،ان کے سواکس سے مدد نہ لینا حضرت این عمرؓ نے اواءِ قرض کی مند مداری لی اوراس پر اہل شوری اور انصار کو گواہ بنایا، پھر دفنِ حضرت عمرؓ کے بعد ایک ہفتہ کے اندر ہی قرضہ کی رقم اداکر کے بے باقی کی سند حاصل کرلی۔ ( کنز العمال ۲/۳ سے ا

ازالہالخفاءاﷺ میں ہے کہ بیرقم وہ تھی جواپی اوراولا دکی گفالت کےسلسلہ میں بیت المال سے لی تھی ،حضرت عمرؓ نے اس کو بھی گوارہ نہ کیااور وصیت کے ذرایعہ بیت المال کو واپس کر دی ،اور دنیا ہے پاک وصاف مثل اپنے صاحبین کے رخصت ہوئے۔خلاصۃ الوفاوحاشیہ موطا امام محمدٌ میں ہے کہ آپ کے قرضہ کی بیرقم فدکور آپ کا وہ مکان فروخت کرکے اوا کی گئی جومجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمۃ کے درمیان تھا، پھر مدت تک بیرمکان وار القصناء کے نام ہے مشہور رہا (الفار وق۱/۱۳)

یہ بھی میچھ بخاری اورخلاصۃ الوفاء میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خیبر کی آ راضی ،ثمغ نامی اور بیہود بنی وار شدوالی آ راضی ، دونوں خدا کے نام پر وقف کر دی تھیں ،شروطِ وقف میں لکھ دیا تھا کہ ان آ راضی کونہ فروخت کیا جائے گانہ ہبہ کیا جائے ، نہ وراثت میں منتقل ہوں گی اوران کی آمدنی فقراءِ ، ذوی القربی ،غلاموں ،مسافروں ،اورمہمانوں پرصرف ہوا کرے گئے۔(الفاروق ۴۳) ا)

(۱۳) فرمایا:۔ پر ہیزگاری کواپنی آنکھوں کی شنڈک اورول کی روشنی بناؤ ،اور جان لو کہ بغیر نیت کے ممل کا کوئی ثمرہ نہیں اور جس کی نیکی نہیں ،اس کے پاس اجرنہیں ، جو شخص زمی نہیں کرتا وہ مفلس ہےاور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ بے نصیب ہے۔(ازالہ ۲ سے ۱/۲

(۱۴) آیت ایبودا حد سکمر ان تنکون له جنهٔ من نخیل کی تفییر میں فرمایا:۔جس طرح انسان بحاب کبری وکثیرالعیالی جنت وباغ جا کداد کامختاج ہوتا ہے،ای طرح وہ قیامت کے دن عمل کامختاج ہوگا ( کہوہی اس کے جنبِ اُخروی کے باغ و بہار بنیں گے (ازالہ ۲۳ سے/۱) (۱۵) فرمایا:۔عورتیں تین قتم کی ہوتی ہیں۔(۱) وہ عورت جومسلمہ ،عفیفہ،زم مزاج ،صاحب محبت وور دمند،اورصاحب اولا وہو،اہل

رساب رہا ہے ہوں وہ اور اللہ ہیں مدودے وہ ایس میں میں اور اللہ خانہ کے خلاف ،گر ایس محترت کم ہیں۔(۲) وہ جو صرف صاحب اولاد خانہ کو زمانہ کے مقابلہ میں مدودے وہ نہ کہ زمانہ کو مدددے اہل خانہ کے خلاف ،گر ایس عورتیں کم ہیں۔(۲) وہ جو صرف ہو، دوسری نہ کورہ خوبیاں اس میں نہ ہوں۔(۳) وہ عورت ہے جو صرف طوق گردن کا حکم رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں جا ہتا ہے ڈال دیتا ہے۔(ازالہ ۱/۳۸۲)

اے حضرت ابو بکرصد این پر بھی بیت المال کا چھ ہزار درم وظیفہ خلافت لینے گی وجہ سے قرض ہو گیا تھا،اورآپ نے بھی وصیت کی تھی کہ جا کدا دفر وخت کر کے ادا کر دیا جائے ، نیز فر مایا تھا کہ خلافت کے بعد جو مال میرے پاس زائد ہوا ہووہ بھی بیت المال کو دیدیا جائے ، چنانچہ ایک غلام ،ایک لونڈی اور دواونٹنیاں دیدی گئیں (خلفائے راشدین ۸۳ بحوالہ طبقات ابن سعد وخلافت راشدہ ۹۳ بحوالہ محاصرات الخضری)

سے ہمارے اس دور میں چونکہ سحابہ کرام کے بارے میں غیرمخاط با تمیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے حضرت عمرًا پسے جلیل القدر صحابی بھی نہ بچ سکے، چنا نچہ ایک پروفیسر صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت عمرًی آمدنی باغات اور فارموں اور مفت راش کی ملا کر چالیس ہزار سالانہ تھی ، پھر یعظیم آمدنی وہ کہاں خرج کرتے تھے، اس کا قطعی جواب دینا مشکل ہے، ہمیں شرح نیج البلاغہ ہے معلوم ہوا کہ وہ بیآ مدنی اپنے لڑکے لڑکیوں کے شادی بیاہ اتفاقی اخراجات (جا کدا دوں کی دکھے بھال کے مصارف ) اور رشتہ داروں کی ضرورت مندوں پرصرف کرتے تھے اوّل تو نیج البلاغة یا اس کی شرح کو پیش کرنا ہی پروفیسر صاحب کی علمی پرواز کو بتلار ہا ہے کہ ساری کتب احادیث وسیر وتواری خچوڑ کرصرف میں کتاب ان کولی ، پھر جوعبارت اس کی نقل کی ہاس میں نوائب وحقوق کا ترجہ دہ شادی بیاہ سمجھاور آگے گئرا کہ ارامل وا بینام کا ترجہ دہ شاک ہی اور تھی گئی با تیں انھوں نے بہت مخالط آمیز اور مصرت رسال کھی جیں ۔ واللہ المستعمان ا'' مؤلف'

(۱۶) فرمایا: \_سورهٔ براءت پرهواور پژهایا کرو،اورا پیعورتول کوسورهٔ نور پژهاؤ\_(ازاله۸میم)

(۱۷) فرمایا: میرے نزدیک اس شخص جیسا بدنصیب کوئی نہیں جو نکاح کے ذریعے فضل خداوندی کا طالب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: -ان یہ بحسونوا فضراء یعینه مر اللہ من فضلہ (۳۲ نور)''اگروہ ( نکاح کرنے والے مرد) فقیر ہونگے تواللہ تعالی اپنے فضل سے ان کوغی کردے گا۔''(ازالہ پے ۱/۴)

(۱۸) فرمایا َ اکر کراوراترا کر چلنا بجزوت جہاد کے اور کسی وقت بھی جائز نہیں،قال تعالیٰ وعباد الوحمن الذین ید شون الآید۔(ازالہ ۱۸)) (۱۹) فرمایا: عورتوں کولباس فاخرہ نہ پہناؤ، کیونکہ اس ہے تھیں باہر نگلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔(ازالہ ۱/۴۵۸) (ازالہ ۲/۲۰۳۳)

(٢٠) فرمایا: لڑکیوں کو بدشکل اور حقیر مردوں سے نکاح کرنے پرمجبور نہ کرو،اس لئے کہ دو بھی وہی جاہتی ہیں جوتم جاہتے ہو۔

(۲۱) فرمایا:۔ باکرہ مورتوں سے شادی کیا کرو، اِن کاجسم صاف ہوتا ہے جمل جلد قبول کرتی ہیں، اور تھوڑے پر قناعت کرتی ہیں (ازالہ مع ۲۷)

(۲۲) فرمایا: ۔ایمان باللہ کے بعد کسی کے لئے اچھے اخلاق اور محبت کرنے والی بیوی سے بہتر کوئی خیر وبھلائی نہیں ہے،جس طرح

کفر کے بعد بداخلاق وتیز زبانعورت سے بدتر کوئی شزہیں، نیز فرمایا کہ بعضعورتیں بہت غنیمت ہوتی ہیں کہ کوئی دنیا کی نعت ان کاعوض نہیں بن سکتی اوربعضعورتیں اُس طوق کاحکم رکھتی ہیں جوکسی فدیہ ہے جدانہیں ہوسکتا۔(ازالہ٣٠٣)

(۲۳) فرمایا:۔ جوشخص ساری عمر عبادت کرتار ہے لیکن اس کے دل میں اولیاء اللہ کی دوئق اور دشمنانِ خدا کی دشنی نہ ہوتو اس کی عبادت کچھ نفع نہ دیے گئی۔(ازالہ ۲/۳۵۲)

(۲۴)فرمایا:۔اہلعرب!تم دنیا میں سب ہے کم تر اور سب سے زیادہ ذلیل وحقیر تھے، پھراللہ تعالیٰ نے تنہیں اسلام کے ذریعہ عزت وسر بلندی عطا کی،لہذا جب بھی بھی تم اصولِ اسلام ہے ہٹ کرعزت حاصل کرنے کی کوشش کروگےاللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔(حیاۃ انصحابہ ۳/۲۸۷)

(۲۵) حضرت شریح کولکھا:۔ جب کوئی امر پیش آئے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، پھرحدیث سے ، پھرا جماع سے ،اس کے بعدا پی رائے سے (ابن عبدالبر فی العلم ۲/۵)

حضرت عمر گی ہدایات ووصایا بہ کشرت ہیں جوازالۃ الحفاء اور حیاۃ الصحابہ مو کفہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب وغیرہ ہیں بہ کشرت ذکر ہوئی ہیں، ان کوایک جگہ کر کے شاکع کر دیا جائے تو نفع عظیم حاصل ہو، افسوں ہے ہم قلب گخبائش کی وجہ ہے زیادہ نقل نہ کر سکے۔

( ضرور کی فاکدہ! ) حضرت اقدی مولانا تھا نوگ نے فرمایا: صحابہ کرام ہیا اواسطہ رسول اللہ علی ہے فیوض حاصل نہیں کر سکتے تھے، ای طرح بعد کے لوگ صحابہ کرام تک واسطوں کے بختاج ہیں، رہا حضرت عمر کی رائے کا توافق بالوجی ہونا، جس سے ملتی فیف بلاواسطہ رسول علیہ السلام متوہم ہوتی ہے، تو یہ بڑااشکال ہے کہ جو بات رسول کے ذہن ہیں بھی نیتھی اس کو حضرت عمر نے بتلادیا، اس کا جواب اہل ظاہر نے تو یہ دیا کہ غیر نبی کو بھی نبی پر فضل جزوی ہوسکتا ہے، لیکن اصل جواب بیہ کہ حضرت عمر کو جسے وہ علم حضور علیہ السلام ہی فظر ایک طرف کے واسطے سے حاصل ہوا تھا، اور دوش کھی حضور کے ذہن میں تھی، مگر بعض دفعہ! اقتضاع دفت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی فظر ایک طرف زیادہ ہوتی تھی، دور کا حد سے وہ شق حاصر ہوگی وہ ہوتی تھی حضرت عمر کے انوار وبرگات تھے، جن کی وجہ سے وہ شق حاصر ہوگی ، فرج کی وہ بی کے دائع الوجی ہوگی، البرد او دھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی، فرخ کی انوار وبرگات تھے، جن کی وجہ سے وہ شق حاصر ہوگی ، خس کوتو افتی بالوجی ہوگی، البرد او دھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی، فرخ کی انوار وبرگات تھے، جن کی وجہ سے وہ شق حاصر ہوگی ، خس کوتو افتی بالوجی ہوگی، البرد او دھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی ، فافہم و تذکر ( ملحوظات وملات اللہ)!

والحمدالله اولاو آخرا، ربه قدتم القسط الثاني عشر من انوارالباري شرح صحيح البخاري، سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

# چند تبھر بے

'' وارالعلوم'' و یو بند! مولانا احمد رضاصاحب بجنوری جورئیس المحد ثین حضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب تشمیری قدس سرہ کے مخصوص تلافدہ میں سے ہیں، بی سال سے بخاری شریف کی اردوشرح لکھ رہے ہیں اور بڑی محنت وکاوش اور پوری دیدہ ریزی کے ساتھ یہ عظیم خدمت انجام دے رہی ہیں، آپ نے اپنی اس شرح میں متقد مین ومتاخرین تمام محدثین کے اقوال اور مباحث کی تحقیق سمود ہے کی کوشش کی ہے اور بحد اللہ اس میں کامیاب بھی ہیں، فتح الباری، عمدة القاری، کرمانی، تیسیر الباری، ارشاد الساری، لامع الدراری، فیض الباری اوردوسری شروح حدیث کا عطر کشید کر کے آپ نے اس شرح میں بڑی خوبی سے جمع کردیا ہے، علاء دیو بند جوسوسال سے علم حدیث میں پوری دنیا میں اپنا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور کہنا چاہیے کہم حدیث کا درس اس شان کا سوسال سے دنیا کے کسی نظہ میں موجود نہیں ، مولانا احدر ضاصاحب نے ان تمام اکا برعلاء دیو بندگی درس کا خلاصہ بھی اس شرح میں پیش کرنے کی سے ۔

حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت تشمیری، حضرت مدنی اور دوسرے علماءِ عصری تحقیقات بھی آپ کے سامنے ہیں اور دوران تصنیف میں آپ نے سب سے استفادہ کیا ہے خیال ہے کہ مستقبل میں بخاری کی بیار دوشرح وہی حیثیت اختیار کرے گی جوکسی زمانہ میں فتح الباری وعمدۃ القاری کو حاصل تھی ،اس لئے کہ نو جوان علماءِ مہل پسندی، ضعفِ استعداد اور ذوقِ مطالعہ ہے محرومی کی وجہ سے عربی تصنیفات کے مطالعہ سے دور ہوتے جارہے ہیں بلکہ گریز کرنے لگے ہیں ،مؤلف اپنی اس علمی خدمت پر مستحق مبار کہا دہیں ،اورار دوحلقہ اس سلسلہ میں

مولانا کاجس قدر بھی شکر بیادا کرے کم ہے۔

" بینات" کراچی ابو لف انوارالباری کی بیسعادت ہے کہ آئیس نہ صرف امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ تشمیری ہے شرف تلمذ حاصل ہے بلکہ حضرت شاہ صاحب کے قادات کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس محفوظ ہے اوران ہی افادات کی روشی میں ' انوارالباری'' کی تدوین فربا رہے ہیں ، کتاب میں مندرجہ ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے (۱) تراجم بخاری کی تشریح (۲) صدیث سے متعلقہ تمام مباحث کی تفصیل (۳) شروح صدیث بالحضوص فتح الباری وعمدۃ القاری کی تلخیص (۲) بدروشہاب کے درمیان محاکمہ (۵) معاصر شروح حواثی وتعلیقات پر نقذ (۲) دلائل حفیہ کا مستقصاء (۷) حضرت شاہ صاحب کے حدیث فیمی ، کلامی ، ادبی و تاریخی افادات کا حسب موقع اہتمام وغیرہ ، بی عظیم کتاب جس شغف و محنت سے کسمی جاری ہے خدا کر سے بی نتی پر پایٹ بحیل کو پہنی جائے تو بیاردوشروح حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی ، واللہ الموفق !

کسمی جاری ہے خدا کر سے اس شج پر پایٹ بحیل کو پنی جائے تو بیاردوشروح حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی ، واللہ الموفق !

جدید دونوں منے (۸وف) بھی اُس شان اور اُسی معیار کے ہیں ،حدیث کا اردوتر جمہ اور تمام متعلقہ بخشیں بھی اردو میں ملیں گی ، کتاب محض حدیث پرنہیں ،حدیث پرفقہ خفی کی روشن میں ہے ،خدامعلوم جزئیات اور پھر جزئیات در جزئیات کتنے نکلتے چلے آئے ہیں ،اور ہر بحث محقیق کیامعنی حدِّ تدقیق تک پہنچ کررہی ہے ،مولانا احمد رضا قابل مبار کباد ہیں کہ انھوں نے اپنے استادعلا مہانور شاہ صاحب کشمیری کے علوم کووقف عام کردیا ہے (دوسری جگہ کھا):۔

حضرت شاہ صاحبؒ اس لحاظ ہے بڑے خوش نصیب تھے کہ انھیں شاگر دبڑے سعید ملے ، ہندوستان میں مولانا سیداحمد رضا بجنوری اور پاکستان میں مولانا بوسف بنوری کے نام تو نمایاں ترین ہیں اور ہاقی دوسرے اور حضرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔



الخارال المرابع المراب

# تعكامه

#### بِنَ مُ اللَّهِ الرَّحْيِنُ الرَّحِيمُ

#### نحمدهٔ و نصلي على رسوله الكريم

انوارالباری کی پیجلدحدیث نہی بزاق جانب قبلہ ہے شروع ہوتی ہے جس کا سبب حق تعالے کا نمازی وقبلہ کے درمیان ہونا بتلایا گیا ب، حافظ ابن حجرنے فتح الباري ص ٣٨٣ ميں لكھا كه اس حديث بخارى سے معتز له كارو ہو گيا جنہوں نے حديث كالفاظ "وان رب بينه و بين القبلة" يرنفذاس لئة كيا كماللدتعالي تو برجكه ب،اوراس ان كابھىرد بوگيا جوآيت الرحمن على العوش استوى كى وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرش پر بذات موجود ہونے کے معتقد و مدعی ہیں یعنی ( حافظ ابن تیمییٌ وغیرہ ) اس لئے کہ جوتاویل یہاں حدیث میں ہو سكتى ہے، وہ آيت ندكورہ ميں بھي ہوسكتى ہے، واللہ اعلم \_

حافظ نے اگر چہ یہاں حافظ ابن تیمید کا نام نہیں لیا مگر درر کامنہ جلداول میں جہاں اُن کے مفصل احوال ذکر کئے ہیں وہاں ان کے دوسرے قابلِ اعتراض عقائد کے ساتھ اس عقیدہ کا ذکر بھی صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہے، اور فتح الباری ص ١٨ ٣١٨ ميں ان كے عقيده "حوادث لاول لها" كے بارے ميں لكھا كه بيان كى طرف منسوب شده نہايت شتيع مسائل ميں ہے ايك ہے بيسب نقول اسی جلد کے ۱۸۳٬۱۸۲ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں،عقائد واصول دین کی پوری بحث بیعاللا مام ابنخاری انوارالباری کی آخری جلدوں میں آئے گی ان شاءاللہ تعالیٰ ،مگریہاں حافظ کی مذکورہ بالامختصر تنبیہ کی وجہ ہے ذہن حافظ ابن تیمیہ کے تفردات کی طرف منتقل ہو گیا جن کواس دور میں نہایت اہمیت دے کربطور دعوت پیش کیا جارہا ہے،اور ہمارے نز دیک قابل اعتراض بات صرف یہی ہے کہان کوبطور ایک دعوت کے پیش کیا جائے ورنہ کچھ نہ کچھ تفر دات اکثر اکابر امت کے منقول ہوتے ہیں ،اوران کوجمہور امت کے فیصلوں کے مقابلہ میں ضرورت سے زیادہ اہمیت بھی نہیں دی گئی، راقم الحروف نے سے ۳۸،۳۳ء میں رفیق محترم مولانا سیدمجہ پوسف صاحب بنوری عمیصتھم کی معیت میں حرمین ومصرو استنبول کا سفر کیا تھا،استنبول کا سفرتو نہایت مختصرتھا، جس میں ہم نے صرف وہاں کے کتب خانوں کی اہم مخطوطات دیکھیں،ابتداء وآخر میں دونوں سال کے موسم پر جج کئی کئی ماہ حرمین کا قیام ہوا تو علمائے حرمین سے علمی مذاکرات واستفادات کے مواقع بھی میسر ہوئے ، درمیانی مدت 9\_• اماه قیام مصری تھی،جس میں ہم نے نصب الرابیہ فیض الباری اور بغیۃ الاریب طبع کرائیں ،اس زمانہ میں علائے از ہراور خاص طور سے علامہ کوثریؓ سے ملاقاتیں بہ کثرت ہوتی رہیں، حافظ ابن تیمیہؓ کے بارے میں وہ نہایت تشد داور ہم ای نسبت سے متسامل تھے، کیونکہ ہمارے سامنےان کے تفردات اور خاص طور سے عقائد واصول دین کے بارے میں ان کے اقوال شاذ واتنی کثرت سے سامنے نہ آئے تھے،علامہ ان کی بعض قلمی کتابوں کے حوالے بھی نقل کرتے تھے، جو کتب خانہ ظاہر بیدمشق وغیرہ میں مطالعہ کر چکے تھے اس کے مقابلہ میں ہمارا حاصلِ مطالعہ ان کی صرف چندمشہور ومطبوع تالیفات تک محدود تھا، پھر ہمارے ذہنوں میں حافظ ابن تیمیّه کی خاص وقعت اس لئے بھی تھی اور ہے کہ انہوں نے امام اعظم کی طرف سے مخالفین ومعاندین کابرا دفاع کیا ہے اور فقد حنی کے بہت ہے مسائل کی تھلے دل ہے تائیدوتو ثیق بھی گی ہے، جبکہ

ان کے تعمیداعظم حافظ ابن قیم نے فقہ فی کی مخالف دوسرے خافین ومعائدین ہے بھی بھی بڑھ بڑھ کربی گی ہے، غرض اس زمانہ قیام مصر میں اس کے بعد فراوی کبری حافظ ابن تیمید پانچ جلدوں میں طبع ہو کر ہمارے سامنے آئے جن سے سینکڑوں فروقی مسائل کے تفروات کے ساتھ عقائد واصول الدین کے تفروات بھی مطالعہ میں آئے ،اور مصر وحر مین کی جماعت انصار السنة کی سعی وقوجہ سے کتاب النقض للداری السجزی، کتاب التوحید اللابن خزیمہ کتاب السند شخ عبداللہ بن المام احمد آور کتاب التوحید شخ محمد بن عبد الله بن المواجب وغیرہ طبع ہو کرشائع ہوئیں، پیران کے مقابلہ میں مندرجہ ذیل تالیفات بھی شائع ہوگئیں علامہ ابن الجوزی صنبائی کی دفع شبہت التشوید ، علامہ تقی الدین بھی شائع ہوگئیں علامہ ابن الجوزی صنبائی کی دفع شبہت التضوید ، علامہ تقی الدین بھی کی السف المام المدین ہوئی کی السف فی اللفظ فی الله تا اللفظ فی روائج میں اللہ بھی اللہ بھی ہوئی کی السف اللہ بھی اللہ اللہ بھی گئی کی دفع شبہت کوش کی براہین الکتاب والسندام بیہ فی کتاب الاسماء والصفات مع تعلیقات کوش کی براہین الکتاب والسندام بیہ فی کتاب الاسماء والصفات مع تعلیقات کوش کی براہین الکتاب والسندام بیہ فی کی کتاب الاسماء والصفات مع تعلیقات کوش کی بھی تعلیقات کوش کی براہین الکتاب والسندام بیش کی روشنی میں چند مسائل مجمد کی تحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور حسب قول شاعر کے موسل میں جو تھائی متحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور حسب قول شاعر کے کوشائل مجمد کی تحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور حسب قول شاعر کے کا سائل مجمد کی تحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور حسب قول شاعر کے دو تھائی متحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور حسب تو المعال کے دو تھائی متحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور حسب تول شاعر کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور ورسب تول شاعر کے دولت کی دولت کی اس جلد میں پیش کردی گئی ہور میں کو متحق کی دولت کا کوشن کی دولت کا کردی گئی ہولی کی دولت ک

لقد وجدت مكان القول ذاسعة فان وجدت ثرانا قائلا نقل

این اردہ کے اعتبارے کہیں زیادہ کھ دیا گیا، اورای کئے اس جلدی ضخامت بھی بڑھ گی ہے، یہاں ہم مناسب بھتے ہیں کہ حدیث افتراق امت پر بھی کچھ ورفتی ڈالیں اورفرق متبدعہ کی نشاندہ بھی کر دیں، ترذی، ابوداؤد، مندامام احمد، نسائی، ابن ماجو مستدرک حاکم میں مختلف صحابہ کرام ہے حدیث مروی ہے کہ یبود و بنی امرائیل اورای طرح نساری بھی بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باتی سب فرقے ناری ہوں گے، عرض کیا گیا کہ وہ ایک اورمیری امت ہمتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باتی سب فرقے ناری ہوں گے، عرض کیا گیا کہ وہ ایک فرقہ کون ساہوگا تو فرمایا کہ ''جو میرے اورمیرے اصحاب کے طریقہ پر چلےگا، یاجو جماعت کے ساتھ ہوگا۔'' شخ ابومنصور عبدالقا ہر تھیں گا ۔ اس صدیث کی شرح میں مستقل تالیف کی جس میں ثابت کیا کہ ان فرق ندمومہ سے مراوفر ورخ فقہیہ ابواب حلال و ترام میں اختلاف کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ فرقے مراد ہیں جنہوں نے اصول تو جید فقد پر خیر وظر نبوت و رسالت ، موالات سحابہ اوران می جیسے والے مراد نہیں ہیں میں خور میں شنت و جماعت سے الگ راست اختیار کیا ہوگا، اوران مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر وقسین نہیں کی ہے، لہذا صدیث ندگور کا محل صرف میں وہ مراد ہیں ہوں کے دوسرے کی تکفیر وقسین نہیں کی ہے، لہذا صدیث ندگور کا محل صرف میں موال کے فروی اختلاف کی خور میانی تک دوسرے کی تکفیر وقسین نہیں کی ہے، لہذا صدیث ندگور کا محل صرف میں وہ کے، اور اس کے اجاع کے بیاں تک کہ تھوڑی ہی مدت میں ۲ کورتے ہیں۔ طرح اور دوسرے فرقے پیدا ہوتی کی تعلیم موالی کی ہو گا مورائی گیا گیا تھا، گیرا کی علامہ ملاطی قاری کی مرقاق سے ۲ کوری کی تفصیل فول کی ہے، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔

''اصولِ بدع جیسا کے مواقف میں نقل کئے گئے ہیں آٹھ ہیں (ا) معتز لہ جو بندوں کواپنے اٹمال کا خالق کہتے ہیں ،اور رویت باری تعالے کے منکر ہیں اور ثواب وعقاب کو واجب قرار دیتے ہیں ،اس فرقہ کی ہیں شاخیں ہیں (۲) شیعہ ، جوسید نا حضرت علی گی محبت میں افراط کرتے ہیں وغیرہ ،ان کی بائیس شاخیں ہیں (۳) خوارج جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں تقریط کی اوران کی تکفیرتک کی ،اور گناہ کہیرہ والے کوبھی کا فرقر اردید بیا وغیرہ ، وہ ہیں شاخوں میں بٹ گئے ۔ (۴) مرجہ جواس امرے قائل ہوئے کہ ایمان کے ساتھ کی بھی معصیت سے ضرر نہ ہوگا جس طرح کفرے ساتھ کمی اطاعت سے نفع نہ ہوگا ان کی یا نجے شاخیس ہیں (۵) نجاریہ ، جوطنق افعال کے مسئلہ میں اہل سنت

ووسری روایت امام احمد وابی واؤویل سیجی ہے کہ میری امت بین کچھے فرقے ایسے بھی تکلیں گے جن کے اندرا ہوائے نفسانیا ور برعات اس طرح جاری وساری ہوں گی جس طرح باولے کتے کا شخ ہے جنوں ووحشت و مالیخو لیا کی کیفیت انسان کی رگ رگ اور دیشہ برعات اس طرح جاری وساری ہوں گی جس طرح بوجا تا ہے ) ملاعلی قاری نے تکھا ہے کہ اس بیمارکو پانی پلا نا بھی تخت معز ہوتا ہے ہاں گئے وہ بحالت تھنگی ہی مرجا تا ہے ،البتہ اہلی عرب کہتے ہیں کہ اس بیماری کی دوایانی میں ایک قطرہ خون ملا کر و بینا ہے ، جس سے ہاں گئے وہ بحالت تھنگی ہی مرجا تا ہے ،البتہ اہلی عرب کہتے ہیں کہ اس بیماری کی دوایانی میں ایک قطرہ خون ملا کر و بینا ہے ، جس سے پیاس دور ہوجاتی ہے تیسری روایت ہے کہ میری امت یا فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا سیحق ہوگا لیمن کی اعتقادیا تول و پر ہوتا ہے (لیعنی اس کی نفرت و فلبہ یا جفاظت ورحمت ) اور فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا سیحق ہوگا گئی اعتقادیا تول و پر ہوتا ہے (لیعنی اس کی نفرت و فلبہ یا جفاظت ورحمت ) اور فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا سیحق ہوگا گئی اعتقادیا تول و روایت میں جماعت ہوگا ہوگا ہی درست ہے ، رہا مار یدید یہ واشاعرہ کا اختلاف تو اولا ان دونوں میں کوئی معتد بداختلاف ہی نہیں ہو اس کا درج بھی فروی مسائل کے اختلاف جو تو اولان دونوں میں کوئی معتد بداختلاف ہی نہیں ہو اور جن چند مسائل میں بظا ہر ہے تواں کا درج بھی فروی مسائل کے اختلاف جو بیا ہے۔ (برقا ہی ۲۰۱۶ میلاول)

اس ہے معلوم ہوا کہ باتی تمام مسائل اعتقادیہ اتفاقیہ میں ماتر یہ یہ واشاعرہ کے خلاف رائے قائم کرنا شذوذ کے تھم میں ہاور چونکہ تمام معظمین اسلام متقد میں ومتاخرین نے ماتر یہ بیدواشاعرہ ہی کے ذریعے سلف سحابہ وتا بعین وائمہ مجتبدین کے تعم کے عقا کہ مختارہ کو حاصل کیاا ورجانا بہچانا ہے اس لئے ان کے خلاف متاخرین حنا بلہ کے تفردات جوت وصواب سے بعید ہیں، اورای لئے تحققین حنا بلہ ابن جوزی وغیرہ نے بھی اشاعرہ وماتر یہ یہ کی تا سیداور متاخرین حنا بلہ کی تر دید نہایت پر ذور طریقہ برگ ہو اور جب حافظ ابن تیسیہ نے بھی ان ہی تفردات کو اختیار کیا تو دوسر سے ملاءِ ندا ہب کے ساتھ علاء کبار حنا بلہ نے بھی ان کے عقا کہ ونظریات کی مخالفت کی اوران کے خلاف جینے محضرنا سے اور قباد کے تھے ان برعلاء غذا ہب کے ساتھ علاء کبار حنا بلہ نے بھی ان کے عقا کہ ونظریات کی مخالفت کی اوران کے خلاف جینے محضرنا سے اور قباد کی تھی اور میں جو گئے تھے اس دور میں حافظ ابن تیسیہ نے گئی بار اپنے تفردات سے رجوع بھی خلام کہا تھی اور جو میں اور امام غز الی نے اشاعرہ و ماتر یہ بیاور متقد میں ہی کی پر ذور جہایت کی تھی اور تم مسائل وعقا کہ کوخوب مدل و محمل کر کیا تھے تھے اور متقد مین کی کے خطا اس کے حافظ ابن تیسیہ اُن کے ختی خالف ہوگئے تھے جی کہاں کو اشد کھرا مسائل وعقا کہ کوخوب مدل و محمل کر کیا تھے اور متقد مین کے درمیان کتے تجابات حائل ہوگئے تھے۔ اور کو تھے۔

ضرورت ہے کہا ہے تمام اختلافی مسائل کی کمل شخقیق وریسرچ کر کے صواب وغلط کا فیصلہ واضح دلائل و براہین کی روشنی میں کیا جائے اور طرفین کے علماء تعصب و تنگ نظری کو درمیان ہے ہٹا کرسچے فیصلے کریں،سب سے بڑی دشواری بیہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ یے خود ہی دعویٰ تو

ای طرح حافظا بن تیمینے عرش کوفتہ یم بالنوع کہا، بیرکتاب وسنت یا اجماع ہے کہاں ٹابت ہے؟اگر نہیں تو یہ بھی قول بلاعلم اور ابتداع فی الدین ہوا، جس کی خدانے اجازت نہیں دی، وہلم جرا۔

حافظا بن قیم کاردکرتے ہوئے علامہ تقی الدین بکی م ۲۵ ہے ہے نے کھا: وہ عقائد میں اپنے کو متسک بالقرآن کہتے ہیں تو قرآن میں کہا ہے کہ خدا آسان کے اوپر ہے یا عرش پر متعقر ہے؟ اور کہاں کہا کہ خدا آسان کے اوپر ہے یا عرش پر متعقر ہے؟ اور کہاں کہا کہ خدا اے اوپر ہے اوپر کہاں کہا کہ خدا اوپر ہے اوپر ہوئے ہیں، اور کہاں کہا کہ خدا اوپر ہے اوپر ان کو اوپر ہے وکھتا ہے اوپر کہاں کہا کہ خدا کے ساتھ عرش پر ہیٹھے ہیں، وغیرہ' (السیف الصقیل ص ۵۶٬۵۵)

علامہ نے پیجی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ جوحوادث الاول لہااور قیام الحوادث بذات الرب وغیرہ اقوال مبتدعه خلاف عقل وُفل کے قائل ہوتے ،اس کیوجہ میہ ہوئی کہ وہ خلطِ مباحث کرتے تھے،اور علوم میں دوسروں کے طفیل تھے،اور طریق تھیجے کے مطابق علماءوشیوخ سے تلمذ کے ذریعے سے اخذِ علم نہیں کیا تھا (السیف ص ۱۳)

دوسری دشواری ہے کہ حافظ ابن تیمید وغیرہ کے تفردات پر جتنی کتا ہیں مصور شام وغیرہ سے شائع ہوئی ہیں ان کا داخلہ واشاعت تجازیل معمور عے ہا ورصرف ایک ہی کہ موسم تحریحی ہوت کیا جاتا ہے ہی کہ موسم تحریحی دوسر سے خیال کے علاء محمور علی ہے اور ای کا پروپیکنٹرہ ہروت کیا جاتا ہے ہی کہ موسم تحریحی دوسر سے خیال کے علاء کو پی نظریات و دلاکل پیش کرنے کا جازت مہیں دی جال اس سے جہاں اس سے جبل ہیں ہوائے جائے ہیں تا ہرہ سے شخص سے مختوف اس وقت حافظ ابن تیمیہ کے 'الفتاوی الکبری'' کی پانچ جلدیں ہمار سے سامنے جیں، جو ۱۹۹۱ء میں قاہرہ سے شخص سے مختوف السابق کی سے مقدمہ کے ساتھ شاکع ہوئی تھیں، انہوں نے مقدمہ کے حفود کی پرشخ الاسام علامہ تقی الدین بھی گئے اس خط کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے علامہ ذہبی کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ کے علم وضل و تبحرو غیرہ کی تحریف کی ہے، پھر گھا کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے دوسر سے افتران کی آراء کو غلط بتلایا پھر لکھا کہ ہوں ہے ہوگی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ مولئے جس میں انہوں نے جہور علاء کہ میں ہوسکتا ، اور کھا کہ ہوں نے جہور علاء کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ وقت کی افتد ارکر نی چاہئے پھر صفی (فی سے مفات و احادیث کے بارے میں بھی ان سے خلاف کیا ہے، اور توسل و وسیلہ شد الرحال الزیارۃ واحکام کی مخالفت کی ہے، اور آیات صفات و احادیث کے بارے میں بھی ان کے بارے میں تھیتی و در پرج کرنے والے علاء تین الاقل ق وغیرہ مسائل میں بھی الگ مسلک اختیار کیا ہے۔ ای لئے ان کے بارے میں تھیتی و در پرج کرنے والے علاء تین الاقل و ویکے میں جو کرنے کرنے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی و در پرج کرنے والے علاء تین اور ورصف بالطلاق وغیرہ مسائل میں بھی الگ مسلک اختیار کیا ہے ان کے بارے میں تھیتی و در پرج کرنے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی ور پرج کرنے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی و در پرج کرنے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی ور پرج کرنے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی ور پرج کرنے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی ور پرج کرنے والے علاء تین کے والے علاء تین کے بارے میں تھیتی ور پرج کرنے والے علاء تین کے بارک کیا گوروں کے بارے میں تھیتی ور پرج کرنے والے علاء تین کیا کہ تین کی میان کے دو بالے کیا کیا کیا کہ تین کی کورٹ کیا کیا کیا گوری کی کورٹ کیا کیا گئی کیا کیا

گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ نے ان کی پوری تا ئیدگی ، دوسرے نے ان کو بالکل نظر انداز کیا اور معائد اندرو پیا ختیار کیا، بلکہ بعض مسائل و
عقائد کی وجہ ہے ان کی تصلیل تا تکفیر بھی کی ، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے بعض امور میں ان کے بعض آراء کے تفر دکونا پیند کرتے بھے ان میں
پر لکھا کہ بعض وہ علاء بھی جن کے دلوں میں حافظ ابن تیمیٹی بڑی محبت وعظمت تھی ، ان کے بعض آراء کے تفر دکونا پیند کرتے بھے ان میں
ہولکھا کہ بعض وہ علاء بھی جن ہے دلوں میں حافظ ابن رجب خبلی نے اپنی طبقات میں کلھا کہ وہ اور بہت ہو دوسرے خواص اسحاب شخ
ابن تیمید، شخ کی انکہ کہارا میان اورصوفیہ وغیرہ ہم کے متعلق تقیدات کو پُر آبیجھے تھے ، اگر چہ یہ بھی جانے تھے کہ شخ کی نہیت صرف انتقالمحق تھی
ائی طرح دوسرے بہت انکہ اہل حدیث ، حفاظ حدیث وفقہاء کرام بھی جوشخ کی محبت وعظمت دلوں میں رکھتے تھے ، ان کے اہل کلام وفلا سفہ ای طرح بہت سے علماء وفقہاء بحد ثین وصالحین ان کے بعض مسائل کے شذود کو بھی نا پیند کرتے تھے جن کے اندر شذود کو سلف نے بھی نا پیند کیا کے ساتھ تو غل کو پیندگو بیت کے طرح بہت سے علماء وفقہاء بحد ثین وصالحین ان کے بعض مسائل کے شذود کو بھی نا پیند کرتے تھے جن کے اندر شذود کو سلف نے بھی متعدد طرح بہت سے علماء وفقہاء بحد ثین وصالحین ان کے بعض مسائل کے بارے میں فتوے دیئے سے رک کے اندر شذود کو سلف نے بھی متعدد میں جو بین اور آخر میں کھا کہ یہ بھوعہ فتاوی نہایت گرا انقر وغلی متحد گا ، اور بقول حافظ فرجی کے بین ، اور آخر میں کھا کہ یہ بھوعہ فتاوی نہایت گرا انفرار می تھے واقوی سمجھ گا ، اس کو اختیار کرنے جاتے ہیں اور بھی سامنے رکھ کرجی وڑد سے جاتے ہیں۔ "

اوپرکی نقول سے ثابت ہوا کہ غیروں نے جو پچھنقد کیا ہے، حافظ ابن تیمیہ کا ہے خاص معتقدین وجاں شاروں نے بھی اس سے کم شہیں کیا ہے، اس کے باوجودا گران کے تفردات کو دعوت کا درجد و نے کران کی بڑے پیانہ پراشاعت ضرور کی اورانتقادی تالیفات کو منظر عام سے ہٹانے کی سعی لازی بھی جائے تو اس کے خلاف ہمارااحتجاج اورشکوہ بے جانہ ہوگا ، تعصب و تنگ نظری کا بُر اہو کہ پہلے زمانوں میں معتز لہ وجہیہ ہٹانے کی سعی لازی بھی جائے تو اس کے خلاف ہمارااحتجاج اورشکوہ بے جانہ ہوگا ، تعصب و تنگ نظری کا بُر اہو کہ پہلے زمانوں میں معتز لہ وجہیہ نے امام احمد و غیرہ کو جہیہ کہا تھا، جن کی طرف سے حافظ این جیسے نے بھی اپنی کتاب الا بمان میں پوری طرح براء ت کردی تھی ، اور لکھا تھا کہ بیسب حضرات طریقہ سلف کے اختیار کرنے میں باہم متنق سے اوران کے خلاف خشویت و جہیت کے الزامات بے بنیاد اور خلط ہیں ، پچھ حضرات نے امام شافح کی گئت کا الزام و یا تھا جس کا جواب ذب الذبابات سے سے 120 میں موجود ہے، پچھے نے امام اعظم کو مربعی قرار دیا تھا جس کے بہترین اور مسکت جوابات ذب سے الدیکھا تھا کہ اور الزبابات سے سے 120 میں موجود ہے، پچھے نے امام اعظم کو مربعی قرار دیا تھا جس کے بہترین اور مسکت جوابات ذب سے 120 میں ہی جو بھی ہے ، امام الحربین اورامام غزائی کو یہود و نصار کی سے بردھ کر کا فرقرار دیا ، اور سب الغزائی کا ذکر حافظ ابن مجر نے بھی دررکا مند (تر جہدا بن النو کی لیے بادی تھا می کو بیات کے اسلام کے علاء ان کے حکم مسلک اورشکی و باتھ ہر مشکل و دشواری کا میں بھا تھا ہر مشکل و دشواری کا میں بھاتی کی مسلک اورشکی جوئی جا ہے ، اختلافی تقاط کو گھٹا اور مٹا کراتھا و تھی کی راہ اپنائی جا ہے تھا موسل و تعرف جا ہے ، اور شعرف کی کہا ہے رہی ہوئی جا ہے ، اور تھی بہت کے کھٹا اور مٹا کراتھا و تھی کی راہ اپنائی جا ہے تھی مشکل و دشواری کا مل مٹائل کی تحقیق و تقیم بھوئی جا ہے ، اختلافی تقاط کو گھٹا اور مٹا کراتھا و تھی کی راہ اپنائی جا ہے تھی مشکل و دشواری کا مل مٹائل کی تحقیق و تقیم بہت کے کھٹا اور مٹا کراتھا و تھی کی راہ اپنائی جا ہے تھا کہ کو کھٹا تھا کہ کھٹا تھا تھی کہ کہ بھی کے بھی تھا کہ کھٹا کہ کی کی دور کے مشکل و دشواری کا مل مٹائل کی تحقیق و تقیم کی میں کے بھی کہ کہ کو کھٹا تھا کہ کہ کے کھٹا تھا تھی کہ کہ کور کے بھی کے بھی کے کہ کور کور کی کہ کور کی کور کے بھی کے بھی کے ک

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد و آله وصحبه اجمعين وانا الاحقر: سيد احمد رضا عفا الله عنه جورى ٢٩صفر ٢٩صفر ٢٩٠١ الريل ٢٥٠١ ، يوم مبارك جمعه

# بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

انوارالباري

#### باب حك البراق باليد من المسجد

#### (محدے تھوک بلغم کو ہاتھ سے ہٹانا)

(٣٩٣) حدثنا قتيبة قال نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالک ان النبي القلبة في النبي القلبة في النبي القلبة في النبي القلبة في النبي القبلة في المناجي ربه او ن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف رداء ه قبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا.

قرجمه ٣٩٣: حفرت انس سے روایت ہے کہ بی اکرم سے اللہ کی اللہ کہ اور تباہ پہلام اگا ہوا دیکھا، تو آپ پر نہایت شاق گذراحتی کہ اس کا اثر آپ کے چرہ مبارک پر محسوں کیا گیا، پھرآپ نے کھڑے ہو کراس کواپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور فرمایا: تم میں سے جب کوئی نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے البندا قبلہ کی جانب میں ہر گزند تھو کے، البت ہوتا ہے تو اپنے قدم کے نیچے کی گنجائش ہے، پھرآپ نے اپنی چا در کا کونہ پکڑا اوراس میں تھوک کریل دیا، اور فرمایا کہ اس طرح بھی کرسکتا ہے۔ با ئیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے کی گنجائش ہے، پھرآپ نے اپنی چا در کا کونہ پکڑا اوراس میں تھوک کریل دیا، اور فرمایا کہ اس طرح بھی کرسکتا ہے۔ معرف میں جنداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول خدا علیہ نے دیوار قبلہ پر تھوک دیکھا تو اس کو ہٹا دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: جب کوئی تم میں نے نماز پڑھاتو اپنے چرہ کی سامنے والی جہت میں نہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ جانہ اس کے چرہ کے سامنے ہوتے ہیں۔

(٣٩٥) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله عَلَيْكُ واي في جدار القبلة مخاطاً او بصاقاً او نخامة فحكه.

ترجمه ٣٩٥: حضرت عائشه ام المؤمنين روايت كرتى بين كدرسول خدا عليه في اليسمرتبه) قبله كي ديوار مين بجهاك كا لعاب يابلغم ياتھوك ديكھا تو آپ نے اسے صاف كرديا۔

تشریح: امام بخاریؒ نے ''ادکام قبلہ' بیان کر کے اب''ادکام مساجد' شروع کئے ہیں،اور مناسبت ظاہر ہے ، محقق عینی نے لکھا کہ یہاں سے بابسترۃ الامام تک سارے ابواب کا تعلق مساجد ہے ہے (عمدہ ص ۲۵۰) یعنی ۵۵ باب جن میں سے دو باب بلاتر جمہو عنوان کے بھی ہیں سب احکام مساجد ہی ہے متعلق ہیں،علامہ عینی نے ابواب کی تعداد نہیں کھی ہے،ان میں سے یہاں ابتداء میں سات باب کا تعلق بصاتی وغیرہ سے ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کمان احادیث بخاری کے بعض الفاظ سے توسع ومسافحت کی بات بجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم وابوداؤد میں مبادرت کی قیدی مروی ہے بعنی حالت نماز کے علاوہ تو قبلہ کی طرف تھو کئے، شکنے کا ناپسندیدہ ہونا ظاہر ہی ہے، البتہ نماز میں اگر مجبوری پیش آ جائے تو سامنے اور دا ہنی طرف سے احتر از کر با کمیں جانب اگر خالی ہو، تو اس طرف ورنہ یاؤں کے بیچے تھوک لے، اور اس سے بھی اچھا بیہے کہ اپنے کپڑے پرتھوک لے تا کہ نماز کے بعداس کودھوکر صاف کر لے اور مجدملوث ہونے سے بچی رہے۔

رةِ معتز له وحافظائن تيمية؛ حافظ في مزيدافاده كيا كه بعض معتزلد في وان ديده بينه و بين القلبة پرنقذ كيام كيونكدالله تعالى توجيد به حالانكه يه يكل جهالت ب كيونكه حديث مين قوية بحى ب كدقدم كے پنچ تھوک لے، اس بھى تو فدكورہ كليدكا خلاف ہوگا اور اس سان كابھى ردہ و گياجو خدائے تعالى كے عرش پر بذات موجود ہونے كا دعوى كرتے ہيں اس لئے كہ جوتا ويل يہاں حديث ميں ہوسكتی ہو ہال (آيت ميں) بھى ہوسكتی ہے، والله اعلم (فتح البارى س ١٣١٣ ج) ، حضرت نے بي بھى فر مايا كہ بي بجيب بات ہے كہ يہال قوحافظ نے قبله كى جانب تھو كئے كوترام قرار ديا ہا اور بول و براز كے وقت قبله كى طرف ترخ كرنے كومكانات كے اندر جائز قرار ديا ہے، حالانكہ سمجد كے اندو ہمى قبلہ كی طرف تھوكئے كوخود ہى حافظ نے حرام كہا ہے، لہذا مسلك حظيہ ہى كا قوك ہے كہ بول و براز كے وقت بھى احتقال قبلہ كروہ ہے خواہ تمارات ميں ہو يا سحواء ميں ۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ نے اوپر کی عبارت میں پہلے معتز لیکاروکیا، پھر حافظ ابن تیمید وغیرہ کا جو الموحص علیے العوش استوی سے سے جو جیں کون تعالی عرش پر منتقر ہے، اوراس لئے وہ اس کے لئے جہت کے بھی قائل ہیں ،اورعرش کے قدم ہالنوع ہوئے کے بھی قائل ہوتے جیں وغیرہ ، واضح ہو کے حافظ ابن تیمید کے عقا کہ واظریات کا روبکٹر ت کیا ہے کہیں نام کی تقریح کے ساتھ اور کہیں بغیراس کے ہمارے ہندوستان کے ایک کئی عالم (افضل العلمیاء محمد یوسف کو کن عمری ایم، اے، ریئر شعبہ عربی وفاری واروہ مدراس یو نیورٹی مدراس ) نے جو حافظ ابن تیمید کے حالات پر خینم کئی عالم (افضل العلمیاء محمد یوسف کو کوئی تیمید کے حالات پر خینم کئی عالم (افضل العلمیاء محمد یوسف کوئی ہے) اور آخریس ناقدین کے خضر ترین تذکرہ میں بیٹا ہت کرنے کی علی کی ہے کہ حافظ ابن تیمید پر افقا کرنے والے شخص ابن تیمید پر انقد کرنے والے شخص ابن تیمید پر انقد کرنے والے شخص ابن تیمید کی تعربی کی ہوں محافظ ابن تیمید پر انقد کرنے والے شخص کی ہیں ، حافظ ابن تیمید پر انقد کرنے والے شخص کی ہوں اور انتریک کی معربی بیا ہو کہی ہوں کہی ہوں کہی ہوں ابن تیمید کے خلاف کہی حالت الزام کو حافظ ابن مجر حسفلا ٹی کے سرنا والت تھوپ دیا گیا، جس سے وہ بالکس بری جی بیا، پھر کھا کہی ہوں ابن تیمید میں ابن تیمید کے خلاف کہی جارہ کی جارہ کی جارہ کہی ہوں ابن کی معربی کو حافظ ابن مجر حسفلا ٹی کے سرنا والت تھوپ دیا گیا، جس سے وہ بالکس بری جیں، پھر کھا کہ ہندوستان میں بھی ابن کے متعلق بہت می غلط تھی، اس الزام کو حافظ ابن مجر حسفلا ٹی کے سرنا والت تھوپ دیا گیا، جس سے وہ بالکس بری جیں، پھر کھا کہ ہندوستان میں بھی ابن کے متعلق بہت می غلط تھی جارہ کی اللہ دیا ہوگا نے ان کو دورکر کے کی بڑی حدیک کوشش گیا۔ "

ہماراخیال ہے کہ ریڈرصاحب نے دررکامنے کے مطالعہ کی زحت نہیں اٹھائی، ورندا تنا بڑا دعویٰ نہ کرتے ،آگے ہم'' زیارہ نبویہ'' کی بحث میں دررکا منہ کا وہ نفذنقل کردیں گے ،جس سے ریڈرصاحب منکریں، نیز ناقدین اکابرامت کی فہرست طویل ہے جس کو چھپانایا نظرانداز کرنا کوئی علمی خدمت نہیں ،حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے زیادہ کتا بیں آگئ اللہ صاحب کے سامنے زیادہ کتا بیں آگئ تھیں تو ان کی رائے بھی زیادہ فیتی ہوگی جس کا حوالہ استانہ محتر محضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدتی شیخ الحدیث دارالعلوم و یوبند بھی و یا کرتے تھے ملاحظہ ہوتیا و بی عرب کی جس کا حوالہ استانہ محتر محضرت شیالوں میں بعض مواضع میں بہت ہی زیادہ وحشت میں ڈالنے والا ہے ، خاص ملاحظہ ہوتیا و بی عربی میں تو ایک والا ہے ، خاص طور سے اہل بیت نبوی کے تی میں تفریط اورزیار تو نبی اکرم عقیقے کو ممنوع قرارہ بینا ،اورخوث ، قطب وابدال کا انگاراور حضرات صوفیہ کی تحقیر ، (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ بر)

(1) احترام نماز کا، وغیرہ فرمایا کہ بیسب وجوہ اشارۃ یا دلالۂ نصوص سے ثابت ہے لہٰذا میرے نز دیک ان سب وجوہ کے مجموعہ کو باعث ممانعت قرار دیا جائے تو بہتر ہے اور خاص طور سے وصفِ مؤثر اس میں نمازی کا مناجات تق کے وقت بہتر بن حالت و بیئت میں ہونا ہے کیونکہ وہ ذات برتر واعلی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ تھو کنا، سکناوغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری و معذوری کی حالت مشتیٰ ہے اور اس کے لئے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔ان سب وجوہ کے مجموعہ کو باعث ممانعت قرار دیا جائے تو بہتر ہے اور خاص طور سے وصف مؤثر اس میں نمازی کا مناجات تق کے وقت بہتر بن حالت و بیئت میں ہونا ہے کیونکہ وہ ذات برتر واعلیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ تھو کنا، سکنا وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری ومعذوری کی حالت مشتیٰ ہے اور جمال کو پسند کرتی ہے اور خال ہر ہے کہ تھو کنا، سکنا وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری ومعذوری کی حالت مشتیٰ ہے اور اس کے لئے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ سفحہ سابقہ)اوران جیسے دوسر نظر بات اوران کے سب مضامین میرے پائی نقل شدہ موجود ہیں ،اوران کے زمانہ ہی بیں ان کے مزحومات کا روا کا ہر علائے شام ومغرب ومصرفے کیا تھا، پھران کی تلمیذِ رشیدا بن قیم نے ان کے کلام کی تو جیہ بیس سعی بلیغ کی ،گرعلماء نے ان کی تو جیہات کو قبول نہ کیا ، جتی کہ خدوم میں الدین سندی نے حضرت والد کے زمانہ میں ان کے رو کے لئے طویل رسالہ کھا، پھر جبکہ حافظ ابن تیمیہ کے نظریات علمائے اہلی سنت کے نز دیک مردود ہیں تو ان کے نقذ ورد کے بارے میں ان برزبان طعن کھولئے کا کیا موقع ہے؟"'

یہاں پیڈ کراسطر ادا آگیا، ورندحافظائن تیمیہ کے جہاں بہت ہے مناقب وفضائل،اورعلمی تحقیق نوادر ہیںاورہم ان کوانوارالباری میں ذکر کرتے ہیں،
ان کے تفردات وشذوذات کا ذکر وفقہ بھی آتا رہے گا، ہمارے اسا تذہ حدیث مصرت شاہ صاحب اور حضرت مدتی دریں حدیث میں پوری تفصیل ہے ان پر گام کیا
کرتے تصاور چونکداب رفتہ رفتہ ان کے تفردات وشذوذات کی دعوت عام ہوتی جارہ ہی ہے،اورسلفی حضرات بڑے اہتمام ہے ان گی اشاعت کی طرف متوجہ ہیں،
خود وجازگ دولت کا بہت بڑا حصہ سلفی نظریات کے پروپیگنڈے پرصرف کیا جارہ ہا اور بڑی بڑی کتا ہیں مفت تقسیم کرائی جارہ کی اور بابی دعوت کوفرو نئے
انہوں ہواس کئے عن قریب ہم ''زیارہ نبویہ'' کے انتجاب اور توسل نبوی کے جواز پر مدلل وکمل عام نہم رسالے الگ ہے بھی شاکع کرنے والے ہیںاور حافظائن تیمیہ کے تفردات پر مستقل کتا ہیں جائے گی جس میں طرفین کے پورے دلائل مع بحث ونظر ہوں گے،ان شاءاللہ تعالی دیستعین ۔

# بابُ حک المخاط بالحمی من المسجد و قال ابن عباس ان وطئت علی قذر رطب فاغسله وان کان یابسافلا (ریند کابذر یوکریوں کے مجد سے صاف کردیے کابیان حفزت ابن عبال ا

نے کہا کہا گرتو تر نجاست پر چلے تواسے دھوڈ ال اور خشک ہوتو مت دھو)

٣٩ - حدثنا موسى بن اسمعيل قال نا ابراهيم بن سعد قال انا ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن انا ابا هريرة وابا سعيد حدثاه ان رسول الله مريسة واي نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحنها فقال

اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسري

توجمه ٣٩٦: حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید نے بیان کیا کہ رسول خدا عظیمہ نے (ایک مرتبہ) محدی دیوار پر بچھ بلخم دیکھا، تو آپ نے کنگریاں لے کررا سے دگڑ ویا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم بھو کے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے اور نہ اپنی وائنی جانب بلکہ بائمیں جانب یا اپنے بائمیں قدم کے بنچے تھو کے۔

امام بخاریؓ نے بھی مجبوری ومعذوری کی حالت کی طرف آخری (ساتویں) باب میں اذابدرہ سے اشارہ کیا ہے، اور چونکہ امام کے پاس ان کی شرط کے موافق حدیث نتھی اس لئے مسلم و ابوداؤ د کی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا جس میں مبادرت کی قیدموجود ہے اس کے بعد ہم ان ساتوں ابواب اوران کی احادیث کی تشریح کیجائی طور سے پیش کئے دیتے ہیں، واللہ الموفق۔

باب اول: حک البزاق بالبد من المسجد میں بیانایا گیا کہ مجد کی دیوار قبلہ پرتھوک وغیرہ طبعی کراہت پیدا کرنے والی چیز دیکھی جائے تقاس کودورکر دیا جائے ، جیسے حضور علیہ السلام نے کیااور فرمایا کہ جہت قبلہ کی پوری طرح عظمت قلوب میں ہونی جائے۔

باب دوم : حد المنحاط بالحصى من المسجد مين بيروضاحت كردى كى كه بساق وغيره كاازاله بوناچا بين خواه وه كنكرى سے بو۔

باب سوم: لا يسصق عن يمينه في الصلوة سے بتلايا كه نماز مين تقوك كي ضرورت بيش آ جائة جس طرح قبله كي طرف سامنے كونة تھوكاى طرح دا بني طرف بھى نة تھوكاس كى وجد وسرى روايت سے معلوم بوئى كداس طرف فرشته بوتا ہے ، حافظ نے لكھا كداگر اس فرشته بوتا بوگا، امام نووگى كى رائے بيہ كه اس فرشته بوتا بوگا، امام نووگى كى رائے بيہ كه ممالعت وا بني جانب تھوكے تئے كى برحالت ميں ہويا نه ہواورخواہ مجد كے اندر ہويا بابر، چنا نچه حضرت ابن مسعود بھى نماز كے علاوہ دونى طرف تھوكے كومكر وہ بجھتے تھے اور حضرت معاذبين جبل نے فرمايا كہ ميں نے اسلام لانے كے بعد ہے بھى اپنى دونى جانب نہيں علاوہ دونى طرف تھوكے كومكر وہ بجھتے تھے اور حضرت معاذبين جبل نے فرمايا كہ ميں نے اسلام لانے كے بعد ہے بھى اپنى دونى جانب نہيں تھوكا، حضرت عمر بن عبدالعز برائے نبی ایے صاحبزادے کواس سے مطلقا ( یعنی ہر حالت میں ) روکا تھا۔ (فرق البارى سے ۲۵۰۰)

باب چھارہ: لیسصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری سے بتلایا کہ بوقتِ ضرورت و مجبوری با کیں جانب یا با کیں قدم کے نیچ تھوک سکتا ہے ، حافظ نے لکھا کہ بیا شکال ہوسکتا ہے کہ با کیں جانب بھی تو فرشتہ ہوتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ طبرانی میں اس حدیث کے آخر میں بی بھی ہے کہ نمازی خدا کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا فرشتہ دا ہنی جانب اور اسکا قرین با کمیں جانب ہوتا ہے ، لہذا با کیں طرف تھوکے گا تو وہ تھوک اس کے قرین یعنی شیطان پر پڑے گا غالبا با کمیں طرف کا فرشتہ ایسے وقت ایسی پوزیشن میں رہتا ہوگا کہ تھوک اس پرنہ پڑے ، یا وہ نمازے وقت دا کمیں جانب ہوجاتا ہوگا ، واللہ اعلم ۔ (فتح ص ۳۴۷)

باب بينجم: كفارة البزاق في المسجد ع بتلايا كما كرضرورة تقوك وغيره نكل جائة واس كونمازك بعدصاف كردبيا

ز مین کچی ہوتو فن کردے، بیاس بے کل کام کا تدارک ہوگا قاضی عیاضؓ نے لکھا ہے کہا گرتد ارک و تلافی کاارادہ ہوگا توبصاق کا گناہ بھی نہ ہو گااوران کی تائیدایک جماعت نے کی ہے جن میں ابن کلی ،قرطبی وغیرہ میں اوران کا مبتدل آ ٹارمرفوعہ بھی ہیں،علامہ نووی کہتے ہیں کہ جب حدیث میں اس کو گناہ وخطیئہ کہا گیا ہے تو وہ ہبرصورت گناہ ہے۔ (فتح الباری ص۳۴۵، ۳۲)

باب ششم: باب دفن النخامة فى المستجد ئى تالياكة تقوك وغيره كومجد مين بھى دفن كرناجائز ہے،علامة وى كَ فَى كَهَا كَهُ وَكُ فَى كَهَا كَهُ وَكُ فَى كَهَا كَهُ وَكُ فَى كَهَا كَهُ وَكُ فَى كَهَا مِنْ وَكُ فَى كَهَا كَهُ وَكُ وَغِيره كُواس كَ فَرْش بِر ملنا درست نهيں كيونكه اس سے مزيد كها كه دفن جب ہى ہے كەمجد كا فرش مى ياريت كا ہو،اوراگر پخته ہوتو تھوك وغيره كواس كے فرش بر ملنا درست نهيں كيونكه اس سے مزيد گذرگى ہوگى۔ (فقح ص١٣٨٦ ج١)

باب هفتم: اذا يدرهٔ البزاق سے بتلايا كرتھوك وسنك وغيره كے لئے مضطرومجبور ہوجائے توسب سے بہتريہ ہے كما پى چا دروغيره كپڑے كے گوشہ سے كام لے۔ (اد بی لغوی فائدہ)

پر مربور کے برامام بخاری نے بدرہ عربیت کے خلاف لکھا ہے، پیچے بدرالسیہ تھاجیسا کہ جو ہری وغیرہ اہل لغت وتصریف نے لکھا ہے محقق عنی کے نے لکھا کہ حافظ ابن مجڑنے جواس موقع پرامام بخاری کی بے جا حمایت کی ہے وہ خودان کی علم تصرف سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ (عمرہ سہ ۱۳۵۳) یہاں حیرت اس امر پر نہ ہونی چا ہے کہ امام بخاری یا حافظ ابن حجرعلم تصرف میں کمزور سے کیونکہ لکل فن رجال بیے شروری کب ہے کہ امام بخاری اور حافظ ابن حجرعلم حدیث ورجال کے امام ہوں تو لغت وتصریف کے بھی امام ہوں حضرت علامہ تشمیری نے درس بخاری شریف میں گئی جگدامام بخاری کی عربیت پر نقذ کیا اور فرمایا تھا کہ ''ان کوتو جرح و تعدیل رواۃ ہی میں رہنا چا ہے کہ یہاں تو زخشر ی کا ہی ا تباع کیا جائے گا کیونکہ وہ عربیت کا مالک ہے، ایک جگدیہ بھی فرمایا کہ ''امام بخاری گی عربیت کا مل ہوتی تو وہ '' بچان القرآن' سے نقل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ خود بھی کچھ لکھتے۔'' یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حافظ ابن تیمیہ نے امام نوسید میکی غلطیاں بتلائی ہیں، حالا نکہ بقول حضرت علامہ شمیری وہ کتاب سیدو بہ کو یوری طرح سمجھ بھی نہ سکے ہوں گے۔

# بابٌ لا يبصق عن يمينه في الصلو'ة

( نماز میں دائیں طرف نے تھو کے )

#### باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى

(اپنی ہائیں جانب یاا پے ہائیں پیر کے نیچھو کنا جا ہے)

9 9 عن حدثنا ادم قال نا شعبة قال ناقتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي المنافعة ان المؤمن اذا كان في الصلواة فانما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه و لا عن يمينه و لكن عن يساره او تحت قدمه.

ترجیمه ۳۹۷: حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعیدٹنے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ رسول خدا علیلی نے مسجد کی دیوار میں کچھیلغم لگا ہوا دیکھا تورسول اللہ علیلی نے کنگریاں لے کراہے رگڑ دیا،اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھو کے قینہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے،اور نہ اپنی دا ہنی جانب بلکہ اپنی بائیں جانب تھو کے۔

ترجمه ،۳۹۸: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا بتم میں سے کوئی ایخ آ گے اور اپنی وا منی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اینے بائیں پیر کے بنچ (تھو کے )

ترجمه ۳۹۹؛ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مؤمن نماز میں اپنے پروردگارے مناجات کرتا ہے،اس لئے نہوہ اپنے آگے تھو کے اور نداپنی وا ہنی جانب بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پیر کے پنچے تھو کے۔

• • ٠ ؛ حدثنا على قال نا سفيان قال نا الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عن ابى سعيد ان النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبي النبي النبي النبيان النبى النبي النبيان النبي النبيان النبي النبيان النبي النبيان النب

#### باب كفارة البزاق في المسجد

(متجدمیں تھوکنے کے کفارہ کا بیان)

۱ • ۳: حدثنا ادم قال ناشعبة قال نا قتاده قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي البزاق في
 المسجد خطيئة و كفارتها دفنها.

### باب د فن النخامة في المسجد

(مسجد میں بلغم کے فن کردینے کابیان)

٢ • ٣٠ : حدثنا اسحق بن نصر قال انا عبدالرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة عن النبي النبي المرافقة قال اذا قام احدكم الى الصلواة فلا يبصق امامه فانما يناجى الله مادام فى مصلاه و لا عن يمينه فان عن يمينه ملكاو ليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها.

قرجمہ ، ٤٠٠ حضرت ابوسعید (خدریؓ) ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے مجد کے قبلہ (کی جانب) میں پھی ملخم لگا ہوا دیکھا، توایک کنگری سے آپ نے اسے رگڑ دیا، پھر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یا پنی دا ہنی جانب تھو کے بلکہ اپنی ہا کیں جانب یا اینے باکیں پیر کے نیچے (تھوکے)

توجمه الم عن حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے فرمایا ، مجدمیں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ (بیہے) کہاس کوفن کردے۔

توجمه ۲۰۲: حضرت ابوہریرہ نبی کریم علی ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جبتم میں ہے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتو وہ اپنے آگے نہ تھو کے، کیونکہ وہ جب تک اپنے مصلی (نماز کی جگہ) میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کررہا ہے اور نہ اپنی وا ہنی جانب اس لئے کہ اس کی وا ہنی جانب ایک فرشتہ ہے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پیر کے پنچے تھوک لے، پھراسے وفن کردے۔

# باب اذا بدرهُ البزاق فلياخذه بطرف ثوبهِ

(جب تھو کنے پر مجبور ہوجائے تواس کوا ہے کیڑے میں لے لینا جائے)

۳۰۳ : حدثنا مالک بن اسماعیل قال نازهیر قال نا حمید عن انس بن مالک ان النبی النالی النبی النالی النبی النالی النال

قرجه ۴۰۶ نے حضرت انس بن مالگ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے قبلہ کی جانب ہیں پھیلاقم ویکھا ،اس کوآپ نے اپنے ہاتھ ہے۔ قبلہ کی جانب ہیں پھیلاقم ویکھا ،اس کوآپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور آپ کی ناگواری معلوم ہوئی (یا یہ کہ اس کے سبب سے آپ کونا گواری اور آپ پر اس کی وجہ سے گرانی معلوم ہوئی ) اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی تماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پر وردگار سے مناجات کرتا ہے یا (یہ فرمایا کہ ) اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے لہذا وہ اپنے قبلہ کی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنی یا تمیں جانب یا اپنے پیر کے بیچے ، پھر آپ نے یہ جانب درکا کنارہ لیا اور اس میں تھو کا اور اس کول دیا ،اور فرمایا کہ یا اس طرح کرے۔

تنفسویی : ندکوره بالاسب احادیث سے تھوکئے کی ممانعت کے نواسباب سمجھے گئے ہیں، جن میں سب سے براسب حضرت شاہ صاحب کی نظر میں حق تعالیٰ جل ذکرہ اور نمازی کے درمیان موازہ ہا کا احداث استعمال اللہ استعمال کی بھی سب اسباب اس کے تحت آتے ہیں اور وہ اسباب و جوہ یہ ہیں (۱) نمازی کی حق تعالیٰ سے مناجات (۲) اللہ تعالیٰ کا بحالت صلاۃ نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا (۳) تعظیم شان قبلہ (۳) قبلہ کی طرف ارادی توجہ موسل الی اللہ ہے (۵) عظمت باری تعالیٰ (۲) حصول ثواب خداد ندی (۷) ایڈ اے خداد رسول (۸) قیامت کے دن استحص کی طرف ارادی توجہ موسل الی اللہ ہے (۵) عظمت باری تعالیٰ (۲) حصول ثواب خداد ندی (۷) ایڈ اے خداد رسول (۸) قیامت کے دن استحص کی طرف ارادی توجہ موسل معارف استوں ۲۴ ہے 6) ہیں دیکھی جائے اس میں میڈ بھی ہے کہ تعالیٰ ما مادیث الباب کا قد رمشتر کے نماز اور مجد ہیں تھوکئے کی رکادے ہے ادر تمام علائے است کا اس امر برا تفاق ہو ایک ارادہ کر سے ایکن ادادہ کر سے ایکن اگر اس نے از الد کا ارادہ کر سے گئن اگر اس نے از الد کا ارادہ کر سے گئن اگر اس نے از الد کا ارادہ کر سے گئن اور مجبودی ہوں تو اور کی دور کے اور آتی الین الیہ عند (کدا افادہ البندی کے عدوق کی اور مجبودی سے سبب میں اللہ میں شرح مین شرکی تاریخ بھی نے برو کے اور آتی (انوار الباری قبط سیز تھم نمبر ۱۳ کے ) کھے جا چکے تنے ، کہ اچا تک حاضری سفر حرمین شرکی بیں تک دور یہ وہ کی جوہ کے کی منظوری سفر کی بیاد ہو اور کی اور میں کا داری جوہ کی کی اریخ بھی تھی در ایک اریخ بھی مقرر ہوگی۔
میں آگی ماہ وجبوری الدی ہو کے لئے روائی اور ۲۳ اور اور ۱۳ اور کہ اور کے ایک کی کا ریخ بھی مقرر ہوگی۔

اس سفر مبارک کی بہت می چیزیں لکھنے کے قابل ہیں مگران کے لئے یہاں جگہ نکالنا کتاب کی طوالت کا باعث ہوگا، اس لئے صرف اہم امور ومباحث پراکتفا کیا جائے گا، سفر حرمین کا بڑا مقصد حج وزیارت ہاور وہاں کے مخضرا وقات قیام میں ان ہی دونوں مقاصد کی پھیل بیش نظر ہوتو بہتر ہے، پھرا گرضمنا دنیائے اسلام کے لوگوں سے ملاقاتیں، باہمی تعارف و تعلقات، اور عالمی اسلامی مسائل میں تبادلہ خیالات وغیرہ مفیدامور بھی انجام یا نمیں تو یہ بھی وقت کے مفتحات میں سے ہیں، مگر بیدد کھے کر بڑا دُکھ ہوتا ہے کہ پھھنا عاقبت اندیشہ حضرات جج وزیارت

کے سلسلہ کے اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں اور جن مسائل پر ہار ہا بحثیں ہو پچی ہیں اور رسائل و کتب کھی جا پچی ہیں پھر بھی تقریروں اور نے مسلسلہ کے دسائل کی اشاعت سے اختلاف کو نمایاں کیا جاتا ہے، مثلاثی کے سلسلہ ہیں افراد بہتے وقران کے بارے ہیں اپنے مسلکہ کے خلاف ووسرے مسالکہ کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اکثر مسائل ہیں اختلاف صرف افضلیت کا ہے، جس کو جہنے نیا این انمایاں کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، پھر سفر مدینہ کے بارے ہیں تقریر تو تحریر کا پوراز وراس پر صرف کردیا جاتا ہے کہ اس کو ہنیت زیارت روضہ افقال اس خیر مشروع ہے، اور صرف مجد نبوی ہیں نماز پڑھنے کی نبیت سے اس کو اختیار کیا جاستا ہے اور دلیل بید دی جاتی ہے کہ حافظ ابنی تھیہ نے احادیث زیارت کو باطل اور منوع قرار دیا ہے ناظرین افوار الباری جانتے ہیں کہ ہم علامہ موصوف کا کس قدر احترام کرتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی علی تھی تھی تا راء کو بھی بڑی وقعت کے ساتھ فیش کرتے ہیں، مگر ساری خوبوں اور فضائل کے ساتھ جو ایک فتم کو حدت وشدت ان ہی ہوگر اپنی الگ رائے پر برضد قائم ہوجائے کی بات حدت وشدت ان ہی مینی ہوجائے کہ ان کی جاتھ واتے کی بات میں معالی میں میں ان کی جات میں ان کی جاتھ واتے کی بات علام دو ہو اس کی جاتی ہوگر اپنی الگ رائے کی ایس کے جی ان ان کے لئے ایسے تو واتے کی بات کی میں ان کے جاتے ہیں، مثل اکھا: انہوں نے بھی فتا وائی میں اپنی اور ان کے بارے ہیں ان کے جاتے ہیں تو بھی چھوڑے بھی جاتے ہیں تو بھی جو باتے ہیں تو بھی جھوڑے بھی جاتے ہیں تو بھی جو بھوڑے بھی جاتے ہیں تو بھی جوڑے بھی جاتے ہیں تو بھی جھوڑے بھی جاتے ہیں تو بھی جوڑے بھی جاتے ہیں تو بھوڑے بھی جوڑے بھی جاتے ہیں تو بھی تو بی تو بھی تو بھی تو بھی تو بی تو بی تو بھی تو بھی تو بی تو بھی تو بھی

دوسری جگہ کھھا میں ان کومعصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بعض اصولی اور فروعی مسائل میں ان کا سخت مخالف ہوں وہ اپنے وسعت علم ،فرط شجاعت ،سیلانِ ذہن اور عظمت دین کے باوجودا بک انسان تنھے،ان کی بحث و تکرار میں بتقاضائے بشریت ،غیظ وغضب حدث اور تیزی پیدا ہوجاتی تھی ..... وہ محض اپنی خواہشات نفسانی ہے بعض مسائل میں جمہور سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ (اہم ہن جیے ہم یوسٹ کوئن حری بھار دردکامٹری، ہ اج ا)البدراہ الع س ۱۹ ج ۱۶

میں فاجر، جھوٹے ، جاہل اور بے س انسان بھی ہیں مجھے امیر نہیں کہتم میری ہاتوں کو قبول کردگے ، اور میری نفیحتوں کی طرف دھیان دوگے ، بلکہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ کئی جلدوں میں ان اوراق کی دھجیاں اڑا دوا در میرے کلام کے پرزے کرڈالواورا پنی حمایت کرنے لگویہاں تک کہ میں مایوں ہوکر کہدووں کہ ہس بس اب میں جب ہوگیا''محدث علامہ زرقانی اور علامہ صغدی نے بھی حافظ این تیمیہ پرنفذ کیا اوران کوقلت عقل تشدہ غیر مرضی ومجاوز قاحدود سے متصف ہتلایا ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی شارح بخاری کے '' دریا امنہ' میں مدح ونقد دونوں کو جمع کیا ہے، آپ نے بطور نقد کھھا: '' انہوں نے اپنے ہارے میں بینے بیال کرلیا تھا کہ وہ جہتد ہیں، لہٰ ذا چھوٹے بڑے قدیم وجد بیس بی علماء پر دووقد ح کرٹے گئے تھے، جی کہ وہ حضرت سید ناتم ہر ' تھی پہنی گئے گئے ، اوران کو بھی بعض امور میں خطا کارقر اردیا (پھر بیات شخ ابرا تیم رقی صبلی کو پہنی تو انہوں نے حافظ ابن تیمیہ پر تکیر کی ، اس پر وہ شخ کے پاس گئے ، اور معذرت واستغفار کی ) اور حضرت علی " کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سترہ چیز وں میں غلطی کی ، اوران میں آئی ۔ کتاب اللہ کی مخالفت کی ( ان میں سے ہی ایک مسئلہ متوفی شو ہر کی عدت کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے نز دیک اطول الاجلین ہے ) اور غذہ ب حنا بلہ کے لئے تعصب برتے کی وجہ ہے حافظ ابن تیمیہ اشاعرہ کی تو بین بھی کرتے تھے، جی کہ انہوں نے امام غزالی " کو بھی برا بھلا کہد دیا جو کچھلوگوں کو اس قدر بحت نا گوارگذرا کہ وہ ان کے آئی تک کے در ہے ہوگئے تھے۔ ( در رکامنہ )

یہ بھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے ایک دفعہ تق تعالیٰ کے آسان و نیا پرنزول والی عدیث بیان کی تو ساتھ ہی منبرے دو
درجے نیچا ترکر بتلایا کہ جس طرح میں ابھی اتراہوں ، حق تعالیٰ بھی ای طرح اترتے ہیں ، پھراس کی وجہ سے ان کو جسیم کی طرف منسوب
کیا گیا کہ وہ حق تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہیں ، حافظ ابن تیمیہ کے بارے ہیں لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے بعض ان کو ' عقیدہ ہوئے ' اور' واسطیہ ' وغیرہا کی وجہ سے مجسمہ میں سے قرار دیتے تھے ، ان رسائل میں انہوں نے لکھا کہ ید ، قدم ، ساق و وجہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفات بھیقیہ ہیں اور وہ بذات خود عرش پرتشریف فرما ہے ، جب ان پراعتراض کیا گیا کہ اس سے تو تحیز اور انقام لازم آتا ہے تو کہا: میں اس امر کو تسلیم نہیں کرتا کہ تحیز وافقام خواص اجسام سے ہے اس طرح ان پرذات باری کے لئے تحیز مانے کا الزام قائم ہوگیا۔

دوسرے لوگ ان پر زندقہ کا الزام لگاتے ہیں ،اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ نی کریم سیکھیے کے وسیلہ سے استغاثہ جائز نہیں ، وہ کہتے ہیں کہ اس قول میں حضور علیہ السلام کی تنقیض ہے اور لوگوں کوآپ کی تعظیم سے رو کنا ہے ،اس خیال پر نور بکری بڑی شدت سے قائم تنے ، جب اس قول پر بحث کے لئے علاء کی مجلس منعقد ہوتی تو بعض حضرات نے تعزیر کی رائے دی ، بکری نے کہا یہ لا یعنی بات ہے اس لئے کہا گراس قول سے تنقیض نگلتی ہے تو ابن جمید کوتل کرنا جا ہے ،اورا گر تنقیص نہیں تو تعزیر کی بھی ضرورت نہیں۔

کچھ دوسرے لوگ ایسے تھے جو حافظ ابن تیمیہ پر نفاق کا الزام لگاتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت علیؓ کے بارے ہیں مندرجہ بالا بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علیؓ جہاں بھی گئے بے یارو مددگار ہی رہے اور انہوں نے کئی بار خلافت حاصل کرنے کا اراد و کیا ، مگراس کو نہ پاسکے اور انہوں نے لڑائی ریاست و حکومت کے لئے گئھی ، وین کے لئے نہیں گئھی ، حضرت عثمان مال کی محبت رکھتے تھے ، حضرت ابو بکر " بڑی عمر میں اسلام لائے تھے ، اس لئے جو کچھے کہتے تھے ، اس کو بچھتے بھی تھے اور حضرت علی بچپن میں ہی اسلام لائے تھے ، جبکہ ایک قول پر بچے کا اسلام بھی سے نہیں ہوتا۔

ایک جماعت کا خیال ابن تیمیہ کے بارے میں بیتھی ہے کہ وہ اپنے لئے امامیہ کرئی (بادشاہی) کے کوشاں تھے، کیونکہ وہ تو مرت کا ذکر بڑے شوق ورغبت سے کیا کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اس لئے ان کو کمی اسمارت وقید بھکنٹی پڑی ، اور اس کے واقعات مشہور میں، حافظ ابن تیمیہ میں ایک خاص بات میب کھی کہ جب ان کوشی بات سے قائل اور ملزم گردانا جاتا تو وہ کہد دیا کرتے تھے کہ میری مراد مینیں تھی، بلکہ دومری تھی، اور اس کو ثابت کرنے کے لئے وہ دور کے احتمال نکال دیتے تھے' (درر کا منہ بحوالد السیف الصفیل عن ۴ میری مراد مینیں تھی ، بلکہ دومری تھی، اور اس کو ثابت کرنے کے لئے وہ دور کے احتمال نکال دیتے تھے' (درر کا منہ بحوالد السیف الصفیل عن ۴ میری مراد مینیں تھی کہ بھی تھے اور اس مدح کی جبہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے جافظ ابن حجر جہال میں الہادی نے ''الریاض البالغ' میں حافظ ابن مجر کے تذکر و میں لکھا کہ وہ شیخ تھی الدین ابن تھیہ ہے جب کرتے تھے، اس کے حجم تھی اور اس کے بارے میں قاعدہ محد ثین پر چلتے تھے، اس وجہ سے بہت سے شافعہ ان کی تھیے موال کے مرتبہ کے موافق میں تعظیم بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح وہ ابن ناصر الدین کے ساتھ بھی بہی محالمہ کرتے تھے، اور ان کے مرتبہ کے موافق میں تعظیم بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح وہ ابن ناصر الدین کے ساتھ بھی بہی محالمہ کرتے تھے، اور ان کے مرتبہ کے موافق میں تعظیم بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح وہ ابن ناصر الدین کے ساتھ بھی بہی محالمہ کرتے تھے، کرتے اگر چو' الروالوافر'' پر تقریظ کی مرتبہ تھا ہے کہ وہ حافظ ابن تجر نے اگر چو' الروالوافر'' پر تقریل کے محالم مقاریظ کے طریقہ پر سابل اور مراعات کا برتاؤ کیا تھا، تھی سے بات تھی ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں کی تھی کی تاہم حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں کی تھی کے موافق کی تاہم حافظ ابن قریظ کے اس بارے میں اپنی سے مرتبہ کی تھی ، جو یہاں قابل ذکر ہے۔

''اہلِ علم وعقل کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ جا فظ ابن تیمیہ کی تصانیف مشہور کے ابحاث میں غور و تامل ہے کام لیس،اور زبانی یا تیں بھی صرف معتمد و ثقة لوگوں کے واسطے سے حاصل کریں، پھران میں سے منکراور مخدوش باتوں کوالگ کرلیں اور نصیحت و خیرخوا ہی کا نقاضہ یہی ہے کہان اموروقبول کرنے سے پوری طرح احتراز کریں،اور جن امور میں وہ صواب پر ہیں،ان کے بارے میں ان کے علم وفضل کی تحریف بھی کریں جس طرح دوسرے علماء کے بارے میں بھی یہی طریقة موزون ومناسب ہے۔''

معنی کے مزید کھا کہ حافظ ابن مجرکی کتابیں شواذ وتفر دات ابن تیمیہ کے ردمیں بھری ہوگی بیں اور جوشخص صرف" دررکامنہ میں ہی موصوف کا تذکرہ پوری طرح مطالعہ کرلے گاوہ ان کے بارے میں حافظ ابن حجرکی رائے سے جیسی طرح واقف ہوجائے گا۔ (عاشیہ بول تذکرہ الحفاظ س ۱۳۳۸) تفر دات : حافظ ابن تیمیہ کے بڑے تفر دات وشواذ عقائد واحکام وغیرہ میں چالیس (۴۰۰) کے قریب ہیں جن میں سے بعض میں انہوں نے امام احمد کی بھی مخالفت کی ہے ، مثلاً سے خفین کہ اس کی مدت میم کیلئے ایک دن رات اور مسافر کیلئے تین دن تین رات شریعت میں مقرر بیں ، اور امام احمد اس کی عدم فوقیت کا فتوی دیا جیں ، اور امام احمد اس کی عدم فوقیت کا فتوی دیا جیں ، اور امام احمد اس کی عدم فوقیت کا فتوی دیا

تھااورخوداس پرتمام عمل بھی کیا ،علامدابن العما داورعلامہ ابن رجب طنبلی نے نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیٹیمصرے دمثق کا سفر کرتے تھے اور پورے سفر میں سب کے سامنے سے کرتے رہتے ہتھے۔

اماً ما حمر فی فی اور بھی حلال نہ ہو گھنے ایک گفظ ہے تین طلاق و ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہوجائے گی اور بھی حلال نہ ہوگی تا آ نکہ کسی دوسرے ہے نکاح کر کے اس سے طلاق کے بعد پھر اول کے نکاح میں آئے ، مگر حافظ ابن تیمی نے بڑی شدو مدے اس کی مخالفت کی ہے ، اور فقوی دیا ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق بھی و ہے گا تو وہ مغلظ نہ ہوگی ، اور بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتی ہے حالا نکہ حضرت عمر کے زمانہ میں اس مسئلہ پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہوگیا تھا ، سب نے اس کے فیصلہ کوشر کی فیصلہ مان لیا تھا اور اس کو سیاسی فیصلہ قرار دینا جمہور امت کے بھی خلاف ہے ، حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین کی بیرائے ان کی دوسری بہت ہی آ راء کی طرح جمہور امت محمد بیسلف وخلف سے الگ ہے (حاشیہ ندکورہ ص کے ۱۸) مزید افادہ کے لئے ہم ان کے سب تفروات کو یکھائقل کے دیتے ہیں۔

یہ سب تفردات حافظ ابن طولون نے اپنی کتاب ( ذخائر القصر فی تراجم نیلاء القصر 'میں مشہور تحدث وفقیہ الا مام الحجیث صلاح الدین علائی دشقی شافعیؓ ( ملا بے دعل کئے ہیں جن کے حالات ذیول تذکرۃ الحفاظ سس اور الرسالة المستطر فیص میں ہیں ، آپ نے عنوان قائم کیا'' ذکر اُن مسائل اصول وفروع کا جن میں ابن تیمیہ نے دوسرے سب لوگوں کی مخالفت کی ہے'' پھر لکھا کہ مسائل فروع میں سے پچھ بھی انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے' وار پھھ میں رانح فی المذاہب کی مخالفت کی ہے اور وہ سب سے ہیں۔

(۱) بیمین طلاق: حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ وقوع محلوف علیہ پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی ، بلکہ صرف کفارۂ نیمین دینا ہوگا ،حالا نکہ اس صورت میں ان سے پہلے فقہا ءامت میں سے کوئی بھی کفارہ کا قائل نہیں ہوا ابن تیمیہ کے فتوے کے بعد بہت سے عوام نے ان کی اتباع کر لی اور لوگ ابتلاءِ عظیم میں مبتلا ہو گئے۔

(۲) طلاق حائض: حافظ ابن تیمیة کے نزدیک حالت چیض میں طلاق اور سے تو واقع ندہوگی۔

- (۳) طلاق مجامعت والے طرمیں: حافظ ابن تیمیہ کے نزد یک واقع نہ ہوگی (ہدایۃ الجمتہد ص۵۵ج ۴ میں باوجود خلاف سنت ہونے کے طلاق واقع ہونے پراجماع نقل کیا ہے)
- (۳) تین طلاق کا مسئلہ جا فظابن تیمیہ گہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے تین طلاق دے گا تو وہ صرف ایک شار ہوگی ، پہلے انہوں نے خود بھی اس کے خلاف (بعنی وقوع ثلاث) پراجماع نقل کیا تھا اور مخالفت کرنے والے پر کفر کا تھم کیا تھا پھراس کے خلاف فتو کی دے دیا۔ (۵) ترکے صلوٰ قاعمداً کی قضائمیں : جا فظ ابن تیمیہ کا یہ فتو کی بھی ساری امت کے خلاف ہے کیونکہ سب کے نز دیک نماز

کی قضا شرعا درست ہوجاتی ہے، حافظ موصوف کہتے ہیں کہ ساری عمر بھی ادا کر تار ہے تو قضاء شدہ ایک نماز بھی ذمہ ہے ساقط نہ ہوگی۔

(٢) طواف حائصه: حافظ ابن تيميّ كتي بين كه حائضه عورت كيلئے بيت الله مباح ب، لبذا وه طواف كرے تو كوئى كفاره نبين -

(۷) محصول وٹیکس یا چنگی کا جواز؛ حافظ ابن تیمیدٌاس کو جائز کہتے تھے،اوراگر تا جروں سے لیا جائے تو اس کوز کو ۃ سے بھی محسوب کرتے تھے،اگر چہوہ ذکو ۃ کے نام یاطریقہ ہے بھی نہ لیا گیا ہو،اس کا پیفتو کی بھی جمہورسلف وخلف کے خلاف تھا۔

(۸) سال چیزوں کی نجاست: حافظ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ ان میں اگر چوہاوغیرہ مرجائے تو نجس نہ ہوں گی۔

الے ائتمار بعداورامام بخاریؒ کے نزد کیک طلاق واقع ہوجائے گی ،اگر چداییا کرناخلاف سنت ہے (العرف ،الشذی ش ۱۱ موہدایۃ المجہد ص ۵۹ ت۲ ) کے لیمی قول واؤد ظاہری کا بھی ہے اوران کے خلاف ہر کتر ت نصوص و دلائل ہیں ،ای لئے انکمدار بعداور جمہورسلف وخلف تین طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں ، مکمل بحث اپنے موقع پرآئے گی ،ان شاءاللہ تعالیٰ (مؤلف)

- (9) باوجود پانی کے نماز تیم کا جواز: حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ جنبی رات کے نوافل تیم سے پڑھ سکتا ہے اگر چہ شہر کے اندر ہو اوراس کونسل صبح تک نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ، اوراس فتو سے پران کے مقلدین کو میں نے عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور میں نے ان کے بعض مقلدین سے سنا کہا گر سفر میں رات کو کسی کے یہاں مہمان ہوا ورغسلِ احتلام میں میز بان کے اہتمام کا خوف ہوتو صبح کی نماز بھی تیم سے جائز ہونے کا فتونی دیا تھا۔
- (۱۰) شروطِ واقف کالغوہ ونا: وہ کہتے تھے کہ واقف کی شرط لغوہاں لئے شافعیہ کے لئے وقف شدہ چیز کو حنفیہ پر ، فقہاء کے لئے وقف شدہ چیز کو حنفیہ پر ، فقہاء کے لئے وقف شدہ کوصوفیہ پر سرف کر دیتے تھے وغیر۔ وقف شدہ کوصوفیہ پر سرف کر دیتے تھے وغیر۔ (۱۱) جواز رہے امہات الاولاد: ای کوتر جے دیتے تھے ، اور فتو کی دیتے تھے ان کے علاوہ مسائل اصول میں ہے حسب ذیل مسائل حافظ ابن تیمیہ کے تفردات میں سے جسب ذیل مسائل حافظ ابن تیمیہ کے تفردات میں سے جیں۔

(۱۲) مسکلہ حسن وقبیج اشیاء: اس مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ ؒنے معتز لہ کا مسلک اختیار کیا تھا بلکہ ان ہے بھی آ گے بڑھ گئے تھے، الخ موصوف کے مقالات واقوال اصول الدین وعقا کدمیں بھی جمہور ہے الگ تھے مثلا۔

(۱۳) اللہ تعالی کل حوادث ہے: اس کی تصریح انہوں نے اپنی کتاب''موافقۃ المعقول والمنقول''میں کی ہے (ص24ج۲) بیٹا نہاج النہ'' کے حاشیہ پرطبع ہوکرشائع ہوگئی ہے۔

(۱۴۴) اللہ تعالی ید، عین وغیرہ کامختاج ہے: کہا کہ اللہ تعالے مرکب ہے، اور ان سب جوارح کامختاج ہے جس طرح کل جز کا مختاج ہوا کرتا ہے۔

(۱۵) قرآن مجیدذات باری تعالی میں محدث ہے

- (۱۲) عالم قدیم بالنوع ہے: بعنی حق تعالے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخلوق ہمیشہ رہی ہے،اس طرح اس کوموجب الذات قرار دیا، فاعل بالاختیار نہیں ،سجانیہ۔
- (۱۷) حق تعالی کیلئے جہت وجسمیت کا اثبات: اس کی تصریح منہاج النبوۃ ص۲۶۳ج ایس ہے، و هو تعالیٰ منزہ عن ذلک. (۱۸) اللہ تعالیٰ بمقد ارعرش ہے: کہ نداس ہے بڑا ہے نہ چھوٹا ،صرح بہ فی بعض تصانیفہ تعالیٰ اللہ عن ذلک ۔
- (19) علم خداوندی محدود ہے: کے غیرمتناہی مے تعلق نہیں ہوتا، جیے تعیم اہل جنت،اس پرحافظ ابن تیمیہ نے متعلق رسال کھا ہے۔

(۲۰) ذات باری تعالے غیرمتناہی کا احاطہ ہیں کرتی: اس بارے میں حافظ ابن تیمیہ ﷺ قبل امام ابن الجوین ہے بھی

کے ملاحظہ ہوفقاوی ابن تیمیٹی ۳۹۵ج ۴،اورای جگہ پر بیفتو کی بھی درج ہے کہ جو تخص بحالت جنابت آخر وقت نماز میں بیدار ہوایا نماز کو بھول گیااورآخر وقت میں یاد آئی توعنسل کر کے نماز پڑھے خواہ وقت نکل ہی جائے لیکن اگراولی وقت میں بیدار ہو گیااور نماز میں اتنی دیرکر دی کہ وقت فوت ہونے کا ڈر ہوا تو (عنسل کی ضرورت نہیں ) تیم کرکے نماز پڑھ لے اور نماز قضاء نہ ہونے دے۔''

سے معلوم ہوا کہ حافظائن تیمید پر ظاہریت کار بحان غیر معمولی درجہ میں تھا، ای لئے انہوں نے زیارت روضہ مطہرہ اوغیرہ مسائل میں حافظا بن حزم کو بھی پیچھے جھوڑ دیا ہے، تفصیل اپنے موقع پرآئے گی۔ (مؤلف)

سلی علامہ محدث شخ تقی الدین صنی دشقی رحمہ اللہ (م ۸۳۹ھ) نے اپنی کتاب دفع الصبہ میں ائمہ مجتہدین اورا کابر امت خصوصاً امام احد کے ارشادات بابہ عقائد وایمانیات تفصیل سے ذکر کر کے حافظ ابن تیمیہ کے عقائد وفتا دی بھی نقل کئے ہیں جن کی اس وقت کے علائے نداہب اربعہ نے تر دید کی اور ان پرمباحات و مناظرات نقل کرکے حافظ ابن تیمیہ کے ابتلاءات کی بھی تاریخ وارتفصیل دی ہے جونہایت اہم اور معتمد تاریخی مواد ہے، پیفصیل ص ۵۸ تک ہے پھر حافظ ابن تیمیہ کے نظریہ فتا ہے نارونظریہ قدم عالم کی مدل تر دید کی ہے۔ (مؤلف)

''البر ہان''میں غلطی ہوئی ہے۔

- (۲۱) حضرات انبیاء کیہم السلام معصوم نہیں تھے:اور یہ بھی کہ سیدالاولین والآخرین نبی اکرم علی کے لئے جاہ نہ تھی۔
- (۲۲) توسل بالنبی علیدالسلام درست نہیں: جوآپ کے دسلہ سے دُعاءکرے گاوہ خطا کارہو گا کئی اوراق اس پر لکھے۔
- (۲۲۳) سفرِ زیارت روضه مطهر ہ معصیت ہے: جس میں نماز کا قصر جائز نہیں، بڑی شد و مدے اس فتوے کو ککھا حالا نکہ اس سے قبل مسلمانوں میں ہے کوئی بھی اس امر کا قائل نہیں ہوا۔
- (۲۴) اہلِ دوزخ کاعذاب ختم ہوجائے گا: یعنی ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا (اس کے ردمیں علامہ تقی سکن کارسالہ شائع ہو چکا ب اس میں جنت ودوزخ کے عدم بنا پر ابن حزم سے اجماع بھی نقل کیا ہے جبکہ موصوف بہت کم کسی مسئلہ میں اجماع کوشلیم کرتے ہیں اور ان سے رہجی نقل ہے کہ جوعدم فنا کونہ مانے وہ باجماع کا فرہے )
- (۲۵) تورات والمجیل کی الفاظ میں تحریف نہیں ہو گئی: وہ نازل شدہ بدستورموجود ہیں تحریف صرف معانی میں ہوئی ہے (بیہ بات کتاب اللہ اور تاریخ سیجے کے مخالف ہے اور بخاری شریف میں جو حضرت ابن عباس کا طویل کلام نقل ہوا ہے، اس کے درمیان میں کلام مدرج ہے جس کوکسی نے مندنہیں کیا، اوراحتمال وابہام کی موجودگی میں اس سے استدلال کرنا نہ صرف کتاب اللہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر درست ہے بلکہ اس لئے بھی کہ خود بخاری شریف ہی میں حضرت ابن عباس کا قول اس کے مخالف ثابت ہے)

آخر میں حافظ ابن طولون نے حافظ حدیث صلاح علائی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ بیسب امور آخر تک میرے مطالعہ میں آ چکے ہیں اور ان کا لکھنا بھی قابلِ استغفار ہے، چہ جائیکہ کون ان کاعقیدہ رکھے۔

اس کے علاوہ حافظ حدیث الامام الحجہ ابن رجائے حنبلی (م<u>99</u>2ھ) نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے چندمفردات کا ذکر کیا ہے، جودرج ذیل ہیں، انہوں نے نہایت اہم مفیدعلمی کتابیں تصنیف کی تھیں مثلا شرح بخاری شریف، شرح ترندی شریف، ذیل طبقات الحنابلہ (لابن اب<sup>ع</sup> یعلی) (۲۲) ارتفاع حدث بالمیاہ المعتصر: نچوڑے ہوئے پانی ہے بھی حدث رفع ہوسکتا ہے مثلا گلاب کیوڑہ، رس وغیرہ سے وضویا عسل کر کنماز بڑھ کتے ہیں۔

(٢٧) مستح ہراس چيز بردرست ہے:جن کو پاؤں سے نکالنے کے لئے ہاتھ یادوسرے پاؤں کی ضرورت ہو۔

ا حافظ ابن جحر "نے اپنی کتاب" ابناء الغم فی ابناء العمر" میں حافظ ابن رجب کے بارے میں لکھا: ان پر مقالات ابن تیمیہ کے موافق فتوے دینے کی وجہ سے اعتراض ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کرلیا تھا، جس پر تیمیوں نے ان سے نفرت کی ، لبندا وہ اِدھر کے رہے نہ اُدھر کے ، دمشق کے اکثر اسحاب حنابلدان کے شاگر د جیں (لیکن رجوع نذکور کے باوجود اب بھی حافظ ابن رجب کی تالیفات میں شواؤ ابن تیمید وابن قیم کی طرف ربحانات ملتے ہیں ممکن ہے بیتر کی تالیف ہوں ، بہر حال! ان کی کتابوں کا مطالعہ تیقظ کے ساتھ کرنا چاہئے۔ (حواثی ذیول س ۱۳ انرجمہ ابن رجب ؓ)

کے حافظ ابن ججڑے مہوہوا کہاس کوابویعلی کی تالیف قرار دیا (ذیول تذکرۃ الحفاظ مس ۳۹۸) ان ابن ابی یعلی کبیر نے اپنی ندکورہ بالا کتاب طبقات الحنابلہ میں ،ادر ان کے والد،اوران ابن ابی غازم ابویعلی الصغیراور ابوغاؤم وغیرہ نے ندہب صبلی پرنقذ کرتے ہوئے عقائد کی بہت ہی ایس جن سے وہ بری ہیں پھران پراعتاد کرتے ہوئے بعد کے لوگوں نے بھی ان کوفل کر دیا، حالا تکہ وہ حضرات باوجود فروع ندہب کی وسیع واقفیت کے معتقدات کے بارے میں قابلِ اعتاد نہ تھے۔سامجم اللہ۔(حاشیہ ذیول تذکرۃ الحفاظ میں ۱۸۱) (۲۸) ضرورت کی وقت مسیخ خفین کوجواز کی واسطے کوئی حد مقرر نہیں: مثلا سردی سفروغیرہ کی دجہ سے جب تک جا ہے تک کرسکتا ہے۔

(۲۹) جواز تیم غیرمعندور کیلئے: یعنی کسی نماز کاونت ختم ہوجانے یا جعدوعیدین کے وقت ہوجانے کاخوف ہوتو پانی کی موجود گی میں بھی بغیروضوو خسل کے صرف تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(٣٠) حيض كى كم يازياده مدت مقررنبيس: اي طرح سن اياس كى بھى كچھدت نہيں ہے۔

(Im) تماز کا قصر ہرسفر میں درست ہے: خواہ وہ چھوٹاسفر ہو یابرا، یہی مذہب ظاہر سے کا بھی ہے۔

(۳۲) باکرہ عورت کے استبراءرحم کی ضرورت نہیں: اگر چہوہ بڑی عمر کی بھی ہو (بظاہر بیتکم یا ندی کا ہے جیسا کہ فقاوی ابن تیمیص ۵۸۹ ج ۴ میں ہے)

( mm ) سجدهٔ تلاوت كيليّ وضوكي ضرورت نهين: بداية المجتهد مين ٣٥ نامين ٢ كهجهور كےخلاف ٢-

(۳۴) مسابقت بلامحلل کے جائز ہے: یہ جمہور کے خلاف ہے۔

(۳۵) موطوءہ بالشبہ کا استبراء صرف ایک حیض ہے ہوجا تا ہے: ای طرح مزنید بالشبہ بھی ہے،اورخلع والی عورت، نیز مطلقہ تین طلاق والی کی عدت صرف ایک حیض ہوگی (فتاوی ابن تیمیاص ۵۸۸ ج ۴)

اوپر کے تفردات بھی کر کے جی السیف نے لکھا: ان کے علاوہ بھی جا فظ ابن تیمیہ کے شواذ و تفردات بہ کثرت ہیں اور ابن جربیتی نے اپنے '' فیاوی حدیثیہ'' میں ذکر کے ہیں، شخ نعمان آلوی نے نواب صدیق جس خال کے اشارہ پر جلاء العینین لکھی تھی، جس میں جا فظ ابن تیمیہ ہی گئی جن کی ایسی کتا ہیں جلاء تیمیہ ہی گئی جن کی وجہ ہے وہ جواب وصفائی برکار ہوگئی اور شخ موصوف نے خود بھی اپنی کتاب '' غالبیۃ المواعظ'' میں جلاء کے برکس ومنافض با تیں لکھ دیں اور انہوں نے جوا ہے والد ما جد کی تفسیر روح المعانی شائع کی ہے اس پر بھی اعتماد کرنامشکل ہے اور اگر کوئی اس مطبوعہ کا مقابلہ اس قلمی نسخہ ہے کرے گا جو مکتبۃ راغب پاشا، استبول میں محفوظ ہے (جومؤلف نے سلطان عبد المجید خال کو پیش کیا تھا) تو وہ اس نقد کے بارے میں اپنا اطبینان کر لیگا نسأل اللہ السلامیۃ (السیف الصقیل ص۱۳۲) مطبوعہ قاوی ابن تیمیہ جلد نمبر ہم کے آخر میں عصر جدید کے لئے عظیم تحفیہ بھی کونوان ہے بھی (برتر تیب ابواب فتیہ ہے) جا فظ ابن تیمیہ کے تفردات ایک جگہ ذکر کئے ہیں، جن کونا شرنے عصر جدید کے لئے عظیم تحفیہ بھی کراورخلاصۃ الفتاوی قراردے کرشائع کیا ہے۔

واضح ہوکہ معتقدات کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کے جمہور سلف وخلف کے خلاف نظریات کی عظیم مصرت کے بعد تین طلاق کوایک قرار دینے کافتوی سب سے زیادہ دین ضرر کا موجب ہواہے ،جس سے ایضاع محرمہ کی تحلیل ممل میں لائی گئی اور حضرت عمرؓ نے جو فیصلہ جمہور صحابہ و تابعین کی موافقت سے کیا تھا اس کو کا لعدم قرار دیا گیا، اور دلیل صرف حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت مسلم بتلائی گئی جودوسری تمام روایات ابن عباسؓ کے خلاف ہے ،اور جوخود حضرت ابن عباسؓ کے اپنے ند ہب کے بھی خلاف ہے ، جوان سے بتو اثر منقول ہوا ،اور امام احمد وغیرہ ہے کمشرت

لے کتاب امام این تیمیدس ۴۸۰ میں مندرجہ ذیل تفروات بھی نقل ہوئے ہیں۔

<sup>(</sup>٣٦) رمضان کے مہینہ میں دن کورات بچھ کر کھالیا جائے وروز ہی قضاضر وری نہیں ہے۔ (٣٦) زیور کے بدلے زیادہ سونایا جائدی دے کرخرید نادرست وجائز ہے۔ (٣٨) جج اورعمر و دونوں ملاکرا داکر نے والے کیلئے صفاا ورمروہ کے درمیان ایک بی سعی کرنا کافی ہے۔ (٣٩) ایک مسلمان ایک ذمی کافر کا وارث ہوسکتا ہے۔ (٣٨) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات ان کی تشریح اسے بیسی مطلح ہیں ، مثلا آیت سور ہوئیوسف ذلک لیصلے انسی لیم احسہ بالمعیب و ان اللّٰہ لا بھدی سحید المحافظ ابن تیمیہ کے تفر دات ان کی تفسی ان النفس لا مار ہ بالمسوء الح کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف علیہ السلام کانہیں بلکہ امرا ہ العزیز کا ہے اوراس پر مستقل تصنیف بھی کی اور اپنے فرادی ص ۳۳۰ ہ سی اکثر مفسرین والے قول کوغایت فساد میں قرار و یا نیز لکھا کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ادلہ اس کے خلاف ہیں ، کوئی دلیل نہونے کے دعوے کی عبارت ہی ہوجائے گی (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر)

محدثین اس امرکے قائل ہیں کہ جوروایت کسی کی اس کے ند جب کے خلاف نقل ہووہ نا قابلِ قبول ہے ( کمابسط ابن رجب اُنسنبی ٹی شرع ملل الزیدی ) اس کے مشہور تا بعی حضرت ابن ابی عبلہ "نے فر مایا تھا کہ جو محض علماء کے شواذ وتفر دات بڑمل کرے گا وہ گمراہ ہوجائے گا اور خاص طور سے ٹکاح وطلاق وغیرہ مسائل میں تو نہایت احتیاط کی ضرورت ہے ، واللہ الموفق ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کچران کے اولہ کا جواب بھی اپنے موقع پر چیش کرویا جائے گا ،ان شاءاللہ۔

حافظ ابن کیٹر نے بھی اپنے استاذ کے اتباع میں اس کوئڑ بیجے دی بلکہ اس تو ل کواشیر، الیق ، انسب ، اتو کی واظہر بھی قرار دیا حالا نکہ خود ہی حضرت ابن عمال کا اثر بھی محدث ومفسراین جزئر کے واسطہ نے تقل کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیر مقولہ حضرت بوسف علیہ السلام ہی کا ہے اور پھر لکھا کہ اس طرح حضرت مجام سعید بن جبیر، مکر مہ، ابن الی بذل ، ضحاک ، حسن ، قباد واور سدی نے بھی کہاہے (ابن کیٹیرس ۴۸ ج۲)

مشہور محدث ومفسر آلوئ نے بھی اس کو کثیر تفاسیر کے حوالہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بی قول قرار دیا،اور لکھا کہ اس ارشادِ جفزت یوسف علیہ السلام کے حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں ہوئے کی تخریخ محدث حاکم نے اپنی تاریخ میں کی ہے اور محدث ابن مردویہ نے اس مضمون کو حضرت انس سے مرفوعا روایت کیا ہے،اس کے علاوہ میبی بات حضرت ابن عباس جکیم بن جاہر ،حسن وغیر ہم ہے بھی مروی ہے (روح المعانی ص اج ا

۔ حضرت محدث یانی چنگ نے لکھا کہاس کا مقولہ حضرت کیسف علیہ السلام ہونا محدث ابن مردوبیکی روایت کردہ حدیث حضرت انس مرفوع ہے ثابت ہے اور قاضی بیضاوی نے اس کوحضرت ابن عباس کے مرفوعاذ کر کیا ہے۔ (تضیر مظہری ص ۳۸ج۵)

ا شخصابہ وتا بعین کی تفییر کوجس کامتند صدیث مرفوع وموقوف بھی ہے ، تبول نہ کرنااورا ہن کیٹر کااس کے خلاف کوالیق وانسب واقو می تر اردینا یا حافظا ہن تیمیا ہے جلیل القدر عالم کا اتنا ہوا تفر واوران کا احادیث و آثار واقوال سحابہ وتا بعین کی موجود گی میں اس کو بے دلیل یا طاہر الفساد کا دعوی یقینا قابل جرت ہا اورائی لئے ان کی اس رائے پر مودووی صاحب نے بھی نفذ کردیا ہے اورائی کو غلط تا ایت ہے جبکہ وہ ان کے بہت سے اقوال وا را ہی طرف ربحان رکھتے ہیں ملاحظہ ہو تہ ہوئے ان می اس کے ہوئے ہوئے اور کسی قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی ، یبال تو شان کا ام صاف کہدرت ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ عزیز مرمر کی ہوئی ہوئی سے جو عالی ظرفی جوفروتی و خدا تر می ہو وہ کو اواہ ہے کہ یہ فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ عزیز مرمر کی ہوئی اس کلام میں جو تیک نسمی ، جو عالی ظرفی جوفروتی و خدا تر می ہو وہ کہ یہ فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے برگز بدہ انسان ہی کا ہوسکتا ہے گا ان

ناظرین انوارالیاری صرف ایک ای مثال سے انداز و کر عکتے ہیں کے قرآن مجید کے معاتی ومطالب کی مجھے طور پر بچھنے کے لئے کون ساانداز وطریقہ ورست اور کون سانا درست ہے،سلف کے طریقہ ہے ہٹ کرمفسرا ہو حیان اوراین کثیر وحافظ این تیمیہ کا مقولہ پیرحفرت یوسف علیدالسلام کوا مراُ ۃ العزیز کا مقولہ تر اردینا آپیا مناسب ہے ہران میں ہے بھی ابوحیان نے تو لم اختہ بالغیب کی خمیر حصرت پوسف علیہ السلام کی طرف لوٹائی اور کہا کہ امراً है العزیز نے حضرت پوسف علیہ السلام کی براُت پیش کر کے بیجی کہا کہ میں نے بیاس لئے کہا کہ حضرت ایسف علیہ السلام کومعلوم ہوجائے کہ میں نے اس کے بیٹے پیچھےاس کے معاملہ میں خیانت نہیں گیا ای ترجمه كومولانا آزاداورمولانا حفظ الرجمان صاحب دونول نے اختیار كيا ہے، حالانكه اس موقع برحضرت يوسف عليه السلام كے پیٹے بچھے كى خيانت كرنے يانه كرنے کا سوال ہی کیا تھا،اورحضرت پوسف علیہالسلام کوبیہ بات معلوم کرائے کی ضرورت یا فائدہ ہی کیا تھا اس کی وضاحت دونول نہ کر سکے حافظا ہن تیمیہ وابن کثیر نے لم اخنہ کا مرجع عزیز کوقرار دیا که امرأة ایق نے کہا کہ بیں نے بیاس لئے کہا کہ اس عزیز کو بیمعلوم ہوجائے کہ بیں نے اس کی بیانت نہیں کی «اوراس تقسیر کی مدح میں حافظ ابن کثیرنے تعریفوں کا پل باندھ دیا ہے حالانک بات صرف اتن تھی کہ بادشاہ وقت نے حصرت یوسف علیہ السلام کے کمالات وخو بیال جانئے کے بعدان کوقید خانہ سے نکال کراپنے پاس بلانا چاہا،آپ نے فرمایا کہ پہلے مورتوں کے فتنہ کے بارے میں تحقیق کرلوکداس میں قصور میرا تھایاان کا؟ باوشاہ نے مورتوں کو بلا کر وریافت کیا،توسب نے کہا کہان کے بلندواعلیٰ کردار کےخلاف ہم نے کوئی بات بھی نہیں دیکھی، پھرامراً ۃ العزیز کانمبرآیا تواس نے بھی کہا کہا ب توبات یوری طرح کھل گئی، لہذا تھی بات کہنے میں مجھےکوئی تاکمل تہیں کے ہیں ان کو پھسلانا جا ہا تھا مگروہ بڑے گئے ، اور سچے نکلے، یہاں امراََ ۃ العزیز کا جواب یورا ہوجا تا ہے آگے بھی آگرای کا مقولہ قرار دیں توبات ہے جوڑ ہوجاتی ہے کیونکہ مرادوت کی بات خودایک بہت بزی اور کھلی ہوئی خیانت تھی، جس کا اعتراف وہ کر چکی ،اس کے بعد عدم خیانت کے بلند ہا مگ دعوے کا کیا موقع ہاقی رہ گیا تھا؟ پھر یہ کہ جب وہ اپنی خیاب مذکورہ کا اعتراف کر چکی جواس کے شوہر (عزیز) کی تو خیانت تھی ای ( کہ غیر شوہر تے تعلق قائم کرنیکے لئے معی بلیغ کی تھی) پیدھنرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو خیانت ہی کا نہایت ناروا معاملہ تھا، تو الی حالت میں اپنے شوہر (عزیز) کو یا حضرت بوسف علیدالسلام کوعدم خیانت کاعلم واطمینان دلانے کا کیا موقع تھا؟ کیابادشاہوں کے در بار میں ایس بے کل اور بے تکی باتیں کہنے کا موقع ہوابھی کرتا ہے؟ اس کے باوجود محض حافظ ابن تیمیائی تائید کرنے کے زور میں ان کی تفسیر کوالیق وانسب اوراقوی واحوط تک کہدجانا عجیب سے عجیب بڑے۔ (بقیدحاشیدا گلے سفے بر)

عالبًا ال مسلم عظیم معزت ہی کے پیش نظر حافظ ابن تیمیہ کے لئے اس فوے کی بناء پرجیل کا تھم کیا گیا تھا اس کے بعد دوسرااہم مسلمہ زیارت روضہ نبویہ مقدسہ کیلئے سفر کو حرام قرار دینے کا تھا جس کی وجہ وہ دوسری بارقید کئے گئے اور قید خانہ میں ہی انتقال قربایا ہے ہم پہال صرف انتی آخری مسلمہ پر کچھروشی ڈالناچا ہے ہی ایسب سے پہلے زیارت روضہ مقدسہ مطہرہ کی مشروعیت کے بارے میں اکا برامت کے اقوال پیش کرتے ہیں :

علمائے مثم افعیمہ: میں سے حافظ ابن مجرعسقلانی شار ح بخاری شریف نے کھا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ سے جو مسائل تھی ہوئے میں ان میں سب سے زیادہ وہ تالیہ نیوں اور ان میں سب سے زیادہ وہ اور قابلی نفر سے مسائل میں سے بیہ کہ انہوں نے زیارت قبر سید نارسول اکرم میں ہے کہ خوارد کا موروعیت پر اجماع پیش کیا تو انہوں نے اپنی تاکید شن امام مالک کے مقابلہ میں دوسرے حضرات نے جب زیارت مقدسہ ندکورہ کو مشروعیت پر اجماع پیش کیا تو انہوں نے اپنی تاکید شن امام مالک کے مقابلہ میں امام مالک کے مقابل اور اُلنی جیال القدر نیکیوں میں سے اس لفظ کے خلاف اور ان میں القدر نیکیوں میں سے ہو حضرت میں ادام مالک کے خلاف اور اُلنہ تعالی جس کو چاہیں جن و صول کا ذریعہ ہیں اور اس کی مشروعیت برائی نزاع کے کیا اجماع ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہیں جن و صول کا ذریعہ ہیں اور اس کی مشروعیت برائی نزاع کے کی اجماع ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہیں جن و صول ہیں اور اس کی مشروعیت برائی نزاع کے کی اجماع ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہیں جن و صول ہیں ہیں ۔ (فع الباری میں میں ہیں کے سے جو حضرت جن تعالی فرماتے ہیں۔ (فع الباری میں میں ہیں ۔)

ائمہ شافعیہ: میں سے علامہ محدث قاضی ابوالطیب نے فرمایا، نجے وعمرہ سے فارغ ہوکر قبر نبی اکرم عظیمہ کی زیارت کرنا بھی مستحب ہا در فلا ہر ہے کہ ذیارت مذکورہ کیلئے سفر کر کے ہی جاسکتا ہے خواہ سوارہ و کر جائے یا پیدل چل کر (دفع الشبر ص ۱۰۵) حافظ حدیث ابوعبداللہ المحسین بغدادی محاملی نے (مہسسے ہے) جن کے درس میں دس ہزار طلباء واہل علم جمع ہوتے تھے) اپنی کتاب التجر ید میں کلھا: جج سے فارغ ہو کرمستحب ہے کہ مکم معظمہ سے زیارت قبر نبی کریم علیم شاختے کے لئے بھی جائے۔ حافظ حدیث ابوعبداللہ حسین بن الحن بخاری علیمی شافعی رئیس اہل حدیث ما دراء اٹھر (مہن ہے) نے اپنی کتاب المنہاج میں نبی حافظ حدیث ابوعبداللہ حسین بن الحن بخاری علیمی شافعی رئیس اہل حدیث ما دراء اٹھر (مہن ہے) نے اپنی کتاب المنہاج میں نبی

(بقیہ حاشیہ سنے گذشتہ) البتہ ہم کہ سے بیں کہ اکثر مضرین نے جو ترجہ ومطلب احادیث و تارکی رشی میں اختیار گیا ہے وہ شرورالین وائسب اوراتو کی واحوط وغیرہ کی جے بیٹی امرا قالعزیز اور دوسری سب مورتوں کی براء ت حاصل کرنے کا جو مطالبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باشادہ وقت سے کیا تھا اس کے بارے میں ان کا بیارشاد خمیابت محقول ہے کہ میں نے تحقیق کا مطالبہ اس لئے کیا کہ عزیز مصرکو میری عدم خیانت کا علم ویقین ہوجائے اوراس سنت الہید کو بھی سب جان لیس کہ خیانت کرنے والوں کی تدبیریں بالآخر نا کام بی ہوا کرتی ہیں ، آگے فرمایا کہ اپنے تفس کی براء ت ومعصومیت کا دعوی میں بھی نہیں کرسکتا بفس تو ہو شخص کا ہروقت برائیوں کی طرف ہی نے بہا تا ہے اور صرف وی شخص اس کے فتوں سے بی سرائی برا برائی طرف سے فاص طور سے دشگیری فرمائے ، یہ محق نمونہ کے طور پرہم نے ایک تفیر تفرد و کر کر دیا ہے ورنہ ایسے تفروات ہو گئی سکتا ہے جس پر میرا درب رحم فرما کراپی طرف سے فاص طور سے دشگیری فرمائے ، یہ محق نمونہ کے طور پرہم نے ایک تفیر تفرد و کر کر دیا ہے ورنہ ایسے تفروات ہو گئی سے موقع پرہم ان پر سرحاصل بحث کریں گے ، ان شاء اللہ ان اللہ بین قدرات میں ہے بہت اہم وہ بھی ہے جو آیت سورہ بھر وہ میں اللہ بین ہیں اورائی اورائیدہ و خفاء کے مقابلہ میں قلا سفداور بت پرستوں کا گروہ ہے ، اور صائبین کی نجات کے بارے میں احتیار کیا ہے اور بظاہر وہ ان کو بھی اللہ کتا ہے سے بچھ ہیں ، حالا تکہ وہ خفاء کے مقابلہ میں قلا سفداور بت پرستوں کا گروہ ہے ، اور ان کے لئے تجدیدا ہیاں کے بغیر نجات کے بارے کی بغیر نجات تو بیا کہ دورت اس کے ایک کا ہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے جلالین کی تفییر کورائ اور حافظ ابن تیمیہ کی تغییر کوم جوج قرار دیا (مشکلات القرآن س ۱۱) غالبا حافظ ابن تیمیہ ہی تغییر کے متاثر ہوکر مولا نا آزاد نے اس آیت کے تحت اپنے مضمون وحدیت ادیان کی بنیاد قائم کی ، جس کی تر دید علائے وقت کی طرف ہے ہو چکی ہے۔ (مؤلف)

الع حافظ موصوف نے مسئلہ تحریم سفر زیارت کو دمن ایشع السائل ' (بصیفہ افضل انفضیل ) کہا ہے ، اور نعت میں بیشع کے معنی منہ کی گندگی و بو یا کسی کھانے کی چیز کے روکھا سوکھا اور کر واکسیلا ہونے کے ہیں ، اس معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ کے بہ کشرت قباد ہو مسائل حافظ کی نظر میں بہت زیادہ بشاعة ونفرت کے لائق شحاور ان ان کی میں سے یہ مسئلہ خاص طور سے نمایاں ہوا ہے کیونکہ ان کا پہتر فراجما کا امت اور معمول سلف وخلف کے خلاف تھا اور اس کے لئے ان کے دلائل بہت ہی کمز ورشے جس کے لئے انہوں نے امام ما لگ کے قول سے استدلال و جواب کی مثال چیش کرنے پراکتھا کیا ، جن سرت نگاروں نے حافظ ابن حجر کے (حافظ ابن تیمیہ کے تنظر میں اسرف تعریفی الفاظ کا حوالہ و یا ہے ، ان کو تیمی میں ادا کرنے کے لئے ان کی بخت تنظیدی کھات کو بھی فتح الباری و در رکا منہ وغیرہ سے تقل کرنا چا ہے تنظر کے دونوں پہلوں منے جائے ان کو حقی کرنا چا ہے تھارت کا میاں کو حقی ہو الله یقول الحق و ھو یہدی السیل (مؤلف)

ا کرم علی کے تعظیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: یہ تو ان لوگوں کے لئے تھی جو حضور کے مشاہدہ وصحبتِ مبارکہ سے فیضیاب ہوتے تھے،کیکن اب آپ کی عظمت ورفعت ِشان کا ذکراورزیارت ہی تعظیم کا ثبوت ہے۔

اس سے اشارہ ہوا کہ جولوگ حضور علیہ السلام کی عظمت ورفعتِ شان کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں یا زیارتِ قبر معظم ہے روکتے ہیں، وہ اداءِ چی تعظیم سے محروم ہیں۔

امام ابوالحن علی بن محمد بن حبیب بغدادی ماور دی شافعی (م ۲۵ هر) نے اپنی مشہور کتاب الحاوی میں لکھا: قبر نبوی کی زیارت مامور بہا اور مندوب الیہا ہے، اور الاحکام السلطانیہ میں لکھا: امیر الحاج کوچاہئے کہ جب لوگ جج سے فارغ ہوکر حسب عادت کچھ روز مکہ معظمہ میں گزارلیس تو ان کو مدینہ طیبہ کے راستے سے واپس لے جائے تا کہ جج کے ساتھ نبی اکرم علیقی کی قبر مبارک کی زیارت سے بھی مشرف ہوں کہ اس میں آپ کی حرمت کی رعایت اور بعض حقوق طاعت کی ادائیگی مقصود ہے، اور زیارت قبر کرم اگر چہ فرائض سمج میں سے نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق عبادات مستخد اور مندوبات مستخد شرع میں سے ضرور۔ (ایصناً)

امام وفت علام محقق شیخ ابوا بحق شیرازی (صاحب طبقات الفقهاء مراهی کے بھی زیارتِ قبر کرم نبی اکرم علی کے مستحب فرمایا۔ (ایشا)
ای طرح قاضی حسین اور علامہ محدث رؤیانی نے بھی اس کومندوب ومتحب قرار دیا اور بہ کنزت اصحاب شافعی نے اس کی مشروعیت ثابت کی ہے، سب کا ذکر موجب طوالت ہے، ان ہی میں ہے مشہور محدث علامہ نووی (شارح بخاری ومسلم ) بھی ہیں، آپ نے اپنی کتاب "المناسک" وغیرہ میں کھا: قبر نبی اکرم علی ہیں کے زیارت کرنا ہم قربات، اربح المساعی وافعنل الطلبات میں ہے ہے، اس لئے وہاں کی حاضری ترک نہ کی جائے، خواہ وہ مجے کے راستہ میں ہویانہ ہو (ایشنا)۔

علمائے حنفید: نے زیارت قبر کرم کوافضل قربات ومستحبات میں ہے بلکہ قریب بدرجہ واجب لکھا ہے، امام ابومنصور محد کر مانی نے اپنے ''مناسک'' میں اورامام عبداللہ بن محبود نے شرح الحقار میں اس کی تصریح کی ہے۔

امام ابوالعباس سروجیؓ نے فرمایا: جب جج کرنے والا مکہ معظمہ سے لوئے تو جا ہے کہ زیارت ِ قبر مکرم کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف توجہ کرے کیونکہ وہ انجے المساعی میں سے ہے (ایصناص ۱۰۶۱) -

سی با معد میں میں ہے۔ اور میں میں اور میں ہے۔ اور ساور اور ساور الدارہ الدرہ المضیر فی الزیارہ النویی ' ککھااور شہرہ آ فاق حنی کتاب ارشاد الساری سی سیست کے آخر میں مستقل باب' زیارہ سید المرسین میں ہے کہ زیارت سید المرسین میں ہے کہ زیارت سید المرسین میں ہے۔ جس میں ہے کہ زیارت سید المرسین میں ہے۔ جس میں ہے کہ زیارت سید المرسین میں ہے۔ جس میں ہے۔ کہ اس کی المرسین میں ہے۔ کہ اس کو اہل ہے۔ جو درجہ واجبات کے لئے تمام وسائل ودواعی میں ہے۔ سب سے زیادہ پرامید وسیلہ وذریعہ، جو درجہ واجبات کے قریب ہے، بلکہ اس کو اہل وسعت کے لئے واجبات ہی میں ہے کہا گیا ہے اور اس کی پوری وضاحت میں نے الدرہ المضیر میں کردی ہے، لہٰذا اس کا ترک کرنا مخفلت عظیمہ اور بہت بڑی ہے۔ مروتی واحسان ناشناس ہے النے (س ۳۳۵)

علامہ محقق شیخ ابن الہام نے لکھا: میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ صرف زیارہ قبر نبوی کی نیت کرے، گجرجب وہاں حاضر ہوگا تو زیارت مبحد نبوی کی بھی حاصل ہوہ ی جائے گی، کیونکہ ای زیارت قبر نبوی کی نیت کرنے میں نبی اکرم علی ہے گئے کے لئے تعظیم واجلال زیادہ ہے اور آپ کے اس ارشاد کی بھی تیل ہے کہ جومیری زیارت کو اس طرح آئے گا کہ اس کو دوسری کوئی حاجت بجزمیری زیارت کے مقصود نہ ہوتو مجھ پر اس کیلئے قیامت کے دن شفاعت کرنی ضروری ہوگی، دوسری شکل میہ ہے کہ جن تعالے کے نصل و کرم ہے دوبارہ حاضری کی توفیق طلب کرے اورائس مرتبہ قبر مکرم اور مجد نبوی دونوں کی نیت سے سفر کرے۔ (فتح القدریس ۲۳۳ ج۲) (بقیہ حاشیہ صفحہ ایکے صفحہ پر) علمائے مالکید: میں سے شخ ابوعمران مالکی کا قول شخ عبدالحق صقلی نے تہذیب الطالب میں نقل کیا ہے کہ زیارت قبر مکرم واجب ہے اور شخ عبدی مالکی نے شرح الرسالہ میں لکھا کہ مدینہ طیبہ زیارت قبر نبوی کیلئے جانا، کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کی طرف جانے سے زیادہ افضل ہے اور بیہ بات اس لئے درست ہے کہ وہ بالاجماع افضل الیقاع ہے۔ (ایضاص ۱۰۶)

مستحب ہےاوراس کیلئے حدیثِ ابن عمروحدیثِ ابی ہریرہؓ ہےاستدلال کیا۔ (دفع السِلمصیؒ ص۱۰۶) مستحب ہےاوراس کیلئے حدیثِ ابن عمروحدیثِ ابی ہریرہؓ ہےاستدلال کیا۔ (دفع السِلمصیؒ ص۱۰۶) حال ایس جازی جنبلائی زیاعی سے 'دمیشر العدم ال کر الل ہے' نے الل کرکن مستقل سے نہ ہے تھے ہوں کے لئے کہ جسر میں

علامہ ابن جوزی حنبگی نے اپنی کتاب مشیر العزم الساکن الی اشرف الا راکن 'میں مستقل باب زیار ۃ قبر نبوی کے لئے لکھا جس میں حدیث ابن عمروحدیث انس سے زیارت کا حکم ثابت کیا (شفاءالیقام ص ٦٦)

علامہ بکی ؓ نے بیجی لکھا کہ امام مالک سُدِ ذرائع پر زیادہ نظرر کھتے تھے کہ کوئی قربت وثواب کی بات بدعت کی شکل میں اختیار نہ کرے اس لئے ان کے ندجب میں زیارت قبر نبوی قربت وثواب ضرور ہے مگراس کا اہتمام باہرے زیارت کے قصہ سے آنے والوں کیلئے بہتر ہے، مدینہ طیبہ میں اقامت وسکونت رکھنے والوں کیلئے بہ کثرت قبر نبوی پر حاضری کو پسند نہیں کیا گیا، جس سے بدعت کی شکل پیدا ہو۔

ان کےعلاوہ باقی نتیوں نداہب(حنبلی جنفی ،شافعی) میں سب کاحکم یکساں ہے،اور بہ کثرت زیارت میں بھی کوئی قباحت نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلائی ونیکی کی زیادتی و کثرت جتنی بھی ہووہ خیر ہی ہے، بہرحال استحباب زبارت قبرِ مکرم نبی اکرم علیظے پر چاروں نداہب کا اتفاق ہے۔(شفاءالسقام،ص2)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اس ہے معلوم ہوا کہ پہلی بار میں دونوں کی نیت کرنا بہتر نہیں ،اور صرف زیارت ِمجد نبوی کی نیت ہے ہی سفر کرنا بھی مندوب نہیں ، کیونکہ جب اولی مطالبہ اور داعیہ قوبیدزیارت ِقبر مکرم کا ہوتو اس کونظرانداز کر کے تا نوی درجہ کی چیز پر قناعت کرلینانا مناسب اور غیرموز وں ہوگا۔

محترم مولا نامحد پوسف صاحب بؤری دامت فی جم نے لکھا: فقہا «امت میں بیر سٹلہ زیر بحث آیا کہ ج سے فار فی ہوکر قبر مہارگ اور مبحد نبوی دونول کی نیت کے بدید بطیبہ جا ضربہ ہو ہوں کی نیت کرے ، دوسری شق کو شیخ ابن ہما ہے اختیار کیا ہے لیکن سرف مبحد نبوی کی نیت کرنے کا کوئی قائل ٹیس ہوا ،

فلیت به ، واللہ الھادی الی الصواب (معارف السنن س ٣٣٣ ج٣) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدید طیبہ کے سنر میں دواہم مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کہ دو ہواہم مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کہ دو ہواہم مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کہ دو ہواہم مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کو این مندوبات میں سے ہو دوسرے مبحد نبوی کی تماز ) کی فیس فضیلت اس کی بھی اپنی جگہ مسلم ہے لیکن فلا ہر ہے کہ جہاں افضل و مفضول دو موسلہ ہوگی ،خصوصاً جب کہ صرف اس کی غالص نیت سے ہی سفر کرنے کی ترغیب بھی وارد ہوئی ہو، اس کے بعد دوسرا درجہ دونوں کی نیت سے سفر کا ہو گا ، اور تیسری صورت اس لئے سامنے سے ہٹ جاتی ہے کہ افضل کے ہوئے صرف مفضول کا اراد و دین دائش دونوں کے معیارے فروتر ہے ، لبندا آرد و کی شرکت مناسک جے وزیارت میں دونوں کی نیت سے سفر کرنے کو لکھا گیا ہے وہ خلاف چھیت ہے۔ واللہ اعلم '' مؤلف''۔

 حضرت العلامة شميریؒ نے فرمایا کہ بيد مسئلدا ی طرح علائے امت کے مامین اتفاقی ، اجماعی رہا تا آ مکہ حافظ ابن تيميہ نے آگراس سے اختلاف کيا اور بڑی شدو مدے سفر زيارت قبر نبوی کوحرام ومعصيت قرار ديا اور اس سفر کومعصيت بتلا کر دوران سفر میں نماز کے قصر کو بھی ممنوع قرار ديا ، اور حديث لا تشدے استدلال کيا ، حالا نکداس میں صرف مساجد کا حکم تھا ، جيسا کد مندا حمد میں تصریح ہے کہ کی محبد میں نماز کيلئے سفر نہ کيا جائے بجز تين مساجد کے ، لہذا زيارت قبور وغير ہ اور خاص طور ہے زيارت قبر مکرم کی ممانعت کا اس حدیث ہے کوئی تعلق نہيں ہے اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بيجی فر ما یا کہ حافظ ابن تيميہ ہے قبل چار علمائے نے ان کے بعض خيالات کے موافق بات سلسلہ ميں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بيجی فر ما یا کہ حافظ ابن تيميہ ہے تھا ہیں مثلا ابومجہ جو بنی (امام الحرمین کے والد) قاضی حسین شافعی وقاضی عیاض ما کئی نے ای حدیث لا قشد دو السر جال بات محت زيارت قبور صالحين ومشاہد کيلئے سفر کوممنوع کہا تھا، مگر وہ سب بھی زيارت قبر مکرم نبی اکرم علیقے گواس ہے مشتیٰ ہی سمجھتے تھا ہو رکسی نہیں کو حافظ ابن تيميہ کی طرح ممنوع وحرام قرار نہيں دیا تھا۔

محترم مولانا بنوری فیضهم نے بھی معارف اسنن س بسس تا میں لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ ؓ نے بھی سب سے پہلے یہ تفرد کیا، جس سے فتند کا دروازہ کھل گیا، ان سے پہلے کسی کا ایسا خیال نہیں تھا، اور قاضی عیاض وغیرہ کی طرف جونسبت کی گئی ہے، ان کی وہ رائے بھی اگر چہ جمہور امت کے خلاف تھی مگر حافظ ابن تیمیہ کی طرح زیارۃ نبویہ کے سفر کوتو ان میں ہے کسی نے بھی نا جائز نہیں کہا، بلکہ اس کے برخلاف استخباب زیارت کودلائل سے ثابت کیا ہے، اس کوعلامہ تھی الدین صفیؓ نے بھی دفع الشبہ ص ۹۲ وغیرہ میں مفصل لکھا ہے۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كەدورسابق كى طرح حافظ ابن تيمية كے بعد بھى بيەسئلە ہرز مانە كے علماء مذا ہب اربعه كے درميان اجاعى وا تفاقی ہی رہا ہے اور رہے گا ان شاء اللہ تعالے صرف موصوف کے عالی اتباع ہی ان کے نظریہ کو پسند کرتے ہیں ،اورجیسا کہ علامہ حافظ ابن حجرعسقلا فی نے ان کے اس مسئلہ کومن الشیع المسائل ( یعنی ان نے نقل شدہ نہایت ناپسندیدہ مسائل میں ہے ) کہا،ای طرح دوسرے علماءِ امت محدید بھی سمجھتے ہیں اور پیکھی عجیب بات ہے کہ علمائے ظاہر میرحافظ ابن حزم وغیرہ بھی اس بارے میں جمہورامت وائمہ اربعہ ہی کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ زیارت کوواجب قرار دیتے ہیں (ملاحظہ ہوشرح الواہب ص ۱۹۹ج ۸) حالانکہ لاتشد واالرحال کے ظاہر وعموم براگر وہ اصرار کرتے توبیان کے عام مسلک وطریقہ سے زیادہ مطابق ہوتا ، پھراس کے عموم کومٹدا حمد کی روایت کی وجہ سے مساجد کے ساتھ مخصوص اثنا حتبلی المسلک ہونے کے ناطبہ عافظ ابن تیمیہ کے لئے زیادہ موزوں وانسب تھا، چہ جائیکہ صرف انہوں نے ہی اینے امام عالی مقام کی روایت کونظرا نداز کر دیا،اور بخاری ومسلم کی روایت پر بنا کر کے سارے علماءِ حنابلہ،اورسلف وخلف کے خلاف ایک مسلک بنالیا جس کی بڑی وجدان کی مزاجی حدت وشدت تھی اور ہے کہ وہ جب ایک شق کوا ختیار کر لیتے تھے تو دوسری شق کے دلائل میں غور وفکر کرنے کے عادی ہی نہ تھے اورافسوس ہے کہ یہی عادت ہمارے بہت سے علماء اہل حدیث (غیرمقلدین) کی بھی ہے کہ جب ان کوایے اختیار کر دہ مسلک کےموافق بخاری ومسلم کی حدیث ل جاتی ہے تو پھروہ دوسری احادیث صحاح ہے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں یاان کو گرانے کی سعی کرتے ہیں اور پھراپی ہی و صنتے ہیں دوسرون کی نہیں سنتے ، یہاں حافظ ابن تیمیہ نے بھی صرف بخاری وغیرہ کی روایت لاتشد الرحال کولیا اورامام بخاری کے استاذ اورامام احمد کی روایت کا کہیں ذکر تک نہیں کرتے۔ پھر جن روایات صححہ کے ذریعے نیارت نبویہ کا ثبوت ہوتا ہے ان سب پر باطل اور موضوع ہونے کا حکم کردیا، حالانکہ وہ احادیث بہ کثرت ہیں، اورائمہ محدثین کی روایت کردہ ہیں اورکسی کسی میں اگر کسی راوی کے ضعیف حافظہ وغیرہ کے باعث ضعف ہے بھی تواتنی کثیرروا بیوں کے بہم ہوجانے ہے وہ ضعف قوت میں بدل جاتا ہے پھران پر ہرز مانہ میں تعامل رہا اور ہر دور کےعلاءئے ان کی تلقی بالقبول کی ، باوجوداس کےان احادیث کوموضوع و باطل کہددینا کتنابر اظلم ہے۔ واللہ المستعمان ۔

# "جمہورِامت کے استخباب زیارۃ نبویہ پرنفلی دلائل''

(كتاب الله، احاديث، آثار، واجماع وغيره)

ا يُصِ قَرْآ تَى: آيت تَمِر ٢٣ ركوع تمبر٩ سـورة نسـاء ولـو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

(اگروہ لوگ ظلم ومعصیت کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ،اوراللہ تعالیٰ ہے معافی ومغفرت طلب کرتے ،اوررسول بھی ان کیلئے معافی ومغفرت طلب کرتا تو یقینیااللہ تعالیٰ کو بخشے والا اوررحم وکرم کرنے والا پاتے )

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی بھی ظلم ومعصیت کے صادر ہوجائے کے بعد حق تعالیٰ کی بیٹنی بخشش اور اس کے کمال لطف وکرم کی توقع جب ہی ہوسکتی ہے کہ ظالم گنہگار حضور اکرم علی ہے پاس حاضر ہوں ، اور وہاں اپنے گنا ہوں سے تو بہ وندامت ظاہر کر کے خدا کی مغفرت ورحم کے طلب گار ہوں اور حضور علیہ السلام بھی ان کے لئے سفارش کریں۔

صاحب شفاء السقام علامه محدث تقی الدین بکی شافعی (م 20 مے) نے لکھا: اگر چربیآیت حضور اگرم علی کی حالت حیات میں نازل ہوئی تھی لیکن آپ کی عظمت وعلوم رتبت کا بیمقام موت کی وجہ سے منقطع نہیں ہوگیا، اگر کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں تو ان کیلئے استغفار فرماتے، اور بعد موت کے بیربات نہ ہوگی، میں کہتا ہوں کہ آیت شریف میں حق تعالی کوتو اب ورجیم یا نے کاتعلق تین باتوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے (ا) گنبگاروں کا آپ کے پاس آنا (۲) استغفار کرنا (۳) حضور علیہ السلام کا بھی ان کیلئے استغفار کرنا، ظاہر ہے کہ آپ کی استغفار توسیم مؤمنوں کیلئے پہلے ہے بھی ثابت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: و استغفر لذنب و للمؤمنین و المومنات (آپ پی خطا دُن کیلئے اور سب مؤمن مردوں اور عور توں کیلئے بھی استغفار کیجئے!) لہٰذا آپ نے ضروراس حکم کی تعمیل کی ہوگی، چنا نچہ حضرت عاصم بن حلیمان تا بعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سرجس صحائی ہے کہا، کیا تہمارے لئے حضور علیہ السلام نے استغفار کی تھی گئی ، فرمایا ہاں!

پس نتیوں باتوں میں سے ایک تو موجود ہو چکی ، یعنی آپ کی استغفار ، پھراس کے ساتھ اگر باقی دونوں با تیں بھی جمع ہوجا میں تو تتیوں امور کی تکمیل ہوجائے گی ، جس سے حق تعالیٰ کی مغفرت ورحمت کا ظہور بھی ضرور ہوگا اور آیت میں بیشر طنہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی استغفار ان لوگوں کی استغفار ان لوگوں کی استغفار کے بعد ہی ہو، بلکہ مجمل ہے۔ پہلے اور بعد دونوں وقت ہو سکتی ہے۔

یہ جواب اس وقت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اپنی امت کیلئے بعد الموت استغفار کوشلیم نہ کریں، لیکن ہم تو آپ کی حیات اور استغفار کوآپ کے کمالِ رحمت وشفقت علی الامۃ کی وجہ ہے موت کے بعد بھی مانتے ہیں، اور اگر سب کے لئے بعد الموت نہ بھی تشلیم کریں تو جولوگ قبر مبارک پر حاضر ہو کر استغفار کریئے ان کوتو ضرور ہی آپ کی شفاعت واستغفار حاصل ہوگی، غرض آپ کے پاس حاضر ہونے والوں کیلئے آپ کی استغفار کے ثبوت سے اٹکار نہیں کیا جا سکتا، آپ کی حیات میں بھی اور بعد موت بھی، اس لئے علماء نے آیت مذکورہ کے عموم سے دونوں ہی حالتوں کا تھم کیساں سمجھا ہے چنا نچی آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونے والوں کیلئے اس آیت کا تلاوت کرنا بھی مستحب قرار دیا ہے۔

ل بیکتاب ۱۹۵۳ء میں دائرۃ المعارف حیدرآ باودکن ہے شائع ہوئی گرمصنف کا سندوفات ۲۶ کے دخلاجیپ گیا ہے اوراب تک ادارہ کی فہرستوں میں بھی غلط ہی شائع ہور ہاہے جبکہ تھے 24 کے دہے ملاحظہ ہوتذ کرۃ الحفاظ ذہبی ہے۔ 21 الرسالہ المسطر فیص ۲۹ ذیول تذکرۃ الحفاظ ص۳۶ میں ۳۵ امام ابن ماجہ اور علم حدیث، مولا نانعمانی دام نیضہم اور مقدمہ انوارالباری ص۳۳ اج۲ (مؤلف) اس بارے میں حضرت علی کی حکایت مشہور ہے جس کوسب ہی نذا ہب کے صنفین ومور خین نے مناسک میں نقل کیا ہے اور سب نے ہی اس کو متحسن سمجھ کرزائرین کے آواب میں شامل کردیا ہے۔ (شفاءالسقام ص ۸۰)

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ مشہور محقق ومفسر علامہ محدث ابن کثیر شافع ٹی نے بھی علی کے اس واقعہ کو آیت بذکورہ کے تحت اپنی تفسیر میں سے ہیں بلکہ ان کے علم وفضل سے اس قدر مرعوب ہو گئے تھے میں سند کے ساتھ فضل کیا ہے حالانکہ وہ حافظ ابن تیمیہ کے نہ صرف تلاندہ میں سے ہیں بلکہ ان کے علم وفضل سے اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ بعض مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کرکے حافظ ابن تیمیہ کے تفرد وشذو و والے مسلک کو اختیار بھی کرلیا تھا، لیکن یہاں اس واقعہ علی کو سند کے ساتھ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارتِ نبویہ کے مسئلہ میں وہ حافظ ابن تیمیہ کو حق پرنہیں سمجھتے تھے اور اُن کی رائے بھی جمہورامت ہی کے موافق تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔

حافظ ابن کثیرؓ نے میبھی لکھا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ گنجگاروں اور خطا کاروں کو ہدایت فرمار ہے ہیں کہ جب بھی ان سے خطایا نسیان سرز دہوتو وہ رسول اللہ علی ہے پاس حاضر ہوں اور آپ ہے قریب ہوکر استغفار کریں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ بھی ان کیلئے خدا سے مغفرت طلب کریں تو ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے حال پرضرور متوجہ ہوگا اور دحم وکرم کی نظر فرما کران کے گنا ہوں کی مغفرت فرمائے گا۔

لقوله تعالیٰ "لوجد و اللّه تو ابا رحیما" حافظ ابن کثیر نے اس کے بعد مصلا علی والا قصابی کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح قبر نبوی پر حاضر ہوکراستغفار کرنے کو بعد الموت بھی درست اور مفید بھتے سے درنہ اوّل تو اس واقعہ کو یہاں نقل ہی نہ کرتے ، یا نفل کر کے اس پر نفلہ کرتے اور حافظ ابن تیمیہ کی طرح کہتے کہ اب بعد الموت ایسا کرنا درست نہیں ، اور قبر کے پاس اپنے لئے وُ عام کرنا بھی جا نزنہیں ۔ "یا کہتے کہ قبر نبوی پر سفر کر کے حاضر ہونا جا ترنہیں ، قریب ہوتو حاضر ہوجائے ، وغیرہ جوقیو دوشر وط زیادت نبویہ کیلئے حافظ ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے لگا دی ہیں آگے حافظ ابن کثیر نے اس حکایت کو اس طرح نقل گیا ہے : ایک جماعت نے نقل کیا ، جن میں شخ ابو منصور الصباع بھی ہیں ، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں منتی ہے مشہور حکایت روایت کی کہ میں قبر نبوی کے پاس بیشا ہوا تھا، است میں حاضر ہو المباع بھی ہیں ، انہوں نے اپنی خدمت میں حاضر ہو المباع کی اس منتی کے درس آپ کی خدمت میں حاضر ہو المباع کا بھوں سے استعقاد کررہا ہوں ، اور اپنے رہ کریم کے حضور آپ کی سفارش وشفاعت کا طلب گار ہوں ، پھریا شعار پڑھے ؛

يا خير من دفنت بالقاع اعطمة خطاب من طيبهن القاع والاكم

اے وہ ذات عالی صفات کہ جوز مین میں دفن ہونے والوں میں سب سے زیادہ برزگ و برتر ہےاور جس کے جسم مبارک کی خوشبو ہے زمین کے سارے بہت وبلند حصے مبک اٹھے ہیں۔

#### نفسی القداء لقبر انت ساکنهٔ فیه العضاف و فیه الجو دو الکر ام میری جان آپ کاس عارضی مسکن قبر مبارک پرنچها در ہوجس میں عفت وعصمت اور جود وکرم کی بے پایا اور لاز وال دولت مدفون ہے۔

اے خاص طور سے پہال محقق شہیر علامہ محدث و محقق و فقیہ امت ابن قدامہ خبیلی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مستحب زیارت نبویہ کا مفصل طریقہ بتلایا جس میں اس آیت فہ کورو کی تلاوت کو بھی دُعاء والتماس بحضر ق نبویہ کا ایک جز بنایا ہے اور آخر میں اپنے گئے اپنے والدین ، اپنے بھائیوں اور سب مسلمانوں کیلئے دُعاء مغفرت و غیرہ کی تلقین کی ہے (الفتح الربانی شرح مندالا مام احمد الشیبائی ص۳۳ ج۳۱) واضح ہوکہ حافظ ابن تیمیاتی ہے واسطے دُعاء کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دُعاء کی جگہ میں ہے۔ اس کی تحقیق بھی آئے گئی ، ان شاء اللہ تعالے (مؤلف)

ی مسئلہ طلاق میں حافظائن قیم واین کثیر دونوں نے حافظائن تیمینگی وافقت کی تھی مای لئے ان کو حکومت وقت نے گرفتارکر کے بطور سزاء کے شہر میں گشت کرایا تھا (وفع السیاسی) میں اسٹ وفع الشبہ صلاح کو الشبہ صلاح کا مقابات تیمینی نے انداز کے تعظیم کے انداز میں معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر بھی شدر حال الی زیارۃ قبورالانبیا بھیبم السلام کو بیعالاستاذہ الحافظ ابن تیمینی نا جائز کہتے تھے لبند امکن ہے کہ تغییر کی تالیف کے وقت ان کی ایسی رائے نہ ہو، واللہ تعالی اعلم۔ (مؤلف)

اس کے بعدوہ اعرابی واپس ہو گیا، اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا،خواب میں رسول اکرم علیقے کے دیدار ہے مشرف ہوا تو آپ نے فرمایا: اے عنی !اس اعرابی سے ملواور بشارت دیدو کہ اللہ تعالیٰے نے اس کی مغفرت فرمادی (تفسیر ابن کثیرص ۵۱۹ ج1)

علامہ محدث قسطلانی شارح بخاری شریف اورعلامہ محدث زرقانی ماتکی شارح موطالان مالک نے بھی لکھا کہ ہرمسلمان کو حضور علیہ السلام کی زیارت کے بارے بین شارح بخاری شریف اورعلامہ محدث زرقانی ماتک کیا سے جا اور جین جو درجہ سن ہے گہا ہوں ہا ہوں انہم افظ طلعوا بھی اس پردلیل ہے، اس لئے کہ آپ کی عظمت مرتب موت کی وجہ نے تم نہیں ہوگی اور نہ بی ہما سکتا اور آ بہت قرآنی و لو انہم افظ طلعوا بھی اس پردلیل ہے، اس لئے کہ آپ کی عظمت مرتب موت کی وجہ سے تم نہیں ہوگی اور نہ بی ہما سکتا ہوں کا زیارت تجور کے استخباب پر اجماع رہا ہے جیسا کہ محدث نو وئی نے نقل کیا ہے اور ظاہر بیر نے اس کو واجب کہا ہے، البندا حضور علیہ السلام کی زیارت تجور میں آبک شان تعظیم بھی مندوب ہے اور خاص طور سے اور خاص و یہ اور آبیت فرکورہ کے استخباط سے مضور علیہ السلام کی دوسرے یہ کہ زیارت تجور میں آبکہ شان تعظیم بھی ہے، چوتھو وعلیہ السلام کی خورہ ہو ہوں اور آبیت فرکورہ کے استخباط سے بھی دوسرے یہ کہ زیارت تجور میں آبکہ شان تعظیم بھی ہے، چوتھو وعلیہ السلام کی ذیارت تجور میں آبکہ مشہور و معور و معاور المعرب کی انظم کی تو تعب المحدث نوروں تھور علیہ المحرب کی اظام کی تعب مسلمان کی تو اور اسلام کی زیارت کیا تھورہ میں المحدث کی مشہور و معور و اسلام کی ذیارت تو آب نے موجب معصیت کہ دیا بیس مسلم عوش کرنے کیلئے بھیجا کرتے تھے، لہذا زیارت کیلئے مقرکر نا قربت ٹابت ہوا، اور بھی شرب کی نے شفاء السفام کی جناب بیس سلام عوش کرنے کیلئے بھیجا کرتے تھے، لہذا زیارت کیلئے سفر کومنوع قرارد یہ یا۔ اور بجات شرب وقاب کے موجب معصیت کہ دیا گال کی تر وید میں شخ تی اللہ بن بکی نے شفاء السفام کی جناب میں سلام عوش کرتے تھے المدین بکی نے شفاء السفام کی جناب میں سلام عوش کرتے تھے المدین بکی نے شفاء السفام کومنوع قرارد یہ یا۔ اور بجات قرار کی دورہ کی سے موجب معصیت کہ دیا گال کی تر وید میں شخ تی اللہ میں بکی نے شفاء السفام کسی بھی ہے سام مسلمانوں کے دورہ کی شخور کی تو موجب معصیت کہ دیا اس کی تر وید میں شخور تھی اللہ میں بکی نے شفاء السفام کی تو بیا مسلمانوں کے دورہ کی سے مسلمانوں کے دورہ کی کی تو موجب معصیت کہ دیا گال کی تر وید میں شخور تھی اللہ کی تر کے شفاء السفام کی تو موجب معصیت کہ دیا گال کی تر وید میں شخور تھی ہو تو تو کی کے دورہ کی کی تو موجب معصیت کی دورہ کی تو تو تو تو کی کی تو تو تو تو تو تو

۲ نیس می المه و تعدیم المه و تا می المه و تعدیم و المی الله و رسوله ثم بدر که الموت فقد و قع المیس و تعدیم و المی الله و رسوله ثم بدر که الموت فقد و قع المیس و علم کے لئے المیس المعانی ص ۱۹ می المیس کے المیاس کے المیس کے المی کے المیس کے ال

ہیں ، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی حاضری ہے کتنے کچھ فوائد ومنافع حاصل ہوتے ہیں ، اور بڑی باتوں کا ذکر چھوپڑ کرصرف اذان وا قامت مجد نبوی کے وقت آپ کے مسکن مبارک سے استے قریب ہو کر جب "اشھد ان محمدار سول الله" کی آواز کا نول سے گذر کراول پر چوٹ دیتی ہے تو واللہ انعظیم قلب اس جسد خاکی ہے نگل کر باہر ہونے کو تیار ہوجا تا ہے، اور وہاں کی حاضری کے چندایام کے بہترین اثرات مدة العمر باقى رہتے ہيں، درحقيقت بيمؤمن بي كاوسيع وتوى ترين قلب ہے، جس ميں حق تعالے كيمزاسمه كى سائى بھى ہوسكتى ہے اور بردي ہے بڑی روحانی کیفیات برداشت کرنے کی صلاحیت و قابلیت بھی اس میں ہوتی ہے لیکن جولوگ حضورِ اکرم ملطقے کے بے شار مراتب عالیہ اور كمالات بابره ميں كسى ايك كوبھى كم ديكھتے يا سجھتے ہيں،ان كى محروى وبدلھيبى يقينى اور قابل عبرت ہے، و ما رہك بطلام للعبيد۔ يهال اگر حضرت بلال رضى الله عنه كا واقعه بھى متحضر كرليا جائے تو فائد و سے خالى نہيں كه حضرت عمر فتح بيت المقدى كے بعد جابيه پہنچے تو حضرت بلال نے شام میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت جاہی، آپ نے اجازت دیدی ......ایک رات حضرت بلال نے نبی اکرم پیلیستہ کوخواب میں دیکھا کہآ پان سے فرمارہے ہیں:اے بلال! بیمیں بے مروتی ہے ہتم میری زیارت کو کیوں نہیں آتے!! حضرت بلال بیدار ہوئے تو افسروہ وممکین تھے،اورفورا ہی سفر مدینہ منورہ کا عزم کرلیااور شام سے اپنی اونٹنی پرسوار ہوکر مدینہ پہنچ گئے قبر مبارک پر حاضری دی ویر تک اس کے پاس بیٹھ کررو تے رہے،اپنے چرہ کوقبر مبارک پرلگالگا کراپئی وفا داری وجا نثاری ومحبت کا ثبوت دیتے رہے، پھر حضرت حسن و حسین گوخبر ہوئی تو وہ آ گئے ،ان دونوں کواپنے سینے سے لیٹالیااور پیار کرتے رہان دونوں نے اور دوسرے صحابہ نے کہا ہمارا جی جا ہتا ہے آپ کی اذان سنیں جیسی آپ مجد نبوی میں رسول اکرم علی ہے زمانہ میں دیا کرتے تھے،حضرت بلال نے اس کو قبول کیااوراذان کے وقت معجد نبوی کی حجیت پرچڑھ گئے اورای جگہ کھڑے ہوئے جہال حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں کھڑے ہو کرا ذان دیا کرتے تھے اذان شروع كى توجب آپ نے الله اكبر الله اكبر كما اسارامدية حركت مين آكيا پھر اشهد ان لا اله الا الله كما تومزيد بلچل موئى، مجرجباشهدان محمد رسول الله كهاتونو خزار كيال تك بتاب بوكراية يردول عنكل كربابرا ممين اوراوك كمن كيكيارسول الله علی کی تشریف آوری پھرے ہوگئ؟ ایسی صورت ہوئی تو حضرت بلال اذان پوری نه کر سکے اور رسول اکرم علی ہے بعد مدینه طیب میں کوئی ون ایسانہیں آیا جس میں اس دن سے زیادہ مردوعور تول کی ہے تابی اور گربیدو بکا کی حالت دیکھی گئی ہو۔

سیروایت ابن عساکری ہے اور شخ تقی بکی نے شفاء السقام ۲۵ طبع دوم میں ذکری ہے اور اس کی اسناد کو جید کہا ہے غور کیا جائے کہ دور فاروتی کے صحابہ وصحابیات اور سارے چھوٹوں بروں کا ایساعظیم گرید و بکاء کس لئے تقا، صرف اس لئے کہ حضرت بدال کی اذان کے دو تین کلمات من کران کی نظروں کے سامنے وہ دور نبوت کا سارا نقشہ آگیا، اور اس کا اُن حضرات نے اس قد راسخضار کیا کہ رسول اگرم بھوٹے کی مکر بعث تک کا خیال بندھ گیا، اور حضرت بدال کو ان کا غیر معمولی قاتی واضطراب دیکھ کراذان کو پورا کرنامشکل ہوگیا جس کوراو یوں نے لکھا فسا فن ولسم یتم الافان کہ اذان شروع تو کی مگراس کو پورانہ کر سکے بچھ ہے کہ دل اگر حساس ہوتو اس ہے ذیادہ قیمی دوسری چیز نہیں، اور بحض ہوتو اس کی حیثیت پھر سے زیادہ فیمیں، اب بھی آگر کوئی حساس دل لے کر روضہ اقد میں پر حاضر ہواور آپ کے ۲۳ سالہ دور نبوت کے کرناموں کو صحفر کر کے ، دین وشریعت محمد ہے کہ سارے احکام و ہدایات کی پابندی کا عہد یا ندھے اور دنیائے انسانیت کے اس محسن اعظم کے احسانات کا ایک ایک کر کے تصور کر بے تو ایمان و کمل کی وہ کون می راہ ہے جومنٹوں اور سینڈوں میں طرفیس ہوسکتی، اور اس بلند ترین مقصد کیلئے روضہ مقد سیکے حاضری کواگر مقصد زندگی کہیں تو کیا ہے جاہے؟

الفتح الربانی وبلوغ الامانی کےمؤلف شیخ احمدعبدالرحمٰن البدیاع میضہم نےص کا جسما تاص ۲۴ جسمازیار قو نبویہ پراچھا کلام کیا ہے

اورآپ نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کر کے یہ بات بھی واضح کردی کہ خودان کار بخان اورشرح صدر جمہوری کے ساتھ ہے کہ زیارت قبر
کرم مشروع وستحب ہے، اور لکھا کہ احادیث کثیرہ باوجود ضعفِ رواۃ بھی ایک دوسرے کوقوی کرتی ہیں خصوصاً جبکہ بعض احادیث وہ بھی
موجود ہیں جو تنہا بھی لائق استدلال ہیں ، اور لاتشد والرحال والی حدیث میں قصراضا فی ہے، یعنی باعتبار مساجد کے، جیسا جمہور نے کہا ہے،
کیونکہ پوری امت کا اجماع تجارت ودیگر مقاصد دنیوی کیلئے جواز سفر پر ہے، اور وقوف عرف، قیام نمی ومز دلفہ کیلئے تو سفر واجب وفرض ہے،
جہاد و ہجرت کیلئے بھی سفر فرض ہے، وطلب علم کیلئے بھی مستحب ہے، تو پھر زیارت نبویہ کیلئے عدم جواز کا تھم کس طرح درست ہوسکتا ہے۔
رہی حدیث بلا تہدید ہو القہری عیدا اس کا مقصد سفر زیارت ہو یہ کیلئے عدم جواز کا تھم کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

ربی حدیث لا تبخید والقبوی عیدا اس کامفصد سفرزیارت ہے روکنا ہر کر بین ، بلکه ان سب مفاسد و برائیوں سے روکنا ہے جو پہلے لوگ نصاری وغیر ہم کر پڑتے تھے ماہ رخدا کے سواقبو را نبیاء کیہم اور دیگر مشاہد کوقر بان گاہ ،عبادت گاہ ،یا بتوں کے استفان جیسا بنا لیتے تھے ، لہٰذااگر ایسے مفاسد نہ ہوں تو زیار ہیں مقاہراور زیار ق نبویہ ستحب ہی ہوگی ،جس پراجروثو اب حاصل ہوگا۔ ( ص۳۱ ج۱۳)

۳۔ قولہ علیہ السلام من زار قبری حلت لہ شفاعتی (مندبزار) جس نے میری قبری زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت جق ہوگئی۔
۵۔ من جاء نبی زائر الا یعملہ حاجہ الازیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامة (مجم کیرطبرانی، امالی دارقطنی، اسنن السحاح الماثورہ سعید بن السکن) جو مخص میری زیارت کے ارادے ہے آئے گا کہ اس کو کوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے ارادے سے آئے گا کہ اس کو کوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے نہ ہوگی تو مجھ پرحق ہے کہ اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں۔

۲ د من حج فزار قبری بعد و فاتی فکانما زاکرنی فی حیاتی (سنن دارقطنی ، ابن عساکر ، پیهی ابن النجار ، ابن الجوزی ، جم کبیر واوسط طبرانی وغیره) جس نے جج اداکیا پھر میری و فات کے بعد میری قبر کی بھی زیارت کی ، تو گویاس نے میری زندگی میں میری زیارت کرلی۔

2- من حج البیت و لمم یزرنی فقد جفانی (ابن عدی ، دارقطنی ، ابن حبان بزار وغیره کمانی نیل الاوطارص ۹۵ ج۵) جس

دوسری وجہ بیم مقول ہے کہ امام مالک نے اس کوستر ذرائع کے طور پرمنع کیا، ایک وجہ بیہ ہے کہ زیارت قبور میں اختیار ہے جا ہے کرے یا نہ کرے ،اور زیارت قبر مکرم سنن واجہ میں سے ہاس لئے امام مالک نے عالم لفظ زیارت کونا پسند کیا ہے تو جید محدث بیر سے عبدالحق کی ہے۔ (الفتح الربانی سسم سسم سسم ساتھ) (مؤلف)

اے آپ نے علامہ شوکائی سے بیقل بھی پیش کی کہ تمام زمانوں میں تباین دارواختلاف نداہب کے باوجود ساری دنیا کے جج کرنے والے مسلمان مدینه مشرفه کا قصد زیارت نبویہ کیلئے کرتے آئے اوراس کوافضل الاعمال بچھتے رہے ہیں اوران کے اس عمل پر کسی کا بھی انکارواعتر اض نقل نہیں ہوا،لہذااس پراجماع ثابت ہوگیا۔ (ایسناص ۲۰ ج ۱۳) (مؤلف)

کے خالبًا حضرت امام ما لک سے جوزرت قبرالنبی علیہ السلام کے الفاظ کہنے کی ناپیندگی منقول ہے اس کی وجہ یہ ہوگی حضورعلیہ السلام نے اپنی عظیم شان لطف و احسان سے زیارت بعدوفات کوزیارت حیات کے برابرقرار دیاہے، پھر بھی زرت القمر کہنا خلاف ادب ہونے کے ساتھ آپ کے احسان کی ناقدرشناسی بھی ہے اور شایداسی لئے بہت سے اکابرنے بجائے زیارۃ القمر المکڑم کے زیارۃ نبویہ کاعنوان پہندوا بختیار کیا واللہ تعالیٰ اعلم۔

- نے حج کیااورمیری زیارت نہ کی ،اس نے میرے ساتھ بے مروتی کامعاملہ کیا۔
- ٨۔ من زادني الى المدينة كنت له شفيعا وشهيد ا(دار قطني)جوميري زيارت كے لئے مدينة آيا، ميں اس كيلئے شفيع وشهيد موں گا۔
- 9۔ قبولیہ علیہ السلام من زار قبری کنت لہ شفیعا او شھیدا (مندانی داؤدطیالی) جس نے میری قبری زیارت کی، میں اس کے لئے شفیع یا شہید بنوں گا۔
- •ا۔ من ذارنبی متعمداً کان فی جواری یوم القیامة (العقیلی وغیره) جوقصد کر کے میری زیارت کوآیاوہ قیامت کے دن میری جوارویناہ میں ہوگا۔
- اا۔ من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی (وارقطنی وابن عساکر،ابویعلی، پیہی ،ابن عدی، طبرانی عقیلی وغیرہ) جس نے میری موت کے بعد زیارت کی گویاس نے میری زندگی میں زیارت کی۔
- ۱۲۔ من حبح حبجة الاسلام وزار قبری وغذا غزوۃ وصلمے علی فی بیت المقدس لم یسئل الله عزوجل فیھا افتوض علی (حافظ ابوالفتح الاردی جس نے حج اسلام کیااورمیری قبری زیارت کی اور کسی غزوہ میں شرکت کی ،اور بیت المقدس میں مجھ پردرود پڑھا،اللّٰدتعالےٰ اس کے فرض کے بارے میں سوال نہ کرےگا۔
- ۳ا۔ من زارنسی بعد موتی فکانما زارنسی و انا حی (الحافظالیعقو بی وابن مردویہ) جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویااس نے میری زندگی کی حالت میں زیارت کی۔
- سا۔ من زارنسی بالسدینة محتسباً کنت له شفیعاو شهیدًا (دمیاطی ابن ہارون بیہ قی ، ابن جوزی عن ابن الی الدنیا وغیرہ) جس نے مدینہ میں میری زیارت بہنیت اجروثو اب کی ، میں اس کے لئے شفیع وشہید ہوں گا۔
- ۵ا۔ میا مین احید مین امتی کیہ سبعۃ شہ لم یز رنی فلیس له عذر (ابن النجار وغیرہ)میرے جس امتی نے بھی باوجود مقدرت وگنجائش کے میری زیارت نہ کی ،اس کیلئے کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔
- ۱۷۔ من زارنسی حتبی بسنتھی السی قبسری کنت لہ یوم القیامة شھیدا (حافظ عقبلی،حافظ ابن عساكر (وغيره) جوميری زيارت كوآيا اورميری قبرتك پہنچ گيا، ميں قيامت كے دن اس كے لئے شہيد ہوں گا۔
- ے ا۔ من لم یز دقبوی فقد جفانی (ابن النجار، نیسا بوری وغیرہ) جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ بے مروتی کامعاملہ کیا۔
- ۱۸۔ قبولیہ عبلیہ السلام من اتبی المدینۃ زائر البی و جبت له شفاعتی یوم القیامۃ و من مات فی احد الحرمین بعث آمنا (پیخبی الحیینی فی اخبارالمدینه) جو محض میری زیارت کے لئے مدینہ آئے گا، قیامت کے دن اس کیلئے میری شفاعت ضرورہوگی، اور جو محض مکہ معظمہ یامدینہ منورہ میں مریگا، وہ مامون اُٹھے گا۔
- کے بیروایت مشہور سحائی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ ہے کین علامہ محدث ابن عبد البر نے اس کو بالفاظ ذیل نقل کیا ہے من رانبی بعد موتبی فکانما را نبی فی حیاتبی و من مات فی احد الحرمین بعث فی الامنین یوم القیامة (جس نے مجھموت کے بعدد یکھااس نے گویا مجھے زندگی میں دیکھااور جو کسی حرم میں اسم میں (مکہ یامہ بین مرے گا، وہ قیامت کے دن امن وسلامتی والوں میں اسمح گا) پھر لکھا کہ مجھے حاطب ہے اس کے سوااور کسی حدیث کی روایت معلوم نہیں (الاستیعاب سے ۱۳۳۱ ج اس کے سواور کسی حدیث کی روایت مونا بھی اس کا قرینہ ہوں نے اس حدیث کو پوری طرح محفوظ کر کے بیان کیا ہوگا، واللہ تعالی اعلم ۔ (مؤلف)

پیسب احادیث شفاءالسقام للسبکی الشافعی میں مکمل اسناد وطرق و کلام فی الرجال کے ساتھ ص۱سے ۴۰۰ تک درج ہیں، جواہل علم
کیلئے قابلی مطالعہ ہیں مؤلف علامہ نے یہ بھی لکھا کہ فدکورہ تمام احادیث میں زیارۃ نبویہ کیلئے ہمیتم کی ترغیب موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اس
کیلئے روضۂ مقدسہ پر حاضری قریب ہے بھی ہو سکتی ہے اور بعید ہے بھی ،سفر شرعی طے کر کے بھی اور بغیر سفر شرع کے بھی ،لہذا سب کیلئے
کیلئے روضۂ مقدسہ پر حاضری قریب ہے بھی ہو سکتی ہے اور بعید ہے بھی ،سفر شرعی طے کر کے بھی اور بغیر سفر شرع کے بھی ،لہذا سب کیلئے
کیلئے مواض طور ہے حضور علیہ السلام کا ارشاداس حدیث میں جس کی تھیجے محدث ابن السکن نے کی ہے بعنی میں جب اور خاص طور ہے دوسری الات عمل مدیث میں جس کی تھیجے محدث ابن السکن نے کی ہے بعنی میں جب وہ دوسری الات عمل مدیث میں اور ساتھ ہی تا کید ہے کہ یہ سفر خاص زیارت کی نیت ہے ہو، دوسری غرض ساتھ نہو ، وغیرہ (شفاء السقام ص ۱۰۰۰)

اس کےعلاوہ علامہ محدث شیخ تقی الدین صنی (م ۸۲۹ھ) نے اپنی مشہور کتاب دفع الشبہ ص ۱۰۸ تاص۱۱ میں اورمحقق امت محدید شیخ سمہو دی شافعی (م <u>الاو</u>ھ) نے اپنی شہرۂ آفاق مقبول عام کتاب وفاءالوفاء ص ۳۹۴ تاص۲۶ ج۴ میں مستقل فصل قائم کر کے تمام احادیثِ زیارت مع اسناد وطرق وکلام فی الرجال درج کی ہیں مؤلفین واہل تحقیق کوان سب کا مطالعہ کرنا جا ہے ۔

دفع الشبہ میں ان تمام خدشات وشبہات کا جواب بھی مدل دے دیا گیا جوحافظ ابن تیمیہ گی طرف نے احادیث زیارت کے بطلان کے لئے وارد کئے گئے ہیں اور حافظ موصوف کے دلائل ممنوعیت زیارت کا رد بھی پوری طرح کردیا ہے، جس کوہم بھی ذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالے۔ شروع کتاب میں عقائد کی بحث بھی نہایت عمدہ ہے اور جن لوگوں نے امام احمد کی طرف تشبید وغیرہ کی نسبت کی ہے، ان کی غلطی واضح کی ہے در حقیقت ریکتاب اہل علم کیلئے نا در ترین تحفہ ہے۔

9- قوله علیه السلام من رأنی بعد موتی فکانما رأنی فی حیاتی (ابن عسا کروغیره) جس نے مجھے بعد موت کے ویکھا،اس نے گویا مجھے میری زندگی میں دیکھا۔

حافظ ذہبی نے حدیث من ذار قبسری و جبت کے شفاعتی پرلکھا کہ اس حدیث کے تمام طرق روایت میں کمزوری ہے، مگروہ سب ایک دوسرے کوقوی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے راویوں میں ہے کوئی بھی جھوٹ کے ساتھ منہم نہیں ہے، پھر کہا اس کے سب طرق اسناد میں سے حاطب کی حدیث مذکور من رائی الح کی سندسب ہے بہتر واجود ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۳۹۲ج۲)

۲۰۔ من حج الی مکة ثم قصد نی فی مسجدی کتبت له حجتان مبرورتان (مندالفردوس)
 جس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کیا پھر میراقصد کر کے میری مجد میں آیا اس کے لئے دو حج مبرور لکھے جا کیں گے،

علامہ سمہو دی نے لکھا:اس حدیث کوعلامہ بکیؓ نے ذکر نہیں کیا،اس کے راوی اسید بن زید (الجمال) کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ وہ ضعیف ہے اور ابنِ معین نے افراط کی کہاس کو حجوثا قرار دیا، حالانکہ ان سے روایت کر کے ایک حدیث امام بخاریؓ ایسے جلیل القدر محدث مقروناً بغیرہ لاتے ہیں،لہذا وہ ان راویوں میں سے ہیں، جن کی روایت سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔(وفاءالوفاء ص ا

اس سے پیجھ معلوم ہوا کہتی جاری شریف میں بھی ضعیف رواۃ سے احادیث لی گئی ہیں، مگر چونکہ اس کے ساتھ دوسری قوی روایات بھی مقرون ہوتی ہیں جن سے کسی ضعیف راوی والی حدیث کوقوت مل جاتی ہے، اس لئے بخاری کی سب ہی احادیث کوصحاح کا درجہ دیا گیا ہے اور پیجھی ثابت ہوا کہ احادیث زیارت نبویہ میں جن رواۃ کوضعیف قر اردیا دیا گیا ہے ان میں وہ بھی ہیں جورجال بخاری میں سے ہیں جسے سے اسید بن زید ہیں، واللہ تعالی اعلم (ان احادیث میں وہ بھی ہیں جن کو محدث ابن الجوزی صنبلی نے اپنی کتاب 'مثیر العزم الساکن الی اشرف المساکن' میں مستقل باب زیارۃ نبوی کا قائم کر کے قتل کیا ہے)

ا۲۔ اوپروہ احادیث ذکر کی گئیں جن میں خاص طور ہے قبر مکرم نبی اکرم عظیمہ کی زیارت کا حکم تھا،ان کے علاوہ وہ سب احادیث صیحہ مشہورہ بھی زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پر دال ہیں، جن میں عام قبور کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے اوران کی صحت وقوت متفق علیہ ہے، مثلا حدیث کنت نهتیکم عن زیارة القبور فلوروها ،اورحدیث زوروا القبورفانها تذکر کم الآخرة، علام محقق حافظ حدیث ابوموسی اصباتی نے اپنی کتاب ''آواب زیارة القبور' میں ککھا: ''زیارة قبور کا حکم حضرت بریدہ، حضرت الس، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عاکشہ، حضرت الی بن کعب اور حضرت ابوذر کی روایت ہے مروی احادیث میں موجود ہے۔'' پس جب کہ قبر نبوی سیدالقبور ہے وہ وہ بدرجہ اولی اور یقیناً عام قبور کے حکم میں داخل ہے (شفاء السقام س۸۲)

اہم علمی فائدہ بابت سفرِ زیارت برائے عامہ ُ قبور (علاوہ قبرنبوی علےصلحبہالصلوٰۃ والسلام)

علامہ بکنؓ نے مذکورہ بالامسئلہ کو بھی واضح کیا ہے جبکہ عام طور ہے اس بارے میں علاءامت اورمشاک نما اہب ہے صریح نقول نہیں ملتیں،علامہ نے اس کیلئے شیخ ابومحد عبداللہ بن عبدالرحمٰن بین عمر مالکی شارمساحی کی حسب ذیل تصریح ان کی کتاب تلخیص محصول المدونة مین الاحکام نے نقل کی ہے: سفر کی دونتھ ہیں بطور ہرب یا طلب ،سفر ہرب کی صورت جیسے دارالحرب،ارض بدعت یا ایسے ملک سے نکلنا جس میں حرام کا غلبہ ہو گیا ہوای طرح جسمانی اذبیوں کے خوف سے نکلنا، پاکسی خراب آب وہوا والے خطہ سے نکلنا ہے اور سفر طلب کی صور تیس بیہ ہیں: چے ، جہاد ،عمرہ ،معاشی ضرورت ، تجارت ، بقاع شریفہ یعنی مساجد ثلاثہ کیلئے ،مواضع رباط کی طرف ان میں مسلمانوں کی آبادی بروجائے ، کیلئے، تحصیلِ علم،اپنے بھائیوں کے حالات معلوم کرنے کیلئے اورزیارتِ اموات کیلئے تا کہ وہ ان زندہ لوگوں کے ایصالِ ثواب اور دُعاءِ مِغفرت ہے فائبرہ حامیل کریں،لیکن میت ہے انتفاع حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا بدعت ہے بجز زیارت قبر نبوی اور قبور مرسلین کے علیهم الصلوات والتبهليمات ''محقق علامة ببكيّ نے نقلِ مذكور كے بعد حسب ذيل افادى نوٹ لكھا؛ علامه شارمسا ي كا قبورِم سلين كومتشي كرنااور صرف ان کی زیارت میں قصدِ انتقاع کوسنت تھہرانا، یقینا سیج وصواب ہےاور ظاہر بیہ ہے کہ زیارت کا حکم مذکورعام ہے خواہ بغیر سفر کے ہویا سفر ہے جیسا کہ شروع سے ہےانہوں نے سفر کی بحث کی ہےاور بظاہرانہوں نے جب مرسلین کےعلاوہ دوسرے اموات کے لئے بھی سفر کوسفر طلب میں گنایا ہےاورعلاوہ تجارت کے کہوہ مباح ہے، باقی امور میں مسنون ہونے کی شان بھی موجود ہے،لہٰذاان سب کوانہوں نے مسنون قرار دیا ہے لیکن ان کے آخری جملہ میں تامل ہے گہانہوں نے غیرانہیاء کی زیارت کوان سے انتفاع کی نیت کے ساتھ بدعت قرار دیا ہے اگریہ بات ثابت ہوتو اس حکم بدعت ہےان حضرات کو بھی نکال دینا مناسب ہوگا، جن کاصلاح محقق ہوجیے عشر ہ مبشرہ وغیرہم ،لہذاان کی زیارت كيلية بھی قتم ٹانی كے سفر كا حكم (استحباب والا) ہوگا اور بد بات بھی ثابت ہوئی كہ جوزیارت مستحب ہے، اس كے لئے سفر كرنا بھی مستحب ہے پھر یہ بات الگ رہی کہ عام سب اموات کیلئے زیارت وسفر کا استحباب تو صرف میت کو نفع پہنچانے کی نبیت کرنے میں ہوگا اور انبیاء واولیاء صالحین کاملین کی زیارت وسفر کااستخباب ہرووشکل میں ہوگا ،باراد ہُ انتفاع میت بالترحم بھی اور باراد ہُ انتفاع بالمیت بھی۔ (شفاءالیقام ص۱۱۷) حضرت گنگوہیؓ نے بھی لکھا کہ''عام اموات کے ساخ میں اختلاف ہے مگرا نبیا علیہم السلام کے ساع میں کسی کوخلاف نہیں ،ای وجہ ے ان کومتثنیٰ کیا ہےاور دلیل جوازیہ ہے کہ فقہاء نے زیارتِ قبرمبارک کے وفت شفاعتِ مغفرت کی گذارش کوبھی لکھا ہے، پس یہ جواز <u>ا</u>ے حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی درس ترندی شریف دارالعلوم دیو بندمیں فرمایا تھا کر قبوراولیاءوصالحین کے لئے سفر کا جو ہمارے زمانہ میں معمول ورواج ہاں کی شرق حیثیت کیا ہے،اس کے لئے صاحب شریعت، ماصاحب مذہب یا مشائخ نے نقل کی ضرورت ہے،اوراس کوزیارت قبور ملحقہ پر قیاس کرنا کانی نہیں، کیونکہ اُس میں سفرنہیں ہے(العرف ص•۱۶ ومعارف السنن ص۳۵۵) بظاہرا بیا ہواہے کہ حنفیہ میں مساجد عملا اندے علاوہ دوسرے مقامات ومقاصد کیلئے سفر وغیر سفر کی تقسیم بھی ہی نہیں ،ای گئے کسی جگہ کے سفر پر بھی پابندی عائد نہیں کی ،اور نہ دونوں کے احکام الگ الگ تحریر کئے ،شافعیہ و مالکیہ میں سے چونکہ چندا شخاص نے سفر زیارت قبورو سفر مشاہد ہتبر کہ کولاتشد الرحال کے تخت نا پسند کیا تھا،اس لئے شارمساحی مالکی کواس مسئلہ کی وضاحت کرنی پڑی ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم (مؤلف) کیلے کافی ہے اور صفور علیہ السلام ہے وُ عاء کیلے عرض کرنا درست ہے الخ ( فقاوی رشیدیہ ۱۱۳) حضرت گنگوہ گئے نے یہ تفصیل بھی کہ سی اموات سے استعانت تین قسم پر ہے (۱) حق تعالی ہے وُ عاء کرے کہ بحرمت فلا ال میرا کام کر دو، یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کے یا وور پاس ہوخواہ دوسری جگہاس میں کسی کو کلام نہیں (۲) صاحب قبر ہے کہیں کہ میرا فلال کام کر دو، یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کے یا وور ادر بعض روایات میں جو اعید نولی عباد الله آیا ہے وہ اموات سے استعانت نہیں ہے، بلکہ عباداللہ سے جواللہ تعالی کی طرف سے صحراء میں ضرورت مندلوگوں کی مدد کیلئے ہی مقرر میں (۳) قبر کے پاس جاکر کہے کہ اے فلال اہم میرے واسطے وُ عاء کروکہ تن تعالی میرا کام کردے، اس کو مجوزین ساع جائز کہتے ہیں اور مانعین ساع منع کرتے ہیں، مگرا نہیا علیم السلام کے ساع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کام کردے، اس کو مجوزین ساع جائز کہتے ہیں اور مانعین ساع منع کرتے ہیں، مگرا نہیا علیم السلام کے ساع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کامنی شاء اللہ رحمہ اللہ نے جومنع کہ صاب کے اموات سے وُ عاء ما مُنا حرام ہے اس سے مرادد وسری ٹوع کی استعانت ہے۔'

البيته حافظ ابن تيمية ـ قبل شيخ ابومح<sup>ل</sup> جويني شافعي (م**٩٣٠**ه) قاضي عياض مالكيٌّ اور قاضي حسين شافعيٌّ نے قبور صالحين اور مشاہد

لے آپ ہی کےصاحبزادےامام الحرمین جوینی (م∧ے ہے) مشہورومعروف محقق دھنکلم گذرے ہیں، ملاحظہ ہومقد سانوارالباری ص+اج ۳ عقائد وکلام میں آپ کی بہترین تالیف' الارشادشائع ہوچکی ہے جس میں آپ نے مہماتِ مسائل کی اعلیٰ تحقیقٰ کی ہواور یا دجود غالی شافعی ہونے اور حنفیہ کے ساتھ غیر معمولی تعصب ر کھنے کے بھی،ایمان کو صرف تقیدیق قرار دیا (یا درہے کہ امام بخاری نے فرمایا تھا میں نے اپنے تھیج میں کسی ایسے خص کی روایت نہیں کی جس کا قول 'الایمان قول وعمل'' تهیں تھا) نیزآپ نے ایمان میں زیادتی ونقصان کے تو ک کو بھی غلط تھہرایا ہے اور مخالفین کا مدل روکیا ہے، ملاحظہ ہو(الارشادس ۱۹۹۳ وس ۱۳۹۹) (مؤلف) سک ان کے علاوہ ابن عقیلی حنبلی کے متعلق ابن قدام حنبلی نے ''المغنیٰ' میں ذکر کیا ہے کہ وہ زیارتِ قبور ومشاہرے لئے سفر کومباح نہیں کہتے تھے، اور اس پر حافظ ابن قدامہ نے لکھا کہ سیجے ہیں ہے کدوہ مباح ہے اور قصر بھی اس کے سفر میں جائز ہے ،اور لاتشد الرحال میں نفی فضیلت کی ہے تحریم والی نہیں ہے ،اس کوؤ کر کر کے علامہ سبکی نے لکھا کہ جماراحسن ظن ہے کہ ابن عقیل بھی ولائل خاصہ استجاب زیارۃ نبویہ اور ہمیشہ ہے لوگوں کے سفرزیارت میں عمل پرنظر کرتے ہوئے اس کو مشتیٰ ہی سجھتے ہوں گے الخ (شفاءالسقام ص۱۲۴) یمی وہ ابن عقبل صبلی (م۱۳۰۰ھ) ہیں جن سے حافظ ابن تیبیہ بہت متاثر ہوئے ہیں ،اورجگہ جگہ اپنی کلام میں ان کی نقول پیش كرتے ہيں،اوراى طرح ابومحد جو بنى سے بھى نفول لاتے ہيں جبكدان چاروں حضرات كے كلام ميں سفرزيارة قبر تكرم كے ممنوع وحرام ہونے بركوئى واضح وصريح تول موجو ڈنہیں ہے، ندابن قدامہ نے ہی ابن عقیل کا قول خاص زیارۃ نبویہ کے بارے میں نقل کیا ہے اورعلامہ بکی نے لکھا کہ ہم نے بھی ان کا ایسا کلام نہیں ویکھا اس لتے ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے زیارۃِ نبویہ کے لئے حرمت سفر کے قائل صرف حافظ ابن تیمیہ ہوئے ہیں، ان سے پہلے یہ فتہ نہیں تھا جیسا کہ دفع الشہر ص ۹۵ اورمعارف اسنن ص ٣٣٠٣ ميں ہے پھران کے غالی تبعين اور دور حاضر کے اہل حديث نے بيرسلک اختيار کيا ہے حالانک علامہ شوکانی تک نے بھی حافظ ابن تيمية " کے مسلک کو پہندنہیں کیا، ندزیارت کے مسئلہ میں، ندنوسل کے مسئلہ میں علامہ شوکائی نے استحیاب سفرللن یارۃ الغیویہ پراجماع کا بھی حوالہ دیا ہے ۔ملاحظہ ہو فتح الملهم ص ٣٧٨ج ١٣ ورمستلة وسل ميس علامه شوكافئ كامدلل وكلمل كلام صاحب تخذيے شرح نزندى شريف ميس بھى نقل كرديا ہے مكركوئى جواب ان كے ادله كات، دے سکے ، صرف اتنا ہی لکھا کہ ہمیں تو وہی بات پیند ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے اختیار کی ہے (ملاحظہ ہوتخذ ص ۲۸۴) صاحب تحذیے ص ۲۵۰ ج ایم مدیث لاتشد الرحال كے تحت ابو محد جویں ، قاضی حسین و قاضی عیاض كا قول نقل كیاا ور چرلكھا كہ سے ام الحربین شافعی وغیرہ شافعیہ کے زویک ہیہ ہے كہ مساجد ثلاثہ كے علاوہ قبورو شاہدے لئے سفرحرام نہیں ہے پھر طرفین کے دلائل وجوابات بھی نقل کئے مگراس موقع پرزیارۃ نبوید کے منلہ کوذ کرنہیں کیا۔ (مؤلف)

متبرکہ کی زیارت کیلئے سفرکو ناجائز قرار دیا ہے لیکن وہ بھی زیارت قیمِ مکرم نبی اکرم علی ہے لئے سفرکومشروغ ہی فرماتے ہے ( کما فی وفع الشہر ص ۹۷) لابندازیارت نبویہ کیلئے سفرکوحرام قرار دینا اورآپ کی قبر مبارک کے قریب وُعاء کرنے کوغیر مشروع کہنے کی ابتداء صرف حافظ ابن تیمیہ ہے موئی اور پھر صرف آپ کے عالی اتباع نے اس مسلک کو اختیار کیا حتی کہ علامہ شوکا فی جوحافظ ابن تیمیہ ہی ہی طرح ہے کثرت مسائل میں جمہورے الگ ہوگئے ہیں اور تمام اہل حدیث اکثر اختلافی مسائل میں ان پر پورااعتا دکرتے ہیں انہوں نے بھی زیارت نبویہ کے سفرکواور توسل کو بھی مشروع قرار دیا ہے ، آگے ہم ان کے اقوال بھی نقل کریں گے۔

# ثبوت استحباب سفرزيارة نبويه كيلئة ثارصحابه وتابعين وغيرهم

(۲۲) سیدنا حضرت بلال رضی الله عنه کازیارت نبویه کیلئے شام سے مدینه کا سفرمشهور ومعروف ہے جس کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس پراس وفت نہ کسی صحابی نے نکیر کی نہ بعد کے حضرات میں سے کسی نے اعتراض کیا ،اگر زیارۃ نبویہ کے لئے سفرحرام اور معصیت ہوتا جیسا کہ حافظ این تیمینہ وغیرہ کا دعویٰ ہےتو صحابہ کرام اور بعد کے حضرات اس پرضروراعتر اض کرتے ، پھر پیھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے مقصد سے مدینہ طیبہ آئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بیسفرحضور علیہ السلام کوخواب میں دیکھنے کے بعد کیا تھا اورا گرمسجد نبوی میں نماز گی فضیلت حاصل کرنے کی نیت ہوتی ، جیسے کہ ابن تیمیہ مجع میں کہ سفر مجد نبوی کی نیت سے کیا جائے ، پھرزیارت قبر مکرم بھی کر لے ، توبیاس لئے سیجے نہیں کہ حضرت بلال شام میں تھے اور وہاں قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی جس میں نماز کا ثواب مسجد نبوی کے برابر تھا توا تناطویل سفر ( تقریباً سات سومیل کا)اختیار کرنے کی کیاضرورت تھی؟ غرض آپ کاسفر صرف زیارۃ نبویہ کے لئے تھا جوسب کومعلوم تھا، مگر کسی نے بھی اس کونا پہند نہیں کیا، يبي اجماع سكوتي كي صورت موتى ہے، پھرا يس عمل كوجو ما اناعليه واصحابي كے موافق مو،اس كوحرام ومعصيت تك كہا جانا كيے درست موسكتا ہے؟ (۲۳) حضرت عمرٌ نے اہل بیت المقدس ہے ملح کی اور حضرت کعب الاحبار ملا قات کو حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اسلام لائے پرخوشی ظاہر کی اور فرمایا: آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں اور قبر مکرم نبی اکرم علیہ کی زیارت کریں تو بہت اچھا ہو،انہوں نے کہاا میر المؤمنین! میں ایسا ہی کروں گا ، پھر جب حضرت عمرٌ واپس مدینه منورہ پہنچے تو سب ہے پہلے مجد نبوی میں جا کررسول اکرم علی پسلام عرض کیا۔ (۲۴) بینهایت مشهور دا قعدہ کدحضرت عمر بن عبدالعزیزا ایک مخص کو قاصد مقرر کر کے شام سے مدینه طیبہ بھیجا کرتے تھے تا کہ د دان کی طرف ہےروضند مقدس نبویہ پرسلام عرض کر کے لوٹ آئے ،اس واقعہ کوعلامہ دمیاطیؓ نے امام ابو بکراحمہ بن عمر و بن ابی عاصم النبیل ( م ہے۔ ہے مناسک ہے روایت کیا ہے اور علامہ ابن جوزی حنبلی (م مروہ ہے) نے بھی اس کواپنی کتاب'مثیر العزلم الساکن الی اشرف المساكن''ميں ذكركيا ہےغوركيا جائے كہ بيروا قعدا بتدائى دورتا بعين كا ہےاورحضرت عمر بن عبدالعزيزٌ ايباجليل القدر فخر امت محمد بير عليك اتن دور دراز مسافت ملک شام سے مدینه طیبه کوصرف زیار ۃ وسلام کے لئے اپنا آ دمی بھیجا کرتے تھے دوسرا کوئی دنیوی مقصد یامسجد نبوی وغیر ہ کا مقصد بھی نہیں تھا گویااس دور میں صرف زیارۃ وسلام کے لئے سفر کی اہمیت ومشروعیت سب کے نز دیکہ مصمح تھی ، باتی دوسرے مقاصد کے ساتھ زیارت نبویہ کی نیت تو بہت ہی زیادہ اور عام تھی ، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ علاوہ مستقل قاصد بھیجنے کے مدینہ طیبہ جانے والے دوسر بے لوگوں سے بھی درخواست کیا کرتے تھے کے قبرنیوی برحاضری کے وقت ان کا سلام عرض کریں اور دوسرے حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ لے واضح ہوکہ جدیث انس بن مالک ابن ماجہ کی روے مجدحرام میں نماز کا ثواب ایک لا کھاور مجد نیوی ومجدافضیٰ (بیت المقدس) دونوں کا ثواب پچاس بچاس ہزارہے،لبذاشام اوراوپر کےسب علاقوں کے لئے مسجدافصیٰ قریب ہے وہاں کےلوگوں کوصرف مجد نبوی میں نماز کی نبیت سے سفر کرنا ہے ضرورت ہے اورا گراس کے ساتھ دزیارہ قبر تکرم کی بھی نیت کریں گے تو پھر بھی ہارا مقصد حاصل ہاوران چنداوگوں کا دعویٰ باطل ہوجا تاہے جوزیارت کی نیٹ شامل کرنے ہے بھی اس کو معصیت کاسفرقرار دیتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

على تذكرة الحفاظ ذہبي ص ١٣٨٢ ميں على مدابن الجوزي كامقصل تذكره بے ليكن اس ميں كتاب كانام ممثير الغرام الساكن الى اشرف المساكن 'ورج ہے-

(۲۵) زیاد بن اپیکا واقعہ جج بھی مشہور ہے کہ اس نے جج کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکڑنے کہا کہ وہ جج کو جاتو رہے ہیں مگر وہاں ان کے تلعی کس جائے گا، کیونکہ وہ جج کے بعد مدینہ طیبہ بھی ضرور جا کیں گے، جہاں ام الموسنین ام حبیہ ہیں وہ ضروران ہے بھی ملتا چاہیں گے، اگرانہوں نے اس سے پر دہ ندگیا تو یہ بڑی مصیبت ہوگی کہ حضورا کرم علی ہے کی زوجہ محتم مہ فیر مردے پر دہ ندگر ہیں، اورا گر پر دہ کیا تو اس کی نہایت رسوائی ہوگی ، ان کا بھائی نہ ہونا سب کو معلوم ہوجائے گا، زیاد نے حضرت ابو بکر ہ کی بیابت بن تو کہا کہ انہوں نے باوجود بھی تو اس کی نہایت رسوائی ہوگی ، ان کا بھائی نہ ہونا سب کو معلوم ہوجائے گا، زیاد نے حضرت ابو بکر ہ کی بیابت بن تو کہا کہ انہوں نے باوجود بھی تین اتو ال نقل کے ہیں (ا) جج کی میری خیرخواہی کی ہے افراس سال جج کا ارادہ ترک کر دیا یہ بلا ذری کی روایت ہا درعلامہ موحدے ابن عبد البر آنے کا ارادہ ترک کر دیا یہ بلا ذری کی روایت ہا دو جدیہ اس عبد البر آنے کی اجازت نہیں دی تین اتو ال نقل کے ہیں (ا) جج کیا ہم موجود کے اس ارادہ کوترک کر دیا رہ سے گئے نہ گئے اور اس خیاب ہوئی کی اجازت نہیں دی تج کہ اس دی ہوئی ہا ہوئی ہی وارد نیاد کر اس موجود کے اس الفدر سے ابی عبر البر کر دیا ہیں ہوجاتے ، اپنا سفر لمبا کر کے میریہ طبوری ابی کہ اورا کی وا خور کے اورا کی داست کے دیا ہوئی ہوئی ہوگی معلوم ہوا کہ دہاں کی حاضری قابل ترک امر نہ تھا، (شفاء السفام میں 4)۔

کرتے کہ بچ کے ساتھ مدینہ طبیہ کی حاضری کی معلوم ہوا کہ دہاں کی حاضری قابل ترک امر نہ تھا، (شفاء السفام میں 4)۔

کرتے کہ بچ کے ساتھ مدینہ طبیہ کی معمود کی شافعی معلوم ہوا کہ دہاں کی حاضری قابل ترک امر نہ تھا، (شفاء السفام میں 4)۔

(۲۲) علامہ محقق شخ سمہو دی شافعی (م ااور ) صاحب الوفا بما یجب محضر قا المصطفی نے وفاء الوفاء با خبار ولا الصطفی میں محدث عبدالرزاق کی سندھیجے نقل کیا کہ حضرت ابن عمر جب بھی سفر ہوئے تھے تو قبر نبوی پر حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے تھے اور ابن عون سے نقل کیا کہ حضرت نافع ہے پوچھا کیا حضرت ابن عمر قبر نبوی پر سلام عرض کرتے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں! میں نے سومر تبہ یاس سے بھی ہے کہ سے بھی زیادہ دیکھا ہے کہ وہ قبر مبارک پر حاضر ہوتے ،اس کے پاس کھڑے ہوتے اور سلام عرض کرتے تھے، سندانی حنیفہ میں بیجھی ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایار سندہ ہے تم قبر نبوی پر قبلہ کی جانب ہے آواور پشت قبلہ کی طرف کر کے قبر مبارک کی طرف اپناچ ہرہ کرو پھر کہو" المسلام علیک ایھا النبی و رحمہ اللہ وہو کاتہ "اور صحائی کا کسی چیز کومن السند بتلانا بھکم حدیث مرفوع ، وتا ہے۔ (وفاء الوفاء س ۲۰۹۹ تھے) موان کا مام احمد کی روایت بسندھن ہے کہ ایک دن مروان آیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ قبر نبوی پر دکھے ہوئے ہے، مروان ا

ا الرکہاجائے کہ مجد نبوی میں نماز کا اجرو تو اب حاصل کرنے کوجاتے ہوں گے تو بیاس کئے مستجد ہے کہ مجد حرام میں نماز کا تو اب مجد نبوی ہے دو گنا تو ضرور ہی ہے اور بعض روایتوں ہے اس ہے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، پھر زیادہ تو اب کوترک کرکے کم تو اب کے لئے اتنا ہوا سنر وقت اور مال دونوں کا ضیاع تھا پھر مدینہ منورہ کا سفر یوں بھی ہوا تھا، پورے ارکان جج ادا کرنے میں اتنی صعوب نہتی جتنی مدینہ تک آنے جانے میں تھی اور اب بھی حکومت سعود یہ نے تجائے کے لئے وہاں کا کرایہ بہت زیادہ مقرر کیا ہوا ہے بعنی بودی بس کا کرایہ آمدورفت نوے وہ ریال، جوموجودہ تباد لدزر کے حساب سے کئی سورو ہے ہوتے ہیں، جبکہ مسافت آمدورفت تقریباً لاچ سومیل ہے اورا گر پھر آرام سے جانا چاہیں تو نوے وہ ریال حکومت کے یوں بی اداکر کے تنازل والا شوفلیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جب بھی میں مدینہ طالب کا سورے خرج ہوجاتے ہیں۔
میں طرح اسورو ہے خرج ہوجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ و نیائے اسلام کے لاکھوں تجاج چونکہ مدینہ طبیبہ کا سفر زیارہ نبو یہ کے ارادہ سے کرتے ہیں جو حکومت سعود یہ کے علماء کے خزد یک سفر معصیت ہے اس لئے ان کوان حجاج ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے ، واللہ اعلم ، اگرا یہا ہے تو اسلاح بہت جلد ضروری ہے اور حکومت سعود بید کا فرض ہے کہ جس طرح وہ اوا نیمگی ارکان حج کے لئے ہم تم کی سہوتیں مہیا کرتی ہے ، عاز مین طبیب کے لئے بھی پوری وسعت نظر ہے کام لے اور ان چند علماء کے فقط نظر پر نہ جائے ، جو جمہور سلف وخلف ہے الگ اپنی ایک دائے رکھتے ہیں ، خصوصاً جبکہ وہ درائے اکا برعلی خطابہ اور قاضی شوکانی و غیرہ کے بھی خلاف ہے۔

سلم بہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ذیا دکو حضرت معاویہ نے کیوں اور کس طرح اپنا بھائی بنالیا تھا، یہ آیک بجیب تاریخی واقعہ ہے جس کو کتب تاریخی اسلام میں و یکھا جا سکتا ہے ضمناً یہ معلوم ہوا کہازواج مظہرات فیر مردوں سے پر دہ کا کتنا اجتمام کرتی تھیں وغیرہ۔ (مؤلف)

نے اس کی گردن پکڑ کراٹھایا اور کہاتم جانتے ہو کیا کررہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، کیکنتم جان لو کہ میں کسی پھڑ کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اکرم علیصفے کے پاس آیا ہوں میں نے حضور علیصفے سے سناتھا کہ جب تک دین کے محافظ اس کے اہل ہوں، اس پرکوئی غم نہ کرٹا لیکن جب اس کے والی وحاکم نااہل ہونے لگیس تو دین کی تباہی پڑتم کرٹا پڑے گا۔ (وفاءالوفاص ۱۳ ج۲)

یہ قبرمبارک پراپنا چہرہ رکھنے والے بہت بڑے جلیل القدرصحائی حضرت ابوابوب انصاریؓ تھے، ذکر ذلک ابوالحسین فی کتابہ''اخبار المدینۂ' (وفع الشبہ۱۱۷)اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرط شوق ومحبت میں سلامتی عقیدہ کے ساتھ ضم قبور صالحین گیا جائے تواس کی شریعت میں گنجائش ہے، ورند حضرت ابوابوب اور حضرت بلال ایسانہ کرتے اور غالبًا حضرت ابوابوب ٹے مروان کے اعتراض کوبھی اس کی نااہیت کا ایک ثبوت شمجھاتھا،اس لئے اس کو عبیفر مائی، واللہ تعالی اعلم۔

(۲۸) علائے سلف کا اس بارے میں اختلاف رہا کہ مکہ معظمہ سے ابتدا کرنا افضل ہے یامدینہ منورہ سے اور کبار تا بعین حضرت علقمہ، حضرت اسود وعمرو بن میمون ان حضرات میں سے ہیں جو مدینہ طبیبہ سے ابتداء کوا ختیار و پسند کرتے تھے اور بظاہر اس کا سبب زیارۃ نبویہ کی تقذیم ہی تھی جیسا کہ علامہ بکی نے کہا ہے۔ (وفاءالوفاء ص ۱۱۱)

#### اجماع امت سے ثبوت استحباب زیارہ نبویہ

(۲۹) قاضی عیاض نے زیارۃ نبویہ کوسنت مجمع علیہا فرمایا، علامہ نوویؒ نے لکھا کہ مردوں کے لئے زیارۃ قبور کے استخباب پرعلائے امت نے اجماع کیا ہے بلکہ بعض ظاہریہ نے اس کو واجب کہا ہے، عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے مگرزیارۃ قبر مکرم نبی اکرم علیہ اولہ فاصد کی وجہ سے اس سے ممتاز ومشنی ہے اس لئے علامہ بکیؒ نے فرمایا کہاس کے بارے میں مردوں اورعورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، علامہ جمال مربی نے التقضیہ میں تصریح کی کمحل خلاف سے قبر مکرم اور قبر صاحبین مشنی ہیں، کیونکہ ان کی زیارت عورتوں کے لئے بھی بلانزاع وخلاف کے مستحب ہے، ای لئے سب علاء لکھتے آئے ہیں کہ کرنے والوں کو زیارت قبر نبوی کرنامستحب ہے، لہذا اس کے استخب پرا تفاق واجماع ہے، مستحب ہے، ای لئے سب علاء لکھتے آئے ہیں کہ ج کرنے والوں کو زیارت قبر نبوی کرنامستحب ہے، لہذا اس کے استخب پرا تفاق واجماع ہے، جس کو بعض متاخرین علامہ ومنہوری کہیں تھے ذکر کرکے اس کے ساتھ قبور اولیاء وصالحین و شہداء کو بھی شامل کیا ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۲۳ کا سے استخباب کرا

علامہ محدث بنوری عمیضہم نے لکھا: - حافظ ابن جمراور بہت سے محققین نے مشروعیت زیارۃ نبویڈ کوکل اجماع بلانزاع قرار دیا ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، لہذا حافظ ابن تیمیڈ نے سب سے پہلے اس اجماع کی خلاف ورزی کی ہے اور اجماع کونقل کرنے والوں میں قاضی عیاض مالکیؓ ، نووی شافعی ، ابن ہمام حنفی میں اور ای مخالفت اجماع کی وجہ سے حافظ ابن تیمیڈ مصائب وشدائد میں مبتلا ہوئے تھے، جس کی تفصیل ''ورد کا منہ' میں ہے۔ (معارف اسنن ص۳۳ ج۳)

مجته جمہور دربارہ جواز سفرزیارت نبویہ تعال سلف ہے، جو بہتوا ترمنقول ہےا دراس کی تفصیل'' شفاءالسقام'' سبکی'' دفع الشبہ''مصنی ادر ''وفاءالوفاء''سمہو دی میں ہے،لہذاا جماع قولی وعملی دونوں ثابت ہیں۔

نیزلکھا کہ حدیث لاتشدالرحال سے سفرزیارہ نبویہ کے خلاف استدلال ہے کل ہے کیونکہ حافظ ابن ججرؓ اور محقق بینیؓ دونوں نے واضح کردیا ہے کہ حدیث مذکور بروایت منداحمہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں حکم صرف مساجد کا ہے دوسر ہے مواضع ومقاصد کے لئے سفر گ ممانعت کا اس سے کو کی تعلق نہیں ہے، اس لئے حضرت علامہ تشمیریؓ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہؓ وران کے اتباع اپناس تفرد کے لئے کو گوقوی دلیل یا شافی جواب نہیں لا سکے اور اگر کہا جائے کہ ہمیشہ ہے لوگ مدینہ طیبہ کا سفر مجد نبوی کی نیت سے کرتے تھے، زیارہ نبویہ کی نیت سے کرتے تھے، نوارہ کا زارنماز کا ثواب (حسب روایات سے جین ) صرف ایک ہزارنماز کا ثیت سے نہیں کرتے تھے، تو یہ امر بعیدازعقل وقیاس ہے، کیونکہ مجد نبوی میں نماز کا ثواب (حسب روایات سے جین ) صرف ایک ہزارنماز کا

حاصل کرنے کوسات سومیل آنے جانے کی صعوبت ومصارف برداشت کرنااور مجدحرام مکد معظمہ کی نماز کا ثواب ایک لا کھ کا چھوڑ نا کیاعقل و دین کی بات ہوسکتی تھی؟! (معارف السنن ص ۳۳۳ج۲)

علامہ شوکا فی نے لکھا: - قائلین مشروعیت زیارۃ نبویہ کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ سے جج کرنے والے سارے اہل اسلام تمام زمانوں میں اور مختلف ویار وہلا دونیا سے اور ہا وجوداختلاف نما اہب کے بھی سب ہی زیارت نبویہ کے قصد و نیت سے مدینہ مشرفہ پہنچتے تھے اوراس کو افضل اعمال سمجھتے تھے اور کہیں یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ کسی نے بھی ان کے اس فعل پراعتراض کیا ہو، لہذا زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پراجماع ہوچکا ہے۔ (فتح اسلام ص ۳۷۸ ج ۳۷)

علامة تقی الدین صنی (م ۸۲۹ھے) نے لکھا کہ امت محمد بیتائی کے سارے افرادعلاء ومشائخ وعوام تمام اقطار وبلدان ہے شدرحال کرکے زیار ۃ روضتہ مقدسہ کے لئے حاضر ہوتے رہے تا آ نکہ ابن تیمیہ نے ظاہر ہوکر اس سفر مقدس کوسفر معصیت قرار دیا اور بینی بات کہہ کر فتنوں کا درواز ہ کھول دیا، النح (دفع الشبہ ص ۹۵)

علامداین الجوزی صبکی (م سر<u>وہ ہے</u>) نے اپنی کتاب''مثیر العزم الساکن الی اشرف المساکن'' میں مستقل باب زیارۃ قبرنبوی کا لکھا، جس میں حدیث ابن عمرٌ وحدیث انسؓ سے زیارۃ کی مشروعیت ثابت کی۔ (شفاءالیقام ص۲۱)

موصوف کی کتاب ' دفع شہرت التشبیب ' بھی مع تعلیقات کے جھپ گئی ہے جس میں عقائد الرجیم کا ابطال کیا ہے ، پھران ہی عقائدگو حافظ ابن تیمید اوران کے اتباع نے اختیار کیا ، جیسا کہ تعلیقات میں حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے ، اہل علم کے لئے اس کا مطالعہ بھی ضروری ومفید ہے ، ساتھ ہی دفع الشبہ حصنی کا بھی مطالعہ کیا جائے ، جس میں امام احد کو ان تمام عقائد مشبہہ سے بری الذمہ ثابت کیا ہے ، جوبعض متاخرین حنابلہ نے ان کی طرف منسوب کر کے اپنائے ہیں ، یہ کتاب بھی مصر سے جھپ کرشائع ہوگئی ہے۔

علامة تسطلانی شارح بخاری نے لکھا: - زیارت قبرشریف اعظم قربات وارجی الطاعات میں سے ہے، جوشخص اس کے سواعقیدہ رکھے گا، وہ اسلام کے دائر ہے نکل جائے گااوراللہ تعالیٰ اس کے رسول علیقے اور جماعت علماءاعلام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ (المواہب للدیوں ۴۵۰۴۲)

#### قياس سے زيارة نبويہ كاثبوت

(۳۰) علامہ محدث شخصم وی نے لکھا: -حضورا کرم علی ہے ہے تابت ہے کہ آپ علی ہے نے اہل بقیع اور شہداء احد کی زیارت کی جب آپ علی نے ان کی زیارت کو بیند فرمایا، تو آپ علی کی قبر مبارک کی زیارت بدرجہاولی متحب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ علی کی تعظیم بھی ہے، اور آپ علی ہے کے حصیل برکت بھی، اور آپ علی ہی ہی ہے، اور آپ علی ہی ہی ہے، اور آپ علی ہی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے چار فائد ہوتے ہیں (۱) تذکر آخرت کے لئے جوحدیث موجودگی کے باعث رصت خداوندی بھی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے چار فائد ہوتے ہیں (۱) تذکر آخرت کے لئے جوحدیث ازور و ۱۱ لقبود فا نھا تذکر الا خرق "کے تحت متحب ہے (۲) اہل قبور کے تاب ہوا کہ اللہ قبور کے باعث رصت حاصل کرنے کئے جبکہ وہ اہل صلاح ہے ہوں، علامہ ابو محد شارمہا جی ماکن نے کہا کہ میت سے نفع حاصل کرنے کا قصد کرنا بدعت ہے بجز زیارت سیدالمرسین ، اور قبور انبیاء ومرسین علیم السلام کے، علامہ بگٹ نے کہا کہ یہ استثناء ورست ہے کین غیرا نبیاء کے لئے بدعت کا حکم کرنا محل نظر ہے۔

میں کہتا ہوں کہاس استثناء کوابن العربی نے بھی ذکر کیاہے، انہوں نے کہا کہ زیارت کرنے والامیت سے استفادہ کی نیت نہ کرے کہ یہ بدعت ہے اورایسا کرنا کسی سے درست نہیں بجزرسول اکرم عظیمتے کے یعنی صرف آپ علیمتے کی ذات سے استفادہ کی نیت کرنا سیجے ہے، یہ بات ان سے حافظ زین الدین حینی دمیاطیؒ نے نقل کی ہے، پھراس پرنقذ کرتے ہوئے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لئے قبورا نہیاء، صحابہ تا بعین ،علاءاور تمام مرسلین کی زیارت اثر معروف سے ثابت ہے اور حجۃ الاسلام امام غزائی نے فرمایا: - جس معظم شخصیت سے زندگی کے اندر بالمشافہ برکت حاصل کی جاسمتی ہے اس سے وفات کے بعد بھی برکت حاصل کر بچتے ہیں ،اوراس غرض سے شدر حال وسفر بھی جاسمز ہے (سم) زیارت اداء حق اہل قبور کے لئے بھی ہوتی ہے، ٹبی کریم عظم تھے سے مروی ہے کہ مردہ اپنی قبر میں سب سے زیادہ مانوس اور خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زیارۃ وہ شخص کرتا ہے جو دنیا میں اس کو مجبوب تھا اور حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص کس متعارف آ دمی کی قبر کے پاس سے گذرتا ہے اور اس پرسلام کہتا ہے قودہ اس کو پہچان لیتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

میں نے اقشہر کی کے ہاتھ کا لکھا ہواد یکھا کہ بھی بن مخلد نے اپنی سند سے محد بن نعمان کے والد سے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا کسی ایک کی زیارت کرے گا، وہ بارلکھا جائے گا، اگر چدد نیا میں ان کی نافر مانی کا بھی مرتکب رہا ہو، علا مہ بکی نے کہا کہ قبر محضورا کرم تھا تھے گی زیارت میں بیچاروں اسباب زیارت کجا پائے جاتے ہیں، لبذا دوسروں کا اس سے کیا مقابلہ! علامہ عبدالحق وسیقلی مالکی نے ابوعمران مالکی نے نقل کیا کہ امام مالک "زرنا قبر النبی علیه السلام" کے الفاظ اس لئے ناپند کرتے سے کہ ذیارة تو اختیاری ہے جس کا جی چا ہے کرے یا نہ کرے، کین زیارت قبر نبوی واجب کے درج میں اور ضروری ہے، علامہ عبدالحق نے کہا یعنی سنن واجب میں اجب علامہ عبدالحق نے کہا یعنی سنن واجب میں سے ہمی مالی نے اس کی وجہ قبر کی طرف نبیت زیارت بتلائی، یعنی آگر "زرنا النبی علیہ السلام" کہا جائے تو اس کو امام مالک گھی ناپندنہ فرماتے ، کیونکہ ان کے سامہ بیحدیث "السلھ میا تجعل قبوری و ثنا یعبد، اشته غضب اللہ علی قوم اتحدو ا سے قبور انبیا نہم مساجد "لبذا سد درائع کے لئے لفظ زیارة کی نبیت قبر کی طرف پندنہ کرتے تھے۔

علامہ بگی نے اس پراشکال کیا کہ خود حدیث میں من زاد قبری موجود ہے تو ہوسکتا ہے، بیحدیث امام مالک کونہ پینجی ہویادوسروں کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی ناپیندگی ہو،اگر چیعلامہ ابن رشد مالکی نے توامام مالک سے لوگوں کے زاد المنہ علیہ المسلام کہنے وہمی ناپیند کرنانقل کیا ہے، فرمائے تھے مجھے یہ بات بہت بری معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی جارہ ہی ہے، علامہ ابن رشدئے فرمایا امام مالک کی وجہنا پیندیدگی صرف بیمعلوم ہوتی ہے کہ ایک بات کی تعبیر کے لئے اجھے سے اجھے الفاظ ہو سکتے ہیں، پس جب زیارت کا لفظ مام موات کے لئے بولا جاتا ہے اوراس میں بعض صورتیں ناپیندیدہ بھی ہیں، تو ایسے لفظ کا استعمال نبی اگرم عظیم کے لئے شایان شان نہیں ہے، اس لئے آپ علی کے زیارت مقدرہ کے لئے عام اور مبتدل لفظ سے احتر از اوراد نچے درجہ کی تعبیر اختیار کرنا موزوں ہوگا۔

بعض حفزات نے بیتو جید کی کرحضورعلیہ السلام کی قبر مکرم پر حاضر ہونا دوسری عام قبور کی طرح نہیں ہے کہ ان کی طرح آپ علیہ کے ساتھ بھی کوئی احسان کرنا ہے بیا آپ علیہ کی نفع پہنچانا ہے، بلکہ خودا ہے لئے حصول ثواتے واجر کی رغبت کی وجہ ہے ہاس لئے وہ متعارف لفظ ہو لئے ہے۔ ہوں ابہام ہوگا تواس سے بچنا مناسب ہے، ورنہ کوئی بڑی وجہ کراہت ونا پسندیدگی کی نہیں ہے، چنا نچے علامہ بگئ نے ای تاویل کو

اں ہے معلوم ہوا کہ عام اموات بھی سنتے ہیں، تاہم اس بارے میں اختلاف ہے، کیکن انبیاع کیہم السلام ضرور سنتے ہیں ان کے بارے میں کی کا اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے فل کر چکے ہیں۔ (مؤلف)

سے دعاء بعد الا ذان میں جو آت محمدان الوسیلة آتا ہے، اس مرادعلائق امت محمدی بذات بویدکا تمثل ہے، حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں باب الدعا عند المنداء کے ذیل میں فرمایا: -روایت میں ہے کہ طولی ایک درخت ہوگا اوسط جہنم میں جس کی ایک ایک شاخ سب جنتوں میں ہوگی اور وہی وسیلہ ہوں گی ، لہٰذا وسیلہ کی دعا حضور علیہ السلام کو فقع پہنچائے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں ہم دعا کرنے والوں ہی کا فقع ہے جو حصول شفاعت تبویہ کی صورت میں ظاہر ہوگا ای لئے بخاری شریف وغیر ومیں ہے کہ جواذان کے بعدید عاکم سے گامیری شفاعت کا مستحق ہوجائے گا، (بقید حاشیدا کے صفحہ یر)

## افتیارکرکے بیفیلد کیا کہ ہمارے نزدیک اس لفظ زیارت کے بولنے میں کوئی خرابی یا کرا ہت نہیں ہے۔ تصوص علماء امت سے استخباب زیارۃ نبویہ کا ثبوت

(۳۱) علامہ سبکیؓ نے او پر کاعنوان قائم کر کے ایک جگدا کا برعلمائے امت کے اقوال پیش کئے ہیں، ملاحظہ ہوں: - قاضی عیاض مالکیؓ نے فرمایا: - زیارت قبر مکرم نبی اکرم ایک سنت مجمع علیھا اور فضیات مرغب فیہا ہے۔

قاضى ابوالطيب في فرمايا: - حج وعمره سے فارغ موكرزيارة نبويد كے لئے جانامستحب ہے۔

علامه محاملیؓ نے ''التجرید''میں فرمایا: - مکہ معظمہ سے فارغ ہوکرزیارۃ نبویہ کے لئے جانامنتخب ہے۔

علامه ابوعبدالله الحسين بن الحسن الحين الحين الحين في " المنهاج" ميں شعب ايمان كے تحت تعظيم نبوى كا ذكر كر كے لكھا كه حضور عليه السلام كى زندگى ميں تو آپ كے مشاہدہ وصحبت ہے مشرف ہونے والوں پر تعظیم ضروری تھى اوراب آپ الله كى قبر مبارك كى زيارت آپ الله كى تعظیم ہے۔ علامه ماوردي نے " الحاوی" میں لکھا كه زیارت قبر نبوى مامور فیہا اور مندوب الیہا ہے۔

صاحب 'المهذب' نے فرمایا که زیارت قبررسول تاہیج مستحب ہے۔

قاضی حسین ؓ نے فرمایا کہ ج سے فارغ ہوکر ہلتزم پرحاضر ہو، دعا کرے، پھرآ ب زمزم ہے، پھرمدین طیبہ حاضر ہوکر قبرنبوی کی زیارت کر ہے۔ علامہ رؤیا فی نے فرمایا ج سے فارغ ہوکر مستحب ہے کہ قبر مکرم نبی اکر مہتلے کی زیارت کرے۔ مال میں دنیاں میں سے تندیم فضا میں مہتر سے تا

علمائے حنفیدنے فرمایا کدزیارۃ قبرنبوی افضل مندوبات ومسخبات بلکہ قریب واجب کے ہے، پھر بہت سے اقوال نقل کئے۔

(بقیہ حاشیہ صغیر گذشتہ) ای طرح مقام محود جوصفور علیہ السلام کے لئے شفاعت کبریٰ کامقام ہوگا وہ آپ تالیا ہے کوخودی حاصل ہوگا کہ حق تعالی نے آپ کے لئے وعدہ فرمالیا ہے البتہ دعااس لئے ہے کہ ہم بھی اس مقام شفاعت ہے ستنفید ہوں ،غرض دسلہ یا مقام محود کی دعا ہمارے اپنے نفع کے لئے ہے،حضور علیہ السلام کے لئے نہیں ،ابن الحرقی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر درورد دسلام بھیجنے کا فائدہ بھی ہمیں ہی پہنچتا ہے کہ اس ہم ہارگاہ نبوت کے لئے اپنی خالص عقیدت ،خلوس نبیت ، اظہار محبت ، مداومت طاعت اور تعظیم واحترام کا ثبوت بیش کرتے ہیں ، جو ہمارے اور بارگاہ خداد ندی کے درمیان آپ علی خالے کہ واسط کر بھر ہونے کی وجہ ہے خروری ہوں کہ مقام کی علیہ کہ اس کے حقوق واحسانات کا اعتراف ہے بھتی کہ تر درجہ والے آپ علیہ السلام کے حقوق واحسانات کا اعتراف کرنا ہے، یہ بیشیں کہ ہم آپ کے ظلم ترین احسانات کی مکافات کرنے ہیں ،ہم جیسے کم تر درجہ والے آپ علیہ السلام کے مکافات کرنے ہیں اس معترین اس البیہ میں کہ میں اللہ تعالی نے حکم کیا ہے اور چونکہ ہم آپ کے ظلم ترین احسانات کی مکافات کرنے ہے عاجز ہیں اس معترین اس سے مقلم ترین احسانات کی مکافات کرنے ہوری ہیں اس معترین اس معترین اس اللہ میں اللہ تعالی کے حقوق کے اسلام کے حقوق کی اس معترین اس میں اللہ تعالی کے حکم کیا ہے اور چونکہ ہم آپ کے عظیم ترین احسانات کی مکافات کرنے ہوئے ہم کیا ہے اور چونکہ ہم آپ کے عظیم ترین احسانات کی مکافات کرنے ہے عاجز ہیں اس

لتے اللہ تعالی نے ہمارے بجز کالحاظ فرما کردعا کا حکم فرمادیا۔ (فتح الباری ص ۱۳۳ ج۱۱)

اس پوری تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری کا بھی بہت بڑا فائدہ آپ علیقہ نے منفع حاصل کرنا ہے، یعنی آپ علیقہ کی دعاء مغفرت وشفاعت کا استحقاق، جواگر چہ فائبانہ دروو ہے بھی حاصل ہوتا ہے گرآپ علیقہ کے وعدہ شفاعت ہے ساتھ اس کا استحقاق اور بھی موکد ہوجاتا ہے کیونکہ دوررہ کر تو ہماری طرف ہے صرف درخواست ہی تھی، قریب پہنچ کرآپ علیقہ کے وعدہ شفاعت ہے اس کی منظوری کا اطمینان بھی حاصل ہوگا ، ان شاء العُداور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ پر درود بھیخ کا فائدہ مرف اپنا ہے تو قبر مکرم کے پاس دعا کرنے کو ممنوع قرار دینا قطعاً درست نہ ہوگا اور حافظ ابن تیسیم کا پیڈر مانا کہ "لا دعاء ہاگ ،" تو جرحضرت شاہ صافہ کہ اور پر جوحضرت شاہ صاحب نے علائق اس تیسیم کی بوری بحث آگآ گئی، او پر جوحضرت شاہ صاحب نے علائق امت بھر است بھرا میں بھر مان کہ "لا دعاء ہاں گی تا ئید شخ عبدالعزیز دبائ کی ہوئی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے مونین امت مجہ یہ ہے اور سی کہ بوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے مونین امت مجہ یہ ہے اور سی کہ ایمان کے بیات کا برا کہ بیا ہوگئی کہ اور پر جوحضرت شاہ میں اس کی تا ئید شخ عبدالعزیز دبائ کی کا تاراس ہے کئے جاتو اس کا ایمان تم ہوجائے ، آپ کے اس کشف پر حاضر ین الیمان کی بدیخت شخص نے اعتراض کیا تو دوہ تین دن کے اندر بحالت ارتد اور گیا، اعاذ تا اللہ منہ "ابریز میں یہ واقعہ بہت مدت ہوئی دیکھا تھا جولوگ حضور علیہ السلام کی حالت حیات و ممات میں فرق کرتے ہیں، یا آپ علی تو بی دور کے برابر بٹلار ہے ہیں، یا آپ کی تعظیم کوشرک و بدعت قرار دیتے ہیں و فیرہ والے ناجام ہے عافل نہ ہوں " ۔ (مؤلف)

علائے حنابلہ نے بھی زیارت کومنتحب قرار دیا ہے، مثلاً علامہ کلوذانی حنبلی نے اپنی کتاب الہدایہ میں آخر باب صفعۃ الحج میں لکھا کہ جج سے فارغ ہوکرزیارت قبرنبوی وقبرصاحبین کرنامستحب ہے۔

علامہ ابوعبداللہ محمہ بن عبداللہ السامری حنبگی نے اپنی کتاب ' المستوعب' میں مستقل طور سے باب زیارہ قبرالرسول علیہ میں لکھا کہ جب مدینۃ الرسول پنچے تو شہر میں داخل ہونے سے قبل عنسل کر سے پھر مجد نبوی میں حاضر ہو، پھر دیوار قبر نبوی کے پاس بہنج کرایک طرف کھڑا ہوا ور کہ ہوا ور آجر مبارک کو اسپنے چہرہ کے مقابل کر سے، قبل علی ہے جھے کر لے منبر نبوی کو بائیں جانب کر سے، پھر سلام عرض کر سے اور کہ ''اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں اسپنے نبی علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ اگروہ لوگ ظلم ومعصیت کے بعد آپ تقابیہ کے پاس آتے اور اللہ تعالی سے مغفرت جا جتے اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی درخواست کرتا وہ ضرور اللہ تعالی کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ، لہذا میں تعلی سے مغفرت کا فیصلہ فرمادی میں ، جس طرح تعلی کو بی بی کے بی سے مغفرت کا فیصلہ فرمادی میں ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میر سے لئے مغفرت کا فیصلہ فرمادی ہوتا ہوں ہوتا ہوں کہ میر سے لئے مغفرت کا فیصلہ فرمادی ہوتا ہوں ، الے کم فیصلہ کرنے والوں کے لئے کیا تھا، اے اللہ! میں آپ کی طرف آپ کے نبی کریم کے ذریعہ واتو سل سے متوجہ ہوتا ہوں ، الے کمی دعاء تلقین کی ہے پھر لکھا کہ والیس کے وقت بھی قبررسول پھی تھی والورود ان کرے ہو کریم کے ذریعہ واتوس سے متوجہ ہوتا ہوں ، الے کمی دعاء تلقین کی ہے پھر لکھا کہ وقت بھی قبررسول پھی تھی والورود داع کرے۔

اس کے بعدعلامہ بگی نے لکھا کہ دیکھواتنے بڑے خنبلی عالم نے بھی اس دعا میں نوجہ بالنبی کا ذکر کیا ہے ادرحا فظاہن تیمیہ جھی اپنے کو حنبلی کہتے ہیں انیکن وہ اس کے منکر ہیں ۔

علامہ مجم الدین بن حمدان حنبلی نے ''الرعابیۃ الکبریٰ' میں لکھا کہ نسک جج سے فارغ ہوکرزیارۃ قبر نبوی اورزیارت قبرصاحبین مسنون ہے،اوراختیارہے جاہے جج سے پہلے زیارت کرے یا بعد میں۔

علامہ ابن جوزی خبلیؒ نے آئی کتاب''مثیر العزم الساکن الی اشرف المساکن''میں مستقل باب زیارۃ قبرنبی اکرم بھی ہے لئے باندھا اوراس میں حدیث ابن عمروحدیث انس گوذ کر کیا۔

علامہ شیخ موفق الدین بن قدامہ خبلیؒ نے اپنی کتاب''المغنی'' میں (جواعظم ترین معتد کتب حنابلہ میں ہے ہے) مستقل فصل زیارۃ قبر مکرم نبی اکرم آلیا ہے کے لئے قائم کی ،اس کومستحب بتلایا ،اوراحادیث ذکر کی ہیں۔ (شفاءالیقام ص۲۳ تا۲۷)۔

علامہ شوکا ٹی "نے زیارہ قبر نبوی کی مشروعیت پراس دلیل گواہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہر زمانہ میں اور ہمیشہ سے ہر جگہ کے مسلمانوں نے جج کے ساتھ مدینہ طیبہ کا قصد زیارت کی نیت ہے کیا ہے، اور اس کوافضل الاعمال سمجھا ہے اور کس سے بھی بیہ بات نقل نہیں ہوئی کہ اس نے اس پراعتراض کیا ہو، لہذا اس پراجماع ہوچکا۔ (فتح الملہم ص ۳۷۸ج ۳)

اس کے بعدعلامہ بگٹا نے علائے مالکیہ کے اقوال اور بعض اعتراضات کے جوابات تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ لمحہ فکر رہیں: علامہ شوکا فئی (م م 110 یا 2011 ہے) اپنے ڑمانہ تک کا حال لکھ رہے ہیں اور سب کا اجماع بھی نقل کررہے ہیں اور یہ بھی کہ کی نے اس پر نکیر نہیں کی ،اس سے معلوم ہوا کہ آٹھویں صدی میں آ کر جو حافظ ابن تیمیداور ان کے تبعین نے ایک الگ راہ اگلوں اور پچھلوں سے کٹ کراختیار کی ہے، وہ کسی طرح بھی قابل لحاظ نہیں ہے۔

عجیب بات: یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی عنبلی (م ۵۹۷) کی نظر حدیث ورجال پر بڑی وسیع ہے، آپ نے جامع المسانید (معجلد)

ا واضح ہوکہ علامہ کلوذانی حنبلی اور علامہ نجم الدین حنبلی دونوں نے زیارت قبر نبوی کے ساتھ ذیارت قبر صاحبین کو بھی لیا ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ قبر نبوی کے ساتھ قبور صاحبین گی زیارت کے لئے بھی سفر کا جواز واستخباب نکلتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ (مؤلف) صاحبین گی زیارت کے لئے بھی سفر کا جواز واستخباب نکلتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ (مؤلف) سے میعلامہ شوکافی وہ ہیں جن پر سارے اہل حدیث اعتماد کرتے ہیں اور ان کے فقد کا بڑا مداران ہی کے اوپر ہے، کیکن زیارۃ وتوسل کے مسئلہ میں انہوں نے علامہ موصوف کو بھی نظرانداز کردیا ہے اور صرف حافظ ابن تیمیہ کی متفر درائے کا اتباع کرتے ہیں۔ (مؤلف)

اورمشکل الصحاح (۴۴مجلد)لکھی، پھرالموضوعات (۴مجلد)الواہیات (۳مجلد)اورالضعفاء بھی کبھی، حافظ عدیث تھےاورموضوع احادیث پر کڑی نظرر کھتے تھے، پھر بھی انہوں نے احادیث زیارت کوموضوع قرارنہیں دیا بلکہ حدیث ابن عمروحدیث انسؓ پراعتاد کرکے زیارۃ قبر مکرم کو ان سے ثابت کیا، ایسے ہی علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی احادیث موضوعہ پرمستقل کتاب' الفوائد انجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ' کبھی کہ جس

ا مثافرین علاء محد تین میں سے علامہ سیونی شافعی (م الدی ) نے الحقیات علی الموضوعات اور فیل الموضوعات کلیس اورعلامہ محدث ملاعلی قاری شی (م م الدی کے نظر کر قالمصنوع کا معرض میں مقال میں میں شائع ہوگئی ہے، ان میں سے کی کتاب میں مجی صدیت است فیصل ہوگئی ہے، ان موضوع نہیں قرار دیا گیا بلکہ حافظ ہوگئی موضوع نہیں قرار دیا گیا بلکہ حافظ ہوگئی ہوگئ

یہ بات آ گے بھی واضح ہوگی کہ جافظ ابن تیمیہ ئے جس تُدر غیرضروری بخی وتشد دبدعت کے معاملہ میں اختیار کیا ہے کہ ہر بدعت کوشرک کا درجہ دے دیا ہے اس عکر سے میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس

کے برعکس باب عقائد میں نہایت تساہل برتا ہے اور بڑی حد تک تشبیہ ونجسیم کے بھی قائل ہوگئے ہیں، واللہ المستعان )۔ چند علمی حدیثی فوائد: (۱) حافظ این عسا کر (م ای ۵ چے ) کو حافظ ذہبیؓ نے الامام الحافظ ،محدث الشام ،فخر الائمہ ککھا، صاحب

چندعلمی حدیثی فوائد: (۱) عافظائن عساکر(مای هیچ) کوحافظ ذہبیؒ نے الامام الحافظ ، محدث الشام ، فخر الائمہ لکھا، صاحب تصانیف کثیرہ ومنا قب عظیمہ تھے، تذکرۃ الحفاظ مسلم ۲۸ اج ۴ میں مفصل حالات ہیں مقدمہ انوارالباری میں اا/۲ میں بھی مختصر تذکرہ ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ۲۸ از ۲۸ میں مفصل حالات ہیں مقدمہ انوارالباری میں اا/۲ میں بھی مختصر تذکرہ ہے۔

(٣) بذل المجهو دص ٢٢١ج ١٥ ورا نوار المحهود ميں اطبيط عرش والى حديث مذكور پر يجھ كلام ذكر نبيس كيا گيا، حالا نكه ضروري تقا۔

(۳)ابوداؤدش ۲۹۳ج ۱ باب الجہمیہ میں حدیث ادعال بطریق ساک بن حرب روایت کی گئی ہے جوتر ندی واپن ماجہ میں بھی ہے مگر حافظ ابن معین ، امام احمد ، امام بخاری مسلم ، نسائی ، ابن جوزی حنبلی وغیرہ نے اس کی صحت ہے انکار کیا ہے ، حافظ ابن قیم نے تہذیب ابی داؤ دمیں کثر ت طرق دکھا کراس کی تھیج وتقویت کی سعی کی ہے ، حالاتکہ انفراد ساک کے بعد کثرت کی طرق ہے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔

ں میں اور پہنے کہ حافظ ابن قیم کاعلم معرفت رجال میں ضعیف تھا، جیسا کہ علامہ ذہبی نے بھی ''میں اس کی تصریح کردی ہے، اس حدیث کے بارے میں پوری تحقیق''دفعس المقال فی تحییس احدد ثبتہ الاوعال'' میں قابل دیدہ۔

بذلی انججو دص ۲۲۰ ج۵ میں یہاں بھی حدیث مذکور کے رجال سند کے بارے میں کلام بہت نا کافی ہے اور ساک پرتو کیجے بھی نہیں ککھا گیا جس پر کافی روشنی ڈالٹی ضروری تھی۔

(۳) یہ بات بھی ذہن میں رکھتی چاہیے کہ حافظ ابن قیم کا حدیث ضعیف و معلول نہ کور کی توثیق کے لئے سعی کرنا اور کتاب التقض نہ کور کی تروتی و اشاعت کے لئے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی تمنا و وسیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ بدعت فی العقا کدے احتراز کوکوئی ابھیت نہ دیتے تھے، جبکہ ہر بدعت فی الا تمال کے لئے ان کے بہاں شرک سے کم ورجہ بیس تھا اور آج بھی مجھے سادہ لوح لوگ ان دونوں حضرات کی بدعت فی الا تمال کے بارے میں شدت کی وجہ سے نہایت معتقد ہے ہوئے ہیں، کیس ان کے بدعة فی العقا کہ کے بارے میں شدت کی وجہ نہایت معتقد ہے ہوئے ہیں، کیس ان کے بدعة فی العقا کہ کے بارے میں تسامل سے بالکل فافل ہیں، ایسے حضرات کو علامہ کوٹری کی مطبوعہ تالیفات و مقالات اور کتب خانہ ظاہر یہ دمشق کی محلوطات حافظ ابن تیمیہ نیز مطبوعہ کتاب السنة لعبداللہ بن الا مام احد و کتاب التقض للداری کا مطالعہ کرنے کے بعد سے کرائے قائم (بقید حاشیدا گلے صفحہ بر)

کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہایت بختی برتی ہے یہاں تک کہ بعض بھیج وحسن احادیث کو بھی موضوع کے درجہ میں کر گئے، جس پر حضرت مولانا عبدالحق صاحب کلھنویؓ نے '' فلفرالا مانی'' میں متنبہ کیا ہے ، مگراس کے باوجودانہوں نے احادیث زیارت کوموضوع نہیں کہا جبکہ وہ بھی بقینا جانتے ہوں گے کہ حافظ ابن تیمیہ گان کوموضوع و باطل کہہ چکے ہیں اورای وجہ ہے انہوں نے حدیث شدر حال کوزیارۃ نبویہ پر بھی منطبق کر کے اپنی الگ رائے قائم کی اور سفرزیارۃ کونا جائز قرار دیا پھرای فتوی کی وجہ ہے جیل گئے اورو ہیں انتقال کیا۔

ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دورتک کتب متقد مین ومتاخرین کے ذخیرے اس طرح عام نہ ہوئے تھے، جس طرح الب ہمارے زمانہ میں ہوگئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شیخ معین سندھیؓ نے حضرت شاہ ولی اللہ سے وافظ ابن تیمیہؓ کے بارے میں رائے معلوم کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ ان کے چند تفردی مسائل کے علاوہ جن کے باعث وہ جیل گئے اور اسلامی حکومتوں نے ان پر سختیاں کیس معلوم کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ ان کے چند تفردی مسائل کے علاوہ جن کے باعث وہ جیل گئے اور اسلامی حکومتوں نے ان پر سختیاں کیس میں ان کے علم وضل اور تبحرعلمی واسلامی خدمات کا معترف ہوں ، اس کے بعد نواب صدیق حسن خان نے بھی حافظ ابن تیمیہؓ سے اعتراضات الحکام کے معلوطات دیکھی گئیں تو نفتہ ونظر کا باب وسیع ہوتا گیا۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ کشمیری بھی حافظ ابن تیمیہ کے غیر معمولی فضل و تبحراور جلالت قدر کے معترف تھے اور بڑے ادب واحترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ان کے بعض تفردات پر شخت تنقید بھی کرتے تھے اور ان کے درس حدیث میں جہاں مذاہب اربعہ کی تفصیلات و دلائل کا ذکر آتا تھا، حافظ ابن تیمیہ کے تفردات ذکر کرکے ان کے جوابات بھی ویا کرتے تھے، شاید انہوں نے اس امر کا انداز وفر مالیا تھا کہ جدید دور میں غیر مقلدین اور جدت پہند حضرات ان کے تفردات کو اپنانے کی سعی کریں گے۔

اس کے بعد حصرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب مد ٹی کا دور آیا اور آپ نے حافظ ابن تیمییٹر کی مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مخطوطات پر بھی نظر کی تو وہ اپنے درس حدیث میں بہ نسبت حصرت شاہ صاحب کے ذیادہ شدت کے ساتھان کاروفر مانے لگے تھے اور خاس

(بقیدحاشیہ صغیرسابقہ) کرنی چاہئے کیونکہ عقائد کا باب اعمال سے کہیں زیادہ اہم ہے اور ہم بچھتے ہیں کہ باب عقائد میں تشبیہ وسیسیم وغیرہ کوکوئی بھی حق نہیں سمجھ سکتا، چنانچے صاحب تحفۃ الاحوذیؒ نے بھی شرح السنداور ملاعلی قاری حنفی کی عبارت نقل کر کے لکھا کہتی بات وہی ہے جو ملاعلی قاری نے کبھی اور اس میں شک وشہنیں کہ ید، اسبع ، مین ، مجیء، ایتان ، نزول رب وغیرہ میں تسلیم وتفویض ہے اسلم بلکہ وہی تعمین ہے۔ (تحفیص ۳۳۳ ج ۳)

(۵) اس حقیقت کاتلم بھی حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے عالی عقیدت مندوں کو کم بی ہوگا کہ دہ جب کی نظریہ پر جم جاتے ہیں تو پھر دوسرے نظریہ کے دلائل کی طرف توجہ قطعانہیں کرتے ،اوراپنے لئے مشکوک باتوں کو بھی دلیل بنانے ہیں جرج نہیں بچھتے ،ہمارے حضرت شاہ صاحب فرماتے بھے کہ فناء نار کے نظریہ ش انہوں نے ایسابی کیا اور جمہورسلف وخلف کے دلائل کونظرا نداز کر دیا ، بلکہ اپنے مسلک کو حضرت فاروق اعظم کا فد جب بھی کہد دیا ، حالانکہ ان سے جواثر منقول ہال میں کفار کی نقصرت نہیں ہے ،اور وہ عصاق مؤمنین کے بارے ہیں ہے ،ایک احتال بعید سے فائد داٹھانے کی کوشش کرگئے جوموقع استدلال ہیں اہل جن کی شال ٹیس میں کفار کی نقص کر گئے جوموقع استدلال ہیں اہل جن کی شال ٹیس کے لئے سے ، یہ بھی فر مایا کہ منداح میں جو معزیت ابن عمرو بن العاص ہے مرفوع حدیث مروی ہو وہ بھی مونین اہل کہائر کے جن میں ہے ،اس کو بھی کفارومشر کیمین کے لئے سے مرفوع حدیث مروی ہو اور بات ہے۔

(1) اوپرکی عبارت سے بیٹ مجھا جائے کہ ہم بدعت فی الانگمال کو کچھ کم برانجھتے ہیں نہیں بلکہ ہمارے مختقین اکا برنے تو بدعت حسنہ تک کا بھی اٹکار کیا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ نے احیاۓ سنت ورد بدعت میں جس قدرسعی بلیغ فرمائی ہے اس کو آپ کی ٹالیفات ومکتوبات پڑھتے والے سب ہی جانتے ہیں، وہ تواس کے بھی روادار نہیں کہ نماز کے لئے نیت لسانی کو بدعت حسنہ کہہ کر باقی رکھا جائے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے صرف نیت قبلی پر پورا دھیان دیاجائے جواصل سنت اور حجت نماز کے لئے ضروری ہے اور روائ بدعت ندکورہ کے باعث ختم ہوگئی ہے۔

۔ جیب بات ہے کہ جواوگ خود بدعت فی العقائد سے مرتکب اور حق تعالیٰ سجانہ کے لئے جنسیم انشیبہ، جہت ومکان و فیرو کے صرف قائل ہی نہیں بلکساس کی دعوت عام دینے کے لئے رسائل اور کتابیں مفت شائع کررہے ہیں، وہ دوسرے اہل حق کوار اٹکاب شرک و بدعت کا طعنددیتے ہیں۔ واللہ المستعان (مؤلف) طور سے ان کے عقا کد تشبیہ و تجسیم مندرجہ مخطوطات پر تو کڑی تنقید فر ما یا کرتے تھے۔رحمہ اللہ رحمہ: واسعہ ۔

# ''زیارۃ نبوبیے لئے استخباب سفراوراس کی مشروعیت پردلائل عقلیہ''

علام دخلق ہیں گئے نے لکھا: کہ تواعد شرع وعل سب ہی کا اقتضاء ہے کہ کسی امر مشروع کے حصول کے لئے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی ضرور مشروع وستحب ہوتے ہیں ، مثلاً حدیث بخاری وسلم شریف ہے معلوم ہوا کہ اسباغ و صوعلی الدمکارہ ، کشرت اقدام الی الساجد، انتظار الصلواۃ بعد الصلواۃ موجب حظ میں او باعث رفع درجات ہوتا ہے ، ظاہر ہے وسائل کوییشرف صرف عبادۃ صلوۃ کی وجہ سے حاصل ہوا۔

یہ بھی بخاری وسلم میں ہے کہ محبد سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کواجر زیادہ ملے گایہ بھی مروی ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائے گا اس کو جاج محرم کا ثواب ملے گا (ابوداؤ د) جوابی بھائی کی عیادت کو جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھنے تک غرفہ جنت میں چاتا ہے (تر ہی دائن بھر)

اس کو حاج محرم کا ثواب ملے گا (ابوداؤ د) جوابی بھائی کی عیادت کو جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھنے تک غرفہ جنت میں چاتا ہے (تر ہی دائن بھر)

ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ وسائل قربت بھی قربت ہوتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے کہ جوابیے گھر سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے ، پھر داستہ میں اس کی موت آ جائے تب بھی اس کا اجروثواب خدا کے پہاں لکھ لیا گیا اور رسول اکر موقا ہے گئی دیارت

مباركه كے لئے گھرے نكلنے والابھى اى حكم ميں داخل ہے۔

اعلاء کلمۃ اللہ فرض اور نہایت اہم رکن اسلام ہے اس لئے اس کا وسیلہ و ذرایعہ جہاد بھی بہت بڑے فضل وشرف کا سبب بن گیا اور جہاد کے لئے سفر وویگر و سائل بھی اجر و ثواب عظیم کا موجب ہوگئے، حالا نکہ بغیراس مقصد کے سفر وویگر ذرائع کا ورجہ مباح کا تھا، پھر جب زیارت قبور بھی ایک مشروع و مستحب امرہے تو اس کے لئے بھی سفر اور دوسرے ذرائع وصول موجب اجر و ثواب ہوں گے اور بیشق تکان کہ حدیث شدرحال کی وجہ سے قریب کی زیارت تو مستحب ہے دور کی نہیں ہے اس لئے بے کل ہے کہ حدیث ندکور کا تعلق صرف مساجد کے سفر سے ہو دوسرے اسفار سے نہیں ہے جسیا کہ حدیث منداحمہ سے ، بیام واضح ہو چکا ہے (شفا السقام ص ۱۰ ای ۱۹۲۱) دوسرے اس لئے بھی کہ حافظ ابن تیمیہ وران کے تبعین کے علاوہ امت کے سارے اکا برعاماء و محدثین کے بالا تفاق سفر زیارت نبویہ کو متحب و مشروع قرار دیا ہے جتی کے اکا برحنا بلہ اور ابن جوزی اور علامہ شوکانی وغیرہ سب ہی نے اس مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف رائے قائم کی ہے۔

اس کے بعد علامہ بکی نے لکھا: -اداء حقوق بھی ایک اسلامی فریضہ ہے لہذا جس پرکسی کاحق واحسان ہواس کے ساتھ زندگی میں اور بعد موت

بھی نیکی و بھلائی کرنا ضروی ہے، ھسل جنواء الاحسان الا الاحسان اور زیارت قبر بھی اواحق واحسان کی ایک مشروع شکل ہے، بظاہر حضور علیہ السلام نے بھی ایک لئے اور روئے ، آپ تلفظ کے ساتھی صحابہ کرام بھی اسلام نے بھی ای لئے اور دوئے ، آپ تلفظ کے ساتھی صحابہ کرام بھی رود ہے بھر آپ تلفظ نے فرمایا میں نے حق تعالی سے اجازت جا بھی کہ میں ان کے لئے دعائے معفرت کروں ، لیکن مجھے اس کی اجازت منبیں ملی ، پھر میں نے زیارت قبر کی اجازت ما بھی تورکی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کو یا دولاتی میں۔ (مسلم شریف)

نہیں بلی، پھر میں نے زیارت قبری اجازت ما تلی تو دی گئی تم بھی قبوری زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کویا دولاتی ہیں۔ (مسلم شریف)

اتی ہے ساتھ یہ بھی ہے کہ زیارت قبر مقبور کے لئے رفت، رحمت واٹس کا موجب ہے، حضرت انس سے صدیت مروی ہے کہ میت کو صب سب سے زیادہ انس اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کو ایسا مخض جا تا ہے جواس کو دنیا میں مجبوب تھا یعنی اس سے میت کی وحشت و نہائی کا اثر دور ہوتا ہے، حضرت ابن عباس ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کو ایسا مخض جا تا ہے بواس کو دنیا میں مجبوب تھا یعنی اس سے میت کی وحشت و نہائی کا اثر دور ہوتا ہے، حضرت ابن عباس سے صدیت مروی ہے کہ جو تحض بی بات کہ تا ہے تو وہ اس کو پہچان کر جواب دیتا ہے اس کی روایت بھی ایک جماعت محد ثین نے کی ہے اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ شخ ،عبد الحق محدث کہ تا سب سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس کی تھیج کی ہے، اموات کو زیارت احیاء ہے اور ان کے لئے جو پچھالیسال تو اب وغیرہ کیا جا تا ہے ان سب سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس کا ادراک بھی کرتے ہیں (کہ کس نے زیارت کی ادراک بھی کرتے ہیں (کہ کس نے زیارت کی ادراک بھی کرتے ہیں (کہ کس نے زیارت کی افرور کس نے ایسال تو اب کیا اس بارے بھی اور کی معظم کی زیارت کا درجہ سب قبور سے زیادہ ہوگا اور آپ عظیمی کو زیارت کا قصد کرنا خاص طور ہے متعین دمشر دی بھی ہوگا، لہذا اگر کوئی دلیل طاہر خاص آ ہے دیا تھی جو می ہوگا اور آپ عقبیت کی خرر بیداس بات کا فیصلہ کر بیا تھی جو می ہوگا اور آپ عقبیت کی در بیداس بات کا فیصلہ کر بیا تھی جو می تھی ہوگا اور آپ عقبیت کے ذر بیداس بات کا فیصلہ کر بیا تھیں تھی جو می تھیں دمشر دی ہوگا اس کے دائل نظام ہو اس بیا تھیں تھی ہو جو دہوتی ہی جو می تھیں دستر دیا تھیں تھیں کہ در بیداس بات کا فیصلہ کر سے تھی جو میکہ ہم اس کے دائل نظلہ بھی ہوگا کی در بیداس بات کا فیصلہ کر بیا تھیں کے دائل تھیں کو در بیداس بات کا فیصلہ کی دیارت کے دائل تھیں کے دائل نظلہ بھی ہوگا کو کر کیا تھیں کے دائل نظلہ بھی ہوگا کو کر بیداس کے دائل نظلہ بھی کہ در بیداس بات کا فیصلہ کر بیا تھی جو میکھ ہو سے دیا تھی ہو کیا کی نظلم کے در بیدا سے دیا گیکہ ہو کے دائل نظلہ بھی ہوگا کی سے کہ در بیدا سے دیا گیکہ ہو کے دائل نظلہ بھی کہ در بیدا سے کہ دیا کی تھی ہوگا کی کر بیارت کے دائل نظلہ بھی کی دیا کی تھی کی کی کی کیا کہ کی کی کر بیارت کی کی کر بیارت کی کی کر بیارت ک

زیارت کا قصد کرنا خاص طور ہے متعین دمشر و ع بھی ہوگا،لہذاا گرکوئی دلیل طاہر خاص آپ ﷺ کی زیارت کے لئے مستحب ومشروع ہونے کے لئے نہ بھی موجود ہوتی تب بھی ہم صرف اپنی عقول سلیمہ کے ذریعہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے، چہ جائیکہ ہم اس کے دلائل نقلیہ بھی بہ کثر ت موجود پاتے ہیں اور پچھاو پر لکھ بھی آئے ہیں ،ای لئے ساری امت نے آپ ﷺ کی زیارت مشرفہ کے استخباب پراجماع وا تفاق کیا اور بعض حضرات نے اس کو داجب بھی قرار دیا ہے۔ (عم ۸۸)

علامیکی نے مزیدلکھا: - یوں تو زیارہ تمام تبورصالحین کی سنت و تواب ہے مگر قبور قریبہ کی زیادہ مؤکدہ ہے اور جس سے قرابت کا تعلق ہواس کی اور بھی زیادہ مطلوب ہے جس طرح کے نمازتمام ہی مساجد میں مطلوب ہے ، بجز تین مساجد (مجدحرام ، مجد نبوی و مجداقصیٰ ) کے تواب میں سب برابر ہیں ، کوئی تخصیص نہیں ای گئے جس طرح ان تین مساجد کے علاوہ کی خاص مجد میں نماز کا خصوصی اہتمام (شدرحال وغیرہ ) گرنا غیر موزوں امر ہوگا ، اسی طرح قبر نبوی کے علاوہ اور کسی خاص قبر کے لئے بھی خصوصی اہتمام (شدرحال وغیرہ ) غیر موزوں ہوگا اور شایدا کی معنی سے ابن غیر موزوں امر ہوگا ، اسی طرف شدر حال الی زیارۃ القبور کی ممالغت نقل ہوئی ہے اور بہی تھم ان مشابد کا بھی ہے جن سے برکت عاصل کرنے کی بات بھی درجہ کی نہ ہو، لہذا ہمار سے نزد یک مجموعی طور سے تمام قبور صالحین کی زیارت مستحب ہے اور عام قبور کے لحاظ سے ان سے برکت کے حصول کی امید زیادہ ہے ، لیکن جن کی برکت قطعی ویقینی ہے جیسے قبور انبیا علیہم السلام اور جن کے جنتی ہونے کی شرع نے شہادت دی ہے ، جیسے حضرت ابو بکر وعمران کا قصد زیارت بھی مستحب ہوگا ، پھران کے بھی مرا تب ہوں گے ، سب سے برنا مرتبہ نی اکرم شیالت شاہدت دی ہے ، جیسے حضرت ابو بکر وعمران کا قصد زیارت بھی مستحب ہوگا ، پھران کے بھی مرا تب ہوں گے ، سب سے برنا مرتبہ نی اکرم شیالت

کے اس طاقت حضورعلیالسلام کی زیارت سب سے زیادہ موکد ہوجاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں "المنہ ہی اولی بالسمو صنین من انفسہ من وارد ہے یعنی آ ہے علی ہے۔ اس طاقت کے ساتھ ہرامتی کی قرابت معنوبیہ ہجوقرابت جسمی سے زیادہ اہم واقدم ہے، ایمائی وروحانی رشتہ ، جسمائی رشتہ سے زیادہ قوک بھی ہے کہ جسمائی رشتہ ، جسمائی رشتہ سے زیادہ قوک بھی ہے کہ جسمائی رشتہ ہوسائی ویا تھا ہے تھا ہوگے عبدالعزیز د ہائے سینہ مبارک نبوبیہ میں سے نہا یت ہوئے میں اور ہر ہر مسلمان کے قلب کے ساتھ ایک ایک دھاگے کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام وائیمان پر عابت و قائم ہو جائے تو ایمان ہاتی نہیں رہ سکتا ۔ (ابریز) (مؤلف)

کا ہے جس طرح مساجد مشہود لہا بالفصل میں ہے سب ہے بڑا مرتبہ مسجد حرام کا ہے اور بڑے مراتب والی قتم میں شدر حال صرف قبورا نبیاء علیہم السلام کے لئے موزوں ہوگا (ایضاً ص ۱۹)

موحداعظم كى خدمت ميں خراج عقيدت

تخلیق عالم اور بعثت انبیاعلیهم السلام کابردامقصدحق تعالی کی ذات وصفات کا تعارف اوراس کی وحدا نیت کا اقر ارکرا ناہے بیفریضه تمام انبیاءاوران کے جانشینوں نے ادا کیااورآخر میں سرورانبیاءلیہم السلام اورآپ کے جانشین وارثین علوم نبوت نے اس مقصد عظیم کو بوجہ اتم والمل پورا کیااور قیامت تک ایک جماعت حقه ضروراس خدمت کوادا کرتی رہے گی معلوم ہے کہ سرور کا نئات علیقی کی نبوت سب سے پہلے اور بعثت سب ہے آخر میں ہوئی ،تمام انبیاءکوآپ علیہ آپ کی جلالت قدراورآ خرز مانہ میں آپ علیہ کی آمدے باخبرر کھا حمیا،سب سے پہلے آپ علی کی نبوت ورسالت کا عہدوا قرارلیا جاتارہا،حضرت آ دم کی لغزش آپ علیہ کے توسل ہے معاف کی گئی،تمام انبیاء ومرسلین ے شب معراج میں آپ علی کے ملاقات ہوئی اور سب نے آپ علیہ کی امامت میں مجدافضیٰ میں نماز ادا کی ،فرشتوں نے آسانوں پر آپ علیقے کی افتدامیں نماز پڑھی، بیاوراس علاوہ ساری تشریفات آپ علیقے کے لئے راقم الحروف کی نظر میں صرف اس لئے ہوئیں کہ آپ علی ہے موحداعظم اور سارےموحدین کاملین کے سردار تھے،ای لئے آپ کی شریعت میں شرک و بدعت کے لئے اونیٰ ترین گنجاکش بھی باقی نہیں رکھی گئی، دوسرےا نہیاء کی شریعتوں میں تعظیمی تجدہ وغیرہ بھی روا تھا ،مگر آپ علیقے کی شریعت میں روانہیں ہواحضور علیہ السلام کوشجرو حجرسلام کرتے تھےاورآپ علی کے امتیوں کے لئے بھی صرف صلوۃ وسلام کی اجازت ملی ،اسی صلوٰۃ وسلام کوآپ کی تعظیم وتو قیر کا آخری درجہ سمجھا گیا،اور یہی آپ منطق کے تمام ظاہری و باطنی احسانات کے اواء حق اور خراج عقیدت پیش کرنے کی واحد صورت قرار پائی،اس لئے اس کے مکلف آپ علیف کے سارے امتی آپ علیف کی زندگی میں بھی رہاور بعدوفات بھی ،فرشتوں کا ایک گروہ اس کے لئے مقرر کیا گیا کہ غائبین اور دور والوں کا تخفہ صلوۃ وسلام آپ علی کے خدمت اقدیں میں پہنچائیں، جس کے جواب میں آپ علی ان کے لئے رحمت وبرکت کی دعا فرماتے ہیں اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر جوخوش نصیب امتی سلام عرض کرتے ہیں اس کوآپ عرف خود سنتے اور جواب دیتے ہیں،اس حاضری کے وقت ہرامتی کو پیجی حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام ہے اپنے لئے شفاعت کی درخواست کرے،جس کی رہنمائی سارے علاءامت اولین وآخرین نے کی ہے،البتہ درمیان میں پچھلوگ ایسے ہوئے جنہوں نے روضتہ مقدسہ کی حاضری پریابندی عائد کی اوراس کے لئے سفر کومعصیت قرار دیااور بیجمی کہا کہ حاضری کے وفت قبر مبارک کے پاس اپنے لئے کوئی دعا بھی نہ کرے اور اس کو بھی تو حید کا ایک برواسبق جتلانے کی سعی کی گئی، کیاان چندافراد کے سوالا کھوں لا کھامت محمدید کے علماء داعیان امت نے بھی تو حید کا یہی مطلب سمجھا تھا؟ فیا للعجب! ا پنا خیال توبیہ ہے کہ جس خوش نصیب کوزیار ۃ نبوبیک سعادت عمر میں ایک باربھی ملے گی تو وہ سومر تبداپنی زندگی کے اعمال کا جائز ہ لے گا اور سوچے گا کہ کہیں کسی لمحد میں دانستہ یا نا دانستہ کسی ادنیٰ شرک و بدعت کا ارتکاب تونہیں ہوگیا کہ اس سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ اور نبی ا کرم علی کوناراض کرنے والی دوسری چیز نبیس ہے، کن کن امور میں قر آن دسنت کا دامن چیوٹا ہے، سارے اعمال کا جائز ہ لے کرتو بہوا نابت کے ذریعہ پاک وصاف ہوتا ہواج وزیارت ہے مشرف ہوگا جس طرح فرض نمازوں کی پھیل قبل و بعد کی سنتوں ہے ہوتی ہے،اعمال حج کی پھیل بھی قبل یا بعدی زیارۃ نبویہ ہے ہوتی ہاوراس سنت ہے روکنا گویا حج کی تھیل ہے روکنا ہے، دوسرے مقابر ومشاہد کے بارے میں تو میں دعو نے ہیں کرسکتا کیکن قبر معظم نبی اعظم علیہ تھی جا صری کے وقت تو شاید ہی کوئی بدنصیب ایسا ہوگا جوآ پے علیہ کے تعظیم میں افراط کر کے سمی بدعت وشرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ سارے حجاج سفر حج وزیارت سے پہلے ہی تمام احکام وآ داب کی حتی الا مکان پوری تعلیم حاصل کر لیتے

یں،اوروہاں جاکر بھی علماء سے برابراستفادہ کرتے رہتے ہیں اور یہ بمیشے ہوتا آیا ہے اور ہوتار ہے گا،ان شاءاللہ تعالی حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ کا ذکر خیر

آپ کے چند تفروات کا ذکر پہلے ہوا ہے، چنداس کئے کہ فتاوی ابن تیمیہ جلدرالع کے ٣٨٣ سـ ١٥٣ تک آپ کے تفروات کو ''الاختيارات العلميه'' كےعنوان ہے ایک جگه کردیا گیاہے ،اور ۸۰ اابواب فقیہ میں ان کے تفردات بیان ہوئے ہیں ، ہر باب میں بھی متعدد مسائل ہیں،اس طرح آپ کے شذوذ وتفر دات کی تعداد پینکٹروں تک پہنچ جاتی ہے جن میں آپ نے مذاہب ا، بعداور جمہورامت سےالگ رائے قائم کی ہےان کےعلاوہ باب عقائد میں جوآپ کے تفردات ہیں وہ الگ رہے جن کو' السیف الصیقل فی الردعلی ابن زفیل' اللسبکی (م ٢ ١ ١ ع اور" وفع شبه من تشبه وتمرد ونسب ذلك الى السيد الجليل الامام احمدٌ "للحصني (م ٨٢٩) اور وفع شبهة للتشبيه والردعلي المجمه ، لا بن الجوزی السنبلی (م ۹۹۸ھے) کے حواشی میں بیان کیا گیا ہے نیز فقاوی ابن تیمیاس ۹۵ ج ۳ و ۹۹ ج ۳ میں بھی وہ مسائل ذکر کئے گئے ہیں جن میں حافظ ابن تیمییئے نے تفرد کیا ہے،ان میں ایک اہم مسئلہ جواز مسابقت بلامحلل کا بھی ہے،سارے علماءامت نے گھوڑ دوڑ میں دونوں جانب سے ہار جیت کی شرط لگائے کو قمارا ور جوئے میں داخل کر کے حرام قرار دیا ہےاور جواز کی صورت صرف بیے بتائی کہ تیسر افتحض ان وونوں جیبا گھوڑ الاکر بلاشرط کے دوڑ کے مذکورہ مقابلہ میں شریک ہو، وہ گویا اس معاملہ کوحلال بنانے کا باعث ہوگا ،ای لئے اس کومحلل کہا گیا 'کیکن حافظ ابن تیمیے نے فرمایا کنہیں بیہ جہاد کے لئے تیاری کا معاملہ ہے ،اس میں بلامحلل کے بھی قمار کی مذکورہ صورت جائز کے ہردور کے علماء نے حافظ موصوف کے تفردات پرتکبیر کی ہے، حافظ ابن حجرٌ اور حافظ ذہبی وغیرہ کے بیانات پہلے آ چکے ہیں اورآ گے بھی ا کابرامت کی آ راء ہم نقل کریں گے،ہم ان کی جلالت قدراورعلمی دینی وسیاسی خدمات کااعتراف پوری وسعت صدرے کرتے ہیں،مگر جو چیز کھٹکتی ہےاور پورے عالم اسلام کے علمائے امت محمد میکی توجہ کے قابل ہے وہ یہ کہ حکومت سعود میک سر پرتی میں ان کے تفر دات کوبطور ایک دعوت کے پیش کیا جار ہاہے ، اور اس طرح کہ گویا ائمہ اربعہ اور سلف وخلف کے فیصلے ان کے تفردات کے مقابلہ میں بیچ ور نیچ اور قابل ردونکیر ہیں ، نیز ایک بالکل غیر اسلامی نظر بیکو برد ھادا ویے اور دائج کرنے کی سعی جاری ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے خیالات وعقائدے اختلاف کرنے والے کویا شرک و بدعت میں مبتلا ہیں ، بیصور تحال نہ صرف نکلیف دہ ہے بلکہ عالم اسلام کے اتحاد وا نفاق کے لئے بھی نہایت مصر ہے، حرمین شریفین کی حیثیت ہمیشہ سے ایک مرکز جامعہ کی رہی ہے اور دونی حیاہے ،لہذا وہاں سے تفریق وعنا داور جمود وتعصب کے سوتے پھوٹنا خسار عظیم کا موجب ہوگا، فج کے موقع پر حرمین میں ایسی تقریریں کی جاتی ہیں اور رسائل شائع کئے جاتے ہیں جوعلمی و تحقیقی نقط نظر ہے بھی ساقط ہوتے ہیں اور ان سے تفریق بین انسلمین بھی ہوتی ہے ،حکومت سعود یہ گواس طرف فوری توجہ کرنی جاہئے ، کوئی مسلمان بھی اس کو پہند نہیں کرسکتا کہ وہاں کی مرکزیت پر کوئی حرف آئے، وہاں کے ایک عالم نے اس سال درود شریف پرضخیم رسالہ شائع کیا، جس میں ثابت کیا کہ حضورعلیہ السلام کے لئے دردو میں سید

الی بخاری شریف میں باب ما بیتا است ہے، مراہت کا باب نہیں ہے، البت تر ندی میں ہینے مقابلہ پر دوڑائے کا قتم تا ہم محقق بینی اور صافظ ابن مجرّ دولوں نے اس کے احکام درج سے جی جی اور صافظ ابن مجرّ دولوں نے اس کے احکام درج سے جی جی اور تا ہے گار میں اگر شرط دونوں طرف سے گئے گاتو با جہا کا امت حرام ہوگی بجز اس صورت کے کہ تیسرا آدی بلاشرط کے شریک مقابلہ ہو، ملا حظہ ہو تو ہو ہوں اوقتی کی حقیق اور جہور کا فیصلہ مقل مقابلہ ہو تا ہے محل کی صورت میں جواز حدیث ابی ہر یہ ہر وایت شرح النہ سے بھی معلوم ہوتا ہے ادر لکھا کہ الر مال کی شرط دونوں کی طرف سے ہوگی تو اس کا جواڑ بغیر محلل کے نہ ہوگا، لہذا صرف محلل ہی کے ذریعہ سے بیا تھا تھا ہم حرمت سے خارج ہوسکتا ہے، آخر میں اس تفصیل کے لئے مرقا قاشر کے مشکو قامل مالی قاری حفی کا بھی حوالہ دیا (تحقۃ الاحوذی میں میں جواز سے بیاں علامہ مبارکیوری نے حافظ ابن تیمیہ سے تقرد فرکوری کو کی دوجہ میں بھی تا بل امترا میں مجھا، دالتہ تعالی اعلم۔ (مؤلف)

کالفظ استعمال کرنابدعت ہے اورانہوں نے ریبھی نددیکھا کہ خودحضورعلیہ السلام اپنے کوسیدولد بنی آ دم فرما چکے ہیں اوآپ کا سیدالا ولین والآخرین ہوناساری امت کامسلمہ مسئلہ ہے، ریبھی وعویٰ کیا کہ کسی ما ٹورہ درود میں سیدنا کالفظ نہیں ہے، حالانکہ عبداللہ بن مسعودٌ اور حصرت ابن عمرٌ ہے منقول درود میں سیدالرسلین وامام المتقین کے الفاظ موجود ہیں۔ (ملاحظہ ہوشفاءالیقام ص ۲۴۸)

۔ مسئلہ طلاق ثلاث میں حضرت عمرؓ کے اجماعی فیصلہ کو حفاظ ابن تیمیہؓ نے سیاست پرمحمول کر دیا ابطال تحلیل پر بہت ہی طویل بحث کی اور اس کو بھی اپنی عقل وقہم کے مطابق گھما پھرا کر جمہورامت ہے الگ رائے قائم کر گئے۔

زیارہ نبویہ کے مسئلہ میں بھی انہوں نے بہنست نقل کے پی عقل کوزیادہ دخل دیا ہے، ای لئے محدث علامہ ذرقانی مالکی شارح موطا،
امام مالک ، ایسے شخندے مزاج دارا دی کوبھی گرمی آگئی اورعلامہ قسطلانی نے مواہب میں جہاں حافظ ابن تیمیہ کا بیقول نقل کیا کہ امام مالک مستقبل المجرۃ الشریفیہ تھم کردہ اکو سخت مکروہ سجھتے تھے، اس پر علامہ ذرقائی نے کھھا کہ حافظ ابن تیمیہ بوچھا جائے کہ کس کتاب میں امام مالک کی بیرائے نقل ہوئی ہے جبکہ ان کے اجمل اصحاب سے اس کے خلاف منقول ہے، اس شخص کوشر منہیں آتی کہ بغیر علم ودلیل کے ایک بات منسوب کردی ہے پھر طریقہ اصحاب حدیث پر یوں بھی ابن وہب کی روایت مقدم ہے کہ دہ منصل ہے اور اساعیل کی روایت منقطع ہے، وہ امام مالک ہے ہیں، آگے مطلانی نے حافظ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا کہ امام مالک کی طرف منسوب میہ حکایت جھوئی ہے کہ انہوں نے خلیفہ منصور کو دعا کے وقت استقبال قبر کے لئے فرمایا تھا، کذا قال واللہ اعلم ، اس پر علامہ ذر رقائی نے تکھا کہ یہ کدا قال اللے کہ کر علامہ

ال حافظ ابن حزم ظاہری نے کہا کہ حدیث شدرحال کی وجہ سے تین مساجد کے سواکسی اور مجد کے لئے سفر حرام ہے، مگر آثار انبیاء علیہ السلام کے لئے سفر کر نا متحب ہے۔ (ؤب ڈیابات الدراسات ص ۵۹ اج۲)

قسطلانی نے براءت کا اظہار کیا ہے کیونکہ بیروایت تقد کی ہاور بھوٹ کیے ہو کتی ہے، جبکہ اس کے راویوں میں کوئی جھوٹا اور وضاع نہیں ہے، پھر لکھا کہ اصل بات بیہ کہ جب اس شخص (حافظ ابن تیمیہ ) نے اپنے لئے ایک ند جب بطوراً بنداع بنالیا اور وہ یہ کہ کسی قضیم نہ کی جائے اور یہ کہ ذیارت قبور کا مقصد صرف اعتبار ورحم ہے وہ بھی اس طرح کے اس کے لئے شدر حال نہ ہوتو پھر اپنے اس نظریہ کے خلاف جوانہوں نے اپنی فاسد عقل کے ذریعہ ابتداع کرلیا تھا، جو چیز بھی سامنے آئی اس پروہ ہو ہے سمجھے بے در ہے جملے ہی کرتے رہے اور جہاں کی بات کا جواب نہ بن سکا تو اس کے جھوٹ ہونے کا دعوی کردیا کرتے تھے، اور جس نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا علم ، ان کی عقل سے زیادہ تھا، اس نے بہت انصاف سے کا م لیا ہے۔ (شرح المواہب ص ۱۳ ت کہ )

حافظا بن تيميةً دوسرول كي نظر ميں

اوپر کی مناسبت سے مزید بھیرت کے لئے یہاں چند دوسری آراء کا ذکر بھی مناسب وموزوں ہوگا، قاضی تقی الدین احنافی ماکنی نے ان پر بخت نقد کیا اوراستغاشہ بالرسول اللے ہے۔ جواز میں کتاب کھی، قاضی تقی الدین بھی شافعی نے زیارہ نبویہ وقوسل کے مسئلہ میں 'شفاء السقام' کے نام سے نہایت مدلل رد لکھا، فقیہ نورالدین ۴ بحریؒ نے ردابن تیمیہ اور جواز استغاشہ کے لئے کتاب کھی، شخ صفی الدین ۴ بہندی شافعیؒ قاضی کمال الدین ۱۵ بین الزر کانی، شخ مصدرالدین ۴ بین الوکیل، قاضی مجم الدین کا بین مصری شافعیؒ ، شخ مشس الدین ۴ محمہ بین احمہ بین عمدلان شافعی (م ۲۵ سے ہے) قاضی زین ۱ الدین بین مخلوف مالکیؓ ، (۱۱) شخ نصر بین سلمان مجمی نے حافظ ابن تیمیہ سے مناظرے کئے اور ان کی غلطیاں مجالس علاء وامراء میں پیش کیس، شخ معین سندھی ۱۲ نے مستقل بین سلمان مجمی نے حافظ ابن تیمیہ سے مناظرے کئے اور ان کی غلطیاں مجالس علاء وامراء میں پیش کیس، شخ معین سندھی ۱۲ نے مستقل بین الدیان تیمیہ کے دومیں کھی جسم میں میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ (قادی میں کیا ہے۔ میں کیا ہے۔ میں کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے کہ میں کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں کی کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں میں کیا ہے۔ میں کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں میں کی ہے کہ میں کیا ہے۔ میں کی کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ میں کیا ہے۔ میں کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کی کیا ہے کہ کی کی کیا ہے کہ کیا ہے کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ

اس ہےمعلوم ہوا کہ پچھامورفسق و بدعت کے قبیل ہے ان نےعلم میں بھی آ چکے تھے،اگر چہانہوں نے بنی بردلیل سجھ کران کی وجہ سے تھلے تھم فسق و بدعت ہےاحتر از فرمایا تھا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز ۱۳ نے لکھا: – ابن تیمیہ کا کلام منج السنت وغیرہ کتب کے بعض مواضع میں نہایت وحشت زار ہے خاص کرتفریط حق اہل ہیت ، منع زیارہ نبویہ انکارغوث وقطب وابدال تحقیرضو فیہ وغیرہ کے بارے میں ،اوران سب مواضع کی عبارتیں میرے پاس نقل شدہ موجود ہیں اوران کے زمانہ میں ہی ان کے خیالات کی تر دید بڑے بڑے علاء شام ومغرب ومصرنے کی ہے پھران کے تلمیذر شیدا بن قیم نے ان کے کلام کی توجہ کرنے میں میں بلیغ کی ، مگر علاء نے اس کو قبول نہیں کیا جتی کے ہمارے والد کے زمانہ کے ایک عالم مخدوم معین الدین سندھی نے طویل رسالہ ان کے رد میں لکھا، اور جب خافظ ابن تیمیہ کا کلام علائے اہل سنت کے زد کی مردود تھا تو ان کے رد وقد ح پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے (بعنی علاء کا فرض تھا کہ ایے خیالات کی تختی کے ساتھ تر دید کرتے )۔ (فاوی عزیزی ص ۲۵۰ م

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو وہ سب باتیں نہیں کینچی تھیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو بعد میں مع نقل عبارات بہنچ گئیں اس لئے ان کا نفتہ بھی زیادہ سخت ہو گیا تھااور دہ ابن تیمیڈ کے سخت ناقدین کے زمرے میں شامل ہوگئے تھے۔

اس كتاب برحافظ ابن جرِّ نے بھی مخت نقد كيا ہے/ اسان الميز ن ص ١٩٥ ديكھو۔ (مؤلف)

نواب صدیق حسن خان۵امرحوم نے جوحافظ ابن تیمیّئے کے بہت زیادہ مداح بھی ہیں کھا:۔ میں ان کومعصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بہت سے مسائل اصلیہ وفرعیہ میں ان کامخالف بھی ہوں، وہ ایک بشریتھے، جن پر بحث کے وقت حدت اور مخالفین کے حق میں غصہ وغضب کی شدت طاری ہوجاتی تھی۔ ( مکتوبات شخ الاسلام حضرت مدتی ص۳۳ ج ۴)

حضرت شيخ الاسلام مولانا حسين احمد صاحب ١٦ قدس سره في ايك مكتوب مين تحريفر مايا:- "تسلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسئلون عما كانوا يعملون.

علامہ ابن تیمیہ ﷺ کے متعلق آپ کا اس قدر حد درجہ خلجان موجب تعجب ہے، حضرت شاہ عبدالعزیزؓ نے اپنے والد ما جدمرحوم ہے جتنے واقف ہیں، نہ نواب صاوق حسن خان صاحب، نہ مولوی عبدالو ہاب دہلوی، نہ مولا ناعبیداللہ صاحب سندھی نہ اور کوئی اس قدر واقف، نہ اس قدر فدائی، نہ اس قدر استفادہ کرنے والا ہے، پھر تعجب ہے کہ ان کے قول کو کمز ورقر ار دیا جائے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ کے ارشاد کو متند نہ مانا جائے''۔ (کموبات ﷺ ۱۳۸۹ جس)

اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؑ کے ای ارشاد کو حضرتؓ نے درج کیا جس کا ترجمہ ہم او پرنقل کر چکے ہیں ،ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مدنی قدس سرہ نے تحریر فرمایا: – ابن تیمیہ کی جو چیزیں خلاف جمہور اہل سنت والجماعت ہوں گی یعنی ان کے'' تفروات'' وہ یقیناً مردود ہیں ،ہم ان کے مقلد نہیں ہیں ، میں تکفیران کی نہیں کرتا۔ ( مکتوبات شیخ الاسلام ص ۸۹ج ۳)

حضرت مدنی قدس سرہ درس بخاری شریف میں بھی بار ہا حافظ ابن تیمیہ کے تفردات بریخت نقد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خودان کے غیر مطبوعہ رسائل دیکھ کر میدیقین کرلیا ہے کہ وہ بدعت فی العقا کداور تجسیم وغیرہ کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اس پر حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب معشرت مدتی کو زیادہ بخت تنقید سے رو کنا بھی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علامہ شمیری صاحب حافظ ابن تیمیڈ کے بہت مداح تھے، حالا تکدان کی مداح حافظ ابن مجر، حافظ زہبی وغیرہ سے ملتی جاتی ہی ، جنہوں نے مدح کے ساتھ تفردات پر بخت نگیر بھی کی ہے اور ہمارے حضرت علامہ کشمیری بھی درس بخاری شریف میں برابران کے تفردات پر نگیر کیا کرتے تھے، البتہ اغلب سے ہے کہ ان کو ہ مخطوطات دیکھنے کا موقع نہیں ملاء جن کو حضرت شاہ عبدالعز پر جمعنرت مدتی اور علامہ کوثری وغیرہ نے دیکھا اور اس لئے ان حضرات کا نفتد زیادہ شخت ہوگیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔

عافظ ابن مجرعسقلا فی کی تنقید ( حافظ ابن تیمید کے لئے ) ہم دررکا منہ جلد اول کے حوالہ نے نقل کر چکے ہیں، تیسری جلد میں انہوں نے حافظ ابن قیم کے حالات میں بھی چند سخت جملے لکھ کراپنی رائے کی مزید وضاحت کردی ہے،مثلاً لکھا:۔

''دہ جری البخان، واسع العلم، عارف بالخلاف و مذاہب السلف تھے، کین ان پر ابن تیمیدگی محبت غالب ہوگئ تھی تھی کہ وہ ان کے کسی قول ہے بھی باہر نہیں ہوتے تھے، بلکدان کے سارے اقوال کی تمایت کرتے تھے اوران کی کتابوں کو بھی جا فظ ابن تیم ہی نے مہذب کیا، اور ان کے علم کونشر کیا ہے، ان کی وجہ ہے اوران کے فتا وئی کے سبب کی بارقید میں بھی ہوئے، اور ذکیل کئے گئے، اونٹ پر سوار کرکے مارتے پیٹے بازاروں میں تھمایا بھی گیا، ان ہی تفروات کی حمایت میں وہ علاء عصر کی آبروریزی کرتے تھے اور وہ ان کی کرتے تھے، حافظ ذہی گئے ۔ افظ زہی گئے ۔ اور فیل کے گئے، اور نوری کی کرتے تھے، حافظ ذہی گئے ۔ اور ان کی کرتے تھے، حافظ ذہی گئے گئے اور وہ ان کی کرتے تھے، حافظ ذہی گئے گئے وہ کہ ان کی کرتے تھے، حافظ دہی گئے گئے اور ان کی کرتے تھے، حافظ دہی گئے گئے میں لگ در ان کی کرتے ہے اور ان گئی میں گئے گئے ہو کہ کی مشاغل میں لگ گئے گر وہ دہ معجب برائی اور ان کی کرتے والے، اور لائق احتیاط امور کے بارے میں جرائت و بے با کی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، کہ بیدونوں با تیں علاء والقیاع امت کے لئے شایان ٹہیں ہیں ) ۔۔۔۔ پھر دوسرے حالات بیان کر کے کھا: حافظ ابن تھی میں ان کے شخ ابن تیمیہ کی تحقیقات کا بیان ہے جن کو تھرف کر کے پیش کیا ہے اور ان کی حالت والات بیان کر کے کھا: حافظ ابن تیمیہ میں ان کے شخ ابن تیمیہ کی تحقیقات کا بیان ہے جن کو تھرف کر کے پیش کیا ہے اور ان کی حافظ ابن تیمیہ کی تحقیقات کا بیان ہے جن کو تھرف کر کے پیش کیا ہے اور ان کی سے اور ان کی کھی تھی تا ہے اور ان کی کہ کی کے ان کے ان کی کھیں گئے کہ کی کے ایک کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کی کے ساتھ فیصلہ کی کو تھران کے کھی تھی تھی ہو کہ کو کھی کی کھی کے بیان کر کے کھی کی کھی کے ان کی کھی کو کھی کھی کے دوران کے کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دوران کی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دوران کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کہ کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کھی کے کہ کے کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے

کواس بات کابڑا سلیقہ تھا،اوروہ ہمیشہ اپنے شیخ ،ابن تیمید تفردات کے گرد گھومتے پھرتے رہےاوران کی حمایت کرتے رہےاوران کے لئے دلیل وجمت پیش کرتے رہے''۔ (دررکامندس ۳۵۳ج ۳)

بات اس طرح بہت طویل ہوگی ، اس پراکتفا کر کے ہم بتلانا چاہے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے اسلاف کی طرح حافظ ابن ہیں ہے۔
اور ان کے علمی تبحر وجلالت قدر کے معترف ہیں ، اور اس لئے ہم نے مقد مدانو ارالباری میں ان کے بارے میں تنقیدی پہلوؤں کو تقریباً نظر
انداز ہی کردیا تھا، مگر موجودہ حالات سے متاثر ہو کر اوپر کی صراحت ضروری ہوئی ، کیونکہ اس وقت نجدی ، وہائی ہتی ، اہل حدیث (غیر
مقلدین) اور خلا ہر یوں کا گئے جوڑ ہور ہا ہے اور اس دقت وموقع سے فائد ہوائھا کریدلوگ متبعین ندا ہب اربعہ کو طرح سے بدعت وشرک
مقلدین) اور خلا ہر یوں کا گئے جوڑ ہور ہا ہے اور اس دقت وموقع سے فائد ہوائھا کریدلوگ متبعین ندا ہب اربعہ کو طرح سے بدعت وشرک
وغیرہ کے الزامات لگا کر صرف حافظ ابن ہیں ہے عالی معتقدین و مبرحق خابت کرنے کی سعی کررہ ہیں اور بیدو توت و پروپیگنڈہ
اسلامی وحدت کو تخت نقصان پہنچار ہا ہے ، ہم صرف میرچا ہے تیں کہ ہر بات کو حداعتدال میں رکھا جائے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں
کو انتظاف واتفاق کی لڑی میں پرونے کی سعی کی جائے ، تفردات خواہ وہ کی ایک فردامت کے ہوں یا کئی جماعت کے ان کو نمایاں کرکے
تفریق میں اسلمین کی صورت پیدا کرنے سے قطعاً احتر از کیا جائے ، ورنداس کے نتائی نہا ہے تھین اورخطرنا ک ہوں گے۔
مانتوں میں اسلمین کی صورت پیدا کرنے سے قطعاً احتر از کیا جائے ، ورنداس کے نتائی نہا ہے تھیں اورخطرنا ک ہوں گے۔

عافظا بن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کوائمہ اربعہ کے درجہ میں پہنچائنے کا کوئی اونی تصور بھی تھے نہیں ہوسکتا، خیال کریں کہ جس کے پورے مسائل وتفردات کی پیروی کرنے والاساری امت کے اکابرابل علم میں سے صرف ایک عالم و واقف ابن قیم ہواس کا مقابلہ ان ائمہ اربعہ سے کیا جن کی پیروی کرنے والے ہر دور میں لاکھوں لاکھ اکابرابل علم ہوں حافظ ابن قیم کے علاوہ جس بڑے جلیل القدر عالم کو دیجھئے وہ ان کے تفردات سے براءت ہی کرتا ہوا ملے گا، والٹد تعالی اعلم ۔

ہے ہے بیننابلہ میں سے بڑے محقق عالم تنے،امام غزائی کے طبقہ بیں تنے،لیکن انہوں نے امام غزائی (م ہوج ہے) کے بعد ان ہے میں وفات پائی ہے،آپ کی آیک نہایت عظیم الشان تالیف' الند کرڈ کتب خانہ ظاہر بید مشق بیں ہے سے ۸۸ پراوران کی کتاب الفنون آٹھ سوجلد میں ہے جس کے بارے میں ملامہ ذبی نے لکھا کہ دنیا میں اس سے بڑی کتاب تصنیف نہیں ہوئی ،علامہ کوثر کی نے لکھا کہ حنابلہ میں جمع وحقیق کے لحاظ سے ان کی نظیر نہیں ہے اور لکھا (بقیہ حاشیہ اسلام کے سفی بر) اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، زیارۃ نبویہ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ علماء متقدمین میں سے ابن بطہ اور ابن عقیل ؒ نے اس کے لئے سفر کوممنوع قرار دیا ہے، اورممنوع سفر میں قصر بھی ان کے نز دیک ناجائز ہے، البتہ سفرممنوع میں قصر کا جواز امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور بعض متاخرین اصحاب شافعی واحمدامام غزالی وغیرہ کا بھی۔

اس برعلامہ بکی نے تعقب کیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ابن عقبل کی طرف جوزیارۃ نبویہ کے لئے سفر کی ممانعت منسوب کی ہے اس نقل کی تعلیم مطلوب ہے، کیونکہ علامہ ابن قدامہ حنبگ نے اپنی کتاب المغنی 'میں تو ابن عقبل کا قول عدم ایا حت قصر کا عام قبور اور مشاہد کے لئے نقش کیا ہے، کیونکہ ان کے نزد کیک حدیث شدر حال کی وجہ ہے عام قبور و مشاہد کے لئے سفر ممنوع ہے، پھر اس قول کونشل کر کے ابن قدامہ نے یہ بھی کہ اس کے لئے سفر مباح ہے اور قصر بھی جا کرنے ، کیونکہ نبی کر بھر اللہ تھا۔ جایا کرتے تھے، پیدل بھی اور سواری پر بھی اور سواری پر بھی اور سواری پر بھی اور سواری ہے۔ قبر کیا ترخیب اور ابنا تھا ہے۔ قبر کے لئے سفر مباح ہے اور قصر بھی جا کرنے ہی خور اس کے تعلقہ مبار کے لئے مبار اور ہوں گئی فرماتے تھے اور حدیث شدر حال نبی قضیلت پر محمول ہے۔ تجر کیا پر نبیس اور ابا حت قصر کے لئے فضیلت ہونا شرط نہیں ہے، اس لئے اس کا نہ ہونا معر نہیں '، علامہ بکی نے لکھا کہ اس کے سوابہ میں ابن عقبل کی مراد وہ قبور ہوں گی جن پر مشاہد تھیر کر لئے گئے ہیں اور قبر نبوی اس میں واطل نبیس کیونکہ اس کے بارے میں کہیں نہیں ملا ، اور بالفرض ہو بھی تو ان کی مراد وہ قبور ہوں گی جن پر مشاہد تھیر کر لئے گئے ہیں اور قبر نبوی کی جا سے مشتی کرتا ہی پڑے گا ، اس لئے اگر بالفرض ابن عقبل کی طرف وہ نسبت سے بھی ہوتو بیان کی قبطی مانی جائی اور ان پر بھی رووں کی وجہ ہے مشتی کرتا ہی پڑے گا ، اس لئے اگر بالفرض ابن عقبل کی طرف وہ نسبت سے بھی ہوتو بیان کی قبطی مانی جائی اور ان پر بھی رووں کی لیکن الحمد لللہ ہماری تحقیق میں بیات ان سے تابت نہیں ہے۔

(شفاء السقام میں کونکہ ان کی قبل کی بات ان سے تابت نہیں ہے۔ (شفاء السقام میں کیونکہ کیاں کی دولی لیکن الحمد لللہ ہماری تحقیق میں بیات ان سے تابید نہیں ہے۔ (شفاء السقام میں کونکہ اس کے اگر بالفرض ابن عقبل کی طرف وہ نسبت سے بھی بوتو بیان کی قبطی مانی جائی اور ان پر بھی رووں کی لیکن الحمد لللہ ہماری تحقیق میں بیات ان سے تابید نہیں ہے۔

ابن بطحنبلی (م سر ۱۳۳۸ ہے) کے بارے میں بھی علامہ بگی نے لکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں زیارۃ نبویہ کا ذکر کیا ہے اوراس کا مفصل طریقہ بھی بتلایا ہے (شفاء السقام ص ۵۹) اگر کہ اجائے کہ ان کی ابانہ دو ہیں ، ایک کبری جس ہے تم نے نقل کیا اور دوسری صغری ہے جس سے حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہوگا تو اول تو وہاں بھی انہوں نے ابانہ کبری کے خلاف بات نہ کھی ہوگی اور شاید دوسری قبور کے بارے میں کچھ کھا ہو، ابن عقبل کی طرح جس کوحافظ ابن تیمیہ نے اپنے موافق سمجھ لیا ور نہ یوں بھی ان کا درجہ محدثین کے یہاں احتجاج کے لائق نہیں ہے۔ (الصناص ۱۳۷)

جوبات علامہ بی قدرشہہ کے ساتھ کھی تھی ، علامہ کوش کے کھوج نکال کریفین کی حد تک پہنچادی اور علامہ ابوالوفاء ابن عقیل حضیلی کی مخطوط کتاب ''التذکرہ'' سے زیارہ نبویہ کے بارے میں ان کی پوری عبارت ہی نقل کردی ، جس سے نہ صرف زیارہ کا استجاب ہی خابت ہوا بلکہ توسل وغیرہ کا بھی شہوت مل گیا ، اس لئے حافظ ابن تیمیہ کے تبعین کوکوش ما حب کا ممنون ہونا چا ہے اور حق بات کوشرح صدر کے ساتھ قبول کر لینا چاہئے ، کیونکہ بڑا مدار شبوت ابن عقیل اور ابن بطہ ہی پرتھا ، ابن بطح نبلی کو تو تا بل احتجاج نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ خطیب بغدادی نے ان میں محد ثین کا کلام ذکر کہا ہے اور ابوالقاسم از ہری کا قول بھی نقل کیا کہ '' وہ ضعیف ہیں ،ضعیف ہیں ،ضعیف ہیں اور جہت نہیں بغدادی نے ان میں محد ثین کا کلام ذکر کہا ہے اور ابوالقاسم از ہری کا قول بھی نقل کیا کہ '' وہ ضعیف ہیں ،ضعیف ہیں ،ضعیف ہیں اور جہت نہیں ہی جگہ جگہ اعتماد کرتے ہیں ،ان کی عبارت کتب خانہ ظاہریہ ومشق کے تھی ابن کی عبارت کتب خانہ ظاہریہ دھتی کے تھی نے نہرے کہ ''التذکرہ'' سے ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

ود فصل = حج كرنے والے كے لئے مستحب ہے كدوہ مدينة الرسول عليقة جائے اور مسجد نبوى ميں بيدعاء برا حقے ہوئے داخل ہو ہسم

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ حافظ ابن تیمیہ نے زیارۃ نبویہ کے بارے میں ان کا مسلک غلط تل کیا ہے (حاشیہ السف الصفیل عن ۵۹) علامہ بکی نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ان کو متعقد میں میں شار کیا اور امام غزائی کو متاخرین میں تا کہ ان کے لحاظ ہے امام غزائی کی بات نبچی ہوجائے، پیطریقہ اہل علم وتحقیق کانہیں ہے، جبکہ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حافظ ابن تیمیہ ایسے بڑے عالم سے ان دونوں کا طبقہ اور ابن عقیل کی وفات کا تا خرپوشیدہ رہا ہوگا۔ (شفاء البقام س ۱۳۵) الله ، اللهم صل على محمد و آل محمد و افتح لى ابواب رحمتك و كف عنى ابواب عذابك ، الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك اهلا الحمد لله وب العالمين ، فيرتم قبر مبارك كا ويوارك پاس هاوً، اس كو فيحوو ثين ، ته النا المشهد وجعلنا لذلك اهلا الحمد لله و ب العالمين ، فيرتم قبر مبارك كا ويوارك باس عنصل كورت بوجاوً اوركو المناس على محمد وعلى آل محمد (آخرتك جمواوً اوركو السلام عليك ايها النبي وحمة الله و بركاته ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (آخرتك جموار الفيم صل على محمد وعلى آل محمد (آخرتك جموار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي وعدته ، اللهم صل على موحد في الارواح وجسده في الاجساد كما بلغ وسالاتك وتلاآياتك وصدع بامرك حتى اتاه اليقين ، على روحه في الارواح وجسده في الاجساد كما بلغ وسالاتك وتلاآياتك وصدع بامرك حتى اتاه اليقين ، اللهم الك قلت في كتبابك فنبيك التي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الموسول لوجد وا الله توابيا رحيما، واني قد اتيت نبيك تائبا مستغفرا فاسئلك ان توجب لى المغفرة كما الرسول لوجد وا الله توابيا ويسما، واني قد اتيت نبيك تائبا مستغفرا فاسئلك ان توجب لى المغفرة كما وبرى ليغفرلي ذنوبي ، اللهم اجعل محمدا اول الشافعين وانجح وبرى ليغفرلي ذنوبي واكره الاولين والآخرين ، اللهم اني التوجه اليك بنبيك التي المومة اجعل محمدا اول الشافعين وانجح وموته و اوردنا حوضه واسقنا بكاسه مشوبا صافيا رويا سائغا هنيئالا نظماً بعده ابدا غير خزايا ولا ناكثين ولا مازقين ولا معضويا علينا، ولا ضالين ، اجعلنا من اهل شفاعته في محار الإرسوارة برشرايل ورمارك اور شرار المي المناه ورمارك اور شرار المن المناه عليه عليات كراد وران سي مناه عليه المناه عليه المناه المن

غلط فہی برمبنی تھا، اگر نہیں تو ہم ان مدعیان علم وفضل کی نسبت کیارائے قائم کریں؟!

ا نوارالباری میں جہاں اورافرا دامت کے تسامحات کی نشاند ہی گی ہے ، برابر حافظا بن تیمییا درا بن قیم کے تفر دات پر بھی بحث ونظر ملے گی ، واللہ الموفق والمہیر \_

من آنچہ شرط بلاغ است یا تو ہے گویم تو خواہ از سخنم بند گیر خواہ ملال، زیارہ نبو میہ کے مسئلہ سے حسب ضرورت فارغ ہو کرہم چاہتے ہیں کہ کچھروشیٰ مسئلہ توسل پربھی ڈال دیں امید ہے کہ ناظرین اس سے بھی مستفید ہوں گے اور اس کوموضوع کتاب سے خارج تصور نہ کریں گے،علامہ بکن نے بھی زیارت کے ساتھ جواز توسل کی بحث کی ہے۔ رہے مضعوف میں اور ہ

حافظابن تيمية أورشحقيق بعض احاديث

اوپر کی تفصیل سےمعلوم ہوا کہ زیارۃ نبویہ کے لئے استخباب سفر کی احادیث کو جو حافظ ابن تیمیّہ نے باطل اورموضوع کہا تھا وہمخض ایک مغالطه اور بےسند بات تھی اس لئے ان کے اس تفر داور بے ثبوت دعوے کو جمہورامت نے ناپسند سمجھا ہے، ای مناسبت ہے اب ہم یہاں چنداورمثالیں بھی پیش کرتے ہیں جن ہےمعلوم ہوگا کہان کااس قتم کا تفر دشذوذ بھی صرف ایک دوامر تک محدود نہیں بلکہانہوں نے بکثرت احادیث ثابته کوموضوع و باطل قرار دیا ہے جبکہ ان میں صرف کسی حد تک سند کاضعف تھا، جو دوسری اسناد دوطرق سے ختم ہوجا تا ہے اورخودا ہے خصوصی نظریات کو ثابت کرنے کے لئے وہ احادیث ضعیفہ کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ ان سے احکام وعقا نکرتک کا اثبات بھی کیا ہے، جو ان کی حیثیت سے بالاتر ہے،اورطلاق کے ثلاث کے مسئلہ میں تو انہوں نے طاؤس کی منکر وشاذ حدیث کو بھی معمول بدینالیا ہے،جس کے رو میں خودان کے تلمیذرشید محدث ابن رجب حنبائی کوستقل رسالہ لکھنا پڑا ، نیز واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیہ کی رجال حدیث کے بارے میں غلطیوں یر بھی علمائے امت نے تنبیہ کی ہے،اور محدث ابو بکر الصامت حنبائی نے تومستقل رسالہ ان کی اغلاط رجال پر لکھا ہے،حالا نکہ وہ ان کی حمایت كرنے والوں ميں سے تصاور حافظ الدنيا ابن حجرعسقلانی شارح بخاری كانقذتو فتح الباری ولسان الميز ان وغيره ميں بھی ديکھا جاسكتا ہے، آپ نے پوسف بن الحن بن المطهر کے تذکرہ میں لکھا:''وہ اپنے زمانہ کے فرقہ شیعہ امامیہ کے سردار تھے، ایک کتاب فضائل حضرت علیؓ میں بھی تالیف کی تھی جس کے ردمیں شیخ ابن تیمیہ نے ایک بڑی کتاب کھی ،اس کا ذکر شیخ ،تقی الدین بکی نے اپنی مشہورابیات میں کیا ہے،ان میں ریھی کہا کہابن تیمیہنے پوراردکیااورمکمل جوابات دیئے لیکن ہم بقیدا بیات ابن تیمیہ کےان عقائد کے بیان میں ذکر کریں گے جن پران کی گرفت وعیب گیری کی گئی ہے اس کے بعد حافظ ابن حجر نے لکھا کہ میں نے ابن تیمیہ کارد مذکور مطالعہ کیا اور جیسا کہ بگی نے کہا تھا ویسا ہی پایا کمیکن به بات بھی دیکھی کہ ابن تیمیدا بن المطهر کی بیش کردہ احادیث کے رد کرنے میں بہت ہی زیادہ اور آخری درجہ تک کا زور وقوت صرف . گردیتے ہیں،اگر چدان کابیشتر حصدا حادیث موضوعہ وواہیہ کا بھی ضرور تھالیکن ابن تیمیہ نقلہ ورد پراتر ہے تو بہت ی احادیث جیاد (عمدہ ومعتبر احادیث) کوبھی رد کر گئے ،جن کے مظان ان کو دفت تصنیف متحضر نہ ہو سکے ہول گے کیونکہ باوجودا پی وسعت حفظ کے وہ اپنے صدی علم پر بجروسه کرلیا کرتے تھے،اورانسان بھولتا پر بھولتا ہے اور بسااو قات ایسا بھی ہوا کہ وہ رافضی مذکور کے کلام کوگرائے کے زور میں آگر حضرت علیؓ کی تو بین و تنقیص کے بھی مرتکب ہو گئے ،اس مختصر ترجمہ میں اس کی مزید تفصیل اور مثالیں پیش کرنے کی گئجائش نہیں، پھر جب ابن المطہر کو ابن تيميكى تصنيف بينجى تواس كاجواب اشعاريس دياب (اسان الميزن ص١٩٥٣ ٢٠)

 حجر کمی کانبیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے جن کے متعلق افضل العلماء مدرای صاحب نے اپنی کتاب'' امام ابن تیمیہ' میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے متعلق البن تیمیہ کے صرف مداح بتھے، نقاد نہیں تھے، یہاں دور کے فضلاء کا حال ہے کہ نہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی دررکا مندد بیمی ، نہ فتح الباری کا مطالعہ کیا نہ لیمان المیز ان وغیرہ کا اور اتنی بڑی مغالط آمیز بات لکھ گئے ، اسی طرح آپ کے ارشد تلاندہ حافظ ابن قیم جھی معرفت رجال حدیث میں قلیل ابضاعت اور کمز وریتھے، جس کی تصرح حافظ دبی ہیں ہے۔ تھے۔

کین یا وجوداس ضعف معرفتہ رجال کے اس پرتجب نہ سیجے کہ حافظ ابن تیمیٹ کبار محد ثین سلف امام طحاوی وغیرہ کے مقابلہ پر بھی آئے ہیں ، چونکہ بقول حافظ ابن جرعسقلائی وہ جری فی الامور تھے ، جونظریہ بھی قائم کرلیا پھر کسی بڑے ہے ہڑے دی یا قوی ہے وی دلیل و جمت کی بھی پر واہ نہیں کرتے تھے ، اس لئے وہ ان چندا کا برامت میں سے ہیں جن کے تفردات وشذوذات کی تعداد عشرات و منات تک پہنچ جاتی ہے ، شایداس کو پچھلوگ تفقہ واجتہاد کی شان سجھتے ہوں ، گر ہماری ناقص رائے میں تو یہ اعلیٰ مدارک اجتہاد تک نارسائی اور قلت بصناعت علم حدیث و رجال کا بتیجہ ہے ، حافظ ابن حزم کی نظرا حادیث و آثار پر کتنی و سیع تھی اس کا اندازہ ان کی تحلی سے ہڑھی کر سکتا ہے ، گر ان کے تعدر و رجال کا بتیجہ ہے ، حافظ ابن قیم بھی اپنی المام سے مقد دات وشذوذات بھی قالیا مینکٹروں سے متجاوز ہوں گے ان کے بیمال بھی تفقہ بی کی کئی تھی جس کا اعتراف حافظ ابن قیم بھی اپنی اعلام سی تھردات و شدوذ و است بھی اس کا اندازہ ان کی تحلی ہے ہوں ، آپ نے اعلام سی اس کے تا قابل شے ، جوفقہ و فتی کی گراں بار ذسراریاں اٹھانے کے نا قابل شے ، جوفقہ و فتی کی گراں بار ذسراریاں اٹھانے کہ نا قابل شے ، جوفقہ و فتی کی گراں بار ذسراریاں اٹھانے کی نا قابل شے ، جوفقہ و فتی و فتی

ہمارے سلفی بھائیوں کونا گوار تو ہوگی مگر حقیقت یہی ہے کہ جن بیسیوں مسائل اصول وفر وع میں حافظ ابن تیمیہ وحافظ ابن قیم نے بھی ائٹہ اربعہ اور جمہورامت کے خلاف تفر دکیا ہے ،اس کی وجہ بھی محض قوت اجتہاد کی کمی تھی اور اس کی دلیل انوارالباری کے مباحث جوں گے ،ان شاءاللہ تعالیٰ۔

ہماراارادہ نہیں تھا کہ انوارالباری ہیں ہم ان علمی مباحث کواتنا طول دیں مگر ہمیں ہندونجد کے سلنی حصرات نے مجبور کردیا کہ ہم پس پردہ حقائق کا انکشاف کریں ، پھر بھی ارادہ یہی ہے کہ پچھ مباحث زیادہ عام نہم زبان میں الگ اور ستقل رسالہ لکھ کر بھی شائع کریں گے تا کہ انوارالباری کی حدودا بینے سابقہ انداز ہے بہت زیادہ بھی نہ بڑھ جا ئیں ، والا مرالی اللہ۔

ان حضرات نے یہ پروپیگنڈ وبھی زوروشورے کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی معرفت رجال حدیث کائل وہمل تھی اورا حادیث کا تمام فرجرہ اس قدر محفوظ تھا کہ جس حدیث کو وہ نہیں جانتے تھے وہ حدیث ہوئی نہیں سکتی ، ملاحظہ ہومقد مہ فتاوی ابن تیمیہ (ح) اور یہی دعوی وہرے سلفی حضرات بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اور حاضری حربین کے موقع پرنجدی علاء ہے بھی یہی بات بار باری گئی ، اس سے یہ نتیجہ صاف نگلتا ہے کہ جس حدیث سے حافظ ابن تیمیہ واقف نہ تھے وہ تو حدیث نہیں ہو کتی اور جن احادیث کے بارے میں وہ باطل وموضوع مونے کاقطعی فیصلہ کرگئے ہیں وہ تو بدرجہ اولی بے سند ہوں گی ، اس لئے ہم یہاں چندمثالیس دے کر مذکورہ پندار اور دعویٰ کی غلطی ظاہر کردینا ضروری ہمجھتے ہیں اور اس موضوع پر پوری بحث وتفصیل الگ مستقل تالیف '' تفروات حافظ ابن تیمیہ' میں چیش کریں گے ، ان شاء اللہ۔

عافظ ابن تیمیہ ؓئے اپنے فتاوی جلداول کے آخر میں ایک منتقل فصل اُن تین اعادیث کے ذکر کے لئے قائم کی ہے جس سے بقول ان کے بعض فقہاءاستدلال کرتے ہیں عالانکہ وہ سب ان کے علم و تحقیق کی روسے باطل ہیں۔

(۱) فقہا کا قول ہے کہ نبی اکرم علی نے نیچ وشرط ہے ممانعت فرمائی ہے، بے شک بیرحدیث باطل ہےاور بیرسلمانوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، بلکہ صرف منقطع حکایات میں بیان ہوتی چلی آئی ہے۔ (٢) فقبهاء كا قول ہے كەحضور عليه السلام نے قفيز طحان ہے منع فرمايا، يہجى باطل ہے۔

(۳) ان ہی باطل احادیث میں سے حدیث محلل سباق ''من ادخل فرسا بین فرسین'' بھی ہے کیونکہ بید درحقیقت مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت سعید بن المسیب کا قول ہےا درای طرح ثقة را ویوں نے اصحاب زہری ہے تن الزہری عن سعیدروایت بھی کیا ہے غلطی سفیان بن حسین ہے ہوئی کہ انہوں نے اس کوئن الزہری عن سعید عن ابی ہررچ ہن النبی تعلیقے بنا کر مرفوعاً روایت کردیا۔

ائل علم بالحدیث جانے ہوں کہ بیقول رسول اللہ علی کے انہیں تھا اور اس بات کو امام ابود کو دجتانی وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے وہ سب اس امر پر شفق ہیں کہ بیسفیان بن حسین زہری نے قال روایت میں غلطی کیا کرتے تھے اور اس لئے ان کی انفراد کی روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا ، پھر بید کھلل السباق کی پچھاصل شریعت نہیں ہے اور نہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کلل اسباق کے لئے امر فر مایا ہے ، نیز حضرت ابوعبید ہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ انعام رکھ کرمسابقت ( گھڑ دوڑ وغیرہ کا مقابلہ ) کرایا کرتے تھے اور کی کھلل کی دراندازی نہ کراتے تھے اور جن فقہانے اس کی ضرورت بتلائی ہے انہوں نے محلل کے بغیر مسابقت کو قمار (جوئے ) کی شکل سمجھا ہے حالا نکہ کلل کے سبب وہ اس کو قمار ہونے ہے بچا بھی نہیں سکتے ، کیونکہ محلل کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ مخاطرہ اور قمار کی صورت بن جاتی ہے اور کلال کی صورت میں ظلم الگ ہوگا اس لئے کہ وہ اگر جیت گیا تو انعام لیگا ہارگیا تو دوسر سے کو پچھے نہ و سری جگہ کردی گئی ہو النہ تعالی کا ان و سے گا ہ ارائی مسلم کی دراندازی ظلم ہوگی جس کی اجازت شریعت نہیں دے سے قاور اس مسئلہ کی زیادہ تقصیل دوسری جگہ کردی گئی ہو النہ تعالی اعلم' ۔ (فاوئی ابن تبیہ صورت بھی انعام یہ وہ اس مسئلہ کی زیادہ تقصیل دوسری جگہ کردی گئی ہو النہ تعالی اعلم' ۔ (فاوئی ابن تبیہ صورت بھی العاصمہ ، قاہرہ)

ہم یہاں دلائل کے ساتھ واضح کریں گے کہ جن احادیث کواوپر کے مضمون میں حافظ ابن تیمیہ نے باطل اور موضوع قرار دیا ہے وہ کسی طرح بھی اس برتاؤ کی مستحق نہیں تھیں شاید وہ ہیہ بھیے ہیں کہ صرف وضع حدیث ہی گناہ کبیرہ اور جرم شری ہے لیکن بھی و ٹابت حدیث کو موضوع و باطل قرار دینے میں کوئی مضا گفتہ نہیں حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں اہل جق واصحاب تحقیق کے لئے شایان شان نہیں ہیں ،اسی لئے محقق اکا ہرامت نے ہر دوفیصلوں میں غیر معمولی احتیاط ہرتی ہے ،اور ابن جوزی صنبلی وغیرہ کی غیر محتاط روش کوعلاء نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا (اول نمبر میں وہ سب احادیث زیارۃ نبویہ ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ نے موضوع و باطل قرار دیا تھا)۔

# تحقيق حديث نمبرابيان مذاهب

علامہ و محدث ابن رشد مالکی نے بہت تفصیل کی ہے آپ نے لکھا ہے: - بیچے کے ساتھ کوئی شرط لگا دی جاتے اوام ابوصنیفہ اورامام شافعی کے بزدیک وہ بیچے درست نہیں ہوتی ،امام احمد نے فرمایا کہ صرف ایک شرط بیچ میں ہوتو درست ہے زیادہ ہوتو ناجائز ،امام مالک کے بیاں بڑی تفصیل تفقیم ہے، بعض قتم کی شرطیں درست میں اور بعض کی وجہ ہے بیچ نادرست ہوگی ،امام ابو صنیفہ وامام شافع کی دلیل صدیث سیجی مسلم بروایت حضرت جابڑ ہے کہ صفور علیہ السلام نے بیچے وشرط ہے منع فرمایا، لہذا تیجے وشرط دونوں فاسد و باطل ہیں النے (بداید فالمجتبد س ۱۹ سرح ۲) حافظ ابن حزم ہے نیج مشرط سب کے دلائل ذکر کے جن میں امام مالک کی روایت فہ کورہ بھی نقل کی ہے اورامام احمد کی دلیل پر نقد بھی کیا اور کھا کہ حدیث نبی بیج بشرطین سب کے دلائل ذکر کے جن میں امام مالک کی روایت فہ کورہ بھی نقل کی ہے اورامام احمد کی دلیل پر نقد بھی کیا اور کھا کہ حدیث نبی بیج بشرطین سب کے دلائل ذکر کے جن میں امام مالک کی روایت فہ کورہ بھی نقل کی ہے اورامام احمد کی دلیل پر نقد بھی کیا اور کھا کہ حدیث نبی بیج بشرطین جات کا کھیے اس کا حکم دیکھا جات کا ایک تھی ہو اس کے ایک شرط والی تھے جائز ہے اس سے تو صفور علیہ السلام کا ارشاد خاموش ہے ، لہذا دوسری جگہ ہے ارشاد فرمایا، جو جائز کی شرط بھی باطل ہوگا، او جو محاملہ آیک شرط کے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی باطل ہوگا، و جائز کی شرط بھی باطل ہوگا، و بیک سے تو دالے امام ابو صنیفہ وامام شافع و غیرہ کے پاس باللہ التو فیق (انجاب میں ۱۹ سے ۲۸ معلوم ہوا کہ تھی وشرط والی صورت کو ممنوع قرار دینے والے امام ابو حقیقہ وامام شافع وغیرہ کے پاس

ولیل میں تین حدیث میں اور اگرامام صاحب والی روایت میں کوئی علت قاوحہ وتی تو حافظ ابن حزم چو کنے والے نہیں تنے وہ ضرور نقذ کرتے کیونکہ ان کے پہال کسی کی رعایت نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بھی تنتج وشرط کو باطل قرار دیا ہے اور اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی ہے اتفاق کیا ہے اس لئے گویاامام صاحب کی روایت کر دہ حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے معلوم ہواان کے نزدیک بھی وہ حدیث استدلال کے لائق تھی۔

بستان الاخبار مخضر نیل الاوطار میں علامہ شوکانی کا تول نقل کیا کہ امام شافعی وابو صنیفہ اور دوسروں نے تھے کے ساتھ استثناء رکوب وغیرہ کو نا جائز قرار دیا ہے ، ابوجہ حدیث نہی عن تھے وشرط وحدیث نہی عن الٹھیا اور کہا کہ حدیث جابڑ میں بہت ہے احتمالات ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں کہا گیا کہ حدیث نہی تھے وشرط میں اول تو بچھ کلائم ہے دوسرے وہ عام ہے لہذا اس کو حدیث جابر پرمنی کریں گے جو خاص ہے النے (بستان ص سے کہا گیا کہ حدیث نہی تھی حدیث نہی عن تھے وشرط میں صرف کلام بتلایا جوضعف کی طرف اشارہ ہے اس کو باطل وموضوع نہیں کہا حالا نکہ حافظ ابن تیمیان ہی کے ہم مشرب ایسا تھم لگا چکے تھے وہ جا ہے تو ان کی بھی تا گیا کردیے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو باطل نہیں سمجھتے تھے۔

حافظاہن جُرِّنے بھی تکھا کہ حدیث جابر ( بع جمل والی ) کے مقابلہ میں ایک تو حدیث حضرت عائشہ پر ہی قصہ بریرہ میں جس سے ہر مخالف مقتضائے عقد شرط کا بطلان ثابت ہے، دوسرے حدیث حضرت جابر ہی ٹمی عن بین الثیا میں وارد ہے اور تیسری حدیث ٹمی عن بین ہر طوالی ہے ( فتح الباری ص ۱۹۸ ج ۵ ) اس ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی حدیث ٹبی عن بیج وشرط کو قابل استدلال جھاہ ہو در شظاہر ہم موضوع و باطل حدیث نہ تابل ذکر ہوتی ہے نہ لاگق استدلال، حافظ ابن جُرِّی مشہور ومعروف کتاب ' بلوغ المرام من جمع ادلت الاحکام' کی مشہور حسیل السلام جو عالبًا جامعد اسلامیہ مدینہ منورہ کے نصاب دورس میں بھی داخل ہے، اس کے کتاب البوغ عیں حدیث مربین شعیب لا شرح سیل السلام جو عالبًا جامعد اسلامیہ مدینہ مورہ کے نصاب دورس میں بھی داخل ہے، اس کے کتاب البوغ عیں حدیث مربین شعیب لا شخص کے درج ہوری کے درج ہے۔ اس کے بعد لکھا اس حدیث مورہ کے نصاب صواح ست میں سے پانچ نے روایت کیا ہے اور ترفدی، ابن خزیمہ و حاکم نے اس کی تھجے کی ہے، اس کی تعج کی ہے اوراسی حدیث کو اصحاب صحاح ست میں ہروایت امام ابوطنیفہ عمر و بن شعیب فدکور سے بدلفظ ٹمی عن تی و شرط کی ہے اور اس حدیث کی تی جا حمل کے اس کی تھا عت محدثین نے کی ہے اگر چامام اس کی خریج کی ہے، اور وہ غریب ہے اور اس کی روایت ایک جا در اس اسلام میں اس کی تخریخ تک کی ہے، اور وہ غریب ہے اور اس کی روایت ایک جا عت محدثین نے کی ہے اگر چامام نوودی نے اس کوغریب ہی اس کوغریب ہے اور اس کی روایت ایک جا عت محدثین نے کی ہے اگر چامام نوودی نے اس کوغریب ہے اور اس کوغریب ہے اور اس کوغریب ہی اور کوئر کی ہی اس کوغریب ہی اس کوغر کی ہی اس کی تحریب کی ہے اس کی کوئر سے کی ہی اس کی کوئر سے کی ہی اور کی کے اس کی کوئر تک کی ہے، اور وہ غریب ہے اور اس کی روایت ایک جماعت محدثین نے کی ہے اگر چیا کہ اس کی کوئر سے کی ہے۔ اس کی سے در سیاں اسلام سے ساب کی کوئر سے کی ہی اس کی کوئر سے کی کی ہی اس کی کوئر سے کی ہی اس کی کوئر سے کی ہی کی کوئر سے کی کوئر سے کی کی ہی ہی کوئر سے کی کی کوئر سے کوئر کی کوئر سے کر کی کی کوئر سے کی کوئر سے کی کوئر کی کوئر سے کی کوئر سے کی کی کوئر سے

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض محدثین نے اس کوضعیف یا غریب تو ضرور سمجھا مگر موضوع و باطل کسی نے نہیں کہااور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث کو بہ کثرت محدثین نے ذکر کیا ہے، پھر یہ دعویٰ حافظ ابن تیمیہ گاکس طرح درست ہوگا کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں بھی اس حدیث کا ذکر نہیں ہے، جبکہ بل السلام میں تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ بیامام صاحب والی حدیث وہی حدیث ہے جوار باب صحاح نے دوسرے الفاظ ہے روایت کی ہے، رواۃ سنداور معنیٰ کے اعتبارے دونوں ایک جیں۔

حافظاہن تیہی ہے پہلے ابن قدامہ خبگ نے بھی ابٹی شرح کبیر (ص۵۳ ع۳) میں ایسابی دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی واصحاب الرائے نے ایک شرط اور دوشرطوں میں فرق نہیں کیا اور وہ حضرات حدیث نہی عن بچے وشرط روایت کرتے ہیں، جو ہے اصل ہے اور امام احمد نے اس کو مشرکہا اور کسی مند میں بھی اس کی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا اس پراعتا ذہیں کیا جاسکتا، علامہ محدث مولا ناظفر احمد صاحب تھا نوگ عرفیہ مند میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ابن قدامہ کی نظر کتب حدیث پر بہت کم ہے، کیونکہ اس حدیث کی روایت حافظ حدیث طلحہ بن مجمد نے اپنی مندا مام میں عن ابی العباس بن عقدہ عن الحسن بن القاسم عن الحسین المجلی عن عبدالوارث بن سعید کی ہے اور

الى يىكلام بھى بحيثيت تفر دراوى كے ب (مؤلف)

ے غرابت کی بات المخیص الجیرص ٢٣٧ میں ابن الب الفوارس سے بھی نقل ہوئی اس سے بھی مراد تفر دراوی ہے جبکہ تفر د ثقة کوئی عیب نبیس ہے۔ (مؤلف)

حافظ حدیث ابن خسرونے بھی اپنی مندمیں اس کی تخریج کی ہے، نیز قاضی ابو بکر انصار کی اور ابوقیم اصفہانی نے امام اعظم سے روایت کی ہے ملاحظہ ہوجائ المسانید سی ۲۳ ہو اور اور ان ہی کے طریق ہے محدث شہیر عبد المحق نے بھی ابینا استانید سی ۱۹ اور اکا سند سے طرائی نے اور طیس عام نے علوم الحدیث میں ، اور ان ہی کے طریق ہے محدث شہیر عبد المحق نے بھی ابینا امراح میں اس کو دیسے اس کیا ، جو جت مانا گیا ہے ، ای طوح تا ورجی بہت سے تعاظ حدیث نے حدیث نہ کورکو اسے محت اسے محالات اسے محالے محل یا موضوع قرار وینا کس طرح تھے ہوسکتا ہے! اور امام احمد گلا کے اور امام احمد گلا کے اور امام احمد گلا کے اور امام احمد کا محدیث فرد کو بھی جس کا دومرا متابع نہ جو محترکہ ہے تھے حالانکہ نقد راوی کا تفرد کی حدیث کے لئے تفرز نہیں ہے اور نہ اس سے کی محدیث فرد کو بھی جس کا دومرا متابع نہ جو محفرات حدیث تھے والانکہ نقد راوی کا تفرد کی حدیث کے لئے تفرز نہیں ہے اور نہ اس سے کی محدیث یاراوی کا ضعف ثابت ہوتا ہے، ای لئے وہ حضرات حدیث تھے وہ تھی تھی دراوی کی وجہ سے محکر کا اطلاق کر دیا گرتے تھے، اور اگر کہا جائے گلے امام احمد سے کہ کی مند کرنا ان کے زن کے اس کے صعف کی دلیل ہو اس کی دیل ہے، اور امام صاحب و امام شاخب و امام شاخب کی دیل ہو اس کے موران میں محدیث ہے استدلال کرنا ہی اس کے تھے ہوئے کی دلیل ہے، اور امام احمد سے کہ نہ نہ کرنا ان دونوں سے بہت بعد کا ہے، اور فقہ بیں بھی وہ ان دونوں کے عیال ہیں، واللہ تعین میں مان الم اس محدیث ہوں دیا ہوئید تھی امرانی اور فیل ہوں کے عیال ہیں، واللہ تا ہوئید تین والے اسٹن عی دیار کا برامت کی طرف سے بار ہادیا جائے کہ کہ نیز ملا خظہ ہو مقدم امام الموسند قرار اور کا برامت کی طرف سے بار ہادیا جائے کہ کہ نیز ملاحظہ ہو مقدم امام الموسند قرار دی ہے، کمانی الزیلی می میں دونوں سے بہت بعد کا ہے، اور فقہ بین والی انسان ورفوں کے عیال ہیں، والی انسان ورفید شین والی المیاری وغیرہ و

تفردحا فظابن تيميه رحمهالله

آپ کے نزدیک تیج وشرط میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے نہ ایک دو کی قید آپ نے لگائی ہے بلکہ آپ نے لکھا کہ 'جیج اور دوسرے سب عقود میں شرطیں لگانا درست ہے، صرف انتادیکھا جائے گا کہ کوئی شرط مخالف شرع نہ ہو' (فقاد کی ابن تیمیہ سرا ۱۷ جس میں اس معلمہ میں اور شرطوں کی ممانعت والی نے اس معاملہ میں امام احمد کا مسلک بھی ترک کردیا ہے جوایک شرط کوجائز اور زیادہ کو منوع کہتے ہیں، پھر معلوم نہیں، دوشرطوں کی ممانعت والی حدیث کو بھی وہ باطل قرار دیتے ہیں (جس کی ابن ماجہ کے علاوہ سب ارباب صحاح نے روایت کی ہے اور امام ترفدگی وغیرہ نے اس کی صحت کی تصریح بھی کی ہے اور مام ترفدگی وغیرہ نے اس کی صحت کی تصریح بھی کی ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے جدا مجد نے بھی منتقی الاخبار میں اس کو درج کیا ہے ) یا صحح مانے ہیں تو اس کا کیا جواب و ہیں گے۔ واضح ہو کہا تھی فضول ہے کیونکہ وہ امور تو واضح ہو کہا تھی فضول ہے کیونکہ وہ امور تو بیا شرط لگائے بھی خود بخو د حاصل ہوں گے، اس لئے عقد نہ ہوں، ورنہ جو مقتضائے عقد میں اس جو مقتضائے عقد کے بیا تھی بھی نود بخو د حاصل ہوں گے، اس لئے عقد کا خات متاثر نہیں ہوگا اور حافظ ابن تیمیہ شروط فلائے ہیں۔

حافظاہن تیمینے تے حدیث نہی عن تفیز الطحان کو بھی باطل قرار دیا ہے، حالا تکہ اس حدیث کی بھی ان کے جدا مجد نے منتقی الاخبار میں تخریج کی ہے الاخلان تیمینے تھے۔ ملاحظہ وبستان الاحبار س ۹۰ ج ۴ جونیل الاوطار شوکائی کا اختصار شیخ فیصل ابن عبدالعزیز آل مبارک قاضی الجوف کی تالیف اور مطبعہ سلفیہ کی طبع شدہ ہے، میسب باہم متناقص کتابیں سلفی حضرات ہی کی کوششوں سے طبع ہو کرشائع ہور ہی ہیں اور امت کو انتشار خیال وتفریق میں مبتلا کر رہی ہیں اور وقع کی ہے کہ ہم کلمہ تو حیداورا شحاد سلمین کی سعی کر رہے ہیں، بستان میں اس حدیث کے تحت یہ بھی کھھا ہے کہ ای حدیث سے مسند حدیث ندکور کے دادی ہشام ابوکلیب کے بارے میں ذہبی نے لا بعر ف اور اس کی حدیث کو مشکر کہا ہے اور ابن حبان نے اس کو نقات میں شار کیا ہے۔

حافظائن تيميينے جہال جمہورامت وسلف اورائمار بعد مجتهدين كےخلاف بهكثرت تفردات اصول وعقائداور فروع ومسائل ميں كئے ہيں

وہاں اپنے جدامجد محدث کبیر ابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن تیمیٹم اخلاف بھی بہت ہے مسائل میں کیا ہے اور طلقات ثلاث کے مسئلہ میں تیمیاں تک کہددیا کہ میرے جدامجد الرچ فیقوئی تو جمہور کے مطابق دیتے تھے گرخفیہ طور سے وہی بتلاتے تھے جومیری تحقیق ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس حدیث کے بارے میں بوری تفصیل تو اعلاء اسنن ص ۵۵ ج۲ امیں و کھے لی جائے مختصراً میہ کہ راوی ہشام اول تو اس کی تو ثیق بھی ہوئی ہے پھروہ اس کی روایت کی ہے پھروہ اس کی روایت کی ہے بارے میں مفر ذہیں ہیں، چنانچے امام طحاوی نے اپنی مشکل الآثار میں دوسرے دوطریق ہے بھی اس کی روایت کی ہے اوروہ دونوں سندیں جید ہیں،اور متینوں سندیں باہم مل کراور بھی زیادہ قوت حاصل کر لیتی ہیں،ان کے علاوہ محدث شہیر عبدالحق نے اپنی احکام

میں اورامام بیہ چی نے اپنی سنن میں بھی اس روایت کو کیا ہے۔

اس کے بعد ہم اور بھی ترقی کر کے ایک ایسی بوی شخصیت گوسا سے لاتے ہیں جن کے فیصلہ سے حافظ ابن تیمیے بھی انحراف نہیں کر سکتے ، کیونکہ ان کے فقاوی اورساری تحقیقات عالیہ کا بڑا مدار محدث ابن مقیل پر ہے اور ای لئے جگہ جگہ ان کے اقوال سے سند کی ہے ، اگر چہ بہت می جگہ ان سے نقل میں غلطی بھی کی ہے ، مثلاً زیارہ نبویہ کے لئے سفر کا عدم جواز ان کی طرف منسوب کردیا اور توسل نبوی گوبھی ناجا بڑ بتا یا حالا نکہ ان دونوں مسائل میں وہ حافظ ابن تیمیہ کے خلاف ہیں ، جیسا کہ ہم نے ان دونوں مسائل کی شخیق میں درج کردیا ہے ، الحمد للدا پہنے بہت سے بچیب وغریب انکشافات انوار الباری کی روشنی میں حاصل ہوتے رہیں گے ، علامہ موفق حنبلی نے المغنی میں لکھا: – اہام المحد للدا ہے بہت سے بھیب وغریب انکشافات انوار الباری کی روشنی میں حاصل ہوتے رہیں گے ، علامہ موفق حنبلی نے المغنی میں لکھا: – اہام حضور علیہ السلام نے قفیز طحان سے منع فرمایا ہے اور علت ممالعت بعض معمول بعد العمل پر استدلال کیا کہ پھر لکھا کہ ابن عقیل سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے قفیز طحان سے منع فرمایا ہے اور علت ممالعت بعض معمول کو اجد کی بنا تا ہے ، الخیاس سے ثابت ہوا کہ ابن عقیل بھی اس حدیث کو سے اور قابل استدلال تجمعت سے اور وہ ہا وجود حنبلی ہونے کے اس مسئلہ میں حنفیہ بٹا فعیہ و مالکیہ کے ساتھ سے ، اندازہ سے بھی کہتی کہ جسے وہا فا اس استدلال قراردے بی ہی اس کو داقطنی ، بیہ بی مجل تھی اور جدا مجد ابن شیمیہ وضوع و باطل کہتے ہیں ، کیا باطل و موضوع احادیث ایس بی ہوتی ہیں ؟ ؟

ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیری) فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمینی کی پہاڑییں گرجب غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی ای ہی بوٹی کرتے ہیں دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ جورائے قائم کر لیتے ہیں پھراس پر بردی تختے ہے جم جاتے ہیں اور دوسروں کے دلائل و براہین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ، بس اپنی ہی دھنتے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے اوراس بات کی تصدیق امام اہل عدیث علامہ ثناء اللہ صاحب امرت سری بھی کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے نطق انور میں نقل کیا ہے۔

#### تحقيق حديثهم

حافظ ابن تیمیئے نے دعویٰ کیا کہ حدیث محلل سباق حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ سعید بن المسیب کا قول ہے اور سارے علماء حدیث کہیں گہتے ہیں کہ یہ قول رسول نہیں ہے اور اس بات کوامام ابوداؤد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اکر مرافظ ہے نے اپنی امت کو محلل سباق کے لئے کوئی تھم نہیں فرمایا النے ، اب ان سب دعاوی کے خلاف ہماری گذار شات ملاحظہ ہوں: - حافظ ابن تیمیہ کے جدا مجد نے منتقی الا خبار میں مستقل عنوان قائم کیا ''باب ما جاء فی المحلل و آ داب السبق'' پھر سب سے پہلے بہی محلل سباق والی حدیث مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ سے سے دوایت کی اور کھھا کہ اس حدیث مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ سے سے دوایت کی اور کھھا کہ اس حدیث مرفوع کی روایت امام احمد ابوداؤ دابن ماجہ نے کی ہے۔

پھرشارح علامہ شوکا فی کی تحقیق درج ہے جس میں انہوں نے حدیث مذکور کا مطلب واضح کیا ہے، غالبًا ان کے سامنے حافظ ابن تیمیدگی مذکورہ بالاتحقیق نہیں ہے یااس کوانہوں نے قابل اعتنا نہیں سمجھااوراغلب بیہ کہان کی اپنی رائے اس بارے میں بھی حافظ ابن تیمیدً

کےخلاف ہے، واللہ تعالیٰ اعلم ۔

یہاں بیام بھی لائق ذکر ہے کہ پہلے زمانہ کے سلفی حضرات (غیر مقلدین) علامہ شوکائی پر زیادہ اعتاد کرتے تھے، اوراب حافظ ابن تیمید اور شخ محمد بن عبدالو ہاب کی طرف زیادہ مائل ہیں اور چونکہ نجدی علاء وعوام بھی ان بی دونوں کے تبع ہیں ،اس لئے ہندو پاک کے اہل حدیث کا نجد و تجاز کے و ہائی و تعمی حضرات کے ساتھ اتحاد ہوگیا ہے اور اب بیسب ال کر ان دونوں کی دعوت کو عام کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں کی اشاعت بھی بڑے نہ پر کر رہے ہیں، ای صورتحال کو دیکھ کر جمعیں حافظ ابن تیمید کے تفروات و شواذ پر کچھ لکھنے کی ضرورت محسوں ہوئی ہے، ورنہ ہم نے پہلے انوار الباری ہیں ان کے صرف موافق اقوال و تحقیقات پیش کی تھیں، اور اب بھی ہم ان کی بڑی عظمت و جلالت قدر کے قائل ہیں، لیکن جمہور سلف و خلف کے خلاف تفردات و شزوذات کو بطور دعوت آگے لا نا اور ان کی اشاعت پر لا کھوں روپ و جلالت قدر کے قائل ہیں، لیکن جمہور سلف و خلف کے خلاف تفردات و شزوذات کو بطور دعوت آگے لا نا اور ان کی اشاعت پر لا کھوں روپ صرف کرنا، منصرف یہ کہ وقت کے حالات کا مقتصلی نہیں، اس ہے سلمانوں میں تشتت و امتشار اور تفریق ہی تھی تھی۔ بہلے نجد کے علاء و علم بھی امام احد کہ تی ہیں، حالا تکدائم اربعہ ہی کو ایک ان کی تقلید ہے تکا ہوں کو ان اور بعد کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو سکتے ، ہاں!اگر یہ بھی نے ان کو تو ان کی تعلید کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو سکتے ، ہاں!اگر یہ حضر امام احد کی کا اتباع کرتے تب بھی سلفی نہیں ہو بھی ان اور بعد کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو بھی ان اور اس سلم ان ان اس مورت امام احد کی انہاء کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو بھی ان اور اس سلم ان ان اس سلم کی کھی ان امام احد کی کو ان ان کی سلم کی کھی کہ ان اور ان کا مرتب اس کا تھی ان اور ان کی انہاء کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو بھی ان اور بعد کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو سکتے ، ہاں!اگر یہ مورف ان ان ان مورت کو کھی ان اور بعد کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کی وقت بھی سلفی نہیں ہو سکتے ، ہاں!اگر یہ مورف کی انہاں کرنے والے کی وقت بھی سلم کھی کہ کہ کو کھی سلم کو کہ کے کہ کو کو کھی سلم کو کی انہاں کی کو کھی سلم کی کھی کے کہ کو کھی سلم کی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کھ

بقول حافظاہن تیہ ہامام خوالی علائے متاخرین میں ہے تھے جن کی وفات ۵۰۵ھ بیں ہوئی ہے، اس لئے وہ خودتو ان ہے بھی کی سو سال بعد کے ہیں لہذا ان کے اتباع کرنے والے اور پھران ہے بھی کی سوسال بعد والے علامہ شوکا ٹی وشخ حجہ بن عبدالو ہائے کے تعین کس طرح سلنی ہو سکتے ہیں؟! ہم جھتے ہیں کہ 'نمانا علیہ واسحائی' کا مصداتی ائمہ اربعہ جبتہ بن کے خاہب اربعہ بیس بھر علی حظور ہے تعقق ہوگیا تھا اور انتحری و ماتر بدی نے تعین چو تھا کہ سے مسائل بھی پوری طرح واضح کردیئے تھے، ان میں بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور اشعری و ماتر بدی نے اصول وعقا کد کے مسائل بھی پوری طرح واضح کردیئے تھے، ان میں بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور انجم کی وری علی وری طرح واضح کردیئے تھے، ان میں بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور نیادہ انہم نہیں ، پھران کے تعلق میں انداز ان میں بھی اختلاف میں مدون کردی تھیں ، بگر حافظاہن نہیں تھی۔ نے آکر بیسوں اصولی و فروق مسائل میں اپنی الگ رائے جمہور سلف و خاف متقد بین کے خلاف قائم کر کے ایک نے نہ بہ کی بنیا دو ال درجہ حاصل ہو چکا ہے، جس کے اثر ات وور دور تک بھی تھر وہ ہے ہیں، اس لئے ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی پڑی اور ہم صرف اتنا جا ہے ہیں ہیں درجہ حاصل ہو چکا ہے، جس کے اثر ات وور دور تک بھی تھر دے ہیں، اس لئے ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی پڑی اور ہم صرف اتنا جا ہے ہیں ہیں کہ حافظا ہیں تبدیت وغیرہ کے خیالات کہ حضرت مولا تاسید سلیمان صاحب ندوگی نے اپنے ''درجوع'' میں تھوا تھا کہ ''میں نے بعض مسائل میں حافظاہن تیں تھی ہوں کے خیالات کہ حضرت مولا تاسید سلیمان صاحب ندوگی نے اپنے اور کھنے سے احتراز کریں'' ۔ مسائل ہیں حافظاہن تیں تو جمہور کے خلاف رائے کرنے اور کھنے سے احتراز کریں'' ۔ مسائل ہے بھی جن میں ، میں نے جمہورا مت کے خلاف کے جو کھا ہو سے جو کہ کرتے اور کرتے ہورا مت کے خلاف کے جو کھا ہو سے جو کرکھا ہو سب سے درجوع کرتا ہوں ، اور اپنے نے تعلق در کھنے والے اٹل علم وقلم سے جم گالڈ ارش ہے کہ دو جمہور کے خلاف درائے کرنے اور کھنے ہے احتراز کریں'' ۔

جب بات یہاں تک آگئی تو اپنا بیے خیال بھی ذکر کردوں کہ اپنے زمانہ سے قریب کے حضرات میں ''مفتی مجمد عبدہ پھر علامہ رشید رضا، پھر مولا نا عبیداللہ صاحب سندھی اور مولا نا ابوالکلام آزاد اور اب علامہ مودودی اور ان کے متبعین خاص بھی حافظ ابن تیمیہ یہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں ، اور ان ہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ اور حضرت مدتی نے حافظ ابن تیمیہ وشیخ محمد بن عبدالوہابؓ کے

تفردات پرردونفتر کی طرف توجہ فر مائی تھی ،اس کے بعد گذارش ہے کہ حدیث محلل سباق کی روایت امام احدٌ نے بھی اپنی مسند میں مرفوعاً کی ہے، ملاحظہ ہوالفتح الربانی ص۲۶ جہ ۱۱ورحاشیہ میں اس کی تخ تئے ابو داؤ د، ابن ماجہ سنن ہیں قی مستدرک حاکم نے قتل کی ہےاورلکھا کہ حاکم وحافظ ابن حزم نے اس کی تھیجے کی ہے، واضح ہو کہ حافظ ابن حزم ہے کسی موضوع و باطل حدیث کی تھیجے بہت مستبعد ہے،علامہ نو وی شارح مسلم نے لکھا: -مسابقت بالعوض بالا جماع جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ عوض دونوں جانب سے نہ ہو، یا ہونؤ تبسر انحلل بھی ہو ( مسلم مع نو وی ص ۱۳۳ ج٢) معلوم ہوا كه بيمسئله امام نو وي كے زمانية تك اجماعي سمجھا جاتا تھا، جس كے خلاف حافظ ابن تيمية نے فيصله كيا كه مسابقت ہرطرح جائز ہے ،خواہ انعام وشرط دونو ں طرف ہے ہی ہواورخواہ کوئی محلل بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اس حدیث کوہی نہیں مانتے ، جس ہے محلل کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا: -سفیان بن حسین سے غلطی ہوئی کہ حضرت سعید بن المسیب کے اثر موقوف کوحدیث مرفوع بنا کر پیش تردیا حالانکہ اہل علم بالحدیث بہچانتے ہیں کہ بیرسول اکرم ایسے کا قول نہیں ہے،اوراس بات کوابوداؤ دوغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے لیکن حافظ ابن میمییڈنے ان اہل علم بالحدیث کے نام نہیں بتلائے جواس کے مرفوع ہونے کا اٹکارکرتے ہیں ،اور جن کا نام لیا کہ ابوداؤ دیے بھی ایسا کہا ہے،اس کی جانچ توان کی کتاب ایوواؤ وہی ہے ہوسکتی ہے، ذلک کا اشارہ اگرمعرفت علماء کی طرف ہے تو وہ انہوں نے ذکر تہیں کی ،اور اگراس حدیث کے قول مرفوع نبوی نہ ہونے کی طرف ہے تو وہ کیسے؟ جبکہ ابوداؤ د نے خود ہی اس کومرفوعاً روایت کیا ہے،آ گےانہوں نے لکھا کے سب لوگوں کا زہری سے روایت کرنے میں ان کی غلطی کرنے کے بارے میں اتفاق ہے، یہ بات بڑی حد تک درست ہے لیکن کلی طور پر یہ تبھی سیجے نہیں ، کیونکہ عجلی و ہزار نے مطلقاً ثقہ کہااورا بوحاتم نے کہا کہ وہ صالح الحدیث ہیں ،ان کی حدیث لکھی جائے گی اوراس سےاستدلال نہ ہوگا،مثال ابن اسحق کے اور وہ مجھے سلیمان بن کثیر ہے زیادہ محبوب ہیں،ابوداؤ دنے امام احمدؓ نے نقل کیا کہ وہ مجھے صالح بن الخضر سے زیادہ محبوب ہیں،عثان بن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ ثقہ تھے مگر بچھ تھوڑے درجہ میں مضطرب فی الحدیث تھے، یعقوب بن شیبہؓ نے کہا کہ وہ صدوق ثقتہ تھے مگران کی حدیث میں ضعف تھا ( تہذیب ے ۱۰ ج ۴ ) بہر حال! بیشلیم ہے کہا کثر حضرات ناقدین رجال نے صرف زہری ہے مردیات میں ان کوضعیف قرار دیا ہے اور ابن حیان نے اس کی تفصیلی وجہ بیہ بتلائی کہ ان پرصحیفہ زہری مختلط ہوگیا تھاء اس لئے اس سے روایات الٹ للك كرنقل كردية تق (تهذيب١٠٨جم)

لہذااگران کی متابعت دوسرے داویوں کے ذریع لی جائے تو وہ ضعف بھی ختم ہوجاتا ہے، چنا نچابویعلی نے ابن معین سے صدقات کے باب میں سان کی کسی روایت عن الزہری کے متعلق پو چھاتو انہوں نے بہی جواب دیا کہ کسی نے ان کی اس میں متابعت نہیں کی اس لئے وہ پی جہنیں (ایشاً)

اب دیکھنا یہ ہے کہ ذریر بحث روایت محلل میں بھی ان گا کوئی متابع ہے یا نہیں ،اگر ہے تو ان کا تفرختم ہوجائے گا اور حدیث ضعف توت کی طرف آجائے گی ، کذب وجھوٹ کی طرف تو ان کو کسی نے بھی منسوب نہیں کیا ہے ، سب نے بی صدوق وقفہ ما نا ہے اور عالبًا ای لئے ان کی روایت امام احمد ، ابوداؤ د ، ابن ماجہ ، طحاوی وغیرہ نے لی ہے اور یہ بات خودا بن تیمیہ نے بھی مان لی ہے کہ ان کی روایت عن الزہری سے استدلال بحالت انفراد نہیں ہوگا ، گویا بحالت متابعت ہوسکتا ہے ، تو اب ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی اس روایت محلل میں منفر ڈئیس ہے ، استدلال بحالت انفراد نہیں ہوگا ، گویا بحالت متابعت ہوسکتا ہے ، تو اب ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی اس روایت محلل میں منفر ڈئیس ہے ، بلکہ ایک دو بھی نہیں ،ایک تو سعید بن بشیر ، دوسرے معمر ، بلکہ ایک دو بھی نہیں چو تھے قبل ، یہ سب بھی زہری کے تلاندہ حدیث ہیں اور امام ابوداؤ د نے بیا خری تینوں راوی ذکر کرکے یہ بھی صراحت تیس سب کی روایت موجود ہوں ،ایک وجہ سے یہ حدیث حت وقوت کے اور نے موجود ہیں ،ایک تو بھی کی امام زہری ہے اور امام زہری نے اور پر کے اہل علم حضرات سے دوایت کیا ہے ، لہذا یہ ہمارے زد کیک 'اس صر ' ہموگئ ، یہ بھی حضرات نے بھی امام زہری ہے اور امام زہری نے اور پر کے اہل علم حضرات سے روایت کیا ہے ، لہذا یہ ہمارے زد کیک ' اسے ' ہموگئ ، یہ بھی

واضح ہوکہ امام ابوداؤ د نے صراحت کے ساتھ مستقل طور سے "باب فی انحلل" تائم کیا ہے اگران کے زویک اس کا جبوت کسی مرفوع حدیث سے نہ ہوتا تو کیا صرف ایک تا بعی سعید بن المسیب کا اثر ذکر کرنے کے لئے وہ باب با ندھتے اور کیا اس کی کوئی نظیر ابوداؤ د سے پیش کی جاسکتی ہے، آج کل کے سلفی حضرات ہی اس کی جو بلدتی کریں ، غرض حافظ ابن تیمیہ کے عبور ایرا ہواؤ د و کے بارے بیس چیش کیا ہے وہ کی طرح بھی ثابت نہیں ہوسکتا ، اہل علم وحقیق اچھی طرح فقا وی ابن تیمیہ کی عبارت کو پڑھیں اور پھر ابوداؤ دکو بھی دیجھیں اور خود ہی انصاف کریں ۔

بھی ثابت کرنے کے عادی ہیں ، اور گہری نظر سے ان کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے جان کتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تفر دات ہیں کہی ثابت کرنے کے عادی ہیں ، اور گہری نظر سے ان کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے جان کتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تفر دات ہیں کہی ثابت کر دور یوں پرمطلع ہوسکتا ہے ، واللہ الموفق والمعین ، کسی نے توسل کے بارے ہیں دریافت کیا تو اس کے ساتھ حلف بغیر اللہ ، قبر پرتی اور دوسرے بہت سے شرک والے افعال ملاکر جواب دیا کہ بیسب ہی شرک ہے حالانکہ سوال کرنے والے نے صرف توسل نبوی کا تھم دریافت کیا تھا، دوسری شرک کی باتوں کو توسب ہی جانے ہیں ، تو اس جو اب تو چندسطریا زیادہ سے زیادہ ایک دوسفی کا توسل کے ساتھ دوسرے لیادہ کا اور کی کر اور کے کہ توسل کے کہ برت اور کیا تھا مگراس کے ساتھ دوسرے کی بیش کر دریافت کیا تو اس کے ماتھ کی کرت توسل کے کہ کرتے ہوں کرتے والے نے صرف توسل نبوی کا تھم دریافت کیا تھا، دوسری شرک کی باتوں کو توسب ہی جانے ہیں ، تو اس کے نام کا رسالہ 10 اس کے کہ توسل کے کام کراسالہ 20 اس کے کان گیا۔

بالكل اليي مثال ہے كہ جيسے فتنہ خلق قرآن كے زمانہ ميں بعض زكى وذبين علماء مبتلا ہوئے اوران سے حكومت عباسيہ كے دارو كيركرنے والوں نے پوچھا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں تنہاری کیارائے ہے؟ توانہوں نے اپنے ہاتھ کی جاراتگلیوں کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ دیکھو بیز بور، توراة ، انجیل اور قرآن مجیدیه سب مخلوق بین ، اشاره چونکه انگلیون کی طرف تفااور بظاهر گنتی مور ، ی تقی اور جان بھی نیچ گئی ، کیونکه وه لوگ مخلوق ہی کہلانا عاہتے تھےورنہ جس قبل کی سزاویے ،خیر! توسل پرہم نے مستقل طور سے لکھا ہے،جس میں حافظ ابن تیمیے کا کممل جواب آ جائے گا ،ان شاءاللہ۔ یہاں زیر بحث حدیث کے بارے میں پیکھنا بھی مناسب ہے کہ امام ابن ملجہ نے اس کی روایت ، بہت بڑے محدث جلیل ابو یکر بن ابی شیبہ (صاحب مصنف مشہور واستاذ الامام ابنحاری) اور دوسرے محمر بن یحی مشہور محدث واستاد المحد ثین سے کی ہے اور مرفوعاً کی ہے، کیابیسب بھی محض ایک اثر تابعی کومرفوع حدیث بناسکتے تھے،محدث کبیرابن ماجہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن یجیٰ ذبلی ، پزید بن ہارون ،ا ننے بروں بروں کو بھی کیا غلط کار قرار دیا جاسکتا ہے اور محد بن بچیٰ کے بارے میں توسب بدلکھتے ہیں کدامام زہری کی روایات کے سب سے بڑے عالم تھے، کیاان کی تعریف اس لئے تھی کہ وہ امام زہری ہے ایسی روایت بھی نقل کردیں جوان کوزہری ہے بطور حدیث مرفوع قابل اطمینان طریقتہ پر پینچی ہی نہیں، تو کیاوہ صرف اثر سعید بن المسیب تھا، جس کوسب نے غلطی کر کے قول مرفوع نبوی مجھ لیا، ایس کچی با تیں حافظ ابن تیمیدا یسے محدث کبیر کی طرف سے کسی طرح بھی موزوں نہیں ہیں ،آخر میں موصوف نے یہ بھی لکھا کے محلل کی دراندازی ایک فتم کاظلم ہے،جس کا حکم شریعت نہیں کرسکتی، بیا یک عقلی فیصله انہوں نے کیا ہے جس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ دوسرے سارے عقلاء کا فیصلہ توبیہ ہے کہ بیظلم ہرگزنہیں، دوآ دی غلطی کر کے قمار جیسے ممنوع شرعی میں مبتلا ہونے جارہے تھے، تیسرے آ دمی نے دراندازی کر کے ان کوممنوع شرعی سے بچالیا،اول توبیا یک کار ثواب تھا وہ لوّاب بہرصورت اس کو حاصل ہوگیا، پھراگر وہ دونوں اس کے مقابلہ میں ہار گئے تو ان دونوں کا مقرر کردہ انعام اس کومل جائے گا، اب صرف ایک صورت میں میحروم ہوگا کہان پہلے دونوں آ دمیوں میں ہے کوئی کا میاب ہوجائے تو اس تیسرے آ دی پرظلم کیا ہوا خاص کر جبکہ اس کو وینا کی بھی کسی صورت میں نہیں پڑتا، یہاں سارے عقلاء محدثین وفقہا کا فیصلہ ایک طرف ہاور حافظ ابن تیمیدگا دوسری طرف اس لئے جمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ،البت ایک اہم افادہ حضرت علامہ تشمیریؓ کے حوالہ ہے اور نقل کرنامناسب ہے،آپ نے فرمایا: -

'' باب مسابقت میں جوشری جائز انعام لینے کا جواز ہے وہ مجمعنی حلت ہے، جمعنی استحقاق نبیں ہے، اس لئے اگر ہارا ہواشخص وہ طے شدہ مال نہ دے تو اس کو قاضی شرعی دینے پرمجبور نبیس کرسکتا، نہ اس کی ڈگری دے گا (انوارالمحمودص کے ااج ۲)

اگر باوجوداختلاف نظریات کے بھی پیہندویاک کے سلفی (غیر مقلدین وہاں باریاب اور سرخرو ہے ہوئے ہیں تو علماء دیوبندہی ہے ایسی کیا دختمی ہے کہ باوجود سینکٹروں ہزاروں باتوں میں اتحاد خیال کے بھی ان کے اکابر کومور دطعن بنایا جاتا ہے اور بنارس کے عربی رسالے صوت الجامعہ میں حضرت علامہ تشمیری دیوبندی اور حضرت شیخ الاسلام مولا نامد کی وغیرہ کے اختلاف ابن تیمید کو خاص طور سے نمایاں کر سے نجد و حجاز کے سلفی علما یموام کو ان سے بنظن کرنے کی معی کی جاتی ہے، والی الله المستملی، وهو المسئول ان یہدینا الی الحق والی طریق مستقیم.

حافظا بن تیمیدگی پیش کردہ متنوں احادیث کی تحقیق اور حافظا بن حجرؓ وغیرہ کے نفتہ مذکور کے بعدیہاں مزید تفصیل کی بظاہر ضرورت نہیں رہی تاہم چند دوسری احادیث کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے جن کوانہوں نے باطل کہااور دوسرے اکابرمحد ثین نے ان کی تقیحے کی ہے تا کہ ہمارے اس دور کے سلفی بخدی ، وہابی و تیمی حضرات کا بیہ پندار بالکل ہی ختم ہوجائے کہ جس حدیث کوحافظ ابن تیمیہ باطل دموضوع کہیں وہ تیجے نہیں ہوتی۔

تحقیق حدیث (ردشمس بدعاالنبی الا کرم صلی الله علیه وسلم)

اس خدیث کوچھی حافظاہن تیمین نے موضوع و باطل کہا ہے جبکہ دوسرے انکہ حدیث نے امام طحاوی کی روایت کردہ حدیث نہ کور کی تحسین پراعتاد کیا ہے جنانچہ قاضی عیاض مالکی نے شفاء میں علامہ قسطلانی نے مواہب میں، علامہ سیوطی نے اپنی تصانیف (محتقر الموضوعات میں منائل الصفافی احادیث الشفاوالنک البدید) میں علامہ ففاجی نے سے مالریاض میں، پوری تحقیق کر کے اس کو باطل کینے والوں کی تر دید کی ہے۔

الصفافی احادیث الشفاوالنک البدید) میں علامہ ففاجی نے سے المحتاوی میں، پوری تحقیق کر کے اس کو باطل کے بنے دالوں کی تر دید کی ہے۔

تریادہ تفصیل کے لئے دیکھی جائے ، المقاصد الحدید للسخاوی میں کہ ا ، غیث الغما م للعلا مہ عبد الحق کی کھنوی عس کہ ۱ ، عظمت و کھر موز وں الفاظ میں کیا ہے اور ان کی عظمت و منان و جلالت قدر کوگرانے کی سعی کی ہے، جبکہ سب ہی کہار محدث شہیر ابن عبد البر نے جگہ جگہ ان کی عظمت ، دیا ت ، حدیث و علا و تاسخ و منسوخ میں یہ بعول کی حاصل ہوئے کا افرال کیا ہے ، حبکہ سب ہی کہار محدث شہیر ابن عبد البر نے جگہ جگہ ان کی عظمت بیان کی اور ان کی کہا ہم جود تعصب میں یہ اور اپنی کہا تو جود تعصب میں ، اور اپنی تالیفات قیمہ خصوصاً ''التم ہید'' میں ان کے اقوال ہے کثر ت چین کے چین حافظ الدنیا ابن مجرعت شاہ فارالباری و غیرہ میں دکھیے تھا اور ان کی کہا مطاب کے بین معربہ پنج تھا ور اس کے امام عظم میں ، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علام مطاب کے بین مصربہ پنج تھا ور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں مصربہ بنج تھا ور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں مصربہ بنج تھا ور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں مصربہ بنج تھا ور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں مصربہ بنج تھے اور ان کو امام طحاب کی خبر ملتی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں مصربہ بنچ تھا ور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں سب مصربہ بنچ تھا ور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں مصربہ بنچ تھا ور سب ہی آپ کے حالتہ درس میں سب کی آپ کے حالتہ درس میں سب

تینچتے تھے اورآپ کی شاگردی کا فخر حاصل کرتے تھے۔

## تحقيق حديث " "طلق ابن عمر ا مرأته في الطمث"

بخاری و مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی اوران کی طلاق کو معتبر قر اردے کر حضور علیہ ہے۔ ان کو مراجعت کا حکم فر مایا بھر حافظ ابن تیمیہ تے الت حیض کی طلاق کو باطل وغیر معتبر کہتے ہیں اور جمہور محدثین کے خلاف حدیث مذکور کی ایسی تاویل کرتے ہیں جواس کے انکار کے مرادف ہے، پوری تفصیل معارف السنن للمحدث البنوری فیضہم ص ۱۳۶ اج ۲ تاص ۱۵۹ ج میں دیکھی جائے۔

تحقیق حدیث ۷ لا بیون احد کم فی الماءالدائم (بخاری ومسلم وغیره)

## تحقیق حدیث ۸'' درود شریف بروایت صحاح''

 انکارکردیا جو بخاری شریف ایسی اصلاح الکتب بین موجود میں ، حلائکہ آپ کی عادت استدلال کے موقع پر یہ بھی ہے کہ بخاری وسلم کی روایت نہ کرنے ہے بھی اپنے لئے استدلال کرگئے میں جو کسی طرح محد ثانداستدلال نہیں بن سکتا ، کیونکہ بیسب کو معلوم ہے کہ امام بخاری وسلم نے تمام احاد یہ صحاح بھی اپنے لئے استدلال کرگئے میں جو کئی گیا ہے ، بلکہ امام بخاری سے تو صراحة بیہ منقول ہے کہ میری کتاب میں صحاح کا انحصار نہیں ہے ، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی بھی ایسے خض کی روایت نہیں لی جوایمان کوقول وقمل سے مرکب نہیں مانتا تھا، اس طرح آپ نے ہزاروں روایات صححہ کواپئی صححہ میں جگہنیں دی ہے ، اس طرح یہ بھی تمام علاء حدیث جانے میں کہ آپ نے صرف اپنی مسلک کے موافق احادیث ذکر کی میں اور مخالف نہیں لی میں ، ان حالات میں اپنے کسی مسلک کی تقویت میں امام بخاری کا کسی حدیث کوذکر نہ کرنا کیا وزن رکھتا ہے؟! جبیہا کہ حافظ ابن تیمی میں کہ بخاری وسلم نے کوئی حدیث قضاء کے مشروع و تعمیل میں دوروز ہ کی قضاء کے نادرست ہونے کا فیصلہ کیا اور دلیل یہ بھی دی کہ بخاری وسلم نے کوئی حدیث قضاء کے مشروع و صححے ہونے کی روایت نہیں کی ہے ، لہذا ان کاروایت نہ کرنا بھی عدم صحت کی دلیل ہے ، ملاحظہ ہوفا و گا ابن تیمیش میں میں ج میں۔

ای حوالہ سے پیچی گمان ہوسکتا ہے کہ حافظ ابن تیمیٹی نظر نہ صرف بخاری دسلم کی مرویات ہی پیچی بلکہ غیر مرویا حادیث پر بھی کھمل عبور رکھتے ہے۔ پھڑکیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ کی حدیث بخاری کا انکار کردیں اور وہ بھی درود شریف سے متعلق الی اہم ترین حدیث کا اور وہ بھی اس طرح سے سام بخاری کے باب الصلاق علی النبی تعلق کی ایک حدیث کو تو اپنے فقاوی میں ذکر کریں اور اس باب کی دوسری حدیث کو نہ سرف نظر انداز کردیں بلکہ بیدوموی بھی کردیں کہ ساری صحاح میں ایک کوئی حدیث نیوں ہے، اور بہتی وغیرہ میں ہے تو وہ ضعیف ہے، ملاحظہ ہوس مواج ایس اسے 19 اے ا

آپوری تحقیق پڑھنے کے بعد بیواضح ہوجائے گا کہ حافظ ابن تیمیڈ کا طرز تحقیق ،طرز استدلال اور محدثانہ بحث ونظر کا معیار کیا تھا ، پھراس سے بھی زیادہ عجیب بات بیہ کہ حافظ ابن قیم نے بھی بعینہ اسی طریقہ کو اپنایا ہے بقول حافظ ابن حجر عسقلا کی کے بیرا بید بدل کروہ سب پچھو ہی کہتے ہیں جوان کے شخ فرما گئے ہیں ، حتی کے اس مقام پر انہوں نے بھی بخاری کی مذکورہ روایت کونظر انداز کردیا جس پر حافظ ابن حجر نے تنبید کی اور لکھا کہ حافظ ابن قیم سے خفلت ہوگئی کہ وہ بخاری کی روایت کونظر انداز کر گئے النے ملاحظہ ہوفتے الباری س ۱۲۷ تا انہا بنا باجا فظ ابن حجر کے سامنے فقاوی ابن تیمیڈ میں ہمی موجود ہیں۔ ابن تیمیڈ ہیں آسکے بچے ، اس کئے انہوں نے بہت ہی جگہ صرف حافظ ابن قیم کارد کیا ہے ، حالا تکہ وہی باتھ کردی جائے گی تا کہ تحقیق کا حق ادا انوار الباری میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایس سب ہی فروگذا شتوں کی نشاندہی تکمل حوالوں کے ساتھ کردی جائے گی تا کہ تحقیق کا حق ادا

انوارالباری میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایس سب ہی فروگذاشتوں کی نشاندہی مکمل حوالوں کے ساتھ کردی جائے گی تا کہ تحقیق کا حق ادا ہوجائے ، ہمارے سلفی بھائیوں کو حافظ ابن تیمیٹ یا شخ محمہ بن عبدالوہاب پر ذراسانقد بھی نا گوار ہوتا ہے اور وہ اس پر طرح طرح ہے منہ بناتے ہیں اور نقد کرنے والوں کا منہ نوچنے کو تیار ہوجاتے ہیں ، ہم نہایت ادب ہے عرض کریں گے کہ ہم بھی ان حضرات کی جلالت قدراور عظمت علم و تبحر کے منکر نہیں لیکن افراط و تفریط ہے بچنے کی ضرورت ہے ، جمہور سلف و مقتد مین کے مقابلہ میں کسی بھی مخالف فیصلے پر سوبارغور کرنا ہوگا ور تہ یہ امت مرحومہ بخت انتشار وافتر اق کا شکار ہوجائے گی ، ہم سب کی مقررہ و متعینہ راہ صرف ''صا انا علیہ و اصحابی'' ہے اس کو بدلنے گی اور نی سعی بھی خسارہ عظیم ہے دوجا رکرویئے والی ہے ، فراو گی ابن تیمیا ور کرتا ب التوحید کی طباعت واشاعت پر لاکھوں روپے صرف کرنا بہت مبارک ، ممروک اور قابل محسین ، مگران کے تفر دات اور ان نظریات و فیصلوں پر تنقید کو بھی روار کھے جن ہے سلف کے فیصلے مستر دہوجاتے ہیں اور تفریق بین الموشین کے راہے ہموار ہوتے ہیں۔

یطورنمونه ہم نے یہاں چنداحادیث کی تحقیق پر قلم اٹھایا ہے، اس کو ٹھنڈے دل سے ٹورکریں اور اس خیال وادعا کو ٹھم کریں کہ جس عدیث کو حافظ ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ موضوع و باطل ہے وہ ضرورالی ہی ہے، یا جس کا وہ انکارکر دیں وہ غیر موجود ہے اور جس حدیث ہے وہ خود استدلال کریں وہ ضرور توی یا قابل استدلال ہے، فلطی سب ہے ہوتی ہے اور غلط کو پیچ یا برمکس ثابت کرنے کی سعی کو بہر حال ندموم سمجھنا حود استدلال کریں وہ ضرور توی یا قابل استدلال ہے، فلطی سب ہے ہوتی ہے اور غلط کو پیچ یا برمکس ثابت کرنے کی سعی کو بہر حال ندموم سمجھنا جائے ، والمللہ یقول المحق و ہو یہدی المسبیل، اب کچھ تھے بیل ملاحظہ ہو: - فناوی ابن تیمیہ سے 19 ہے ایم کا مرت ہے۔

کیکی نے سوال کیا کہ درود شریف سے متعلق دوحدیث ہیں ایک میں کما صلیت علی ابو اهیم ہے، دوسری میں کما صلیت علی ابواهیم و علی آل ابواهیم ہے، کیا دونوں حدیث صحت میں برابر ہیں!اور بغیر آل ابواهیم کے درود شریف پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ ابواهیم و علی آل ابواهیم کے درود شریف پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ نے کئی صفحات کا جواب دیاہے جس کا خلاصہ بیہ ہے: - (۱) بیحدیث صحاح میں چار وجوہ سے مروی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت عبد الرحمٰن بن الی لیلی کی ہے کعب بن عجر ہ سے جس میں صلیت اور بساد کت کے ساتھ صرف ابراجیم کا ذکر ہے، اہل صحاح وسنن ومسانید، بخاری ہسلم، ابو داؤ دہ تر ندی ، نسائی ، ابن ماجد اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور دوسروں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(۲) صحیحین وسنن ثلاثہ میں صلیت کے ساتھ ابر اھیم اور بار کت کے ساتھ آل ابر اھیم ما تور ہے، اور ایک روایت میں بغیر آل کے دونوں جگہ صرف ابراہیم ہے۔

(٣) سيح بخارى مين ايوسعيد فدري سروايت ب "قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك فكيف الصلواة عليك! قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك و رسولك كما صليت على ال ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل ابراهيم".

(۳) سیجے مسلم کی حدیث میں صلیت و ہارکت کے ساتھ آل ابراہیم ہے،امام ما لک واحمہ،ابوداؤ دونسائی وترندی نے دوسرے لفظ سے بھی روایت کیا ہے اوراس کے بعض طریق میں صلیت اور بارکت دونوں کے ساتھ بغیر ذکر آل کے صرف ابراہیم،اورایک روایت میں صلیت کے ساتھ ابراہیم اور بارکت کے ساتھ آل ابراہیم مروی ہے۔

(۵) پیسب احادیث مذکورہ جوسحاح میں ہیں ندان میں ہے کسی میں اور نددوسری کسی منقول میں میں نے لفظ ابراہیم وآل ابراہیم پایا، بلکہ شہورا کثر احادیث وطرق میں لفظ آل ابراہیم ہاوربعض میں لفظ ابراہیم ہے یعنی دونوں ایک جگہ ماثو رومروی نہیں پائے ،البتہ بیہ بی کی روایت حضرت ابن مسعودٌ میں تشہد کے ساتھ جو درودشریف مروی ہے اس میں ضرورصلیت و بارکت کے ساتھ ابراہیم وآل ابراہیم کو جمع کیا گیا ہے، پھرلکھا کہ اس اثر بیہ بی کی اسناد مجھے شخصر نہیں ہے۔

(۹) مجھےاس وفت تک کوئی حدیث مسند باسناد ثابت کماصلیت علی ابراہیم والی اور کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم والی نہیں پینچی بلکہ ا حادیث سنن بھی احادیث صحیحیین کےموافق ہیں ،الخ

(2) بعض متاخرین نے بیہ بدعت جاری کی ہے کہ حضور علیہ السلام ہے ماثور الفاظ متنوعہ کو ایک دعاء میں جمع کر دیا ہے اور اس کو متحب وافضل سمجھا ہے حالانکہ بیطریقے مخدشہ ہے اور ائمہ معروفین میں ہے کسی نے اس کواختیار نہیں کیاتھا، درحقیقت بیہ بدعت فی الشرع اور فاسد فی العقل ہے، یعنی نفلا وعقلاً مردود ہے الخ اب ہماری معروضات پرغور کرلیا جائے:-

حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کرسب سے زیادہ مشہور حدیث عبدالرحمٰن بن ابی کیلی عن کعب بن عجرہ والی ہے اوراس کو بخاری'' باب الصلوٰۃ علی النبی آلیہ ہوں ہوں ہے۔ نظر کردیا ،کیکن یہی حدیث امام بخاریؒ نے اسی راوی عبدالرحمٰن بن ابی لیلی عن کعب بن عجرہ ، زیادہ تفصیل سے کتاب الانبیاء باب بر قون ص ۷۷ میں بھی روایت گی ہے جس میں ہے فیقلنا یا رسول اللہ کیف الصلوٰۃ علیکم اهل البیت المنح اوراس میں کماصلیت کے ساتھ علی ابر اهیم و علیٰ آل ابر اهیم اور کمایارکت کے ساتھ بھی عبدالرحمٰن کو حافظ ابن تیمیہ نے سب سے مشہور بتلایا تھا اوراس کی مخصروالی روایت بخاری فقل کی ہے اس کی وسری مفصل روایت بخاری فقل کہ ہوکرم وی نہیں ووسری مفصل روایت بخاری سے ہوکرم وی نہیں کے دوسری مفصل روایت بخاری سے ہوکرم وی نہیں جو موکرم وی نہیں ہو مولی ہوگر مولی ہوگی ہوکرم وی نہیں کا مسلمی طاہر کرگئے اور میر بھی دعوی کردیا کہ بخاری وغیرہ صحاح میں دونوں لفظ کہیں جمع ہوکرم وی نہیں ووسری مفصل روایت بخاری سے مقبور بیا گھی دونوں کے اس کے مسلمی طاہر کرگئے اور میر بھی دعوی کردیا گھی ہوگری وغیرہ صحاح میں دونوں لفظ کہیں جمع ہوکرم وی نہیں دونوں کے اس کی مسلمی کے مسلمی کے دوراس کے مسلمی کے اس کی کھیلی کو کی کردیا گھی دونوں کے دوراس کو کا کہیں جمع ہوکر مروی نہیں دونوں کو کی کردیا گھی کے دوراس کی کھی دونوں کو کھی کو کی کردیا گھی دونوں کو کھی کو کہیں جمع ہوکر مروی نہیں جملالے کی کھی دونوں کی کی کھی کو کھی کی کھیلی کے کھی کھی کھیلی کے کہیں کھیلی کھیلی کھی کے کہیں کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کے کہیں کے کہیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کے کہیلی کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کے کہیلی کی کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کو کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کہیلی کھیلی کو کھیلی کے کہیلی کی کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کے کہیلی کھیلی کے کہیلی کھیلی کے کہیلی کے کہیلی کے کہیلی کھیلی کے کہیلی کے کہیلی کو کھیلی کے کہیلی کے کہیلی کھیلی کو کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کے کہیلی کے کہیلی کے کھیلی کے کہیلی کے کہیلی کو کھیلی کے کہیلی کے کہیلی کے کہیلی کے کہیل

حافظ ابن تیمینے نے بخاری وصحاح وسنن میں عدم جمع لفظ ابراہیم وآل ابراہیم کا دعویٰ کرکے بیٹا بت کردیا کہ سائل کی مستقر ہ دونوں حدیث برابرنہیں ہیں، بلکہ جمع والی کمزور بہتی وغیرہ کی روایت ہے ہیں، حالا نکہ جمع والی بخاری کی دونوں حدیثوں کی روایت امام احمد ہیں مصر بھی موجود ہا ورعلا مدساعاتی نے بیٹے تخریخ کی محمد یہ کی کھودیا کہ حافظ ابن کیٹر نے بھی بخاری کی طرف نبست کر کے جمع والی حدیث کی روایت کردی ہے گویا اس موقع پر ابن کیٹر بھی اپنے شخص حافظ ابن تیمید کی تحقیق کا ساتھ ندو سے سکے جس طرح وہ اور بھی بہت سے مسائل متفردہ حافظ ابن تیمیئے ہے آلوارالباری میں بعض کی نشا ندہی کردی ہے، اس سے آگے ترقی کر کے حافظ ابن تیمیئے نے مستقتی کو یہ بھی افادہ کیا کہ لفظ ابراہیم اور آل ابراہیم کو درود شریف میں جمع کرنا ندصرف یہ کہ احادیث صحاح سے غیر ٹابت ہے بلکہ درود شریف یا دوسری دعاؤں میں حضور علیا السلام سے ماثور متنوع و متفرق اوقات کے الگ الگ کلمات کو ایک ورد میں جمع کرنا بھی غیرشرو رک فعل اور بدعت محد شہے، جس سے اجتناب کرنا چا ہے ، اور اس دعوی کو بھی انہوں نے تعلی و عقلی دلائل سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور سطرح ایک نہایت محد شہے، جس سے اجتناب کرنا چا ہے ، اور اس دعوی کو بھی انہوں نے تعلی و عقلی دلائل سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور سطرح ایک نہایت مخترہ ہے، جس سے اجتناب کرنا چا ہے ، اور اس دعوی کو بھی انہوں نے تعلی و عقلی دلائل سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور سطرح ایک نہایت مخترہ ہے، جس سے اجتناب کرنا چا ہے ، اور اس دعوی کو بھی انہوں نے تعلی و عقلی دلائل سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے ، اور سطرح ایک نہایت مختصرے استفتاء کا جواب خوب خوب طویل کردیا ہے۔

حافظائن جُرِّنَ اس نظرید کو جھی حافظائن قیم کانظریہ جھے کرفتح الباری ص ۱۳۳ جا امیں ردکیا ہے اور عالبان کو پیلم نہ وسکا ہوگا کہ اس نظریہ کے پہلے قائل حافظائن تیمیہ بی سے اور تلین درشد نے اس کو اپنے استاذ محترم ہی سے لیا ہے، حافظائن جُرِّنے لکھا کہ ورود شریف کی افغلیت اکمل وابلغ الفاظ کے ساتھ ہوئے پر بڑی دلیل صحابہ کرام سے متعدد ومخلف کلمات کا ماثور ہونا ہے، چنانچہ حضرت کی سے ایک طویل حدیث موقوف منقول ہے جس کو سعید بن منصورا ورطبری وطبرانی اور ابن فارک نے روایت کیا ہے اس کے اول میں ''اللهم و حی المعد حو ات وغیرہ پھریالفاظ بیں الملهم اجعل شرانف صلواتک ٹوامی و بسر کاتک ورافعہ تحتیات علی محمد عبدک ورسولک المحدیث اور حضرت ابن معود ہے یالفاظ مروی ہیں الملهم اجعل صلواتک و ہر کاتک و رحمتک علی سید ورسولک المحدیث اور حضرت ابن معود ہے یالفاظ مروی ہیں الملهم اجعل صلواتک و ہر کاتک و رحمتک علی سید المصر سلین و اصام المعتقین المحدیث (اخرجہ ابن ماجہ والطبری) حافظ ابن جُرِّنے علام تو وی کا قول بھی شرح المہذب سے نقل کیا کہ

احادیث صححہ سے ثابت شدہ سب الفاظ جمع کر کے درود شریف کے کلمات کوادا کرنازیادہ بہتر ہے الخے (فنح ص۱۲۴ج۱۱) نیز حافظ ابن مجڑنے حافظ ابن قیمؓ (وابن تیمیہ) کے اس ادعا کے رد میں بھی کہ لفظ ابراہیم وآل ابراہیم کی صحیح حدیث میں جمع نہیں ہوئے،آٹھ احادیث صحاح ایک ہی جگہ نقل کردی ہیں جن میں جمع ثابت ہے، ملاحظہ ہو (فنح الباری ص۱۲۳ج۱۱)

#### درودشريف مين لفظ سيدنا كااضافيه

بعض نجدی علاء درود شریف میں لفظ سیرنا کے اضافہ کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں، چنانچہ ایک صاحب نے حال ہی میں اس پر ایک مستقل رسالہ لکھ کرمفت شائع کیا ہے جو گذشتہ سال مدینہ منورہ و مکہ معظمہ میں تقسیم کیا گیا، حالا نکہ او پر ذکر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودا ہے جلیل القدر صحابی کے درود شریف میں بھی سید کا لفظ حضور علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے اوران کا اثر فہ کورا بن ماجہ وطبری میں روایت کیا گیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن قیم نے بھی اعتراف کیا کہ اس اثر کو ابن ماجہ نے وجد قوی سے روایت کیا ہے ( کماذکرہ الحافظ فی الفتح ص کیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن قیم نے بھی اعتراف کیا کہ اس اثر کو ابن ماجہ نے وجد قوی سے روایت کیا ہے ( کماذکرہ الحافظ فی الفتح ص میدالا ولین و آخرین ہونے میں کیا شک ہے، اس کے باوجود نئے نئے مسائل نکالنا اور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رہ دگانا موجودہ دور کی خبریت وسلفیت کا خاص شعار بن گیا ہے، اس کے باوجود نئے نئے مسائل نکالنا اور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رہ داللہ المعین ۔

#### سنت وبدعت كافرق

یفرق اس قدردقیق ہے کہ یعض اکا برامت بھی اس کو جھ طور سے نہ بچھ سکے ہیں، اور مختصر ہے کہ طریق "ماان علیہ و اصحابی"
راہ سنت ہے اور اس کے خلاف جس سے ترک سنت مذکورہ الازم آئے بدعت و ضلالت ہے، اس کے بعد وہ امورز ہر بحث آئے ہیں جو احادیث للدین کے تحت آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو احداث فی الدین آقر ارتبیں دے سکتے جو یقینا طریق غیر مشروع ہے اس لئے محققین امت محد سے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جینے کام دین کی نفرت و تقویت کے لئے انجام دیئے جا تیں گے وہ اگر کی وجہ سے بعید سے بھی طریق" ما اسا عملیہ واصحابی " سے الگن بیس ہیں تو ان کو بھی بدعت و ضلالت نہیں مجہد نبوی وعبد صحابہ بیس نہ ان کو جودوقیا م عہد نبوی وعبد صحابہ بیس نہ تفاظر چونکہ ان کا قیام نفرت دین واعلاء کامة اللہ کے لئے ہے ان کو احداث فی الدین اور بدعت و ضلالت کے زمر سے عبد نبوی وعبد صحابہ بیس کیا جائے گا ، اور جن امور کی نہ کوئی اصل عبد نبوی عبد صحابہ بیس کیا واحداث فی الدین اور بدعت و ضلالت کے زمر سے مجمد نبوی کی مسائل نہیں کیا جائے گا ، اور جن امور کی نہ کوئی اصل عبد نبوی عبد صحابہ بیس کھی تعان سے و بین اسلام کی کوئی نفرت وقت متصور ہے ، ان کو دین سے محت بین اسلام کی کوئی نفر ت وقت متصور ہے ، ان کو دین سے محت بین اسلام کی کوئی نفر ت ویت اور مین احداث فی الدین قرار دیا جائے گا ، واحداث مین متح کر ناوغیر وان بیس سے کی امر کو بھی بدعت یا غیر مشروع قرار دین تھے تہ ہیں کہ بیت سے جامع کلمات بلیفہ کا جمع کرنا اور دعاف نے سے کی امر کو بھی بھی چھوٹی بڑی دعاوں کا جمع کرنا ، آثار صحابہ سے متعول نہیں ہے اس کے برخلاف درود شریف بیس بہت سے جامع کلمات بلیفہ کا جمع کرنا اور دعاف نے بین اس کو اخت کی دوار بیں تا بعین وعلائے ساف دعاف سے بین اس کو اخت کی دوار بیں تا بعین وعلائے ساف

حافظ ابن تیمیہ کا ای فتم کا تشدد و تفر دات اتفاقیات نبوی اور تیرک با ثار الصافین کے بارے میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جوامور نبی اکرم آفیہ سے اتفاقی طور سے صادر ہوئے ہیں ان کا اتباع کوئی اتفاقی طور سے ہی کرے تو بہتر ہے ورنہ تعمد وتحری کے ساتھ بہتر نہ ہوگا، حضرت شاہ صاحب اس کوذکر کرکے فرمایا کرتے تھے کہ علاء امت نے حافظ ابن تیمیہ کی اس تھییں کو انجھی نظر ہے نہیں دیکھا اور میرے نز دیک بھی تحری اتفاقیات نبویہ میں اجروثواب ہے جس کے لئے ہمارے پاس حضرت ابن عمرتکا اسوہ موجود ہے کہ وہ حضورعلیہ السلام کے ہر ہر فعل کی تلاش و بجسس کر کے اتباع فر مایا کرتے تھے اور اس ہے او پر درجہ سنن نبویہ کا ہے کہ ان کو حضرت ابن عمرتبھی سنت ہمجھ کر ا داکرتے تھے، جیے نز ول محصب وغیرہ البتہ حضرت ابن عباس کا مزاج دوسرا تھا۔

ای لئے شدائد ابن عمراور رخص ابن عباس ضرب المثل ہوگئے تھے، حافظ ابن حجڑنے لکھا کہ حضرت ابن عمر کے طریق عمل ہے آثار نبویکا تمتیع کرنااوران سے تبرک حاصل کرنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے اورعلامہ بغوی شافعی نے کہا کہ جن مساجد میں نبی اکر مرتیکے نے نمازاوا فرمائی ہے، اگرکوئی شخص ان میں ہے کسی ایک میں بھی نماز پڑھنے کی نذر کرلے گا تو اس کو پورا کرنا ہوگا جس طرح مساجد ثلاث کی نذر پوری کی جاتی ہے اوران سب مساجد کی معرفت (جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے) کا فائدہ وہ بھی ہے جوعلامہ بغوی نے بیان کیا ہے (فتح الباری علی ہے اوران سب مساجد کی معرفت (جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے) کا فائدہ وہ بھی ہے جوعلامہ بغوی نے بیان کیا ہے (فتح الباری علی ہے)

حافظ ابن جرِّ نے حدیث بخاری فدکور کی سب مساجد کی نشاندہی کی ہے اور یہ بھی لکھا کہ حضرت ابن عرِّ کا اتباع نبوی میں اشد داوران
مساجد واماکن کے ساتھ برکت حاصل کرنے کا جذبہ اثر حضرت عمرؓ کے معارض یا خلاف نہیں ہے (جس میں ہے کہ ایک سفر میں آپ نے
لوگوں کوایک خاص جگہ پر تی جوئے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کا ہتمام کررہے بھے تو
آپ نے فرمایا: -جس کو نماز پڑھنی ہووہ نماز پڑھ لے ورنہ یوں ہی گذرجائے ، پہلے زمانہ میں اہل کتاب اس لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے
اپنے انبیاعیہ السلام کے آٹار کا تتبع اس حد تک کیا کہ وہاں کہنیے اور گرجا بنالئے ) حضرت عمر گابیار شاداس امر پر محمول ہے کہ آپ نے ان کی
اپنے انبیاعیہ مقامات کی زیارت کو بغیر نماز کے ناپند کیا تھا، یا آپ نے اس کا خیال کیا ہو کہ جولوگ حقیقت امرے واقف نہ ہوں گے ان کو دشوار کی
بیش آئے گی کہ وہ اس جگہ کی حاضری کو واجب وضروری مجھے لیس گے اور یہ دونوں یا تیں حضرت ابن عمرؓ کے لئے نہیں تھیں اور اس ہے قبل
حضرت متبان کی حدیث گزرچکی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام ہا ہے گھر میں نماز پڑھنے کی درخواست کی تا کہ اس جگہ کوا پڑی نماز کی جگہ و

حضرت عمرتما منشاء بظاہر میرتھا کہ ایسے مقامات متبرک تو ضرور ہیں ، مگرا تنا غلوجھی نہ چاہئے کہ خواہ نماز کا وقت ہویا نہ ہواورخواہ سفر ملتوی
کرنے کا موقع ہویا نہ ہو، ضرور ہی اثر کراور تضہر کرنمازنفل ضرور پڑھی جائے بیتواس کے مشابہ ہو جائیگا کہ پہلے زمانہ کے اہل کتاب ہر متبرک
مقام کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس ہے کم پراکتفانہ کرتے تھے، یہ پہلے بھی غلوتھا اور اب بھی ہے البتۃ اگر نماز فرض کا وقت ایسے مقام پر
آ جائے یا سفرقطع کرنے میں کوئی حرج نہ ہوتو نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں بلکہ حدیث حضرت عثال کی روشنی میں اس مقام متبرک سے
استفادہ برکت کار ججان و خیال مشروع و پہندیدہ بھی ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔

علامہ تو وی نے مسلم شریف کی حدیث عتبان کے تحت کھا کہ اس حدیث سے صالحین اوران کے آثار سے برکت حاصل کرنے اوران کے مواضع کے مواقع صلوٰ ق میں نماز پڑھنے اوران سے طلب برکت کرنے کا شوت ماتا ہے ، اس کے ساتھ حضرت ابن عمر کا تنبع آثار نبو بیاور آپ کے مواضع صلوٰ ق میں نماز میں اواکرنے کا اہتمام بھی اس کی تائید کرتا ہے ، جس کا تفصیلی ذکر '' بخاری کے باب المساجد بین مکن والمدید نئیں موجود ہے اور بعض احادیث اسراء میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مدینہ طیب کے مقام پر انتر نے اور نماز پڑھنے کو کہا کہ یہ تبھاری ہجرت گاہ ہونے والی ہے اور طور سینا پر بھی اتر سے اور طور سینا پر بھی اتر سے اور خورت الموام کو کہا جہاں حضرت مولی علیہ السلام کلام اللی سے مشرف ہوئے تھے اور مدین حضرت شعیب علیہ السلام ومورد حضرت مولی علیہ السلام اور بیت اللحم مولدا سے پر بھی اتر نے اور نماز پڑھنے کو کہا ، بیسب ہی تصوص مدین علیہ السلام ومورد حضرت مولی علیہ السلام وربیت اللحم مولدا سے پر بھی اتر نے اور نماز پڑھنے کو کہا ، بیسب ہی تصوص میں باب المساجد بخاری میں ان ایک مورد حضرت مولی علیہ السلام وربیت اللحم مولدا سے پر بھی اتر نے اور نماز پڑھنے کو کہا ، بیسب ہی تصوص میں باب المساجد بخاری میں ان ایک مورد حضرت مولی علیہ السلام کو بیت اللحم مولدا سے پر بھی اتر نے اور نماز پڑھے اشراع کے سے کہا کہ بیسب ہی تصوص میں باب المساجد بخاری میں ان کے کہا کہ بینے المیں کے بارے میں ابوجیو اللہ اللہ کی نے کہا کی بھر نے کہا کی میں کہا کہ بھر بین ابوجیو اللہ اللہ کو دیک کو باب المساجد بخاری میں ابوجیو اللہ کو کہ بھر نے کہا کے اسلام کو کو بعد کے بارے میں ابوجیو اللہ کی نے کہا کہ ان کے کہا کہ کو بھر کے کہا کہ کہ کو بھر کے کہا کہ کو بھر کے کہا کہ کو بعد کی بھر کے کہا کے کہا کہ کو بھر کے کہ کو بھر کے کہا کہ کو بھر کے کہا کہ کو بھر کے کہا کہ کو بھر کے کہ کو بھر کے کہا کہ کو بھر کے کو بھر کے کہ کو بھر کے کہ کو بھر کے کہ کو بھر کے کہ کو بھر کے ک

مشروعیت تبرک یا آثارالصالحین ومواضع صلوات پر دلالت کرتی ہیں ، بشرطیکہ غلو تعبق اور حدے تجاوز نہ ہو،الخ (فتح آملیم س۲۲۳ج۲) محقق عینیؓ نے مساجد مدینه منورہ کا بھی تفصیلی ذکر کیا، جن میں حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں اور ای عظمن میں مسجد بنی ساعد کا ذکر کیا پھر حضرت بیجیٰ بن سعد ہے روایت نقل کی کہ نبی اکر متلاقتے میرے والد کی محبد میں آتے جاتے رہتے تھے اور اس میں ایک ووبارے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اورفر مایا کہ مجھےاگر بیرخیال نہ ہوتا کہ لوگ اس کی طرف ڈھل پڑیں گےتو ہیں اس سے بھی زیادہ نمازیں اس مجد میں یڑھتا(اس ہےمعلوم ہوا کہ حضورا کرم ایک کا کسی جگہ نماز پڑھ لینامعمولی بات نتھی کہ صحابہ کرام اس کوجاننے کے باوجود بھی اس جگہ کومتبرک نہ بچھتے اورآ پیلیستے کے اتباع کومحبوب نہ بچھتے الیکن میال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مساجد ثلاثہ کی طرح کسی دوسری مسجد کو بھی یہی درجہ دے کراس کوآ ماجگاہ بنالیں اوران کے برابراس کوبھی اہمیت دیدیں ،اورغلوکریں ،اس لئے اس کوٹرک کر دیااور پیجھی معلوم ہوا کہآ پ نے جہاں جہاں بھی نماز پڑھی ہے، وہاں ضرور کوئی خاص مزیت ضرور ہوگی ورنہ آپ آلیجی وہاں زیادہ نمازیں پڑھنے کی تمنا ورغبت کیوں فرماتے ،لہذا حافظ ابن تیمیدگا اس طرح کے آپ میلینے کے اعمال کواتفا قیات پرمحمول کرنا اور آ کے بیر قید لگانا کہ اگر کوئی ایسے مقامات کومتبرک سمجھے گابیا تفاقی طورے وہاں حاضری یا نمازے زیادہ کچھا ہتمام کرے گا تو وہ خلاف سنت ہوگا بیغشاء نبوت کو پوری طرح سمجھنے کا ثبوت نہیں ہے اور حقیقت وہی ہے جس کوحضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہ وسلف صالحین وعلمائے امت نے سمجھا کہ وہ سب مقامات متبرک ومقدس بن چکے ہیں جن میں حضورعلیہالسلام نے نماز پڑھی یا قیام کیاوغیرہ ،مگر بیضرور ہے کہا یسے مقامات کواجتاعی اورمستقل طور ہے جمع ہونے کی جگہ بنالینا یا کسی اورتشم کا غلوكر ليهتا يا بقول حضرت عمرٌ كے ان مقامات برقطع سفركر كے اورنماز كا وفت ہويا نه ہوضرورنماز پڑھنا بے شك حدے تجاوز ہوگا ، واللہ تعالیٰ اعلم ) علامه مینی نے مزیدلکھا: - حدیث الباب ہے اس امر کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ابن عرضحضور اکرم اللے کے نماز پڑھنے کی جگہوں کو کیوں تلاش کیا کرتے تھےوہ بیرکہان آثار نبویہ کا تتبع کرنا اوران ہے برکت حاصل کرنا بہت مرغوب ومحبوب تھااورای لئے دوسرے لوگ بھی ہمیشہ صالحین امت کے آثارے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حضرت عمر کی احتیاط صرف اس لئے تھی کہ عام لوگ ایسے مواضع کی حاضری واجتماع کوفرض و واجب کی طرح ضروری ولازم نہ سمجھ لیس اور بیہ بات اب بھی ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ اگر لوگ تو افل و مستحبات پرزیادہ بختی ہے عمل کرنے لکیں اور فرض و واجب کی طرح ان کو سجھنے لگیں تو وہ خود ان کوٹرک کر کے اور رخصت پرعمل کر کے ان کو بتلائے اور سمجھائے تا کہاس کے اس فعل سے لوگ سمجھ لیس کہ وہ امور واجب کے درجہ میں نہیں ہیں۔ (عمدۃ القاری ص ۲۸ م ج۲)

درودشريف كى فضيلت

حافظ ابن چر نے لکھا کہ بخاری کی احادیث ہے جن میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے اور صحابہ کرام کے اس اعتباہ کہ حضورعلیہ السلام میں بیتہ حاثیہ حاثیہ حضورت ہے کہ موفوع روایت ہے رسول اکر میں ہیں کہ ای روحاء کے میدان یا گھائی ہے حضرت میں علیہ السلام جی یا عمرہ کے احرام ہے گذریں گے اور فرما یا کہ بیدوادی جنت کی وادیوں میں ہے ہواد والی میں ہے ہے ہے میران یا گھائی ہے حضرت میں علیہ السلام جی یا عمرہ کے اور فرما یا کہ بیدوادی جنت کی وادیوں میں ہے ہواد والی میں ہے ہوں کہ میران یا کہ اس وادی میں ہے ہوں ہے ہمار بینی ہے اور حضرت مولی علیہ السلام بھی اس وادی میں ہے تھا میں ہوتے ہمارہ ہوتے گا ہوار میں ہوتے ہمارہ کی میں ہوتے ہمارہ کے میں ہوتے گا ہوارہ کی میں ہوتے ہمارہ کی ہمارہ کی ہمارہ کی ہمارہ کی ہوتے ہمارہ کی ہمارہ کی ہمارہ کی ہمارہ کی ہوتے ہمارہ کی ہم

ے درود پڑھنے کی کیفیت معلوم کرتے تھے اس کی فضیلت ثابت ہوجاتی ہے، لیکن تصریح کے ساتھ جن احادیث قویہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہےان میں ہے کوئی ایک حدیث بھی امام بخاریؓ نے اپنی سیح میں روایت نہیں کی ہےاس کے بعد حافظ ابن حجرؓ نے وہ احادیث فضیلت بحواله سلم، ترندی، ابوداد د، نسائی، امام احد، ابن بی شیبه، عبدالرزاق، ابن حبان، حاکم و بیهی ذکر کی بین اور نکھا که بیسب احادیث سیحجة و بیاور جیاد ہیں،ان کےعلاوہ ضعیف احادیث بہت زیادہ ہیں،اور موضوع احادیث کی تو کوئی شار ہیں ہے۔ (فتح الباری سساج ۱۱)

# تحقيق حديث ومن نسي صلوة فليصل اذ اذكرلا كفارة لهاالا ذلك اقم الصلوة لذكري

(بخاری شریف ص۸۸)

التاج الجامع للا صول میں لکھا کہاس کی روایت یا نچوں کتب صحاح نے کی ہے،اورشرح میں لکھا کہالا ذلک سے مراد قضا ہے اور جب بھولنے والے پر قضا واجب ہے (جس پر بالا تفاق کوئی گناہ بھی نہیں ہے ) تو عمد انماز ترک کرنے والے پر بدرجہا ولی واجب ہے ،اس سےان کا رد ہوگیا جوعد آترک صلوٰۃ کرنے والے پر بڑا گناہ ہونے کی وجہ سے قضا واجب نہیں کہتے (التّاج ص ۱۳۰۶)اس سے اشارہ حافظ ابن تیبیہ ا وغيره كى طرف ہے جوجمہورامت كےخلاف عمداترك شده نمازوں كى قضاءكونہ داجب كہتے ہيں نتیجے سمجھتے ہيں اورائ طرح روزوں كى قضاء بھى وہ نہیں مانتے ، چنانچہآپ نے لکھا: - جو مخص نماز کوفرض مجھتے ہوئے بلا تاویل اس کوترک کردے گا کہ نماز کا وفت نکل جائے تو اس پرائمہار بعد کے نزدیک قضا واجب ہے،اورایک طائفہ جس میں ابن حزم وغیرہ ہیں کہتا ہے کہ اس کو وقت نکل جانے کے بعدا داکر نا درست نہیں،اور یہی بات وہ اس مخص کے لئے بھی بہتے ہیں جس نے روز ہ عمد آتر ک کردیا ہو، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ۔ ( فقادی این تیمیاس ۲۸۵ج۲)

چوچی جلد میں ' اختیارات علمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ' کے تحت (جوان کے بیسیول تفردات فقہی ابواب قائم کر کے درج ہوئے ہیں ،اورجن کوعصر جدید کے لئے متاز کر کے دشدو ہدایت کا تنجین گرال مائی بچھ کر پیش کیا گیاہے ) درج ہوا: -"عمدا نماز ترک کرنے والے کے لئے شریعت میں قضا کا حکم نہیں ہےاور نہ وہ اس کےادا کرنے ہے درست ہوگی البتہ و چھنے نفل ٹمازوں کی کٹر ت کرےاور یہی تھم روز ہ کا ہےاور یہی قول ایک طا کفہ وسلف کا ہے جیسے ابوعبدالرطن الشافعی، اور دافو داوران کے اتباع، اورادلہ میں ہے کوئی دلیل بھی اس کے خالف نبیں ہے بلکہ موافق ہے اوررسول اکرم علی کے جانب جو تھم قضاء کامنسوب کیا گیاہے وہ ضعیف ہے، کیونک امام بخاری وسلم نے اس سے عدول کیا ہے'۔ ( فقاوی ابن تیمیص مسیم سے

علامه شوکانی نے دونیل الا وطار'' میں لکھا: - تارک صلوٰۃ عمداً کے لئے عدم وجوب قضا کا بذہب داؤ دوا بن حزم کا ہے اور حافظ ابن تیمیہ۔'' نے کہا کہان کے مخالفوں کے پاس کوئی بھی الیمی جمت و دلیل تہیں ہے جس کی طرف تنازع کی صورت میں رجوع کیا جاسکے اورا کثر لوگوں کا یمی قول ہے کہ قضاء امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے، جبکہ یہاں ان کے پاس کوئی امرنہیں ہے اور ہم ان سے صرف وجوب قضا کے بارے میں نہیں جھکڑتے ، بلکہ ہمارا نزاع واختلاف ان ہے قبول قضاءاورغیروفت میں نماز کی صحت کے بارے میں بھی ہے ( یعنی نہ صرف میہ کہ عمداً ترک صلوٰۃ کرنے والے پر قضا واجب نہیں بلکہ ہمارے نز دیک اگروہ وفت کے بعد قضاء کرے گا بھی تو اس کی نماز سیجے و درست نہ ہوگی ) علامہ شوکانی نے لکھا کہاس بارے میں حافظ ابن تیمیہ نے بڑی طویل بحث کی ہے اوراسی ندہب کواختیار کیا ہے جو داؤ دوغیرہ کا ہے پھرلکھا کہ بات تو حافظ ابن تیمیہ ؓنے زور دارلکھی ہے اور مجھے خود بھی باوجود پوری کوشش کے ان لوگوں کے مقابلہ میں قضا واجب کرنے والوں کے لئے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جومناظرانہ رنگ میں ان لوگوں کوساکت کرسکے یا ایسے اہم اختلاف کے موقع پر پوری طرح قابل اعتاد اور نا قابل ا نکار ہو، بجز حدیث ''فدین الله احق ان یقضی'' کے، کہ وہ ضرور بقاعدہ اضافت اہم جنس کے عموم حکم کو مقتضی ہے (اورای کے ساتھ ان عام ادلہ کو بھی رکھا جاسکتا ہے جومفطر رمضان وغیرہ پر قضاء کو واجب کرتی ہیں، کیونکہ نماز وروزہ کے حکم میں بلحاظ وجوب کوئی فرق نہیں ہے،

بلکہ نماز تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی ، بخلاف روزہ کے ،اس لئے نماز کی قضا بدرجہ اولی ضروری ہونی چاہئے )لیکن اس عام علم کی طرف ان لوگوں نے سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پھرآخر میں علامہ شوکانی نے لکھا کہ عموم حدیث'' فدین اللہ احق ان یقصیٰ'' ہی کی طرف رجوع کرنا زیادہ مفید ہے خصوصاً ان لوگوں کے اصول پر جو وجوب قضاء کے لئے (امر جدید کے قائل نہیں بلکہ) صرف خطاب اول ہی کو دلیل بتلاتے ہیں ان کے اصول پر کوئی تر ددو جوب قضاء کے تھم میں نہیں ہوسکتا کیونکہ ہم خص پہلے ہی تھم سے اداء صلوۃ کا مامور تھا،اور جب اس نے وقت پر ادانہ کی تو وہ نماز اس کے ذمہ پر دین رہ گئی اور دین بغیراوا کے ساقط نہیں ہوسکتا ، پھر لکھا: -

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ زیر بحث مسئلہ معمو کی نوعیت کانہیں ہےاورنو وی کامنکرین قضا کو جاہل وخطا کارکہناا فراط ندموم ہے،جس طرح مقبلی کاالمنارمیں بیے کہد دیتا بھی تفریط ہے کہ باب قضاء کی کوئی بنیاد بھی کتاب دسنت میں نہیں ہے )۔ (فتح المہم ص ۲۳۹ج)

## حافظا بن حجررحمه الله وغيره كے ارشادات

حافظ نے لکھا: - حدیث الباب کی دلیل خطاب سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ عمداً ترک صلوٰۃ کی قضائییں ہے کیونکہ انتفاء شرط سے مشروط بھی منتفی ہوجا تا ہے، لہذا نہ بھو لنے والے پر نماز کا تھم نہیں چلے گا، لیکن قضاء کو ضروری قرار دینے والے کہتے ہیں کہ حدیث کے مفہوم خطاب سے بیہ بات صاف طور سے نکل رہی ہے کہ قضاء ضروری ہے اس لئے کہا دنی تھم سے اعلیٰ پر تنبیہ ہوتی ہے، جب بھول والے پر قضاء کا تھم ہوا تو عمداً ترک کرنے والے پر بدرجہاولی ہوگا، الخ (فتح الباری ص ۲۵،۲۶)

علامہ نوویؒ نے شرح مسلم شریف میں لکھا: - جب نسیان وغیرہ عذر کی وجہ سے ترک نماز پر قضاء کا حکم ہوا تو غیر معذور کے لئے بدرجہ
اولی ہوگا اور بعض اہل فلا ہرنے شذوذ و تفرد کیا کہ جمہورامت کے فیصلوں کے خلاف بیرائے قائم کرلی کہ بغیر عذر کے نماز ترک کرنے والوں
پرنمازوں کی قضاء واجب نہیں ہے ، انہوں نے خیال کرلیا کہ عمداً ترک صلوٰۃ کا وہال معصیت قضاء کے ذریعہ دفع نہیں ہوسکتا، حالانکہ ان کا ایسا
خیال خطاء اور جہالت ہے۔ (نووی ص ۳۳۸ج)

محقق عینیؒ نے لکھا: - حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بھو لئے اور سونے والے پر گناہ نہیں مگر قضا واجب ہے خواہ وہ نمازیں کم ہوں یا زیادہ اور یکی فدجہ نماز علی منہ بہت مام علمائے امت کا ہے، اور پر کھر لوگوں نے پانچ نمازوں سے زیادہ کے بارے میں شذوذ و تفرد کیا ہے کہ ان کی قضاء ضروری نہیں ہے جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے، لیکن وہ غیراہم اور تا قابل اعتباء ہے پھر عمداً ترک صلوٰۃ کرنے والے پر بھی جمہورامت نے قضاء کو واجب قرار دیا ہے مگر داؤ در ظاہری) اور دوسر ہے لوگوں سے جن میں ابن جزم بھی شار کئے گئے ہیں عدم وجوب قضاء کا قول نقل کیا گیا ہے کیونکہ انتقاء شرط، انتقاء مشروط کو شترم ہے، اس کا جواب سے ہے کہ نسیان کی قیدا کثری حالات کے لجاظ سے لگائی گئی ہے ( کہ ایک مونن سے بچونسیان یا نوم کے عمداً ترک صلوٰۃ کی صورت مستجدا ور بہت ہی ..... نادر ہے ) یا کسی نے سوال ہی صورت نسیان کا کیا ہوگا یا اس لئے کہ نسیان کا تھی میان کرنے سے عمد کا بدرجہ اولی معلوم ہوجائے گا النے (عدد ۲۰۸۸)

حضرت علامہ محدث شاہ صاحب تشمیری نے فرمایا: - بعض اہل ظاہر نے شذو ؤوتفر دکیا اور جمہور علاء سلمین وسبیل المونین کے خلاف اقدام کیا کہ عمد آترک صلوق کرنے والے پر نماز کی قضاء نہیں ہے اور وہ اگر نماز کا وقت گذر نے کے بعداد ابھی کرے گاتو قضا درست نہ ہوگ کیونکہ وہ ناسی یا نائم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ رسول اگر مہتا ہوئے نے سونے والے اور بھولنے والے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ کی کو بیوجم و گمان نہ ہوکہ جب ان دونوں سے گناہ کا تھم اٹھا دیا گیا ہے تو شاید قضا کا تھم بھی باقی تدر ہا ہو، لہذا تنبید فرمادی کہنوم ونسیان کی وجہ سے گناہ تو اٹھ گیا اور اس بارے میں وہ دونوں مرفوع القلم ہوگے ، لیکن فرض نماز ان سے ساقط نہ ہوگی ، وہ ان کے ذمہ واجب رہے گی ، جب بھی یا دکریں گے ، یاسو

کراٹھیں گے تو نمازادا کریں گےاور عمرانماز چھوڑنے والے کا ذکراس لئے نہیں گیا کہ اس کے بارے میں کسی غلط وہم و گمان کا موقع ہی نہیں تھا کہ اس کور فع کرنے کی ضرورت ہوتی ،اور جب یہ بتلا دیا گیا کہ نائم وناس سے باوجود معذور ہونے کے بھی وفت کے بعد نماز کی قضاان کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگیا قط نہ ہوگیا اور اس کے لئے مستقل طور سے نماز کا ساقط نہ ہونا اظہر من افتمس ہوگیا اور اس کے لئے مستقل طور سے صراحت و تنبیہ کی نمرورت باقی ندر ہی ۔ (انوار المحدوص ۱۸۷ج)

ترندی شریف کی حدیث "من افسطویو ما من دمضان من غیو د حصة و الا موض لم یقض عنه صوم الدهو کله و ان صاحه" کے تحت صاحب معارف السنن نے تکھا: -اس حدیث کے ظاہر کی وجہ نتام فقہا اور جمہور علاء بیں ہے کسی نے بھی عدم قضا کا تھم خہیں سمجھا اور ان سب نے حدیث فہ کور کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دمضان کا روز و بلا عذر ترک کرنے ہے وہ فض استے تو اب ہے مجروم ہوا ہے کہ اس کا تدارک ساری عمر کے غیر دمضان کے روز وال ہے بھی نہیں ہوسکتا اگر چہ قضا کے ذریعہ بار فرض ضرور اس کے سرے اتر جائے گا یکی معنی این المنیر مالکی نے لئے ہیں جیسا کہ فتح الباری ہیں ہاور علامہ محدث ابوالحن طبی نے بھی شرح مشکوۃ ہیں اس کو اختیار کیا ہے پھر علامہ بنوری عفیضہم نے اپنی طرف سے میمعنی ذکر کے کہ تقصیرترک صوم عمد آبا عذر کا تدارک نفس قضا ہے نہ ہوگا ،اگر چہ اصل فرض ضرور دنیا میں سے ساقط ہوجائے گا ،لہذا یہاں دوامر ہیں بدل افطار جوروزہ سے ہوگا اور بدل اثم جوتو بہ سے ہوگا الخے۔

حضرت علامہ تشمیریؒ نے فرمایا: - بید حدیث جمہورامت کے نزدیک اس معنی پرمحمول ہے کہ قضاء کے ذریعہ رمضان کی فضیات واجر حاصل نہ ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس کی قضاء ہی حاصل نہ ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس کی قضاء ہی حاصل نہ ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس کی قضاء ہی داؤ د ظاہری اور حافظ ابن تیمیہؓ نے کہا کہ عمد اُنزک کرنے والے پر قضاء ہی نہیں بلکہ صرف بھو لنے پر ہے، حالا نکہ اس کی طرف ائمہ اربعہ میں ہے کوئی بھی نہیں گیا ہے، واؤ دوغیرہ نے مفہوم مخالفت سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب بیہ ہو کہ کہا گہا کہ جہور کے نزدیک ضعیف ہے اور شافعیہ جواس کو معتبر بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بہت می شرطیں مانتے ہیں اور اس لئے وہ بھی یہاں عدم قضا کے قائل نہیں ہوئے ہیں۔ (معارف اسنن ص ۲۰ ج

حضرت علامہ محدث مولا ناخلیل احمد صاحبؓ نے بذل انحجو دوشرح ابی داؤ دمیں حدیث مین نیسسی صلواۃ کے تحت سب سے زیادہ مدل وکمل محدثانہ ومحققانہ کلام کیا ہے اورافسوس ہے کہ اس کو بجز انوارالمحمود کے دوسری کتابوں میں نقل نہیں کیا گیا ہم یہاں صرف اس کے چند نقاط کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ بحث کافی طویل ہوگئ ہے اورہمیں خود بھی آخر میں پچھوض کرنا ہے:۔

(۱) حافظ ابن تیمین کا بیدوی کدموجین قضاء کے پاس کوئی دلیل و جھت نہیں ہے اور علامہ شوکائی کا بیکہنا کہ جھے بھی کوئی دلیل فیصل نہیں بلی ، غلط ہے کیونکہ موجین قضاء نے حدیث من نسب صلواۃ کی دلالۃ انص سے استدلال کیا ہے بین جس طرح قول باری تعالیٰ و لا تقل کھما اف سے بدلالۃ انص ہم نے ضرب ابوین کی حرمت بجھی ہے، ای طرح من نسب صلواۃ سے بدلالۃ انص قضاء عائد کا وجوب سمجھا ہے اور عبارۃ انص و دلالۃ انص و دونوں کا مرتبہ واجتہا داور ترتیب مقد مات وغیرہ پر ہے جس کو ہر مخص صاصل نہیں کرسکتا، اور دلالۃ انص کو ہر عامی و عالم سمجھ لیتا ہے، چنانچے ہر مخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب ماں باپ کواف تک کالفظ بھی کہنے کی مما نعت کردی گئی تو ان کو مارنا پیٹینا یا کسی قضاء کردی گئی کہ بھولنے یا سونے والا باوجود معذور پیٹینا یا کسی تھی ایذاء دینا بدرجہ اولی حرام و ممنوع ہوگا، ای طرح جب حدیث میں صراحت کردی گئی کہ بھولنے یا سونے والا باوجود معذور مونے کبھی نماز قضاء کرے گاتو جان بو جھ کر بلاگی عذر کے نماز مجھوڑنے والانماز کی قضا کیوں نہ کرے گا۔

غرض مانعین قضاء کی میجھی چوک ہے کہ وہ دلالۃ انص کو قیاس میں داخل کرتے ہیں اگر چہ قیاس جلی مانتے ہیں کیونکہ دلالت کی مشروعیت بہرحال قیاس کی مشروعیت پرمقدم ہے جس کاادراک ہرمخص کرسکتا ہے۔

(٢) درحقیقت بہاں دوامر ہیں،ایک تو عمداً ترک صلوة کا گناہ، دوسرے ادائیگی نماز کا فریضہ جواس کے ذہبے بغیرادایا قضاکے

ساقط نہیں ہوسکتا، لہذا گناہ توصفیرہ ہویا کمیرہ تو بہ سے اٹھ جاتا ہے اور نماز کافعل اس کے ذمہ ببرصورت باقی رہے گا، لہذا ما نعین قضا کا بیکہنا کہ جب قضا سے گناہ ساقط نہیں ہوتا تو قضاء کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور قضا فعل عبث ہوگا بیہ بڑا مغالطہ ہے اور دوالگ الگ چیزوں کوملا دینا ہے اور جب ہم بھی بیہ کہتے ہیں کہ گناہ قضا کی وجہ سے رفع نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے تو ضروری ہے اور قضا سے صرف فرض کا سقوط ذمہ سے ہوگا تو اس کوفعل عبث کیسے کہا جائے گا؟!

(۳) اکثر محققین حفیه اور دوسرے حضرات کے نز دیک وجوب قضا کے لئے امر جدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قضا کا جواب ای نص ودلیل سے ہوجا تاہے جس سے اولاً ادا کا حکم ثابت ہواہے ،لہذا ان کو دوسری مستقل دلیل کی احتیاج نہیں ہے۔

(۳) قول باری تعالی فسمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر اورحدیث من نام صلواة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها کاورووبطور تنبیدکه بوائے کے اواءفرض صوم وصلوة کا تھم جونصوص سابقہ سے ہوا تھاوہ برستورتمہارے ذمہ پر باقی ہے اوروفت کے فوت ہونے سے ساقط نہیں ہواہے۔

(۵) اداصلوۃ وصوم کا جوتھم ہوا تھا وہ موشین کے ذمہ پرفرض ولازم ہو چکا اوراس کے سقوط کی صرف تین صورتیں ہوسکتی ہیں ایک ہی کہ وقت پراس کوا داکر دیا جائے ، دوسرے بیکہ اس کی ادائیگی پرفدرت ندرہ تو عاجز ومعذور ہونے کی وجہ نے فارغ الذمہ ہوجائے گا، تیسرے پرکسا حب حق ہی اس کوسا قط کردے ، اور جب وہ عاجز بھی نہیں کہ وقت کے بعد وقتی جیسی نماز وروزہ پر قادرہ اور صاحب حق جل ذکرہ نے اس کوسا قط بھی نہیں کیا تو اس کے فارغ الذمہ ہونے کی کیا صورت باقی رہ گئی؟ اور اس وقت ادا نکل جانے کو مقط قرار دینا بھی درست نہیں کیونکہ اس کو بہتی بہتی ہا بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ حق کو موکد کرئے گیا ہے (کہ عدم ادائیگی کا گناہ عظیم بھی اس کے ذمہ کرگیا، لہذا ولیل وجت ان مانعین قضا کے ذمہ ہو بیغیر کی دلیل اسقاط کے قضا کوسا قط کرتے ہیں)

(۲) علامہ شوکا فی نے بھی آخر کلام میں حدیث بخاری وغیرہ ''فدین اللہ احق ان یقضیٰ '' کے عموم کی وجہ وجوب قضا کے قول کور جے دی ہے اور کہا کہ وجوب قضا کا تھم اگر خطاب اول موجب الا داء ہی ہے مان لیا جائے تب بھی وجوب قضاء کا تھم بلاتر دو ماننا پڑے گا ، اس پر صاحب بذل نے نوٹ دیا گرصحت وجوب قضا کا ثبوت تو دلیل خطاب اول کے ذریعہ مختق و ٹابت ہو چکا ہے اور اب حدیث نہ کور اس کے ساحب بذل نے نوٹ دیا گرصحت وجوب قضا کا ثبوت تو دلیل خطاب اول کے ذریعہ مختق و ٹابت ہو چکا ہے اور اب حدیث نہ کور اس کے لئے بطور دلیل نہیں ہے بلکہ بطور تنبیہ کے ہے کہ واجب شدہ سابق حق سا قطابیں ہوا ہے ، لہذا وجوب قضا بدلیل الحظاب الا ول کے قائلین کو یہ حدیث بطور استدلال چیش کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے ، البتہ جولوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے اور دوسری دلیلوں کے تاج ہوں کے ، واللہ تعالی اعلم (بذل المجبو وص۲۵۲ج ا) اس کے بعد چندگذار شات راقم الحروف کی بھی ملاحظہوں ، واللہ المحبوفق : –

(۱) یہ بات بھی طرح روشی میں نہیں آسکی کہ حافظ ابن تیمیٹے نے قضا کے مسئلہ میں نماز وروزہ کا ایک ہی تھم بتلایا ہے، یعنی نہوہ نماز کی قضا کو درست مانے ہیں نہروزہ کی حالا تلہ روزہ کی قضا لازم ہونے کی صراحت علاوہ قرآن مجید کے ہرکش احادیث میں وارد ہے، جبکہ ترک صوم میں نسیان وقوم کی صور قبی بھی نادر ہیں، اور ترک یافقص کی صور قبی تقریباً متعین ہیں، پھر بھی حضور علیہ السلام نے ایک روزہ کیک روزہ بطور قضار کھنے کا تھم فرمایا ہے، ملاحظہ ہومصنف ابن ابی شیبہ مطبوعہ حیدر آباد ص ۲۹ ج میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ففل روزہ تو ٹر نے پر قضا کا تھم فرمایا اور حضرت انس بن سیرین نے عرفہ کے دن شدت بیاس کی وجہ ہے روزہ تو ڈ دیا اور صحابہ کرام ہے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے قضا کا تھم دیا ص ۳۳ ج میں ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا غیر رمضان میں متفرق طور پر بھی کرسکتا ہے اور ص ۳۳ ج میں انہوں نے کہ متواتر رکھنا بہتر ہے، میں ہے کہ قضا شدہ فرض روزوں کو اداکرے، یہاں سے حافظ ابن تیمیٹ کی میہ بات بھی رد ہوگئ کہ جس پر فرض کی قضا باتی ہو وہ نفلوں کی کشرے کرے س ۹۸ ج ۳ میں ہے کہ حضرت عاکشٹ نے فرمایا میرے ذمہ جو

رمضان کےروزےرہ جاتے تھے، میں ان کی قضاماہ شعبان تک موخر کردیا کرتی تھی اور پیحضورعلیہ السلام کی زندگی میں ہوتا تھا بعنی آپ نے ا تنى تاخير پراعتراض نہيں فرمايا، حصرت عائشة نے قضا كالفظ كيوں فرمايا جبكہ قضا ضروري نتھى اوراس كا التزام وہ كيوں كرتى تھيں كه الكے رمضان ہے قبل سابق رمضان کے روز وں کی قضا ضرور کریں ص ۱۰ ج۳ میں مستقل باب اس کا قائم کیا کہ کوئی شخص اگرایک روز ہ رمضان کا نہ رکھ سکے تو اس کے ذمہ بطور قضا ایک ہی روز ہ ہوگا یا زیادہ؟ اور ارشاد نبوی نقل کیا کہ استغفار کرے اور ایک روز ہ رکھے الیکن حضرت سعید بن المسیب بلاعذر کے ترک صوم پریختی کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ایک دن کی جگدا یک ماہ کے روزے رکھے اور ابراہیم نے فر مایا کہ اس کے تین ہزاررویےر کھنے چاہئیں، کیونکہ حضورعلیہ السلام کا ایک ارشادیہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ بغیرعذر کے ایک روزے کے قضا کی تلافی ساری عمر کے روز ہے بھی نہیں کر سکتے ، ظاہر ہے کہ بیاس کے ترک بلاعذر کے عظیم ترین گناہ کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے تا کہ کوئی اس کی جراءت نہ کرےاورتو بہواستغفار میں کمی نہ کرے،ورنہاصل حکم وہی ہے جواوپر ذکرتھا،ای لئے وہاں حضور علیہالسلام نے استغفار کاحکم مقدم کیااور پھر قضاکے لئے فرمایا،غرض روزے کی قضا کا حکم تو عام تھا جس کو صحابہ کرام بھی جانتے اور بتلاتے تھے،لیکن نماز کا ترک چونکہ عمدا دورسلف میں پیش ہی نہیں آتا تھا،اس لیے اس کی قضا کے مسائل وفتاوی بھی نمایاں طور پرسا منے نہیں آئے ،صحابہ کرام وسلف کا ارشاد منقول ہے کہ ہم تو مومن وکا فرکا فرق ہی ادائیگی نماز اور ترک صلوۃ ہے کرتے تھے،اس ہے معلوم ہوا کہ ترک صلوۃ عمدا کا صدور کسی مسلمان ہے ہوتا ہی نہ تھا کیکن بڑی عجیب بات تو بیہ ہے کہ حافظ ابن تیمیے ٹماز اور روز ہ کا حکم ایک ہی بتاتے ہیں ، پھر وہ اور ان کے تبعین سلفی وخیدی حضرات قضاء رمضان کی احادیث کثیرہ صححہاورآ ثارصحابہ کرام کا کیا جواب ویں گے؟ حافظ ابن تیمیہ کے خاص خاص تفر دی وشذوذی مسائل وفتاوی چونکہ اکثر اکابرامت کے سامنے بیں آسکے تھے اس لئے وہ ان کے امور پرمتوجہ ہوکر گرفت بھی نہیں کر بکتے تھے ، جتی کے حافظ ابن ججرًا ورحافظ مینی وغیرہ بھی جوان ہے قریبی دور میں گذرہے ہیں ان ہے بھی بہت ہے مسائل پوشیدہ رہے یا حافظ ابن قیم کی تالیفات میں دیکھے اور ان کی طرف نسبت کی ، حالانکہ وہ سب تفروات فتاویٰ ابن تیمیہ میں بھی موجود ہیں اور بقول حافظ ابن حجر وحضرت شاہ عبدالعزیزٌ حافظ ابن قیم این استاذ ابن تیمیہ ہی کی چیزوں کو بناسنوار کراور مدلل کر کے پیش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، دوسرے یہ بھی ہمارا حاصل مطالعہ ہے کہ ا کا بر امت نے ان دونوں کو''اہل الظاہر'' ہی کے زمرے میں شامل کیا تھا اور زیادہ اہمیت ان کے تفر دات کوئبیں دی تھی اوراب چونکہ سلفی ونجدی حصرات کے طفیل میں فتاویٰ ابن تیمیدود مگر تالیفات کی اشاعت بڑے پیاند پر کی جار ہی ہے اوران کے تفر دات کوبطور'' دعوت' پیش کیا جار ہا ہے یہاں تک کے ہمارے نجدی بھائیوں نے تو ان کے مقابلہ میں امام احمد کے مسلک کو بھی ثانوی درجہ دے دیا ہے ،اس لئے ہمیں تفصیلی اُفقد و ردى طرف متوجه مونا پرا ب، والله على مانقول شهيد.

(۲) اوپر کی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ گئے ادلہ حافظ ابن تیمیہ اوران کے متبوعین داؤ دوابن حزم وغیرہ کے تفرد وشڈو ذنہ کور کے خلاف ہیں اورخود ہی حافظ ابن تیمیہ کیا ہے ہیں گیا ہے ہیں امام احمد بھی ہیں گیا ہے سب اکابرامت انکہ جہتدین یوں ہی بلادلیل وجوب شرعی کا فیصلہ کر گئے اور کسی نے بھی میہ نددیکھا کہ شرع متین میں کوئی دلیل بھی اس کے موافق نہیں ہے ، بلکہ دلاکل شرعیہ سب وجوب قضا کے خلاف ہیں ، یاللعجب!!

کیرانہوں نے ایک وعویٰ یہ بھی کیا کہ رسول اگرم اللہ تھی کی طرف جو تھم قضا کا فیصلہ کرنے والی حدیث منسوب کی گئی ہے وہ حدیث ہے کیونکہ بخاری ومسلم نے اس سے عدول کیا ہے ، معلوم نہیں اس سے ان کی مراد گؤنی حدیث ہے ، کیونکہ اول تو جیسا او پر ذکر ہوا ، موجبین قضا کی دلیل وہی حدیث ہے ، کیونکہ اول تو جیسا او پر ذکر ہوا ، موجبین قضا کی دلیل وہی حدیث ہے من نام عن صلو تا والی جس کی روایت سب ہی از باب صحاح ( بخاری ومسلم وغیرہ ) نے کی ہے اور طریق استدلال بھی ندکور ہوا ، اس کے علاوہ دوسری دلیل بھی حدیث بخاری وغیرہ ، لیعنی '' فدین اللہ احق ان یقضیٰ'' بخاری باب من مات وعلیہ صلو تا ص ۲۶۱ میں مرکز ہوا ، اس کے علاوہ دوسری دلیل بھی حدیث بخاری وغیرہ ، لیعنی ' فدین اللہ احق ان یقضیٰ '' بخاری باب من مات وعلیہ صلو تا ص ۲۶۱ میں

ان کے علاوہ وہ احادیث ہیں جوہم نے شیخ امام بخاری محدث کبیر این انی شیبہ کے مصنف ہے پیش کی ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہیں اور ان میں قضاء صوم کے وجوب کی صراحت موجود ہے اور ان کو یہ کہ کر گرانا کہ امام بخاری وسلم نے ان کی روایت نہیں گی ہے، حافظا بن تیمیہ ایسے محقق کی شان انصاف ہے نہایت مستجد ہے اور اگر ہمار ہے سامنے ان کی بیء بارت نہ ہوتی تو ہم اس پر یقین کرنے میں ضرور تر دد کرتے ، کیا کوئی محقق الی بات کہ سکتا ہے کہ جواحادیث بخاری و سلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہیں وہ صرف اس لئے نا قابل استدلال ہیں کہ امام بخاری و سلم نے ان کی روایت نہیں اور کیا حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے دوسری کتب کی احادیث ہے استدلال نہیں کے ہیں جبکہ انہوں نے بعض اصولی مسائل اور عقائدگا اثبات بھی ان احادیث سے کیا ہے ، جن کو دوسرے اکا برمحد ثین نے شاذ و مشکر کہا ہے جن سے فروعی مسائل کے لئے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا ، اس اجمال کی تفصیل آئندہ آئے گی ، ان شاء اللہ۔

ہم نے یہ تفصیل بطور نمونداس لئے ذکر کردی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے سارے تفردات وشذوذ میں ای طرح کے استدلالات ملیس گے اور ی طرح تجزید کر کے اور کامل سنقیح کے بعد ہی حقیقت حال معلوم ہو کتی ہے ان کے ظاہری دعادی سطح سے مرعوب ہو کر سیح کے رائے قائم کرنا نہایت دشوار ہے اور یہ قاعدہ کلیے بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جمہورامت اور سلف کے خلاف متاخرین نے جتنے بھی تفردات وشذوذ کئے ہیں سب ہی دلائل و براہین کی روشنی میں کھو کھلے کلیں گے ،اور شوس حقیقت کہیں بھی نہیں ملے گی ،ای لئے ہمارے نہایت محترم برزرگ معفرت مولانا سیدسلیمان ندوی گ

نے آخر میں اپنی سابقہ بہت ی تحقیقات ہے رجوع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی تالیفات ہے متاثر ہوکر جونظریات جمہورامت کےخلاف اپنا لئے تھے،ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور میرامسلک وہی ہے جوجمہورسلف وخلف کا تھا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہ راہ اختیار کر کے دین ودنیا کا نقصان بھی اٹھایا ہے اس لئے تنبیہ کرتا ہوں کہ اہل علم قِلم اس راہ پر چلنے ہے گریز کریں۔"فھل من ملہ کو "؟

# محقيق مديث الاتبيعوا لذهب بالذهب الامثلا بمثل

#### ولا تشفوا بعضها على بعض الحديث (بخارى وسلم)

حدیث ندگورتمام کتاب صحاح میں موجود ہاور نہایت توی حدیث ہے یعنی سونے چاندی کی خرید وفر وخت برابر کے ساتھ کرنا فرض ہے،
کم وہیش کرنار بوااور حرام ہے، بیحدیث دوسرے الفاظ ہے بھی بخاری وسلم ونسائی وتر ندی وابوداؤ دومسندا حدیث مروی ہے، جن کا ذکر یکجا جدا بن
تیمیہ نے بھی ''منتقی الاخبار'' میں کیا ہے اور علامہ شوکائی نے اس کی شرح میں لکھا کہ حدیث کی ممانعت ہے ذہب بالذہب میں سونے چاندی کی
تمام انواع شامل ہیں خواہ معنروب ومنقوش ہوں یا جیدور دی ہوں ، یا سیجے ومکسور ہوں ، یاز پور بے ہوئے اور سونے چاندی کے فکرے ہوں ، یا خالص
وکھوٹ والے ہوں ان سب کا ایک ہی تکام ہے اور علامہ نو وی وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔ (بستان الا حبار مختر نیل الاوطار س ۲۳۰۳)

علامه مبارکیوری نے نے تحقة الاحوذی شرح ترفدی شریف میں حدیث و لا تبیعوا الذهب بالذهب کے تحت کھا کہ اس ممانعت میں سونے چاندی کی فدکورہ سب قسمیں شامل ہیں اور علامہ نووی نے دوسرے علماء سلف کی طرح اس ممانعت پراجماع قل کیا ہے، اور قولہ و فی الباب عن ابی بکر النح پر کھا کہ '' حاص اس جرنے النحیص میں کھا: ۔ '' اس بارے میں حضرت عمرا سے صحاح ستہ میں ، حضرت ابو ہر اللہ ہے مصاح سے میں ، حضرت ابن عمرا ہے ۔ کاس بارے میں ، حضرت بال کہ ہے بزار میں ، حضرت ابو ہر اللہ ہے ۔ بخاری و مسلم میں روایات صحیحہ موجود میں ، البتہ حضرت ابن عمرات ہیں عمرات ہو کہ وایات ہو معلول ہے ' کھر صاحب تحقیہ نے کھا کہ زید بن ارقع ۸۹ حضرت براء میں روایات بھی صحیحین میں ہیں اور باقی صحاب (حضرت ابو بکر اور ایک میں جوروایت ہے وہ معلول ہے ' کھر صاحب تحقیہ نے کھا کہ زید بن ارقع ۸۹ حضرت براہ میں کی روایات کی موایات کی سے کیونکہ ان سب ابی حضرت کی امام ترفدگی کے کونکہ ان سب ابی حضرات کی امام ترفدگی کے اور ای ممانعت کی احادیث مروی ہیں اور جھرت ابوسعید خدری الم اور حضرت ابوسعید خدری کی اور ایک ممانعت کی احادیث موای ہوگا کہ اور ای میں اور وہی تول سفیان توری ، ابن المبارک ، امام شافعی ، امام احمد واسحاتی کا ہے اور دسم سکونک کی ہوا ہے بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت نہ کور وہ من کر اپنی رائے ندکور سے جوع کر کیا تھا اور وہی تول سفیان توری ، ابن المبارک ، امام شافعی ، امام احمد واسحاتی کا ہے اور حضرت ابن المبارک نے بیکھی فرمایاتھا کہ صرف کے اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ۔ ( تحقة الاحود میں ، امام احمد واسحاتی کا ہے اور حضرت ابن المبارک نے بیکھی فرمایاتھا کہ حرف کے اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ۔ ( تحقة الاحود میں میں )

. واضح ہوکہ یہی ممانعت کا قول امام مالک کا بھی ہے،علامہ ابن رشد نے لکھا کہ جمہور کا اجماع اس امریہ ہے کہ سونے جاندی گا پتر ابلا ڈھلاا در سکہ یازیور کی شکل میں ڈھلا ہوابلا برابری کے ممانعت تنج میں برابر ہیں کیونکہ احادیث مذکورہ بالا میں تھم ممانعت سب کوعام ہے۔ (بریہ البجدس، عان ۱۲

اے علامہ مبارکپوری اور علامہ شوکانی دونوں نے اپنا فیصلہ حافظ ابن تیمیہ کے تفرد کے خلاف دیا ہے لیکن دونوں میں سے کی لے بیصراحت نہ کی گدا حادیث کثیرہ و صحیحہ اوراجہاع امت کے خلاف والے حافظ ابن تیمیہ کے فیصلہ کوہم مستر دیانا قابل عمل قر اردیتے ہیں بیہ بات ہم نے پہلے بھی کھی ہے اور ناظرین انوارالباری توت کرتے رہیں کہ پہلغی حضرات ایک دوسرے کی غلطی کی پردہ اپنی کرتے ہیں اورا یسے حلال وحرام تک کے مسائل میں بھی کھل کر بیہ کہنے کی جراءت نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم نے ایسے کی جراءت نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم نے ایسے 'مسائل مہمہ'' میں احادیث صحیحہ اور جمہورامت سلف وخلف کی مخالفت کی ہے ، والحق احق ان ان یقال واللہ المستعمان ۔ (مؤلف)

ا مام ابوصنیفداورا آپ کے اصحاب اور تمام فقہائے حقیہ کا بھی یہی مسلک ہے اس پوری تفصیل کے بعد ملاحظہ ہو کہ حافظ ابن تیمیہ یے نے ا پٹی رائے سب کےخلاف میرقائم کرلی کہا یک طرف اگر سونا جاندی ہوا در دوسری طرف اس کے بنے ہوئے زیور ہوں تو کمی بیشی کے ساتھ ہج سیجے ودرست ہے مثلاً ایک سونے کا زیوروس تولہ کا بنا ہوا ہوتو اس کو ہیں تولہ سونے کے بدلے میں فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ دس تولہ سونا زیور کے برابر ہوااور ہاقی دس تولہ زیور کی بنائی اجرات بن سکتی ہے، حافظ ابن تیمیہ نے صاف طور سے فتوی دیا کہ سونے جا تدی ہے بن ہوئی اشیاء کی خرید و فروخت اپنی جنس کے ساتھ بلاشرط تماثل جائز ہے اور زائد کو بنوائی کے مقابلہ میں کر دیا جائے گا،لہذار بانہ ہوگا ( فقاوی ابن تیمیہ ٣٧٣ ج٣٧) حالانكهاس فتم كامغالط حضرت معاوية كوبھي چيش آيا تقااوراس كاازاليد ورصحابه ميں ہو بھی چكا تھا،موطاءامام مالك ميں بيسند سیجے مروی ہے کہ حضرت معاویی نے ایک سونے یا جا ندی کا کٹورااس کے وزن سے زیادہ سونے یا جا ندی کے عوض خرید کیا توان سے حضرت ابوالدرداء نے کہا کہ میں نے رسول اکر میں ہے۔ سنا کہ وہ الیمی تیج وشراء ہے نعے فرماتے تھے، بجز برابری کے،حضرت معاویۃ نے کہا کہ مجھے تواس میں کوئی برابری نظرنہیں آتی ( کیونکہ زیادتی صنعت کے مقابلہ میں ہوجائے گی، جبیہا حافظ ابن تیمیہ نے بھی سمجھا ہے اس پر حضرت ابوالدرداء نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ میرے اس جھگڑے میں کوئی ہے جوحق کی بات کہنے پرمیری تائید پر کھڑا ہو، بڑی عجیب صورت ہے کہ میں توان کورسول اکر میلیفیج کا حکم سنار ہا ہوں اور وہ اس کے مقابلہ میں مجھے اپنی رائے سنار ہے ہیں ،اب معاویہ! جس خطئہ ارضی پرتم سکونت کروگے، میں اس پرتمہارے ساتھ سکونت بھی ہرگز گوارہ نہ کروں گا، پھر حضرت ابوالدردا ﷺ المسلمین حضرت عمرٌ کی خدمت اقدس میں مدینه طیبہ تشریف لائے اور آپ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا جس پرحضرت عمرؓ نے حضرت معاویاً کولکھا کہ وہ اس فتم کی جیج وشراء خہ کریں ، بجزاس کے سونا یا جاندی وونوں طرف مماثل اور ہم وزن ہوں ،اس کے علاوہ دوسری حدیث بیجیٰ بن سعید کی مرسلا مجھی موطاء امام ما لک میں ہے کہ رسول اکرم اللے نے سعدین (سعد بن ابی وقاص وسعد بن عبادہ ) کو حکم فر مایا (خیبرے ) مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے عیا ندی کے برتن بازار میں جا کرفروخت کردیں،انہوں نے دراہم و ونا نیر کے مقابلہ میں کم وہیش وزن کے ساتھ فروخت کردیئے، جب آپ علی کے پاس آئے تو آپ ملی کے فرمایا کہتم نے ربواد سود کا معاملہ کرانیا، جا کران کولوٹا دو۔ (زرقانی ص ۲۷۶ج ۳)

جیسا کہ ہم نے او پر کلصاعلامہ شوکانی اور علامہ مبار کیوری تو اس مقام ہے بغیر حافظ ابن تیمیہ یے کنفر دکا ذکر کے خاموثی ہے گذر گئے کین صاحب عون المعبود شایدان کے تفر دھے شفق ہوں گے، اس لئے لکھا کہ شخ ابن تیمیہ جاندی کے زیورات کی تیع کی بیشی کے ساتھ جائز کہتے ہیں اور زیادتی کوصنعت کے مقابلہ بیں قرار دیتے ہیں اور اس کے ادلہ بڑی طوالت کے ساتھ ہمارے شخ علامہ فقیہ خاتمہ الحققین سید نعمان المشھریاد بن الاّلوی البغد ادی نے اپنی کتاب ' جلاء العینین ' میں ذکر کئے ہیں (ص۲۵۵ ہے س) اس عبارت کوفق کر کے علامہ موفق میں اظفر احمد مقانوی عم فیصلہ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ خط میں اس کے خلاف ہے جس میں صنعت وجودت کا لحاظ معاملات رہوبہ میں بالکل نہیں کیا گیا ہے اور اس پراجماع بھی ہے علامہ موفق بن قدامہ خبلی نے بھی '' الم خنی'' میں اس کو صنعت وجودت کا لحاظ معاملات رہوبہ میں بالکل نہیں کیا گیا ہے اور اس پراجماع بھی ہے علامہ موفق بن قدامہ خبلی نے بھی '' الم خنی'' میں اس کو

اختیار کرکے اپنے فیور میں لے لیا تھا، اوران سے جلاء العینین کھوائی تھی (جس میں حافظ ابن تیمیہ کی گونواب صدیق خان صاحب مرحوم نے خصوصی وسائل اختیار کرکے اپنے فیور میں لے لیا تھا، اوران سے جلاء العینین کھوائی تھی (جس میں حافظ ابن تیمیہ کی طرف منسوب باتوں کی تکذیب کی تھی، مگر آپ خود حافظ ابن شیمیہ کی کتابیں شائع ہونے سے اوران کی لیندیدہ کتب نقص الداری وغیرہ کی اشاعت سے بھی ان باتوں کی صحت بھی ہوچک ہے ) علا مدکور می کھی تھی الداری وغیرہ کی اشاعت سے بھی ان باتوں کی صحت بھی ہوچک ہے ) علامدکور می کھی تھی الداری وغیرہ کی اشاعت سے بھی ان باتوں کی صحت بھی ہوچک ہے کا انہوں نے جمہورامت کے سیدنعمان آلوی نے اپنے والد ماجدمرحوم کی تغییر ندکور میں بھی بچھتے تھے کہ شوئے کا اس قلمی نسخ سے مقابلہ کیا جائے جومؤلف نے خلیمۃ السلمین سلطان عبد الجید خان مرحوم کواہداء کیا تھا اور کا تھا کہ دو اصل نسخ مکتبہ راغب یا شاا شنبول میں موجود ہے۔ (مقالات کوڑی ص ۱۳۳۳ وسے ۲۳۵)

واضح طور ہے لکھا ہے اور''شرح المہذب' میں بھی یہی فد ہبشا فعیہ، حنفیہ، حنابلہ اور سلف وظف کا لکھا ہے اور امام مالک کی طرف جوا یک قول نقل کیا جا تا ہے، اس کی نسبت کوخود مالکیہ نے ان کی طرف غلط کہا ہے، اور امام احمد کا جویہ قول نقل ہوا کہ ٹوٹے ہوئے بھی تھے کے ساتھ نہ فروخت کیا جائے کیونکہ صناعت کی بھی قیمت ہے، بیان کی غایت احتیاط ہے تا کہ سی طرف سے زیادتی کا شبہ ندر ہے اس کو حافظ ابن تیمیہ کے جواز ہے متفاصلا کے فتو سے کی صنداور متقابل تو کہا جا سکتا ہے، موافق کسی طرح نہیں، یعنی امام احمد نے اس قول میں غایت ورع وتفوی کو اختیار کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف برابروزن کے باوجود صناعت کا لحاظ کر کے انہوں نے سدذ رائع یا ورع کے تحت تھے کوروک دیا، تو جب خودوزن میں بھی کی وبیشی موجود ہوگی تو اس کوروک دیا، تو

حضرت مولانا ظفراحمد تھانوی نے اس مسئلہ کی مفصل و مدلل شخفیق اتنی لکھ دی ہے کہ ماشاءاللہ کا فی وشافی اور علماء کے مطالعہ کے لئے نہایت ہے، ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص ۲۲۱ج ۱۳ تاص ۲۳۵ج ۱۴ و بعد ہ ص ۳۳۰ج ۱۳ تا ۳۳۵ ج۱۴ جزاہم خبر الجزاء۔

او پرہم نے امام احمد کے قول کی وضاحت اس لئے کردی ہے کہ ایسا حافظ ابن تیمیہ نے بہت سے مسائل میں کیا ہے کہ اپنی تا ئید میں امام احمد کا کوئی قول غیر مشہور یا غیر رائج پیش کر دیا ہے، جس گی وجہ سے شخ ابوز ہرہ نے بیرائے قائم کرلی کہ حافظ ابن تیمیہ نے بیشتر مسائل متفردہ میں امام احمد کا کوئی خدکوئی قول لے لیا ہے لہذا بیام رقابل تنمیہ ہے کہ اول تو انہوں نے امام احمد کے بہت سے وہ اقوال اپنی تا ئید میں پیش کئے ہیں جوان کے غیر مشہور یا غیر رائج اقوال تھے اور جن کو دوسر نے حققین حنابلہ نے بھی مرجوح اور غیر معمولی قرار دیا ہے دوسر سے ان بیس ایس جوان کے غیر مشہور یا غیر رائج اقوال تھے اور جن کو دوسر نے حققین حنابلہ نے بھی مرجوح اور غیر معمولی قرار دیا ہے دوسر سے ان بیس ایس جوان کے غیر مشہور یا خیر رائج اقوال میں کہ امام احمد کے صناعہ کو خاص صورت میں معتبر قرار دینے کوئو لے لیا اور بیدند دیکھا کہ اس کا اثر عدم جواز رہے متفاضلا کے جن میں مخالف ہوگا ، موافق نہیں ، کما لا تعقی ۔

علائے مالکیہ نے تقریح کی ہے کہ زیادہ قیمت صناعت کا اعتبار کیا جاتا ہے گروہ صرف اتلاف کے بارے میں معاوضات میں نہیں ،

کیونکہ وہ محوم طوا ہرا حادیث کے خلاف ہے ، کین حافظ ابن تیمیہ نے اس اعتبار کوسب جگہ چلا دیا اور بید بنیال کیا کہ اس ہے احادیث کا عام تکم
مثاثر ہوگا اور صحابہ کرام و تا بعین وغیر ہم سب نے جو کچھ مجھ تھا بیاس کے خلاف انفرادی رائے ہوگی بیا بیا ہی ہے جیسے امام احمد کے تنزید کے
مسلک کو مشتبہ گردانے کی سعی ناکام کی گئی اوران کو بیجی تشیبہ و تجسیم کے مسلک ہے قریب تر ثابت کیا گیا تا کہ اپنی غلطی ہلکی اور کم درجہ کی تجھی
مسلک کو مشتبہ گردانے نے کسعی ناکام کی گئی اوران کو بیجی تشیبہ و تجسیم کے مسلک ہو گیا ہوئی بیا تا کہ اپنی غلطی ہلکی اور کم درجہ کی تجھی
جائے جس کے روییں علامہ تحق تھی اللہ بن ابو بکر انصفی الدشقی م ۱۹۳۹ ہوگو مستقل کتاب ''دفع شبہ من شب' و تمردونب ذلک الی السید الجلیل
الامام احمد'' لمھنی پڑی یہ کہ اس طبع ہوکر مصرے شائع ہوگئی ہے جو حافظ ابن تیم ہے قبل م کو جو غیرہ کے روییں نہایت مقیقہ و الروع کی الجبہ ممن بلختی اور اس نے بل دوسری نہایت مفیطی الم جہہ من اللہ من اللہ من اللہ کی شاہ میں انہوں نے بغیر تنزید تجسیم کے عقیدوں کی گرہ کشائی واکمشاف حقیقت مشکل ہے۔
مثالیس قائم کی ہیں ان میں انہوں نے اپنے طرشدہ فیصلہ فو کی کے خلاف احادیث رسول توقیق اور صحابہ و تابعین سے کیاروشنی عاصل کی؟ اور مثالیس قائم کی ہیں ان میں انہوں نے اپنے طرشدہ فیصلہ فو کی کے خلاف احادیث رسول توقیق میں کرتے تھے، لیکن کوئی بتلاسکتا ہے کہ ہم فیش بھی حال ان کے سارے نفر دات اور مختارات عامیہ کا ہے۔
مثالیس قائم کی ہیں ان میں انہوں نے اپنے طرشدہ فیصلہ فو کی کے خلاف احادیث رسول توقیق اور صحابہ و تابعین سے کیاروشنی عاصل کی؟ اور

شیخ ابوز ہرہ اور بعض دوسرے حصرات کو جوغلط فہمی ہوئی ہے اس کو بھی ہم دوسری مستقل تالیف میں واضح کریں گےاورانہوں نے جو اہم انتقادات کئے ہیں وہ بھی پیش کریں گے،ان شاءاللہ تعالیٰ۔ **حدیث ا!** حضرت علامه عثافی نے لکھا: - قولہ علیہ السلام ہم الذین لا برفون الخ بٹنخ ابن تیمیہ نے اس روایت صحیح مسلم کا انگار کردیا ہے پھرعلامہ عثانی نے ان کی دلیل نقل کر کے مفصل تر دیدگ ہے، ملاحظہ ہوفتے المہم ص ۳۸ نیز حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی محدثانہ شان سے مزید واقف ہونے کے لئے ملاحظہ ہوعلامہ ملاعلی قاریؓ کی موضوعات ہمیر۔

ہم نے یہاں بطور نمونہ صرف گیارہ احادیث صححہ پیش کردی ہیں جن کوساری امت نے سیجے وقوی سمجھ کرمعمول بہا بنایا اور صرف حافظ ابن تیمیاً وران کے غالی مبعین نے ان کونظر انداز کیا ہے، ہم یہاں وہ احادیث بھی پیش کرنے کاارادہ کررہے تھے جن سے حافظ ابن تیمیداور ان کے تلمیذرشید حافظ ابن قیم اور نتیج خاص شیخ محمد بن عبدالو ہائے وغیرہ نے استدلال کر کے جمہورامت کے خلاف اپنے خصوصی عقائد ثابت کتے ہیں،مثلاً حدیث ثمانیتہ ادعال بروایت ساک جوابوداؤ دوغیرہ میں ہےاوراس سےحافظ ابن تیمیّه ادران کے تبعین نے حقّ تعالیٰ کاعرش پر جلوس وممکن حقیقی طور ہے سمجھا ہےاوراس کوانہوں نے اپناعقیدہ بنالیا ہے، حافظ ابن قیم نے تہذیب سنن ابی داؤ دمیں اس حدیث کی تقویت کے لئے سعی کی ہے اور شخ محمد بن عبدالوہاب نے بھی اس کواپئی کتاب التوحید میں لیا ہے اور اس کے شارح صاحب ' وفتح المجید' نے بھی ص ا الا میں اس کی توثیق کے لئے سعی کی ہے اور بہاں تک لکھ دیا کہ اس حدیث کے شواہد سیجین وغیر ہما میں بھی ہیں اوراس مضمون کی صحت پر صریح قرآن بھی دال ہے لہذااس کوضعیف کہنے والول کے قول کا مچھاعتبار نہیں، پھرص ۱۹ میں تکھا کہ اس سے صراحة معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے جیسا کہ آیات محکمات اور احادیث صحیحہ میں ہے (اور عجیب تربیہ بے حضرت مولانا شہید کی تقویة الایمان میں بھی اطبط لے تقویة الا بمان کی اشاعت میں ہمارے ملفی بھائیوں نے بھی ہمیشہ دلچیسی لی ہاوراس کے عربی ترجے بھی شائع کئے ہیں لیکن ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدتی کی تحقیق میں اس کتاب کی نسبت حضرت شہید کی طرف سیجے نہیں ہے( مکتوبات مدنی ۴۰۵ج ۲) اور ہم بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بیان کی تالیف نہیں ہے، کیونکہ اسمیس کئی جگہ ایسے کلمات ملتے ہیں جوحضرت شہیدًا لیے حقق وتبحرعالم کے لئے شایان شان نہیں تھے، دوسری حدیث اطبط عرش بھی اس میں نقل کی گئی ہے جوا کیے حقق محدث کی شان ہے بعید ہے واللہ نعالی اعلم ، افسوں ہے گداس کتاب کی وجہ سے مسلمانان ہندویا کے جن کی تعداد ہیں کروڑے زیادہ ہاورتقریباً نوے فیصدی حنفی المسلک ہیں دوگروہ میں بٹ گئے، ایسے اختلافات کی تظیرو بنائے اسلام کے سی خط میں بھی ایک امام اور آیک مسلک کے ماننے والوں میں موجود ڈنیس ہے ہم نے او پر بتلایا ہے کہ موجودہ دور کے نہایت متعصب سلفی حضرات نے بھی بیر حقیقت تسلیم کرلی ہے کہ بدعت وشرک کے خلاف مذاہب اربعہ میں سب سے زیادہ تصریحات حنفی مسلک میں ماتی ہیں جب ایسا ہے تو بیکام بہت ہی آسان اورعلائے وقت کے کرنے کا ہے کہ وہ فقہ خفی کی روشنی میں بدعت وسنت اور تو حیدوشرک کی سیجے حدود متعین کرئے نمایاں کریں اورعوام وخواص کوسیجے تر کین شرعی صورتحال ے روشناس کریں ،اس کے لئے ہمار نے پاس اردوز بان میں حضرت تھا ٹوئ کی تالیفات اور حضرت مدفئ کی الشہاب الثا قب پہلے ہے موجود ہیں جن ہے واضح ہوگا کہ نہ تو ہم فقد منفی کے مائنے والوں کے وہ عقائد ونظریات ہیں جو حافظ ابن تیمیداوران کے بیروشخ محد بن عبدالوہاب نجدی دغیرہ اور ہندویاک کے عالی غیر مقلدین کے ہیں کہ ان کے زویک ہر تعظیم کوشرک کا درجہ دے دیا گیا ہے اور سفرزیارۃ نبویہ کوحرام ومعصیت یا توسل نبوی کوبھی شرک بتلاتے ہیں اوران کے عقا ندھنزیہ ہے ہٹ کرتشہیہ وجسیم کی حدود ے بھی ٹل جاتے ہیں،وغیرہ اور نہ ہم فقہ تنفی کے بیچ و بیرور ہے ہوئے ،قبر پرتی ہجدہ غیراللہ اور رسول کفروشرک جیسے امورے اونی تعلق رکھ کتے ہیں اورعلماء دیو بند کے خلاف جو' وہابی'' ہونے کا آلزام نزاشا گیاتھا، تقویۃ الایمان کی وجہ ہے جوبیض الزامات قائم ہوئے تھے وہ بھی ختم کئے جائیں، کیا حضرت تھانوی کی'' نشر الطیب ٹی ذکرالنبی الحبیب'' اورميلاً دنبوی وسيرت كے موضوع پرشائع شده مواعظ النور ،الغلبور ،الحج روغيره اور "الموردالفرخی فی المولدالبرزخی" اورحضرت اقدس استادالاسا تذه دارالعلوم ديو بندمولا نامحمد قاسم صاحب اورامام العصرحا فظاعد بث غلام تشميري شخ الحديث دارالعلوم ديوبتر كاردوعريي وفارى قصا كديد حية بويدكو بره لينز كي بعدكو في او في سجه والاانسان بهي بيام باوركرسكتا ہے کہ دیوبند کے اسلاف واخلاف سیدالرسلین تالیقی کی غایت محبت وعظمت اور کابل انتاع سنت واطاعت نبویہ ہے سرموجھی انحراف کرنے والے تھے۔

ہماری وقوت صرف "ما انا علیہ واصحابی" کی شاہراہ کی طرف ہے جس پر چلنے والوں کو حضورا کرم آبات فیات وفلاح کی بشارت دے گئے ہیں اس است کی تعیین قرون اولی ہیں غدا ہب اربعہ کی ہذوین کی صورت ہیں فروق سائل کے لحاظ ہے کمل ہوگئی تھی، گھرعلائے اشاعرہ و ماتر پدید نے اصولی سائل وعقا کہ کی تعیین وشخیص بھی ہوا کردی تھی ، اور دونوں اکا ہرکے مابین صرف ۵- ۳ مسائل ہیں بہت معمولی یا لفظی سااختلاف ہے جس طرح انتسار بعد کے تین چوتھائی مسائل اتفاقی ہیں اور ایک ربع ہیں بھی ہوا اختلاف تریادہ مسائل تبیں اور ایک ربع ہیں بھی ہوا اختلاف تریادہ مسائل تبیں ہے معاوہ صرف وہ چھوٹے چھوٹے فرقے رہ جاتے ہیں جنہوں نے قرورہ شاہراہ ہے ہے کرا بیٹ نظریات قائم کر لئے ہیں اور ان کو دلائل و براہین کتاب وسنت کے ذریعہ بطریق احسن و مجاولہ حت کی طرف لا ناعلائے است محمد بیکا فرض ہے ہم نے انوار الباری ہیں ای طریق ہے کہ محمنت کی ہے اور کریں ہوالھ جالا جو و المعنف (مولف)

عرش والی منکر حدیث درج ہے، حالانکہ اس حدیث ادعال کوتمام کبارمحدثین نے ساک کے تفر دروایت کے باعث شاذ ومنکر قرار دیا ہے اور ابن عدی نے الکامل میں اس کوغیرمحفوظ کہا، ابن عربی نے شرح تر مذی میں اس کواہل کتاب سے اخذ شدہ بتلایا اور کہا کہ اس کی صحت کا دعویٰ بےاصل ہے، ابن جوزی حنبلی نے وقع الشہہ میں اس کوخبر باطل قرار دیا، اور امام احمدؓ نے بچیٰ بن العلاء کو (جواس روایت کی سند میں ہے) کذب وواضح الحدیث کہا، امام بخاریؓ نے کہا کہ ابن عمیرہ کا ساع احف ہے ثابت نہیں ہوا۔

نهايت الهم علمي حديثي فائده

ا کثر بیسوال ذہنوں میں آتا ہے کہ ایسی ضعیف ومنکرا حادیث کی روایت امام ترندی وابو داؤ دوغیرہ نے کیے کردی؟ تو علامہ محدث ابن وحیدوغیرہ نے تر مذی کی صحیح و تحسین پرتو خاصا نفذ کیا ہے اور لکھا کہ تر مذی نے بہت می موضوع و داہی ا حادیث کی تحسین کر دی ہے ، ملاحظہ ہوتصب الرابیص ۲۱۷ ج۲ اورمیزان الذہبیص ۳۵۵ ج۲، رہاامام ابو داؤ د کا معاملہ تو ان کی روایت وسکوت بھی اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ حدیث ان کے نز دیک صالح للا عتبار تھی ،خصوصاً جبکہ وہ ظاہر العلل ہواور راوی اس کی روایت میں منفر دبھی ہو، جیسے بیرحدیث ثمانیا دعال والی ہے، ملاحظہ ہوسیرالنبلاءللذہبی اورالا جوبة الفاصله لمحد ثعبدالحی ککھنویؓ، پھرمحد ثین ومفسرین سلف کا طریقتہ بین قل کہ وہ کوئی روایت نقل کردیتے اوراس پرسکوت کرتے تھے،اور سیجھتے تھے کہ مجروح راوی اوراس کے انفراد سے ناظرین خود ہی سمجھ لیس گے کہ بیروایت غیر معتبریا منکروشاذہ، ملاحظہ ہوشرح السخاوی وغیرہ، تاہم آپ نے بیجھی تنبیہ کردی ہے کہ بیہ بات دور سابق کے لئے تو جائز بھی کیونکہ اس وقت کے لوگ رجال ورواۃ کے حالات ہے پوری طرح واقف ہوتے تھے مگر بعد والوں کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ یوں ہی روایت نقل کردیں اورراوی کے انفرادیااس کے مجروح ہونے کا ذکر ترک کر دیں ، پھرعلامہ سخاوی نے اس کی تائید میں اپنے استاذ حدیث حافظ ابن حجرٌ کا قول بھی نقل کیا کہ متقدمین کے یہاں صرف استاد کا ذکر کردیناہی اس کا پورا حال بیان کردیئے کے قائم مقام ہوتا تھااورانہوں نے لسان المميز ان میں ترجمه طبرانی کے تحت لکھا کہ متقد مین حفاظ حدیث اپنی روایتوں میں احادیث موضوعہ بھی نقل کردیتے اوران پرسکوت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطمئن ہوتے تھے، کہ کسی موضوع حدیث کو پوری سند کے ساتھ نقل کردینے ہے ہی وہ اپنی ذ مہ داری سے سبکدوش ہوگئے ،لیکن پھر متاخرین میں (رواۃ ورجال) ہے جہل عام ہوگیا تو علائے حدیث کا یہ فیصلہ بھی برحق تھا کہ احادیث باطلہ کو بعد کے ادوار میں صرف سند پر ا قتصار کر کے روایت فقل کر دینا جائز نہیں رہا کیونکہ ایسے لوگ بھی ہونے لگے تھے جواسنا دیر سکوت کرنے ہے قوت حدیث پراستدلال کرنے لگے تھے، حالانکہ سندسا قط الاعتبارخو دہی سقوط راوی اور درجہ حدیث کوظا ہرونمایاں کر دیتی ہے اس لئے علامہ طوفی نے اپنی کتاب'' الا نسیر فی اصول النفيير'' کےاوائل میںمفسرین پرے بیاعتراض اٹھا دیا تھا کہوہ اپنی تفاسیر میں اسرائیلیات اورا حادیث واخبار واہیہ کیوں جمع کر گئے ہیں،آپ نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو ان روایات کے قبول کرنے کونہیں کہا ہے اور ان کوجمع اس لئے کر دیا کہ جو پچھ بھی اور جیسے بھی روایات ان تک پینچی تھیں وہ سب ہی سامنے آ جا ئیں اور ان کواعتاد تھا کہ بعد والے اہل علم خود ہی ان کی نفذ و تحجیص کرلیں گے جس طرح علمائے حدیث نے بھی ساری ہی روایات ہوشم کی جمع کردی ہیں، پھرنفذکر نے والوں نے ان کا نفذ کیا اور مراتب احادیث نمایاں ہو گئے ،لیکن نقص الداری والے داری اوران جیسوں نے ساقط روایات کو بھی ججت واستدلال کے لئے پیش کردیا ظاہر ہےان دونوں طبقول کے مل میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ (مقالات کوشی ساس)

افسوس ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم وشیخ محمد بن عبدالوہا بنجدیؓ بھی رجال حدیث ہے کما حقہ واقف نہ تنے ورنہ وہ حدیث ادعال کی احادیث پراعتماد نہ کرتے اور خاص طور سے عقائد واصول کے اثبات میں تو ان کو جمت نہ بتاتے ، ہم نے اوپر لکھا تھا کہ حافظ حدیث ابو بحرصامتی حنبائی نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہ کے اغلاط فی الرجال میں تالیف گیا ہے اور حافظ ابن قیم کے ضعف فی معرفۃ الرجال کی تصریح حافظ ذہبی نے معجم المخص میں کی ہے،اس کے علاوہ یہ کہ ان حضرات ٹلاشے نے جوعقائد واصولی مسائل کا اثبات اخبارا حاوے کیا ہے اس پر بھی محققین نے تنقید کی ہے ولئنفصیل محل آخر،ان شاءاللہ تعالی،امید ہے کہ ہمارے سفی بھائی معروضات بالا کوغور سے پڑھیں گے اور پھر معقول جواب یا قبول حق کی طرف رجوع کریں گے، تا کہ اختلاف کی تھیج ہجائے بڑھنے کے گھٹ جائے، وماذلک علی اللہ بعزیز۔

## ° التوسل والوسيليه''

او پر ہم نے'' زیارۃ نبوبی' کے لئے سفر کے استجاب پر بحث کی ہے اور احادیث وآثار صححہ ہے اس کا واضح و مدلل ثبوت پیش کیا ہے جبدها فظابن تيمية نے اپنے مشہور رسالہ" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة "ميں بيالفاظ لکھے تھ" قبر مكرم نبي اكرم وقطة كى زيارت ك بارے میں احادیث مروبیسب کی سب ضعیف بلکہ جموٹ ہیں ' (ص ۱۵۲) اورای طرح دوسری جگہ بھی آپ نے ان سب احادیث کو باطل و موضوع قرار ویا تھااس وقت ہمارے سامنے آپ کا بہی مذکورہ رسالہ زیر بحث ہے جس میں آپ نے توسل نبوی کوشرک ومعصیت ثابت کرنے کی سعی نا کام کی ہے، بنیا دی غلطی پیھی کہ آپ کے ذہن میں زیر بحث'' توسل نبوی'' کی کوئی منضبط حقیقت نبھی اس لئے ١٦٣ اصفحات کے اس ضخیم رسالہ میں کہیں آپ نے وسیلہ کوا قسام ہاللہ کا ہم معنی قرار دیا ہے گویا وسیلہ کرنے والاحق تعالیٰ کوشم دے کراپی حاجت پوری کرانا عا ہتا ہے کہیں آپ نے بیہ مطلب بتلایا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہون کوان کے وزراء یا اہل در بار کے ذریعیہ سفارش کر کے کوئی بات مجبور کر کے منوائی جاتی ہے،ای طرح توسل بھی ہے کہیں آپ نے کہا توسل جمعنی استغاثہ کے ہوتا ہے کہ کسی زندہ مخلوق سے فریا دکر کے اس کی مدد عاصل کی جاتی ہے،لہذاحضورا کرم تعلیقے ہے توسل کا مطلب میہ ہے کہ ہم ان کی مددیا دعا جا ہے ہیں ، جبکہ یہ بات بھی آ پیتائیے کی زندگی تک تو معقول تھی ،اب آ پینائیے کی وفات کے بعد آپ آیا ہے مدد جا ہٹایا دعا کی درخواست کرنامحض ایک لغوفعل ہے، کہیں آپ نے توسل کو بالكل ہی کھول کرمشر کین کے کھلےشرک کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس کوتمام علمائے امت نے خروج عن الموضوع قرار دیا ہے یمی وجہ ہے کہ علامہ شوکا فی تک نے بھی ان کے اس طرح کے استدلال کی کھلی تر دید کی ہے ملاحظہ ہو، ان کی مشہور کتاب'' الدراالنضید''جس میں انہوں نے اول تو حافظ ابن تیمیہ کے اس بنیا دی مئلہ کی تر دید کی ہے کہ توسل صرف اعمال کے ساتھ جائز ہے اور یہ کہ وہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہوسکتا،آپ نے لکھا کہ درحقیقت کسی عالم یا نبی وولی کی ذات ہے توسل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اعمال صالحہ اور فضائل کریمہ کی وجہ سے جووجا ہت وتقریب عنداللہ اس کوحاصل ہے،اس کا واسطہ دے کرحق تعالیٰ کی رحمت وراَ فت طلب کی جائے، پھر لکھا کہ جن آیات نفی شرک کوحافظ ابن تیمیدوغیره نے توسل کےخلاف پیش کیا ہے وہ بے کل اور ہرآیت سے استدلال کا جواب دیا آخر میں آیت لیس لک من الامر شیء کاجواب دیا که " بیجی منکرین توسل کے لئے جے نہیں ہے نہ بیجواز توسل کے خلاف ہے کیونکہ اس کا تو صرف مید مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کونفع یا نقصان پہنچا تا جا ہے تو اس میں اس کا خلاف نہیں کرسکتا اور بیہ بات ہرمسلمان جانتا ہے کیکن بیرکہاں ے ثابت ہوا کہ توسل ناجائز ہے کیونکہ متوسل کا بیعقیدہ تونہیں ہوتا کہ وسلہ امراللہ میں دخیل ہے بلکہ اس کا توبیہ مطلب ہوتا ہے کہ اختیار کلی صرف اللّٰد کو ہے اور میں اس سے درخواست کرتا ہوں ، ہاں کسی ایسے بزرگ کوجس کے طفیل دعا قبول وہ سفارشی بنا تا ہوں اور وسیلہ پیش کرتا ہوں ، پوری بحث کتاب مذکور میں دیکھی جائے اور اس کا معتد بہ حصہ حضرت تھا نوی قدس سرہ کی بوادر النوا درص ۶۳ ے وص ۲۴ سے میں بھی نقل ہوا ہے اور حضرت نے بھی حقیقت شرک اور حقیقت توسل کو کمل ویدلل طورے واضح فرمادیا ہے، ای کتاب الدار العضید میں علامہ شو کافی نے آ خرمیں ساے پرزیارۃ نبویہ کے بارے میں لکھا کہ'' زیارۃ قبور کی مشروعیت مطلقہ اگر چہ حدیث لا تشدالرحال کے سبب مقید ہوگئ ہے، تاہم اس کے اندر بھی مخصصات کا اجراء بھی ہوا ہے جن میں ایک استثناء و تخصیص زیارۃ قبرشریف نبوی محمدی علی صاحبہ افضل الصلواۃ والتسلم بھی ہے،

یعنی اس کے لئے سفر کرنا مشروع ہے، یہی رائے حافظ ابن حزم ظاہری وغیرہ کی بھی ہے، چنا نچہ ہم پہلے حافظ ابن حزم ظاہری کا قول ص ١٥ میں حوالہ کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ: - حدیث شدر حال کی وجہ سے تین مساجد کے سواکسی اور مجد کے لئے سفر حرام ہے گر آثار انہیاء میہ ہم السلام کے لئے سفر کرنا مستحب ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ بہت سے مسائل فروع واصول میں حافظ ابن تیمید کی ظاہر بت سے السلام کے لئے سفر کرنا مستحب ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ بہت سے مسائل فروع واصول میں حافظ ابن تیمید کی ظاہر بت سے آگے ہوگئ ہے اور ہمارا حاصلی مطالعہ بیہ ہے کہ '' ظاہر بت' قلت تفقہ کا ایک لازی ولا بدی نتیجہ ہے چنا نچہ حافظ ابن جن نے اعلام الموقعین ص ۳۵ جا میں غیر فقیہ وغیر مفتی قرار دیا ہے، آپ نے لکھا کہ 'صحیف عمر و بن شعیب سے انگمار بعداور سب ہی فقہاء نے استدلال کیا ہے اور اہل فتو کی میں کوئی بھی ایسانہیں جواس کا محتاج نہ ہوا ہوا ور اس پر طعن کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جوفقہ وفتی فی گرانبار ذمہ داریوں کا محل کرنے سے عاجز وقاصر ہیں جیسے ابوحاتم بستی اور ابن حرم وغیر ہما''۔

ہم عرض کرتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیے بھی ظاہری تھے،اسی لئے انہوں نے نہ صرف احادیث کے معانی ومطالب سجھنے میں اس کا ثبوت دیا بلکہ آیات قرآنی میں بھی ان کی بہی شان تھی جس طرح نفی توسل کے لئے آیات پیش کیس اور ان کی ایک ایک کر کے تر دیدخود شوکانی ہی نے کردی اور ثابت کیا کہ ان آیات سے وہ مطالب ومعانی اخذ کرنا درست نہیں جو حافظ ابن تیمیہ نے لئے ہیں اور نہ توسل کوان آیات کے تحت شرک قرار دینا درست ہےاوران کے سارے ہی تفر دات میں بیابات واضح طور ہے نمایاں ملے گی ، ووسرے ہمارے نز دیک ان کے قلت تفقہ وظاہریت کی وجہ پیجی ہے کہ وہ اپنے مختارات میں صرف اپنی رائے کے موافق احادیث کو پیش نظرر کھتے ہیں اور دوسری احادیث کو نظرا نداز کردیتے ہیں، جیسے درودشریف کی حدیث علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم والی کونہ صرف نظرا نداز کیا بلکہ اس کے ثبوت فی الصحاح ہے بھی ا نکار کردیا، حالانکہ وہ خود بخاری میں دوجگہ موجود ہے اور ہم پوری تفصیل کے کھھ چکے ہیں، یا جیسے طلاق ثلاث وطلاق بدعت کے مسئلہ میں بخاری وغیره کی احادیث کونظرا نداز کردیا اور صرف مسلم کی ایک منکروشاذ روایت طاؤس کو لے لیا، یا جیسے حدیث لاشدالرحال کو لے کرساری احادیث زیارة نبویه کوموضوع و باطل کهه دیایا جس طرح توسل عباس کی وجه ہے ساری احادیث وآ ثارتوسل نبوی کونظرا نداز کر دیااس کی بحث مفصل آ گے آرہی ہے ) حدیث من نام عن صلوۃ کولیا تو اس کی وجہ سے قضاءعمراً کا انکار کردیا حالا نکہ صحیح احادیث دین اللہ احق ان یقصی وغیرہ اور حکم قضاء صوم عمداً والی احادیث کونظرا نداز کردیا، اور عمداً ترک شده نماز وں روز ہ دونوں کے لئے عدم صحت قضا کا فتوی سلف و خلف کے خلاف صا در کر گئے پھرصرف فروعی مسائل میں نہیں بلکہ اس طریقہ کواصولی مسائل وعقا ئد میں بھی اپنالیا، حدیث ادعال کو یا وجود منکر وشاذ ہونے کے اختیار کرلیااوراس کی وجہ ہے تن تعالی کے عرش پر جالس ہونے کا عقیدہ کرلیا، چنانچے سب سے پہلے آپ کا مصر کی عدالت میں ۲۳ رمضان ۵ مے چوکومقد مه قاضی القصناۃ شیخ زین الٰدین مالکی (م ۸امے چے ) کے سامنے پیش ہوااور شیخ مشس الدین محمد بن احمد عدلان شافعیؓ (م و ہو ہے ہے) نے بحثیت سرکاری وکیل آپ کے خلاف وعویٰ کیا کہ بیاس بات کے قائل ہیں کہ خدا ھیقة عرش کے اوپر ہے اور اس کی طرف الگلیوں سے اشارہ کیا جاسکتا ہے،اورخدا آواز وحروف کے ساتھ بولتا ہےاور کیا ایسافخص جس کے پیعقیدے ہوں سخت ترین سزا کا مستحق نہیں ہے؟ اس پر قاضی صاحب نے حافظ ابن تیمیہ سے جواب طلب کیا تو آپ نے طویل خطبہ شروع کر دیا، قاضی نے روکا کہ آپ خطبہ ند دیں، صرف الزامات كاجواب وين تواس پر حافظ ابن تيميد كوغصه آهيا اورآپ نے كہدويا كدمين كوئى جواب دينے كوتيار نہيں ہوں ،اس پرعدالت نے آپ کوقید کا تھم دیا جور رہے الآخر مرے رہے تک ۱۸ ماہ جاری رہی ،اس مدت میں ۲ بارآپ کے پاس بیامات جیل میں بھیج گئے اوآپ کوان عقائدے رجوع پرآمادہ کرنے کی سعی کی گئی تا کہ قیدے رہا کیا جائے مگرآپ نے رجوع کوقبول نہیں کیا (ابن تیمبیدلانی زہرہ ص۵۸) وامام

ابن تیمیدالفنل العلما مجمد یوسف کوکن عمری ص ۲۳۲) تا ہم آخر میں آپ نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ ایک محضر پرد سخط کردیئے۔
حسب تصریح دررکا منہ حافظ ابن حجر عسقلانی ص ۱۳۸ اس محضری عبارت بیتھی: - ''میراعقیدہ ہے کہ قرآن ایک معنی ہے جواللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور قرآن ذات الٰہی کی قدیم صفتوں میں ہے ہے اور غیرمخلوق ہے اور وہ حزف وآ واز نہیں ہے اور حرش پر مستوی ہونے کے ظاہری معنی نہیں ہیں ،اور میں اس کی مراد کی حقیقت کونہیں جانتا بلکہ اس کواللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا ،اور نزول باری کے بارے میں بھی میراقول استواکے قول کی طرح ہے'' مگر حافظ ابن رجب عنبلی نے شخ برزالی اور علامہ ذہبی کے حوالہ ہے لکھا کہ حافظ ابن تیمید گیا ہے۔
بارے میں بھی میراقول استواکے قول کی طرح ہے'' مگر حافظ ابن رجب عنبلی نے شخ برزالی اور علامہ ذہبی کے حوالہ ہے لکھا کہ حافظ ابن تیمید گیا ہے جر سے نے آل کے ڈرے ان نزاعی مسائل میں مخالفین سے انقاق کر لیا تھا ، دوسری روایت میں ہے کہ امیر عرب مہنا بن عیسیٰ بن مہنا کے جر سے انہوں نے اپنے مخالفین کے چیش کردہ محضر پردسخط کردگیئے تھے۔ (ابن تیمید لافضل العلماء ص ۲۵ سے)

دوسری بارآپ قاہرہ اوراسکندر سے پیس شوال ۷۰ کے سے شوال ۴۰ کا تک قید ونظر بندر ہے اس قید کا سب حافظ ابن تیمیے کا شیخ محی الدین بن العربی اور دوسر بے صوفیا کے خلاف سخت روبیے تھا ، اور بیجی وہ عام طور سے بیان کرتے تھے کہ استغاثہ صرف اللہ ہے کرنا جائز ہے جتی کے بی اکرم علیقت سے بھی جائز نہیں جس برعلائے وقت نے نکیر کی ، اور قاضی القصنا قانے سب سے ملکار بیارک دیا کہ ایسا کہنا قلت اوب ضرور ہے اگر چہ کفرنہیں ہے ، فقیر وقت نورالدین بکری کو بھی استغاثہ کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ سے بخت اختلاف تھا اور انہوں نے رد بھی لکھا تھا جس کے جواب میں موصوف نے الردعلی الکبری رسالہ کھا۔

اس کے بعد حافظ ابن تیمید مصر میں مقیم رہ کر درس و وعظ دیتے رہے اور شوال ۱۳ میں سے سال کے بعد شام واپس ہوئے اور بقول حافظ ابن کثیر مشقی میں رہ کر درس و تصنیف وافقاء میں مشغول ہوئے ، وہاں انہوں نے زیادہ وفت فروق مسائل کی تحقیق پر ویا اور اپنے ذاتی اجتہاد کے ذریعہ سے مسائل کی محافظ ہے۔ کہ ترت اختیارات اجتہاد کے ذریعہ سے مسائل فراجب اربعہ کی موافقت اور بہت سے مسائل کی مخالفت کی اس طرح خودان کے بہ کثر ت اختیارات ( تفروات ) منصر شہود پر آ گئے جن کی گئی جلدیں بن گئیں۔ ( ابن تیمیدلا بی زہرہ ص ۲۷)

دوسری مجلس ہوئی اور نائب السلطنت شام کی موجودگی میں موصوف ہے بحث ہوئی سلطان کا تھم بھی پڑھ کرسنایا گیا اور موصوف کو ملامت کی گئی اور پھر مزید تاکیدگی گئی کہآئندہ کوئی فتو کی نہویں مگر پھر بھی وہ اپنے عقیدہ کے موافق فتو کی دیئے رہے اس پر۲۲ر جب وس سے کے کو پھر دارالسعادہ میں تیسری مجلس قضاۃ فقہا ،مفتیان ندا ہب اربعہ کی منعقد ہوئی اور بحث کے بعد موصوف کو پھر ملامت کی گئی کہ وہ نہ علماء کے مشورہ پڑمل کرتے ہیں اور نہ تھم سلطانی پر ،اس پر موصوف نے اس مشورہ اور تھم کو تتاہیم کرنے سے بالکل انکار کردیا، جس پر اتہیں قید کا تھم سنادیا گیا۔

اس تیسری بار میں وہ پارٹی ماہ ۱۸ دن قید میں رے ۲۲ رجب و کے جے انحرم الانے جائے۔ ( ابن تیمید لائی زہرہ میں ۱۸ وامام ابن تیمید کے تیمید کرے اور اس کے بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ ۲ کے چیس جائے محبود مشق میں جھ کے دن حافظ ابن تیمید نے تقریر کی جس میں نزول باری کی بحث کرتے ہوئے متعلمین کی تر دید کی پھر کہا خدا عرش ہے آسان دنیا پر اس کے اس حافظ ابن تیمید نے اس دنیا پر اس کے اس دنیا پر اس کے بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ ۲ کے جس طرح میں منبر کی ایک میر میں ان ان ان حرا اس کی میر کے اور موصوف کو پر ابھلا کہا اور دوسرے مالکی وشاہ ہی خلاف ہوگئے نائب وشق امیر سیف الدین ہے شکایت کی اور کہا کہ پیخف برعظ ہوں کی تیمید کی اور کہا کہ پیخف اگر کے اور موصوف کو بر ابھلا کہا اور دوسرے مالکی و شاہ بھی خلاف ہو گئے نائب و شق امیر سیف الدین ہو تاکہ بھی دکھایا کہ نبی موسوف کو بر ابھلا کہا اور دوسرے مالکی و شاہ بھی خلاف ہو گئے نائب و شق امیر سیف الدین ہو تاکہ کی دو ماہا کہ تو تو کہ بھی اور دیگر انبیاء وصالحین کی قبروں کی زیارت کے گئے سفر معصیت بتا کر سلطان ناصر کے پاس معربیجے دی جیس میں بھی ان باتوں کی شہرت میں کہا تو اور میں کہا تھا تھی ہو تو ہی تھی ہو دو ہاں کے اٹھارہ فقہاء و فت نے ابن تیمید پر کفر کا فتو کا دیے دیا ، ان فقہاء کے سرگروہ قاضی تھی الدین در حقیقت ان کی تنقیص و تو بین میں بھی ان باتوں کی حجہ بیتا تم کی کہا تا ہے اور ان کی تنقیص و تو بین کے متر ادف ہے ، دوسر کی کھر ہے ، اور کفر کی سرز ادف ہے ، دوسر کی کھر ہے ، اور کفر کی سرز ادف ہے ، دوسر کی کھر کی دور کی کھر ہے ، اور کفر کی سرز دف ہے ، دوسر کی کھر ہے ، اور کھر کی سرز دف ہے ، دوسر کی کھر ہے ، اور کفر کی سرز دف ہے ، دوسر کی کھر ہے ، اور کھر کی کھر کے ، اور کھر کی کھر کی میں اور کس کی سرز اور کی دور کہ کھر کھر کی کھر کی کھر کی دور دوسر کی کھر ہے ، اور کفر کی سرز دف ہے ، دور کو کی کو کی کھر کی دور کو کھر کی کھر کے دور کھر کی کھر کی کھر کے دور کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کے دور کھر کی کھر کھر کی کھر کے دور کھر کے کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کے دور کو کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر ک

اس پرسلطان ناصر نے موضوف کوقلعہ دمشق میں نظر بند کرنے کا تھم صادر کر دیااور ۱۰ شعبان کو جمعہ کے دن جامع مسجد دمشق میں نماز کے بعد شاہی فرمان کااعلان کیا گیا کہ 'ابن تیمیہ کوانبیاء کی قبروں کی زیارت ہے نع کرنے پرقید کی سزادی جاتی ہے،آئندہ سے دہ کوئی فتو کی نہیں دے سکتے''۔ شاہی فرمان کااعلان کیا گیا کہ ''ابن تیمیہ کوانبیاء کی قبروں کی زیارت ہے نع کرنے پرقید کی سزادی جاتی ہے،آئندہ

قاضی القصناۃ ﷺ اختائی مالکی نے زیارت قبور کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے خیالات کی تر دید کی تو موصوف نے قید ہی کی حالت میں قاضی صاحب کی تحریروں کا سخت جواب دیا لکھا اور آنہیں جابل و بے علم قرار دیا ، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے سلطان ناصر سے کہہ کریے فر مان مجموایا کہ موصوف کے پاس سے دوات وقلم اور تمام کا غذات منگوالئے جا تیں ، چنانچہ 9 جمادی الاخری ۲۸ کے ہوتمام کا غذات صنبط کر لئے گئے اور ان کے پاس سے ماٹھ سے زیادہ کتا ہیں بھی منگا کر سب چیزیں مدر سہ عالیہ دشق کے مدرس قاضی علاؤالدین قونوی کے سپر دکر دی گئیں (امام ابن تیمیہ سے ماٹھ سے دیادہ کتا ہو کہ انہ ظاہر مید ہیں حافظ ابن تیمیہ کی تالیفات مخطوط اب بھی موجود ہیں جوجوالوں کی تھے کے لئے دیکھی جا سکتی ہیں ،۲ سال چند ماہ قید ہیں رہ کروہیں موصوف کی وفات ۲۸ ذی قعد ہ ۲۸ ہے کو ہوئی (رحمہ اللہ تعالیٰ و عفا عن زلاتہ )

بہم نے حافظ ابن تیمیہ کے مندرجہ بالا حالات کا تذکرہ اس کئے کردیا ہے کہ ان کی طرز فکراور طریق تحقیق ورحجان انفرادیت پر کچھ روشنی پڑجائے اور ناظرین انوارالباری ان کا مطالعہ علی وجہ البصیرت کرسکیس، ورنہ لکھنے کوتو ابھی بہت سے زیادہ باقی ہے اور ہم ان کا تذکرہ کرنے پرمجور ہوجاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موادیبیش کردیں، بقول شاعر ہے

لقد وجدت مکان القول ذاسعة فان وجدت لسانا قائلا فقل عبد وجدت لسانا قائلا فقل عبارتوسل کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ہم کسی مقبول ہارگاہ خداوندی کا واسطہ دے کرحق تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کریں اور بیامید کریں کے بیتاریخ امام ابن تیمیں ۱۹ میں درج ہے اور شخ ابوز ہرہ نے ابن تیمیں ۹۰ میں ۲۰ شوال ۲۸ کے بیجے ۱۰ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

معلوم ہیں سقی ویمی ونجدی حضرت مولانا شہید کی اس عبارت کا کیا جواب دیں گے، جبکہ وہ تقویۃ الایمان کی اشاعت کا بڑاا ہتمام کرتے ہیں اوراس کا عربی ترجمہ بھی بار بارشائع کرتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادرؒ کے واسطہاورتوسل سے دعا کرنا کیسے جائز ہوگا جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ کے نزد یک بعدوفات کسی نبی یاولی کا بھی توسل جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔

#### ذكرتفوية الإيمان

اندر حضرت عیبد وگا حضرت ابن سیرین کویی جواب بھی اس مناسب موقع پراپنے حافظ میں تازہ کرلینا ضروی ہے کہتم بڑے ہی خوش قسمت ہوا گرتمہاری طرح میرے پاس ایک ہال بھی حضورا کرم علیہ کا ہوتا تو وہ مجھے ساری دنیاو مافیہا سے زیادہ عزیز ومحبوب ہوتا۔

حق بیہ کے جس طرح بدعت وشرک کے خلاف حنفیہ کے یہاں سب سے زیادہ واضح اورکڑی ہدایات موجود ہیں ،ای طرح ہمارے یہاں سیدالمرسلین تعلیقے کی سب سے زیادہ محبت وعظمت بھی ہےاورآپ کی توقیر ورفعت شان کے خلاف اگراد نی ترین بات بھی ہماری طرف منسوب کی جائے تو ہم اس کی صحت کے روادار ہرگڑ قبیں ہو سکتے ۔والڈعلی ما نفول شہید۔

اہم علمی وحدیثی فائدہ

زیر بحث حدیث افی داؤد (اطبط عرش والی که خدا کے بوجھ ہے عرش میں اطبط ہے) کے علاوہ دوسری حدیث افی داؤد ثمانیۃ ادعال والی جس میں ہے کہ ساتویں آسمان پر بحر ہے اور اس سمندر پر آٹھ بحرے ہیں جن کے کھر وں اور گھنٹوں کے درمیان زمین وآسمان کے درمیان والی مسافت ہے پھران آٹھ بکروں کی پشتوں پرعرش ہے جس کے نچلے حصداوراوپری حصد کے درمیان بھی زمین وآسمان کے درمیان والی مسافت ہے، پھراس عرش کے اوپراللہ تعالیٰ ہے (ابوداؤ دو فتح المجیدے ۵۱)

نفلا حلا بیت: یہاں اتنی بات اور بھی عرض کردوں کہ خود حافظ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ 'التوسل والوسیلہ سی کہ میں کھا کہ منداحمد کی شرط روایت حدیث کی ابوداؤ دکی شرط ہے اجود واعلی ہے کیونکہ انہوں نے بہت ہے ایسے رواۃ کی احادیث نہیں لیں 'جن کے عمداً جھوئی روایت کرنے کا اختال موجود تھا' جبکہ ابوداؤ داور ترقدی نے ایسے راویوں ہے بھی احادیث روایت کردی ہیں ،سوال میہ ہے کہ یہ بات جانے ہوئے بھی آپ حضرات نے عقائد واصول کے مسائل میں ان دونوں حضرات کی روایات پر کیوں اعتماد کرلیا؟!اس سے تو علامہ تقی الدین صحبی وغیرہ کا بیاعتراض سے جم موجاتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی بیعادت تھی کہ جوحدیث ان کے مزعومات کے خلاف ندہ وتی تھی اس کو تو وہ بلاطعن

ونفلا کے لیے اور جس کوخلاف دیکھتے تھے یا تو اس کو ذکر ہی نہ کرتے تھے یا کرتے توطعن ونفلہ بھی کردیتے تھے،اگر چداس کی صحت پر دوسرے محدثین متفق ہوتے تھے( دفع الشبہ تھسنی ۸۲۹ھی ۲۳۰)

گذارش بدہ کہ کہا ایس صفف و منکر خروا حدے خدا کے لئے اثبات جہت اوراس کے ہرجگہ ندہ و نے کا یقین اور فوقیت علی العرش جیسے اہم عقیدوں کا اثبات محد ثین کی شرط پر درست ہوسکتا ہے اور کیا بیدومی سی محت کے دسرف جمیہ نے ان عقیدوں کا اٹکار کیا ہے اور کیا جہ ہوستا میں مند محد ثین نے ان باتوں کوعقیدہ سلف کے خلاف قرار ٹیس دیا ہے؟ حافظ این کیٹر نے اپنی آئیسے میں آیت و یہ حصل عوش د بھی فو قد میں مند شک مسافید پر کھھا: ۔ یعنی قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھا کیں گے، چر دوسرے احتالات ذکر کے، توجب آیت کے اندر یومند بعنی روز قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے بیان کئے ہیں کر کرایا جارہا ہے، پر مضرین نے عرش کے بارے ہیں بھی گئی الما احتالات کھے ہیں اور جہ ہور مضرین نے مرش کے بارے ہیں بھی گئی احتالات کھے ہیں اور جہ ہور مضرین نے مرش کے بارے ہیں بھی اس مخت میں اور جہ ہور مضر مین نے مرش کے بارے ہیں گئی ہور والیات خود حافظ این تیمید کی افرار ہیں ہی کا الما میں ہور کے میں اور جہ ہور مضر مین نے مراد کو گئی ہور کیا گئی ہور کی دوایات خود حافظ این تیمید کی نظر میں ہی ساقط صفیف و مسافی کے ہیں کہ تر ندی کی تحسین پر محد ثین روایات کو جو کی احد میں ہور کے ہور کی الد مرسی جو لیتے تھے، کیونکہ اس وقت سب اہل علم راب کے حال سے واقف ہوتے تھے، کین ابعد کے دور میں بیرجائز ندر ہا کہ مکر راویوں کی حدیث بغیر نفذ و جرح کے نقل کی جائے کہ کونکہ رجال کے حال سے واقف ہوتے تھے، کین ابعد کے دور میں بیرجائز ندر ہا کہ مکر راویوں کی حدیث بغیر نفذ و جرح کے نقل کی جائے کہ کیونکہ رجال کے مال ہے واصافی کی ہوگیا گئی ہوگا؟!

کا علم علی میں بھی کم ہوگیا تھا، جو بیا کہ الم حدیث ہیں ضعیف قرار دیا ہے، جب ایسے بڑوں کا بیرحال ہے اواسا عرکیا کیا ہوگا؟!

کر کے تعین اور حافظ ابن قیم کو حافظ حدیث ہیں ضعیف قرار دیا ہے، جب ایسے بڑوں کا بیرحال ہے اواسا عرکیا کیا ہوگا؟!

حافظ ابن تیمیہ نے رسالہ النوسل میں یہ بھی لکھا کہ جب کی عمل کا دلیل شری کے ذریعہ مشروع ہونا ثابت ہوجائے تو پھرکوئی حدیث اس عمل کی فضیلت کی ایسی ملے جس کے بارے میں جھوٹی ہونے کاعلم نہ ہوتو جائز ہے کہ اس عمل کے فضل و تو اب کوئی سمجھ لیا جائے ، لیکن انگہ میں ہے کسی نے بیٹریں کہا کہ محض حدیث ضعیف کی بنیاد پر کسی عمل کو صنحب یا واجب قرار دیدیا جائے اور جوابیا کہے وہ اجماع کا مخالف ہوگا (النوسل والوسیلی سے کہ) ہم کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث سے کسی عمل کا استحباب ثابت نہیں کیا جاسکتا تو کیا عقا کد اور اللہ تعالی کی ذات وصفات کے اصولی مسائل کا درجہ فروعی مسائل واعمال ہے بھی کم درجہ کا ہے کہ ان کوضعیف و مشکر و معلول اخبار آ حاد تک ہے بھی ثابت کر سکتے ہیں ، کیا یہ بات اجماع امت وائمہ کے خلاف نہیں ہے؟ تمام علمائے امت وائمہ تو انہ ہوگا کے فضر وری مانے ہیں ، پھر ان کی موجود گی ہیں مشکر و معلول احاد یث کو پیش کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟!

## دلائل انكارتوسل

يہلے ہم حافظ ابن تيمية كولاكل انكارتوسل كى نقل كرتے ہيں پھران كاجواب اورجواز توسل كولائل ذكركريں گےان شاءاللہ تعالی و بستعين \_ آپ نے لکھا کہ توسل کے تین معانی ومطالب مراد ہوتے ہیں ،ایک جواصل ایمان واسلام ہےوہ ایمان وطاعت رسول ہے،اس کا تحكم آيت وابتغوا اليه الوسيلة مي كيا كياب، دوسر حضورعليه السلام كي دعاا درشفاعت، يبهي نافع باوراس توسل بورى مستفيد ہوگا جس کے لئے آپ نے دعاء وشفاعت فرماوی ہے توسل کی ان دونوں قسموں ہے کوئی مومن انکارنہیں کرسکتاء پھر لکھا کہ آپ کی دعا و شفاعت د نیوی کا بھی اہل قبلہ میں ہے کوئی منکرنہیں ہوا اور شفاعت یوم قیامت بھی حق ہے ،گمراس سے صرف ایمان والے مستفید ہوں گے، تیسری فتم توسل کی ہیہے کہ ہم کسی کی قبر پر جاکراس سے شفاعت طلب کریں ، یا کہیں کہ ہمارے لئے غدا سے مغفرت کا سوال سیجئے! وغیرہ تو اس فتم کی درخواست یا خطاب، فرشتوں، اولیاء صالحین یا انبیاء علیم السلام سے ان کی موت کے بعد قبور پر جاکریاغا تبانہ ہرطرح سے انواع شرك ميں داخل ہے،اوركى كااس كے جواز پرآيت ولمو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرمسول لوجدوا الله توابا دحيما سےاستدلال كرنااجماع صحابه وتابعين وسلمين كےخلاف ہے كيونككسى نے بھى حضورعليه السلام كى و فات کے بعد آپ سے شفاعت طلب نہیں کی اور نہ کسی دوسری چیز کا سوال کیا ہے اور ندائمہ مسلمین میں ہے کسی نے اس کواپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے البتہ بعض متاخرین فقہاء نے ضروراس کولکھا ہے اور ایک جھوٹی حکایت امام مالک کی طرف بھی منسوب کر دی ہے (تاص۲۰)اس کے بعد مختلف امور زیارت قبور بدعیہ کی تفصیل اور نداء غیر اللہ اور شرک وغیرہ کی تفصیل دی ہے اورص ۵ سے پھر توسل کی بحث کی ہے اور توسل کی تیسری قتم ندکورکو بمعنی اقسام علی الله بذاته قرار دیا، یعنی کسی کی ذات کوپیش کر کے خدا کوشم وے کرکوئی حاجت طلب کرنا، یا استلک بعق انبیاء ک کہنا، بیطریقة صحابے ندحضور علیا اسلام کی زندگی میں ثابت ہواندوفات کے بعداوراس کوامام ابوحنیفداورآپ کے اصحاب نے بھی ناجائز کہا ہے البتہ کچھا حادیث ضعیفہ مرفوعہ وموقو فہ یا بسے لوگوں کے اقوال جواز کے لئے بیش کئے گئے ہیں جو ججت نہیں مہیں۔ ص۵۳۵۳ میں میں میں کھام صحابہ میں توجہ وتوسل نبوی کا مطلب آپ کی دعاء وشفاعت کا وسیلہ اختیار کرنا تھا، جس کا مطلب بہت ہے متاخرین کے نزویک آپ کی قتم دے کریا آپ کی ذات کا وسلہ بنا کر سوال کرنا ہو گیا، چنانچہ بیلوگ غیراللہ یعنی انبیاء وصالحین کی قتم دے کرخدا ے اپنی حاجات طلب کرنے لگے،اس طرح توسل کے دومعنی توسیح تضاوراب بھی ہیں، یعنی اصل ایمان واسلام وطاعت نبوی ہے وسیلہ پکڑنا اورحضورعلیہالسلام کی دعاوشفاعت کا ذریعہاختیار کرناان کےعلاوہ تیسرے معنی حضورعلیہالسلام کی ذات کی تئم دے کریاان کی ذات کے ذریعہ سوال کرنا،اس کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے استنقاء وغیرہ کے لئے آپ کی زندگی میں یا بعد وفات ایسا توسل کیا اوراس کے لئے جن احادیث موقو فدومرفوعہ سے استدلال کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں، یہی قول امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا ہے، انہوں نے نے اس توسل کوروکا اور ناجائز کہاہے، انہوں نے کہا کے مخلوق کے واسطہ سے خدا سے سوال نہیں کرنا جاہئے ، اورکو کی شخص پینہ کیے کہا ہے اللہ! میں تجھ ہے بحق انبیاء سوال کرتا ہوں، علامہ قدوری حنفی نے شرح الکرخی کے باب الکراہة بیں لکھا کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کسی کوخدا کی ذات کے سوا دوسرے وسیلہ سے سوال نہیں کرنا جا ہے ،اور بحق فلال یا بحق انبیاءک ورسلک یا بحق البیت الحرام وغیرہ کہنا بھی مکروہ ہے اور یہ بات دوسرے کے معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ اور دسرے ائمہ دین کے نزدیک بحق فلال بے ساتھ دعا کرنا مکروہ کے درجہ میں ہے کیونکہ اس سے ابہام خدا پرکسی کاحق واجب ولازم ہوئے کا ہوتا ہے اور اگرحق کے مرادوہ سمجھے کہ جس کا خود اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے بندوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے یاحق سے مراد مرتبہ و درجہ اس نبی وغیرہ کا خیال كرے، جوعنداللهاس كوحاصل بوقواس ميں كرابت بھى ندر بى كى اى كئے بہت سے اكابرعلاء امت كے قصائد مدحيد با مناجات وادعيد ميں بھى اس كاوجود ملتا ہے، مثلاً ہمارےالاسا تذہ حضرت مولانا نانوتو ی کی منظوم منا جات میں بحق اولیائے سلسلہ دعا کی گئی ہے جس کی ابتدائی شعرے ہے (بقیہ حاشیدا محل صفحہ پر )

ائمہ دین کے بھی موافق ہے کیونکہ سب ہی بے نز دیک سی مخلوق کی شم کھاناممنوع ہے ، تو جب عام حالات میں کسی مخلوق کے لئے مخلوق کی شم وحلف نہیں اٹھا سکتے تو خدا کے سامنے بوفت سوال کسی مخلوق کی شم وے کرائی حاجت بدرجہ اولی پیش نہیں کر سکتے ، باقی خوداللہ تعالیٰ نے جواپی مخلوقات کی شم قر آن مجید میں ذکر کی ہیں ، جیسے رات ودن کی شم ، چاند سورج ، آسانوں وغیرہ کی شم تو وہ اپنی قدرت و حکمت و وحدانیت ظاہر کرنے و ہیں اور جمیں حدیث ہیں بھی حلف بغیراللہ ہے روکا گیا ہے ، بلکہ اس کوشرک و کفر بتلایا گیا ہے۔

ص ۵۳ میں یہ بھی لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف ہالمخلوقات شرک وحرام ہے یہی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے اورایک قول مذہب امام افعی وامام احمد کا بھی ہے، اور کہا گیا کہ حرام تو نہیں البتہ مکروہ تنزیبی ہے، لیکن پہلاقول زیادہ سیجے ہے اوراختلاف کی واضح صورت حلف بالانبیاء کے مسئلہ میں معلوم ہوتی ہے، امام احمد سے نبی اکرم علی ہے کے ساتھ حلف اٹھانے کے بارے میں دوروایات ہیں ایک بیاکہ پیمین منعقد ودرست نہ ہوگی ، جس طرح جمہورائمہ امام مالک ، امام ابوحنیفہ وامام شافعی کا مسلک ہے۔

اللی غرق دریاء گنا ہم تو میدانی و خود ہتی گواہم اورآ خریس بیاشعار بھی ہیں۔
اورآ خریس بیاشعار بھی ہیں۔
جوت سرور عالم محمد بجن برنز عالم محمد بنات پاک خود کال اصل ہتی است درو قائم بلند یہا و پستی است شخائے اور نہ مقدور جہال است کہ کنیش برنزاز کون و مکان است بکش از اندرونم الفت غیر بشواز من ہوائے گعبہ ودیر بھال قاسم بے جارہ بگر بحل قاسم بے جارہ بگر

پوری مناجات پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ حضرات اکابر دیو بند کے عقا کدونظریات کیا ہیں اور ایک طرف اگران کے یہاں خفی مسلک کے مطابق کامل وکھمل تو حید و اتباع سنت ہےاورشرک و بدعت سے بعد ونفرت ہے تو دوسری طرف تمام انبیا علیم السلام اور تمام اولیائے امت کے ساتھ نہایت عقیدت ومحبت بھی ہےاوردوسروں کی طرح ان حضرات کے بیمال افراط و تفریط قطعائبیں ہے۔ (مؤلف)

آخر میں ایک سب سے بڑا تضاد ملاحظہ ہو کہ یہاں جن ۵۴ میں امام احمدگا دوسرا قول صلف بالنبی سے انعقاد بمین کانقل کیا اور لکھا کہ اس کو ایک گروہ علاء نے بھی اختیار کیا ہے اور ص ۱۴۵ میں منسک المروزی کے حوالہ سے بھی امام احمد سے منقول دعا میں سوال بالنبی عظیمہ روایت وقول جوازمتم بالنبی کے مطابق بیقل درست ہو سکتی ہے ،لیکن صفحہ ۱۳۳ میں بیا کھی دیا کہ اصل قول انعقاد بمین بالنبی والاضعیف وشاذ ہے ،اوراس کا قائل ہمارے علم میں علاء میں سے کوئی بھی نہیں ہواالنے ، فیاللعجب! (مؤلف) دوسری روایت امام احمد سے بیہ ہے کہ بیتم درست اور منعقد ہوجائے گی اور اس کو ان کے اصحاب میں سے ایک گروہ نے اختیار کیا ہے، چیسے قاضی اور ان کے اتباع نے اور ان حضرات کی موافقت ابن المنذ رنے بھی گی ہے، پھران میں سے اکثر حضرات نے تو اس اختلاف ونزاع کو صرف نبی اکرم علی ہے کہ ساتھ حلف کے ساتھ خاص کیا ہے ، گرابن فقیل نے اس کو سارے انبیاء پہم السلام کے لئے عام قرار دیا ہے اور کفارہ کا وجوب بصورت حلف بالمخلوق اگر چہوہ نبی ہی ہو، نہایت درجہ کا ضعیف قول ہے جواصول ونصوص کے خلاف ہے ، لہذا مخلوق کے ساتھ حلف کرنا اور اس کے واسطے سے سوال کرنا جو بمعنی حلف ہے ، وہ بھی اسی جنس سے ہے۔

ص۵۵ میں کھا:-سوال باالمخلوق جبکہ اس میں باءسب ہو، باءتتم نہ ہو، تو اس کے بارے میں جواز کی تنجائش ضرور نگلتی ہے کیونکہ نبی اکرم علیقے نے دوسرے مسلمان کی قتم پوری کرنے کا حکم فر مایا ہے اورآپ کی حدیث صحیحیین ( بخاری ومسلم )

میں ہے کہ خدا کے بند سے ایسے بھی ہیں جوخدار پہم کھالیں آواللہ تعالی ان کی شم کو پورا کردیگا ( یعنی شم آوڑ نے گئاہ و کفارہ سے ان کو بچا لے گا)

آ پ علی ہے کہ خدا کے بند سے ایسے بھی ہیں جوخدار پشم کھالیں آواللہ تعالی کے بہا تھا کہ رہتے گا دانت آوڑا جائے گا ؟ نہیں جسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوفق کے ساتھ مبعوث کیا اس کا دانت نہیں آوڑا جائے گا ، اس پر آ پ نے فرمایا ، اے انس! کتاب اللہ قصاص کا حکم کرتی ہے ،
پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا ، آتو حضور علیہ السلام نے او پر کی بات ارشاد فرمائی اور آپ نے رب اشعیف اغیر الح بھی ارشاد فرمایا ، جس کی روایت مسلم وغیرہ نے کی ہے اور رہی خور مایا ہے الا اخر کم باہل الجنة الح مصحیحین ( بخاری وسلم ) میں ہے اور ای طرح انس بن العضر بھی ہے ( حاشیہ التوسل ہیں لکھا گیا یعنی حدیث انس) اور دوسری حدیث افراد مسلم ہے ہے۔

(۲) دونوں کتابوں کی روایت میں حضورعلیہ السلام کا خطاب حضرت انس کے لئے بتلایا حالانکہ مسلم میں ان کا ذکر تک مجھی نہیں ہے۔

(٣) قبولله و هذا فی الصحیحین و كذلک انس بن النصر كاشیخ مطلب غیرواضح ہے اوراگروبی مطلب ہے جوالنوسل سے شی نے لکھااورجد یدنی مطلب عیروت (۱۹۷۰) میں کتاب کے حوش بی میں بریک و ے کرحدیث کا لفظ بڑھایا ہائے گرو وحدیث انس بن النفر مسلم میں کیاں ہے؟ واضح ہوگائی کی مساحات حافظ ابن تیمید کی عبارات میں کافی ملتی ہیں، جیسا کہ درود شریف کے ماثورہ کلمات میں دعوی کردیا کہ ابراہیم وآل ابراہیم کی طور پر بخاری وغیروکی کتاب صحیح میں نہیں ہیں، حالاتکہ ہم نے اوپر خارت کردیا ہے کہ خود بخاری ہی میں دوجگہ موجود ہے سمارے سلنی وجمی وہ ہائی بحد ثین کرام اس کو طاحظہ کر کتے ہیں، اور رسائلہ التوسل میں سے دو ہائی بحد ثین کرام اس کو طاحظہ کر کتے ہیں، اور رسائلہ التوسل میں سے دو ہائی بحد و بخاری میں نہیں ہے اور حافظ ابن چر نے لیان المیز ان میں ۱۳۹ جاد میں جور بھارک حافظ ابن تیمیدگی نفذ حدیث میں غیرمتاطروش ہے تعلق کلھا ہے وہ بھی یادر کیس کہ وہ ردون وہ وہ بی اور دون احادیث کے ذیل میں معنزت علی کی تقدید کے دیل میں حضرت علی کی تنقیص کے بھی مرتکب ہوجاتے ہیں۔ (مؤلف)

اے اس تفصیل سے حافظ این تیمیہ نے میہ بٹلایا کہ اللہ تعالی کوشم دے کرکوئی سوال کرنا ، یاشم کھا کر یہ کہد دینا بھی کہ فلاں کام اللہ تعالی ضرور کردیں سے بہتو درست و جائز ہے بلیکن کی مقبول خدا کے بندے کے واسطہ وتوسل سے کوئی سوال کرنا بیدرست نہیں ، کیونکہ اس طرح وہ اس مقبول بندے کوخدا کا شریک بتا رہا ہے ، کوئی کہرسکتا ہے کہ قیامت بٹن تو سارے انبیاءاورامتع ل کی طرف سے صنور علیہ السلام کوشفیع بنا کرانٹہ تعالی سے موقف روز حشر کی تختی سے نجات اور مجلت حساب کی درخواست کی جائے گی ، کیا وہ توسل واستعفاع کی صورت شرک نہ ہوگی ؟

اس وقت تو تمام انبیاء اوراستیں بارگاہ خداوندی کی بیٹی میں موجود ہوں گی ،اس وقت بھی سب کو براہ راست اس بارگاہ میں عرض ومعروض کرنی چاہئے ،کیا ہیکہ جو صورت یہاں غیر مشروع اورخدا کی ٹاپند بیدہ تھی ، وہی وہاں فلاح ونجاح کا ذریعہ بن جائے گی؟ رہا ہیکہ انکار شروعیت کاتعلق مشلا صرف زماندوفات نبوی کے ساتھ ہے ، ذمانہ حیات کے لئے نہیں ہے تو اس سے فرق کی کوئی معقول ومنقول دلیل چاہئے ،اگر کسی محتر مخلوق کے داسطہ وتوسل سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شرک عابر ترک ہے اور شرک ہوتے آخرت میں بھی شرک کی اجازت ہرگزند ہوگی ، وہاں ساری تکلیفات اٹھالی جائیں گی مگر تو حید کا فریضا ور شرک کی حرمت تو وہاں بھی باتی رہے گی۔
بہر حال توسل نبوی کے ذریعہ خدا سے دعا مائٹنے کوشرک یا معصیت قرار دیتا کسی طرح بھی معقول نہیں ہوسکتا ، اور جس طرح اعمال صالحہ کا توسل حافظ

ابن تیمیہ کنز دیک بھی درست ہے، ذات اقد س نبوی کا توسل بھی بلاشید درست ہے، علیہ افضل الصلوات و النسلیمات المبار کہ ۔ (مؤلف)

سلے حافظ ابن تیمیہ نے مسلم میں امام صاحب سے لاین فی کالفظ تو کیا تھا اورامام ابو پوسٹ سے کراہت کا، اور قد وری سے عدم جواز کی وجہ بھی تھی کے گلوق کا خالق پر کوئی حق نبیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس وعدہ ضداوندی کے مطابق حق کراولیا جائے جواحادیث سے تھے کے ذریعہ حافظ ابن تیمیہ کو بھی تا ہے تو احدہ میں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس وعدہ ضداوندی کے مطابق حق مراد لیا جائے جواحادیث سے دامام ابوطیفہ کی گئر و مطلق عدم جواز کی قد وری ، امام ابولیوسٹ وامام ابوطیفہ کی گئر و میں بھی بھی بھی ابنی سوال کرنا نا جائزیا مرود کہ تھام ایسے الفاظ کی امام صاحب وصلیفہ نے کی ہے، امام احمد وغیرہ کے یہاں انہوں کے دولی کردرست ہوسکتا ہے اور اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ ذیادہ سے زیادہ روگ تھام ایسے الفاظ کی امام صاحب وصلیفہ نے کی ہے، امام احمد وغیرہ کے یہاں انہوں کے تعرب سے پھر بھی آج سے مطبی وسلی حضرات ہم حضیہ کو قبوری کہتے ہیں اور صرف حافظ ابن تیمیہ کے مقلدین کو موحد ہماتے ہیں، فیاللیج ب ۔ (مؤلف)

اعتراض وجواب

سوال تجق الانبياء يبهم السلام

با تفاق العلماء ممنوع ہے، دوسری صورت یہ کہ سوال بلاضم کے کی مخلوق کے سبب و واسط ہے ہو، اس کو ایک گروہ نے جائز کہا ہے اور اس بارے میں بعض سلف کے ٹار بھی نقل کے ہیں اور بیصورت بہت سے لوگوں کی دعاؤں میں بھی موجود ہے، لیکن جوروایات نبی اکرم علیقہ سے اس بارے میں روایت کی گئی ہیں، وہ سبضعف بلکہ موضوع ہیں اور کوئی حدیث بھی ایس ٹابت نہیں ہے جس کے لئے یہ گمان درست ہوکہ وہ ان کے لئے جمت ودلیل بن عتی ہے، بجرحدیث آئی کے جس کوحفورعلیہ السلام نے بیدعاتعلیم کی تھی اسٹلک و اتو جد المیک بندیک محمد نبی الو حمد " مگر بیصدیث بھی ان کے لئے جمت نبیل ہے کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ اس نے حضورعلیہ السلام کی دعا وشفاعت سے توسل کیا تھا اور آپ سے دعا طلب کی تھی اور حضورعلیہ السلام نے اس کو تھم کیا تھا کہ وہ '' اللہم شفعہ تی'' کہا ور ای لئے اللہ تعالی و مرا اندھا آپ نے اس کی بینائی لوٹا دی جبکہ آپ نے اس کے لئے دعافر مادی اور یہ بات آپ تھی تھی ان کا حال ایسانہ ہوتا۔

پھر ککھا کہ حفرت عمر نے جواستہ قاء کے لئے مہاجرین وانصار کی موجود گی میں دعا کی تقی اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توسل مشروع ان کے نز دیک توسل بدعا وشفاعت تھا، سوال بالذات نہیں تھا، اس لئے کہا گریہ مشروع ہوتا تو حضرت عمر وغیرہ سؤال بالرسول سے عدول

كرك والبالعباس كواختيار ندكرت - الممهمجهدين سع توسل كاثبوت

ص ۲۰۱۹ کی پر کھھا: -اس طرح امام مالک کے جونقل کیا گیا ہے کہ وہ رسول وغیرہ کے توسل سے سوال کوان کی موت کے بعد جائز کہتے تھے یا کسی اورامام شافعی واحمد وغیر ہما ہے بھی جس نے نقل کیا اس نے ان پر جھوٹ باندھا ہے اور بعض جاہل اس بات کوامام مالک سے نقل کر کے ایک جھوٹی حکایت بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بالفرض وہ تھے بھی ہوتب بھی اس میں پیوسل ( ذات والا ) مراز نہیں تھا، بلکہ روز قیامت کی شفاعت والا تو مراوتھا، لیکن بعض لوگ نقل میں تحریف کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضعیف ہے اور قاضی عیاض نے اس کو بلکہ روز قیامت کی شفاعت والا تو مراوتھا، لیکن بعض لوگ نقل میں تحریف کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضعیف ہے اور قاضی عیاض نے اس کو اپنی کہا ہے اور دوسری جگہ اس بیاق میں نبی اکرم علی کے حرمت و تعظیم بعد موت بھی لا زم وضروری ہے، جیسی کہ حالت زندگی میں تحریف اور بی تعظیم واکرام آپ علی ہے کہ ذکر مبارک ان آپ علی ہے کہ کلام وصدیث ۱ ، آپ علی ہے کہ ذکر مبارک ان آپ علی ہے کہا موردی ہے۔ سنن وطریق ۱۳ اور آپ کے نام مبارک بینے پر ضروری ہے۔

قاضی عیاض نے امام مالک کی روایت ہے حضرت ایوب اسختیانی کا واقعہ قل کیا کہ جب نبی اکرم علی کے کا ذکر کرتے توا تنارو تے تھے کہ مجھےان پررحم آتا تھا،اور جب میں نے ان کی اتنی تعظیم ومحبت دیکھی توان ہے حدیث لکھی اور حضرت مصعب بن عبداللہ نے ذکر کیا کہ امام ما لک جب نبی اکرم علی کا ذکر کرتے تو چېره کارنگ متغیر ہوجا تا اور نہایت ہیبت زوہ ہوجاتے ،اہل مجلس اس پر جیرن اہوتے تو فرماتے اگرتم وہ سب حال دیکھتے جومیں نے دیکھیے ہیں توخمہیں جیرت نہ ہوتی ، میں حضرت محمد بن المنکد رُ کودیکھا کرتا تھا ہوسیدالقراء نتھے ، کہ جب بھی ہم ان سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کرتے تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، جس ہے ہمیں رحم آتا تھا، اور میں حضرت جعفر بن محمد صادق کو و یکھا کرتا تھا جن کے مزاج میں بڑا مزاح تھااور بہت ہی ہنس مکھ بھی تھے،مگر جب بھی ان کےسامنے نبی اکرم علیقے کا ذکر آتا توان کے چبرہ کا رنگ زرد پڑجا تا تھا،اور جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو باوضو ہوتے تھے، میں ان کے پاس آبک زمانہ تک آتا جاتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کونتین حالتوں میں پایا،نماز پڑھتے ہوئے یا خاموش، یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور بھی لا یعنی کلام کرتے ہوئے نہیں ویکھا، وہ خدا ہے ڈرنے والےعلماء وعباد میں سے تھے،حضرت عبدالرحمٰن بن القاسم جب ذکر نبوی کرتے توان کارنگ فتی ہوجا تا تھا جیسے بدن میں خون ہی نہیس ہے، ہیب وجلال نبوی ہےان کے مندکی زبان مختک ہوجاتی تھی،حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کے یاس میں جاتا تھا، وہ بھی ذکر نبوی کے وقت اس قدرروتے تھے کہ آنکھوں کے آنسوخشک ہوجاتے تھے،حضرت زہری لوگوں سے بردامیل جول اور قریبی رابط رکھنے والے تھے مگر میں نے دیکھا کہ جب بھی ان کی مجلس میں نبی اکرم علی کا ذکر ہوتا تو وہ سب ہے ایسے بے تعلق ہوجاتے جیسے ندوہ ان کو پہچا ہے تھے اور نہ بیان کوحضرت صفوان بن سلیم کے پاس بھی حاضر ہوتا تھا جو متعبدین ومجتہدین میں سے تھے، وہ بھی جب نبی اکرم علیہ کا ذکر کرتے تو رونا شروع کردیتے تھے،اور برابرروتے رہتے یہال تک کےلوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جائتے تھے (کدان کی اس حالت کودیر تک ندد مکھ (بقيدهاشيه مغيرمابقه) مشاراليها كوفل كيا باوراس كے بعدوہ واقعات نقل كئے ہيں اليكن ها فظابن تيمية نے ندتو ابتداء كى يورى عبارت نقل كى اورند شيخ كيمي كا تول لفل کیا ،اور پھرتر تیب بدل کراس حکایت کا وژن بھی کم کرے وکھایا۔

ہم جیران ہیں کے نفول میں اتنی مسامات حافظ ابن تیمیہ سے کیوں ہوئی ہیں ،ہم نے پہلے کہیں انورالباری ہیں کھیا تھا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبّ ان کی نقل پراعتاد کرتے ہے اور جس طرح ان کے حافظ و تبحر و دسعت علم ونظری شہرت ہے ،کسی کواس امر کا وہم بھی ٹیس ہوسکتا کہ ایس بڑی بڑی بڑی گر وگذاشتیں ان ہے ہوسکتی ہوسکتا کہ ایس بڑی بڑی بڑی گر دگر اشتیں ان ہے ہوسکتی ہیں ،گر جب ہمیں تنبیہ ہوااوران کے دعاوی دفقول کا جائز ہ لینا شروع کیا تو ہم جرت ورجرت کا شکار ہوکررہ گئے اوراب ہمارا کافی وقت ان کی جوابد ہی ہے نیادہ تھی سے نقول کے لئے چھان بین میں لگ جاتا ہے ، پہلے جب ہم نے ان کے ناقدین کے کلام میں نقل غداجب ،لسبت اقوال ،تضعیف تھی احادیث و آ ثار میں ہوا تھا ہی انظام رجال اور تضاد بیانی وغلط ادعاءات کی تقیدات پڑھی تھیں تو ہمیں ان کا یقین نہ آ سکا تھا لیکن اب جوابد ہی کی ضرورت سے ہم خود وبتلا ہوئے اور گہری نظر سے مطالعہ کیا تو نہایت اہم تھائق واضح ہوتے گئے جن کوہم پیش کررہے ہیں ،۔

یماں بید کھلانا تھا کہ قاضی عیاض کی عبارت کو ناقص نقل کر ہے بچھی کا قول سامنے ہے ہٹا کراور ترتیب بدل کرکیا پھھانکدے حافظ ابن تیمیہ نے حاصل کئے ہیں ان۔ پر ناظرین خودغورکریں گے،ہم اگر ہرجگہ زیادہ تفصیل کریں گے تو کتاب کا جم بہت بڑھ جائےگا۔ (مؤلف)

کتے تھے) بیسب حالات تو قاضی عیاض نے معروف اصحاب امام مالک کی کتابوں نے قتل کئے ہیں اور اس کے بعد خلیفہ عباس ابوجعفروالی حکایت بدا سنادغریب ومنقطع ذکر ہی ہے، الخ ۔ (ص • کالتوسل والوسیلہ)

### حكاية صادقه يا مكذوبه

حافظ ابن تیمیہ نے اور دوسرے بھی سب حضرات نے اس حکایت کو بڑے اہتمام نے نقل کیا ہے، اور قاضی عیاض نے شفاء میں مستقل فصل قائم کر کے جو نبی اکرم علیقہ کی عظمت و حرمت میا و میتا برابر درجہ کے ثابت کی ہے اس میں کیجی کا یہ قول نقل کر کے کہ '' حضور اگرم علیقہ کے دربار میں حاضری کے وقت وہی سب اوب وقتظیم ملح ظار کھنا ہرموئن پر واجب وفرش ہے جوآ پ علیقہ کی زندگی میں ضروری تھا'' سب سے پہلے ای حکایت کو پوری سند وروایت کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ان حضرات کے احوال واقو ال نقل کئے جو سائ حدیث نبوی کے وقت اوب اورخشوع وضوع احتیار کرتے تھے، اور ان میں امام ما لگ کا ووقول بھی جس میں انہوں نے مجد نبوی کے اندر امل امرائے کرانے والا مقرر کرنے سے صرف اس لئے انکار کردیا کہ اس کی آ واز بلند ہوگی تو یہ حضور علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے آ ہے تھا ہے۔ اور اس میں مہدی گا اپنے تنا ندہ صدیث کے لئے پیارشاد بھی ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی صدیت نبوی کا درس استاذا عظم امام احر محضرت عبد الرحمٰن بین مہدی گا اپنے تنا ندہ صدیث کے لئے پیارشاد بھی ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی صدیت نبوی کا درس استاذا عظم امام احر محضرت عبد الرحمٰن بین مہدی گا اپنے تنا ندہ صدیث کے لئے پیارشاد بھی ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی صدیت نبوی کا درس استاذا عظم امام احر محضور علیہ السلام اس وقت فر مار ہی ضروری نبیس بچھتے تھے اور بہت سے مسائل میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعد وفات میں فرق کردیا ہے جو دوسرے اکا برسلف و جہور امت طروری نبیس بھتے تھے اور بہت سے مسائل میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعد وفات میں فرق کردیا ہے جو دوسرے اکا برسلف و جہور امت کے بندر تھا کہ وہا بیوں کے پہلے تیاں واللہ تھا گیا علم کی دونوں واقعات میں فرق کردیا ہے جو دوسرے اکا برسلف و جہور امت کے بیا تھیں کے جاتے ہیں، واللہ تعالی علی حقورت بیان کئے جاتے ہیں، واللہ تعالی علیم کی حقور سے باند ھے گئے اور قبر نبوی کے پاس باون و سے بھی کو ٹے گئے ( یہ دونوں واقعات بیان کئے جاتے ہیں، واللہ تعالی اعلی

یہاں پرحافظ ابن تیمیہ نے بیتا تر دیا کہ گویا قاضی عیاض صرف حضور علیہ السلام کی احادیث وسنن کی عظمت واحترام کو بیان کر گئے ہیں ،اسی لئے ان کی ابتدائی عبارت مخضر نقل کی پھر تھیں کا قول حذف کر دیا اور حکایت مذکورہ کا ذکر پہلے تھا ،اس کوموَ خرظا ہر کیا اور امام مالک و شیخ عبدالرحمٰن بن مہدی کے اقوال بھی نظرانداز کردیئے ،جبکہ امام مالک کے اس قول سے بھی حکامیت مذکورہ کی پوری تا سیملتی ہے ،اوراس کو مکذوبہ ،منقطعہ اور غیر ثابت عن الامام مالک ہونے کے دعوے کی بھی تر دیدساتھ ہی ہور ہی ہے۔

اب ہم وہ حکایت نقل کرتے ہیں، جس کو درجہ اعتبارے گرانے کی حافظ ابن تیمیہ نے ہمکن عی کی ہے، قاضی عیاض نے متعد درواۃ ثقات کی سند نے نقل کیا کہ خلیفہ وفت امیر المومنین ابوجعفر کومبحد نبوی کے اندر حضرت امام مالک نے ٹوکا اور فرمایا: -''امیر المومنین! آپ بیکیا کررہے ہیں؟ اس مجدمیں اپنی آ واز بلندنہ بیجے! کیونکہ اللہ تقالی نے کچھلوگوں کو تنبیہ کی اور ادب سکھانے کوفر مایا لاتو فعو الصو اتک مالایہ

(بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) اشارہ تھا کہ جس طرح خود نبی اکرم علی کے مدیث کے موقع پر حیات نبوی میں ادبا احترا اماسکوت وعدم رفع صوت ضروری تھا ای طرح اب صفور علیہ کی وفات کے بعد صوت راوی حدیث کے ساتھ بھی برتاؤ ہونا چاہئے (شرح الشفاء سے ۲۰۰۳) بیاتی زیادہ باریک قتم کی تعظیم بھی شاید حافظ ابن تیمیہ گے نزدیک اگر شرک میں نبیں تو بدعت کی کمی قتم میں تو ضرور ہی داخل ہوگی ، اس کے اس کی نقل کو مفتر سمجھا ہوگا ، حالانکہ بی عبدالرحمٰن بن مہدی امام احمد کے استاد حدیث اور محدث ابن المدین وزہری کے بڑے محدوج تھے اور ان کا قول بہت بڑی سند ہے۔ (مؤلف)

(جرآت) اوردوسرے کی مدح وتعریف فرمائی ان اللہ بین یعضون اصواتهم الآید (جرات) اور پھیلوگوں کی ندمت فرمائی ان اللہ بین یعضون اصواتهم الآید (جرات) اور بی اگرم تنافیقہ کی عظمت و حرمت وفات کے بعد بھی ایسی ہی ہے جسی اللہ بین است من اللہ بین است من اللہ بین اللہ بین ہے جسی اللہ بین ہے جسی اللہ بین ہے جسی اللہ بین ہے جسی کر فرق بین ہو بین اللہ بین ہے جسی کر فرق بین ہوئی مام ما لک ہے ہواب دیا: اور کیوں تم اپنا حاصری کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ امام ما لک نے جواب دیا: اور کیوں تم اپنا جرہ اس ذات اقد س نبوی کی طرف سے پھیرتے ہو حالا تکہ وہ تمہارا وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے اللہ تعالی کے بہاں قیامت کردن بلکہ ان ہی کی طرف متوجہ ہواور ان سے شفاعت کا سؤال کروتا کہ وہ اللہ تو اللہ تو ابا کی جانب سے تمہارے لئے شفاعت کریں، اللہ تو ابا تعالی کے ارتباد فرمایا ''ولو انہم اذ ظلموا انفسیم جاؤ کی فاست مختر تا اور شاہوں کے مرتب ہو میشے تو آپ کے پاس آتے اور اللہ تو ابا کر حیصا'' (اگر لوگ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنی جائوں پرظلم کیا اور گنا ہوں کے مرتب ہو میشے تو آپ کے پاس آتے اور اللہ تو اللہ معظرت طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے کے مغفرت جا بتا تو یقینا وہ اللہ تو الی کو بحث والا اور تم کرنے والا پاتے'' سورہ شاآ یہ سے معفرت طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے کے مغفرت جا بتا تو یقینا وہ اللہ تو الی کو بحث والا اور تم کرنے والا پاتے'' سورہ شاآ یہ سے م

ال ''اے ایمان والو! بلندنه کرواپنی آ وازیں نبی کی آ واز ہے او پراوراس ہے نہ بولونؤخ کر جیسے نؤختے ہوا یک دوسرے پر ،کہیں اکارت اور ضائع نہ ہوجا کیں تہارے اعمال اور تہہیں خبر بھی نہ ہو' علامہ عثاثی نے لکھا: -حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ عظیمتے کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت اور قبرشریف کے پاس مجمی ایسا ہی اوب جا ہے (فوائد عثانی ص ۲۱۹)

سے جولوگ رسول اگرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوتے ہوئے د لی اور دھیمی آ واز سے بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے ادب کی تخم ریزی کے لئے پر کھ لیا ہے اور مانچھ کرخالص تقویٰ وطہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے، علامہ عثانی "نے ککھا: حضرت شاہ ولی اللہ گئے۔ نے جمت اللہ میں کھا کہ جیار چیزیں عظیم ترین شعائر اللہ سے ہیں قرآن ، رسول اکرم علیقے ، کعبداور نماز۔ ان کی تعظیم وہ ہی کرے گا ، جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہو۔ و من یعظیم شعائر اللہ فالھا من تقویٰ القلوب (فوائد عثانی ص ۲۱۹)

سل ''جولوگ پکارتے ہیں آپ کوجرات نبویہ کے چھیے ہے وہ اکثرعقل وہم ہے بہرہ ہیں''۔علامہ عثانی ''نے لکھا؛حضورعلیہ السلام کی تعظیم ومحبت ہی وہ نقطہ ہے، جس پرقوم مسلم کی تمام پراگندوتو تیں اورمنتشر جذبات جمع ہوجاتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پراسلامی اخوت کا نظام قائم ہے (ایصنا)

سے علامہ محدث ومنسراین کیٹر نے اس آیت پر تکھا: - اللہ تعالی گناہ گاروں اور خطا کاروں کو ہدایت فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی خطایا نافر مائی سرزوہ ہوتو وہ رسول اکرم عظیمت کے پاس آئیں اوراللہ تعالی ہے آپ علی سے تعالیہ کے پاس استعفار کریں ، اورآ پ علی ہے سوال کریں کہ آپ علی ہے میں ان کے لئے خدا ہے معفرت طلب کریں جب وہ ایسا کریں گئو اللہ تعالی ان پر جوع کرے گا، رحم کرے گا اوران کے گناہ بخش دے گا اورائی لئے فرمایا" لمو جدو اللہ تو اہا رحیما" اورایک جو ایس جن فرمایا" لمو جدو اللہ تو اہا رحیما" اورایک جو تعریب میں شخ ابومنصور الصباغ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب" الشامل" میں تعلی ہے دکایت مشہور نقل کی ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس بیشا ہوا تھا است میں ایک اعرابی آیا اور کہا"السلام علیک یا رصول اللہ" میں نے سنا کرفن تعالی نے فرمایا و لو المہم اذ طلمو الفصیم آخر آیت تک پڑھ کر کہا کہا کہا تی ارشاد کے موافق میں آپ علی گاری ہے دہا تھا ہے کہ شفاعت وسفارش اپنے رب کی بارگاہ میں کرائے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہراس نے بیدوشعر پڑھے۔

يا خير من دفعت بالقاع اعظمه فطاب من طبيعن القاع والاكم نفسى الغداء لقيرانت ساكنه فيه الوفات وفيه الجود والكرم

پھروہ اعرابی واپس چلا گیااور مجھ پر نینز کاغلبہ ہوا تو میں نے نبی کریم عظیمے کوخواب میں دیکھا کہ فرمایا: -اسے پن اعرابی سے جا کرملوا وراس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (تغییرابن کثیرص ۵۱۹)

اس کے معلوم ہوا کہ حافظا بن کیٹر قبر نہوی پر حاضر ہوکرطلب شفاعت واستغفار وغیرہ کے بارے میں حافظا بن تیمیہ کے نظریہ سے متنق نہیں تھے، ور نہ وہ اس طرح اعتباد کر کے اس واقعہ کو ذکر نہ کرتے اور نہ صیفہ مضارع کے ساتھ یہ لکھتے کہ اللہ تعالی اس طرح ہدایت فرما تا ہے، وغیرہ ، جبکہ حافظا بن تیمیہ کہتے ہیں کہ قبر نہوی پرکوئی وعامیں ہے (لا دعاء ہناک)

یں ہوں ہے۔ آگےہم بینسی بتلائیں گے کہ سب ہی اہل مذاہب حنابلہ وغیرہم قبرنبوی پر حاضری کے وقت طلب شفاعت کی دعا کوخاص طورے لکھنے آئے ہیں ہسرف حافظ ابن تیہ پیرو (آٹھوی صدی میں )اس کے اندر بھی شرک یا بدعت کی تصویر نظر آئی تھی جوان سے پہلے اور بعد کے اکابرامت نے ہیں دیکھی ، واللہ تعالی اعلم ۔ (مؤلف) اس واقعہ میں امام مالک سے زیارت نبویہ اور توسل وطلب شفاعت وحسن اوب نبوی سب کا خبوت موجود ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ النوسل ص اے میں اس پوری حکایت کومع سند کے تقل کر کے لکھا کہ یہ حکایت منقطعہ ہے، کیونکہ محمد بن حمید رازی نے امام مالک گونہیں پایا، خصوصاً ابزجعفر منصور کے زمانہ میں ،اس لئے کہ ابزجعفر کا انتقال مکہ معظمہ میں مرہ ابھ میں ہوا، امام مالک کا او کا بھیں اور وہ اس میں اور وہ اس میں اور وہ اس میں ،اس لئے کہ ابزجعفر کا انتقال مکہ معظمہ میں مرہ ابھی میں ہوا، امام مالک کا او کا بھیں ،اور موطا کو امام مالک اپنے شہر سے طلب علم کے لئے اپنے والد کے ساتھ بڑی عمر میں نکلے تھے، پھر وہ اکثر اہل حدیث کے زد کیے ضعیف بھی ہیں ،اور موطا کو امام مالک سے علی الاطلاق سب سے آخر میں روایت سے روایت کرنے والے آخری شخص ابوم صحب تھے جن کی وفات ۲۳۲ ہے میں ہوئی اور جس نے امام مالک سے علی الاطلاق سب سے آخر میں روایت کی ، وہ ابو صدیف نیف اور کی ہیں جن کی وفات ۱۳۵۹ ہے ہیں ہوئی ہے ، پھر اساور وایت میں بھی وہ لوگ ہیں جن کا حال ہم نہیں جانے۔

# سلام ودعا کے وفت استقبال قبرشریف یااستقبال قبله

موصوف نے مزید تکھا کہ - حکایت مذکورہ میں وہ امور بھی ہیں جوامام مالک کے مذہب معروف کے خلاف ہیں ،مثلاً میہ کہ مشہور مذہب امام مالک وغیرہ ائمہ اورسب سلف، سحابہ و تابعین کا بہ ہے کہ نبی اکر مہلک ہے پر سلام عرض کر کے جب کوئی اپنے لئے دعا کا ارادہ کرے تو وہ استقبال قبلہ کرے گا،اوردعام جد نبوی میں کرے گا،اوراپ لئے بھی دعا کے وقت استقبال قبلہ نہیں کرے گا بلکہ صرف سلام عرض کرنے اور حضور علیہ السلام کے لئے دعا کرنے کے وقت استقبال قبلہ کرے گا، یبی قول اکثر علاء کا ہے، جیسے امام مالک کا ایک روایت میں اورامام شافعی واحمد و غیر ہم کا۔

اوراصحاب امام ابو حذیقہ کے نزد کی تو استقبال قبر نبوی سلام کے وقت بھی نہیں کرے گا بھران میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ جمرہ مبارکہ

ا نقل اقوال وندا بهب ائد میں فلطی کا صدور دوسرے اکابرے بھی ہوا ہے، اور ان پر سند ضروری ہے، حافظ ابن جیسے نے پھی کہا کہ انتمار بعد کے مرجوع اقوال اپنی تائید میں پیش کے جس کی مثالیں اس مضمون زیر بحث میں بھی موجود ہیں ، اورعلا مدیکی نے ''الدرج المقید فی الرد علی این جیسے' بیس تو حافظ ابن جیسے کی غلطیاں نقل احوال سحاب و تابعین کی بھی ذکر کی ہیں ، اس مطبوعہ رسالہ کا مطالعہ بھی اہل علم دخقیق کے لئے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ (مؤلف)

تبویہ گوا پی با تمیں جانب کر لے اور پھر سلام عرض کرے اور ای کوابن وہب نے امام مالک ہے روایت کیا ہے ، بعض کہتے ہیں ، ججرہ کی طرف پشت کر کے سلام عرض کرے اوڑ بھی ان کے بیہال مشہور ہے (التوسل ص ۲ سے) اور ص ۱۵ میں ائتسار بعد کا اختلاف اس طرح ظاہر کیا کہ امام ما لک، امام شافعی اورامام احمد تنیول امام تو کہتے ہیں کہ قبرشریف پرسلام عرض کرتے ہوئے حجرہ شریفہ کی طرف مندکرے اورامام ابوحنیف نے کہا کہ اس وقت حجرہ شریفہ کا استقبال نہ کرے پھران کے نہ جب میں دوقول ہیں ایک سے کہ حجرہ میار کہ کی طرف پشت کر لےاور دوسرا میہ کہ اس کو (بقیہ حاشیہ سفیر سابقہ) تو وہ سجیح طورے آپ علیف کی نگاہ وتوجہ خاص کے مقابل ہوگا، اور اس وقت قبلہ کا بھی کچھرخ سامنے ہوگا بخلاف اس کے اگر حضور علیہ السلام

كے سرمبارك كے مقابل كھڑا ہوگا تو قبله كى طرف بشت يورى طرح ہوگى اور حضور عليه السلام كى نگاہ فيض اثر اور توجه خاص كا استقبال كم ہوگا كہ نگاہ مبارك تو قدموں كى طرف متوجہ ہے'' بیٹنے ،ابن ہمام کی تفصیل وتو جینہایت اہم ہے جس ہاں نہایت اہم غلطنبی کا بھی از الدہوگیا جوحافظ ابن تیمیئری غلطی نقل اور پھر مزید تعبیری غلط ترجهانی ہے بیدا ہوگئی تھی ،کوئی انداز ہ کرسکتا ہے کہ ایسی غلطی نقل مذاہب اور اپنی طرف سے مزید غلط بنبی کا موقع بہم پہنچا کر کتنا بڑا نقصان امت محمد بیکو پہنچایا گیا ہے، راقم الحروف نے چندسال قبل حافظ ابن تیمیہ کے رسالہ التوسل کا سرسری مطالعہ کیا تھا تو احقر بھی اس غلط نبی کا شکار ہو گیا تھا کے ممکن ہے امام ابوحلیفہ سے کوئی روایت وقت سلام نبوی استد بارجرہ نبوییٹر یفد کی ہو،جس کوآپ کے کچھاسحاب نے اخذ کیا ہوگا کیونکہ بیوہم بھی ندتھا کہ حافظ ابن تیمیاً ایک مفالط آمیز یا بے تحقیق بات کو اسحاب امام اعظم کی طرف منسوب کر کتے ہیں اور پھراس کومشہور ند ہے بھی حنفیہ کو بتلا گئے ،اللہ تعالیٰ رحم فر مائے چونکہ ان کود وسرے ند اہب ائمہ میں اس موقع کی کوئی بات الي نه كى جس سے برجم خوایش زیارة وتوسل كى اہميت وشرف وعظمت كوكم كركے دكھا كئتے تو ابوالليث سمرقندى كى مبهم عبارت كونيش كركے حفى مسلك كامشہور مسئلہ استدیار تجره شریفه باور کرا گئے وتا کدامت محمد بیکا دونگٹ یازیادہ حصہ جو حنی مسلک کا ہر زبانہ میں چیرور ہاہے، وہ بیم بچھ کے کہ زیار ہ نبویہ کا کوئی خاص مقام ان کے یہاں نہیں ہے،ای لئے دوسری عام قبور پرتو اہل قبور کے مواجبہ میں قبلہ کی طرف پشت کر کے سلام ودعا پڑھی جاتی ہے تکرروضند مقد سہ نبویہ جوا کر چیا شرف القبور ہے ا دراس بقعنه میار کہ ہے افضل واشرف دوسرا کوئی حصنہ زمین بھی نہیں ہے جیکن اس وجہ ہے کہ وہاں حاضری کسی بدعت وشرک کا موجب نہ بن جائے اس احتیاط ہے

وبال سلام عرض كرنے كے وقت حجر ہشريف كى طرف پشت كر كے قبلہ كا اعتقبال كرلياجائے۔

. جيها كه بم نے فتح القديرے نقل كيا كه ابوالليث سرقنرى كى عبارت مبهم ہے اوراس كا مطلب "فيقوم بين القبر و القبلة فيستقبل القبلة" ہے وہى ہے جوصاحب فنخ القدیرنے بتلایااس طرح قبرسبارک اور قبلہ معظمہ کے درمیان کھڑا ہو کر کچھاستقبال قبلہ کا بھی ہوجائے جوقدم مبارک نبوی کے پاس کھڑے ہوئے ے ہوسکتا ہے، اور مقصود سرمبارک کے مقابل کھڑے ہونے کی نفی ہے جس سے قبلہ کا استقبال کی درجہ میں بھی نہیں ہوسکتا بلکہ استدبار ہوگا ،غرض کھڑے ہوئے ک جگہ بتلا نامقصور ہے،استقبال واستد بارقبلہ کی باہ محض تنمنی ہے،اس بارے میں علامہ بکٹی نے شفاءالیقام ص۱۵۳،۱۵۳ میں عافظ ابن تیمیہ کا تول مذکورنقل کر کے مزید بحث بھی کی ہاور کاسا: - حافظ این تیمیے نے ابواللیث سرقندی اورسرو بی سے حوالہ سے امام ابوحثیفہ کاند جب وقت سلام نبوی عندالقیر الشریف استقبال قبلنقل کیا ہے اورکر مانی نے اُسحاب شاقعی وغیرہ نے نقل کیا کہ زائز نبوی اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی پشت کی طرف قبلہ اور چیرہ نظیر و نبوییہ کی طرف ہواور بہی قول امام احمد کا ہے اور حنیہ نے جمع بین العیاد تین ہے استدلال کیا ہے اور اکثر علاء کا قول سلام کے وقت استقبال قبر ہی ہے اور وہی بہتر اور متقصائے ادب بھی ہے کیونکہ میت کے ساتھ زندہ جیسامعا ملہ کیا جاتا ہے اور زندہ کوسلام سامنے کیا جاتا ہے ،لہٰڈاای طرح میت کوچھی کرنا چاہئے اوراس میں تر دو کی کوئی بات نہیں ہے باقی رہا حافظ ابن تیمیسیگا یہ کہنا کہ اکثر علما مصرف سلام کے وقت استقبال قبر کے قائل ہیں یہ قیرمختاج لقل کی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں تو اکثر علمائے شافعیہ اور مالکیہ وحنابلہ کے کلام کامقتصی یہ ہے کہ سلام اور دعا دونوں کے وقت استقبال قبر کرے اور حافظ ابن تیمیڈ نے جونفل امام ابوحلیفڈ کی طرف سے پیش کی اورمشہور غربب حنفیہ کا وقت سلام استدیار قبر شریف بتلایادہ بھی کل نزود ہے کیونکہ اکثر کتب حقیقہ تو اس بارے میں ساکت ہیں اور ہم پہلے (ص۷۲ میں ) امام ابوحقیقہ سے ان کی مسند کے حوالے ہے روایت نقل کر چکے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا: -حضرت ابوب مختیافی آئے اور قیر نبوی ہے قریب ہوئے اتبلہ سے پہٹ کی اور قبر شریف کی طرف اپنامنہ کر کے کھڑے ہو گئے اور بهت زیاده روئے اور اپراہیم عربی نے اپنے میناسک میں لکھا کہ " قبرشریف نبوی پر حاضر ہو کر قبلہ کی طرف پشت کرلواور وسط قبرشریف کا استقبال کرو "اس کوان سے آجری نے كتاب الشريعية من تقل كيااورسلام ودعا كا بھي ذكركيا ہے، معلوم ہواكما ما حب نے اپني منديس معنزت ابن عمر اور حضرت اليوب مختياني دونول سے سلام كى كيفيت استقبال فبرك نقل كى بيتو كياده خودا ينامسلك ايس بزي ضحابي وتأبعي ك خلاف اختيار كرنتے جودوسرے ائمہ مجتهدين اورا كثر علمائے امت كيمي خلاف ہے اور علام کی نے تو یہ بھی صراحت کردی کہ مشہور مسلک بھی حنفیہ کا و ذہیں تھا اس ہے یہ جی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیدایے دعاوی اورنقل ندا ہب وغیرہ میں مختاط نہیں تھے۔ سحيح: شفاءاليقام ١٥٣ اسطر٥ اورسطر ٢١ من القبله غلط جهيا ب محيح القبر باورشرح الشفائعلي القاري (مطبوعه السابع التنبول) ص اعروس من الوالوب تختیانی غلط چھیا ہے جیجے ابوب بختیانی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ (مؤلف)

ا پنی بائیں جانب کر لے اور فقاوئی ابن تیمین سم میں اس طرح ہے:۔''سلام کے وقت امام ابوصنیفیٹا قول ہے کہ اس وقت بھی قبلہ کا ہی استقبال کرے اور قبر کا استقبال ندکرے اور اکثر ائمہ کا قول میہ ہے کہ استقبال قبر کرے ، خاص کرسلام کے وقت اور ائمہیں ہے کئی نے نہیں کہا کہ دعا کے وقت استقبال قبر کرے ، البنتہ ایک جھوٹی حکایت امام مالک سے روایت کی گئی ہے جبکہ خود ان کا ند بہب اس کے خلاف ہے''۔

کیا قبر نبوی کے یاس دعانہیں؟

وقوف عندالقر اوردعا کہلتی وصاحبین عندالقہ رکا ثبوت تنایم کر لینے کے بعداب ایک شی طول دَقوف کی نگال کی گئی، ایسی باریکیاں اورمنطقی موشگا فیاں امور شرعیہ تعبد بیالہدین کب کسی کوسوچھی ہوں گی ، اور کون ہٹا سکتا ہے کے نفس وقوف اور دعا لیلمقبور کی سنیت و جواز بلانزاع وخلاف تنایم شدہ ہوجائے کے باوجودیہ فیصلہ کس سے کرایا جائے کہ دقوف کتنی دیرکا ہواور دعا بھی آئی مختر ہوجس کے لئے طول وقوف وقیام کی ضرورت پیش ندآئے ، اور بلا دلیل شرعی ایسی قیود قائم کرنے کا حق کسی کول کہاں ہے گیا ہے؟!اگر صحابۂ کرام وائمہ جمتہ میں کو بھی بہتے گئے کہ وہ شارع علیہ السلام کی جگہ لے کیس تو ان کے بعدوالوں کو کیونکر بہت حاصل ہوسکتا ہے؟! شایدایسی دی منطقی وقل فی موشگافیوں کے چیش نظر حافظ ذہی نے حافظ ابن تھے کہ لکھا ہوگا کہتم شطق وقل فی کتابوں کو (بقیہ حاشیہ انگلے صفحہ پر )

#### طلب شفاعت كامسكه

ص ٤٨ مين آ كے يہ بھى لكھا كەرسول كو يكار نايان سے حاجات طلب كرنا ، يا قبر نبوي كے ياس رسول سے شفاعت طلب كرنا ، يارسول کی و فات کے بعدان سے شفاعت جا ہنا ہے سب امورسلف میں ہے کسی ایک ہے بھی ثابت نہیں ہوئے ،اور بیہ بات معلوم و ظاہر ہے کہ اگر د عا کا قصد قبر مبارک کے پاس مشروع ہوتا تو سحابہ و تابعین اس کو ضرور کرتے ،ای طرح آپ کے توسط سے سوال بھی مشروع نہیں ہوا ، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کو بکار نے یا آپ سے حاجات طلب کرنے گاجواز کیونکر ہوسکتا ہے؟ لہٰذامعلوم ہوا کہ حکایت خلیفہ ابوجعفر میں جو امام ما لک کا قول است قبیله و استشفع به ( قبرنبوی کااستقبال کرواور حضورعلیه السلام ے شفاعت طلب کرو) بیامام مالک پرجبوث گھڑا گیا ہے، جونہ صرف ان کے اقوال کے مخالف ہے بلکہ اقوال وافعال صحابہ و تابعین کے بھی خلاف ہے، جن کوسارے علماء نے قبل کیا ہے۔ اور ان میں ہے بھی تھی نے استقبال قبرا ہے گئے دعا کے واسطے بھی نہیں کیا ہے چہ جائیکہ وہ استقبال قبر نبوی کر کے حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کرتے اور کہتے کہ یارسول اللہ میرے لئے شفاعت سیجتے یا میرے لئے دعا سیجتے! الخ ص ۸ میں بھی کہا کہ حضور علیہ السلام ہے بعد وفات ،قبرشریف کے پاس طلب شفاعت ودعا ، واستغفار کا ثبوت شائمہ سلمین میں سے کسی ہے ،اور شاس کوکسی نے ائمہ اربعہ باان کے قديم اسحاب في كيا، البديعض متاخرين في اس كوذكركيا باورانهول في ايك حكايت اعرابي كي على الني كي الله كي اس في قبر نبوى (بقيه حاشيه صفحه مابقه) ال قدر كلول كوييا بكران كاز جرته بهار ب رگ و پي مين سرايت كرگيا به اورشرح العقد ليلجوال الدواني مين ب كدمين نے بعض تصانيف ابن تیمید میں ان کا قول عرش کے لئے قدم نوش کا دیکھا ہے ،اس پرشے محمد عبدہ نے حاشید میں حافظ ابن تیمید پریخت دیمارک کیا ملاحظہ بود فع الشبہ لا بن الجوزی ص ١٩ ابن رجب علیلی نے اپنی طبقات میں ذہبی کا قول نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہ وہ عبارتیں لکھ گئے جن کو لکھنے کی اولین وآخرین میں ہے کسی نے جراءت نہیں گی ، وہ سب تو ان تعبیرات سے خوفز د ہ ہوئے لیکن ابن تیمیہ نے جسارت کی حد کر دی کدان کولکھ مجے ،ملاحظہ ہوالسیف الصقیل ص ۹۳ استاذ ابور ہرہ نے اپنی کتاب'' ابن تیمیے'' مس ۱۱۱ میں علامہ بیونلی کا قول نقل کیا کہ''منطق ،حکمت وفلسفہ میں اگر زیادہ سے زیادہ تو قل کر کے کامل مہارت بھی عاصل کر لی جائے تو تھو یا اس کے ساتھ کتا ہے وسنت واصول سلف کے التزام اورتلفیق بین انعقل وانتقل کی بھی پوری سعی تم کراوت بھی میرا خیال ہے کہ بھی بھی ابن تیمیہ کے رتبہ تک تو پہنچ نہ سکو کے ،اوران کامال کا روانجام ہمارے سامنے ہے کدان کوگرایا بھی گیا ،ان ہے ترک تعلق بھی کیا گیا ،ان کوگراہ بھی قرار دیا گیا اور پیھی کہا الياكدان كافكار واظريات مين حق بهي باور باطل بحي بي" (مؤلف)

ا ہمیاں ہماری بحث تبر نہوی پر حاضری وسلام وتحید کے ساتھ صفور علیہ السلام سے طلب شفاعت، سفارش مغفرت ذنوب ودعاء حن شاتمہ ہے ہے کہ میا امور جائز
ہیں بائییں ، باتی امور مثلاً رسول کو پکارنا اوران سے دوسری حاجات و نیوی طلب کرنا ، یا مصائب و نیوی سے خلاصی کے لئے وعاکی ورخواست کرنا اس وقت زیر بحث
نہیں ہیں ، حافظ ابن تبدیکا وجوگا ہے کتی نہوی پر حاضری کے وقت اول تو کوئی دعا ہے ہی ٹییں ، مصرف سلام پڑھنا ہے ، اور جب شھیر نے کا ہوت اور دعا کا ہوت
حضرت این مگرو غیر و کے فعل سے ہوگیا تو کہا کہ وقوف ووعالمنٹی جائز ہے بشرطیکہ قیام زیادہ ضبوء باقی یہ کہ ذائر قبر نہوی پر اپنے لئے وعاکر ہے خواہ وہ طلب شفاعت
واستغفار ہی ہو ، اس کا جواز یا ہوت سے بدوتا بعین سے ہرگر ٹین ہے ، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ طلب شفاعت عندالقیم الشریف النوی کا ثبوت امام مالک کے ارشاد
ہو گیا ہے ، اور دوسرے انکہ جہتد این سے نقل شدہ طریقہ زیارت نبویہ میں بھی طلب شفاعت عندالقیم الشریف النوی کا ثبوت امام مالک کے ارشاد
ہو گیا ہے ، اور دوسرے انکہ جہتد این سے نقل شدہ طریقہ زیارت نبویہ میں بھی طلب شفاعت کا ثبوت ہو چکا ہے اور خود حافظ این تیمی ہی سے میں اقرار کیا تھا کہ اور کہ والے ، اور یہاں صاف انکار کردیا ہے ، وہ وہ سل کس مقاصد دیمی ہی سے ہیں ، اگریہ سب بھی ناجائز تو جائز تو سل کس کا م کے لئے تھا اور اگر یہ وہ نے انھوں نے توسل قبر نبوی پر نبیں کیا تھا تو اس کا ہوت جائز وہا ہے ، جو حافظ این تیمیس جیش تیمیں گیا اور اب بھی باور جو ت ان کے تبدیق کیا جائے انھوں نے توسل قبر نبوی پر نبیں کیا تھا تو اس کا ہوت جائز ہو سائل میں خوا دو کا بھوت جاہے ، جو حافظ این تیمیس جیس ، اگریہ سب بھی ناجائز تو جائز توسل کس کا م کے لئے تھا اور اگر یہ دوگری کیا جائے انھوں نے توسل قبر نبوی پر نبیں کیا تھا تو اس کو گوت جائے ہو تو ان کے توسل کی کہ وہ شوی کے اس کو ان کے ان کو ان میں کو حسی ۔ (مؤلف)

ہے۔ وعاوزیارت ٹبوییاز ابن فقیل طنبلی کی طلب شفاعت وتوسل وغیرہ امور کا ثبوت تو خود حافظ ابن تیمیہ کے متبوع وممدوح شخ ابن فقیل طنبلی کی دعاوزیارت نبویہ میں بھی ہے جن کووہ متقدمین میں ہے بھی کہتے ہیں ،اور یہ کثر ت مسائل میں ان کے اقوال ہے استفادہ بھی کرتے ہیں ،ان کی پوری دعاء 'النذ کرہ'' میں دیکیے لی جائے ، جس کا قلمی نسخت کے مفاہر یہ دشتن میں موجود محفوظ ہے ،اس میں اعرابی مذکور بی کی طرح آیت و لسوانھ میا اند ظلموا انف سبھ میں اعرابی میں اعرابی مذکور بی کی طرح آیت و لسوانھ میں انف سبھ میں ہے اور رہیمی ہے کہ پرحاضر بوكرآيت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم پرهى اورخواب مين حضورعليالسلام فياس كى مغفرت كى بشارت دى كيكن اس كوبھى مجتبدين متبوعين الل مذاہب میں سے کسی نے ذکر تبیں کیاجن کے اقوال پرلوگ فتو سے ہیں اور جس نے ذکر کیا اس نے اس پرکوئی شرعی دلیل ذکر تبیں کی ہے۔ افرارواعتراف

حافظ ابن تیمید نے فتاوی ص ۱۳۴ میں لکھا:''سلف صحابہ و تابعین جب حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پرسلام عرض کرتے تھے اور دعا كرتے تھے تومستقبل قبلہ ہوكر دعاكرتے تھے اوراس وفت قبر كا استقبال نہيں كرتے تھے''۔

اس میں انہوں نے اعتراف کرلیا کہ سلف صحابہ و تابعین قبرنیوی کے پاس دعا کرتے تھے،صرف استقبال قبر کی فعی ہے لہذا ہے دعویٰ ردہو گیا کہ صحابہ و تابعین ندشج قبر کرتے تھے نہ وہاں پر دعا کرتے تھے، حالانکہ سے قبر کے بارے میں بھی ایک صحابی جلیل القدر حضرت ابوابوب انصاری کا قعل مردی ہے جس کوشفاءالیقام ص۱۵۱ میں گفل کیا گیا ہے جس میں ہے کہ آپ کے التزام قبر پرمروان نے نکیر کی ،اوراس پرآپ نے فر مایا کہ میں اینٹ پخر کے پاس نہیں آیا ہوں ، بلکہ رسول اکرم علی ہے پاس آیا ہوں ، دین پر کوئی رنج وغم کرنے کی ضرورت نہیں ، جب تک اس کے والی اہل ہوں ،البتہ جب وہ نااہل ہوں تو روئے کا مقام ہے، بیمروان کی نااہلی کی طرف اشارہ تھااوراس طرف بھی کہاس نے ان کے فعل پر تکیر کر کے جہالت کا ثبوت دیا تھا،علامہ بلی نے بیدواقع نقل کر کے لکھا کہا گراس کی سندھیجے ہوتومس جدار قبر مکر وہ نہ ہوگا ،تا ہم یہاں اس کی عدم کراہت ثابت کرنی نہیں ہے، بلکے صرف بیہ بتلانا ہے کہاس کی کراہت بھی قطعی نہیں ہے جبکہ اس قتم کے واقعات صحابہ لے قتل ہوئے ہیں۔

بحث زيارة نبوبه

ص۵۵،۸۵ میں وسیله کی بحث چھوڑ کر حافظ ابن تیمییٹزیار ۃ نبو میر کی بحث چھیٹر دی ہےاورلکھا کہ حضورعلیہ السلام کی قبرمبارک پرسلام عرض کرنے کی مشروعیت درحقیقت امام احمد وابو داؤ د کی عدیث ہے ثابت ہوئی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تھی جھے پر سلام پڑھتا ہے تواس کا جواب سلام دینے کے لئے اللہ تعالی میری روح کووایس کر دیتا ہے، ای حدیث پرائمہ نے اعتاد کر کے پہلام کے لئے کہاہے، باقی جودوسری اعادیث زیارۃ نبویہ کے لئے پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں جن پر دین کےاندرکوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور اس لئے اہل صحاح وسنن میں ہے کسی نے ان کی روایت نہیں کی ہے، بلکدان محدثین نے روایت کی ہے جوضعیف احادیث روایت کیا کرتے ہیں، جیسے دارفطنی ، بزار وغیر ہمااورسب سے زیادہ جید حدیث عبداللہ بن عمر عمری والی ہے کیکن وہ بھی ضعیف ہےاوراس پر جھوٹی ہونے کے آ ٹاربھی موجود ہیں، کیونکہ اس میں مضمون ہے کہ ''جس نے میری زیارت بعد ممات کی ، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی''اس میں آ یے کے بی کے باس تو بدواستغفار کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آ ہے سوال کرتا ہوں کے میری مغفرت فریادیں ،جس طرح آ ب نے حضور علیا اسلام حیات میں آپ کے پاس آنے والوں کے لئے مغفرت کردی تھی ،اےاللہ! میں آپ کے نبی کے توسط سے متوجہ ہور ہا ہول ،جو نبی رحت ہیں ، یارسول اللہ! میں آپ کے توسط وتوسل سےایے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میرے گنا ہول کی مغفرت کردے، اے اللہ! میں آپ سے بحق نبی اکرم سوال کرتا ہول کہ میرے گنا ہول کو بخش دے الح کمبی دعاہے، اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ تھ ہر کرلمبی دعا اور نہ صرف حضور علیہ السلام کے لئے بلکہ اپنے لئے بھی مغفرت ذنوب وغیرہ کی کرسکتا ہے، کیااتنے بڑے بڑے محققین امت بھی خلاف شریعت دعا نیں تجویز کر گئے جوا کا بر حتابلہ میں سے تھے اور بقول حافظ ابن تیمیڈ متقدمین میں ہے بھی تھے؟! اور اس معنیٰ والی حکایت اعرانی کوتو حافظ این کثیر نے بھی بڑے اعتاد کے ساتھ ذکر کیا ہے جو حافظ این تیمید کے کبار تلائدہ میں سے تصاور جنہوں نے بہت سے مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہ کا اتباع بھی کرلیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکالیف اور ذلتیں بھی برداشت کی تھیں، لیکن جیسا کہ ہمارامطالعہ ہے حافظ ابن قیم کے سوا اوركسى نے بھى حافظ ابن تيميدى كامل وكمل اتباع اور جمنوائى نبيس كى ب،يشرف خاص بقول حافظ ابن تجربھى صرف ان بى كوحاصل ہوا ہے۔ (مؤلف) ا ایسے متضاد دعوے حافظ ابن تیمیا کی تالیفات میں بہ کثرت ملتے ہیں پہلے تو کہددیا کہ کسی نے ایساذ کرنہیں کیا اور پھر لکھے دیا کہ جس نے ذکر کیا ہے اس نے دلیل شرعی ذکرنبیں کی معلوم ہوا کہ خودان کے علم میں بھی ذکر کرنے والے موجود تھے، تو پھر مطلق تفی ذکر کا دعویٰ کیا موزوں تھا؟! (مؤلف)

کئے کہ آپ کی زیارت زندگی میں کرنے والے تو صحابی بن جاتے تھے، جن کے مراتب نہایت بلند تھے، اور ہمارے احد پہاڑ کے برابرسونا خیرات کرنے کا ثواب صحابی کے ایک بلکہ آ دھے مد خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہوسکتا پھریہ کہ ایک غیر صحابی اپنے کسی مفروض عمل جج، جہاد ، نماز وغیرہ کے ذریعہ بھی سحابی کے برابرنہیں ہوسکتا، تو ایسے عمل (زیارۃ نبویہ) کے ذریعہ کیسے برابر ہوسکتا ہے، جو ہا تفاق مسلمین واجب کے درجہ میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے تو سفر بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے سفر کی ممانعت بھی وارد ہے، الخ۔

## يئےاعتراض کانیاجواب

ہم نے پہلے زیارہ نبویہ کے استحباب قریب بوجوب کا اثبات اچھی طرح کردیا ہے، یہاں حافظ ابن تیمیہ نے ایک نیا استدلال کیا ہے جو وسیلہ کی بحث کے دوران ان کے خیال میں آگیا ہوگا اس لئے اس کا جواب بھی یہاں ضروری ساہو گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کا نما کے خاص معانی اوراس ہے متعلق دقائق کو نظرانداز کر کے میہ معقولا نہ وفلسفیا نہ استدلال کیا گیا ہے اور جولوگ عربی کے اس لفظ یا دوسری زبانوں کے اس لفظ کے مترادف وہم معنی الفاظ کے مطالب ومقاصد کو بیجھتے ہیں وہ اس استدلال پرضرور جیرت کریں گے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کانما سے خاص درجہ و حالت کا اثبات مقصود ہوا کرتا ہے، پوری برابری یا حقیقة کیسانی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ پیلفظ بولا ہی اس موقع پر جاتا ہے جبکہ فی الجملہ کیسانیت و برابری ہواور فی الجملہ نابرابری وغیر کیسانیت بھی موجود ہو۔

قرآن مجید میں بھی کان اور کانما کا استعال بہت ی جگہ ہوا ہے ، مثلاً کیانما یصعد فی السماء (۱۲۵ انعام) تو کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ واقعی گمراہ لوگ بزوروز بردی آ سان پرچڑھنے لگتے ہیں کیانسما یساقون الی الموت (۱ انفال) ہے کیا کوئی پیسمجھے گا کہ وہ داقع میں آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہائکے جارہے تھے ،عربی کامشہور شعرہے ۔

ذہب الشباب فلا شباب جمانا وکانہ قد کان کم یک کانا کیاکسی بھی عاقل کے نزدیک ہوئی بات ان ہوئی واقع ہو عمق ہے؟ دوسرا شعر ہے۔

ارید لا نبی ذکر ھا فکائما شمشل کی لیلی بکل مکان کیاکوئی عربی دال اس سے یہ مجھے گا کہ واقعی لیلی اس کے سامنے ہر جگہ شمشل ہوکر آجاتی تھی اردو کا مشہور شعر ہے۔

کیاکوئی اردودال اس کا مطلب سے ہجھے سکتا ہے کہ حالت تنہائی میں مخاطب واقعی شاعر کے یاس آبی جاتا ہوگا۔

کیاکوئی اردودال اس کا مطلب سے ہجھ سکتا ہے کہ حالت تنہائی میں مخاطب واقعی شاعر کے یاس آبی جاتا ہوگا۔

غرض کا نداور کا نمائے ذریعہ نہایت بلیخ انداز میں وہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے جوسید ھے صاف بڑے ہے ہملہ میں بھی ممکن نہیں ہوتا،
اور حدیث میں زار نی میں بھی یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام چونکہ بجسد عضری حیات ہیں اور امت کے حال پر متوجہ بھی ہیں اس لئے جو بھی شرف
زیارۃ ہے مشرف ہوگا، وہ اگر چہ صحابیت کا مرتبہ تو حاصل نہیں کرسکتا، مگر پھر بھی بہت می سعادتوں ہے بہرہ ور ہوگا، مثلاً اس کے لئے آپ کی شفاعت میسر ہوگی جیسا کہ دوسری احادیث میں بشارت وی گئی ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کی توقع غالب ہوگی، ای لئے بعض علائے امت نے زیارۃ نبویہ کی تقدیم علی الحج کوران جو آرادیا کہ گناہوں ہے پاک صاف ہوکر جج کی سعادت حاصل کرے گا، حضور علیہ السلام کی جناب میں سے زیارۃ نبویہ کی تقدیم علی الے السلام کی جناب میں سے دیاں تو قتی میں اس کے حدید میں اس کی حدید میں اس کی حدید میں اس کے حدید میں اس کے حدید میں اس کی حدید میں اس کے حدید میں اس کی کے حدید میں کیا کہ معافر کے حدید میں اس کی کورائی کے حدید میں کیا کہ میں کیا کہ میں کو کھور کیا گا کے حدید کیا کہ کورائی کورائی کو کہ میں کو کہ کورائی کورائی کی کر کے خطور کو کے حدید میں کیا کہ کورائی کیا کہ کورائی کو کہ کورائی کو کہ کورائی کیا کہ کورائی کو کہ کورائی کے خوالے کورائی کورا

ے ماضر ہوکرتو فیق اعمال صالحہ اور حسن خاتمہ وغیرہ کے لئے دعا کرے گا جن کی قبولیت حضور علیہ السلام کی سفارش اوراس بقعہ مبارکہ کی برکت ہے۔ بہت زیادہ متوقع ہے، جہاں ہروفت حق تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اوراس کے مقرب فرشتے جمع رہتے ہیں،علامہ بیکن نے شفاءالسقام ص ۵۳ میں بیرحدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: -''میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے کہتم براہ راست میری باتیں سنتے سناتے ہو، پھر جب میں تم سے رخصت ہوجاؤں گا تو میری وفات کا زمانہ بھی تنہارے لئے بہتر ہی ہوگا کہ تبہارے اٹمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے،اگرا پھھ اٹمال دیکھوں گا تو خدا کاشکرادا کروں گا اوراگر دوسرے اٹمال دیکھوں گا تو تنہارے لئے خدا ہے مغفرت طلب کروں گا" علامہ محقق سمہو دی (م اللہ بھے) نے لکھا: - شخ ابومحم عبداللہ بن عبدالما لگ مرجانی نے اپنی اخبار المدینہ میں صاحب الدرامنظم نے تل کیا کہ نمی اکرم بھی وفات کے بعد بطور رحمت للا مت اپنی امت کے درمیان چھوڑے گئے اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ بجز میرے ہر نمی فون سے تین دن بعدا شالیا گیا، پس میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہی رہول روز قیامت تک۔ (دفاء الوفاء ہا خباردار المصطفی ص میں ہیں ہوں)

#### ابك مغالطه كاازاله

حافظ ابن تیمیدگوغالبًا یہ مخالط ہوا ہے کہ انہوں نے کانما کو بمنزلہ کاف مثلیہ سمجھ لیا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے حالانکہ دونوں کے معانی ومقاصد میں بڑافرق ہے، ان کی عبارت بعینہ بیہ ہے "والسواحد من بعد الصحابة لا یکون مثل الصحابة" (کوئی شخص صحابہ کے معانی ومقاصد میں بڑافرق ہے۔ ان کی عبارت بعینہ میں ہوسکتا) حالانکہ بیامرسب کوتشکیم ہے، لیکن کانماہ مثلیت کیونکر ثابت ہوگی میکل نظر ہے۔

### تسامحات ابن تيميدر حمدالله

کیاای عربیت کی بنیاد پر حافظ ابن تیمیه ی استاذ نولغت ابوحیان اندلی ہے جھڑا کیا تھااور کیاای زعم پرسلم الکل امام لغت وعربیت گیا ہی بنیاد پر حافظ ابن تیمیه نے استاذ نولغت ابوحیان اندای • ۸غلطیال کی بین اورای نزاع کے بعد شخ ابوحیان (جوا یک عرصه تک ابن تیمیه نیسی نظرین اس کی بخت مخالف ہو گئے تھے اور پھر اپنی مشہور تغییر ''البحر المحیط ''وغیرہ میں بھی ان پر جگہ جگہ طعن و تشنیع کی ہے، ابن تیمیہ نے مداح روای • ۸غلطیال انہول نے سیبویہ کی بتائی بین غالب ہے کہ ان سب ہی میں عربیت کی غلطی خود حافظ ابن تیمیہ بی کی فاور ہمیں اگر تغییر کی خدمت کا موقع میسر آیا تو ان کی نشان دہی کریں گے، ان شاء اللہ۔

#### كتاب سيبوبيه

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ فر مایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ سیبویہ کی غلطیاں کیا پکڑیں گے، کتاب سیبویہ کو پوری طرح سمجھے بھی نہ ہوں گے اور خود فر مایا کہ سمتر ہ دفعہ اس کتاب کا مطالعہ بغور کیا ہے تب کچھ حاصل ہوا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ حافظ ابن تیمیہ کی بعض تحقیقات اور وسعت مطالعہ و تبحر علمی کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور بڑے احترام وعظمت کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے لیکن ای کے ساتھ ان کے تفردات پر توبیہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ان مسائل وافکار کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کواہنے کمرہ میں گھنے بھی نہ دونگا۔

## تفبيري تسامحات

اس موقع پرہم نے حافظ ابن تیمیہ گی عربیت اور تغییری مسامحات کی طرف ضمنا اشارہ کیا ہے ممکن ہے وہ ناظرین میں ہے کی کی طبیعت پر بار ہواور جب تک کسی امر کا واضح جوت سامنے نہ ہو، ایسا ہونا لائق نفذ بھی نہیں ،اس لئے ہم یہاں سورہ یوسف کی ایک مثال پیش کئے دیے ہیں ،حافظ ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ذلک لیعلم انسی لم اختہ بالغیب امراً ۃ العزیز کا کلام ہے، اور تکھا کہ بہت ہے مفسرین نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے، حالا نکہ بیقول نہایت درجہ کا فاسد قول ہے اور اس پرکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلاک اس کے خلاف ہیں ،اورہم نے پوری تفصیل دوسرے موضع میں کی ہے (فاوی ابن تیمیص ۲۳۰ ج۲) حافظ ابن کثیر نے بھی یہاں اپنے دلائل اس کے خلاف ہیں ،اورہم نے پوری تفصیل دوسرے موضع میں کی ہے (فاوی ابن تیمیص ۲۳۰ ج۲) حافظ ابن کثیر نے بھی یہاں اپ

متبوع وامام ابن تیمیڈی کی موافقت کی ہےاورمولانا آزادتو کیسےاپنے امام ابن تیمیڈ کے خلاف جاتے انہوں نے بھی اس کوامراُ ۃ العزیز ہی کا قول بتلایا ہے، حالانکہ رائج واحق قول وہی ہے جواکٹر مفسرین گاہےاوراس کی تحقیق ہم کسی موقع پرکریں گے۔

## حافظابن تيميه رحمه اللدير علامه مودودي كانفتر

البته مولا نامودودی صاحب نے اس موقع پر لکھا کہ ابن تیمیدوا بن کثیر نے اس کوام اُ قالعزیز کا قول قرار دیا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمید بیسے دینے دیں تک کی نگاہ ہے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خودا یک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی ، یہاں تو شان کلام صاف کہدوی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ تزیز مصر کی بیوی الخ (تنہیم القرآن میں ۱۳۵۰) مولا نا مودودی نے دقیقہ رسی کی شان کا خوب ذکر کیا ، جی ہاں! یہی تو وہ روشن طبع ہے جو بلائے جان بن گئی ہے ، اور جمہورامت کے فیصلوں کے خلاف داد تحقیق دین کا ایک لمباسلہ قائم کر دیا گیا ہے ، واللہ المستعان ۔

ساع موتى وساع انبياء عليهم السلام

# جہلا کی قبر پرستی

رہا یہ کہ بہت ہے جاہل و ناواقف مسلمان قبروں کو تجدہ کرتے ہیں یااہل قبور کو پکار کران ہی ہے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور ایسا کرنا ہوں کے بڑو کے بیا اور ایسا کرنا ہوں کے بڑو کے بیا ہوں کے بڑو کے بیا ہوں کوئی وعا خدا کی جناب میں بھی چیش نہ کرنی جب بی کے زوئے ہوں کے بندوہاں حسن خاتمہ اور چاہئے ، نہ وہاں کھڑے ہو کراپنے گنا ہوں کی مغفرت حق تعالی سے طلب کی جائے ، نہ وہاں حسن خاتمہ اور تو فیق اتباع کتاب وسنت وغیرہ کے لئے وعاکی جائے ، نہ حضور علیہ السلام کے توسل سے سمی حاجت کا سوال کیا جائے اگر ایسا

### کیا گیاتو بیدعت وشرک کاار تکاب ہوگا بیسب حافظ ابن تیمیہ کے قوہ مات وتفر دات ہیں جن کی کوئی قیمت شریعت مصطفو پیل نہیں ہے۔ بدعت وسنت کا فرق

ہم یہاں بلاخوف تر دید کہد سکتے ہیں کہ بدعت وسنت اور توحید وشرک کا فرق ائمہ مجہتدین کے مذاہب اربعہ میں پوری طرح واضح محرد یا گیا ہے اور خاص طورے مذہب حنی میں توضیح معنی میں دقیقہ ری کے کمالات رونما ہوئے ہیں۔

میمیں یاد ہے کہ درس بخاری شریف میں حضرت شاہ صاحب نے ایک دفعہ حافظ الدنیا شیخ این جرعسقلانی شافعی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلال فلال مسائل میں دہ بدعت دسنت کا فرق سیجے طور سے ہیں اور حضرت اقدس مجد دالف ثافی کا قول تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مسنون نیت صرف فعل قلب ہے اور نماز وغیرہ کے لئے نیت لسانی کو'' بدعت حسنہ' بتلا ناغلط ہے اور ان کی تحقیق ہے کہ بدعت کوئی بھی حسنہ بیس ہوسکتی اور اس فتم کی تعبیرات سے پر ہیز کرنا چاہئے ، ہمارے اکا برعلائے دیوبند نے ہمیشہ احیاء سنت نبویہ اور رد بدعت کو اولین مقاصد میں رکھا ہے کہ بدعت دسنت مقاصد میں رکھا ہے کہ نافل ہے بین اور میں کہ بدعت وسنت اور شرک دو حدی کی فقیقت صرف انہوں نے بچی اور سمجھائی ہے اور ان سے قبل و بعد کے علمائے امت جہل دصلات میں جتلا تھے، حاشاو کلا۔

#### تفردات ابن تيميه رحمه الله

چونکہ حافظ ابن تیمیہ ؓ کے تفردات اور ذات وصفات خداوندی و دیگر مسائل اصول وعقا کد میں ان کے شطحیات اور حدیثی وتفییری تسامحات سے خاص طور پراردوزبان میں روشناس نہیں کرایا گیااس لئے بہت ہےلوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

حافظ ابن تیمینگی ایک خاص عادت بیجی ہے کہ جب وہ کسی مسئلہ کواپنا مسلک بنا لیتے ہیں تو پھراس کے خلاف احادیث و آثار کوگرانے کی پوری سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی حدیث سحال وسئن میں نہیں ہے حالا نکہ ایساد تو کی خلاف واقع بھی نکلٹا ہے، جیسے کہ درود شریف میں کے مسابلہ میں دعوی کردیا کہ ابر اہیم و آل ابر اہیم کوایک جگہ کرکے پڑھنا خلاف سنت ہے اور دعوی کردیا کہ حور بخاری میں ہی دوجگہ جمع والی حدیث بیس میں میں میں میں ہور سحال وسئن سے باہر کی ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لتے ہیں، موجود ہیں، پھر کہیں ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی موافقت میں مشہور سحال وسئن سے باہر کی ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لتے ہیں، حالانکہ خود ہی بیجی کہا ہے کہ ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لتے ہیں، حالانکہ خود ہی بیجی کہا ہے کہ ضعیف احادیث سے احادیث سے احادیث سے احادیث بی مثال ملاحظ ہون

## ضعيف وباطل حديث سےعقيد هعرش نتيني كاا ثبات

حافظ ابن تیمینے عقیدہ تمام علمائے امت متقد مین ومتاخرین کے خلاف بیتھا کہتی تعالی کی ذات اقد س عرش کے اوپر متمکن ہے اور جب ابوداؤد ومنداحد وغیرہ کی اس حدیث پر سارے محدثین نے نقد کیا اور اس کوضعیف قرار دیا تو حافظ ابن تیمیئے نے کہا کہ اس کی روایت محدث ابن خزیمہ نے بھی کی ہے، جنہول نے صرف تھے احادیث روایت کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا بیحدیث بھی علی رغم المحدثین ضرور درجہ صحت کی حامل ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس حدیث کوتو شیخ شیوخ حفاظ حدیث امام بخاری نے بھی ساقط کیا ہے اور صاف کہد دیا کہ ابن عمیرہ کا ساخ حدیث احف سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیئے کہا کہ امام بخاری نے صرف اپنی العلمی ظاہر کی

ا ہے ہمارا یہ بھی خیال ہے، واللہ تعالی اعلم کہ بیز ریر بحث حدیث حافظ ابن خزیمہ کی صحیح نہیں ہے، جس میں انہوں نے سحاح کا التزام کیا ہے بلکہ ان کی کتاب التوحید میں ہے، جس میں الگ سے صفات وغیرہ سے متعلق روایات جمع کی ہیں، چونکہ ابھی تک'' صحیح ابن خزیمہ'' شائع نہیں ہو کی ہے اس لئے کوئی بیٹینی بات ہم بھی نہیں کہہ سکتے ، یہ کتاب زیرطبع ہے، خدا کرے جلد شائع ہو قطعی فیصلہ جب ہی ہو سکے گا۔ (مؤلف) ہو گوں کے علم کی نفی نہیں کی ہے، اورا کے شخص کی اعلمی سے بدلاز مہیں آتا کہ دوسر ہے بھی اس سے اعلم ہوں، النح اول تو یہی بات مغالط آمیز ہے کہ امام بخاری نے صرف پی اعلمی ظاہر کی ہے جبکہ ان کے الفاظ لا یعسلم سماع لا بن عصیرہ قمن الاحنف ہیں یعنی امام بخاری نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ عام بات ہی ہے کہ ان کا ساع جانا پہچانا نہیں ہے، اگروہ صرف اپنے بارے میں کہتے تو لا اعرف یا لا اعلم کہتے بی کھر کسی بھی بڑے بحدث کا نام ابن تیم پیچی نہیں بٹلا سکے، جس نے ان کے ساع کا ثبوت پیش کیا ہو جبکہ متوار نصوص سے سید الحفاظ ابن معین، امام احمد ، امام احمد ، امام احمد ، امام احمد ، امام محمد شابن جوزی صبلی ، محدث ابن عدی ، ابن اعربی علی مدابن جوزی صبلی ، محدث ابن حبان سب بی نے اس صدیث کو غیر سیجے کہا ہے اور امام احمد نے اس حدیث کے راوی عبد الله بن عمیرہ کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب ہیں، حدیث سی گھڑ کر روایت کرنے والے ہیں۔ ( کمافی المیز ان وغیرہ) علامہ ابن العربی نے شرح ترفدی میں کہا کہ ادعال والی بات ان امور سے ہے جواہل کتاب سے لیگئ جیں اور ان کی کوئی بھی حدیث اصل و حقیقت صحت کے لحاظ ہے نہیں ہے، علامہ ابن الجوزی حنبی نے میزان میں لکھا کہ عبد الله بن جور کی جیا مہ ابن الجوزی حنبی نے میزان میں لکھا کہ عبد الله بن جور کی جالے کہا مہ نہی نے میزان میں لکھا کہ عبد الله بن جور کے الله کے علامہ ابن الجوزی حنبی نے میزان میں لکھا کہ عبد الله بن جور کی جور کی جور کی جور کہ بی کہا کہ وہ کہا ہے وہ کہا تھا کہ بیات ہے۔ النے میزان میں لکھا کہ عبد الله بن جور کی خور کی جور کی جور کی میں جہالت ہے۔ الی جور کی خور کی خور کی خور کی میں کہا کہ میں جہالت ہے۔ الی خور کی خور کی خور کی میزان میں لکھا کہ خور الله بی خور کی جور کی خور کی خور کی جور کی خور کی خور

غرض الیی ساقط الاعتبار اور باطل وموضوع حدیث ہے جافظ ابن تیمیہ نے خدا کاعرش پر ہونا ثابت کیا ہے اور پھران کی تائید میں حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کی تھیج کے لئے سعی نا کام کی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب التو حید میں جگہ دی ہے، جو لا کھوں کی تعداد میں مفت شائع کی جارہی ہے۔

عافظاہن تیمیہ نے ابن فزیمہ ہے اس لئے بھی تائید حاصل کی ہے کہ ان کے عقائد بھی ان سے ملتے تھے، چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ ص ۲۸ سے ۳ پران کے حالات میں لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے: -'' جو محض اس کا قرار نہ کرے کہ اللہ تعالی ساتوں آسانوں کے اوپراپنے عرش پر جیٹھا ہے وہ کا فرے ،اس کا دم حلال اور مال (اموال کفار کی طرح) مال غنیمت ہے''۔

عالبًا ایسے ہی زہر ملے خیالات ہے متاثر ہو کر وہا بیوں نے اہل حرمین کاقتل عام کیا تھا، جس کا ذکر حضرت شیخ الاسلام مولا نامد کی نے رسالہ الشہاب الثاقب میں کیا ہے اور اب بھی تیمی و وہا بی وسلی والے دنیا کے سارے مسلمانوں کو جوان کی طرح ایسے کچے عقید نے ہیں رکھتے ، گمراہ سجھتے ہیں اور ہماری تمنا ہے کہ اس متم کی غلط فہیوں کا خاتمہ جلد سے جلد ہونا چاہئے اور تنگ نظری و تعصب کی ساری ہا تمیں ہٹا کر دنیائے اسلام کے سارے مسلمانوں کو 'ما انسا عملیہ و اصحابی'' کے نقط اتحاد پر شفق و مجتمع ہوکر کجسد واحد ہوجانا چاہئے اور جو غلطیاں ہمارے ہروں سے ہوچکی ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہئے اور ای لئے ہم پند نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ کے اصولی و فروی تفر دات کو زیادہ اہمیت دے کراورا یک مستقل دعوت بنا کرتفر یق امت کی جائے۔

## طلب شفاعت غيرمشروع ہے

ص 2 سے پھرتوسل کی بحث کی ہاور ہٹلایا ہے کہ "امام الگ کے ولم تصوف و جھک عنہ و ھو و سیلتک و وسیلۃ ابیک آدھ ہے مرادیہ ہے کہ حضور علیہ السلام روز قیامت میں سب لوگوں کے لئے وسیلہ شفاعت بنیں گے، نہ یہ کہ اب قیامت ہے اللہ بھا اس استعام ہے کہ حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کا حکم نہ آپ نے ہی فرمایا ہے اور نہ بیامت مشفاعت کا حکم نہ آپ نے ہی فرمایا ہے اور نہ بیامت محمد یہ کے لئے سنت ہے اور نہ اس کو صحابہ و تا بعین میں سے کسی نے کیا ہے اور نہ اس کو انگہ مسلمین میں سے کسی نے مستحسن کہا نہ امام الگ نے نہ کسی اور نہ تی کی اور کہ الیا ہی خص منسوب کر سکتا ہے جو ادار نہ عید ہے جاتل ہواور اس کا حکم وہی کر سکتا ہے جو مبتدع ہوئا۔

## طلب شفاعت مشروع ہے

علامه بکی نے ص۱۳ شفاءالـقام میں صدیث "من زار قبسری فیقد و جبت له شفاعتی" کوبهطرق کثیره روایت کرنے کے بعد

کھا:۔'' نہ کورہ روایات و تفصیل ہے واضح ہوا کہ جس نے تمام احادیث واردہ فی الزیارۃ النہ یہ کوموضوع یا باطل قرار دیا اس نے افتراہ کیا ہے؛ اس کوالیں بات لکھنے ہے شرمانا چاہے تھا جواس ہے پہلے کی بھی عالم یا جائل نے یا کسی اہل حدیث وغیرائل حدیث نہیں کہی ہے''، پھر علامہ نے کلاما کہ حدیث نہوں کہ ہے تھا جواس ہے پہلے کی بھی عالم یا جائل ہے یا کسی اہل حدیث وغیرائل حدیث نہیں کہی ہے''، حاصل ہوگ ان کو زیارت مسلمانوں کو بھی حاصل ہوگ ان کو زیارت حاصل ہوگ ان کو زیارت کی وجہ ہے خاص طور ہے عاصل ہوگ ان کو زیارت کی وجہ ہے خاص طور ہے عطا ہوگ تا کہ ان کے شرف وشان کا امتیاز ہو ( m ) ہیمراد ہے کہ برکت زیارت ان زائرین کو ان سب لوگوں بیس وائل کی وجہ ہے خاص طور ہے عطا ہوگ تا کہ ان کہ ان کو زیارت کے سبب داخل کردیا جائے جن کوشفاعت حاصل ہوگی بینی بیات بردی نفت ہے یا اس کو بلی ظاہمات عمل مارڈ ہو مارڈ کر اسلام پروفات ہوگی علی الاطلاق ، یہ بہت بردی نفت ہے یا اس کو بلی ظاہمات فرما کر زائر قبر شریف کومز پرشرف کومز پرشرف بخش کی بھر حضور علیہ السلام نے جوشفاعت کی کالفظ فرمایا ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی طرف نبیت فرما کر زائر قبر شریف کومز پرشرف بخش سبب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فرما تے ہیں ، اور ظاہر ہے کہ شافع کی عظمت کے ساتھ شفاعت بھی عظم واشن واعلی ہوگی جس کے سبب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فی ما اس ایس ہوگی جس کے سبب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فیں ایس ایس ہوگی جس کے ساتھ شفاعت بھی عظم واشن واعلی ہوگی ۔ ساتھ دوروں سے عظم وافعل واغلی ہوگی ۔

تحقيق ملاعلى قارى رحمهالله

آپ نے شرح الشفاء ص ۱۵۰ ۲ میں لکھا کہ زیارۃ قبر نہوی اور اس کی وجہ سے حصول شفاعت کے ثبوت میں متعدد روایات مروی میں ، مثلاً عدیث ابی داؤ د طیسالسسی من زاد قبسوی کست که شفیعااو شهیداً وغیرہ، پھر ص ۱۵ اج میں لکھا کرزیارۃ حقیقیہ ذات اقدی مثلاً عدیث البید المرادزیارت قبر شریف ہی ہوتی ہے لیکن اس اعتقاد ویقین کے ساتھ کہ حضور مثلاً ہے اور تمام انبیاء بیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں ، اس کے تحقیقی بات یہ ہے کہ زرنا قبرہ علیہ السلام کہنا بنسبت زرنا النبی علیہ السلام کے زیادہ بہتر ہے ، اور شعمی ونحی وغیرہ سے جوزیارت قبور کی کراہت نقل ہوئی ہے وشاذ قول ہے اور مخالف اجماع ہونے کے سبب اس کا کچھاعتبار نہیں ہے۔

# تفريط حافظ ابن تيميةً أورملاعلى قارى كاشد يدنفتر

' جائز ہے لیکن اس زمانے کے اکثر لوگ توسل اس طرح کانہیں کرتے ( بلکہ ذات نبوی ہے توسل کرتے ہیں )

یہ بحث تو آگآئے گی کے توسل ذات اور توسل دعا و شفاعت میں حکماً فرق کیوں ہے؟ اور ہے بھی یانہیں لیکن یہ کھلا تضاواور دعوؤں کا تاتھی ناظرین کے حافظ میں رہنا چاہے اور یہ حافظ ابن تیمیہ گی خاص عادت تھی کہ وہ مقابل کی گرفت ہے بازر ہنے کے طریقوں کے بار سخے اور یہ افغل اس کے مناظرے ہوتے تھے تو وہ گرفت ہے بیجنے کے لئے موضع بدل کر فوراً بردے مباحث شروع کرنے کے عادی تھے، چنا نچے علامہ حفی الدین ہندی ہے مناظرے کی کیفیت ہم یہاں افضل العلماء کو کئی صاحب کی دوسرے مباحث شروع کرنے کے عادی تھے، چنا نچے علامہ حفی الدین ہندی نے امام موصوف کے وماغ میں کتاب ہے بلفظ نقل کرتے ہیں: - شخ حفی الدین ہندی نے امام موصوف کے وماغ میں خیالت کی اتی فراوانی شکلے ہو دو ہرے سلطے کی طرف بھند کے خوالت کی اتی فراوانی تھی کہ بیک وقت وہ مختلف مباحث پر ہو لتے چلے جاتے تھے، اور ایک سلطے ہے دوسرے سلطے کی طرف بھند کے خوالت میں بات بیدا ہوتی چل جاتے ہے، اور ایک سلطے وہ دوسرے سلطے کی طرف بھند کے تھے اور بات میں بات بیدا ہوتی چل جاتی ہے اور ایک سلطے ہوگرے ہوگرا ہوں کہ ہوت ہوتے ہوئے کے تعلقہ مہندی کاریمارک بہت ہی ذوصوف کے اور کی سلے ہوئی کی جاتے ہوئی کی جاتے ہوئی کی جاتے ہوئی کی جاتے ہوئی کے جاتے ہوئی کی جاتے ہوئی کی جاتے ہوئی کی خوالت کی ان کی تابی کا میں اعلی کے جاتے ہوئی کی جاتے ہیں اور وحدے مطالعہ کیا جاتے گئے اور ثابت کے وجنتے ہیں اور وحدے ہیں تو کہیں سنتے '' ہوئی کے معافوری خصلے ہیں اور وحدے مطالعہ کیا ہو حصف ہوئی کی جاتے ہیں اور وحدے ہیں تو کہیں سنتے '' ہوئی کے تابی اس کے خلاف والی بات کا بھی دبے الفاظ میں اعتر آنی کر لیے ہیں۔ والشد تعالی اعلی ۔ دسرے مصل کے تابی کہ تو اور ثابت کرنے کی معی کرتے ہیں تو کہیں کہ تابی کہ تو اور تابی کرنے ہیں دور ایک کہتے ہیں۔ والشد تعالی اعلی ۔ دسرے کے تابی کہ تو کہ میں کہ کے تابی کو کہی دبے الفاظ میں اعتر ان کے کہ کی اور تاب کہتے اور ثابت کرنے کی سی کرنے ہیں تو کہیں کہ کہی دبے الفاظ میں اعتر ان کی کھی کرتے ہیں تو کہیں کر سے ہیں۔ والشد تعالی اعلی ۔ دبر کے کہ کی کہ کو کہ کہی دبر انس کی کی کہ کے تو ہوئی کی کی کے دو کر کے کہ کی کہ کہ کی کر کے ہیں تو کہ کہ کی کرنے ہیں تو کہ کہ کی کر کے جو کر کے کہ کر کے جو کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے جو کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کے کو کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کے کر کر کر کے ک

البتديه بات کهی جاستی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ ؒنے توسل بددعا وشفاعت نبوی بعدممات کو جوشلیم کیا تھا تو وہ عندالقبر شریف نہیں تھا،

(بقیدعاشیہ صفر سابقہ) کیونکہ وہ مساجد سے مصل ہاور ساری امت نے اس کو مساجدہ ہی کے احکام سے شار کیا ہے ، صرف ابن تیمین نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے خت سفر آیار ہے نہ ہے ہوں اور اس کو معصیت وحرام قرار دیا ، و ہو ظاہر الباطلان علامہ ملاعلی قاری نے اپنی مشہور و معروف تالیف الموضوعات الکبیر 'میں حافظ ابن تیمید و ابن قیم کے بیسیوں اقوال و دعاوی احادیث صغیف کے بارے میں موضوع و باطل ہونے کے لفل کرکے ان کی علمی ثابت کی ہے اور سعید کی کہ کی صفیف السند حدیث یا بھی روایت کو موضوع و باطل بنا تا محد ثانہ شان کے خلاف ہے ، یہ کتاب مطبع مجتبائی کی طرف سے شاکع شدہ ہے۔ (مؤلف) صغیف السند حدیث یا بھی روایت کو موضوع سے نکل کردومر سے مختلف مباحث چھیڑد سے جا تھی اور بحث کو بے ضرورت طول دیا جائے۔

اللہ کیا ایکی فراوانی قابل ستائش ہے کہ موضوع سے نکل کردومر سے مختلف مباحث چھیڑد سے جا تھی اور بحث کو بے ضرورت طول دیا جائے۔

سے دیونک جانا بھی گیا کی مدح میں چیش کرنے کے قابل چیز ہے؟ (مؤلف)

ای لئے یہاں قبرشریف کے قبر ب کی قیدلگا دی ہے، کیکن اس پر بیاعتر اض ہوگا کہ دہاں مطلقاً کیوں قبول کرلیا تھااور پھروجہ فرق کیا ہے جبکہ دوسروں نے بیفرق نہیں کیا ہے اورسارے ہی علائے سلف وخلف ادعیہ زیارۃ نبویہ میں توسل دعاءو شفاعت کرتے آئے ہیں ، حتی کے جن پر حافظ ابن تیمیہ گوبہت زیادہ اعتماد ہے ان ہے بھی اسی طرح منقول ہے، جیسے علامہ ابن عقیل ّوغیرہ۔

#### ثبوت استغاثه

ﷺ ابن عقیل کی دعاء زیارت میں قبر شریف پر حاضر ہوکر استعفار کرنا بھی ہاور آیت و لو انھم اڈ ظلمو انفسھم کی تلاوت بھی ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ وہ بھی حضور علیہ السلام ہے معفرت ذنوب کی شفاعت طلب کرنے کے قائل تھے، اس طرح دوسرے اکابر امت ہے بھی زیار ہ نبویہ کے وقت طلب شفاعت کا جُوت مستفیض و مشہور ہاور اکابر علماء نے نبی اکرم عظیمتے ہے استغاثہ کے جُوت اور اس کے فوائد و آثار کی تفصیلات کے لئے مستقل کتابیں کہ بھی ہیں مثلاً شخ ابوعبداللہ بن نعمان مالکی فاری (م ۱۸۳ھ) نے ''مصباح الظلام فی المستقیمین بخیر الانام' 'کھی' جودار الکتب المصر یہ بیس محفوظ ہے۔ اور علامہ بنبائی (م ۱۳۵ھ) نے شواہد الحق فی الاستغاثہ البید الحلق کسی ۔ المستقیمین بخیر الانام' 'کھی' جودار الکتب المصر یہ بیس محفوظ ہے۔ اور علامہ بنبائی (م ۱۳۵ھ) نے شواہد الحق فی الاستغاثہ البید الحلق کسی۔ جس بیس مشقد مین کے اتو ال بھی جمع کردیے ہیں اور علامہ محدث قسطلانی شارح بخاری شریف نے مقصد عاشر کی فصل ٹانی میں کہ س طرح مہلک، استخاثہ برزخی کا ثبوت علمائے امت سے اس قدر ہے کہ اس کا شار واستقصا نہیں ہوسکتا اور خودا ہے واقعات بھی کہ جیس کہ س طرح مہلک، بیاری اور شریب نول کے دفعیہ میں استغاثہ نوب ہوئی۔

بخاری شریف میں حدیث شفاعۃ میں استغاثوا بآدم ،ثم بمویٰ ثم بحمد موجود ہے یعنی سب لوگ قیامت کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جا کر استغاثہ کریں گے ، پھر حضرت موئی علیہ السلام ہے ، پھر رسول اکرم عظیمی ہے استغاثہ کریں گے ، اس ہے بھی معلوم ہوا کہ مقربین بارگاہ خداوندی ہے استغاثہ جائز ہے در نہ جو چیزیہاں جائز نہیں وہاں بھی نا جائز ہوتی۔

#### ردشبهات

طبرانی کی حدیث' الیستغاث بی "جوحافظ این تیمیه وغیره کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کی سند میں ابن لہید ہے جوضعیف ہے، لہذا اس حدیث ضعیف کو بخاری کی حدیث میں ابن لہید ہے جوضعیف ہے، لہذا اس حدیث ضعیف کو بخاری کی حدیث محالم ہیں پیش نہیں کیا جاسکتا ، ای طرح حدیث" اذا استعنت فاستعن بالله "باوجود ضعف طرق کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبتم کسی دوسر سے استعال کرتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ جبتم کسی دوسر سے استعال کرتے ہوئے بھی ایک موٹن وسلم کو چاہئے کہ دہ صبیب الاسباب کو ہرگز نہ بھولے، جس طرح حضرت عرش نے حضرت عراس سے توسل بوقت استدھاء کیا تو اس وقت بھی ایک موٹن وسلم کو چاہئے کہ دہ صبیب الاسباب کو ہرگز نہ بھولے، جس طرح حضرت عرش نے حضرت عراس سے توسل بوقت استدھاء کیا تو اس وقت بھی الصم فاسقنا کہا ، کہ بھی اسلامی ادب کا مقتصیٰ ہے" دل بیار دوست بکار" ایسے ہی وایا ک شتعین میں بھی بقرینہ سیاق وسباق عرادت و ہدایت کے بھی السم فاسقنا کہا ، کہ بھی اسلامی ادب کا موقع پر حسب حال بھی ہے، لہذا اس کے اسباب عادید دنیوید کی فی مراذ ہیں ہو عتی۔

#### ساع اصحاب القبور

طلب شفاعت واستغاثہ کے خلاف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اموات نہیں سنتے ، لہذاان سے کلام واستفادہ لا حاصل ہے اوراس کے لئے بطور دلیل آیت "و ما انت بمسمع من فی القبور " بھی پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ محققین علائے امت کے زدیکہ شرکین کے بارے میں ہے، خداتقیاء واصفیائے امت محدید کے بارے میں اور کچھا ختلاف اگر ہے تو وہ غیرا نبیاء کیہم السلام کے بارے میں ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے ساع پرساری امت کا اتفاق ہے، جیسا کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت گنگوہی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور حضرت مولا ناعبدائی صاحب کھنوی نے تذکرۃ

الراشد میں ساع اسحاب القبع رکے مبحث میں نہایت مدلل وکمل کلام کیا ہے جو مخالفین ساع موتی کے دوشبہات میں بے نظیر کتاب ہے۔ قریبی دور کے علامہ محقق شیخ محمر حسنین عدوی مالکی نے بھی اپنی متعدد تالیفات میں تیمی حضرات کے دلائل وشبہات کاردوافر کیا ہے، اور شیخ سلامہ قضائی شافعی کی مشہور کتاب' براہین الکتاب والسنة الناطقة' بھی نہایت اہم اور اہل علم ونظر کے لئے قابل دیدمجموعہ دلائل وحقائق ہے۔ سلامہ قضائی شافعی کی مشہور کتاب' براہین الکتاب والسنة الناطقة' بھی نہایت اہم اور اہل علم ونظر کے لئے قابل دیدمجموعہ دلائل وحقائق ہے۔ طلب دعاء وشفاع بعدو فات نہوی

حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ طلب دعا وشفاعت کی مشروعیت دنیا میں قبر نبوی کے پاس ثابت نہیں ہے اوراس کا قائل کوئی جاہل ہی ہوسکتا ہے، جوادلہ شرعیہ سے ناواقف ہواوراس کا تھم کرنے والا کوئی مبتدع ہی ہوسکتا ہے اگنے (ص2 سرسالہ التوسل )اس کے تفصیلی جواب کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن مختصراً کچھ دلائل ذکر کئے جاتے ہیں، واللہ المعین ۔

(۱) قرآن مجیدین آیت و لوانهم اذ ظلموا انفسهم وارد باس کواکابرعلائ امت نے روضت نبویہ پرتلاوت کر کے استغفار کی باور حضور علیا اللام معمداق حیات نبوی ہی کی باور حضور علیا اللام معمداق حیات نبوی ہی کی طرح بعد و فات بھی سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے چنا نچے علام ابن عقیل حنبلی نے جود عاء قبر نبوی کی زیارت کے موقع پرعرض کرنے کی تلقین کرتے بین اس میں یا الفاظ ہیں ۔ "اللهم انک قلت فی کتابک لنبیک سیسک سیسک و لو انهم اذ ظلموا انفسهم الآیة و انی قد اتیت نبیک تابیا مستغفرا فاسئلک ان توجب لی المغفرة کما او جبتها من اتاه فی حیاة اللهم انی اتوجه الیک بنبیک اللهم انبی السرحمة یا رسول الله انبی اتوجه بک البی ربی لیغفر لی ذنوبی، اللهم انبی اسألک بحقه ان تغفر لی ذنوبی، اللهم اجعل محمدا اول الشافعین و انجح السائلین و اکرم الاولین و الآخوین الخ (الیف اصقیل ص ۱۵۹) امید ہے کے تعین عافظ ابن تیمیدان کے متبوع و مقد اعلام ابن قبل کی پیش کرده تشری و تفیر پرضروراعتا و کریں گے۔ امید ہے تابید کے اسائلین عافظ ابن تیمید کی اللهم المان کی پیش کرده تشری و تفیر پرضروراعتا و کریں گے۔

(۲) حدیث نبوی میں ہے: - "حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم، فاذا مت کانت و فاتی خیر الکم تعوض علی اعمالکم فان راء یت خیر احمدت الله و ان رأیت غیر ذلک الله استغفرت الله لکم" (شفاءالقام ۵۵۳) معلوم بواکہ ہمارے برے اتحال پیش ہونے پر بھی آپ ہمارے استغفار کے بغیر بھی خداے ہمارے لئے طلب مغفرت فرماتے ہیں، تواگر ہم مواجہ شریف میں صاضر ہوگر استغفار کریں گے اور آپ ہے مغفرت ذنوب کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں گے تو کیااس وقت آپ ہمارے لئے استغفار وشفاعت نہ کریں گے، اور بیشفاعت ظاہر ہے کہ ای دنیا میں، قبرشریف کے پاس اور حضور علیہ السلام کی حیات برزخی ہی کے دور میں مختق ہوگی، جومندرجہ بالا آیت قرآنی کا مقتصیٰ ہے۔

(m) حضرت ابن عمرٌ کا تعامل دریارہ زیارۃ نبویہ موطاءامام محمدٌ میں اس طرح نقل ہوا کہ جب وہ کسی سفر کا قصد کرتے یا سفرے واپس

ان حافظ ابن تیب نے ای رسالہ التوسل میں ۲۰ میں لکھا ہے کہ بعد وفات نبوی آپ سے طلب استغفار کرنے والے اور اس کوشل حیات قرار دینے والے اجماع سحا یہ و تابعین کی مخالف کرتے ہیں کیونکہ ان ہیں ہے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے سحا یہ و تابعین کی مخالف کر کر دومشہور واقعہ اور اس شفاعت کا سوال نہیں گیا، اور نہ اس کوائڈ مسلمین میں ہے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کو صرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ کیا تھی کا ذکر کر دومشہور واقعہ اور اس کے معاور وقعہ اور اس کو حقالہ نے معاور وقعہ اور اس کے معاور وقعہ اور اس کو حقالہ میں تابعہ کی متاخرین فقہا و میں ہے تھے، جبکہ خود حافظ این تیمیہ کی میں اس کے حافظ کی داد دی جائے یا تضاد بیائی پر افسوس کیا جائے ، حافظ این تیمیہ نے بیا کہ بیار کر اس کو خطاب کر متا المعظم کی تعدوفات انہا علیہ میں اسلام کی قبور پر ان کو خطاب کر متا المعظم کی تعدوفات انہا علیہ میں اور ان کے خلاف بھی تو کہ تیجہ تیز اسائی انواع شرک میں ہے۔ ان کی تو کہ ایر اپنا کیا گیا ؟! (مؤلف)

ہوتے تو قبرنبوی پر حاضر ہوتے ،آپ پر درود پڑھتے اور دعا کرتے پھرلوٹ جاتے تھے ،محدث عبدالرزاق نے بھی بیروایت نقل کی ہےاور موطاءامام مالک میں بھی ای طرح ہے(منتبی المقال فی شرح حدیث شدالرحال ص ۴۹)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر گامعمول درودوسلام پیش کر کے دعا کرنے کا بھی تھااوراس کے بعد آپلوٹ جاتے تھے اور ظاہر یہ ہے کہ دعا فلاح دارین کے لئے ہوتی ہوگی جس میں طلب مغفرت ،تو فیق اعمال صالحہ اور حسن خاتمہ وغیرہ سب شامل ہیں۔

حافظاہن تیمید نے چونکہ پنظریدقائم کرلیاتھا کرقبرنبوی کے پاس ندعا ہونی جاہے اس لئے انہوں نے اپنے فقاوی مسام اج ایس حصرت ابن عمر ﷺ بارے میں صرف اتنی بات نقل کردی کدوہ مجدمیں داخل ہوکر سلام عرض کرتے اسلام علیک یارسول الله علیک السلام علیک یاا با بحر! اسلام علیک یا ابت ،اتنا کہدکرلوٹ جاتے تھے، یعنی دعاکرنے کی بات حذف کردی ،اس کی روایت سامنے سے ہٹادی ،اوراس کے بعدا گلے صفحہ پر بھی بید عویٰ کردیا کہ حضورعلیالسلام کوجره حضرت عائش میں فن کرنااورحسب معمول کسی میدان یاصحرامیں فن ندکرنا بھی اس لئے تھا کہ بیں لوگ آپ کی قبر پرنماز پڑھنے لگیں اوراس کومبحد نہ بنالیں اورای لئے جب تک جمرہ نبویہ مجد نبوی ہے جدار ہاریعنی زمانہ ولید بن عبدالما لک لیے تک تو صحابہ و تابعین میں ہے کوئی حضورعلیالسلام کے پاس تک ندجا تا تھانہ نماز کے لئے ندس قبر کے لئے اور ندوہاں دعاکر نے کے لئے بلکہ بیسب کام سجد نبوی میں ہوتے تھے۔ بیتو جیدحافظ ابن تیمیہ نے غلط کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو حجرة مبارکہ میں اس لئے فن کیا گیا کہ دوسری تھلی جگہ اور میدان میں لوگ آپ کی قبرمبارک کومبحود بنالیتے ، کیونکہ بیسب کومعلوم ہاورسیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس بارے میں صحابہ کی گفتگو ہوئی ،بعض نے رائے دی کہ مجد نبوی میں آپ کو فن کیا جائے ، بعض نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے پاس فن کیا جائے ،اس پر حضرت ابو بکرصد ای نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم علیقہ سے سنا ہے کہ ہر نبی کواس جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے، چنانچیآ پ کا بستر استراحت اٹھا کر ای جگہ قبر کھودی گئی (سیرت نبوبیلا بن ہشام اس ۳۷۵) یہ بات سندطلب ہے کہ آپ کی تدفین حضرات سحابہؓ نے اپنے معمول کے مطابق صحراء میں اس لئے نہیں کی کہ وہاں آپ کی قبرمبارک پرمسلمان نماز پڑھتے ،اوراس کو سجد بنالیتے ،اور آپ کی قبرشریف کو بت بنا کر پو جتے ،ان تمام خطرات سے بچانے کے لئے حضرات صحابہ "نے آپ کی تدفین ججرۂ حضرت عائشہ میں کی تھی ، حافظ ابن تیمید کا بید دعویٰ بلا شبوت ہے ،اورچرت بكرانهول في اتى برى بات بسندودليل كيت كهدى؟!اگرحفرت عائشً كول"ولولا ذاك لا بسوز قبوه غيرانه خشسی ان یستخیذا مسجدا" سے بیمطلب اخذ کیا گیا ہے تو وہ بھی سیج نہیں ، کیونکہ آپ کو بیتو یقیناً معلوم ہوگا کہ تدفین ذات اقدس نبوی آپ کے جحرۂ شریفہ میں آپ کی وفات کی ہی جگہ ہونی تھی اور ہوئی اور ایسا آپ کے والد ماجد ٌ ہی کی حدیث نبوی کے تحت ِ فیصلہ ہے ہوا تھا ، تو ان کا خیال ہوا کہ مرفد نبوی کے متصل متحد ہونے ہے ہوسکتا ہے کہ لوگ قبر شریف کے پاس بھی نماز پڑھ لیا کریں گے ،اور کھلی ہوئی قبر شریف قبله کی جانب میں سامنے ہو جایا کرے گی جوصور تأ یہودونصاریٰ کا تشبہ ہوگا جوا ہے انبیاء پیہم السلام کی قبروں کو بجدہ کرتے تھے اور بت بنا کر یوجا کرتے تھے ان کی تصاویراورمجسمہ بنا کربھی پرستش کرتے تھے ،اس لئے حضرت عا نشرؓ نے فرمایا کہ اس تھبہ سے بیانے کے لئے ججرہ کے اندرآپ کی تد فین ہوئی ورنہ قبرمبارک تھلی ہوئی ہوتی ، حافظ ابن حجر نے بھی حضرت عائشہ کے قول لا برزقبرہ کی مرادلکشف قبرالنبی علیہ الخ بتلائی ، یعنی یہود ونصاریٰ کی تقلیدومشابہت کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھول دی جاتی ، اوراس پر پر دو کرنے والی چیز کوندر ہے دیا جاتا ، یا قبر حجرہ سے باہر ہوتی ، پھر حافظ ابن حجرؓ نے لکھا: - یہ بات حضرت عا کشۃؓ نے اس وقت فر مائی تھی کہ سجد نبوی میں توسیع نہ ہوئی تھی اس کے بعد جب توسيع كردى گئي اور جرات نبويه كومجديين داخل كرليا كيا تو پھر مزيدا حتياط په كى گئى كەجرە عائشة كومثلث كى شكل مين محد د كرديا گيا تا كەنماز یڑھنے کے وقت قبلہ رخ ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی طرف کسی کا بھی رخ نہ ہوسکے۔ (فع الباری ۱۳۱۶)

ا خلیفه موصوف نے از واج مطیرات کے جرات مبار کہ کو سجد نبوی میں داخل کیا تھا، لتھیر ۸۸ھ سے شروع ہوکر 81ھ تک بوری ہوئی تھی۔ (مؤلف)

علامہ ابی نے کہا: - حضرت عثان کے دور خلافت میں جب مسلمان زیادہ ہو گے اور مجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت ہوئی اور بیوت از دائے مطہرات کواس میں شامل کرلیا گیا اور ان میں حضرت عاکشہ ہجرہ بھی تھا، جس میں نجی اکرم عظیمتے مدفون ہیں تو قبرشریف کے گرداو نجی دیوار کردی گئی تا کہ مجد کے اندر قبر منور ظاہر و نمایاں نہ ہو، کیونکہ مجد کا حصہ ہوجانے کی وجہ سے اور تنگی جگہ کے سبب لوگ اس کی طرف نماز پر جنے پر مجبور ہوں گے اور اس کا اشتباہ ہوتا کہ جسے دہ لوگ قبر نبوی ہی کو تجدہ گاہ بنار ہے ہیں (جو یہود و نصار کی اور دوسر سے قبر پرستوں کا شیوہ بھی اور اس کا اشتباہ ہوتا کہ جسے دہ لوگ قبر نبوی ہی کو تجدہ گاہ بنار ہے ہیں (جو یہود و نصار کی اور دوسر سے قبر پرستوں کا شیوہ تھا) پھر مزید احتیاط ہے بھی گی گئی کہ قبر مبارک نبوی کے ہردہ شائی گوشوں سے کمتی بھی دود یوار میں بنائی گئیں اور ان کواس طرح منحرف بنایا گیا کہ جانب شال میں ان سے ایک مثلاث ہی باتی ندر ہے اور اس کہ جانب شال میں ان سے ایک مثلاث ہی باتی ندر ہے اور اس کی خور شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم سے معرب سے مناز میں مناز میں میں ہوتا تو حضور علیہ السلام کی قبر شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم سے مناز کی ہور تا شیمیار کہ کی ہوئیت وقوع اور چرہ شریف اور جرہ شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم سے مناز کی ہور تا شیمیار کہ کی ہوئیت وقوع اور چرہ شریف ہور تا تو حضور علیہ السلام کی قبر شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم سے موردی میں اورد یواروں کے مختلف نقتے مع ہائش کے علامہ سے معرب دی میں اورد یواروں کے مختلف نقتے مع ہائش کے علامہ سے معرب دی میں موردی ہورد کی ہورد کیا ہورد کی ہورد کھیا ہورد کی ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیورد کیا ہورد کی ہورد کیا ہورد کی ہورد کیا ہورد کیا ہورد کی ہورد کیا ہورد کیا ہورد کی ہورد کیا ہورد کی ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد

(٣) قاضى عياض في الدهر السيار و السيار و السيار و السيار و الدهر و الدهر و الدهر و الموقع بروقع يدين كي الدهر و الشيار و المرافع و السيار و المرافع و السيار و المرافع و المراف

معلوم ہوا کہ علامہ نووی اور دوسرے اصحاب امام شافعی نے قبر نبوی پر اس طرح دعا اور استعفار و استشفاع کو پسند کیا ہے، نیز معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ کامضمون اکا برامت کے نزویک حضورعلیہ السلام کی حالت حیات و بعد ممات دونوں کوشامل ہے اور بارگاہ خداوندی میں آپ سے شفاعت طلب کی جاشتی ہے اور بیا کہ اس طرح دعاوطلب شفاعت ہرزمانہ میں سب کامعمول رہا ہے اور بھی کسی نے اس پڑکیز نہیں گی ہے، اس قصہ کو بہت کثرت سے انکہ حدیث و تاریخ نے نقل کیا ہے، مثلاً محدث ابن الجوزی طبیلی ،علامہ نووی اور ابن عساکر ابن النجار وغیرہ نے (دفع اعبد ۵ عوشرح المواہب ۲ میں ۲

(۱) علامة قرطبی نے آپی تفییر میں حضرت علی ہے ایک دوسرے اعرابی کا قصہ بھی ایسا ہی نقل کیا ہے جس میں ہے گہاس نے آیت ندکورہ پڑھ کرعرض کیا کہ میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے خدا سے معفرت طلب کریں ،اس پرقبر مبارک ہے آ واز آئی کہ تمہاری معفرت ہوگئ (ایضا ص ۷۵)

۔ (2) محدث بیمی نے نقل کیا کہ'' حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قبط پڑا تو ایک شخص قبر نبوی (علی صاحبہ الصلو ات والتحیات المبارکہ ) پر حاضر ہوااور کہایار سول اللہ! لوگ قبط کی وجہ سے ہلاگ ہونے لگے، آپ اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب کریں ،اس پرحضور علیہ السلام نے خواب میں اس کوفر مایا کدعمر کے پاس جاؤ ،میر اسلام کہواور بشارت دو کہ بارش ہوکر خشک سالی دور ہوگی ،اور یہ بھی کہو کہ چوکس اور ہاخبر ہو کرخلافت کر د ، یعنی لوگوں کی تکالیف وضر درتوں سے غافل نہ ہو ،اس شخص نے حضرت عمر گوخواب سنایا تو آپ رو پڑے اور کہاا ہے رب! میں رعایا کی فلاح و بہود کے کا موں میں کوتا ہی نہ کروں گا ، بجز اس کے کسی کام سے عاجز ہی ہوجاؤں۔ (ایسنا ص ۹۳)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بعد و فات نبوی ، قبر مکرم پر حاضر ہو کربھی لوگ اپنی حاجات کے لئے عرض کرتے تھے اور اگریہ بات غیر مشروع ہوتی تو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام ضرور اس پر تکبیر کرتے اور تنبیہ کرتے کہ ایسی جہالت ، گمراہی اور شرک کی بات کیوں کی ، حالا تکہ ایسی کوئی بات بھی نقل نہیں ہوئی۔

(۸) شخ ابوعبداللہ محد بن عبداللہ السامری عنبائی نے اپنی کتاب المستوعب فی ند بب الا مام احمر میں نیار ہ نبویہ کا پورا طریقہ ذکر کیا جس میں سلام کے بعد دعا کی کیفیت اس طرح کھی: - اللهم انک قلت فی کتاب نبیک علیه السلام (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وک) الآیة و انبی قلہ اتبت نبیک مستعفرا، فاساً لک ان توجب لی المعفرة کما او جبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انبی اتوجه الیک بنبیک مستعفرا، فاساً لک ان توجب لی المعفرة کما او جبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انبی اتوجه الیک بنبیک مستعفرا، فاساً لک ان توجب لی المعفرة کما او جبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انبی اتوجه الیک بنبیک مستعفران دعاؤلی دعاؤلی الله اور طالب مغفرت وغیره نبوی پر عاضر ہوکراور وہاں سے رخصت ہو۔ (شفاء السقام می 10 میں حضور علیہ الله میں کی قرب میں بھی طلب دعاوشفاعت وغیره سب کی قبر نبوی پر عاضری کے موقع پر ثابت ہوا، جب کہ حافظ ابن تیمیہ نبوی پر عامزیارت میں ان امور کا ذکر شرکے ہیں۔ کا ثبوت نبیس ہوا ہے، اورا گرامام احمد کے فد جب میں یہ درست شہوتا تو این عقبل حنبائی بھی اپنی دعاء زیارت میں ان امور کا ذکر شرک تے ہیں۔ کوفعل و تبعیل جب کہ اپنی دعاء زیارت میں ان امور کا ذکر شرک تے ہیں۔ کوفعل و تبیل و تبیل میں بھی بیمیوں جگدان کے تو ال بطور سند نقول کرتے ہیں۔ کوفعل و تبیل و تبیل و تا کوفیل کے تو ال بطور سند نقول کرتے ہیں۔

(9) علامہ ابومنصور کر مانی حنفی نے کہا: - اگر کوئی شخص تنہیں وصیت کرے کہ حضور علیہ السلام کے روضتہ مقدسہ پر حاضری کے وقت میر اسلام عرض کرنا ، تو تم اس طرح کہو' السلام علیک یا رسول اللہ! قلال بن فلال کی طرف سے جوآپ ہے آپ کے رب کی رحمت ومغفرت کے لئے آپ کی شفاعت کا خواستگار ہے آپ اس کی شفاعت فر مائیں (شفاء السقام ص ٦٦)

محقق ابن البهام حنی نے فتح القدیر، آ داب زیارۃ قبر نبوی (علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات المبارکہ) میں لکھا: - بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر آپ کے توسل ہے اپنی حاجات طلب کرے اور اعظم مسائل واہم مطالب سوال حسن خاتمہ ہے اور مغفرت طلب کرنا ہے، پھر حضور علیہ السلام سے شفاعت کا بھی سوال کرے ،عرض کرے کہ یارسول اللہ! میں آپ سے شفاعت کا خواستگار ہوں ،اور آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں گرآپ کی ملت وسنت پرقائم رہتے ہوئے ایمان واسلام پرمروں۔

اس ہ معلوم ہوا کہ حنفیہ کے مذہب ہیں بھی طلب شفاعت و دعا عندالقبر النوی کا اہتمام ہمیشہ رہا ہے، کیا فقہائے حنفیہ نے یہ استشفاع اپنے امام دمتبوع ابوحنیفہ گی ہدایت کے بغیر ہی اپنی طرف ہے ایجاد کردیا تھا، جبکہ خود حافظ ابن تیمیداور دوسرے علمائے حنابلہ وغیر ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ بدعت و شرک کے خلاف سب سے زیادہ ختی مسلک میں ختی و ممانعت کے احکام ملتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، البنتہ اس کے ساتھ ان کے یہاں نبی اکرم عقیق اور آپ صحابہ کرام کا ادب واحترام بھی سب سے زیادہ ہے اور ہمارا فیصلہ ہے کہ جو بھی ان حضرات کی شان میں قلت ادب کا ارتفاع ہو وہ ختی نہیں ہوسکتا اور درحقیقت وہ نیم وہائی یا نیم تیمی یاسلفی وہائی ضرور ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۱۰)امام ما لک ؓ سے خلیفہ ابوجعفر کواستشفع بہ فیشفعہ اللہ، کی تلقین کرنا باوثو تی روایات سے ثابت ہو چکا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام ما لک ؓ کے نز دیک بھی بعدو فات نبوی حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت و دعافعل مشروع تھا۔

علامہ نووی شافعی کا ارشادہم او پرنقل کر بچکے ہیں کہ ہمارے اصحاب شافعیہ، شخ عتمی (م ۲۲۸ھے) نے قل کر دہ طریق زیارت و دعا کو

سب سے زیادہ پندگرتے ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام سے طلب مغفرت کی درخواست موجود ہے اورخود تھی کا استحسان بھی کم نہیں ہے، وہ بھی متقد مین میں سے ہیں، جبکہ حافظ ابن تیمیہ کا دعویٰ میہ ہے کہ طلب شفاعت ودعا کا کوئی ثبوت ائمہ اربعہ اور متقد مین میں سے نہیں ہے، اور صرف متاخرین نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے، (فیا للعجب و بضیعته الانصاف و الادب)

### أيك اعتراض وجواب

حافظ ابن تیمیہ نے مل ۲۰۰۵ میں بیاعتراض بھی کیا ہے کہ' استشفاع کے معنی طلب شفاعت کے ہیں لہذا اگر حکایت بھی بھی ہوتو اس کی رو سے حضور علیہ السلام شافع ومشفع ہوتے ہیں، لہذا عبارت اس طرح بھی ہوتی ''استشفع بدہ فیشفعد اللہ فیدک'' (نبی اکرم علیہ اس کی رو سے حضور علیہ السلام شافع ومشفع ہوتے ہیں، لہذا عبارے حق میں قبول کرے گا) حالا نکہ حکایت میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ بچائے ''فیشعہ اللہ '' کے شفاعت طلب کرو، اللہ نفیا ان کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کرے گا) حالا نکہ حکایت میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ بچائے ''فیشعہ اللہ'' کے ' نفیشفعک اللہ فید' جو کہ لغت نبوی اور لغت اصحاب نبوی اور سارے علماء کے خلاف ہے لہذا ثابت ہوا کہ امام مالک نے ایسی غلط عبارت نہیں ہوئی ہوگی اور اس کی وجہ ہے ساری حکایت ہی جعلی معلوم ہوتی ہے''۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو آپ نے افیشفعک اللہ فیہ 'میں فیہ کا اضافہ اپنی طرف ہے کردیا ہے جو دکایت میں نہیں ہے اورای کی وجہ ہے عبارت مہمل اور بخل ہوگئ ہے، ورنہ فیشفعک اللہ کا مطلب درست ہے، جیبیا کہ علامہ ملاعلی قاریؒ نے شرح الشفا میں لکھا کہ فیشفک بخشد بدالفاء ہے، یعنی اللہ تعالی حضورعلیہ السلام کی وجہ ہے تمہار ہے شفاعت مقصد کو پورا کرد ہے گا خواہ دہ تم نے اپنے لئے چاہا ہو یا دوسر ہے کے لئے، لہذا الشفیع کے معنی قبول شفاعت کے ہیں اور حضورعلیہ السلام کو بھی شافع و مشفع ای لئے کہتے ہیں کہ آپ شفاعت کرنے والے بھی ہیں اور آپ کی شفاعت تن تعالی کی جناب میں قبول بھی کہ جاتی ہے، غرض بالواسطہ دہ بھی مشفع ہوگا، جس کیلئے آپ کی وجہ ہے شفاعت قبول کی گئی ہے چنا نچے پہتی نے آپ کی وجہ ہے شفاعت قبول کی گئی ہے چنا نچے پہتی نے آپ کی دوبہ ہے شفاعت قبول کی ہے: سیا محمد انہی اتسو جسہ بھی المہ دوسی فی جسمی نفسی (شفاء السقام ص ۱۲۱ تر اس کے فیشفعک اللہ بھی صحیح جملہ ہے کمالا تحقی ۔

دوسرا جواب بیہ ہے کہ علامہ قاریؒ نے لکھا کہ اس حکایت میں فیشفعک اللہ کی جگہ دوسر نے نسخہ کی روایت فیشفعہ اللہ بھی ہے، جس کو حافظ ابن تیمیے بھی از روئے لغت سیجے مانتے ہیں ، مگرانہوں نے ایک ہی روایت پرانحصار کرکے حکایت کوسا قط الاعتبار قرار دینے کی سعی فر مائی ، ملاحظہ ہوشر ح الشفاء ص اے ۲۰

ص ۱۸۱۸ میں حافظ ابن تیمیہ نے پھراپ سابق دعویٰ کو دہرایا ہے کہ ' حضورعلیہ السلام سے طلب شفاعت و دعاء واستغفار بعد
وفات کے اور قبرشریف کے پاس کسی امام کے نز دیک بھی مشروع و جائز نہیں ہے اور نداس کو ائتمہ اربحہ اور ان کے اصحاب قدماء نے ذکر کیا ہے
بلکہ اس کو صرف بعض متاخرین نے ذکر کیا ہے!' اور ہم نے اس دعوے کے ددمیں اوپر کافی دلائل پیش کردیے ہیں، ولدینا مزید بعونہ تعالی
ومنہ جل ذکرہ، پھر حافظ ابن تیمیہ نے کھھا: ۔'' در حقیقت لوگوں نے لغت وشریعت کو بدل دیا ہے اور وہ لفظ شفاعت کو بھی توسل کے معنی میں
بولنے لگے ہیں اور ای کا ثبوت اس جھوٹی حکایت ہے بھی ملا ہے ور نہ ظاہر ہے کہ استخفاع اور توسل کے معانی میں بڑا فرق ہے، اور استخفاع
کے لئے بین اور ای کا ثبوت اس جھوٹی حکایت ہی جائے وہ شفاعت بھی تو کرے، اور جب ہم کسی ایسے خض سے شفاعت طلب کریں گے
جو ہمارے لئے خدا سے حاجت طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ کس نے اور کیا سوال کیا تو بیدر حقیقت استشفاع نہیں ہے، نہ لغت میں
ایسا ہے نہ کسی عاقل کے کلام میں ایسا ہوسکتا ہے البتہ اس کوسوال بالنبی وغیرہ اور ان کو پکار نے کے مرادف کہہ سکتے ہیں، استشفاع بالنبی وغیرہ ایسا ہوسکتا کو بل دیا جیسا کہ نہوں نے شریعت کو بدل دیا ہے، ای

لئے انہوں نے استشفع فیشفعک ،کہا ہے یعنی تمہار ہے سوال کواس کی وجہ ہے قبول کرے گااوراس ہے معلوم ہوا کہاس حکایت کو کسی ایسے مخص نے گھڑا ہے جوشر بعت دلغت دونوں ہے جاہل ہے ،اورا پسے الفاظ امام نا لک نہیں کہہ سکتے تھے۔''

یہاں حافظ ابن تیمیہ نے بیتا تر دینے کی سعی کی ہے کہ لوگ جسکو استیقفاع بچھتے اور بتلا تے ہیں وہ حقیقت میں توسل ہے، کیونکہ بعد وفات کی سے شفاعت طلب کرنے کاعلم بھی نہ ہواورا گر ہو بھی تو کیا پی خرور ہوات کی سے شفاعت طلب کرنے کاعلم بھی نہ ہواورا گر ہو بھی تو کیا بی خرور ہے کہ وہ ہمارے شفاعت کرنا معلوم نہیں ، تو ہمارا شفاعت کرنا بھی اور جبارا شفاعت کرنا بھی لا حاصل ہے ، البتہ بعدو فاکسی ہے توسل ہوتا ہے ، لیکن وہ سوال بالنبی کے تھم میں ہے ، جو بمعنی اقسام بالنبی ہوتو درست نہیں اور سوال بالسبب ہوتو وہ بھی وفات کے بعد کی گی ذات کے ذریعے نہیں ہونا چاہئے ، البتہ ایمان وطاعت بالنبی کے ذریعے توسل جائز ہے ، جس کی تفصیل بار بار ہو چک ہو فات نہوں ، قبرشریف پر حاضر ہوکر استیقفاع واستیفارا ورطلب دعا نہ صرف ہے '' ہم نے او پر دس دلاک اس امر کے بیش کر دیے ہیں کہ بعد وفات نبوی ، قبرشریف پر حاضر ہوکر استیفاع واستیفارا ورطلب دعا نہ صرف درست ہے بلکہ شرعاً مطلوب ہے اور حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کے تفر دات وشذوذکی کوئی قبت نہیں ہے ۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واقعا ابن تیمیہ وغیرہ کے تفر دات وشذوذکی کوئی قبت نہیں ہے ۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واقعا

سیدہ ہے۔ وال سب سے ساہد ہیں جا طابق کے بیتے ویٹرہ سے سروات و سرووی کی بہت ہیں ہے۔ والدر ہی اس وسید ہے اور اس م صا۵ میں حافظ ابن تیمیہ نے لکھا: - ہاں! یہ بھی ممکن ہے کہ اس دکایت کی اصل و بنیاد ہی جو اور امام مالک نے بطور اتباع سنت خلیفہ ابوجعفر کو مجد نبوی میں آواز بلند کرنے سے رو کا ہو، جس طرح حضرت عربی محد نبوی میں رفع صوت سے رو کا کرتے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام مالک نے حسب امر خداوندی حضور علیہ السلام کی تعزیر وتو قیر وغیرہ کی بھی ہدایت کی ہو، لیکن جولوگ لغت صحابہ اور لغت نبی اگر مہوسکتا ہے اور ان کی عادت گلام سے واقف نہ تھے ، انہوں ئے اصل بات کو بدل دیا ہوگا ، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ہی عادت وعرف کے مطابق یہ بات بجھ لیا کرتے ہیں خواہ وہ مرادر سول و سحابہ کے مخالف ہی ہو۔ ( اس کے بعد مثالیس دے کرتھ ہیم کی سعی کی ہے ) پھرص ۸۴ میں لکھا کہ لفظ تو سل و

استشفاع وغيره ميں بھى لغت رسول واصحاب كى تغيير وتحريف كردى كئ ب\_

گھر کھا کہ نصوص کتاب وسنت کی روشی ہیں توسل کے تین مطالب اخذ کئے جین (۱) حضور علیہ السلام ہردر و بھیجنا، جس کے لئے ملکی عاص مقام کی شرط نہیں، اور حدیث سے جھری اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے لئے وسیار فضیلہ اور مقام محود کا سوال کریں تو در حقیقت بھی سمروس ویں ویں اس مقام کی طرح بھی تاس کی بھا آور کی ہرموس پر فرض ہے، وہ ایمان وطاعت نبویہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اتباع ہا اور اس سے حق تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے بھی از اور کی ہرموس پر فرض ہے، وہ ایمان وطاعت نبویہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اتباع ہا اور اس سے حق تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے با جسے ناہیا نے آپ کی دعا ہوت اس کیا تھا اور تھی مقاور آپ کی دعا ہوشقاعت سے استہ قاء و غیرہ کے لئے توسل کیا تھا با کہ بیائی لوٹا دی تھی اور قیامت ہیں بھی لوگ حضور علیہ السلام ہے خفاعت کا سوال کریں گاس تیا تھا وار آپ کی دعا و شفاعت بی پرموتو ف ہے، لہذا جم کی کوجہ سے علیہ السلام ہے خفاعت کریں وہ اس کا متحق نہ ہوگی گیکن ظاہر ہے پیشرف تجو اس کہ دعا و شفاعت بی پرموتو ف ہے، لہذا جس کے لئے آپ کی دعا و شفاعت کریں وہ وہ کی گیکن ظاہر ہے پیشرف تجو بی کہ حجا ہے کرام کا توسل خدا کوشم دینے کا تھا اور ان کا سوال آپ کی دعا و شفاعت کریں وہ طالقا مشروح کی لیکن ظاہر ہے بیشرہ وہ ہے اور ان لوگوں کے حق میں بھی جن کو صالے ہے کہ ایک بلیہ مطالح نہ بھی مشروع ہے اور ان لوگوں کے حق میں بھی جن کو صالے ہے بھی اس اخوا ہے جن اعادیت میں جو بین اس کا شوت میں بھی جن کو صالے ہے بھی اعادیت میں ہے جن کے میں معرود ہیں ان گی (اس کے بعد ص ۹۳ کت اعادیت و رجال کے بارے میں مشہور ہے کہ ان میں ہو کہ موضوع اور جموثی اعادیث موجود ہیں ان گی (اس کے بعد ص ۹۳ کت اعادیت و رجال کے بارے میں میں مشہور ہے کہ ان میں ہو کہ موضوع اور جورتی اعادیث موجود ہیں ان گی (اس کے بعد ص ۹۳ کت اعادیت و رجال کے بارے بار کے بعد ص ۹۳ کت اعادیت و رجال کے بارے بین کے بارے کی دیاں بھی ہو کی ان میں ہو کی ادر اس کے بعد میں کھی جن کو سیال کے بارے بین کے بارے کی وہور کی ان کی دیوں کا کہ بیار کے بعد ص ۹۳ کت اعادیت و رجال کے بارے بین کے بارے کی جو رہوں کی اور اس کے بعد میں کہ کتب اعادیت و رجال کے بارے بین کے بارے بین کے دیاں بھی دیاں کو بین کو بیار کی بعد میں کا کو بیار کی کور کی کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کور کی کور کی

میں بحث کی ہے، جو کئی جگہ کل نفذ ونظر ہے اور ان پر کسی دوسرے موقع پر لکھا جائے گا ،ان شا ءاللہ )

ص۹۳ کے آخر میں لکھا: -غرض ہے کہ اس باب میں کوئی ایک صدیث بھی مرفوع معتمد نہیں ہے،اور جو ہیں و وموضوعات میں سے ہیں البتہ اس باب میں آثار سلف ضرور ہیں مگران میں اکثر ضعیف ہیں،الخ

ص ۹۵ میں لکھا کہ بید عا السلھ مانسی اتبوجہ الیک بسنبیک محمد نبی الرحمة ، یا محمدانی اتوجہ بک الی ربک و رہبی یسو ربک و رہبی یسو حسنسی معا بی اوراس جیسی دوسری دعا کیں بھی سلف نقل ہوائے کہ انہوں نے کی ہیں اورامام احد ہے بھی ' شک مروزی' میں دعا کے اندرتوسل نبوی پُنقل ہوا ہے ، کین دوسروں ہے ممانعت بھی نقل ہوئی ہے ، لہٰذا اگر متوسلین کامقصودتوسل بالایمان بالنبی ویسم جیته و بسمو الاته و بطاعة تھا، تب تو دونوں گروہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں اورا گرمقصودتوسل بذات نبوی تھا تو وہ کل نزاع ہے اور جس بات میں نزاع واختلاف ہواس کا فیصلہ قرآن وصدیث ہے کرنا جا ہے ، الح

ص ۹۲ میں لکھا: - حاصل کلام پیر کہ بعض سلف اور علماء ہے سوال بالنبی ضرور نقل ہوا ہے لیکن اموات اور غائبین انبیاء، ملائکہ وصالحین کو پکار نا اور ان سے استعانت کرنا ان سے فریا دکرنا پیرسپ امور سلف صحابہ و تا بعین میں سے کسی ہے بھی ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی اان کی رخصت و اجاز ہے ائمہ سلمین میں سے کسی نے دی ہے۔

نفقر ولنظر: (۱) حافظ ابن تیمید نیستان امام مالک نے خلیفہ ابوجعفر کو مجد نبوی کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، حالا نکہ امام مالک نے خود ہی اس کے وجوہ صاف صاف ڈکر کردیئے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کا قرب، آپ کا احترام حیا و میتا برابر درجہ کا ضروری ہونا اور امام مالک نے دوسرے اقوال وافعال بھی ایسے ہی منقول ہیں، جن سے اوب نبوی کی رعایت بدرجہ عایت ثابت ہوئی ہے، مثلاً مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہونا، ننگ یاؤں چلنا، تا کہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کی جگہ پر جوتوں کے ساتھ چل کر ہے اولی نہ سرز دہوء قضائے حاجت کے لئے بستی نے باہر جانا، شرح شفا بعلی قاری ص ۹۹ ج ۲ ہیں ہے کہ ایک شخص نے جو دنیوی و جاہت کے لحاظ سے بردا آدی تھا، تربتر مدینہ کوردی کہددیا تھا تو امام مالک نے فتوی دیا کہ اس کو تیس درے مارے جا میں اور قید کیا جائے۔

میں بھی غلطی کی جیسے ہم نے اوپر ثابت کیا ہے کہ درود شریف کے کلمات ماثورہ میں کمابار کت علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم کے بارے میں دعویٰ کیا کہ کسی کتاب صحاح میں نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بخاری میں بھی دوجگہ موجود ہے اور حافظ ابن حجرعسقلائی کی شہادت بھی حوالہ کے ساتھ ہم پیش کر چکے ہیں کہ حافظ ابن تیمیڈنے بہت تی جیدو ممدہ حدیثوں کور دکر دیا ہے۔

(۲) حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ توسل نین قتم کا ہے اور تیسری قتم کا توسل صرف دنیوی زندگی میں تھایا حشر میں ہوگا، در میانی مدت یعنی حضور علیہ السلام کی برزخی حیات کے زمانہ میں درست نہیں اور یہ بھی ہتلایا کہ نامینا نے جوتوسل کیا تھا وہ بھی آپ کی دعا وشفاعت سے کیا تھا (آپ کی ذات سے نہ کیا تھا) اور ای لئے آپ کی دعا وشفاعت ہی سے اس کی بینائی لوٹی تھی حالانکہ حدیث میں آپ کے دعا کرنے کا کوئی ذات سے نہ کیا تھا) اور ای لئے آپ کی دعا وشفاعت ہی سے اس کی بینائی لوٹی تھی حالانکہ حدیث میں آپ کے دعا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور حدیث میں بیہ ہے کہ نامینا نے دعاءر دبھر کی درخواست کی تو آپ نے وضونماز کے بعد ایک خاص دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس کو پڑھنے ہے، ی وہ بھلا چنگا ساکا ہوکر حضور کے پاس لوٹ کرآگیا، صحابہ کا بیان ہے کہ داللہ ہم ابھی مجلس نبوی میں بیٹھے تھے اور نہ کھھ زیادہ وقت گزرا تھا کہ وہ نامین شخص ہماری مجلس میں داخل ہوا اور اس کی مینائی الی لوٹ آئی جیسے بھی گئی نہ تھی۔

اسے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خود دعائمیں فرمائی ، بلکہ ایک خاص دعابتلائی جس میں حضور علیہ السلام ہے توسل بھی ہے اور سوال بالنبی کا طریقہ بھی سکھایا ، پس اگر اس میں کوئی فائدہ مزید نہ ہوتا تو آپ خود ہی صرف دعا فرما دیتے ، علامہ بکی نے شفاء السقام ص ۱۹۷ میں نظاہر میں کھا کہ '' حضور علیہ السلام کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس طرح صاحب ضرورت جب خود اپنا احتیاج ، اضطرار وانکسار بارگاہ خداوندی میں نظاہر کرے گا اور ساتھ ہی حضور اکرم بھیلتے کی ذات اقدس کے ساتھ توسل واستغاثہ بھی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس امرکی امید ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہوکر اس کی حاجت و مقصد کو پورا کردے گی اور ظاہر ہے کہ بیصورت جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات میں ممکن تھی ، آپ کی وفات کے بعد بھی حاصل ہو گئی ہے کہ نے شفقت ورافت افرادا مت کے حال پر بے حدو بے نہایت ہے''۔

راقم عرض کرتا ہے کہای کئے اپنی امت کی مغفرت ونجات کی فکرے نہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ و وقت خالی تھا اور نہ اب ہےاور نہ آئندہ ہو گا اور بیامت محمدیہ پرحق تعالیٰ کاغظیم ترین احسان ہے \_

يا خدا قربان احسانت شوم اين چداحسان است قربانت شوم

دنیائے وجود میں حضور علیہ السلام کی تخلیق سب سے اول ہوئی اورائ وقت نے آپ خلعت نبوت ورسالت سے سرفراز ہیں اورائ وقت سے اب تک کہ کروڑوں اربوں سال گذر ہے ہوں گے آپ کے درجات میں لانہایت ترقیاں ہوئی ہیں اور ترقی کا وہ سلسلہ برابر جاری ہے اور قیام قیامت وابدالآباد تک جاری وساری رہے گا اور وہ لوگ یقینا محروم ہیں جو کسی وقت بھی اپناتعلق وسلسلہ حضور علیہ السلام ہے منقطع سمجھتے ہیں ، یا آپ کی ذات اقدس سے استفادہ استشفاع وتوسل وغیرہ کولا حاصل سمجھتے یا بتلاتے ہیں۔

#### سب سے بڑی مسامحت

عافظاہن تیمیہ گی سب سے بڑی مسامحت یہی ہے کہ انہوں نے حضورعلیہ السلام کی حیات برزخی کی حقیقت کونہیں سمجھااور مسائل زیر بحث میں حضورعلیہ السلام کی حیات و بعدوفات میں فرق عظیم قائم کر دیا اوران کے دل ود ماغ پر بینظر بیر مسلط ہو گیا کہ توسل ذات نبوی کو جائز قرار دینا شرک کو جائز قرار دینے کے مرادف ہے، اب برقان والے مریض کی طرح ان کو ہر جگہ شرک کی زر دی نظر آتی تھی ، بھلاا یک ایسے عبد کامل اور موحد اعظم کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں درخواست کے وقت اختیار کرنایا اس سے شفاعت کی خواستگاری کرنا جو عبدیت و عاجزی کامش اعلی تھا اور جس کی شان عبدہ ورسولہ (پہلے عبد پھررسول) تھی بی تو صاحب حاجت کی طرف سے بھی اپنی عبدیت کا بروا مظاہرہ ہے اس کو مشل اعلیٰ تھا اور جس کی شان عبدہ ورسولہ (پہلے عبد پھررسول) تھی بی تو صاحب حاجت کی طرف سے بھی اپنی عبدیت کا بروا مظاہرہ ہے اس کو

شرک کیوکرکہا جاسکتا ہے؟! برقان والی مثال ہم نے علام حصیٰ کے اس انکشاف کے پیش نظر کردی کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی بعض تصانیف میں تاہوان ہوجائے گا' اور علام حصیٰ نے اس کوفل کر کے لکھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جیساصدین اعظم بھی حافظ ابن تیمیہ کے ناوک شرک کا نشانہ ہے بغیر ندر ہے گا، کیونکہ جب ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو اپناساراہی مال لے آئے، پھراپے اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑا؟ اس پرصدیق آکر نے وض کیا، 'ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں'' پھر علامہ حسیٰ کے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ کی ایک ہاتوں سے کم علم لوگ ضرور متاثر ہو گئے 'ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں'' پھر علامہ حسیٰ کے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ کی ایک ہاتوں سے کم علم لوگ ضرور متاثر ہو گئے ہیں کہ کہ کا اس کہ تعلق کا فرکز کیا ہے مشاہ اور وقالوا حسبنا اللہ سینو تینا اللہ من فضلہ ورسولہ) اور مشاہ واللہ ورسولہ) اور وقالوا حسبنا اللہ سینو تینا اللہ من فضلہ ورسولہ) اور رسولہ من فضلہ) اور وقالوا حسبنا اللہ سینو تینا اللہ من فضلہ ورسولہ) اور مسلمہ وہم واللہ و علیٰ رسولہ) اور رسولہ کی خضور علیہ اللہ و علیٰ رسولہ) اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ اللہ و علیٰ رسولہ ' اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ اللہ و علیٰ رسولہ ' اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ اللہ و علیٰ رسولہ ' اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ اللہ و علیٰ رسولہ ' اور خوالہ نے خطرت جر سیل علیہ اللہ و علیٰ رسولہ ' اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ اللہ و خصور علیہ اللہ و خوصور علیہ اللہ و خوصور علیہ اللہ و خصور علیہ اللہ و اللہ و خصور علیہ اللہ و حصور علیہ اللہ و خصور علیہ و خصور علیہ اللہ و خصور علیہ و خصور علیہ علیہ و خصور علیہ و خصور علیہ و خصور علیہ و خصور عل

جس جملہ پرحضورعلیہالسلام نے حضرت ابو بکر گونہیں ٹو کا اورا گروہ شرک ہے کم بھی کسی درجہ میں یاصرف ناپسنداور غیراو لی ہی ہوتا تب بھی حضوران کوضر وررو کتے اور حق تعالیٰ نے غنی اور فضل اور ولایت کی نسبت اپ ساتھ حضورعلیہالسلام کی طرف بھی فر مائی تو کیا بیشرک کی تعلیم خدا ہی نے دی ہے؟ نعوذ باللہ من ڈ لک۔

(٣) عافظ ابن تیمیہ نے لکھا: -''بعض اوگ جھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا توسل خدا کوشم دینے کے در ہے میں تھا'' معلوم نہیں اس سے کون اوگ مراد ہیں اور کیا بعض مہم وغیر متعین اور نا قابل اعتناء لوگوں کی وجہ ہے توسل نبوی کے خلاف اتنا ہزا ہنگا مہ کھڑا کر دینا کوئی موزوں بات ہے، خاص طور سے جبکہ انہوں نے خود بھی سے ۲4 میں بیاعتر اف کرلیا ہے کہ سلف اور بعض سحابہ وتا بعین وامام احمہ وغیرہ سے بعدوقات نبوی بھی حضور علیہ السلام ہے توسل کرنے کا ثبوت ہو چکا ہے اور اب جب بی ثبوت مان لیا گیا تو پھر یہ فیصلہ بھی ہے معنی ہو گیا کہ توسل حیات بھی تصاور بعدوفات نہ ہونا چا ہے ای طرح آگے بیلکھنا بھی نہایت ہے کل ہے کہ لوگ ندصرف انہیاء، ملائکہ اور صالحین کا توسل جا تر بچھتے ' ہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بھی توسل کرتے ہیں جن کوصالے سمجھ لیتے ہیں ،خواہ وہ دھیقت میں صالح نہ ہوں ، اس لئے کہ اصل بحث یہاں توسل نبوی میں ہاس کے کہ اصل بحث یہاں توسل نبوی میں ہاس کے کہ اصل بحث یہاں توسل نبوی میں ہوسکتا ہمر جا نبوی میں ہوسکتا گیا فقط پر چہنچنے کا ذریعہ ہر گرنہیں ہوسکتا ہمر حافظ ابن تیمیہ پی افراضی ہو جبور ہیں۔

(٣) عافظ ابن تیمیہ نے بہال بھی اعتراف کیا کہ سلف اور امام احد سے پریشانیوں، بیاریوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کے توسل سے دعاؤں کا ثبوت ہوا ہے، مگر سوال ہیہ ہے کہ وہ توسل ذات نبوی سے تھایا آپ کے ساتھ ایمان ومجت کے علاقہ کی وجہ سے ، اگر پہلی بات ہے تو ہم اس کو تیجی نہیں بچھتے اور دوسری ہوتو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ، توعرض ہیہ ہے کہ بجز حافظ ابن تیمیہ اور اس میں ہرگز کوئی شائیہ ان کے عالی اتباع کے سارے علاء امت مجمد ہیا ولین وآخرین نے تو بہی سمجھا کہ وہ توسل ذات اقد س نبوی سے تھا اور اس میں ہرگز کوئی شائیہ بھی شرک کا نہیں ہے جس کی وجہ سے ممانعت کی جائے ، اب و کھنا ہیہ ہے کہ ان سب کی تحقیق سیجے ہے یا حافظ ابن تیمیہ اور ان کے اتباع کی ، جبکہ ہم نے اپنا حاصل مطالعہ پہلے یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ ان کا ممل اتباع صرف حافظ ابن قیم نے کیا ہواران کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد طلاق علم ، باقی دوسر سے کہ حافظ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد طلاق علم ، باقی دوسر سے کہ حافظ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد طلاق علم ، باقی دوسر سے تایا نہ وہ اتباع نے تو ان کے بہت سے اقوال روجھی کئے ہیں اور اخذ بھی کئے ہیں اور دوکر نے والوں میں اکا برحنا بلہ بھی کم نہیں ہیں ۔ سے اقوال روجھی کے ہیں اور اخذ بھی کے ہیں اور دوکر نے والوں میں اکا برحنا بلہ بھی کم نہیں ہیں ۔

(۵) حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ بعض سلف اورعلماء ہے سوال بالنبی ضرور نقل ہوا ہے مگراموات و غائبین کو پکارنا ثابت نہیں ہے تو عرض ہے کہ بار باراور ہر جگہ گاجروں میں گھلیاں ملانے کی کیاضرورت پیش آئی ہے، جب اصل بحث توسل نبوی اور سوال بالنبی کی ہے تو اس تک محدودرہ کر سیجے فیصلہ تک پہنچنا ہے اوراس نقطہ سے ہٹ کر جودوسرے اموات و غائبین کے پکار نے وغیرہ کے مسائل ہیں ، ان میں نزاع کی نوعیت دوسری ہے اور بیشتر غلط اور غیر مشروع طریقے سب ہی کے نزد یک بلانزاع ممنوع ہے اوران کورد کئے کے لئے ہم کو متحدہ سعی کرنے کی ضرورت ہے۔

#### بحث حدیث اعمیٰ

ص ٩٦ ے ٩٠ اتک حافظ ابن تیمیہ نے حدیث اعمیٰ کے مختلف گوشوں پر بحث کی ہے اور اس کی صحت تشکیم کر کے بیٹا بت کرلیا ہے کہ در حقیقت اس نابینا نے حضورعلیہ السلام کی دعااور شفاعت کا توسل جا ہاتھااور چونکہ آپ نے دعا کر دی اس لئے کامیابی ہوگئی اور اب بعدوفات آپ سے دعااور شفاعت طلب کرنا چونکہ بے سود ہے، کیونکہ آپ اب کس کے لئے دعااور شفاعت نہیں کر سکتے ،صرف زندگی میں کرتے تھے اور پھر قیامت میں کریں گے درمیانی مدت میں طلب دعا و شفاعت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والانہیں ہے،اس لئے بیغل عبث ہے،البتذاس برزخی حیات کے زمانہ میں آپ ہے ایمان ومحبت وطاعت کے تعلق ہے توسل کر سکتے ہیں ، آپ کی ذات اقدی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ر ہا یہ کہ راوی حدیث اعمیٰ حضرت عثمان بن حنیف ؓ نے اس حدیث کے مضمون کو ہر ز مانہ کے لئے عام سمجھ لیا اور و فات نبوی کے بعد بھی ای دعا کی تلقین کی اوراس سے حاجت پوری ہوگئ تو اول توبیان کا ذاتی اجتہا دتھا اورای لئے انہوں نے پوری دعاتلقین نہیں کی بلکہ پچھے حصہ کم کردیا،لہذا کہنا چاہئے کہانہوں نے اپنی طرف ہے ایک الگ دعا کی تلقین کی اوراس دعا کی نہیں کی جوحضورعلیہ السلام نے ارشادفر مائی تھی، اور جب ایسا ہے تو ان کافعل جحت نہیں بن سکتا اور اس کوابیا ہی خیال کریں گے جیسے اور بہت سے مسائل عبادات اور ایجابات وتح بمات کے بارے میں بعض سحابہ سے ایسی با تیں نقل ہوئی ہیں جودوسرے سحابہ یا نبی کریم سیافتہ سے ماثور طریقہ کے خلاف ہیں تو ایسی باتوں کورد کیا گیا ہے یا بعض مجتہدین نے کسی کے قول پر فیصلہ کیا اور دوسروں نے دوسروں کے قول پر جس کی بہت می نظائر ہیں اگنے چنانچے حضرت عثمان بن حنیف کا پی فیصلہ کے بعد و فات نبوی بھی توسل مشروع ومستحب ہے خواہ آپ اس متوسل کے لئے دعا و شفاعت نہ بھی کریں ہمعلوم ہوتا ہے کہ اس کود وسرے سحابہ نے تشکیم نہیں کیااورای لئے حصرت عمروا کا برسحابہ نے جوآپ کی حیات میں آپ کے ساتھ استدعاء کے لئے توسل کرتے تھے بعد و فات آپ سے نہیں بلکہ حضرت عباسؓ ہے توسل کیا ہے اور اس ہے رہے معلوم ہوا کہ زندگی میں توسل دعا وشفاعت کا تھا، ذات کا نہ تھا اور وفات کے بعد وہ توسل لا حاصل ہوا تو دوسرے زندہ کا توسل کیا گیا ور نہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے تو بعد کو بھی موجود تھی ،لہذا توسل ذات کی نفی بدرجداولی ہوگئی۔

آخریں حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ ' درحقیقت حدیث اعمیٰ حضرت عمراور عامہ ُ صحابہ کی موافقت میں ہے، کیونکہ اس میں دعاء شفاعت کا بھی حکم تھا جس کوان صحابہ نے ترک کردیا ، جنہوں نے دوسرے کوتوسل ذات کا امر کیا اور توسل شفاعت کا نہ کیا اور پوری دعامشروع نہ بتائی بلکہ تھوڑی بتائی اور باقی حذف کردی جس میں توسل شفاعت تھا، لہذا حضرت عمر نے ٹھیک سنت کے موافق عمل کیا ہے اور جس نے ان کے مخالف امر کیا اس نے حدیث کے مخالف عمل کیا ۔''

اس نے بلص ۱۹ میں عافظ ابن تیمیہ کی لکھ بچکے ہیں کہ اگر صحابہ میں سوال وتوسل بالنبی معروف ہوتا تو وہ ضروریہ سوال حضرت عمر " ے کرتے کہتم افضل الخلق (نبی اکرم علی ہے توسل کو چھوڑ کر حضرت عباس کے توسل مفضول کو کیوں اختیار کر دہے ہواور جب ایسانہیں ہوا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ بعدو فات توسل نبوی نا جائز ہے اور غیر مشروع ہے۔ جواب: سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ راوی حدیث اعمیٰ کس درجہ کے صحابی ہیں ، پیلیل القدر صحابی حضرت عمرٌ وعلیؓ کے دور خلافت میں متعدد علاقوں کے حاکم والی رہے ہیں ، بخاری کی الا دب المفرد ، ابوداؤ د، نسائی وابن ماجہ میں ان سے احادیث روایت کی گئی ہیں اور حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ ترندی ، نسائی وابن ماجہ میں حاجت برآ ری کے لئے توجہ بالنبی علیقے کی حدیث بھی آپ سے مروی ہے ، اور تعالیق بخاری دنسائی میں دوسری ہے ، اور میح بخاری میں حضرت عمرٌ کا ان سے اور عمار سے مکالمہ بھی نقل ہوا ہے ( تہذیب سے ۱۱۲)

اس سے پیجی معلوم ہوا کہ توجہ وتوسل ہالنبی والی حدیث کی محدثین کبار کی نظر میں خاص اہمیت تھی کہ اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اور چونکہ حافظ ابن تیمیہ کا دور قریبی گذرا تھا اور ان کے تفر دات خاص طور سے توجہ وتوسل نبوی کا انجاح حاجات کے ہارے میں انکار بھی سامنے آچکا تھا اس لئے بھی حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

ہم پہلے بھی عرض کر بچکے ہیں کہ صدیث اعمیٰ کی کئی بھی روایت سے بیٹا بٹ نہیں ہوتا کہ حضورعلیہ السلام نے اس کے لئے دعا گی تھی، اور یہ بات اس امر کا بین ثبوت ہے کہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ جس طرح بھی توسل کر کے دعا کی جائے وہ کافی ہے اور ای حقیقت کو حضرت عثمان بن حنیف ؓ نے مجھ لیا تھا کہ انہوں نے باوجود خود راوی حدیث ہونے کے بھی آخری جملہ شفاعت والا حذف کردیا، گویا توجہ توسل بالنبی بی اصل چیز ہے، جس سے قبول دعامتو قع ہوجاتی ہے، خواہ آگے شفاعت والا جملہ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے ، اور ای لئے صحابہ میں سے کسی نے حضرت عثمان بن صنیف پراعتر اض نہیں کیا اور شفاعت والے آخری جملہ کے سواباتی ساری دعاوہی ہے جو حضور علیہ السلام نے آغلی کو سے خواہ آگے تھیں نہیں کی جو حضور علیہ السلام سے ماثور ہے، یا ایسی دعا تلقین کی جو دوسرے حابہ کے خلاف ہے دوسرے حابہ نے کہاں اور کب اس کے خلاف کچھ کہا ہے۔

تیسرے بیکہ خضورعلیہ السلام کی تلقین کردہ دعامیں "یا محمد انبی اتوجہ بک البی دبی عزوجل فیجلی البی عن بصوی" خواجین "اے تیمرا میں آپ کے توسط و توسل ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری بینائی روشن فرماد نے "دوسری روایت میں ہے یہا محمد یا رسول اللہ! این اللی اتوجہ بک البی دبی فی حاجتی ہذہ لیقضیہ، (یا محمد یارسول اللہ! میں آپ کو سط و توسل ہے اپنا محمد یا رسول اللہ! میں آپ کو توسط و توسل ہے اپنا رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ میری بیعا جت پوری فرماد ہے) اتنی ہی وعامیں بینائی کی واپسی یا دوسرا ہر مقصد و حاجت آ جاتی ہی وعامیں بینائی کی واپسی یا دوسرا ہر مقصد و حاجت آ جاتی ہی اور سوال و توسل ہی پورا ہو چکا آ گے قبول شفاعت کی درخواست والا جملہ مض تاکید کے لئے ہاور ای لئے حضرت عثمان شنے اس کو ضروری نہ سمجھا ہوگا اور اصل دعا کو بجند باقی رکھا ہے۔

پھرا یک روایت میں یہ جملہ بھی زائد مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نابینا کوفر مایا تھا کہ جب بھی تمہیں اور ضرورت پیش آئے تب بھی الیم ہی وعا کرلینا، بیاضافہ والی رعایت اگرضعیف بھی ہوتو مضا کقہ نہیں، کیونکہ دوسری اصل روایات میں بھی مطلق حاجت کا ذکر ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ ہر حاجت کے موقع پر بید عاقبول ہوگی ،ان شاءاللہ۔

ای کے ساتھ ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے واللہ تعالی اعلم کے حضور علیہ السلام نے جب دعا کی تعلیم کردی اوراعمیٰ نے جاکر وضوکیا اور سمجد میں دورکعت پڑھیں ، پھر دعا میں حسب ارشا و نبوی پہلا جملہ السلھہ انسی اسٹ لک وات و جسہ الیک بنہیک محمد نبی السر حسمہ کہاتو گویا اور دوسرے جملہ ''یا محمد انبی السر حسمہ کہاتو گویا اوار وسرے جملہ ''یا محمد انبی اتسو جسہ یہاتو گویا اور دوسرے جملہ ''یا محمد انبی اتسو جسہ یک السی دیسی عزو جل فبی حاجتی لیقضیہ ہا'' میں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کران کے توسل سے اپنی درخواست کو مزید تھی تو ہے بہنچائی تو اس میں درخواست مکمل ہو چکی اور توجہ بذات نبوی ہی حاجت مند کیلئے شفیح ہوگئی اور جب اس غائبانہ خطاب نبوی کی اجازت بھی تلقین دعا نہ کور کے میں قرنا بہت ہو ہی گیا ، اس لئے اجازت بھی تلقین دعا نہ کور کے میں قرنا بہت ہو ہی گیا ، اس لئے

حافظاین تیمینگانداءغائب پرمطلقاً تکیر کرنا درست نه ہوا، پھر جب بیتوسل بنداءغائبانہ حضورعلیہ السلام نے اس وقت جائز رکھا تو بعدوفات نبوی بھی اسی طرح جائز ہونے میں کیا تامل ہوسکتا ہے؟!واللہ تعالی اعلم بالصواب

ر ہاید کے حضرت عمرؓ نے جواستہ قاء کے موقع پرتوسل بالعباس کیااورتوسل بالنبی نہیں کیا،اس سے استدلال اس کے محیح نہیں کہ استہقاء کے لئے شہرے باہر جا کر دعا کرنامسنون ہے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ حضرت عمر ملی مخص کوساتھ لے جا کر دعا کے وقت اس نے توسل کریں اورای لئے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نہیں رکھنے والے بزرگ کا انتخاب فر مایا اورای لئے خود حضرت عباسؓ نے اپنی دعامیں بھی بیدالفاظ کے کہ یااللہ! بیسب مجھاس لئے وسلہ بنا کر پیش کرہے ہیں کہ میراقر بی تعلق آپ کے نبی اکر مہلط کے ے ہے بخرض 'لمکانی من عبیک'' کے الفاظ خود ہی بتلار ہے ہیں کہ بیتوسل بھی بلا واسط حضور علیہ السلام ہی کا توسل تھا ،مگر استیقاء کے لئے جو اجماع بستی ہے باہر ہوتا ہے وہال حضور علیہ السلام تشریف فر مانہ تھے،اس کئے حضرت عباس کوساتھ لے کرتوسل کیا گیا، باقی دوسری حاجات ومقاصد کے لئے حضور علیہ السلام کہ مواجہ یرمبار کہ میں حاضر ہو کرطلب دعا و شفاعت کرنے کا ثبوت ہم کافی پیش کر چکے ہیں اور حسب ضرورت مزید بھی پیش کریں گےاس کی نفی اس خاص واقعہ استبقاء ہے ہر گزنہیں ہوتی اورای لئے جہاں ایسے اجتاع کی ضرورت پیش نہیں آئی وہاں صحابہ کے زمانہ میں بھی کسی اور سے توسل کرنے کی بات ثابت ثبیں ہے، چنانچداو پر ہم نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی نے براہ راست قبرشریف نبوی پر حاضر ہوکر باران رحمت کی التجاکی اور حضور علیہ السلام نے اس کی قبولیت کی بشارت ای اعرابی کے خواب کے ذریعہ حضرت عمر و پہنچائی اور حضرت عمر نے اس اعرابی کونبیں ڈانٹا کہ تو نے حضور علیہ السلام سے براہ راست کیوں درخواست دعا کی اور کیوں آپ کی ذات اقدس سے توسل کیا ،اور کیوں نہ پہلے میرے پاس آیا تا کہ میں حضرت عباس یا کسی دوسرے قرابتدار نبوی کے ذریعی توسل کرتا وغیرہ ، بیتوسل ذات نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور اس طرح دوسرا واقعہ حضرت عائشہؓ م المومنین کا ہے جو کبار فقہاءامت میں سے ہیں کہلوگوں نے آپ سے ختک سالی کی شکایت کی تو آپ نے فر مایا کہ جس حجرہُ شریفہ میں حضورا کرم علیقتہ مدفون ہیں اس کی حیبت میں آسان کی طرف روزن کھول دو تا کہآپ اور آسان کے درمیان حجت کا پردہ حائل نہ رہے، بارش ہوگی ،ان شاءاللہ، چنانچے ایسا ہی ہوااور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ تھیتیاں خوب لہلہااٹھیں ،اونٹ جارہ کھا کرموٹے ہو گئے ،ان پراتی چر بی جھا گئی کہاس کے جسم بھٹنے لگےای لئے وہ سال عام الفتق مشہور ہوا (سنن وارمی، باب اکرم الله نعبیه بعدمونه) کیابی بھی دور صحابه کا واقعه نمیں ہے، جبکہ اس پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیاا در صحابہ کرام نے جن امور پر سکوت کیا ہےوہ ان کے سکوتی اجماع کے تحت مشروع قرار دیئے گئے ہیں لیکن حافظ ابن تیمیڈنے ان واقعات سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔ غرض حضرت عثمان بن حنیف ؓ ایسے معاملہ فہم عاقل صحابی نے جو پچھ صدیث اعمیٰ کے بارے میں سمجھا کہ وہی اس کے راوی بھی ہیں ، و ہی سب قابل تقلید ہے اور ای میں اتباع سنت بھی ہے اور اس کے خلاف تفردوشندوذ کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، بلکہ ہم ترقی کر کے بیجی کہ کتے ہیں کہ حضرت عثال کا آخری جملہ حذف کر کے بیتاثر دینا نہایت قابل قدر ہے کہ انابت الی اللہ اور توجہ وتوسل بالنبی کے ساتھ شفاعت دالے جملہ کی اس لئے بھی ضرورت نہیں رہتی کہ حضورا کرم علیقہ کے لئے وصف شفاعت لازم ذات جیسا ہو گیا ہے اورای لئے آپ روز قیامت میں ساری اولین وآخرین امتوں کے لئے شفیع بنیں گےجس میں پہلی شفاعت کے لئے مومن وکا فرکی بھی تفریق نہ ہوگی اوراس میں اہوال روز قیامت کی بختی کم کر کے عجلت حساب کی درخواست ہوگی ، یا تی اپنی امت اجابت کے لئے عفوذ نوب اورستر عیوب ، رفع درجات وقضاء حاجات کے لئے تو آپ کے صفت شفاعت ہرونت وہرآن متوجہ ہے صرف ہماری توجہ وانابت در کارہے، قبال تعدالی عزیز علیه صاعبت حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم لهذاحافظابن تيميكاس كيرخلاف بيتاثر دينا كدهنرت عثان في دعانبوي كو بدل دیایا ایک جمله کم کر کے اس کی معنویت کم کردی یا بیر خیال کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات برزخی کے زمانہ میں امت کے حق میں دعا و

شفاعت نہیں کر بچتے اس لئے طلب دعا و شفاعت کرنا ۔۔۔۔لاحاصل چیز ہے، وغیرہ نظریات باطل محض ہیں، جن کی تا سُدا کا برامت سلف و خلف میں کہیں نہیں ملے گی ، پھر حضرت عمر موحضرت عثان کا مخالف اس لئے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود حدیث نوسل آ دم علیہ السلام کے راوی ہیں،جس کوہم مستقل طور سے دلائل توسل میں نقل کریں گے،ان شاءاللہ تعالیٰ

اس کے علاوہ ایک جواب پیجی ہے کہ بیرکوئی شرعی اصل نہیں ہے کہ افضل کے موجود ہوتے ہوئے ،مفضول ہے توسل نہ کیا جائے ، بلکہ جس ہے بھی جس وفت جا ہے توسل کرسکتا ہے بصرف اس کا صالح ومتقی ہونا کافی ہے اور استیقاء میں قرابت نبوی کی رعایت بھی اولی ہے بلکہ س سے ق میں است ہے۔ اورای پرحضرت عمروغیرہ نے عمل کیا ہے،واللہ تعالیٰ اعلم سوال بالنبی علیہ السلام

ص٩٠١ميں حافظ ابن تيميةً نے لکھا -''ہم پہلے تفصيل كے ساتھ لکھ چكے ہيں كركمى گويہ قدرت نہيں كہ تيسرى قتم توسل كوحديث نبوى ے ثابت کر سکے، یعنی خدا کوانبیاء وصالحین کی قتم و کے کرسوال کرنایا ان کی ذوات کے توسل سے سوال کرنا یہ دونوں ہرگز ثابت نہیں کئے جاسكة "-ہم نے بھی اس كاجواب پہلے تفصیل سے لكھ دیا ہے اوراب پھر لكھتے ہیں كدا گرسوال بالنبی كی ممانعت اس درجه كی تھی جیسے حافظ ابن تیمید باور کرانا چاہتے ہیں تو کیاان کے پاس ممالعت کے لئے بھی کوئی حدیث نبوی ہے،اگر ہے تو اس کوپیش کیوں نہیں کیااور ہم کہتے ہیں کہ سلف کا سوال پالنبی کواختیار کرناخو دہی اس امر کے جواز اورعدم و جودمخالفت کی راسخ دلیل ہےاورسلف کےسوال بالنبی کااعتر اف خود حافظ ابن تیمیہ ؓ نے بھی ص۵۲ اور ۹۹ میں کیا ہے آپ نے ص۵۲ میں لکھا تھا کہ توسل بالنبی اور توجہ بالنبی کلام صحابہ میں موجود ہے،مگران کی مراد توسل بہ دعاء و شفاعت تھا،توسل بذات نبوی نہیں تھا،اس طرح انہوں نے اعتراف کر کے بھی بات گواپنے نظریہ کے موافق گھمالیا، جبکہ حافظ ابن تیمیہ وا تباع کے علاوہ سارے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کا توسل نبوی ذات اقدیں نبوی کا توسل تقااوراس میں کوئی حرج شرعی موجود نبیس ہے۔

ص ٩٦ میں وہ لکھآئے ہیں کہ بعض سلف اور علماء ہے سوال بالنبی نقل ہوا ہے، لیکن ان کی عادت ہے کہ ایک بات کی چکی پیسے ہیں اور درمیان درمیان میں دوسری ابحاث کر کے پھر گھوم پھر کر پہلی بات کو دوسرے بیرایہ میں بیان کرتے ہیں اور غلط بحث بھی کرتے ہیں کہ بحث تو صرف توسل نبوی کی ہےاوراس کی مراد بھی متعین ہے یعنی سوال بالنبی مگر اس کے ساتھ اقسام بالنبی کو لپیٹ کر دونوں کا حکم بتلا نمیں گے، حالانک اقسام کا مسئلہ ہر گزنزاعی یامحل بحث نہیں ہے،کہیں نذرغیراللّٰد کو درمیان ہیں لے آئیں گے،حالانکہ وہ سب کے نز ویک حرام ہے اوراس بحث سے متعلق نہیں کہیں حلف بالنبی کی بحث چھیڑر یں گے جبکہ اس میں مسئلہ خودان کے امام احمد ہی کا مسلک سب سے زیادہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے ایک قول پر حلف بالنبی کا انعقاد بچے ہوجا تا ہےاور حافظ ابن تیمیہ کے متبوع وممروح علی الاطلاق حافظ ابن عقیل ؒ نے تو کہا کہ سارے انبیاء کے ساتھ حلف کا بھی بہی مسئلہ ہے، ملاحظہ ہوص ۵۴، پھر ناظرین جانتے ہیں کہ سارے سلفی وٹیمی وظاہری حضرات کا پیجھی مسئلہ ہے کہ ممنوع شرعی کا نفاذنہیں ہوتا اورای لئے وہ ایک لفظ کے ساتھ طلقات ثلاث کا نفاذنہیں مانتے ،تو جب حلف بالنبی بھی ممنوع شرعی ہےتو امام احمد واپن عقیل اور دوسرے حضرات کے نز دیک اس کا انعقاد کس طرح صحیح ہوسکتا ہے ،کہیں سوال بالنبی کے ساتھ سوال بالمخلوقات کو پچ میں لے آئیں گے۔

غرض مخاطبین کو ہرطریقہ ہے متاثر کر کے اپنی بات منوانے کی کوششول کا ریکارڈ مات کردیا ہے، حافظ ذہبی نے اپنے تصیحتی مکتوب میں حافظ ابن تیمید کو میچے لکھا تھا کہ معقول وفلسفدان کے رگ و بے میں زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ شرعی مسائل میں بھی فلسفیانہ موشگا فیاں کرتے ہیں۔

### عجيب دعوىٰ اوراستدلال

ص• اا میں لکھا: -'' سوال بالنبی بغیرا تسام کو بھی کئی علماء نے ممنوع کہا ہے اورسنن صحیحہ نبویہ وخلفائے راشدین ہے بھی ممانعت ثابت

ہوتی ہے، کیونکہ اس کو قربت وطاعت مجھ کر کیا جاتا ہے یا اس خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے دعا قبول ہوگی اور جو کام اس فتم کا ہوتا ہے وہ ضرور واجب یا مستحب ہوگی اس کو نبی کریم علی ہے نبی امت کے لئے ضرور مشروع کیا ہوگا، لہذا جب آپ نے اس نعل (سوال ہالنبی) کو اپنی امت کے لئے مشروع نہیں کیا تو نہ وہ واجب ہوگا نہ مستحب، اور نہ وہ قربت ہوگا نہ عث اور نہ وہ واجب ہوگا اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پہلے بھی کی ہے، لہذا جو محف ایسے نعل کی مشروعیت یا وجوب و استحب کا عقاد رکھے گا وہ گراہ ہوگا اور اس کی بدعت، بدعات سدیہ میں ہے ہوگی اور احادیث سے حادر احوال نبی کریم علی ہوگئی و خلفائے راشدین کے استفر ارہ یہ بات ثابت ہوچکی کہ عمل ان کے زو کی مشروع نہیں تھا۔"

نفقر و تنظر : يهال يَنْ كرحافظ ابن تيمية نے اپنے لہجد ميں كافى شدت بيدا كر لى ہے، كونكد ٢٠ ميں توسل بالنبى بعد مماة عليه السلام كى نقل كونك سلف سحابه و تابعين وامام احمد وغيره سے تعليم كر بحكے بيں اور كہا تھا كه ان حضرات كى طرح اگر دعا بيں حضور عليه السلام سے ايمان تعلق كے تحت توسل كرليا جائے تو كوئى حرج نبيں بلكه نزاع واختلاف بى خم ہوجاتا ہے اور پھرا گلے سفحہ پر كامان ہو الشائسى المسوال به فهذا يعجوزه طائفة من الناس و نقل فى ذلك آثار عن بعض السلف و هو موجود فى دعا كثير من الناس الح يعنى سوال بالنبى كا ثبوت بعض آثار سلف سے ہوا ہا اور بہت سے پہلے لوگوں كى دعاؤں بيں بھى موجود ماتا ہے اور اى لئے ايك گروه نے اس كو جائز قرار ديا ہے ليكن حضور عليه السلام سے جوروايات نقل كى جائى بيں وہ ضعيف بلكہ موضوع بيں اوركوئى حديث ثابت نبيں ہے جوان لوگوں كے لئے جمت ہو سكے بجز حديث السلام سے جوروايات نقل كى جاتى بيں وہ ضعيف بلكہ موضوع بيں اوركوئى حديث ثابت نبيں ہے جوان لوگوں كے لئے جمت ہو سكے بجز حدیث السلام سے جوروايات نقل كى جاتى ہيں وہ ضعيف بلكہ موضوع بيں اوركوئى حدیث ثابت نبيں ہے جوان لوگوں كے لئے جمت ہو سكے بجز حدیث اللے میں ہو بھی جت نبيں ہو سكے كے دعاكى تو اچھا ہوا۔"

اس بارے میں کئی چیزوں پر پہلے لکھا گیا ہے، یہاں صرف دونوں جگہ کے طرز بیان اور طریق استدلال اور لہجہ کی نرمی وکئی کا مواز نہ
کرنا ہے اور یہ دکھلانا ہے کہ جن اسلاف ہے توسل بالنبی اور سوال بالنبی کی نقل کا بار بارا قرار کرلیا گیا کیا خدانخواستہ وہ بھی گمراہ یا مبتدع تھے
اور کیا امام احمد سنت رسول توسطة ہے بے خبر بئی تھے کہ ایسی دعا کر گئے اور انہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ بیم ل غیر مشروع ہے یا ان کا استراء
ناقص تھا اور آٹھویں صدی کے ایک عالم کا فضل و تبحر سب متقد مین سلف اور امام احمد وغیرہ ہے بھی بڑھ گیا؟ اور بیہ جو بار بارخلفائے راشدین کا
لفظ دہرایا گیا ، یہ خود بھی اس امرکی غمازی اور نشاند ہی کررہا ہے کہ دوسر سے حابہ سے اس سوال بالنبی کا تعامل ثابت ہوا ہے۔

اگر کی امرے لئے نبی اکرم علی اور خلفائے راشدین ہے مشروعیت واستجاب کی صراحت نبل سکے تو کیا دوسرے سی ابدے تعامل سے اس کی مشروعیت پراستدلال نہیں کر سکتے ؟ اور "ماانیا علیہ و اصبحابی" میں کیا صرف خلفائے راشدین داخل ہیں دوسرے سی ابدین اوراگریت کی مشروعیت پراستدلال نہیں کر سکتے ؟ اور "ماانیا علیہ و اصبحابی" میں کیا صرف خلفائے راشدین داخل ہیں دوسرے سی ابدین ہیں؟ اوراگر بیت کیم ہے کہ اول و آخر درووشریف کی وجہ سے دعا کی قبولیت زیادہ ہو اور مقامات مقدسہ متبر کہ میں دعا کی قبولیت کی اس میدزیادہ ہواور علیاء نے اکمنہ اجابت دعاء کی تفصیلات بھی کسی ہیں، تو حضور علیہ السلام سے زیادہ خدا کا مقرب و مقبول و برگزیدہ کوئی میں ہواور آپ کے دوخت میں ہوئے کے قبر مشروع کیوں ہوگئی؟ جبکہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خدا کا مقرب و مقبول و برگزیدہ کوئی شین ہوا اور آپ کے دوخت شریف کی جگہ ذمین و آسان کے ہر مقدس مقام سے زیادہ اشرف وافضل ہے تی کے کعبہ وعرش سے بھی ، اگر چہ حافظ ابن تیمیہ نے اس بارے میں بھی تفر دکیا ہے اور کہا کہ یہ نظریہ قاضی عیاض سے پہلے نہیں تھا اور ہم نے پہلے انوارالباری میں بحوالہ ثابت کیا تھا کہ ان کا یہ دعوی کھی غلط ہے اور قاضی عیاض سے بہت پہلے علمائے امت نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔

## حقيقت كعبه كى افضليت

واضح ہو کہ یہاں کعبہ معظمہ ہے مراداس کی ظاہری تغمیر و مکان ہے، حقیقت کعبہ بیں ہے اور حضرت مجد وصاحب قدس سرہ نے اپنے اخری مکا تیب میں اس کی پوری تفصیل مع دلائل کردی ہے، اور فر مایا کہ حضور علیہ السلام حقیقة الحقائق اور افضل الخلائق ضرور ہیں مگر حقیقت کعبہ معظمہ حقائق عالم میں ہے نہیں ہے اس لئے اس ہے بھی حقیقة محمریہ کا افضل ہونا لازم نہیں آتا، لہذا قبلہ نما میں ہے نہیں ہوارے حضرت اقدس نا نوتوی قدس سرہ کا بیکھنائل نظر ہے کہ'' حقیقت محمدیہ کی افضلیت بہ نسبت حقیقت کعبہ معظمہ کا اعتقاد ضروری ہے''اور راقم الحروف نے بزیانہ قیام دارالعلوم و یو بند تسہیل و تبویب قبلہ نما کے ساتھ جومقد مداس پر لکھاتھا، اس میں حضرت مجد دصاحب کی پوری محقیق نقل کردی تھی اور دونوں حضرات کے اقوال میں تطبیق کی صورت بھی تحریر کی تھی ، واللہ تعالی اعلم۔

''حیات کا جوت تو نبی اگر میں گئے گئے گئے ہی ہاور شہداء کے لئے ہی ، نیکن شافعہ میں سے صاحب سخیص نے حضور علیا السلام کے خصائص میں سے اس امر کو بھی شار کیا ہے کہ آپ کا مال وفات کے بعد بھی آپ کے نفقہ و مکیت پر قائم رہا اور امام الحر مین نے کہا کہ جو بچو حضور علیا السلام نے چھوڑا وہ بدستورای حیثیت پر رہا ہم پر آپ کی دخیری حیات میں تھا ، اور حضرت الو بھر آپ کی طرف ہے آپ کا مال بھی بچھ کرآپ کے امل و عیال پر صرف کرتے ہے کہ دو آپ کی ملک پر باقی ہے کہ اور کہ اسلام زندہ جی ، علامہ بکی نے لکھا کہ اس حقیق پر انبیاء کے لئے احکام دغیری میں بھی حیات کا جوت واثر واضح ہوا ، جو حیات شہداء کے لحاظ ہوا ۔ ذرا کہ ہوا ، اور حضور علیا السلام کے لئے موت کا لفظ استعمال ہوا ہوا اندی حیست و المصب حیسون ) اور حضورا کرم تا گئے نے فرمایا '' ابنی متبوش' 'اور صدیق اکبر' نے فرمایا '' اور اجماع مسلمین ہے بھی اطلاق موت کا جواز ہے تو اس کا جواب حقیق فہ کور کی بناء پر بید ہے کہ ظاہری وفات کے وقت جوموت طاری ہوئی وہ نمیر مشرفتی ، جس ہے '' ایک میت' وغیر و کا گفتن ہوگیا اور اس کے بعد آپ کو حیات ابدیدا خروی مل گئی اور انتقال ملک وغیر موت مشرکے ساتھ مشروط ہو کے البندا آپ کی حیات افرو میں بلاگا تی میں تا میں اور انتقال ملک وغیر میں تھی ساتھ و مشروط ہوئی وہ نے بہ البندا آپ کی حیات افرو میں بلا شک وشیروں کا کمیت ' ویاد والمل ہو ' ۔ ایک

آ خریس علامہ کی نے بیچی لکھا کہ ادرا کات علم وساع وغیرہ کے بارے میں تو کوئی شک وشیدی نہیں کدوہ سارے موتی کے لئے ثابت ہیں چہ جائیکہ انبیاء علیہ السلام کہ ان کے لئے تو وہ بھی بدرجہ اتم واکمل ہوتے ہیں۔وللتفصیل محل آخو ان شاء الله تعالیٰ و به نستعین۔ (مؤلف)

### سوال بالذات الاقدس النبوي جائز نهيس

ص ٣١١ بين لكھا: -سنن ابي داؤ دوغيره بين حديث ہے كه ايك شخص نے حضور نبوى بين غرض كيا كه "بهم آپ سے خدا كيليج شفاعت جا ہے جیں اور خداے آپ کے لئے" آپ نے سیج کی اور صحابہ کرام پر بھی نا گواری کا اثر ظاہر ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا" متم پر افسوں ہے، کیا تم جانة ہوكماللدكيا ہے؟ اس كے كئلوق كى شفاعت طلب نبين كى جاتى ،اس كى شان اس سے بلندو برتر ہے ' حافظ ابن تيمية نے كہا:-اس حديث ے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم علی اور صحابہ کرام کے کلام میں استشفاع کا مطلب صرف دعااور شفاعت کے ذریعیہ سوال ہوتا تھا، ذات اقد س نبوی کے ذریعہ سوال نہ تھا، اس لئے کہ اگر سوال بڈات نبوی مراد ہوا کرتا تو سوال اللہ بالخلق ہے، سوال الخلق باللہ اولی ہوتا الیکن چونکہ اول الذكر معنی ہی مراد تنے ،اس لئے نبی كريم علي في نے اس محص كے قول متشفع بالله عليك كونا پند كيا ،اور ستشفع بك على الله كونا پندنہيں كيا ، كيونك شفیع مشفوع الیہ ہے سائل وطالب کی حاجت یوری کرنے کی سفارش کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنی کسی مخلوق کی حاجت یوری کرنے کے لئے کسی بندہ ے سفارش نہیں کرتاءاگر چیعض شعراء نے ایسامضمون بھی ادا کیا ہے کہ خدا کوا ہے محبوب ومطلوب کے لئے شفیع بنایا ہے کین بیگمراہی ہے۔ دوسرے رید کہ شافع کی حیثیت سائل کی ہوتی ہے، اگر چدوہ بڑا ہی ہو، جیسے حضور علیدالسلام نے حضرت بریرہ ہے ان کے زوج کے لئے سفارش کی تھی ،انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھ کو تھم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: - میں سفارش کرتا ہوں ،اس پر حضرت بربر او نے آپ کی سفارش کے باد جود شوہرے جدائی کا فیصلہ کیا، الخ بھر چند سطور کے بعد حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ توسل بذات نبوی آپ کے حضور میں یا عینیت میں یا بعد وفات کے،آپ کی ذات کی تتم دینے کے یا آپ کی ذات کے ذریعہ سوال کرنے کے برابر ہےاور بیسحابہ وتابعین میں مشہور نہیں تھا، چنانجے حضرت عمرٌ اور حضرت معاویہؓ نے صحابہ و تابعین کی موجودگی میں قحط کے وقت زندہ حضرات (حضرت عباس ویزید بن الاسود) ہے توسل واستشفاع و استنقاء کیا تھااور نبی اکرم علی ہے توسل اور استشفاع واستنقاء نہیں کیا تھانہ آپ کی قبرشریف کے پاس، ندکسی اور کی قبر کے پاس بلکہ آپ کا بدل اختياركياتها، يعنى حضرت عباس ويزيدكوالخ، يجره ١٣٥ مين بهي لكها: -و ان كان سوالا بمجرد ذات الانبياء و الصالحين فهذا غیسر مشسو و ع (اگرسوال محض ذوات انبیاءوصالحین کے دسیلہ ہے بھی کیا جائے تو وہ غیرمشروۓ اور نا جائز ہے )اوراس ہے کئی علاء نے ممانعت کی ہاوربعض نے رخصت بھی وی ہے یعنی جائز بتلایا ہے، مگر پہلاقول رائج ہاورقر آن مجید میں جو ہے و ابتد دو اليه الوسيلة (الله كي طرف وسيله تلاش كرو)اس سے مراداعمال صالحہ بيں اوراگر ہم اللہ تعالیٰ سے انبياءوصالحين كی دعايا اپنے اعمال صالحہ کے ذريعية وسل نہ کریں بلکہ خودان کی ذوات کے ذریعے تو سل کریں گے تو ان کی ذوات ا جابت دعا کا سبب نہ بنیں گی اور ہم بغیر وسیلہ کے تو سل کرنے والے ہوں گے بعنی وسیلہ کرنا وسیلہ نہ کرنے کے برابر لا حاصل ہوگا اوراس لئے ایسا وسیلہ نبی کریم علی ہے بنقل میچے منقول نہیں ہوا ہے اور نہ سلف ے مشہور ہوااور منسک المروزی میں جوامام احمدٌ ہے دعانقل ہوئی ہے اوراس میں سوال بالنبی ہے، وہ ان کی ایک روایت کی بنا پر ہوگا جس ہے حلف بالنبی کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے،لیکن اعظم العلماء کے نز دیک دونوں امر ( سوال بالنبی وحلف بالنبی ) کی ممانعت ہی ہے۔ اور بلاشک ان حضرات (انبیاء میسیم السلام) کا مرتبه خدا کے یہاں بڑا ہے، کیکن ان کے جوخدا کے نز دیک منازل ومراتب ہیں ان کانفع ان ہی کی طرف لوٹنا ہےاورہم اگران نے نفع حاصل کرنا جاہتے ہیں تو وہ ان کے اتباع ومحبت ہی سے حاصل کر سکتے ہیں ، لہذا اگر ہم ان پرایمان ومحبت وموالات واتباع سنت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کریں تو بیاعظم الوسائل میں ہے ہے،کیکن ان کی ذات کا توسل جبکہاس کے ساتھ ایمان وطاعت نہ ہواس کا دسیلہ بنیا درست نہ ہوگا۔

نفتر ونظر: حافظ ابن تیمیه گودوبا تول پر بهت زیاده اصرار ہے، ایک توبید کہ توسل نبوی کووہ اقسام باللہ کے تکم میں مجھتے ہیں اوراسی لئے جگہ جگہ

صف بالنبی کی بحث چینری ہے اور اپنے فقاو کی س ۳۵ میں سوال نمبر ۱۹۹ کے جواب میں تو صاف کہد ویا ہے کہ 'امام احمہ چونکہ ایک روایت کی روسے صلف بالنبی کو جینری ہے اور اپنے گئے جین ،ای لئے انہوں نے توسل بالنبی کو بھی جائز قرار دیا ہے ،لیکن ان کے سواسار ہے انکہ (امام ابو حقیفہ مالک و شافعی ) حلف بالنبی کو ناجائز کہتے جین ،اس لئے توسل بالنبی بھی اسی کی طرح ان کے نزدیک ناجائز ہے' حالا نکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور کسی امام نے بھی توسل نبوی کو اقسام باللہ کے حکم میں قرار دے کر ناجائز نہیں کہا ہے اور امام ابو حقیفہ سے جو کراہت بھی فلاں کہ کر دعا کی مروی ہے ،اس کے ساتھ ہی فقاماء نے وجہ بھی لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے اور اس بیان علت وسبب کر اہت ہی کی مروی ہے ،اس کے ساتھ ان فلال کو واجب نہ سمجھے یا حق سے مراواس کا مرتبہ اور وجا ہت عنداللہ بوتو کوئی کراہت بھی نہیں ہے کہ اس امر کی کے وسیلہ سے دعا کرے یا حاجات طلب کرے اور حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں اپنا تفر ووشند و وحموس کر کے اس امر کی ناکام سمی کی ہے کہ دوسرے انگہ بھی ان کے ہمنوا ہیں۔

دوسری بات ان کا پیشندوذ ہے کہ توسل ذات ٹرک اور ممنوع ہے اور سلف صحابہ وتا بعین وامام احمد وغیرہ ہے بھی جوتو سل بالنبی منقول ہوا ہے وہ توسل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے نہ تھا، بلکہ آپ کی دعاو شفاعت کا تھا، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی اس منطق کو علامہ شوکانی تک نے بھی غلاقر اردیا ہے اور انہوں نے اپنے رسالہ ''المدرد النصید'' بیس شیخ عز االدین بن عبدالسلام کے اس قول کی بھی تردید کی کہ صرف نمی اکرم عظیمی کے ساتھ توسل جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں ، انہوں نے کہا کہ ہرصاحب علم وضل کے ساتھ توسل جائز ہے ، پھر حافظ ابن تیمیہ کے دلائل انکار توسل کے جوابات بھی دیے ہیں اور جن آیات کی وجہ سے توسل کو شرک کہنا ہے ان کے مطالب بھی بیان کے ہیں اور انہوں نے تین اور ادو نہیں کرتا وغیرہ۔

حافظ ابن تیمیہ کے ذہن میں چونکہ میہ بات بیٹے گئی تھی کہ ذات کے ساتھ توسل کرنا شرک اور غیر مشروع ہاس لئے انہوں نے سنن
کی حدیث فہ کور سے بھی استدال کیا ہے اور سول اگرم علیہ کے جمانست تھے بھی اللہ کو ناپیند کرنے کی وجہ سے بھی توسل ذات بچھی کے اور فرمایا کہ یہاں سوال بالذات نبوی ہوتا تو تخلوق سے سوال اللہ تعالیٰ کے واسط سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ، بنسبت خدا سے سوال بوسیاء تخلوق کے ایکن سوال میہ ہے کہ کی امر کے اولی ہونے سے تو دوسری چیز غیراولی بن سکتی ہے ، ناجا بزحرام اور غیر مشروع تو نہ ہے گی اور سوال الخلق باللہ کو ناجا بڑکی نے بھی نہیں کہا ہے بلکہ اللہ کی تسم دے کہ بھی سوال کھی ہوتے ہیں کہا گئے اللہ کی تسم سوال کھی ہوتے ہیں کہا ہے بلکہ اللہ کی تسم دے کہ بھی ہوتے ہیں کہا گہی ہوتے ہیں کہا گہر کہ اور اس کا م کوکر ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تیم پوری کرد ہے ہیں ، چنا نچہ حضر سرار اس کا م کوکر ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تیم پوری کرد ہے ہیں ، چنا نچہ حضر سرار براء بن ما لک جہاد کے موقع پر فتے کے لئے تسم کھالیں کہ دور ہو بھا ابنی کی تا ہے توسل ہوتی کہا ہوں کہا جا تھی اللہ تک بھی اللہ تک بھی کہا ہی کہا وار ان سب امور کا ذکر خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی ص ۵۵ میں کیا ہے تو اگر اقسام علی اللہ تک بھی کے اس وجود بھی اس کو بیند کیا ہوتی خود ہی اس کو بیان کی ہے کہ شیخ دوسر سے کے صفر ورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لئے سفارش کیا گریا کہ اللہ تعالیٰ کو نی اللہ تعالیٰ کو نی کیا خود بھی سب کی ضرورت میں پوری کرنے والے ہیں ، انہیں کی تخلوق سے سفارش کرنے کی کیا خرورت ہے ، لہذا اللہ تعالیٰ کو نی اللہ تعالیٰ کو نی کی خود بھی وسالہ تو بیا کہ کو ایک کرا ہے کو نا کہ تو بی کہ کہ تھی کو سالہ کیا کہ تعلق نہیں ۔

اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی خودانہوں نے ۸-۰۰ اسطروں کے بعد لکھی ہے کہ سفارشی کی بات مان لینا ضروری نہیں ہے، جیسے حضرت بریرہؓ نے حضور علیہ السلام کی سفارش قبول نہ کی تھی ، تو اگر اللہ تعالیٰ کو بھی شفیع بنا کمیں گے تو اس قاعدہ سے کوئی ان کی سفارش بھی قبول نہ کرسکتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی شان اس ہے کہیں بلندو برتر ہے کہ کوئی بھی مخلوق بڑے سے بڑے درجہ کی بھی ، ان کی سفارش کورد کر سکے اوراس کوخود حافظ ابن تیمیش ۵ میں بھی لکھے بچکے ہیں کہ باوجوداس امر کے بھی کہ شریعت میں بیام منکر وغیر مشروع نہیں ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالی کے واسطہ سے سوال کیا جائے ، یا اللہ تخفے تیری ذات اقدس کی تنم ہے کہ بیہ سوال کیا جائے ، یا اللہ تخفے تیری ذات اقدس کی تنم ہے کہ بیہ کام ضرور کر ) تو ایس کے باوجود حدیث میں اللہ تعالی کوخلوق کے شافع وسفارشی بنانے کونا پسند کیا گیا ہے اور وہاں حافظ ابن تیمیہ نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ جو اللہ تعالی کو یہاں غیراولی کہا ہے تو اس سے توسل ذات کے عدم جواز پر استدلال کیسے ہوسکتا ہے۔؟

### علامه سبكي كاجواب

آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے استدلال مذکور کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے استشفاع باللہ کواس لئے ناپہند کیا تھا کہ شافع وسفارشی اس شخص کے سامنے تواضع ، عاجزی واکساری بھی کیا کرتا ہے ، جس سے کسی کے لئے سفارش کرتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی شان ان با توں سے اعلیٰ وار فع ہے اور لکھا کہ حضور علیہ السلام نے استشفاع بالرسول کونا پہند نہیں کیا ، اس سے حافظ ابن تیمیہ کے خلاف شبوت ہوا ، کیونکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ذات کا توسل نا جائز ہے اور دعا و شفاعت کا جائز ہوگا بلکہ مطلقاً استشفاع بالنبی کو جائز قرار دیا گیا ہے ، پھر علامہ بکی نے دوسرے دلائل و شوام بھی پیش کے ، جو درج ذیل ہیں : -

(۱) محدث يبيق نے اپنى دلائل ميں صديث اس طرح روايت كى ہے كہ جب غزوہ تبوك سے حضورا كرم علي الله واليس ہوئے تى فزاره كے وفد نے آپ سے اپنے ديار كى خشك سالى و بدحالى كاذكركر كے دعاباران رحمت كى درخواست كى اوراس كے آخر ميں بيدو جملے بھى اوا كئے ، واشفع كنا الى د بحك، ويشفع د بحك اليك (آپ ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت كريں اور آپ كارب بھى آپ كى طرف شفاعت كري اس پر آپ نے فرمايا ويلك ان انا الح يعنى تيرا برا ہو، جب كہ ميں خود ہى اپنے رب كى بارگاہ ميں شفاعت پيش كرنے والا مو و هو ہوں تو وہ كون ہوسكتا ہے جس كے يہال وہ شفاعت كرے گالله الله الا الله الا هو العظيم، وسع كرسيه السموت و الارض و هو بين عظمته و جلاله ،اس كى شان نہايت عظيم اوراس كى عظمت وجلالت بے صدوحیاب ہے،سارے آسانوں اورز مين كى چيزيں اس كى گلوق و محز ہيں ،آگے ہى حدیث ہے جس ميں آپ كادعافر مانا بھى ہے۔

اس مفصل حدیث میں وجہ ناپسندیدگی واضح کردگ گئی ہے کہ میری ذات افصل الرسل ہو کربھی جب ای کی ذات ہے ہمتا کی بھتاج ہے اور میں اس کی بارگاہ میں تم سب کا شفیع ہوں ، تو اور سب مخلوقات کا درجہ تو مجھ ہے بھی کم ہے ، ٹیمر وہ اللہ تعالیٰ س کے سامنے شفیع ہوگا؟ یہاں تو کھلا ہوا مقابلہ ذات نبوی کا ذات باری تعالیٰ سے دکھایا گیا ہا جاس گئے اس سے توسل ذات کے اثبات کی جگہاس کی نمالنامحض ایک منطقی استدلال کہا جاسکتا ہے ۔

واست نبوی کا ذات باری تعالیٰ سے دکھایا گیا ہے اس کے اس سے توسل ذات کے اثبات کی جگہاس کی نمالنامحض ایک منطقی استدلال کہا جاسکتا ہے ۔

واست نبوی کا ذات باری تعالیٰ سے دکھایا گیا ہے اس کے دبیں بود یائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

(۲) حضرت انس بن مالک ؓ ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر نبی اکرم علیق ہے خشک سالی کی شکایت اور چنداشعار پڑھے، جس میں ریشعر بھی تھلے

وليس لنا الا اليك فرازنا واين فرار الناس الا الى الرسل

یعنی ہماری دوڑتو آپ ہی تک ہے اور پنجبروں، رسولوں کے سوالوگ اور کس کے پاس جا کیں؟ اس میں بھی اعرابی نے ہرضرورت و مصیبت کے دفت ذوات رسل ہی کو مجاو ماؤی ظاہر کیا اور حضور علیہ السلام نے اس پرکوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں فرمائی بلکہ اپنی چا در مبارک تھیٹے ہوئے منبر پرتشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ، ابھی دعا پوری بھی تہ ہوئی تھی کہ ابر چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہونے گی اور بہت جلد لوگ چینے چلاتے آنے لگے کہ ہم تو ڈو بے جارہے ہیں، آپ نے بھر دعا فرمائی جس سے بادل جھٹ سے اور مدینہ طیبہ کا مطلع بالکل صاف ہوگیا،حضورعلیہالسلام عجیب وغریب رحمت وقدرت کا مظاہر دیکھ کر بیننے لگےاور فرمایا: - میرے چیاابوطالب کیسے عاقل اور مجھدار تھےاگروہ اس وقت زندہ ہوتے تو بیرواقعہ دیکھ کران کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں ،کوئی ہے جوان کے اشعار پڑھ کرسنائے؟ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے عرض كيا، يارسول الله! آپ كااشاره والدصاحب كان اشعار كي طرف معلوم موتاب-

ثمال اليتامئ عصمة للارامل

فهم عنده في نعمة وفواضل

ولما نطاعن دونمه و نناضل

وننزهل عن ابنائنا والحلائل

وابيض ليستقى الغمام بوجهه يطوف به الهلاك من آل هاشم

كنذبتم وبيت الله نبذي محمدأ

نسلميه حتبي نصرع حوليه

حضورعلیہالسلام نے فر مایاباں! میرا یہی مقصدتھا، پھرا یک صحف کنانہ کا کھڑا ہوااوراس نے بھی بچھاشعار پڑھے جن کا پہلاشعر پیقل

لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر

حضورعلیہالسلام نے اس کی بھی تعریف فر مائی اور قابل ذکریہ بات ہے کہ حضرت ابوطالب کے پہلے شعر پر بھی آپ نے نکیرنہیں فر مائی جس میں ذات اقدی نبوی کے وسیلہ سے بارش طلب کرنے کا صاف ذکر موجود ہاور بوجہ سے مراد بدعائیہ لینے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اس طرح کنانی نے آپ کے سامنے شعر پڑھا جس میں آپ کی ذات اقدس کی وجہ ہے بارش کاحصول بتلایا ہے،اس میں بھی دعا کا ذکرنہیں ہے، اورآ کے کنانی کے ایک شعر میں اغاث باللہ بھی ہے، اس میں بھی بہے مرازآپ کی ذات اقدس ہے، دعاوالی تاویل وہاں بھی نہیں چل عتی۔ اس موقع پرعلامہ بکی نے دوسرے واقعات بھی استیقاء وتوسل بالذات کے ذکر کئے اور حضرت عباس کی دعا کے الفاظ بھی نقل کئے جس میں انہوں نے فر مایا تھا''اےاللہ! آسان ہے کوئی مصیبت و بلا بغیر گناہ کے نہیں اتر تی اور کوئی مصیبت بغیرتو بہ کے نہیں ملتی اور چوتکہ میری قر ابت آپ کے رسول علیفتے سے ہاں لئے بیاوگ مجھے یہاں لے کرآپ کی جناب میں استغفار واستسقاء کے لئے حاضر ہوئے ہیں ، بیہم سب کے ہاتھا ہے گناہوں کے اقرار میں آپ کی طرف انھ چکے ہیں اور ہماری پیٹانیاں تو بہ کے لئے آپ کی جناب میں جھک چکی ہیں الخ (ای طرح کمبی دعا کی اوراس کے بورا ہونے سے پہلے ہی آ سان کی جانب سے پہاڑوں جیسے بادل امنڈ کرآ گئے اور باران رحمت کا نزول شروع ہوگیا،علامہ بکی نے لکھا کہای طرح صالحین کے ساتھ بھی توسل جائز ہےاوراس کاا ٹکارکوئی مسلم تو کیائسی دین وملت کامتیع بھی نہیں کرسکتا۔ اگر کہا جائے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ ہے توسل کیوں کیا اور نبی اکرم علی ہے توسل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس توسل ہے توسل نبوی کاا نکاریا مخالفت ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ ابوالجوزا ہے دوسری روایت بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ اہل مدینہ قحط شدید میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہ ﷺ عشکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ مزار اقدس کی حبیت میں سوراخ کھول دوء تا کہ آپ کے اور آسان کے درمیان جیت حائل ندر ہے، چنانچا ایسا ہی کیا گیا اور فوراً ہارش شروع ہوگئی اور بہت ہوئی (شفاءالسقام ص١٤١)

علامہ بلی نے حضرت عبال کے بارے میں عباس بن عتب بن ابی لہب کا شعر بھی نقل کیا ہے۔

بعمى سقى الله الحجاز واهله عشية بيعتمقي بشيبته عمر

<u>ل</u>ه به پوراقصیده جس میں تقریباً ۹۳ شعر بیں جس ۱۲ ج اسیرة ابن ہشام (مع الروض الانف مطبوعہ جمالیہ مصر۱۹۱۳ء) میں درج ہے اس میں حضرت ابوطالب نے سارے اہل عرب کولاکارا ہے جوحضور علیہ السلام کے خلاف پر جمع ہور ہے تھے اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، آپ نے شرفا وعرب کوحضور علیہ السلام کی حمایت ونصرت کے لئے بھی اکسایا ہے اورا پی طرف ہے اور اپنے خاندان کی طرف ہے عہد کا اظہار کیا ہے کہ ہم سب حضور علیه السلام کی حفاظت آخری دم تک کریں کے اور بیہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم سب بڑے اور چھوٹے اپنی جانیں آپ پرقربان کردینے سے پہلےحضورعلیہ السلام کوان ظالم ووٹمن کفار ومشرکین عرب کےحوالہ کردیں اور بیشتر اشعار میں آپ کے مناقب و فضائل بھی شار کئے۔ (مؤلف) یعنی میرے چھا کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے حجاز واہل حجاز گوسیراب کیا جبکہ حضرت عمرؓ نے ان کے بڑھاپے کے صدقہ میں دعاء ہارش گئقی اس سے بھی معلوم ہوا کہ توسل ذوات میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بوڑھے سفید داڑھی والے مسلمان سے شرم کرتا ہوں کہاس کوعذاب دوں ،اگرتوسل ذوات غیرمشر وع ہوتا تو عباس بن عتبدا ہے شعر میں ایسی بات نہ کہتے ، کیونکہ بجائے دعا و شفاعت کے یہاں صرف ان کے بڑھا ہے کے طفیل سے بارش طلب کرنے کا ذکر کیااوراس کومقام مداح میں بیان کیا پھر بھی کسی نے نکیرنہیں کی ،اورسب اہل مکہاس کوفقل کرتے رہے۔

#### عقا ئدحا فظابن تيميه

آخری نصل میں آپ نے تو حید ورسالت کا بیان کر کے چندعقا کد کی تعلیم بھی دی ہے اور لکھا: - وہ اللہ تعالی سبحانہ اپ آسانوں کے اور پاپنے (۱) عرش پر ہے، (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کی مخلوقات میں اس کی ذات (۲) میں سے پھی نہیں ہے، اور نہ اس کی (۳) ذات میں پھی مخلوقات کا ہے اور وہ سبحانہ تعالی عرش سے غی (۵) و مستغنی ہے اور تمام مخلوقات بھی کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا مختاج نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت سے عرش اور حاملین عرش (۲) کو اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ تعالی نے عالم کے طبقات (۷) بنائے ہیں اور اس عالم کے اعلیٰ کو اسفل کا مختاج نہیں ہے، پس علی اعلیٰ، رب السموات والارض وما منظی کو استموات والد من جہ میں علی اعلیٰ، رب السموات اللہ حق قدرہ و الارض جہ میں قبضتہ ہو م القیامة و السموات مطویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج محلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج میں معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کی اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج میں مختاج معلویات ہیں ہے۔ کہ وہ خود کسی کا اٹھائے یا نہ اٹھائے میں مختاج میں مختاج میں مختاج میں میں مختاب میں میں مختاب میں مختاب میں مختاب میں مختاب میں مختاب میں مختاب میں میں مختاب میں

ہو، بلکہ وہ احدوصد ہے، الذی لم یلدولم یولدولم یکن لہ کفوااحد۔ وہ کہ اس کا ماسوا ہرایک اس کامختاج اا ہے اووہ ہر ماسوا سے مستغنی ہے۔ پھر آخرص ہم اپر لکھا: - تو حید تولی قبل ہواللہ احد ہے اور تو حید فعل قبل یا بھا الکافرون ، ہے اور قول ہاری تعالی قبل یا ھل الکتاب تعالموا الی تحلمہ قسواء بیٹنا و بینکم الآیہ میں اسلام وایمان عملی کوبیان کیا گیا، واللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

پھرآخر میں لکھا'' یہ آخرسوال وجواب گاہے، جس میں مقاصد مہمہ اور تواعد نافعہ فی الباب مخضر طور ہے بیان کئے گئے ، تو حید ہی سرقر آن وکتب ایمان ہاورانواع واقسام کی عبارتوں کے ذریعہ مقصد کی توضیح کرنابندوں کے مصالح معاش ومعاد کے لحاظ ہے ، موافع امور میں ہے ہے۔ واللہ اعلم' نفقر ونظر نہ حافظ ابن جمید ہے تیں کہ ان کی ظاہر یہ بہت بہت نفقر ونظر نے حافظ ابن جرم ظاہر کی اور داؤ وظاہری وغیرہ ہے بھی زیادہ تھی اور ان کے خصوصی تفر دات عن الائمہ اربعہ فی آوران کے خصوصی تفر دات عن الائمہ اربعہ فی آور کی ابن جمید بھی ہیں جائے ہے۔ انہوں ہے ہیں کہ ابواب فقیہ کے اندر مختارات علمیہ کے خوان سے موجہ کا میں اور جلد ماس میں ان کے خاص ذہن اور بہلغ علم کا اندازہ بخو بی کرسکتا ہے اور جلد خاص میں ان کے اصولی تفر دات بعنی علم کا اندازہ بخو بی کرسکتا ہے اور جلد خاص میں ان کے اصولی تفر دات بعنی عقائد خاصہ وشاذہ کی تفصیلات مذکور ہیں۔

اعتقادى تفردات

سب سے زیادہ اہم یہی ہیں، کیونکہ فروگ مسائل میں بجز حلال وحرام یاصحت وعدم صحت فرائض و واجبات کے اتنی زیادہ خرابی عائد نہیں ہوتی ،لہٰڈااب ہم ان ہی کا کچھ ذکر کرتے ہیں، چونکہ اعتقادی تفر دات اور شذو ذات کونہایت مخفی رکھنے کی سعی کی گئی ہے،اس لئے وہ

منظرعام پر ندآ کے اوران کے رد کی طرف بھی توجہ کم کی گئی ہے۔

# عقا کدحافظ ابن تیمیہ کے بارے میں اکابرامت کی را کیں (۱) ابوحیان اندلی

مشہور مضر ولقوی ابوحیان اندکی شروع میں حافظ ابن تیمیہ کے بڑے مداح تھے، مگر جب ان کے تفردات پر مطلع ہوئے تو پھران کی غلطیوں کارڈ بھی اپن تغییر برمجیط اور النہر میں بڑی تختی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے النہر میں آ بت و سبعہ المسموت والار ص کے تحت کھا: - میں نے اپنے معاصراحد بن تیمیہ کی ایک کتاب میں پڑھا جس کا نام کتاب العرش ہے اور ان کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے کہ (''اللہ تعالیٰ کری پر بیٹھتا ہے اور کچھ جگہ خالی جپھوڑ دی ہے جس میں اپنے ساتھ رسول اللہ تعالیہ کو بھائے گا'') یہ کتاب تاج محمہ بن علی بن عبدالحق کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے جس نے حافظ ابن تیمیہ ہے ہے۔ سے جس میں اپنے ساتھ رسول اللہ تعالیہ کو بھائے گا'') یہ کتاب تاج محمہ بن علی بن عبدالحق کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے جس نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپناوصف تی اور میں نے ان کے بعض فتا وئی میں دیکھا کہ کری سوخ القد مین ہے اور ان کی کتاب '' تدمیر ہے'' میں ہے کہ ' اللہ تعالیٰ نے جب اپناوصف تی اور علیم و قادر بتلایا تو مسلمانوں نے بینہ کہا کہ اس کا ظاہر مراذ نہیں ہے، کیونکہ اس کامفہوم و مطلب اللہ تعالیٰ کے حق میں وہی ہے جو ان الفاظ کا ہمار ہے تو میں ہوتا ہے لیس ای طرح جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے حضر ت آ دم علیہ السلام کواپنے دونوں ہاتھوں سے بیدا کیا تو اس سے میں موتا ہے''۔ معلیہ میں ہوتا ہے''۔ میں بیدا نہ کہ تو ہمار بے تق میں ہوتا ہے''۔ معلیہ میں اندر کی تق میں ہوتا ہے''۔ معلیہ میں ہوتا ہے''۔ معلیہ میں اندر کی تاب کی تھی ہیں ہوتا ہے''۔ معلیہ میں اندر کی تو میں اندر کی تی میں ہوتا ہے''۔ معلیہ میں اندر کی تق میں ہوتی ہے جو ہمار بے تق میں ہوتا ہے''۔ معلیہ علیہ میں اندر کی تق الدین صفی نے نکھا: ۔

اس بات سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ تشبیہ مساوی کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے ''استواعلی العرش'' کو بھی مثل ' لعستو واعلیٰ ظہورہ ( نمبر ۱ از خرف ) کے قرار دیا ہے ( بعنی جس طرح تم دریا میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہوا ور خشکی میں جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر بیٹھتے ہو، ای طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے، العیاذ باللہ ) اور مشہور حدیث نزول کی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف آ کر مرجہ خضراء پر اثر تا ہے اور اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہوتے ہیں ،غرض ہر جگہ اہل حق کے مسلک تنزیہ کو چھوڑ کر متشا ہے گا اتباع کیا ہے، لہذا مسلک اللہ حق کی وضاحت کے لئے اکابر کے اوال نقل کئے جاتے ہیں:۔

### حضرت علیؓ کےارشادات

اس کاادراکٹبیں ہوسکتا،لوگوں پراس کو قیاس نہیں کر سکتے ،قریب ہے کہا ہے بعد کی حالت میں اور بعید ہےا ہے قرب میں ،ہر چیز کے او پر ہے لیکن پنہیں کہہ سکتے کہاس کے پنچےکوئی چیز ہے ،ہر چیز کے سامنے ہے گرنہیں کہا جاسکتا کہاس کے آگےکوئی چیز ہے ،وہ ہر شے میں ہے گر اس طرح نہیں جس طرح ایک چیز دوسری میں ہوتی ہے ، پس پاک ہے وہ ذات اقدس واعلیٰ جواس طرح ہے کہاس طرح کے اس کے سوا دوسرانہیں ہے' اور فرمایا کہالٹد تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بلاکیف کرایا ہے۔

شخ یخی بن معاق نے فرمایا کہ ' تو حیدکوا یک کلمہ ہے جھ سکتے ہو، یعنی جو پچھ بھی اوہام وخیالات میں آئے وہ ذات خداوندی کے خلاف ہے' ای طرح علامت تھی الدین صفی نے نئی ورق میں اکابرامت کے اقوال ذکر کر کے مشبہ ومجسمہ کے خیالات کی تر دید کی ہے (وفع شبہ من تھبہ وتروس ۴۸)

اس ہے معلوم ہوا کہ تشبیہ وتجسیم والے بھی بھی اہل تو حید نہیں ہو سکتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی تو حید کی تعلیم دی ہے ، درحقیقت انہوں نے امام احمد کی تنزیدوالی سی حقوث کو ترتشیہ و تجسیم والی لائن اختیار کر کی تھی ، اوراس لئے علامدا بن جوزی صنبلی مے 80 ھے نے کھا کہ بہت سے حنابلہ نے مغالطہ کھایا اور وہ امام احمد گئے تھے وارستی کے تھے اور سینقل کتاب ان کے رومیں کھی ' وفع شبہت المتشبیہ والروعلی الکے میں میں بھی نے بھی تھیں وہ میں گئے بھی اور میں ہو کہ ہو تھیں۔ المبہ میں بھی نے بھی میں اور اہل علم و تحقیق کی الدین صنبی میں میں ہو کیا ہے ، تا کہ بھی بات اور وحقیقت حال کو بجھ کیں ۔ السید الجلیل الامام احمد' اکسی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کو این کا مطالعہ ضرور کرنا چا ہے ، تا کہ بی جات اور مقیقت حال کو بجھ کیں ۔ السید الجلیل الامام احمد' اکسی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کو این کا مطالعہ ضرور کرنا چا ہے ، تا کہ صبح جات اور مقیقت حال کو بجھ کیں ۔ السید الجلیل الامام احمد' الکسی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کی ایک المام احمد' الکسی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کی ایک المام احمد' الکسی دونوں شائع ہوگئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کی اور کی امام العید خرور کرنا چا ہے ، تا کہ تھے جات اور مقیقت حال کو جھو کئیں ۔

(۲) حافظ علائی شافعی کاریمارک

حافظ وامام حدیث الاسے جن کا ذیل تذکرۃ الحفاظ ص۳۳ وص۳۰ میں مفصل تذکرہ ہے اوران کو حافظ الممشر ق والمغر ب اورعلامہ کبگ کا جانشین کہا گیا ہے ان کے مفصل نفتہ ور بمارک کو حافظ ابن طولون نے '' ذخائر القصر فی تر اجم نبلاءالعصر'' میں نقل کیا ہے، آپ نے حافظ ابن تیمیہ کے اصولی وفر وی تفروات ذکر کئے ہیں اور تفردات فی اصول الدین میں درج شدہ امور میں سے چندیہ ہیں: -

(۱) اللہ تعالیٰ کل حوادث ہے (۲) قرآن محدث ہے (۳) عالم قدیم بالنوع ہے اور جیشہ ہے کوئی نہ کوئی مخلوق ضروراللہ تعالیٰ کے ساتھ رہی ہے (۲) اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت ، جہت ، انتقال کا اثبات (۵) اللہ تعالیٰ بقد رعرش ہے (۲) انبیا علیہم السلام فیر معصوم تھ (۷) توسل نبوی جائز نہیں ہے اوراس بارے میں مستقل رسالہ بھی کلھا۔ (۸) سفر زیار ہ نبو یہ معصیت ہے جس میں قصر نماز جائز نہیں اوراس بات کوان ہے پہلے کی مسلمان نے نہیں کلھا (۹) اہل النار کا عذاب منقطع ہوجائے گا ، ہمیشہ ندر ہے گا (۱۰) تو را ہ وائجیل کے الفاظ برستور باقی وان میں تحریف نہیں ہوئی ، بلکہ تحریف صرف تا ویلی و معنوی ہوئی ہے ، اس میں بھی مستقل کتاب کھی حالا نکہ یہ کتاب اللہ اور تاریخ سیجے کے بیان میں تھی ستور باقی ہوا ہے وہ مدرج اور بلاسند ہے اور خود بخاری ہی میں حضرت ابن عباس سے خالف ہے اور بخاری میں میں حضرت ابن عباس سے تعرفی اس کے خلاف شاہرت ہے۔ (السیف الصقیل ص ۱۳۲) یہ حافظ ابن تیمیٹ کے ایک معاصر عالم کار بمارک ہے پھر یہ اور دوسرے عقائد و مسائل کے تفر وابی دور میں ان نظریات کو بطور دعوت بیش کیا گیا جس سے تفریق امت کا سامان ہوا اور اب مجھ مدت سے توشیخ محمد بن عبار او ہا ہے دور ایک دور میں ان نظریات کو بطور دعوت بیش کیا گیا جس سے تفریق امت کا سامان ہوا اور اب بچھ مدت سے توشیخ محمد بن عبالہ برداو ہا ہے اور ایک یو نیورٹی بھی مدینے میں دیئے ایک میار کی جو رہا ہے اور ایک یو نیورٹی بھی مدینے بھر میار اور ایک بھر میار اور ایک بھر میار وابیا ہو نیورٹی بھی مدینے بھر میں اور عافظ ابن تیمیٹی کیا ہے جس کا بطام کی تروز کی واشاعت ہے۔

ك رسالة التوسل والوسيلة كلطرف اشاره ب جس كالممل جواب اس وقت راقم الحروف كزير تاليف ب،ولله الممدر (مؤلف)

### (۳)حافظ ذہبی کے تاثرات

آپ نے لکھا کہ بعض اصولی وفروق مسائل میں ابن تیمیٹے گاسخت مخالف ہوں ( دررکا مندص • ۱۵ جا والبدرالطالع ۱۳ ج۱) حافظ ابن تیمیٹ میں خود سری ،خود نمائی ، بڑا بنے اور بڑوں کو گرانے کی خواہش تھی اور بلند بانگ وعووُں کا شوق اورخود نمائی کا سودا ہی ان کے لئے و بال جان بن گیا تھا ( زغل العلم للذہبی ص ۱۷ ج ۱۸) ان کے علوم منطق و تھمت و فلسفہ میں توغل اور زیادہ غور وفکر کا بتیجہ ان کے حق میں تنقیص ، تہجیر تھسلیل و تکفیرا ور تکذیب وحق و باطل نکلا۔

ان علوم کے حاصل کرنے ہے قبل ان کا چہرہ منوراورروش تھااوران کی پیشانی ہے سلف کے آٹار ہویدا ہتھے، مگراس کے بعداس پر گہن لگ کرظلم و تاریکی چھا گئی ہےاور بہت ہے لوگوں کے ول ان کی طرف ہے مکدر ہو گئے ہیں ،ان کے دشمن تو ان کو د جال ، جھوٹا اور کا فرتک کہتے ہیں ،عقلاء وفضلا کی جماعت ان کومحقق فاضل مگر ساتھ ہی مبتدع قرار دیتی ہے ،البتہ ان کے اکثر وعوام اصحاب ان کومکی السنة ،اسلام کاعلمبر دار اور دین کا حامی سجھتے ہیں ، ریسب بچھ حال ان کے بعد کے دور میں ہوا ہے ( زغل انعلم ص۲۳ والا علان بالتو پیخلسخاوی )

علامہ ذہی ؓ نے یہ بھی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ ؓ نے ایسی عبارتیں تحریر کی ہیں جن کے لکھنے کی اولین وآخرین میں ہے کسی نے بھی جراءت نہیں کی وہ سب تو ان سے رکے اور ہیبت زوہ ہوئے ، مگر ابن تیمیہ ؓ نے غیر معمولی جسارت کر کے ان کولکھ دیا۔ (طبقات ابن رجب حنبلی ) اور آخر میں جوناصحانہ خط حافظ ذہبی نے حافظ ابن تیمیہ کولکھا ہے وہ متندحوالہ کے ساتھ مع فوٹوتح پریاقل تقی ابن قاضی شبالسیف الصقیل کے آخر میں مطبوع ہے ، اس کے بھی بعض جملے ملاحظہ ہوں: -

(۱) تم کب تک اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھو گے ، اور اپنی آنکھ کے شہتیر کو بھول جاؤ گے کب تک آپ اپنی تعریف کرتے رہو گے اورعلماء کی ندمت کرتے رہو گے؟ (۲) تم بڑے ہی کٹ ججت اور چرب زبان ہونہ تمہیں قرار ہے اور نہتمہیں نیند ہے، دین میں غلطیال کرنے ہے بچو جھنورعلیہالسلام نے فرمایا ہے کہا پٹی امت میں مجھے بہت زیادہ ڈراس مخص ہے جودورخااور چرب زبان ہو (۳) تم کب تک ان فلسفیانہ باتوں گی اوھیڑین میں لگےرہو گے تا کہ ہم اپنی عقل ہے ان کی تر وید کرتے رہیں؟ تم نے کتب فلسفہ کا اتنازیا وہ مطالعہ کیا کہان کا زہرتمہارے جسم میں سرایت کر گیااورز ہر کے زیادہ استعال ہےانسان اس کاعادی ہوجا تا ہے،اور واللہ وہ اس کے بدن کے اندر سرائیت کرجا تا ہے( ۴ ) حجاج کی تلوار اور ابن حزم کی زبان دونو ل بہنیں تھیں ہتم نے ان دونوں کواینے ساتھ نتھی کرلیا ہے، ہماری مجلسیں رو بدعات ہے خالی ہو گئیں اور ہم میں خودالی بدعات آگئی ہیں جن کوہم صلالت و گمراہی کی جڑ سمجھتے تنے اور اب وہ الیی خالص تو حید اور اصل سنت بن گئیں کہ جوان کو نہ جانے وہ کا فریا گدھا ہے، بلکہ جودوسروں کی تکفیر نہ کرے وہ فرعون سے زیادہ کا فر ہے(۵)تم نصرانیوں کو ہمارے برابر کہتے ہو، واللہ! دلوں میں اس سے شکوک بیدا ہوتے ہیں ،اگرشہادت کے دونوں کلموں کے ساتھ تنہاراا بمان صحیح وسالم رہ جائے تو یقیناً تم سعید ہو گے ،افسوس تمہارے پیرووں کی ناکا می و نامرادی کہ وہ زندقہ اورانحلال کے شکار ہو گئے ،خصوصاًان میں کے کمعلم وین کے کیجے اور شہوانی باطل پرست لوگ، جو ظاہر میں تمہارے حامی و ناصراو پشت پناہ ضرور ہیں لیکن هیقة وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے امتباع میں ا علام کوٹر گانے بھی السیف الصقیل ص۱۸ میں اس عبارت کوفل کیا ہاورآپ نے پہ تنبیہ بھی فرمائی کراس عبارت کوعلامہ سیوطی کی طرف غلطی ہے نسبت کیا گیا ہاور وجه مغالط بھی لکھی ہے ہم نے بھی اس سے بل شخ ابوز ہرہ کی کتاب'این تیمیہ' کے حوالہ پربھروسہ کرکے اس کوعلامہ میوطی کی طرف منسوب کیا تھا، مناظرین اس کی تھیج کرلیں۔ علامہ ذہبی کے تاثر ات اس لئے بھی قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیا گی مدح اور نصرت وجمایت بھی کافی کی ہے اور خود کہا کہ مجھے دونوں سے ٹکالیف پینچی ہیں ،ابن تیمیہ کے جامی لوگوں ہے بھی اور مخالفین ہے بھی ،لیکن ناصحانہ خطے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخر میں زیادہ عا جز ہو پہلے تھے،جبکہ ان کے لئے بھی حمایت ونصرت کرنی دشوار ہوگئی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم (مؤلف) اکٹریت کم عقل اور نادانوں وغیرہ کی ہے(۱) ٹم کب تک اپنی ذاتی تحقیقات کی اتنی زیادہ تعریف کروگے کہ اس قدر تعریف احادیث سیجین کی بھی تم نہیں کرتے ؟ کاش-!احادیث سیجین ہی تمہارے نادک تنقیدے پکی رہتیں ہم تو اس وقت ان پر تضعیف واہداراور تاویل وا نکار کے ذریعہ یلغار کرتے رہتے ہو(۷) اب تم عمر کے ستر کے دہ میں ہواورکوچ کا وقت قریب ہے جمہیں سب باتوں سے تو بہ کرکے خداکی طرف رجوع کرنا جائے۔ (السیف الصقیل ص ۱۹۰)

( ضروری نوٹ ) یہاں ہم نے حافظ ذہبی گاؤ کراس لئے کردیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ ؓ متعلق ان کے فروعی واصولی اختلافات اور آخری تاثرات علم میں آجائیں ورنہ جہت واستوا علی العرش کے بارے میں وہ بھی بڑی حد تک ان کے ہمنوا تتے اور جن حضرات الل علم نے اس بارے میں ان کی نقول پراعتماد کیا ہے وہ مغالط کا شکار ہو گئے ہیں اور میہ بات چونکہ نہایت اہم ہاس لئے ہم اس کووضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:-جس طرح حافظ ابن حجر کافضل و تبحر اورعلمی گراں قدر خد مات نا قابل انکار میں کیکن حنفی شافعی کا تعصب ہمیں خود ان کے شافعی المذ ہب انصاف پسندحصرات کوبھی ناپسندر ہاہ اورجیسا کہ ہم نے مقدمہ انوارلباری س ۲ ساج ۲ میں لکھا ہے کہ ان کے تلمیذرشید علام محقق تفاوی اورعلامه محبّ بن شحنہ نے بھی ان کے اس نظریہ اور روب پر بخت تنقید کی ہے، ای طرح علامہ ذہبی کافضل و تبحر اور گراں قدرعلمی خد مات بھی نا قابل فراموش ہیں،مگروہ بھی باو جود فروع میں شافعی المذہب ہونے کے بعض اشعری عقائدے برگشتہ ہوگئے تھے،ای لئے انہوں نے اپنی کتابوں میں اشعری خیال کے شافعیہ دھنفیہ ہے تعصب برتا ہے اس سلسلہ میں علامہ کوٹری کی تضریحات السیف الصقیل کے تکملہ ص ٣ ڪا نے قال کی جاتی ہیں ؛ – حافظ ذہبیؓ ہاو جودا پنے وسعت علم حدیث ورجال اور دعوائے انصاف و بعدعن التعصب کے اپنے رشد وصواب كرائة سالگ موجات بين جب وه احاديث صفات ، يا فضائل نبوي وابل بيت مين كلام كرتے بين ياجب وه كسي اشعري شافعي ياحفي كا ترجمه لکھتے ہیں،ای لئے وہ ایسی احادیث کی تعج کردیتے ہیں جن کا بطلان اظہر من انقمس ہوتا ہے،مثلاً خلال کی کتاب السنہ کی حدیث ان المله لمها فرغ من خلقه استوى علم عرشه واستلقى الخ كه جبالله تعالى خلق سے فارغ مواتوالعياذ بالله وه چت ليث كيااورا پنا ا یک یا وُل دوسرے پر رکھاا ورحضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کسی بشر کونہ کرنا جا ہے کہ لیٹ کرایک یا وُں دوسرے پر رکھے، حافظ ذہبی ّ نے کہا کہاس حدیث کی اسناد بخاری ومسلم کی شرط کے مطابق ہے،اس حدیث کوجا فظ ابن قیم کے تلمیذ خاص محمینجی نے بھی اپنی کتاب' الفرج بعدالشد ق میں نقل کیااورا بن بدران وشق نے بھی اپنی تالیف میں اس کو کئی طریقوں نے قبل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے حداور جلوس وغیرہ امور ثابت کئے ہیں(ان سب حنابلہ نے اورای طرح کے دوسروں نے نیز علامہ ابن جوزیؓ نے پہلے کے ابوعبداللہ ابن حامہ حنبلی م ا مهم ہے اور قاضی ابویعلیٰ صنبلی م ۸<u>۵٪ ہے</u>اور ابن الزاغونی صنبلی م <u>۱۲۵ ہے</u>وغیرہ نے اور شیخ عثان بن سعید داری سجزی م **۲۸ ہے س**احب کتاب النقض ، شخ عبدالله بن الامام احدُ كتاب السنداورمحدث ابن خزيمه صاحب كتاب التوحيد وغيره نے بھی اسے تشبيه وتجسيم ك نظريات ساقط الا سنا دا حادیث ہے ثابت کئے ہیں اور علامہ ابن جوزیؓ نے مستقل کتاب'' دفع شبہۃ التشبیہ والردعلی المجسمۃ نمن پنتحل مذہب الا مام احمر' الکھی جوعلامہ کوٹری کی تعلیقات کے ساتھ شائع شدہ ہے اور حافظ ذہبی کی تھیج کانمونہ اوپر دکھادیا گیا ہے کہ ایسی عقل ونقل کے خلاف موضوع عدیث کومحض این غلط نظریه کی خاطر بخاری وسلم کی شرط کے موافق کہد دیا۔ )

حافظ ذہبی اگر چے فروع میں شافعی المسلک تھے، مگراعتقاداً مجسم تھے، اگر چہوہ خود بسااوقات اس بات سے براءت ظاہر کرتے تھے اوران میں خار جیت کا نزغہ بھی تھا، اگر چہوہ حافظ ابن تیمیہ اورابن قیم سے بہت کم تھا اور جوشخص اپنے وین کے بارے میں متسامل نہ ہوگا وہ واقف ہونے کے بعدان جیسے کے کلام پر مذکورہ بالا امور میں مجروسہ نہیں کرے گا، علامہ تاج بن السبکی نے اگر چہا پنی طبقات الشافعیة الکبری میں جن تلمذ وشاگر دی اوا کرنے کے لئے ان کی حدے زیادہ مدح وتعریف کی ہے لیکن ای کے ساتھ ان کے بدی نظریات وعقا کہ کی طرف

بھی کئی جگہا پنی کتاب میں اشارات کر گئے ہیں ،مثلاص ۱۹۷ج امیں لکھا: -'' ہمارے پیٹنے ذہبی کی تاریخ باوجودحسن ترتیب وجمع حالات کے تعصب مفرط ہے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ہے مواخذہ نہ فرمائیں، اہل دین کی بہت ی جگہ تذکیل کی ہے، یعنی فقراء کی جو کہ برگزیدہ خلائق ہوتے ہیں اور بہت سے ائمے شافعیہ وحنفیہ کے خلاف بھی زبان درازی کی ہے ایک طرف جھکے تو اشاعرہ کے خلاف میں حدسے بڑھ گئے اور ووسری طرف رخ کیا تو مجسمہ ہے نمبر لے گئے حتیٰ کہلوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں ان کے تراجم پر بھروسہ ترک کر دیا۔'' ص ۲۴۷ میں لکھا؛ ۔ ''تم دعویٰ تو بیر تے ہو کہ جیسے سے بری ہو گرعمل میہ ہے کہ تم خود بھی اس کی اندھیریوں میں ٹا پک ٹو ئیاں مارتے پھرتے ہو،اوراس کے بڑے واعیوں میں ہے بن گئے ہواورتم دعویٰ تو اس فن یعنی علم اصول دین ہے واقف ہو،حالانکہ تم اس کی الف بے کو پھی نہیں سمجھتے۔'' ترجمہ ابن جربر میں حافظ صلاح الدین علائی ہے حافظ ذہبی کے بارے میں مندرجہ ذیل ریمارک پڑنقل کیا: -

''ان کے دین درع اور تلاش احوال رجال کی علی میں کوئی شک نہیں ،لیکن ان پر مذہب اثبات ،متافرے تاویل اورغفلت عن التمزیپ کا غلبہ وگیا تھا،جس کے اثر میں ان کے مزاج پر اہل تنزید سے شدیدانحراف اور اہل اثبات کی طرف قوی میلان مسلط ہو گیا تھا،ای لئے جب ان میں ہے کی کا ترجمہ لکھتے تھے تو اس کے سارے محاس جمع کر کے تعریف کے بل باندھ دیتے اور اس کی غلطیوں کونظرانداز کرتے اور حتی الامكان اس كى تاويل نكالتے تھے،اور جب دوسرول كاذكركرتے مثلاً امام الحرمين وغزالي وغيره كا توان كى زيادہ تعريف نه كرتے تھے اوران پرطعن کرنے والوں کے اقوال بھی خوب نقل کرتے اوران کا تکرار کرئے نمایاں کرتے تھے، پھریہ کہاس کولاشعوری میں وین و دیانت خیال کرتے اوران کے محاس و کمالات کا ستیعاب تو کیا ذکر تک بھی نہ کرتے اوران کی سی غلطی پر واقف ہوتے تو اس کا ذکر ضرور کرتے تھے اور یمی حال ہمارے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے اور جب کسی پر برملانکیرنہیں کر بکتے تو اس کے لئے'' واللہ یصلحہ'' وغیرہ جملے لکھتے ہیں اوراس کاسب عقائد کااختلاف ہوتا ہے '۔

علامه تاج ابن السبكيُّ نے بیجھی لکھا: -'' ہمارے شیخ ذہبی کا حال اس ہے بھی زیادہ ہی ہے جوہم نے لکھاوہ ہمارے شیخ اور معلم ہیں ،مگر ا تباع حق کا بی کرنا جاہے ،ان کا حدے زیادہ تعصب اس حد تک پہنچ گیا کہ دوسرے کے ساتھ استہزاء کرنے لگے اور میں ان کے بارے میں قیا مت کے دن سے ڈرتا ہوں اور شایدا پیے لوگوں میں ہے ادنی ورجہ کاشخص بھی ان سے زیادہ ہی خدا کے یہاں عزت ووجاہت والا ہوگا، خدا ے استدعا ہے کہ ان کے ساتھ رحت کا معاملہ کرے اور جن کی تو ہین کی گئی ہے ان کے دلوں میں عفود درگذر کا جذبہ ڈال دے اور وہ ان کی لغزشوں کومعاف کرائے کی شفاعت کریں ہم نے اپنے مشائخ کودیکھا کہوہ ان کے (بعنی حافظ ذہبی کے ) کلام میں نظر کرنے ہے منع کیا کرتے تھے اوران کے قول پراعتبار کرنے ہے روکتے تھے اور خود حافظ ذہبی گا حال بیٹھا کہ وہ اپنی تاریخی کتابوں کولوگوں ہے چھیائے چھیائے کھرتے تھےاورصرف اس شخص کود کیھنے دیتے جس کا اطمینان ہوتا کہ وہ ان پراعتر اض کی باتوں کفقل نہ کرے گا اور علائی نے جوان ے دین دورع وغیرہ کے بارے میں کہاہے، میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا اور اب ان کے بارے میں میری رائے بیہ ہے کہ بعض باتوں کو دیایئہ وہ درست بجھتے ہوں گے تا ہم مجھے یقین ہے کہان میں بچھامورکووہ ضرور جھوٹ جانتے ہوں گےاور گووہ خود کسی پر جھوٹ نہ گھڑتے تھے مگریقطعی امر ہے کہ وہ ان جھوٹی باتوں کواپنی کتابوں میں درج ہوجائے کو پہند ضر ورکرتے تھے تا کہان کی اشاعت ہوجائے اور وہ اس بات کو بھی پہند کرتے تھے کہ سننے والا ان باتول کی صحت کا یقین کرلے اور پیسب محض اس کئے کہ جس شخص کے بارے میں وہ باتیں کہی گئی تھیں ذہبی اس ے بغض رکھتے اوراس سے لوگوں کونفرت دلانا جا ہتے تھے حالانکہ خودان کی معرفت و دا قفیت مدلولات الفاظ ہے کم تھی اورعلوم شریعت کی ممارست بھی نتھی مگروہ میںسباس لئے کرتے تھے کہ اس سے اپنے اس عقیدہ کی تقویت و تائید سمجھے تھے،جس کووہ حق خیال کرتے تھے۔ اس کےعلاوہ بیامربھی قابل ذکر ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد جب ضرورت کےوفت ان کے کلام کا مطالعہ زیاوہ کیا تو مجھے

ان کی سعی دتفتیش احوال رجال میں بھی کوتا ہیوں کا احساس ہوااور ای لئے میں صرف ان کے کلام کا حوالہ نقل کر دیتا ہوں اور اپنی طرف سے اس کی توثیق وغیرہ کچھنیں کرتا''۔الخ

علامہ تاج نے اپنی طبقات میں امام الحرمین کے ترجمہ میں بی بھی لکھا:۔'' ذہبی شرح البر ہان کونہیں جانتے تھے اور نہاس فن ہے واقف تھے وہ تو صرف طلبہ حنا بلہ سے خرافات من کران کا اعتقاد کر لیتے تھے اور ان کو ہی اپنی تصانیف میں درج کردیتے تھے''۔

علامہ کوٹر گُ نے بیسب نقل کر کے کھا کہ بات اس ہے بھی کہیں زیادہ لمبی ہے بیہاں ہمارامقصد صرف بیہ ہے کہ علامہ ذہبی کے ماس کے ساتھ الن کی کمی بھی سامنے ہوجائے اوران کوحدے زیادہ نہ بڑھایا جائے اور یہ بھی سب کومعلوم ہو کہ اکابر علماء حنفیہ مالکیدوشافعیہ پران کی تقید کی کیا پوزیشن ہاور ان کی تاریخی معلومات میں تحقیقی نقط نظر سے کتنی کمی ہے اور جس شخص کی معروف علم کلام واصول دین کی اتنی ناقص ہواس کی رائے کا کیاؤزن ہوسکتا ہے؟

امام ابوحنيفه رحمه الله كي طرف غلط نسبت

یدامربھی نہایت اہم وقابل ذکر ہے کہ علامہ کوٹری نے لکھا: - حافظ ذہبی نے بیناروا جسارت بھی کی کہ اپنی کتاب العرش والعلومیں امام بہتی کی الاساء والصفات کے حوالے ہے امام اعظم کا قول اس طرح لفل کیا کہ اللہ تعالیٰ آسان میں ہے زمین میں نہیں ہے، حالانکہ امام بہتی نے اس نقل پرخود ہی شک وشبہ کیا تھا اوران صحت الحکایة عنہ بھی ساتھ لکھ دیا تھا، یعنی بشرطیکہ بیقل امام اعظم سے مجھے و درست ثابت ہو پگر ذہبی نے اس جملہ کوحذف کر کے نقل کو چاتا کر دیا ( ملاحظہ ہوالاساء والصفات طبع الہندی سے مصرص ۳۰۸)

علامہ کوشری نے لکھا کہ یہ بات امام اعظم پرافتر اء و بہتان ہے اور ان کے بیرود نیا کے دو تہائی مسلمانوں کو گراہ کرنا ہے اگنے آخر میں علامہ نے یہ بھی لکھا کہ جافظ ذہبی متدرک حاکم کی ہہ کشرت احادیث کو جو فضائل نبوی اور فضائل اہل بیت میں مروی ہیں'' اظنہ باطلا'' لکھتے ہیں بعنی میں اس کو باطل خیال کرتا ہوں ،اور کوئی دلیل بھی اس کی ذکر نہیں کرتے کہ کیوں باطل بچھی گئی اور علامہ ابن المماوردی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ذہبی نے زمانہ کے بہت سے لوگوں کو ایڈ ادی ہے کہ اپنے پاس جمع ہونے والے نو جو اتوں سے بی سائی باتوں کو ان کے بارے میں لکھ دیا ہے ، علامہ کوشری نے آخر میں پھر لکھا کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی بیاعتراف ہے کہ ذہبی کا شروفت نہ بنسبت حافظ ابن تیمیں گارے میں کہیں کم درجہ کا ہے۔ (خلاصة علی السیف الصقیل ص ۲ کا تا ہمیں ا

مجموعه فتأوى مولا ناعبدالحي رحمهالله

حضرت مولا نا قدس سرہ کے علمی کمالات اور تالیفی گرانقذر خدمات قابل صدفخر ہیں جزاہ اللہ تعالی عن سائر اللہ تع جیرالجزاء، مگر کہیں ہونے کہیں بعض کمزوریاں نمایاں ہوئی ہیں، جو بمقتھائے بشریت ہیں، ان میں ایک استسلام بھی ہے، یعنی دوسروں کے مقابلہ میں ہتھیار ڈال دیا جہیں بعض کمزوریاں نمایاں ہوئی ہیں، جو بمقتھائے بشری معلوم ہوتا ہے کہ بہت ی کتا ہیں میسر خہونے کے باعث مطالعہ میں نہ آسکی ہوں گیاس ایس ختیق و تلاش ناقص رہی، چنا نچاس کی مثال اس وقت مناسب مقام ہے ہے کہ مجوعہ فقاوی کی جلداول کماب العقائد میں ہوال اللہ عرش پر ہے؟ کے جواب میں کلھا کہ وہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، تنزید نید کور کے ساتھ ججے وقت ہے، آگے وہی حدیث ابنی داؤ دلقل کی جس میں اللہ تعالی سے عرش پر ہونے کی وجہ سے اطبط کا اثبات ہے حالا نکداس کا ضعف ثابت ہے اورای طرح دوسری احادیث واقوال حافظ جس میں اللہ تعالی کہ المرش والعلو سے نقل کرد ہے ہیں اور امام عظم کی طرف منسوب وہ اوپر والی فلط روایت بھی نقل کردی ہے اور شخص عنان بن سعید داری م ۲۸۲ ہے کی کتاب انتقض کی نقول بھی درج کردی ہیں، حالا تکہ وہ بھی مجمد میں سے متھ اور ان کی کتاب فیور میں او حد سے عنان بن سعید داری م ۲۸۲ ہے کی کتاب انتقض کی نقول بھی درج کردی ہیں، حالا تکہ وہ بھی مجمد میں سے متھ اور ان کی کتاب فیور کی اس کے عنان بن سعید داری م ۲۸۲ ہے کی کتاب انتقال کی نقول بھی ورخ کردی ہیں، حالا تکہ وہ بھی مجمد میں سے متھ اور ان کی کتاب فیور کی اس کے عنان بن سعید داری م ۲۸۲ ہے کی کتاب انتقال کی نقول بھی والے مورن کردی ہیں، حالا تکہ وہ بھی مجمد میں سے متھ اور ان کی کتاب فیور کتاب اس کے خوال و مقابلہ سب ہی صرف اس کے حالے کھلے اقوال موجود ہیں اور امام غزالی و حافظ ابن تجرا اور دیگر اکابر شافعید و حنفید و مالکیے و حنا بلہ سب ہی صرف اس کی کور کی میں دور کی میں دور کی ہیں، حالا کہ وہ دفائل و حافظ ابن تو میں دور کی ہیں۔

قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواعرش پر ہے۔ نہ اس طرح جیے جمم جم پر ہوتا ہے، وہ ذات کا لفظ برحانے ہیں بھی احتیاط کرتے ہیں اور تشہیدہ تجسیم مراواس کی عرف اور پوری سنزید کی رعابت کرنے کو اشد ضروری سیجھتے ہیں، پھر اور بہت سے حضرات اہل حق تو کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے مراواس کی عرف پر بخلی العرش استوی سے اشارہ اس لام مراواس کی عرف پر بخلی ہے۔ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبق عالم کے بعد عرش پر میں مصفت در حسمت عملی غصبی" کھا اور اس کی تعبیراس جملہ ہی گئی ہے، والتہ اعلم (و تفصیل محل آخر، ان شاء اللہ ) پھر اگر خدا کوعرش پر اس طرح مان لیس کہ اس کے بوجھ سے عرش بوجھل کووہ کی طرح بولتا ہے، جیسا کہ والتہ اللہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا بوجھ سارے ٹیلوں اور پہاڑوں ہے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ تو تنزیہ باتی رہے گئی ؟!

ور مافظ ذہبی و غیرہ پر اعتماد کر لیا ، ای کہ کا بالعرش کی نقول زیادہ سے نی زیادہ ہے، نعبہ عقائد وہ داری سے بھی سنن داری والے اور صافظ ذہبی و غیرہ پر اعتماد کر لیا ، ای کہ ان کی کہا بالعرش کی نقول زیادہ سے زیادہ پیش کردیں اور شایدوہ داری سے بھی سنن داری والے کو سمجھ جیں جوامام سلم والوداؤ و کے اساتذہ میں سے عالی قدر محدث تھے اور ان کی وفات 20 جو جیں وغیرہ جی جو تیں جوامام سلم والوداؤ و کے اساتذہ میں سے عالی قدر محدث تھے اور ان کی وفات 20 جب و جبہ عثمان داری سے اسلام کی ہوامام سلم والوداؤ و کے اساتذہ میں سے عالی قدر محدث تھے اور ان کی وفات 20 جو بھی وغیرہ جیں جو تھی میں داری ہو اس میں ہوتا ہے کہ مشاہد میں ایک عرف سے تھی دوام مشرب جیں۔ و اللہ تعالیٰ اعلم و عملہ اتم و احکم

(٣) شيخ صفى الدين مندى شافعيٌّ

ے کے دلاک ورحافظ این تیمیہ کے رسالے عقیدہ وکیں جن میں اکابرعلاء وقضاۃ شام نے شرکت کی اورحافظ این تیمیہ کے رسالے عقیدہ واسطیہ وعقیدہ تمویہ کے مضامین عقائد زیر بحث آئے ، حافظ این تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے دلائل دینے اور کہا کہ تمام اہل سنت والجہاعة اور ائمہ حدیث وسلف امت کا بھی بہی عقیدہ تھا جہ مقابل علاء کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آیا امام احمد کا بھی بہی عقیدہ تھا تو حافظ این تیمیہ نے کہا کہ اس عقید ہے کہ امام احمد کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے ، بلکہ بدرسول اگرم عقابہ و تا بعین وعلائے سلف کا عقیدہ ہے ، ای طرح دوسرے عقائد پر بحثیں ہو گیں اور خاص طورے شخص عنی الدین نے اہل حق کا مسلک واضح کیا تو حافظ ابن تیمیہ درمیان اس کے اور جب دہ کئی بات پر گرفت کرتے تو حافظ ابن تیمیہ دوسری بات کو معرض بحث میں لے آتے اور ای پر شخص عنی الدین نے کہا کہ آپ تو انہوں ہے اعتقاد کے لحاظ ہے شافعی ہونے کا اقر ارکیا اور مجلس الدین زماکانی نے بھی حافظ ابن تیمیہ کو تی تھی کہ تو نے ہوں کہ نے کہا تو اور بحث ہوئی ای سب ملاء میں سے کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس وعود کونہ مان سکا کہ ان کا عقیدہ سلف کے مطابق ہے ، برخاست ہوگئی پھرآخری مجلس میں شخصدرالدین ابن الوکیل اور قاضی القضاۃ شخ بھم الدین شافعی وغیرہ دوسرے بھی بہت سے علاء وفقہاء شرکیہ ہوئے اور بحث ہوئی ان سب ملاء میں سے کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس وعوے کونہ مان سکا کہ ان کا عقیدہ سلف کے مطابق ہوں اس کے بعدان کومعرطلب کیا گیا تا کہ وہاں بھی عقائد کی بحث ہو۔

۳۳ رمضان کے بچھ بعد نماز جمعہ قلعہ شاہی میں علاء واراکین دولت کی موجودگی میں مقدمہ پیش ہوا، حکومت کی طرف سے شیخ شمس الدین محمد بن عدلان شافعی م بسم بھیے نے حافظ ابن تیمیہ کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداعوش پر ہے اورانگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جا اسکتا ہے اور خدا آ واز وحروف کے ساتھ بولتا ہے حافظ ابن تیمیہ نے جواب میں لمبا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو بچے عدالت قاضی القضاۃ زین الدین مالکی نے روکا کہ خطبہ نددیں ،الزامات کے جواب دیں ،حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ قاضی صاحب اس مقدمہ میں میر حریف و مصم ہیں ،اس لئے ان کو حکم کرنے کا حق نہیں اور آ گے کوئی جواب دین ،حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ قاضی صاحب اس مقدمہ میں میر حریف و مصم ہیں ،اس لئے ان کو حکم کرنے کا حق نہیں اور آ گے کوئی جواب دینے سے اٹکار کردیا قاضی مالکی نے قید کا حکم سنادیا۔ (دردکامنہ جلد نہرا)

#### (۵)علامها بن جهبل رحمه الله

آپ نے مسلہ جہت پر مستقل رسالہ لکھ کر حافظ ابن تیمید کا کمل و مرال ردکر دیا ہے (السیف الصقیل ص۱۸)

(۲) حافظ ابن و قیق العید مالکی شافعی العالمی شافعی العالمی شافعی العالمی شافعی العالم شافعی العالم سافعی سافعی

آپ بھی حافظ ابن تیمیہ کے معاصر تھے اور حضرت علامہ تشمیریؓ نے فر مایا کہ آپ کے بھی حافظ ابن تیمیہ کے ساتھ مناظرے ہوئے بیں ،گر آپ کی وفات اسے چے بیں ہوگئی تھی ، اس لئے غالبًا اس وقت تک بہت سے عقائد کا اختلاف وتفر وسب کے سامنے نہ آیا ہوگا تا ہم تاویل کا شدو مدے انکاران کے سامنے آگیا تھا ،اس لئے ان کا ارشاد ملاحظہ ہو:۔

(4) شيخ تقى الدين سبكى كبير رحمه الله

آ پ نے حافظ ابن قیم کے تصیدہ نونید کارد' السیف الصقیل' سے کیا، جس میں حافظ ابن تیمید وابن قیم مے عقائد کی تر دید بوجہ احسن و اخصر کی اور علامہ کوٹر گ نے اس کی تعلیق میں اہم تشریحات کیس اور شفاء السقام فی زیارۃ خیر الا تام بھی آپ کی مشہور تالیف ہے، جس میں حافظ ابن تیمید کے بہت سے تفردات کاردوافر کیا ہے، حیدرآ باد سے شائع ہوکر نادر ہوگئ ہے، اس کا اردوتر جمہ بھی ضروری ہے۔

#### (٨) مافظ ابن حجر عسقلاني

آپ نے جو تفصیلی نفذ در رکامنہ جلد اول میں کیا ہے اس کاذکر پہلے آچکا ہے اور خاص طور سے عقا کد کے بارے میں چند جملے پھر نقل کئے جاتے ہیں (۱) حدیث نزول باری تعالیٰ کاذکر کر کے ہمااللہ تعالیٰ عرش ہے آسان و نیا پراس طرح الرتا ہے جیسے میں منبر سے اتر تا ہوں اور دو در سے اتر کر بتلایا، ای لئے ان کو تجسیم کا قائل کہا گیا اور عقیدہ واسطیہ وعقیدہ تھو یہ میں بھی ایسے امور ذکر کئے ہیں جن کار دابن جہل نے کیا ہے، مثلاً کہا کہ ید، قدم ہساق وجب اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی بیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہا ور جب ان سے کہا گیا کہ اس سے تو تحیز وانقسام لازم آتا ہے تو جواب دیا کہ میں ان دونوں کو خواص اجسام میں سے نہیں مانتا (۲) بعض حضرات نے ان کوزند قد کا الزام دیا ہے کیونکہ انہوں نے استعاثہ بالنبی عقیقہ سے دوکا، جو حضور علیہ السلام کی تنقیص اور انکار تعظیم کے متر ادف ہے (۳) جب بھی بھی ان کو کسی بحث و مسئلہ میں قائل کر دیا جا تا تو وہ یہ کہد دیا کرتے تھے۔

کرتے تھے کہ میں نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا تھا جس کا تم الزام دیتے ہواور پھرا پنے قول کے لئے احتال بعید نکال کر بتلا دیا کرتے تھے۔

فتح البارى مين بھى به كثرت مسائل ميں روكيا ہے، حديث بخارى شريف "كسان السله ولم يكن شىء قبله و كان عوشه على المماء " ( كتاب التوحيد ١١٠٣) نے ذيل ميں كھا: - بخارى بساب بسدء السخلق ميں ولم يكن شىء غيره ( ص٥٣٣) مروى ہے اور روايت البي معاويہ ميں كان الله قبل كل شىء ہے، جس كا مطلب ظاہر ہے كہ الله تعالى كے ساتھ كوئى چيز ( ازل ميں ) نہ تھى اور يہ پورى صراحت كے ساتھ اس كا روہ ہے جس نے روايت الباب بخارى سے حوادث لا اول لہا كا نظريہ ثابت كرنے كى كوشش كى ہے اور بيابن تيميہ كى طرف نبست كردہ نبايت شنع مسائل ميں سے ايك ہے۔

یں نے وہ بحث دیکھی ہے جوانہوں نے بخاری کی روایت الباب پر کی ہے اور انہوں نے اس روایت پاب کودوسری روایات پرتر بچ وے کراپنا مقصد ثابت کیا ہے، حالا نکہ جمع بین الروایتین کے قاعدہ سے یہاں کی روایت کو بدء الحلق والی روایات پرمحمول کرتا چاہئے نہ کہ پر محس جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کیا ہے اور جمع بین الروایتین بالا نقاق ترجی پرمقدم ہوتی ہے (فتح الباری س ۱۹ س س) اور بدء الحلق والی روایت و لسم یہ کن شیء غیرہ پرحافظ نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے خدا کے ساتھ اور کوئی نیس تھا، نہ پائی تھا نہ عرش تھا نہ اور کوئی چیز اس لئے کہ وہ سب غیر اللہ ہے اور و کسان عبور شدہ عملی المعاء کا مطلب یہ ہے کہ پائی کو پہلے پیدا کیا پھرع ش کو پیدا کیا پائی پر ، نیز لکھا کہ کتاب التو حید میں و لم میکن شیء قبلہ آئے گا اور روایت غیر بخاری میں و لم میکن شیء معد مردی ہے اور چونکہ قصدایک بی ہے اس لئے اس روایت بخاری کوروایت بالمعنی پرمحول کریں گے اور غالباس کے راوی نے دعاء نبوی است الاول فسلیس قبلک شیء

( عبیہ ) حافظ نے اس عنوان ہے کھا: ۔ بعض کماپوں میں بیرحدیث اس طرح روایت کی گئے ہے کان اللہ و لا مسیء معه و هو
الآن علی ما علیه کان بیزیادتی کی کماب حدیث میں نہیں ہے، علامه ابن تیمیہ نے اس پر عنبیہ کی ہے گران کا قول صرف و هو الآن
علی ما علیه کان کے لئے مسلم ہے، باقی جملہ ولائی و معہ کے لئے مسلم نہیں ہے، کیونکہ روایت الباب و لا مشیء غیرہ اور و لا مشیء معه
کا مطلب واحد ہے آگے حافظ نے لکھا کہ و کان عوشہ علی الماء سے بیتلایا کہ پانی وعرش میڈا عالم تھے، کیونکہ وہ دونوں زمین و آسانوں
سے قبل پیدا کئے تھے النے (فتح الباری ص ۱۹۱۶)

### (٩) محقق عينيّ

آپ نے لکھا: - وکان عرش علی الماء سے ان لوگوں کا روہوتا ہے جوعرش کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے مانے ہیں اور انہوں نے بخاری کی
روایت الباب "کان الملہ ولمہ یکن شیء قبلہ و کان عوشہ علی المهاء" سے استدلال کیا ہے اور بیڈ ہب باطل ہے اور وکان عرش علی
الماء سے بیاستدلال بھی سے خوابی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے والا ہے بلکہ صرف عرش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پانی پر ہے، اپنے بارے
میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ وہ عرش پر ہیں، نہ ان کواس کی ضرورت ہے اور عرش کو اللہ تعالیٰ نے ای طرح فرشتوں کی عباوت گاہ بتایا ہے، جس
طرح زمین پر بیت جرام کوعبادت گاہ بتایا ہے اس کو بھی بیت اللہ اس کو بھی بیت اللہ اس کو بھی اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور محفوظ کی اولیت علق پر بھی کام کیا ہے اور شرح المواہب للہ نہ میں ساکن ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ موری ہے اور علام میں اور شرح اللہ والمنہ میں ہوا کہ نے روایت اول ما جسلی اللہ تعالیٰ فور محمد علی اور اس کی بیدائش سے کھے جس کروایت مسلم میں ہے، واللہ اللہ قبل الوثر تی الول تعدہ طویلتہ وو بندوں کے مقط دیکو بچاس بزارسال قبل آسانوں اور زمین کی پیدائش سے کھے جسا کروایت مسلم میں ہے، واللہ اللہ قبل الوثر تی الول تعدہ طویلتہ وو بندوں کے مقط دیکو بچاس بزارسال قبل آسانوں اور زمین کی پیدائش سے کھے جسیا کروایت مسلم میں ہے، والتہ الم میں اللہ کی کان و لم یک ماسوی واول میں جدلی العدم العدم الدم میں اللہ کی کان و لم یک ماسوی واول میں جدلی العدماء بمصطفیٰ

ہای طرح عرش کا بھی مالک و خالق ہے (اور جس طرح بیت اللہ کی نبعت تشریفی ہے ای طرح عرشہ کی نبعت بھی تشریفی ہے )اوراللہ تعالیٰ کی اوراللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کو مستعقر بتلانا مجمد کا غذہ ب اولیت کے لئے نہ کوئی حد ہے نہ نہایت اور وہ ازل میں اکیلا تھا اس کے ساتھ عرش نہیں تھا، آگے لکھا کہ عرش پراللہ تعالیٰ کو مستعقر بتلانا مجمد کا غذہ ب ہے جو باطل ہے کیونکہ استعقر اراجسام ہے ہاور اس سے حلول و تناہی لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ (عمد ۃ القاری ص ۱۱ جو باطل ہے کیونکہ استعقر اراجسام ہے باور اس سے حلول و تناہی لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ (عمد ۃ القاری ص ۱۱ جو باطل ہے کیونکہ استعقر اراجسام ہے کیونکہ اس کے حافظ ابن جمہد کا نام نہیں لیا ہے برخلاف اس کے حافظ ابن جمہد کے اکثر جگہ ان کانام کے کرردگیا ہے، عالبًا مام عینی کو موثق فرائع ہے حافظ ابن تیمیہ کے نظریات اور تفردات نہیں پہنچے ہیں۔

اوپری تفصیلات معلوم ہوا کہ حافظ این تیمیٹ نے جورسالہ التوسل والوسیلہ کے آخر میں بیعقیدہ لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے آسائول پراپ عرش پر ہے، اس سے انہوں نے اپناوہ ی عقیدہ بتلایا ہے جس کا حافظ این جروبیٹی وغیرہ نے ددکیا ہے، کیونکہ عرش پر ہوئے کا مطلب ہاس پراستقر ار ہے اور یہ بھی کہ وہ ہمیشہ عرش پر ہے، لہذا عرش بھی از ل ہے موجود اور قدیم ہوا جس سے حوادث لا اول لہا کا نظر بی ظاہر ہوا اور آ گے حافظ این تیمیٹ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلوق ہے منفصل اور جدا ہے، کیونکہ وہ سب سے اوپرعرش پر ہے اور دوسری سب مخلوقات نیج بین اس سے خدا کے لئے ایک جہت فوق والی اور گلوق کیلئے دوسری جہت تحت والی متعین ہوئی، حالا نکہ خداجہت و تحیر وغیرہ ہے منزہ ہے کہ یہ سب اجسام و گلوقات کے لوازم واوصاف بین اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے لیسس کہ مشلہ مشیء فرمایا ہے اور گلوق سے مباین وجدا ہوئے کا یہ مطلب توضیح ہوسکتا ہے کہ اس کی شان الوہیت وغیرہ گلوق ہے الگ ہے لیکن یہ مطلب کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمارے ساتھ نہیں یہ مصل ہوئے کا یہ مطلب کہ وہ ہمارے پاس نہیں ، کیونکہ ایساعقیدہ آیات قرآئی و ہو معکم اینما کنتم اور نصن اقرب الیہ من حبل ساتھ نیس کی شان الوہ یہ فی السب ہو د وغیرہ کے خلاف ہے۔

(١٠) قاضي القصناة شيخ تقى الدين ابوعبدالله محمدالاخنائي رحمهالله

آپ نے علامہ بکی مؤلف''شفاءالسقام'' گی طرح حافظ ابن تیمید کے ردمیں''المقالۃ المرضیہ فی الردعلی من ینکر الزیارۃ المحمدیہ''کھی یہ بھی ابن تیمید کے معاصر تھے،حسب تحقیق علمائے امت کسی امر مشروع کو معصیت قرار دینا بھی عقیدہ کی خرابی ہے اورا بھی او پر حافظ ابن ججڑکا قول قل ہوا کہ انکاراستغاثہ بالنبی وغیرہ کے باعث اوگ تنقیص نبوی کا گمان کرتے اور زندقہ سے ان کو متم کرتے تھے۔

# (۱۱) شیخ زین الدین بن رجب حنبلی رحمه الله

کبار حنا بلہ میں سے تھے اور حافظ ابن تیمیہ پرخرا لی عقائد کی وجہ ہے کفر کا اعتقادر کھتے تھے اور ان کا روبھی لکھا ہے وہ بعض مجالس میں بلندآ واز ہے کہتے تھے کہ میں بکی کومعذور جھتا ہوں ایعنی تکفیرابن تیمیہ کے بارے میں ( دفع الشبہ القی الدین الحصنی م ۸۲۹ھ ہے) ص۱۲۳)

# (١٢) شيخ تقى الدين حسنى دمشقى رحمهالله (م ٨٢٩ ج)

آپ کا دور حافظ ابن تیمیہ سے قریب تھا آپ نے حافظ ابن تیمیہ کے عقا کد کا نہا ہے مفصل روکھ ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان عقا کد کی نہا ہے۔ کہ ان عقا کد کی نہا ہے کہ ان عقا کہ کی نہا ہے۔ کہ ان عقا کہ کی است امام احمد کی طرف کرنا کسی طرح درست نہیں ، نیز ثابت کیا کہ امام احمد ما ول تھے اور ابن حامد ان کے شاگر د قاضی اور زاغو کی وغیر ہم حنا بلد نے ان پڑھ خس افتر اور کیا ہے ہی میں لکھا کہ علاوشام شخ بر ہان الدین فزاری وغیرہ نے حافظ ابن جیمیہ کی تحقیر کا فقو کی لکھا جس سے شخ شہاب الدین بن جہل شافعی نے اتفاق کیا اور مالکی علماء نے بھی موافقت کی پھر اس کو سلطان وقت نے قضا قر کو جمع کر کے دکھا یا اس کو پڑھ کر قاضی قضا قربد رالدین جماعہ نے لکھا کہ اس مقالہ کا قائل ضال ومبتدع ہے، یعنی حافظ ابن تیمیہ اور اس کی موافقت حنقی وعنبلی علماء وقضا ق نے

بھی کی، البذاان کا کفر مجمع علیہ ہوگیا، پھریفتو کی دمشق بھیجا گیااور وہاں کے قضاۃ وعلماء کے سامنے پیش کیا گیا تو ان سب نے بھی بلااختلاف کہا کہ ابن تیمیہ گافتو کی خطا اور مروود ہاوران کو آئندہ فتو کی دینے ہے روکنا چاہئے، ندان کے پاس کسی کو جانا چاہئے، النح شخ بھٹی نے بداور دوسرے واقعات ابن شاکر کی کتاب' عیون البتوار ہے'' نے قل کئے ہیں بھر ۲۰ میں علامہ صبی نے حافظ ابن تیمیہ کے عقیدہ قدیم عالم کارد کیا ہے، ص۱۲ میں سفرزیارۃ نبویہ کومعصیت بتلانے کا مکمل رو کیا ہے، ص۱۲ میں سفرزیارۃ نبویہ کومعصیت بتلانے کا مکمل رو کیا ہے، ص۱۲ میں حافظ ابن کیر (تلافدہ ابن تیمیہ) کے حالات و کیا اور غدا ہوت کے بیان کئے جوانہوں نے اپنے استاد کے اتباع کی وجہ سے برداشت کئے تخریس پچھا بیات مدح نبوی کے سلسلہ کی ذکر کی ہیں پوری کتاب اہل علم وتحقیق کے مطالعہ کی ہے۔

(١٣) شيخ شهاب الدين احمد بن يجي الكلابي (١٣٧٥ م

آپ نے بھی مستقل رسالہ جہت کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے رد میں لکھا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر پورے رسالہ کوشنخ تاج الدین بجگ نے اپنی ' طبقات الشافعیہ'' میں نقل کر دیا ہے۔

(۱۴)علامه فخرالدين قرشي شافعيًّ

آ پ نے بھی جہت کے مسئلہ میں'' بنجم المبتدی ورجم المعتدی'' کتاب لکھی اوراس میں وہ مراسیم اور دستاویزات بھی نقل کردی ہیں جن میں حافظ ابن تیمیہ کے عقائد ونظریات اورمخالفین علماءوقضاۃ کی رائیں مکمل طور سے درج ہیں۔

عافظ ابن تیمیہ کے بڑے نالسم علامہ ابوالحسن علی بن اسام علامہ ابوالحسن علی بن اسام علامہ ابوالحسن علی بن اسام علی قونوی وکان ہو بصرح بان ابن تیمیہ سے بیٹ الیعقل بایقول (براہین الکتاب السندس ۱۸۲) (۱۲) علامہ ابن رفعہ (۱۷) شخ عمد عثان علی بن تحمد بن خطاب الباجی (۱۹) شخ حسن بن احمد بن تحمد بن خواب الباجی (۱۹) شخ حمد عثان البوریتی (۲۲) شخ عبد اللہ بن بماعہ (۲۱) شخ محمد عثان البوریتی (۲۲) قاضی زین الدین ابن زمانا لی (م مراحیے) آپ نے بھی حافظ ابن البوریتی (۲۲) قاضی کمال الدین ابن زمانا لی (م مراحیے) آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کو تحمد اللہ بن ابن الوکیل (۲۲) علامہ محدث و فقیہ نور اللہ بن بمری جنہوں نے تیمیہ کے رد میں تالیف کی (منتبی المقال ص۵۶) (۲۵) شخ علاء اللہ بن ابن الوکیل (۲۲) علامہ محدث و فقیہ نور اللہ بن بمری جنہوں نے تیمیہ کوشتی المقال ص۵۶) (۲۵) شخ علاء اللہ بن بخاری (مراسم کھے وہ کافر اللہ بن تیمیہ کوشتی المقال میں حافظ ابن تیمیہ کی کہ بول کا مطالعہ پورے نورو فکر کے ساتھ تحت نقد کیا تھا، علامہ سخاوی نے لکھا کہ علامہ السام کھے وہ کو المن تیمیہ کوشتی میں سکونت اختیاری تو لوگ ان سے مقالات ابن تیمیہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے اوروہ ان کی غلطیاں بتالیا کرتے تھے ، علامہ کوش کی تیمی کورائے یہ تی کہ مول حوادث باللہ تعالی اور جہت وغیرہ کے قائل تھے جبکہ یہ سب عقائد جماہیر کرتے تھے، بلداس کئے تھا کہ ابن تیمیہ کی دجوشی ایس سے عقائد جماہیر کرتے تھے، بلداس کئے تھا کہ ابن تیمیہ کوش کے دوروں غیراسلامی عقائد کی وجے ابن تیمیہ کی درائے کے تھی کہ جوشی ایس سے عقائد کو اسلامی عقائد کی وجے ابن تیمیہ کی درائے کے تھی کہ جوشی ایس سے عقائد کو اسلامی عقائد کی وجے ابن تیمیہ کی درائے کے تھی کہ جوشی ایس سے عقائد کو اسلامی عقائد کی دوروں کیا تھی کہ جوشی ایس سے عقائد کی دوروں کی بلد کی دوروں کی درائی کیائی تیمیہ کی دوروں کی درائی کیا تھا کہ کو اسلامی عقائد کی دوروں کیا تھیں کہ جوشی ایس سے عالی کہ کوشن ایس سے درائی کی دوروں کی بلد کی تو کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی بلد کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی بلد کی دوروں کی کی دوروں کیا کی دو

(۲۸) شيخ ابن جملهٌ

آپ نے بھی روحافظ ابن تیمیہ کے لئے تالیف کی (منتہی المقال ص۵۴)

## (٢٩) شيخ داؤ دا بوسليمان

آپ نے کتاب الانتهار کھی (ایسنا)

## (۳۱،۳۰) علامة قسطلانی شارح بخاری وعلامه زرقانی

آپ نے اپنی مشہور دمعروف تالیف' المواہب اللہ نیے' ص ۲۰۰۳ و ۱۳۳۳ ج ۸ میں لکھا: - میں نے شیخ ابن تیمیا کی طرف منسوب منسک میں دیکھا کہ روضتہ نبویہ پرمستفتل حجرہ شریفہ ہوکر دعانہ کرے اورامام مالک ہے مروی روایت کوبھی انہوں نے جھوٹ قرار دیا،ایسا کہا واللہ اعلم ۔علامہ زرقانی شارح المواہب اورشارح موطاامام مالک ؒ نے اس پرلکھا کہ بیابن تیمید کی بےموقع اور عجیب قتم کی جسارت ہےاورعلامہ قسطلانی نے کذا قال کہدکربھی اس سے اپنی براءت ظاہر کی ہے، کیونکہ روایت مذکورہ کے جھوٹ ہونے کی کوئی معقول وجنہیں ہے، کیونکہ اِس کوشیخ ابوکسن علی بن فہرنے اپنی کتاب' فضائل ما لک' میں روایت کیا ہے اور اپنے طریق سے حافظ ابوالفضل عیاض نے بھی شفامیں متعد د ثُقة شیوخ ہے روایت کیا ہے اور اس کی اسناداجھی ہے بلکہ سیجے کے درجہ میں بھی کہی گئی ہے اور جھوٹ کیونکر ہوسکتی ہے جبکہ اس کے راویوں میں کوئی بھی جھوٹا اور وضاع نہیں ہے،لیکن جبکہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنا نیا ند ہب بنالیا تھا، یعنی قبور کی تعظیم نہ کرنا خواہ کسی کی بھی ہوں اور بیہ کہ ان کی زیارت صرف اعتبار وترحم کیلئے ہےاوروہ بھی اس شرط کے ساتھ کہان کی طرف سفرنہ کرے اس لئے وہ اپنی فاسد عقل کی وجہ ہے اپنی بدعت اور متفر دنظریہ کے خلاف ہر چیز کواپنے او پرحملہ آور خیال کرتے تھے اور جس طرح کسی حملہ آور کا دفاع کسی نے کسی طرح سے ضرور کیا جا تا ہے وہ بھی اس کود فع کرتے تصاور جب کوئی معمولی درجہ کاشبہ بھی ان کے خیال میں ممانعت کے لئے پیش کرنے کونہ ملتا تھا تو وہ سرے سے روایت ہی کے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرگذرتے تنے اور کسی نے ان کے بارے میں ٹھیک انصاف ہی کی بات کہی ہے کہ ان کاعلم ان کی عقل سے زیادہ ہے۔ علامہ زر قانی نے ریجی لکھا: -اس شخص کو بلاعلم ودلیل کے روایت مذکورہ کی تکذیب کرنے میں شرم بھی نہ آئی ، پھر جس قول مبسوط سے اس نے استدلال كيااس سے صرف خلاف اولى ہونے كى بات نكل عتى ہے، كراہت اور ممانعت كى نہيں، كيونكماس ميں ہلا ادى ان يىقىض عند المقبس لسلدعهاء اورا گرجم محدثانه فقط نظرے سوچیں گے توروایت ابن وہب کواتصال کی وجہے ترجیح دے کرمقدم کرنا پڑے گا،روایت اساعیل پر، کیونکہوہ منقطع ہےانہوں نے امام مالک کوئییں پایا،علامة سطلاقی نے فرمایا: - حافظ ابن تیمیٹی اس مقام میں کلام ناپسندیدہ اور عجیب ہے جوزیارۃ نبویہ کے لئے سفر کوممنوع قرار دیا ہے اور کہا کہ وہ اعمال ثواب میں ہے ہیں ہے بلکہ اس کی ضدیعنی گناہ ومعصیت کاعمل ہے، اس کارد شیخ سبکی نے شفاءالغرام میں لکھا ہے جوقلوب مونین کے لئے واقعی شفاور حمت ہے (منتہی المقال ص٥٢) اور شرح بخاری شریف میں باب فیضل الصلواة فی مسجد مکه الخ كے تحت كھا كدابن تيمية كاقول ممانعت زيارة نبويدان منقول مسائل ميں سب سے زيادہ افتح واشع مسائل ميں سے ہے (ايضاص٥٥)

## (٣٢)علامهابن حجرمكي شافعيٌّ

آپ نے اپنے ' فتاوی حدیثیہ' میں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف بہت زیادہ لکھا ہاور نہایت بخت الفاظ میں نقذ کیا ہے، مثلاً عبد خذلہ اللہ واصلہ واعماہ واسمہ واذلہ نیز آپ نے '' الجو ہرائظم فی زیارۃ القبر المکرّم' کھی جس میں مدل رد کیااور ابن تیمیہ کے لئے درشت لہجاور سخت الفاظ استعمال کئے۔ واعماہ واصمہ واذلہ نیز آپ نے '' الجو ہرائظم فی زیارۃ القبر المکرّم' کھی جس میں مدل مداعلی قاری حنوم میں معلی تا ری حنوم میں مدل میں مداول کے اللہ مہمجد شد ملاعلی قاری حنوم میں مداول کے اللہ مہمجد شد ملاعلی قاری حنوم کی میں مدل میں مداول کے اللہ مہمجد شد ملاعلی قاری حنوم کی میں مداول کے اللہ مداول کی میں مداول کی میں مدل کی میں مداول کی مداول کی میں مداول کی مداول کیا کی مداول کیا کی مداول کی مداو

آپ کی رائے گرامی آپ کی مشہور کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ شریف سے پہلے قل ہوچکی ہے، آپ نے سفرزیارۃ نبویہ کے معصیت کہنے کوقریب بہ کفرقرار دیا ہے۔

### (۳۴) شخ محم معین سندی ّ

مشہور تحدث مؤلف دراسات اللبیب ،آپ نے بھی حافظ ابن تیمید کے تفر دات پر سخت گرفت کی ہےادر مستقل ردمیں کتاب بھی کھی ہے۔ ( ۳۵) حضرت شاہ عبد العزیر محدث دہلوی حقی

آپ نے لکھا: - ابن تیمیہ کا کلام منہاج النہ وغیرہ کتابوں کے بعض مواقع میں بہت زیادہ مؤحش ہے، خاص طور سے تفریط حق اہل بیت اور زیارۃ نبویہ سے منع کرناغوث، قطب وابدال کا انکاراور تحقیر صوفیہ وغیرہ اموراوران مضامین کی نقول میرے پاس موجود ہیں اوران کے زمانہ میں ہی بڑے بڑے علماء شام ومصروم خرب نے ان کے تفردات کا رد کیاتھا پھران کے شاگردا بن القیم نے ان کے کلام کی توجیہ کے لئے بہت کوشش کی لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ، حتی کے مخدوم معین الدین سندی نے میرے والد ماجد (شاہ ولی اللہ ) کے زمانہ میں ہی ابن تیمیہ کے رومیں مستقل رسالہ لکھا تھا، اور جبکہ ان کے تفردات علماء اہل سنت کی نظر میں مردود ہی متھے تو ان کی مخالفت اور ردوقدح پر طعن ابن تیمیہ کے دومی مقتوان کی مخالفت اور ردوقدح پر طعن ابن تیمیہ کے دومی مقتوان کی مخالفت اور ردوقدح پر طعن ابن تیمیہ کے دومی مقتوان کی مخالفت اور ردوقدح پر طعن ابن کیاموقع ہے؟ (فناوئی عزیزی ص ۱۳۰۰)

## (٣٦) حضرت مولا نامفتی محمد صدرالدین د ہلوی حفیؓ

آپ نے زیارۃ نبویہ کے لئے سفر کے استحباب پرنہایت مفیدعلمی کتاب''منتہی المقال فی شرح حدیث لاتشدالرحال''کھی،جس میں حافظ ابن تیمیہ کے نظریات وعقا کد پربھی مدلل نقذ کیا ہے آپ نے لکھا کہ ابن تیمیہ کی کتابیں صراط متنقیم وغیرہ ہندوستان آئیں تو ان کی ہفوات لوگوں میں پھیلیں،جن ہے عوام کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوا،اس لئے ان کے عقا کدھیجہ کی حفاظت کے لئے ابن تیمیہ کے حالات سے بھی ہمیں آگاہ کرنا پڑا، پھرا کا برعلاء کی تنقیدات نقل کیس الخ (ص ۴۹)

ص ۵۸ تاص ۲۸ میں کتب معتبرہ تاریخ علامہ بکری اور تاریخ نویری ومرآ ۃ البخان العلامہ ابی محمد عبداللہ یافی اورصاحب التحاف وغیرہ سے حافظ ابن تیمیٹے کا صفات جلالیہ و جمالیہ خداوندی میں بے جاکلام کرنا و دیگر عقائد جدیدہ کا اظہار اور علماء و حکام اسلام کی طرف سے ان پر دارو گیر کرنا وغیرہ واقعات تفصیل نے تیں اور ککھا کہ بحری ہے میں جب بعض اکا برامراء کی سفارش پر قید سے رہا ہوئے اور اپنی بات چلتی نہ دیکھی تو اعتقاد اہل حق کی طرف رجوع ظاہر کیا اور یہ بھی کہد دیا کہ میں اشعری ہوں اور سب اعیان وعلمائے مصر کے روبروا مام اشعری کی کتاب اپنے سر پررکھی لیکن پھر پچھروز کے بعد دوسرے فتنے اٹھا دیئے الخ

# (٣٨،٣٧) شيخ جلال الدين دوا في وشيخ محمر عبده

آپ نے شرح العصد ریہ میں لکھا: - میں نے بعض تصانیف ابن تیمیہ میں ان کا قول عرش کے لئے قدم نوعی کا پڑھاا کنے اس پرشنخ محمہ عبدہ نے اس کے حاشیہ میں لکھا: - بیاس لئے کہ ابن تیمیہ حنابلہ میں سے تھے جو ظاہر آیات وا حادیث پڑمل کرتے ہیں اور اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالی کا عرش پراستواء جلوساً (بیٹھ کر) ہوا ہے پھر جب ابن تیمیہ پراعتراض کیا گیا کہ اس سے تو عرش کا ازبی ہو نالازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالی ازبی ہے، لہٰذا اس کا مکان بھی ازبی ہوگا اور عرش کی ازلیت ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے تو اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کہا کہ ''عرش قدیم بالنوع ہے بعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ایک عرش کو معدوم کر کے دوسرا پیدا کرتا رہا ہے اور ازل سے ابد تک میمی سلسلہ جاری ہے تا کہ اس کا استواء ازلاً وابداً ثابت ہو سکے ''۔

اس جواب پرشیخ محمد عبد نے رئیمارک کیا کہ میں یہ بھی تو سو چنا پڑے گا کہ اللہ تعالی اعدام وا یجاد کے درمیان وقفہ میں کہاں رہتا ہے؟ آیاوہ
اس وقت استواء ہے ہے جاتا ہے اگر ایسا ہے تو بیاستواء ہے ہے جانا بھی از لی ہوگا کہ ہمیشہ سے یہ بھی ہوتا رہا ہے (اس طرح استواء اور عدم استواء دونوں کواز لی کہنا پڑے گا) فسیحان اللہ، انسان بھی کس قدر جاہل ہے اور کیسی کیسی برائیاں وہ اپنے اختیار ومرضی ہے قبول کر لیتا ہے، تا ہم میں نہیں جانتا کہ واقعی ابن تیمیان بھی ہے، کیونکہ بہت کی ہاتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب ہوئی ہیں (واقعی دفع شبہۃ انتظمیہ لا بن الجوزی)

(٣٩) سندالمحد ثين محمدالبرييُّ

آپ نے اپنی کتاب '' اتخاف اہل العرفان بروئیۃ الانہیاءوالملائکہ والجان' میں لکھا: – ابن تیمیے خبلی نے (خدااس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے) وعویٰ کیا کہ سفرزیارۃ نبویہ حرام ہے اوراس مسافر کی نافر مانی کے باعث اس سفر میں نماز قصر بھی ناجائز ہے، اوراس بارے میں ایک باتیں ہجن کو کان سننا بھی گوارہ نہیں کر سکتے ، اور طبائع ان سے نفرت کرتی ہیں ، اور پھراس کلام کی نموست بڑی کہ اس نے جناب اقدس جل وعلا تک بھی خباور کیا ، جو ہر کمال کی مستحق ہے اور رواء کبریا وجلال کو بھی پھاڑ ااور ایسے امور کی نسبت کی جوعظمت و کمال باری کے منافی ہیں ، مثلاً جہت کا ادعاء ، تجسیم کا التزام ، اور جوالیے عقائد نا فتیار کرے اس کو گراہ و گئمگار بتلایا اوران باتوں کو منہروں پر بیٹھ کر برملا کہا اور اس نے انکہ مجتمدین کی مخالفت میں بھی بہت سے مسائل میں کی نیز خلفائے راشدین پر لچراور پوچ قتم کے اعتراضات کے اس لئے وہ اس نے انکہ مجتمدین کی مخالفت فاسدہ پر گرفت کی اوران کے وہ دلائل کا سدہ کی کمزوری ثابت کی ان کے بوب کو واشگاف کیا اوران کے اوبام وغلطات کی قباحتوں کو بیان کیا (منتبی المقال ص ۵۰)

## (۴۰) محقق ہیثمی رحماللہ

آپ نے فرمایا: – ابن تیمیدکون ہے جس کی طرف نظر کی جائے یا امور دین میں اس پراعتماد کیا جائے اوراللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایسے ام مجمع علیہ کو مقدر کیا، جس کے علم وفضل اور جلالت قدر نیز صلاح و دیانت کوسب ہی مانتے ہیں، یعنی مجتہدین محقق، جہدمہ قتی الدین سبکی قدس اللہ روحہ ونور صریحہ، کہ آپ نے اس کے ردمیں ایسی کتاب تالیف کر دی جس کا حق ہے کہ وہ دلوں سے صفحات پر طلائی حروف ہے کھی جائے الخ دین میں کے ۔ کہ آپ نے اس کے ردمیں ایسی کتاب تالیف کر دی جس کا حق ہے کہ وہ دلوں سے صفحات پر طلائی حروف ہے کہ جائے الخ (ایصنا ص اہ

### (۴۱)علامه شامی حنفی رحمه الله

آپ نے باب الدلیل علی مشروعیۃ السفر وشدالرحال للزیارۃ نبویہ میں اکھا کہ تاکدزیارت پراجماع ہے اور حدیث لاتشدالرحال سے نذر کا مسئلہ اللہ کا ایک ہے۔ جس نے اس سے سفر زیارۃ کومنوع بتایاس نے رسول اکرم عقبہ کے مقابلہ میں نہایت بے جاجسارت کی اور اہانت نبویہ وسوءا دب کا مرتکب ہوا اور جواز سفر تو غرض دنیوی کے لئے بھی بلاخلاف ہے تو اغراض اخرویہ کے لئے بدرجہ اولی ہے اور اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کاردا کا برامت بھی وغیرہ نے کردیا ہے کیونکہ ابن تیمیہ نے ایسی منگر ہات کہی ہے جس کی گندگی سات سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھوئی جاسکتی (منتہی المقال ص ۵۲)

### (۴۲)علامه محقق شیخ محمدز امدالکوثری رحمه الله

اسلامی عقائدوا عمال کے سلسلہ میں جس قدر بھی غلطیاں اور مسامحات تچھوٹے بڑے،اس زمانہ تک کے علمائے امت ہے ہو چکے ہیں ان کی نشاند ہی اور سیجے وقوی دلائل نقلیہ وعقلیہ ہے رد کرنا اور اس کی اشاعت کی سعی کرنا ،علامہ کوٹری کا سب سے بڑا مقصد زندگی تھا اور خدا کاشکر ہے وہ کا میاب ہوئے اور ان کی وجہ ہے وہ علوم حقائق منکشف ہوکر سامنے آگئے کہ ہم سب کے لئے شمع راہ بن گئے اس لئے آج کے دور میں ہر عالم جو اسلامیات پرعلم و تحقیق کے اعلیٰ معیار پر کیجھ کیسے کا ارادہ کرتاوہ علامہ کوٹری کی تالیفات تعلیقات اوران کتابوں کا ضرورمختاج ہے جن کی وہ متقد مین ا کا برامت کے ذخائر قیمہ میں سے منتخب کر کے نشاند ہی کر گئے ہیں ،تفر دات حافظ ابن تیمیہ ؓ کے رد کی جانب بھی انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی ،اس لئے ان ابحاث میں بھی ان کی اوران کے معیار پر دوسروں کی تالیفات کا مطالعہ اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت ضروری ہے۔واللہ الموفق

### (٣٣)علامه مدقق شيخ سلامه قضاعي شافعي رحمه الله

آپ نے ایک نہایت مفید خیم علمی کتاب (۵۳۷، صفحات کی)'' براہین الکتاب والنۃ''کے نام ہے کھی جوعلامہ کوثری کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے،اس میں اصولی وفروعی بدعات پر سیر حاصل کلام کیا ہے اور خاص طور ہے حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات بابۃ عقا کدوا عمال کارد وافر نہایت مفصل دلائل و براہین ہے کیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ علماء اور منتہی طلبہ حدیث اور ان حضرات کے لئے نہایت ضروری ہے جوعلم اصول الدین میں شخصیص کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح علامہ کوثری کی تالیفات کا مطالعہ بھی ان کے لئے بنیادی اہمیت وضرورت رکھتا ہے۔

### (۴۴)علامه شو کانی رحمه الله

آپ نے اپنی مشہور کتاب''الدررالنضید'' میں حافظ ابن تیمیہ ؓ کے بہت ہے اوہام کارد کیا ہے اورتوسل بالصالحین کا بھی اثبات جواز کیا ہے پہلے اس کی بعض عبارات بھی نقل کی گئی ہیں۔

#### (۴۵) نواب صدیق حسن خانصاحب بھویالی رحمہ اللہ

آپ نے لکھا: - میں حافظ ابن تیمیہ گومعصوم نہیں سمجھتا بلکہ ان کے بہت سے مسائل اصلیّہ وفرعیہ کامخالف ہوں، وہ ایک بشر تھے،اور بحث کے وقت مقابل کواپنے غضب وغصہ کا نشانہ بنا لیتے تھے (بحوالہ مکتوبات شیخ الاسلام ص۳۱۳ ج۳) بید دونوں باوجودسلفی ہونے کے حافظ ابن تیمیہ گی رائے کے خلاف تھے۔

# (٣٦) شیخ ابوصامد بن مرز وق رحمه الله

آ پ نے نے طرز میں عقائد واصول دین مہمات مسائل پر نین نہایت اہم کتابیں لکھیں جو دمثق سے شاکع ہو پچکی ہیں (۱) برا ۃ الاشعریین من عقائد المخالفین ۲ جلد (۲) العتقب المفید علی ہدی الزرعی الشدید (۳) النقد الحکم الموز ون لکتاب المحدث والمحد ثون ان سب میں بھی تفر دات حافظ ابن تیمید کارد کیا گیا ہے۔

## (٧٧)علامه محرسعيد مفتى عدالت عاليه حيدرآ با دوكن رحمه الله

آپ نے حافظ ابن تیمیہ کے رد میں''التنبیہ بالتزیہ' لکھی جو**ہ سامے میں مطبع محبوب** شاہی حیدرآ باد سے ۳۳۲ صفحات پرمطبع ہوکر شائع ہوئی تھی ،جس کا ایک نجدی عالم احمد ابن ابراہیم بن عیسیٰ نے رد بھی لکھا تھا، وہ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

### (۴۸)علامه آلوی صاحب تفییرروح المعانی کی رائے

آپ نے استواعلی العرش کے بارے میں بہت ہے اقوال و ندا ہب تفصیل کے ساتھ نقل کئے اور جولوگ استواء کی تفسیر استفرار سے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لوازم کے بھی قائل ہیں ان کوتو ہوئی گمراہی اور صرح جہالت کا مرتکب قرار دیا (روح المعانی ص۱۳۴ج ۸) علامہ آلوی نے اگر چہتوسل ذات ہے انکار کیا ہے تا ہم توسل ہجاہ النبی علیہ السلام کو جائز کہا ہے، ملاحظہ ہوص ۱۲۸ج ۲ مگر ناشر کی ستم ظریفی

(۴۹)علامه محدث قاضی ثناءاللہ صاحب،صاحب تفسیر مظہری کی رائے

آپ نے لکھا: - علامہ بغوی نے فرمایا: -معتزلہ نے استواء کی تاویل استیلاء سے کی ہے لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلا کیف کہ اس برایمان لا نافرض ہے اور اس کے علم ومعنی مراد کواللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دے جس طرح امام مالک نے جواب دیا تھا اور عرش کی طرف اللہ تعالیٰ کی ضبعت تشریف و تکریم کے لئے ہے جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، دوسرے اس لئے بھی کہ عرش کو انواع تجلیات اللہ یہ کے ساتھ خصوصیت ہے اور اس لئے اس کوعرش الرحمان بھی گہا گیا ہے۔

سوفی علیہ نے جس طرح معیت کو بلا کیف کے مانا ہے اور جس طرح کچھ تجلیات خاصہ قلب مومن پر ثابت کی ہیں اور اس کو عالم صغیر کا عرش اللہ بھی کہا ہے اور کعبہ معظمہ کے لئے ججلی خاص ثابت کی ہے ، ای طرح بجی خاص رہانی عرش کے لئے بھی ثابت کی ہے جو عالم بمیر کا قلب ہے ، الرحمن علی العوش استویٰ ہے اس کی طرف اشارہ ہے ، اور ارشادر بانی ''لیسعنی قلب عبدی المؤمن'' بھی وارد ہا لے النے (ص سے من اول من الغمام کے تحت کھا کے اہل سنت سلف وخلف کا اس پر اجماع واتفاق ہے کہ اللہ تعالی صفات اجمام سے منزہ ہے ، البندااس آیت میں (جس سے صفات جسمیہ کا تو جم ہوتا ہے ) انہوں نے دوطریقے اختیار کے (ا) اس کے معانی ومطالب میں بحث نہ کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا علم اللہ کو ہے ، بیسلف کا طریقہ تھا (۲) مناسب طریقہ سے ایک آیات کی تاویل کی جائے۔

# (۵۰)علامه محدث حکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ صاحب تفسیر بیان القرآن کی رائے

آپ نے اپٹی تفسیر مذکور میں ساتوں مقامات میں جہال استواعلی العرش کا ذکر آیا ہے ہرجگدان کے مضامین ومواقع کے لحاظ ہے معنی

مرادی کی وضاحت کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جملہ بوھا دیا ہے اور سابق الفاظ بدل کر ترمیم کردی ہے جس کا ذکر بوا درالنوا در میں کیا ہے تا کہ نے ایڈیشنوں میں بیترمیم ضرور کموظ رہے یعنی پہلے حضرت ؓ نے خلف کا مسلک متن میں اورسلف کا حاشیہ میں رکھا تھا، پھر یعدکورائے بدل گئی اوراس کو برعکس کردیا ، واللہ درہ جز اہ اللہ خیرالجزاء

(۵۱) امام العصر حضرت مولا نامحمدانور شاه صاحب کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

آپ درس صدیت دارالعلوم دیوبندو ڈاجیل کے زمانہ میں برابر حافظ ابن تیمیہ کے اتوال وآراء پیش کر کے قبول وردکا فیصلہ کیا کرتے ہے اور جہال ان کی بہت ی علمی تحقیقات اور فضل و تبحر و و سعت مطالعہ کی جر پورمدح کرتے تھے و ہیں ان کے تفردات پرکڑی تقید بھی کرتے تھے ،ہم یہاں پرفروئی مسائل کے تفردات و مسامحات ہے صرف نظر کر کے صرف چندعقا کہ واصول کا ذکر کریں گے ، حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام ظلیم مہتم دارالعلوم دیوبند نے حیات انور ص ۱۳۳۰ میں اپنے زمانہ کمذکا واقعہ نقل کیا کہ ایک بار غالبًا استواء علی العرش کے مسئلہ پرکلام فرماتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ کے مسئلہ اور دلائل کو شرح و سط ہے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ' حافظ ابن تیمیہ جیال علم میں سے جی مگر بایں ہمہ وہ اگر مسئلہ استواء علی العرش کو لے کریہاں آنے کا ارادہ کریں گے تو اس در سگاہ میں ان کو گھنے نہیں وونگا''۔ نیز ملاحظہ ہو نقد بابہ نقل غدا ہب وافراط و تفریط ،فیض الباری ص ۵۹ جا۔

ورس بخاری شریف میں استواء کی بحث میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے علو ورفعت کا اثبات فرمایا جیسا کہ ان کی شان کے لائق و مناسب ہے، لیکن حافظ ابن تیمیٹ نے کہا کہ اس ہے جہت ثابت ہوئی اور خدا کے لئے جو جہت کا انکار کرے وہ اس جیسا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے وہ اس جیسا ہے جو خدا کے وجود کا انکار ہوگا ، اس طرح خدا کے انکار کرے ، اس لئے کہ جس طرح کی ممکن کا وجود بغیر کی جہت کے بیس ہوسکتا اور انکار جہت ہاس کے وجود کا انکار ہوگا ، اس طرح خدا کے لئے بھی جہت کے انکار سے اس کے وجود کا انکار ہوگا ، اس طرح بیس کہتا ہوں کہ بیاستدلال نہا ہے بچیب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس لئے بھی جہت کے انکار سے اس کے وجود سے انکار کے مراد ف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیاستدلال نہا ہے بچیب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس لئے تھے ، باتی دوسرے بہت سے شدود آپ کے سامنے پوری تفسیل ویقین کے ساتھ منآ کے تھے اور حافظ ابن تیمیہ کی گئی نقول بھی آگئی تھیں جن کو خزیمہ کی کتاب الستہ اور حافظ ابن تیمیہ کے بیاس حافظ ابن تیمیہ کے بیاس حافظ ابن تیمیہ کی نقول بھی آگئی تھیں جن کو خدے کے بعد دو دان کے دو میں ذیا دو شدید ہو گئے تھے۔ (مؤلف)

ے واجب کومکن کے برابر کردیا ہے، حافظ ابن تیمیہ کوسو چنا چاہئے تھا کہ جس ذات نے سارے علم کو کتم عدم ہے بقعتہ وجود کی طرف نکال دیا ، کیااس کا علاقہ عالم کے ساتھ باتی مخلوقات کے علاقہ کی طرح ہوسکتا ہے؟ چھریہ کہ جب ایک وقت میں وہ باری تعالیٰ موجود تھا اور دوسری کوئی چیز عالم میں ہے موجود نتھی تو جہات کا خالق بھی وہی ہے، جو بعد میں موجود ہو ئیں تو حق تعالیٰ کا استواء جہت میں مخلوقات و ممکنات کی طرح پہلے ہے کیونکر ہوسکتا ہے جبکہ جہت کا وجود بھی نہ تھا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان استواء بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ ممکنات کے لئے اس کی شان استواء بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ ممکنات کے لئے اس کی شان معیت واقر بیت ہے اور اس باب میں غلو کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کرنے کے قریب کردینے والا ہے، والعیا ذیاللہ کہ ہم عدود شرع سے تجاوز کریں (فیض الباری میں 19 ج میں)

قول ہو کان عوشہ علی الماء پرفر مایا: - حافظ ابن تیمید قدم عرش کے قائل ہیں اور قدم نوگی کہتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے (استواء کو جمعنی معروف (جلوس) لیا، تو عرش کوقید مائے پرمجبور ہوگئے، حالا نکہ ترفدی شریف میں طرح حدیث موجود ہے شہ حلق عوشہ علی المماء (پھرعش کو پائی پر پیدا کیا) اور علامہ اشعری کے نزد یک استواء کی حقیقت صرف ایک صفت خداوندی کا تعلق ہے عرش کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ استواء کو بمعنی جلوس باری تعالی لین محض باطل ہے جس کا قائل کوئی غبی یاغوی ہی ہوسکتا ہے اور یہ ہو بھی کس طرح سکتا ہے جبکہ عرش کا ایک مدت غیر متعینہ دراز تک کوئی وجود ہی نہ تھا، پھر استواء باری عرش پر بمعنی فرکور کیونکہ معقول ہوسکتا ہے؟ ہاں! بس اتنا ہی ہم کہ سکتے ہیں کہوئی حقیقت معبودہ ہے جس کی تعبیر حق تعالی نے اس لفظ (استواء) ہے کی ہای گئے میر نے زدیک پدلفظ کسی استعارہ پر بھی محمول نہیں ہے بلکہ اس سے مراوایک قسم کی تجل ہے (فیض الباری ص ۱۹۵ج س)

آ یک روزیہ بھی فرمایا، حافظ ابن تیمیہ ؓ نے عرش کوقد یم کہا کیونکہ اس پر خدا کا استواء ہے حالا نکہ حدیث تریذی میں خلق عرش مذکور ہے، انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور جو بات ان کے ذہن میں چڑھ گئی تھی ای پر جےرہے۔

ہم جو پہھ سمجھے ہیں وہ یہ کہ عالم اجہام عرش پرختم ہے اور خدا بری ہے جہت و مرکان سے اور عرش دفتر ہے علوم ساویہ کا ، وہیں ہے تہ ہم جو پہھ سمجھے ہیں ، پس خدا کا استیلاء ہوا تمام عالم پر ، یہی مراد ہے استواء عرش کی تعرج الملائکہ وغیرہ سے ثابت ہوا کہ سمع نے ہم کو جہت علو ہی دی ہے اور شریعت نے کہا کہ سب چیزیں عدم سے مخلوق ہیں کیں کیا وہ اس پر بیٹھ گیا؟ غباوت ہے ایسا خیال کرنا ، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھوکہ شریعت نے تیزید کر جو جہت ہم کو بتلائی ہے وہ نلو ہی ہے ، لیکن نہ ایسا کہ وہ خدا اس پر مشمکن ہے جیسے ابن تیمیہ نے کر دیا۔
یوں سمجھوکہ شریعت نے تیزید کر کے جو جہت ہم کو بتلائی ہے وہ نلو ہی ہے ، لیکن نہ ایسا کہ وہ خدا اس پر مشمکن ہے جیسے ابن تیمیہ نے کر دیا۔
خود ہی ان کو بچھنا چا ہے تھا کہ جو چیزیں عدم سے پیدا ہوں تو کیا ان سے ذات باری کا تعلق ایسا ہوگا کہ جیسا زید کا عمر و بکر ہے ، محض الفاظ و ہو معکم ایسما کنتم اور استواء وغیرہ کی وجہ ہے ؟!

نیز قر مایا: - شریعت کے جہت ہے علودینے کا مطلب میہ ہے کہ جمیں یوں چلایا کہاس طرح سے قمل میں ظاہر کرومشلا دعامیں ہاتھ اور سراٹھا ناوغیرہ،ور نہ وہ سب جگہ موجود ہے اور بے جہت ہے۔

صدیث بخاری کےالفاظ و ان رہمہ ہیسنہ و ہین القبلة ( ۳۵ ) پرفر مایا: -شرح عقا ندجلالی ہیں ہے کہ قبلہ شروعیہ حاجات کے لئے آسان ہے، پھر کہا کہ ایک حنبلی عالم کا قول ہے کہ آسان جہت حقیقة ہے پھراس کے قول مذکور پراظہار تعجب کر کے کہا کہ اس نے آسان کو جہت شرعیہ کیوں ندکہا؟ اس کوفقل کر کے حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ حنبلی عالم سے ان کی مراوحا فظ ابن تیمیہ ہیں، بہر حال! جس طرح حاجات اوران کے قبلہ کے درمیان وصلہ اوراتصال ہے، ای طرح آدی اوراس کے قبلۂ دیدیہ کے درمیان بھی علاقہ وصلہ ہے اوراس قبلۂ دیدیہ کے درمیان بھی علاقہ وصلہ ہے اوراس قبلۂ دیدیہ کے درمیان بھی علاقہ وصلہ ہے اوراس قبلۂ دیدیہ کی طرف تھوکنا اس وصلہ کے خلاف ہے ( فیض الباری ۳۰ ۲۰ ۲ )

صديث بخاريان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عوشه ان رحمتي سبقت غضبي (٣٠٠١) پرفر مايا: -اي

کتبہ کوقر آن مجید میں الرحمٰن علی العرش استویٰ ہے تعبیر کیا گیا ہے اور عرش پر استواء کا مطلب یہ کہ وہ سارے عالم رحما نیت والو ہیت سب کوشامل ہے، کیونکہ عرش کے اندرسب کچھٹلوق ہے۔ نیز ملاحظہ ہوفیض الباری ص۳ج ہم۔

فرامایا: - حافظ ابن تیمید نے تمام اسادات کو جوئق تعالی کے لئے آئی ہیں حقیقت سے جاملایا ہے،اس لئے وہ مشبہ کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے ذات باری کولیس کمثلہ ٹی بھی رکھااورا سادات کو بھی درست رکھاا بن تیمید نے کنز دلی ہذا ہے تشریح کر کے بدعت قائم کردی ہے اور ہم بنی الامیر المدینہ وغیرہ اسادات کی طرح سمجھتے ہیں شریعت میں بھی اور جس طرح اہل لغت وعرف بنی الامیر المدینہ کو مستحسن خیال کرتے ہیں اورا فترش الامیر کوغیر مستحسن ای طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: - افعال جزئید مندہ الی اللہ تعالی جیسے نزول، استواء وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ ؓ نے جمہور سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ باری تعالی کے ساتھ قائم ہیں اور انہوں نے استحالہ قیام حوادث بالباری کا بھی اٹکار کیا ہے اور کہا کہ ایک چیز کے کل حوادث ہوں نے کہا کہ وہ باری تعالی کوڈات باری سے منفعل مانے ہیں ہونے ہے اس کا حدث لازم نہیں آتا، لیکن جمہور نے ان کی اس بات کونہایت ناپسند کیا، کیونکہ وہ ان افعال کوڈات باری سے منفعل مانے ہیں اور کہتے ہیں کہ حوادث ہوگا۔والعیاذ باللہ۔

اس طرح جمہور کا مسلک بیہوا کہ وہ سب افعال مذکورہ مخلوق بھی ہیں اور حادث بھی اور ابن تیمیڈان کو حادث تو مانتے ہیں مگرمخلوق نہیں مانتے ،اس طرح انہوں نے خلق و حدوث کو الگ الگ کر دیا اور ای کی طرف امام بخاری کا میلان بھی معلوم ہوتا ہے کہ افعال حادث قائم بالباری ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور وہ مخلوق نہیں ہیں (فیض الباری ص ۵۲۳ جس)

بخاری کے آخری کلام لفظی وکلام نفسی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: -اشعری کلام نفسی کے قائل ہیں مگر حافظ این تیمیہ ؓ نے اس کا بھی اٹکار کیا ہے اوران کا انکارا یک ثابت شدہ امر کا انکاراور تطاول (تجاوز عندالحد ) ہے، حضرت ؓ نے آ گےاس پر دلائل کے ساتھ بحث کی ہے (فیض الباری س ۵۳۹ج جس)

بخاری باب مناقب سیدنا عباسٌ میں توسل کی بحث کرتے ہوئے فرمایا: - بیتوسل فعلی تھا، کیونکہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تھا کہ عباس! گھڑے ہوجا ہے اور باران رحمت طلب سیجئے! اور انہوں نے سب کے ساتھ لمبی دعا کی ہے، اس کے علاوہ توسل قولی بھی ہوتا ہے، جو حدیث آئی (مرویہ ترفدی وغیرہ) سے ثابت ہے، لہٰذااس کا انگار بھی حافظ ابن تیمیہ کا تطاول اور حدیث تجاوز ہے (فیض الباری ص ۱۸ ج سم) بخاری شریف ص ۴۰۵ باب من استعان بالضعفاء کے ذیل میں فرمایا: - استعانہ بیہ کہ صالحین وضعفا کوا ہے ہمراہ لے جائے کہ ان کی موجود گی ہے جمع میں خدارتم کرے، یہاں سے توسل غائب نہیں نگاتا گویاوہ بھی درست ہے پھرفر مایا کہ آیت کریمہ "و اہت بعنوا الیہ بھی ان کی موجود گی ہے جمع میں خدارتم کریمہ "و اہت بعنوا الیہ بان کی موجود گی ہے جمع میں خدارتم کریمہ "و اہت بعنوا الیہ بان کی موجود گی ہے جمع میں خدارتم کرے، یہاں سے توسل غائب نہیں نگاتا گویاوہ بھی درست ہے پھرفر مایا کہ آیت کریمہ "و اہت بعنوا الیہ بات

الوسيلة "كے بارے ميں جو پچھابن تيمية مجھے ہيں وہ تو عربيت ہے دور ہے، البته عام مروج توسل بھی نہيں ہے كہ صرف عبارتی وزبائی ہوكہ شخ عبدالقادر جيلانی روضه كامثلانه کچھ كام كيا، ندان كے اوراد كئے ندان كے سلسله ميں اور ندا تباع شريعت وغيرہ پھر كہتا ہے كدان كے توسل سے فلال مقصد كاحصول ما نگتا ہوں تو يہ بغوى بات ہے، البته بيآيت اس كومقتصى ہے كہ واسطه كا پية ضرور ديتے ہيں كہ كسى كو واسطه بنا كروعا كرے جس سے تعلق ہو۔

بخاری شریف کتاب الاطعمہ ص ۹ مے درس میں ضمناً تقییحت ذہبیہ کا ذکر قرمایا کہ حافظ ذہبی نے حافظ ابن تیمیہ کو خط لکھا تھا کہ تم وعویٰ کرتے ہو کہ تم نے سلف کے عقا کدا پی کتابوں میں لکھے ہیں حالا نکہ یہ غلط ہے بلکہ وہ سبتہ ہاری اپنی آراء ہیں اور میں نے پہلے زمانہ میں لکھے ہیں حالا نکہ یہ غلط ہے بلکہ وہ سبتہ ہاری اپنی آراء ہیں اور میں نے پہلے زمانہ میں لکھے اس کے عقا کدا پی اصلاح حال اس مثلا حضورا کر مجانف کے تحت آپ کے قوسل سے اپنی اصلاح حال واتباع شریعت کی تو نیق میں معفرت میں خاتمہ اور آپ کی محبت وقعات کے لئے دعا کر ہے واس کے جواز واسحباب میں کیا کلام ہوسکتا ہے؟ اور جس طرح عائبات آپ کی واتباع شریعت کی تو نیق آل ایم موسکتا ہے؟ اور جس طرح عائبات آپ کی واتباع شریعت کی تو نیق آل سے دعا کر سکتا ہے مثال میں کوئی شرک کا شائبہ ہے نہ اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم (مؤلف)

تہمیں نصیحت کی تھی کہ فلسفہ کا مطالعہ نہ کرو، مگرتم نہ مانے اور اس زہر کو پی لیا، حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ ذہبی نے فلسفہ کو زہر قرار دیا ہے۔ (فیض الباری ص۳۳۳ جس)

زیارۃ نبویہ کے سفر کومعصیت قرار دینے پر فرمایا کہ امت ہے بالا جماع ثابت ہو چکا ہے کہ زیارت کو جاتے تھے اور اس کا جواب حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کسی ہے نبیں ہو سکا ہے۔

آ خرمیں حضرت شاہ صاحبؓ کے چند جملے اور نقل کئے جاتے ہیں تا کہ مزید علمی فائدہ وبصیرت حاصل ہو: - دوسر ہے حضرات کے تذکرہ میں فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ کاعلم بھی فلسفہ ہے ، مطالعہ زیادہ ہے، حذاقت نہیں نصیب ہوئی اس لئے منتشر چزیں لکھتے ہیں، تبحریہ ہے کہ ایک ہی ری پر چلے، بخت وا نفاق کے قائل ہیں، اور الواحد لا یصد رعنہ الا الواحد کے بھی قائل ہیں، نیز صفات کے عین ذات ہوئے کے قائل ہیں، ساتھ ہی فرمایا کہ ہے تا کہ فلسفہ کے بڑے حاذق تھے اور صدر شیرازی بھی بڑا حاذق ہے، شیخ تاج الدین بکی کے ذکر میں فرمایا کہ انہوں نے شرح عقیدہ ماتریدی ککھی ہے جو بہت انجھی کتاب ہے اس میں اشاعرہ و ماتریدیہ کے اختلاف کو کم کیا ہے اور اختلاف کو نزاع لفظی کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ تقی الدین بکی کے ذکر پرفرمایا کہ ان کی کتاب شرح المنہاج کی فقہ بہت عالی ہےاوروہ تمام علوم میں ابن تیمیہ سےاو نچے ہیں البتہ وہ حدیث میں قواعدے کام لیتے ہیں ،ایبا کرنا حدیث میں نقص ہے۔

#### تقوية الإيمان

اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس سے زیادہ راضی نہیں ہوں اور یہی رائے مجھے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو گ ہے بھی پہنی ہے۔ اور ہے۔ حالانکہ وہ حضرت مولا ناساعیل صاحب شہید گی محبت میں ہالک تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت مولا ناشاہ عبد العزیز صاحب اور پھر حضرت مولا ناشاہ عبد القادر صاحب بی بھر حضرت مولا ناشاہ عبد القادر صاحب ، جھے نہایت باوثو ق ذر بعہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولا ناشہید نے حضرت شاہ اسحاق صاحب ، شاہ محمد یعقوب صاحب ، مولا نارشید الدین صاحب وغیرہ پانچ اشخاص کو تقویۃ الایمان سپر دکر کے ان کو الفاظ و مضمون بدلنے کا اختیار دیا تھا، پھر ان میں سے پچھے نے الفاظ بدلنے کی رائے دی اور پچھے نے کہا کہ بغیر تشدد اور بخت الفاظ کے اصلاح نہ ہوگی اور خود حضرت شہید نے بھی اپنے زمانہ کے حالات سے مجبور ہوکر اتنا تشدد اختیار کیا تھا، حیات انبیاء میہم السلام کے دلائل پیش فر ماکر حضرت شاہ صاحب ہے تھے میں بھول دور سے کو ٹا تھا دہ عبد الو ہا ب نجد گی گا بھی ذکر کیا اور بتلایا کہ انہوں نے اپنے دور تسلط میں ہاون دستہ لے کر دوضہ عزاز نبوی کے پاس بیٹھ کرزورزور ورے کو ٹا تھا دہ لوگ حافظ ابن تیمیہ کے تاباع میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعدوفات میں فرق بتلانے کے لئے ایساکرتے تھے ، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ لوگ حافظ ابن تیمیہ کے اتباع میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعدوفات میں فرق بتلانے کے لئے ایساکر تے تھے ، اللہ تعالی رحم فرمائے۔

# (۵۲)حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بندنوراللّدمرقده

آپ بھی درس بخاری وتر ندی دارالعلوم دیو بند کے زمانہ میں حافظ ابن تیمیہ یے تفر دات عقائد و مسائل فروع کا نہایت شدت ہے د فرمایا کرتے تھے اور آپ نے بتلایا کہ میں نے مدینہ منورہ کے قیام میں ان کی تصانیف ورسائل دیکھے ہیں اور بعض ایسی کتابیں بھی دیکھیں ہیں جو ہندوستان میں شاید ہی کئی کتب خانہ میں موجود ہوں اور ان سب کے مطالعہ سے میں اس نتیجہ پرعلی وجہ البصیرت پہنچا ہوں کہ اہل سنت و الجماعة کے طریقہ سے کھلا ہوا عدول وانحراف ان کے اندرموجود ہے اور آپ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا ارشاد بھی اپنی تا سید کے لئے بیش فرمایا کرتے تھے، جس میں انہوں نے بھی حافظ ابن تیمیدگی منہاج النوت و دیگر تالیفات کا مطالعہ کرنے کے بعدان پر سخت تنقید کی تھی، ملاحظہ ہو مکتوبات شخ الاسلام جلد چہارم اور آپ نے الشہاب الثاقب میں بھی عقائد و ہابیدو تیمید کارد مفصل و مدل طور سے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مکتوبات شخ الاسلام جلد چہارم اور آپ نے الشہاب الثاقب میں بھی عقائد و ہابیدو تیمید کارد مفصل و مدل طور سے کیا ہے۔

(۵۳) حضرت علامه محدث مولا ناظفر احمد صاحب تفانوی دام ظلهم

آپ نے اپنی نہایت جلیل القدر تالیف اعلاء اسنن میں تمام اہل ظاہر وسلقی حضرات کاردوافر کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن حزم طاہری اور حافظ ابن تیمید کے طاہری اور حافظ ابن تیمید کے خافظ ابن تیمید کے مسلم میں جانوں تیمید کے مسلم میں جانوں تیمید کے مسلم کی جانوں تیمید کے مسلم کی احداث اقوال پشد فیھا عن مسلک کارد کر کے کہ احداث اقوال پشد فیھا عن الجماعة و بخالف الاجماع و مذاهب السلف کلھا فالی الله المشتکی۔

(۵۴) حضرت علامه محدث مولا ناسید محدیوسف صاحب بنوری دام فیضهم

آپ، متفدیین کے طرز پرمحد ثانہ محققانہ انداز میں 'معارف اسنن' شرح ترفدی شریف لکھ رہے ہیں، جس کی چھٹھنم جلدیں شاکع ہوچکی ہیں، حضرت امام العصر علامہ تشمیری قدس سرہ کے اخص تلافدہ حدیث میں سے ہیں، اور وسعت مطالعہ و حفظ میں نہایت ممتاز ہیں، احادیث احکام کے تحت حافظ ابن تیمیہ کے تفردات و مختارات پر بھی مدل و مکمل کلام کرتے ہیں اس وقت چھٹی جلد سامنے ہے جس میں طلقات ثلاث کی بحث فرما کر تھم تھملہ بحث کے عنوان سے لکھا:۔

مسائل طلاق میں حافظ ابن تیمیہ کا شذوذ و تفر دان دوسرے اصولی وفروی مسائل کے شذوذ وتفر دات کی ایک نظیر ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے مشائخ کا طریقہ بہی رہا کہ وہ حافظ ابن تیمیہ کے وسعت علم وتبحر کے اعتراف کے باوجودان کے شواذ کارد ضرور کرتے تھے اور اس معاملہ میں ان کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے اور خودان کے ہم عصرا کا براہل علم اور بعد کے حضرات نے بھی برابران کی غلطیوں کی نشاند ہی کی ہے اور دلائل کے ساتھ ان کا روکرتے رہے ہیں ، مشلاً حافظ تھی الدین بکی ، کمال الدین زملکانی ، ابن جہل ، ابن الفرکاح ، عزبین حباہ ، صلاح العلائی ، تھی الدین حصلی و فیر ہم من الاعلام (معارف السنن ص ۱۹۵۶)

خلاصته كلام

حافظ ابن تیمیئے نے رسالہ توسل کے خاتمہ پرا ہے عقا کہ کا اظہاراس طرح کیا تھا کہ وہ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے آسانوں پرا ہے عرش کے اوپر ہے وہ (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، نہ (۳) اس کی مخلوقات میں کچھاس کی ذات کا ہے اور نہ (۴) اس کی ذات میں کچھاس کی مخلوقات کا ہے اور وہ (۵) سبحا نہ عرش اور ساری مخلوقات ہے۔ (۲) اپنی قدرت سے ہاور وہ (۵) سبحا نہ عرش اور ساری مخلوقات ہے۔ (۲) اپنی قدرت سے عرش اور حاملین عرش سب کو اٹھائے ہوئے ہے النے اور یہ بھی کہا کہ قل ہواللہ احد تو حید تولی ہے النے

ہم نے یہی دکھلانے کے لئے کدان کے عقائد کے بارے میں اکا برعلائے امت نے کیا پچھرائیں قائم کی ہیں او پر کی تفصیل پیش کی ہے کہ کہ کہ ان کے عقائد کے بارے میں اکا برعلائے امت نے کیا پچھرائیں قائم کی ہیں او پر پچھا بحاث آئیں گی، اگر چہ عقائد کی بحث بخاری کے آخر میں ہے اور معلوم نہیں کہ وہاں تک پنچنا مقدر میں ہے یانہیں اگر ضرورت نے مجبور کیا اور انوار الباری کے کام سے پچھوفت نکال سکا تو مستقل کتاب ہی حافظ ابن تیمیہ پر تکھول گا، ان شاءاللہ تعالی۔

راقم الحروف کے نزدیک سب سے زیادہ ضرورت صرف عقائد پر بحث کی تھی اوراس کی طرف کم توجہ کی گئی ہے، وہ شایداس لئے بھی

کہ انہوں نے کھول کر ہاتیں کم کہی ہیں اور اس لئے بھی کہ ان کے عقائد کے زیادہ حصہ کی اشاعت نہ ہوئی الیکن اب کہ حافظ ابن جیمیہ وابن قیم کی وصیت کے موافق دارمی جزی کی کتاب انتقض بھی شائع ہوگئی ہے اور شیخ عبداللہ بن الامام احمد کی کتاب السنداور محدث ابن خزیمہ کی کتاب التو حید اور شیخ محمد بن عبدالو ہاب کی بھی کتاب التو حید شائع ہوگئی ہیں ، اس لئے بڑی سہولت سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جمہور امت سلف و حقد مین کے عقائد سے ان حضرات کے عقائد کس قدر مختلف ہیں۔

تو حید خالص کی طرف دعوت دینے والے س تو حید کی طرف بلار ہے ہیں؟ بقول محققین امت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے وہ
سب لوازم ثابت کر دیئے گئے جواجیام و تخلوقات کے لوازم ہیں تو سرے ہاں کی ذات کا تعارف ہی غیر سے قاریاتھی در ناتھی ہوا، عافظ
این تیمیہ ہے نے اپنی کتاب ''الیاسی '' میں لکھا:۔'' عرش لغت میں سر پر کو کہتے ہیں اور یہ بنیست او پر والی چیز کے ہوتی ہے جیت بہ
نبست پنچے والی چیز کے ہوتی ہے پس کئی جگہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لئے عرش کو ثابت کیا اور وہ بنیست اس کے جیت کی طرح نہیں ہے تو
معلوم ہوا کہ دو اس کی نسبت ہے مثل سر پر (تخت) کے ہاور اس ہا ثابت و معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے'' بیان کے پہلے
معلوم ہوا کہ دو اس کی نسبت ہوئی اور آخر میں ساتو اس جملہ ہی ہی ہے کہ عرش و عالمین عرش سب کو غدا اپنی قد رہ سے اٹھائے ہوئے ہا اس کی خود عرش پر بیٹھا ہے اور خود دی اپنی قد رہ سے ہوئی (تخت) اور اس کے اٹھائے
دونوں جملوں کو ملاکر معقولیت ملاحظہ بیجئے کہ دہ اللہ تعالیٰ خود عرش پر بیٹھا ہے اور خود دی اپنی قد رہ سے ہوئی روایت کرتے اور اس کی اٹھائے
دونوں جملوں کو ملاکر معقولیت ملاحظہ بیجئے کہ دہ اللہ تعالیٰ خود عرش پر بیٹھا ہے اور خود دی اپنی قد رہ سے ہوئی روایت کرتے اور اس کی اٹھائے
دونوں جملوں کو ملاکر معقولیت ملاحظہ بیجئے کہ دہ اللہ تعالیٰ خود عرش پر بیٹھا ہے اور خود دی اپنی قدرت سے اپنی عرض ان معالیٰ کے ہوئے ہیں جوائے ہیں جوائے ہیں کہ ان کی کھر وال اور گھنٹوں تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان
سی ہوئی کرے اٹھائے ہوئے ہیں جوائے ہیں جوائے ہیں کہ ان کی کھر وال اور گھنٹوں تک کا فاصلہ دوآسائوں کے درمیانی فاصلہ کے ہرا ہر ہے،
اللہ کو آخری کی کے غیر موائی کو اس کی درمیانی فاصلہ کی ہوئی کے مائی کا فاصلہ دوآسائوں کے درمیانی فاصلہ کے ہرا ہر ہے،
پر ہوئی کی ان کے ہوئی ہوئی کو اس کی خور کی عبد الو جید سے برا ہم کی ان اس کہ کہ کی عبد اللہ کو موائین فاصلہ کے ہرا ہر ہے،
پر مورٹ کے اور اس کی عبد الور کی بیا ہوئی کی عبد الور کو اس کی کھر کی عبد الور کی کو انتقالیا تا کہ ہوئی کو اس کی کو اس کی کو کو کیت کیا تھائی کی کو کو کی کو کو کو کو کر کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کر کے کو کو کر کو کر کو کر کی کو کو کی کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کی کو کر کو کر کو کو کر کو کر

اور دوسری حدیث ساقط الا سناد ہے داری بجزی نے بیٹا بت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ عرش پرا تنازیادہ ہے کہ اس کاعرش اونٹ کے بھاری کجادہ کی طرح چوں چوں کرتا ہے اور بیجی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ ساری دنیا کے ٹیلوں اور پہاڑوں کے بوجھ سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

کے حافظ ابن تیمیہ بہت سے فروعی مسائل میں ندہب دئنیے تی ترجے کی طرف مائل تھے ،اورعقا ٹد کا اختلاف کھل کرسا منے ندآیا تھا اس لئے بھی دننیے نے ان کے رو کی طرف توجیبیں کی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ،علامہ ابوز ہرہ نے نکھا - حافظ ابن تیمیہ حنبی سے الیکن ان کا انصال ند ہب حنفی ہے بھی منقطع نہیں ہوا بلکہ وہ اس کو دوسرے خدا ہب ہے شکل وافضل مجھتے تھے ، کیونکہ اس میں سلف صالح کا اتباع ان سب سے زیادہ ہے (ابن تیمیہ س) ا

ہم نے بھی انوارالباری میں کسی جگہ'' دویڑوں کے فرق'' کے عنوان سے حافظ ابن جیسیٹی نڈ ہب حنقی کے لئے زیادہ سے زیادہ تا ئیدوحہایت اور حافظ ابن قیم کی اس کے برعکس شدید مخالفت کا ذکر کیاتھا'' والدنیا دارالعجائب''

شخ ابوز ہرہ نے یہ بھی تاھا: - حافظ ابن تیمیہ کی آراء کشرہ عقائد کے باب میں بھی فقہاء خداہب کے خلاف تھیں اور مناقشات و مناظرات بھی عقیدہ تھویہ کے سلسلہ میں شروع ہوگئی، اس کے سب توام و خواس ادھر متجبہ ہوگئے اور کچھدت کے لئے یہ قہبی جھڑے دب گئے تھے اگر (ایستا میں اور کہ کہ سامنے ہوگئے میں مواجوں ہوگئے ایستا ہوں کے سلسلہ میں ہوجود ہو حافظ ابن تیمیہ کے عقائد کا امریداللہ بھی شائع ہوجائے جو کتب خانہ طاہر پیدوشق میں ہوجود ہو حافظ ابن تیمیہ کے عقائد کا امریداللہ بھی تھا کہ خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی جب استواء کی العرش پر علائے عصر ہے بحث ہوئی تھی تو اس حدیث ادعال کوچش کیا تھا اور جب مقابل علماء نے امام بخاری کی جرح کے بیش کرے اس حدیث کی تو حافظ ابن تیمیہ نے امام بخاری کی جرح کے مقابل علم بی برحل نہیں تھی بھی تو اس کی روایت کی ہے ، حالات کہ کیار حمد شین کی جرح کے مقابل میں ہوگئی ہوں تھی ہوگئی ہوگ

یہ سب خدائے تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ٹابت کرنے کے لئے ان سب حضرات نے بڑعم خودلکھااور پہند کیا ہے اب کوئی بتلائے کہ عقل بڑی یا بھینس ،اور دعویٰ بیا کہ خالص تو حید سوائے ان حضرات و ہا بیہ تیمیہ وسلفیہ کے کسی کے پاس نہیں ہے اور ساری دنیا کے مسلمان قبوری ، برعتی اور مشرک ہیں ، فاسدالعقیدہ ہیں ،وغیرہ وغیرہ ۔

مختصریہ کہ اوپر کی سب کتابیں کتاب التقض وغیرہ شائع ہو پھی ہیں اور حافظ ابن تیمیہ اور ان کے سب اتباع ان کتابوں کے مندر جات کے قائل ہیں اور تقدیق کرنے والے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کتا می مختارات اصول وفر وع کو دنیا کے کہی ایک معتمد عالم نے بھی قبول نہیں کیا ہے، بہ کھڑت حتابلہ نے تو ان کا خلاف کیا ہی ہے علائے شافعی ہیں سب سے زیادہ ان کے خلاف ہیں، علائے مالکیہ ہیں سے علامہ زرقانی وغیرہ کبار محدثین نے تو نہایت تخت تنقیدات کی ہیں صرف حنفیہ ایسے ہیں کہ بیصوفی صافی شونڈ ہے مزاج کے، مرنجان مرنج خاموش تماشائی سے بندر ہے اور سوچا ہوگا کہ دوسروں نے کافی لکھ پڑھ دیا ہے، دبد دیائے فتوں کی یاد کیوں تازہ کریں، مگر انہیں غیب کی جرکیاتھی کہ آخر زمانہ ہیں پھر سے وہ فتنے امجریں گے اور مادی وظاہری وسائل کی فراوانی سے قائدہ اٹھا کران سب عقائدہ وسائل کی فراوانی سے قائدہ اٹھا کران سب عقائدہ وسائل کی فراوانی سے قائدہ اٹھا کران سب عقائدہ وسائل کی فراوانی سے گی جائے گی للہذا اس دور کے علاسے حنفیہ کو جو خلاف جہورا مدت وسلف وظف ہیں نہ صرف سے بہتر و برتر ثابت کرنے کی سعی کی جائے گی للہذا اس دور کے علاسے حنفیہ کو بھی ادہ گئے ہوری وغیرہ دھزات نے اس طرف توجہ کی اور ان کی کوششوں کا کچھ حال او پر ذکر کیا گیا گیا ہے۔

رسالہ التوسل لابن تیمیہ کا پورارد کرنے کے بعد اب ہم قائلین جواز توسل نبوی کے دلائل پیش کر کے اس نہایت مفیدعلمی بحث کوختم کرتے ہیں۔واللہ الموفق

## برابين ودلائل جواز توسل نبوي على صلحبه الف الف تحيات مباركه

(۱) یسایهها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة (۲۵ ما کده) اے ایمان والو! وُرتے رہواللہ ہے اور دُھونۂ واس تک وسیلہ (ترجہہ حضرت شخ الہندا اس میں اشخاص اورا عمال دونوں داخل ہیں ،اورشرعاً بھی وہ دونوں کوشامل ہے، اسی گئے ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ شیری فرماتے تھے کہ حافظاہن تیمیہ جو وسیلہ دونوں داخل ہیں ،اورشرعاً بھی وہ دونوں کوشامل ہے، اسی گئے ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ شیری فرماتے تھے کہ حافظاہن تیمیہ جو وسیلہ کے معنی صرف اعمال صالحہ کے بتا ہے جہ بہت ہو ہیں ہے کہ عظم معنی کو بالات میں ہے بالدے ہیں ہے اور شیمال کے اور کہ بالات میں ہے اور شیمال کوشامل ہے اور کی لفظ کے عام معنی کو خاص کر و بنا اس کے لغوی معنی کو بگاڑ نا ہے اور سیمام معنی لیے کی بات صرف ایک رائے نہیں ہے اور شیموم لغوی کا منتصلی ہے بلکہ وہی حضرت عمر ہے بھی معقول ہے ، کیونکہ انہوں نے استہ تقاء کے موقع پر حصوت عباس کے اور کی اطرف اشارہ کر کے ان کو وسیلہ اللہ الوسیلہ اللہ الوسیلہ اللہ عزوج کی طرف اشارہ کر کے ان کو وسیلہ قبلی کے بعد بیا لغاظ ارشاد فرمائے تھے: ۔" ہدا و الملہ الوسیلہ اللہ اللہ عنواص و ذوات کے ساتھ تو سن کو میں گئی طرف اشارہ کر کے ان کو وسیلہ قبل اللہ کے ساتھ ہوں اور تو بالہ کہ باتہ ہوں اور کھا کہ وہ معنی طلب دعا کے نہیں ہیں ،اس کے لئے تو صرف بیشرط ہے کہ جس علی ایک وہ بیت کا میاں کی جانے وہ مقبول وہ تو ہے کے معنی طلب دعا کے نہیں ہیں ،اس کے لئے تو صرف بیشرط ہے کہ جس علی ایک ہوں اور استواء کو با کیف وشیسے کہ باتہ ہوں اور تھا کہ کہ ہوں اور تھا کہ میں ان بیں میں سف صالح اور انکمۃ اسلمین کے ماتھ ہوں اور استواء کو با کیف وشیسے کہ براللہ تھا کہ کہ برائی تھا کہ میں ہوں وہ تقبید ہے وہ کہ وہ اللہ تو استوار کی اس کی ہونا ان کی ہوں وہ تو ہوں کہ ہوں اور تو کہ ہون کی ہوں وہ تو ہوں کہ کہ ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی دو گئی وہ گئی وہ کہ وہ کہ ہوں گئی ہوں تو ہوں کی ہوں کہ ہوں کہ ہوں گئی ہوں۔ اس کہ اب اسٹبول (ترکی ) بھی معالم کے بالد کی خوالف کیا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئ

بارگاہ الہی ہواور یہ بھی کوئی شرقی یاعظی مسئلہ بیں ہے، کہ افضل ہی ہے توسل کیا جائے اور مفضول ہے نہ کیا جائے ،اگر یہ بات ہوتی تو روز قیامت امتوں کی درخواست شفاعت دوسر ہے انہیا ء ہے۔ نہ ہوتی اور کم انہیا علیہم السلام ہی اس ہوئے کہتم ہمارے پاس کیوں آئے جبکہ صرف سب ہے افضل پیغیبر کے پاس ہی جانا چاہئے ، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے افضل ہونے کواول تو ساری ہی امتیں جانتی ہیں ورنہ انہیاء تو ضرور ہی جانے ہیں ،لہذا صدیث شفاعت میں انہیاء علیہم السلام کا دوسر ہے اعذار پیش کرنا اور پیعذر نہ کورچیش نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کوئی شرق و عقلی بات نہیں ہوئے ہیں وارای لئے علامہ شوکانی وغیرہ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کی اس بات کورد کردیا ہے کہ توسل ذوات نہیں ہوسکتا۔

دوسرے مید کہ حدیث غارہ جو حافظ ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے وہ بھی درست نہیں، کیونکہ ان مینوں حضرات نے اپنی عمر کے ان اعمال سے توسل کیا ہے جو ان کے نزد یک سب سے زیادہ مقبول ہو سکتے تھے اور جو بھی پہلے وہ کر بچکے تھے، حافظ ابن جیمیہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال اداء واجبات و ترک منکرات کی صورت میں کررہے ہیں یہی توسل ہے، گویا ہر نیک عمل لائن توسل ہے خواہ مقبول ہو یا نہ ہواس طرح جہاں لغت و شرع کے تحت عموم کی ضرورت تھی اس کو تو سامنے سے ہٹا دیا اور خاص کر دیا اور جہاں تخصیص کی ضرورت تھی و ہاں عموم رکھ دیا ، واللہ اعلم، نیز توسل کے لئے موجود ہونے کے لئے بھی ضرورت نہیں کہ حضرت آ دم علیدالسلام نے جنت سے نکلنے پراپئی تقصیر کی معافی کے لئے حضور علیدالسلام کے جنت سے نکلنے پراپئی تقصیر کی معافی کے لئے حضور علیدالسلام کے وسل سے دعافر مائی تھی ، جس کی تفصیل ہم آگریں گے۔ ان شاء اللہ

تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد تقویٰ میں سب اعمال صالح آجاتے ہیں اس لئے بظاہرا بتغاء وسیلہ سے زائد بات بتائی جارہی ہے، یعنی خاص حالات میں اہم حوائے ومقاصد کے لئے اپنے کئی نہایت بڑے مقبول عمل یا کئی مقرب بارگاہ ایز دی کے قوسل سے دعا کرنا، جس کے لئے ابتدائی شرا نظا یمان وتقویٰ رکھی گئی ہیں، لہٰذا حافظ ابن تیمیہ کا اپنے رسالہ التوسل ص ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ میں قولہ تعالی و اہتغوا الیہ الوسیلة کی مراد توسل بصورت ایمان واتباع متعین کرنایا عمال صالحہ پرمحمول کرنا درست نہیں ہے کہ وہ سب امورایمان وتقویٰ کے تحت آ بھے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔

صاحب روح المعانى كاتفرو

جواز توسل نبوی کا مسئلہ سارے علماء امت کا اجماعی وا تفاقی ہے اور حافظ ابن تیمیہ سے قبل کوئی اس کا مشکر نہیں تھا، کیکن یہ عجیب ہات ہے کہ علامہ آلوی حفی بھی ابن تیمیہ سے بچھ متاثر نظر آتے ہیں، چنا نچہ انہوں نے بھی توسل بذات نبوی کا انکار کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ کے خلاف توسل بجاہ نبوی کو جائز کہا ابٹر طیکہ اس غیر نبی کا صلاح و ولا یہ قطعی طور سے معلوم ہو، اس پر خلاف توسل بجاہ نبوی کو جائز کہا بشر طیکہ اس غیر نبی کا صلاح و ولا یہ قطعی طور سے معلوم ہو، اس پر ناشر کتاب نے نہایت نارواجسارت کر کے حاشیہ بھی چھاپ دیا ہے کہ علامہ آلوی کی بیہ جواز والی رائے غیر مقبول ہے (ص ۱۲۸ ج ۱۴) اور اس سے اصل کتاب میں بھی حذوف والحاق کے شبہ کوقوت ملتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علامہ آلوی کے صاحبز اور ہے شیخ نعمان آلوی نواب صدیق حسین خان صاحب مرحوم کے زیراثر تھے اور ای لئے جلاء العینین کاھی تھی۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ آلوی کے اس تفرد کاردان کے ایک ہم عصر محقق عالم دین شیخی

واؤ دبن سلیمان بغدادی نقشیندی مجددی خالدیؓ نے لکھ دیا تھا جورسالہ کی صورت میں عراق سے شائع ہوا ہے اوراس کا دوسرار دعلامہ محقق شیخ ابراہیم سمودیؓ نے اپنی کتاب' سعاد ۃ الدارین' میں کیا ہے، وہ مصرے شائع ہوئی ہے (براہین الکتاب ص ۳۸۸)

حضرت نھانویؓ نے آپی تفسیر بیان القرآن میں صاحب روح المعانی کا قول اختیار کیا ہے کہ اس آیت ہے ذوات کا توسل نہیں لگانا تاہم وہ دوسرے دلائل سے توسل نبوی اور توسل بالصالحین کے قائل ہیں جیسا کہ بوادرالنوادر میں تصریح ہے، ہم نے اوپر حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی بھی نقل کر دی ہے کہ وسیلہ کو صرف اعمال کے ساتھ مقید کرنا عربیت سے بعید ہے وغیرہ ،اس کے لئے صاحب روح المعانی کی رائے سے متاثر ہوکر وسیلہ کو صرف طاعات پر محمول کرنا صواب نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

رہے ہے ہا ہے ہو روسید وسرف طاعات پر سول کرہا ہوا ہے ہوہ۔والد تھا کا معلامہ گوٹر گائے لکھا: - علامہ آوی اوران کے صاحبر ادے ہے بعض غلطیاں تقییر میں درج ہوگئی ہیں جن کی دلائل ہے تر دید ہو چکی ہے اور وہ دونوں اپنے بعض ہمایوں اور شیوخ کے سب بھی بعض مسائل میں ان کی موافقت پر مجبور ومضطر ہوئے تھے (مقالات کوٹری میں ۱۹۹) اور وہ دونوں اپنے بعض ہمائل میں ان کی موافقت پر مجبور ومضطر ہوئے تھے المائل ہوگئا ان کے طفیل مجید کے انریخ جب بہودی گافروں ہے مغلوب ہوئے تو خداسے دعاما نگتے کہ جم کو نبی آخر الزمال اور جو کتاب ان پر نازل ہوگئا ان کے طفیل مجید کے انریخ ہوگئا ورمعلون ہوئے "(فوائد عثانی ص کا) سے کافروں پر غلبہ عطافر ماء جب حضور علیہ السلام پیرا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہوگئا ورمعلون ہوئے "(فوائد عثانی ص کا) سے کافروں ہوئے تھے کہ اے اللہ! ان کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہ اے اللہ! ان کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہ اے اللہ! ان کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہ اے اللہ! ان کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہ اے اللہ! ان کے مقابلہ میں اور جن کی صفات و حال ہم تو را تا میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں ہوئے والے ہیں اور جن کی صفات و حال ہم تو را تا میں پڑھتے ہیں مقابلہ میں ہوئے والے ہیں اور جن کی صفات و حال ہم تو را تا میں پڑھتے ہیں۔

چنانچیاس کے بعدوہ یہودشرکوں کے مقابلہ میں خدا کی طرف سے مدد کئے جاتے تھے۔ دوسرے معنیٰ بیبھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہوداپنے وشمن مشرکوں سے کہتے تھے کہاس نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے جو ہماری شریعت کی تصدیق کرے گااورا سوفت ہم اس کے ساتھ ہوکرتہ ہیں عادوثمود وارم کی طرح قتل کریں گے،اس طرح یہوداپنے زمانہ کے مشرکین کورسول آخرالزماں کے حال اورآنے کی خبردیتے تھے،اس صورت ہیں یستفتحون کاسین مبالغہ کے لئے ہوگا (تفییر مظہری ص ۹۴ ج ۱۱)

میں ملامہ آلویؓ جو مسئلہ توسل بالذوات میں حافظ ابن تیمیہ کے افکار ہے متاثر معلوم ہوتے ہیں یہاں انہوں نے بھی آیت یستفتون کی اس تفسیر کوراج قرار دیا جوسلف ہے منقول ہے اور حافظ ابن تیمیہ کی رائے کومرجوع کردیا ہے ،اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ مین کو بے ضرورت مبالغد کے لئے بتا کریستفتحون کو بجزون یا دوسری بے ضرورت تاویل ہے جمعتی یستخمرون سمجھ لیس کیاس ہے کہیں زیادہ بہترینہیں ہے کہ خودقر آن مجيد ميں دوجگدا دراستفتاح آيا ہے،اس كے معنی ديكھے جائيں تاكتفسير قرآن بالقرآن ہوجائے جوسب كے زويك اعلیٰ وافضل طريق تفسير ہے۔ (۱)ان تستفتحوا فقد جاء كم الفتح (۱۱ نفال) أكرتم فتح طلب كرتے تضوّوه وفتح بھی تمہارے سامنے آچكی،علامه آلوی نے لكھا : - بیشرکین کوخطاب ہےبطور تبکم واستہزاء، کیونکہ روایت ہے جب مشرکین مکہ جنگ بدرے لئے روانہ ہوئے تو کعبے پردے کو پکڑ کردعا مانگی کہ خدایا! دونو ل شکروں میں ہے جواعلی واہدی واکرم ہواس کونصرت وفتح عطا کراورا یک روایت میں ہے کہ ابوجہل نے جنگ شروع ہونے پر کہاتھا کہ یااللہ جارے رب! جارادین قدیم ہےاور محم کا دین نیاہے، پس جودین آپ کومجبوب اور پسندیدہ ہواسی دین والول کی مدد کراوراس کو فتح دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا: - اگرتم دونو ل شکروں میں ہے اعلیٰ اور اہدیٰ کے لئے ہماری نصرت و فتح جا ہے تھے تو وہ تمہارے سامنے آچکی ،لبندااب تمہیں دین حق کےخلاف ریشہ دوانیوں ہے باز آ جانا چاہتے وہی تمہارے لئے بہتر ہوگا (روح المعانی ص١٨٥ج ٩) علامه محدث قاضي ثناء الله عند الله المعنا - ان تستفحوا اي تستنصر والاحب الناس و ارضهم عند الله يعني اكرتم خدا ے محبوب دیسندیدہ لوگوں کیلئے نصرت طلب کرتے تھے ،تو وہ نصرت فتح کی صورت میں تمہارے سامنے آگئی الخ (تفییر مظہری ص۳۲ ج۳) (٢) استفتحوا وخاب كل جبارعنيد (١٥١ براجيم) حضرات انبياء يلبهم السلام في اين دشمنون كمقابله مين خدا كي نصرت طلب كي (توخدا نے ان کی بنی )اور ہر جبار وسرکش نا کام ونامرا د ہوا۔ (روح المعائی ص•۲۰ج ۱۳) حضرت قاضی صاحبؓ نے لکھا: –انہوں نے اپنے دشمنوں كے مقابلہ ميں الله تعالى سے فتح طلب كى ياا ہے اور ان كے درميان فيصله طلب كيا (تفسير مظهرى ص•اح ١٥ ابراہيم) اس طرح قرآن مجید کے محاورات ہے ہی اس امر کا فیصلہ مل گیا کہ استفتاح کے معنی صرف طلب نصرت و فتح یا فیصلہ کن بات جا ہے کے ہیں ،خبردینے یا خبر معلوم کرنے کے نہیں ہیں ، حالا نکہ حافظ ابن تیمید سنتفتح ن کوان ہی دومعنوں میں حصر کرنے کی سعی کی ہےاوراولی واصلی

معنی کوغیرمراد ثابت کیا ہے۔

حضرت علام كشميريٌ ن بيني آيت ندكوره ك تحت تؤسل يهودوالى وعاءاللهم ربنا انا لسالك بحق احمد النبي الامي الل اور لکھا کہاں ہے توسل ثابت ہے (مشکلات القرآن ص ١٩) آپ نے فتح العزیز کا حوالہ بھی دیا تھا جس کی تخ تنج کر کے راقم الحروف نے ٣٣ سال قبل مجلس علمی و البھیل ہے شائع کی تھی اوراب اس فاری عبارت کا ترجمہ پیش ہے:-

نزول قرآن مجیدے پہلے یہودی نبی اکرم علی ہے کہ نبوت اور تمام انبیاء پرآپ کی فضیلت کےمعتر ف تضاس لئے کہا ہے دشمنوں سے جنگ کے وقت بوجہ خوف فنکست بارگاہ خداوندی سے حضور علیہ السلام کے نام پر فنخ ونصرت طلب کرتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کے نام میں اس قدر برکت ہے کہ اس کے ذکراور توسل کی وجہ ہے کفارومشر کین کے مقابلہ میں فتح ونصرت حاصل ہوگی ، گو باحضور علیہ السلام کے نام کومقوی و ناصر جمیع پینمبران سمجھتے تھے اور یہ بھی یقین کرتے تھے کہ یہ پینمبرآ خرالز مان کافرکشی اورازالہ ادیان باطلبہ میں اس مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کا صرف نام بھی لشکر جرار کے قائم مقام ہے اور ابونعیم ہیجتی وحاکم نے اسانید سیحدوطرق متعددہ سے روایت کی ہے کہ مدیندو خیبر کے یہودی جب بھی بت پرستان عرب کے قبائل بنی اسد ، بنی غطفان ، جبینہ وعذرہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے ، تو مغلوب وفکست خوردہ ہوجاتے تنے، مجبور ہوکرانہوں نے اپنے وانشمندوں اور عالموں ہے رجوع کیااورانہوں نے بہت تنخص وتلاش کے بعد بیدوعاا پے سیا ہیوں کوسکھائی کہ جنگ کے وقت پڑھا کریں، چنانچیاس کے بعد پھر وہ بھی مغلوب نہ ہوئے ، بلکہ ہمیشہ مظفر ومنصور ہوئے ، وہ دعایہ ہے کہاےاللہ ہمارے رب! ہم تھے ہے بحق احمد نبی ای جس کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کوآخرز ماند میں ہمارے لئے مبعوث کرے گا اور بحق ا پنی کتاب کے جس کونو بطور آخری کتاب کے اس پر نازل کرے گا سوال کرتے ہیں کہتو دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر (فتح العزیزمی ۲۲۹)

اس موقع پرمولانا آزاد کاتر جمد تفییرسلف اور تغییر عزیزی سے زیادہ قریب ہے اگر چہ جمرت ہے کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے عالی معتقد ہوتے ہوئے ایسا تر جمہ کیسے کردیا ملاحظہ ہو: -''باوجود یکہ وہ ( تو را ق کی چیش گوئیوں کی بناء پر اس ظہور کے منتظر تھے اور ) کا فروں کے مقابلہ میں اس کا نام لے کرفتے ولصرت کی دعا کمیں مانگتے تھے'' ( تر جمان القرآن ص ۲۷۳)

حافظ ابن تیمیاتو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے توسل ہے بھی وعاکرنے کا سلف ہے کوئی شبوت نہیں ہے، چہ جائیکہ حضور علیہ السلام کاصرف نام لے کراس کی برکت ہے دعا کرنا۔

مغالطہ کا از آلہ: عافظ ابن تیرے نے ص ۱۱۱۷ انوسل میں لکھا کہ سلف سے صرف دو باتیں منقول ہوئی ہیں ایک تو یہ یہ وحضور علیہ السلام کہ آنے گی خبردیا کرتے تھے، تیری بات توسل بیا نام لے کر دعاوالی سلف سے منقول نہیں ہے، لیکن آ کے وہ خود ہی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابی رزین سے انہوں نے بواسط ضحاک حضرت ابن عباس سے منقول نہیں ہے، لیکن آ کے وہ خود ہی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابی رزین سے انہوں نے بواسط ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ وہ یستفتون کی تفییر یہ تنظیم ون سے کرتے تھے حالا تکہ عربی بات عمل استعلیا رکا ترجمہ ستعصار اور استعانیہ ہی ہے نہ کہ اخباریا دعاء بعث سے اسلام کے (توسل بیانام کے) ساتھ فی فی ابن عباس سے نقل کی ہے اس میں حضرت معاذ بن جبل کا الزام یہود بھی ہے کہ تم تو حضور علیہ السلام کے (توسل بیانام کے) ساتھ فی (۱) فی طلب کیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہوں گے اور ان کے اوصاف (۳) ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہوں گے اور ان کے اوصاف کردیا اور سب جملوں کو ایک دوسرے کی تغیر بنا کر صرف اخبار بعث سے کہتم ہیں کہتے ہیں کہ حضرت معافی نے ایک مطالب سے کہتے تھیں اور اس پر ہماری ایک دلیل تو یہ ہم الگ جملوں کو مستقل الگ الگ معنی پر محمول کر حدے معافی کو سے معافی کو سب باتیں الگ مطالب سے کہتے میں اور اس پر ہماری ایک دلیل تو یہ کہ الگ الگ جملوں کو مستقل الگ الگ معنی پر محمول

کرنائی اصل ہدوسرے یہ کدوفاء الوفاء ص ۱۵ آج میں جو واقع قبل جمرت کاحضور علیہ السلام سے قبیلہ اوس کے چند حضرت کی ملاقات کا ذکر کیا ہے ، اس میں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے لکراور آپ کی با تیں من کر آپس میں کہا کہ یہ وہی نجی معلوم ہوتے ہیں جن کا حال اہل کتاب بیان کیا کرتے ہیں اور جن کے توسل سے وہ تم پرفتے حاصل کیا کرتے ہیں، البغا اس وقت کو فنیمت مجھوا وران پر ایمان لے آؤاوراس کے بعد وہ ایمان لے آپ اس واقعہ میں اخبار حالات کو مقدم کیا ہے جس میں سب احوال واوصاف آگے اور استفتاح کو مؤخر کیا جوالگ سے بیان کرنے کی مستقل چیز تھی ، مگر چونکہ حافظ ابن تیمیہ کے ذبن میں جو چیز جم جاتی تھی وہ ہر جگہ سے گھما پھرا کر مطلب کوا ہے ہی موافق بنانے کی سعی کرتے ہے ، مستقل چیز تھی ، مگر چونکہ حافظ ابن تیمیہ کے ذبن میں جو چیز جم جاتی تھی وہ ہر جگہ سے گھما پھرا کر مطلب کوا ہے ہی موافق بنانے کی سعی کرتے ہے ، اس لئے صورت حال کو بھی کر دیا جہ تھی ااالتوسل میں خود ہی خوائی العالیہ تھی کی کہ المعرب کی مشور کی المعرب لیا مشور کی المعرب لیقولون (۲) المعرب العثم ابعث خبیں بن سکتی ، یہاں بھی ویقولون ہوگا ، واؤ کے جٹ جانے سے اور بھی زیادہ مخالط ہوگیا۔ واللہ الم

### (٣)روايات توسل يهود

حافظ ابن تیمید نے 19 میں یہ بھی لکھا کہ آیت ندکورہ یہود خیبر وغطفان کے بارے میں تازل نہیں ہوئی جبکہ شاہ عبدالعزیز صاحبً نے محدث ابونعیم بہتی وحاکم کی اسناد سیجے وطرق متعددہ کی روایات کے حوالہ نے قال کیا کہ یہودیان مدینہ ویہودیان خیبر کی لڑائیاں مشرکین عرب کے قبائل بنی غطفان و بنی اسد وغیرہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور وہ یہود حضور علیہ السلام کے توسل سے دعافتح ونصرت کیا کرتے تھے اور وہی آیت نذکورہ کا شان نزول بھی ہے۔

جعفرت شاہ عبدالعزیز صاحب کاارشاد توبہ کہ یہ توسل والی بات اسانیہ صحیحہ وطریق متعددہ کی روایات سے ثابت ہے کین حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی روایات جھوٹ اور نا قابل اعتبار ہے اور حافظ ابن حجرعسقلائی کا فیصلہ (بحوالہ لسان المیز ان) پہلے ہے موجود ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اپنے خلاف والی جید صدیثوں کو بھی گرادیا کرتے ہیں اور ہم بھی اپنا حاصل مطالعہ اس سلسلہ میں بتفصیل لکھ بچے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کی خاص عادت بہے کہ وہ اپنی بات کو ہرطرح مضبوط کرتے ہیں تو اللہ تیمی کرتے ہیں ،خواہ حکیل و تجزیہ کرنے کے بعد اس کی حقیقت سراب سے زیادہ ثابت ندہ و،اللہ درجمناوایاہ

#### علامه بغوى وسيوطى رحمه الله

مشہورمفسرعلامہ بغویؓ نے بھی آیت یستفتو ن کے تحت اوپر کی روایت توسل یہود کی ذکر کی ہے اور علامہ محدث سیوطیؓ نے بھی اپنی تفسیر درمنثور میں اس سے متعلق روایات جمع کی ہیں ان کی بھی مراجعت کی جائے۔

(٣) فتسلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه (٣٧ بقره) پھر کی گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات تو الله تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔

علامة آلوی نے کھا: - (1) حضرت ابن عباس مشہور قول بیمروی ہے کہ پیکلمات "ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و تر حسن النجون من النجاسوین تقر(۲) حضرت ابن معود مروی ہے کہ وہ کلمات "سبخنک الملهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک لا اله الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت تق(۳) حضرت آدم علیا الله مناسب نام میں ایک ان سے اپنے معاملہ میں آدم علیا الله مناسب نے سات عمر الدی معاملہ میں ان سے اپنے معاملہ میں شفاعت کراؤ) یہ تینوں اقوال ذکر کر کے علامة آلوی نے لکھا: - اور جبکہ کلمہ کا اطلاق حضرت میں علیہ السلام پر کیا گیا ہے تو پھر کلمات کا اطلاق روح اعظم اور حبیب اکرم تعلیہ لیام جو کی جو بر برد جہ اولی ہوتا جا ہے ، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں ، بلکہ حضرت موکیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں اور

دوسرےانبیاء بھی کیا ہیں بجزاس کے کہ وہ آپ ہی کے انوار کا ایک ظہور اور آپ کے باغ انوار کی ایک کلی ہیں اور اس کےعلاوہ بھی دوسرے اقوال ہیں (روح المعانی ص ۲۳۷ج1)

حضرت علامہ کشمیریؓ نے لکھا: - اس آیت ہے بھی توسل کا ثبوت ہوتا ہے جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے بھی لکھا ہے (مشکلات القرآن عن ۲۰)

(۵) حديث توسل آدم عليه السلام

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا: -طبرانی نے مجھ صغیر میں اور حاکم وابوقیم ویہ فی کے حضرت امیرالمومنین عمر ہے روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: - جب حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ کا ارتکاب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ان پرعتاب ہوا تو وہ بہت پریشان اور فکر مند ہوئے کہ ان کی توب کس طرح قبول ہوگی، پھران کو یاد آ یا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بچھ کو پیدا کیا اور میرے اندرا پی خاص روح پھونکی مقی اس وقت میں نے اپنا سرعرش عظیم کی طرف اٹھا کر ویکھا تھا کہ اس پر ''لا اللہ الا الملہ محمد رسول الملہ '' ککھا ہوا تھا، اس سے میں سمجھا کہ خدا کے فرد کی اس خفر کے برابر اور کسی کی قدرومنزلت نہیں ہے کہ اس کا نام اپنا م کے برابر کیا ہے، لہذا تہ بیر ہے کہ ای شخص کے حق و مرتبہ کے واسطہ وقوسل ہے مغفرت کا سوال کروں۔

چنانچے حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی دعامیں عرض کیا کہ یا اللہ! میں تجھ سے بحق محمہ سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہ کو بخشد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی اور پوچھا کہتم نے محمد کو کیسے جانا؟ انہوں نے ماجراعرض کیا، ارشاد باری ہوا کہا ہے آ دم! محمد تمہاری ذریت میں آخری پنجبر ہیں اوراگر وہ نہ ہوتے تو میں تہمیں بھی پیدا نہ کرتا۔ (فتح العزیز ص۱۸۳)

توسل نوح وابراهيم عليهالسلام

علامہ بگی نے حدیث توسل سیرنا آ دم علیہ السلام کوفل کر کے لکھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء حضرت نوح و ابراہیم وغیرہ کے توسل کی بھی روایات وارد ہوئی ہیں، جن کومفسرین ذکر کرتے ہیں، مگر ہم نے یہاں صرف حدیث توسل آ دم علیہ السلام کی ذکر کی ہے کہ اس کی سند جیر ہے اور حاکم نے اس کی تھی جب بی سب ذکر کی ہے کہ اس کی سند جیر ہے اور حاکم نے اس کی تھی جب بی سب کا حکم ایک ہی ہے۔ (شفاء السقام ص ۱۲۳) یہ ارشاد اس عظیم شخصیت کا ہے جو بقول حضرت علامہ تشمیری حافظ ابن تیمیہ ہے علوم وفنون میں فائق تھے ،علامہ بکی نے یہ بھی لکھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہ کواس حدیث کے بارے میں حاکم کی تھی کا علم ہوجا تا تو وہ توسل کا انکار نہ کرتے اور اگر وہ پھر بھی عبد الرحمٰن بن زیدراوی حدیث کی وجہ سے حدیث کوگر اتے تو یہ بھی موزوں نہ ہوتا کیونکہ گوان میں ضعف ضرور ہے مگر اس درجہ کا نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے یا جس کو وہ بتلاتے ہیں پھر لکھا کہ کی مسلمان کو ایسے امر عظیم (توسل نبوی) سے رو کئے کی جراء میں نہی کرنی چا ہے جس میں شرعا وعقلاً کوئی بھی برائی نہیں ہے، پھر خاص کراہی صورت میں کہ اس کے بارے میں حدیث نہ کور بھی وار دنا بت ہے۔ (ایضاً)

علامه محقق شيخ سلامه قضاعي عزامي شافعيّ

آپ نے لکھا: محدث بیہتی نے اپنی کتاب ولائل النبوۃ کے بارے میں بیالتزام کیا ہے کہ اس میں کسی موضوع حدیث کوذکر نہ کریں گے ، انہوں نے ولائل النبوۃ میں اور علامہ طبرانی نے مجم صغیر میں اور حاکم نے متدرک میں بھی حضرت عمر کی حدیث توسل آدم علیہ السلام ذکر کی ہے ، اور غیرر وایت طبرانی میں بیہ جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے آدم! جب تم نے محد کے توسل سے مغفرت کی شفاعت جا ہی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کردی اور اس حدیث کے رادی عبد الرحمٰن بن زید کو کسی نے جھوٹ یا وضع حدیث کے ساتھ متبم نہیں کیا ہے اور جن حفاظ میں نے تمہاری مغفرت کردی اور اس حدیث کے رادی عبد الرحمٰن بن زید کو کسی نے جھوٹ یا وضع حدیث کے ساتھ متبم نہیں کیا ہے اور جن حفاظ

حدیث نے تضعیف کی ہے وہ سوء حفظ یا غلطیوں کے باعث کی ہے اور انہوں نے بیروایت اینے والدے کی ہے، جس میں غلطی یا بھول کا احمّال بعید ہے،اورشایدان ہی قرائن کی وجہ ہے حاکم نے باوجودضعف راوی کے حدیث کی تھیجے کی ہے، پھرامام مالک والی حدیث (جس میں انہوں نے ابوجعفر منصور کو کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جناب میں متوجہ ہو کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں ) وہ بھی اس امر کا قرینہ ہے کہ توسل آ وم والی روایت سیجے ہےاوراس سے اس حدیث عبدالرحمٰن بن زیدوالی کوقوت حاصل ہوجاتی ہے (برابین الکتاب والندم ۳۸۲) ا مام شافعی نے اپنی کتاب الا مام میں مسائل کا اثبات واستدلال بھی عبدالرحمٰن بن زید کی بعض احادیث ہے کیا ہے تو اس طرح حاکم نے بھی ان کی اس حدیث توسل آ دم علیہ السلام کو مجھے ہونے کی وجہ ہے لیا ہوگا ،للبذاان کی ساری احادیث کومطلقاً روکر دینے کی کوئی معقول وجہ نبیں ہے(مقالات الکور ی ص۲۹۲)

محدث علامه سيوطى رحمه الله

آپ نے اپنی خصائص میں حاکم ، بہتی ،طبرانی صغیر، ابونعیم وابن عساکر کے حوالہ سے حضرت عمر سی کروہ حدیث توسل آ دم علیہ السلام درج کی اور دوسری احادیث ذکر کیس جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں اور تضور جنت میں سب جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول ا كرم الله كانام بهي لكها مواب (خصائص كبري ص١٠ ح١)

(٢) آيتولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما (۱۴ نساء)اوراگروہ گناہ گارلوگ اپنی جانوں پرمعاصی کاظلم کرے آپ کے پاس آ جاتے ، پھراللد تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ( یعنی آ پ ) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضروراللہ تعالیٰ کومعاف کرنے والا اور مہریان پاتے۔

اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم علی خدمت میں حاضر ہوکر گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنے پراللہ تعالیٰ کی طرف ے معافی ومغفرت کی تو قع زیادہ سے زیادہ ہوجاتی ہے اور ای لئے تمام ا کابر امت نے زیارۃ نبویہ کے وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے استغفار کرنے کی تلقین کی ہےاورسب نے اس کا تعامل کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن عقیل صنبائی کی دعاء زیارۃ میں بھی اس آیت کی تلاوت کر کے استغفار کی تلقین موجود ہے اور اسکے ساتھ توجہ وتوسل بالنبی اور سوال بجق النبی علیہ السلام بھی ان کی طویل و عامیں موجود ہے جس کوہم پہلے بھی مع حوالہ کے لکھ چکے ہیں اور یہ بھی ناظرین کو یا دہوگا کہ حافظ ابن تیمیہ موصوف کوعلائے متقدمین میں شارکرتے ہیں اور اپنے فتاویٰ میںان کے فیصلوں پر جگہ جگہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔

# حافظا بن كثير كي لف

آپ نے باوجود حافظ ابن تیمیہ کے بعض مسائل میں غالی تتبع ومعتقد ہونے کے بھی لکھا: - بیار شاد باری گنهگاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی ان ہے کوئی خطااورعصیان سرز دہوتو وہ رسول اکرم علیہ کے پاس آئیں اور آپ کے حضور میں خدا ہے استغفار کریں اور حضور علیہ السلام ہے بھی سوال کریں کہ وہ خداہےان کے لئے مغفرت طلب کریں اس لئے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پررحت ہے متوجہ ہوگااور رحم کریگااور بخش دے گااورایک جماعت علماء نے جن میں شیخ ابومنصور صباح بھی ہیں ..... یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں قبرنبوی کے پاس میشا جواتها كدايك اعرابي آيا ورعرض كرف لكا: -السلام عليك يارسول الله! ميس في سنا ي كدالله تعالى فرمات بين "ولسو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما" لبدايس بحي آپ ك صفوريس ايخ كتابول کی مغفرت طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں چاہتا ہوں ، پھراس نے دوشعر پڑھے \_

#### يا خير من دفنت بالقاع اعظمه خطاب من طبيهن القاع والاكم نفسى القداء لقبر انت ساكنه فيه العقاف وفيه الجود والكرم

پھروہ اعرابی واپس ہوگیاا در مجھے نیندی آگئی،حضورعلیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اے تھی ! جا کراس اعرابی ہے ملواور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کردی ہے (تفسیر ابن کثیرص ۱۹ ج ۱)

حافظ ابن کثیر کے بیالفاظ کہ ارشاد باری ہدایت کرتا اور آخرتک واقعہ کی بستہ سی قبی اس کی واضح دلیل ہے کہ وہ آیت کا مطلب طرف ماضی و زمانہ گذشتہ ہے متعلق نہیں سی تھے بلکہ دوسر ہے جمہور علیا ہے است کی طرح یہی بچھتے ہیں کہ اب بھی حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کے زمانہ میں قیامت تک کے لئے قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغفار ذنو ب وطلب شفاعت نبوی نہ صرف جائز بلکہ سخس و مطلوب ہے، چنانچ سب ہی علاء متاسک نے زیار ہ نبویہ کے باب میں اس اعرائی کے طریقہ کو پہندیدہ قر اردیا ہے، آگے حکایت امام مالک میں آئے گا کہ انہوں نے خلیفہ عباسی ابوجعفر منصور کو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر متوجہ ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی اور شفاعت طلب کرنے کا بھی ارشاوفر مایا اور بہ بھی فر مایا کہ وہ تمہاری شفاعت غدا کی جناب میں کریں گے اور پھر بہ آیت و لبو انہم اذ ظلمہ و ابھی آخر تک تلاوت فرما کرسائی تھی لیکن ص کا التوسل میں حافظ ابن تیمیہ نے یہ سب حکایت نقل کر کے اس کو منقطع کہ کرگرا دیا اور وہ قبر شریف پر حاضر ہو کر طلب استغفار واستدعائے التوسل میں حافظ ابن تیمیہ نے یہ سب حکایت نقل کرکے اس کو منظ ابن تیمیہ کی رائے وجنیق کو حافظ ابن کثیر نے نظر انداز کر دیا ہے۔

### علامة شطلاني شارح بخارى رحمهالله

نیز علامة تسطلانی نے لکھا: -ہم مقصداول میں استشفاع آ دم علیہ السلام قبل خلقہ علیہ السلام کاذکر کر بچے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: -اے آ دم! اگرتم محمد کے وسیلہ سے سب اہل سموات وارض کی بھی شفاعت کرو گے تو اس کو بھی ہم قبول کرلیں گے اور حاکم وہیم ق وغیرہ میں حضرت عمر کی روایت کر دہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اے آ دم! تمہارے سوال بجق محمد کی وجہ ہے ہم نے تمہاری لغزش کو معاف کرویا

الله تعالی ابن جابر پررهم کرے، انہوں نے بید وشعر کیے ہیں۔

ب قل احباب الله آدم اذدعا ونجى فى بطن السفيئة نوح وما ضرت النار الخليل بنوره ومن اجله تال الفداء ذبيح

(ترجمه) آپ ہی کے فیل میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور سفینہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کونجات ملی اور آپ ہی کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرآگ نے اثر نہ کیا اور آپ ہی کی وجہ سے حضرت اساعیل کوفعہ بیملا۔ (شرح المواہب ص ۲۲۲ ج۸)

#### (۷) حدیث توسل اہل الغار

نہایت مشہورومعروف حدیث ہے جو بخاری شریف میں پانچ جگہ آئی ہے، (۱) کتاب البیوع، باب اذااشتری ہیئالغیر ہ بغیراذانہ فرضی (ص۲۹۴)(۲) كتاب الا جاره باب من استجارا جيراا فترک اجره (ص۳۰۳) (۳) كتاب المز ارعه باب اذ ازرع بمال قول بغيرا ذنه (ص٣١٣)(٣) كتاب الانبياء باب حديث الغار (ص٩٩٣) (٥) كتاب الادب باب اجلبة دعامن بروالديه (ص٨٨٨) خلاصه اس واقعہ کا بیہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تین آ دمی سفر پر نکلے، راستہ میں بارش آگئی تو پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کی ،اورای حالت میں ایک بڑا پھر غار کے دہانہ پرآ رہا، جس سے غار کا منہ بالکل بند ہوگیا، اس صور تحال سے پریشان ہوکرانہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہتم نے اپنی اپنی عمر میں جوسب ہےافضل عمل خدا کے لئے کیا ہو،اس کے توسل ہے دعا کروتا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت ہے رہائی دے،اس پرایک نے کہا:-اے الله! میرے دو بوڑھے ماں باپ تنے اور میں بکریاں چرانے کو مبح جنگل لے جاتا اور شام کولاتا اور ان کا دودھ دوہ کرسب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہوتااور جب وہ نی لیتے تواپنے بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلاتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو دیر ہے لوٹااور دودھ لے کر والدین کے پاس گیا تو وہ سو گئے تھے، میں نے ان کو بیدار کرنا پہند نہ کیا اور یہ بھی بہتر نہ سمجھا کہ بغیر ماں باپ کے پلائے ، بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلا دول اور میں ای طرح دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ہوئے ماں باپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں صبح تک ان کے پاس کھڑا رہا، اور میرے بچے میرے قدموں میں پڑے ہوئے بھوک کے مارے روتے چینتے رہے،اےاللہ!اگرآپ کے علم میں میرایٹ لم محض آپ کی رضا جوئی کے لئے تھا تو ہمارے غار کا مند کھول دیجئے جس ہے ہمیں آسان نظرآنے لگے،اس پروہ بڑا پھر غارکے مندہے کچھ ہٹ گیا،جس سے آ - مان نظراً نے نگامگرا تنانہ کھلا کہ اس سے نگل سکیل حضورا کرم علی ہے نے فرمایا کہ پھر دوسرا کہنے لگا: -اےاللہ! میری ایک پچازاد بہن تھی ، جو مجھ کوسب سے زیادہ محبوب تھی بلکہ اس قدر کہا یک مردجتنی زیادہ سے زیادہ محبت کی عورت ہے کرسکتا ہے،میری نیت اس پرخراب ہوئی مگر اس نے اٹکار کر دیا اورا بیک سودینار کی شرط لگائی میں نے کوشش کر کے اتنے دینار جمع کئے اوراس عرصہ میں میں وہ سخت پریشانی دغا داری ہے دوحیار ہوئی اور مجبور ہوکر میرے یاس آئی تو میں نے اس کو ۲۰ او بنار دیدیئے تا کہ اے کوئی عذر ندرے بھین جب میں اس سے قریب ہوا تو اس نے کہا خدا ہے ڈراورمہر کوناحق اور غیرمشروع طور ہے توڑنے کی جراء مت مت کر،اس پر میں اس سے دور ہو گیااوراس کے پاس ہے لوٹ آیا، حالانک وہ مجھ کونہایت درجہ محبوب تھی اور میں نے وہ اشر فیاں بھی اس کے پاس چھوڑ ویں ،اےاللہ!اگرآپ کے علم میں میراییمل محض تیری مرضی کے لئے تھا تو اس پھر کی چٹان کو غار کے منہ ہے ہٹادے،اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان کا پچھے حصہ اور ہٹ گیا ،مگر نکلنے کے قابل نہیں ہوا جضور علیہ السلام نے فر مایا کہ تیسرے آ دمی نے کہا: -اےاللہ! میں نے چند مزدوروں سے کام کرایا تھا، پھران کواجرت دی، مگرا کیے نے اپنی اجرت ایک پیانہ حاول یا مکئ کا نہ لیا اور جلا گیا تو میں نے اس کو پیچ کے طور پر زمین میں ڈال دیا اور میں اس سے برابر زراعت کرتار ہا،جس سے بہت بڑانفع ہوا بہاں تک کہ میں نے اس کی آ مد فی سے گائے ،بیل، بکری وغیرہ خرید لئے اوران کی دیکھ بھال کیلئے

غلام خرید لئے پھروہ ایک مدت کے بعد جب آیا تو اس نے مجھ ہے کہا کہ خدا ہے ڈراور میری اجرت اداکر، میں نے کہا کہ بیسب دھن دولت تیرابی ہے، وہ کہنے لگا، کیوں مجھ سے نداق کرتے ہو؟! میں نے کہا کہ نیس غلط بات نہیں کہتا، بیسب مال اور غلام تیر ہے ہیں، ان کولے جارین کروہ سب پچھ لے کرچلا گیا، اے اللہ! اگر میں نے بیکام تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کا باتی حصہ بھی ہٹا وے اس پر تان کا باتی حصہ بھی ہٹا وے اس پر تان کو بیٹان پورے طریقہ سے ہٹ گیا اور تینوں آ دی غارہے نگل کرا ہے سفر پر دوانہ ہو گئے۔

اس قصد میں پہلے شخص نے بروالدین کی رعایت صدود واجب ہے بھی کہیں زیادہ کی ، دوسرے نے تقویٰ وخداتری کا اعلیٰ کر دارا دا کرنے کے ساتھ ہی رقم واپس نہ لے کر بہت بڑا تبرع کیا ، تیسرے نے اپنی محنت ووفت کا پچھ معاوضہ نہ کیا اورسب ہی کمایا ہوا دھن دولت مزد در مسکین کومخش خدا کے لئے دیدیا ، جبکہ شرعی طور پر وہ صرف اس کی سابق اجرت جودہ چھوڑ گیا تھا دے کر باقی کواپنے لئے روک سکتا تھا ، جیسا کہ امام مالک ،لیٹ ،اوز اہی وامام ابو یوسف گافہ جب ہے۔

حافظ ابن ہیں ہے۔ التوسل ۵۹ میں لکھا: -'' اعمال صالحہ کے ذریعہ سوال میں سے مینوں اہل غار کا سوال ہے کہ ہر مخف نے اپنے اخلاص والے عظیم کے واسطہ وتوسل سے سوال کیا کیونکہ وہ ممل صالح مقتضی اجابت وعا ہے اور ایسے ہی حضرت ابن مسعود ہی کے وقت یہ وعاکیا کرتے تھے کے اساللہ! تیرے تھم کی اطاعت کی ، تیری دعوت پر اجابت کی اور بیشج کا وقت ہے، میری مخفرت فر مااور حضرت ابن عمر سے صفا پر کھڑ ہے ہوکر دعا کیا کرتے تھے ، اس سے بیتا تر دیا گیا کہ ہر ممل صالح مقتضی اجابت ہے، حالا تکہ اہل غار نے اپنی عمر کے صرف خاص خاص مقبول اعمال سے توسل اجابت دعا کے لئے کیا تھا اور حضرت ابن مسعود گاسوال عام مغفرت ذنوب کے لئے تھا ، دوسرے کی خاص مقصد کے حصول یا کسی مصیبت کے ٹالئے کے لئے نتھا ای طرح حضرت ابن میر گرا ترکو یہاں پیش کرنا بے کل و بے ضرورت ہے۔ مقصد کے حصول یا کسی مصیبت کے ٹالئے کے لئے نتھا ای طرح حضرت ابن عمر کے اثر کو یہاں پیش کرنا بے کل و بے ضرورت ہے۔

ص ۸۳ میں کھا: - ''جس وسیلہ کوخدانے تلاش واختیار کرنے کا تھم آ بت و ابنت بو الیدہ الو سیلۃ میں ویا ہے اس ہم اداللہ تعالیٰ کا تقر ب اطاعت وقیمل اوا مرہے جو ہرایک پر فرض ہے ہیں \* اا میں لکھا کہ سوال بالمخلوق مشر وع و جائز نہیں ہے ہیں ااا میں لکھا کہ الل غار نے جن اعمال کے ذریعیہ سوال کیا تھا وہ ما مور بہا ہے ہے'' ، ابنغاء وسیلہ اگر صرف تعیمل اوا مرہے تو الل عارفے اعمال سابقہ ہے تو سل کیے کیا ؟ سوال بالمخلوق اگر جائز نہیں ہے تو اعمال بھی مخلوق میں ، ان ہے تو سل کیول جائز ہوا یہ بھی سے نہیں کہ اہل عارفے اعمال ما مور بہا ہے تو سل کیا تھا کہ نواز بہ روالدین کی نہ کورہ صورت نہ فرض تھی نہوا جب ، وہ مخص والدین کے حصہ کا دود ھر بچا کر بچوں اور بیو کی وغیرہ کو بیاسک تھا ، ای طرح دورس ہے خص پر عفت وعصمت کی رعایت اور زناء سے اجتناب تو ضرور فرض تھا مگر دہ ۱۳ اشر فیوں کا تبرع کرنا تو ضرور کی نہ تھا ، اپنا مقصد دوسرے خص پر عفت و عصمت کی رعایت اور زناء سے اجتناب تو ضرور فرض تھا مگر دہ ۱۳ اشر فیوں کا تبرع کرنا تو ضرور کی نہ تھا ، اپنا مقصد عاصل نہ ہوتے ہوئے ہی اس قم کووا پس نہ لینا ہہ بہت ہو اتبرع تھا ، جوالی عالت میں خدا کوزیادہ پندہ واہوگا ، ایسے ہی تغیر ہے خص پر اتفی علی میا ہوا ہوگا ، ایسے ہی تغیر ہے جائے بھی زیادہ دیا تو میں کہ کردوس ہے جائے ہوگا ، البی خطیم تبرع واحسان تھا اور اس نے قدرا جرت سے جائے بھی زیادہ دیا تو علی عالت کے ماتھ مخصوص کردینا درست نہیں ہے۔

م ۱۳۵۵ میں لکھا کہ اہل عار کا توسل اعمال سے تھا، لہذا ذوات انبیاء دصالحین سے توسل کرنا مشروع نہیں ہوگا اگر کسی سابق عمل مقبول کے ساتھ توسل درست ہے جیسا کہ اہل غار نے کیا تو انبیاء صالحین سے بعدوفات توسل میں شریعت کی مخالفت کیوں کر ہوگئی اس سے تو اس کے ساتھ توسل درست ہے جیسا کہ اہل غار نے کیا تو انبیاء صالحین سے توسل کرنا لا حاصل ہے، البتہ اگر بحق فلال یا بجاہ فلال سوال کے لئے اور بھی تا ئیر ملتی ہے، ص ۱۳۸ میں لکھا: محض ذوات انبیاء وصالحین سے توسل کرنا لا حاصل ہے، البتہ اگر بحق فلال یا بجاہ فلال سوال

اے علامہ بکٹی نے لکھا: - جبکہ حدیث الغارے توسل اعمال جائز ہوگیا، حالانکہ وہ بھی مخلوق ہیں تو نبی اکرم آنیاتے کے توسل سے بدرجہ اولی سوال جائز ہوگا اور پیفر ق درست نہیں کہ اعمال تو مجازاۃ کو مقتضی ہیں کیونکہ دعاء کی قبولیت مجازاۃ پرنہیں ہے ورنہ اس سے دعاوتوسل کر لیتے ،اعمال سے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اوراس بارے میں اختلاف شرائع کی بات بھی مخالف نہیں کیونکہ ایسی بات اگر تو حید کے خلاف ہوتی تو وہ پہلے بھی جائز نہ ہوتی کہ ساری شرائع تو حید پرشفق رہی ہیں۔ (شفاءالسقام ص۱۶۱)

کرے اور مرادیہ لے کہ اس پر ایمان اور اس کی محبت کے سبب سے سوال کرتا ہوں تو وہ درست ہوگا اور اس سے اہل غار کا توسل تھا، مگر اکثر توسل کے قائلین میر اذہیں لیتے ، اس لئے وہ درست نہیں ہے ، حالا تکہ جومون بھی بحق فلاں سوال کرتا ہے وہ محبت وتعلق سے خالی نہیں ہوتا ، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے دوسری جگہ ایمان ومحبت کے ساتھ اتباع واطاعت کی قید بھی بڑھائی ہے ، جس کا مطلب مید ہے کہ اگر کوئی بے ممل موسن اپنی بدکاری و بے مملی ہے تا ب ہوکر حضور علیہ السلام کی محبت وایمان کے سبب سے توفیق اعمال صالحہ کا سوال بحق النبی علیہ السلام یا بجاہ الرسول علیہ السلام کرے تو وہ بھی جائز نہ ہوگا ، مشکل مید ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اپنے متفر دنظریات کو کہیں ہاکا کر کے اور کہیں بھاری کر کے پیش الرسول علیہ السلام کر سے دومور عیں اپنی راہ سلف وجہور امت سے الگ ہی رکھتے ہیں اور ای انفرادیت کو بمیں تفصیل کر کے دکھا نا پڑتا ہے۔

# ارشادعلامه سبكى رحمهالله

آپ نے تکھا: - میری بچھ میں حافظ ابن تیمیدی یہ بات نہیں آتی کہ وہ توسل ذوات سے کیوں منع کرتے ہیں، جبکہ صدیث الغارک الفاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ مؤل بہ (جس کے واسط و توسل سے سوال کیا جائے) محفن اس کی قدر ومنز لت عنداللہ ہونا ضروری ہے اور اس لئے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤل بہ ، مؤول ہے بھی اعلیٰ ہوتا ہے ، مثلاً باری تعالیٰ ، کیونکہ حدیث میں ہے جوتم سے خدا کے واسطے سے سوال کر سے اس کو دید واور صدیث سے میں ، ابر ص و اقرع و اقرع کی تصدیمیں است لمک باللہ ی اعطاک اللون المحسن المنے وارد ہے اور بھی بھر بھی مؤل بہ ہوتا ہے ، جیسے حضرت عاکث اللہ نے احضرت فاطمہ ہے فر مایا تھا اسالک بمالی علیک من المحق اور بھی مؤل اعلیٰ ہوتا ہے ، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے کوئی سوال کریں ، اس لئے کہ بے شک و شبہ آپ کی قدر و منز ت خدا کے یہاں بہت زیادہ ہے ، اور جواس سے اثکار کرے وہ کا فر ہو جاتا ہے ، اور بحق النی تعالیٰ یکی گلوق کا بھی کوئی حق واجب نہیں ہے اور جن فقہا ء نے سوال ہے ، حق واجب نہیں ہے اور جن فقہا ء نے اس لفظ کے اطلاق سے دوگا ہے وہ ایسے ہی جاتر ہے کہ اللہ تعالیٰ یکی گلوق کا بھی کوئی حق واجب نہیں ہے اور جن فقہا ء نے اس لفظ کے اطلاق سے دوگا ہے وہ ایسے ہی جاتر ہے اس کے اللہ تعالیٰ بھی انتا ہے کہ اس کہ کہ اس کے اس کے اسلام کے لئے ہے ، جوتن کا مطلب غلط جائیا ہے (شفاء المقام ص ۱۹۲۳)

علام یحقق مہودی نے لکھا: -عادۃ ہمجی میہ بات ہے کہ جس شخص کی کوئی قدرو منزلت دوسرے کے بیہاں ہوتی ہے تواس کی غیبت ہیں بھی اس کے توسل سے کام ہوجا تا ہے، کیونکہ دوہ اس شخص کے اکرام کے لئے سائل کے اس مقصد کو پورا کردیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کسی محبوب یا معظم کا صرف ذکر بھی کامیا بی کاسب بن جایا کرتا ہے اوراس میں تعبیر خواہ توسل ہے کریں یااستغاثہ یاتھ جہ سے سب برابر ہیں (وفاءالوفاص ۴۲۰) '

### (٨) حديث ابرص واقرع والملي

بخاری شریف باب ما ذکرعن بنی اسرائیل (۳۹۲) میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے تین اشخاص کوڑھی، منج اور
اندھے کی آز مائش کی اور ایک فرشتان کے پاس بھیجا، پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تھے کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہاا چھی رنگت
اورخوبصورت کھال مل جائے اور بید (کوڑھ کی ) بلا جاتی رہے، جس سے لوگ مجھے اپنے پاس میشے نہیں ویتے اور گھن کرتے ہیں، اس فرشتے نے اپناہا تھا اس کے بدن پر چھیر دیا، جس سے وہ اس وقت بھلا چڑگا ہوگیا اور اچھی کھال وخوبصورت رنگت نکل آئی، پھر پوچھا کہ تجھے کون سے جانور سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے لہذا اس کو ایک گھا بھن اونٹی بھی ویدی اور کہا کہ اللہ تعالی تیرے لئے اس میں ہرکت دے،
پھر سنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کوئی چیز پیاری ہے، کہا میر سے اچھے بال نکل آئیں اور یہ مصیبت دور ہوکر لوگ مجھ سے نفر ت
کرتے ہیں، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی اچھا ہوگیا اورخوبصورت بال نکل آئے، پھر پوچھا کہ تھے کوکون سامال پہند ہے، اس
نے کہا گائے لہذا اس کوگا بھن گائے ویدی اور کہا کہ اللہ تعالی تھے ہوگیا ورخوبصورت بال نکل آئے، پھر پوچھا کہ تھے کوکون سامال پہند ہے، اس

ے؟ کہااللہ تعالیٰ میری بینائی اوٹادے کہ سب لوگوں کودیکھوں اس فرضتے نے آتھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کردیا، پھر پوچھا کہ تھے کوکون سامال پیادا ہے؟ کہا بمری الہذا اس کوایک گا بھن بکری دیدی، اس کے بعد تینوں کے جانوروں نے بیچے دیے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک اونوں ہے جنگل بھر گیا، دوسرے کے گایوں ہے جنگل بھر گیا، دوسرے کے بھر وہ فرشتہ خدا کے تھم ہے اس پہلے شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ بس ایک مسکین آوی ہوں، میر سے سفر کا سب سامان ختم ہوگیا، آئ میرے وطن تک پینچنے کا کوئی ذرید نہیں، میر سے سفر کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ بس ایک مسلین آوی ہوں، میر سے ختم انجھی رنگت اور عدہ کھال دی ہے، ایک اونٹ ما نگا ہوں کہ جس پر میں اس سامان ختم ہوگیا، آئ میر سے وطن تک پینچنے کا کوئی ذرید نہیں، سوائے خدا کے اور کہ البندا میں تجھے اللہ کے وسیلہ ہے جس نے تجھے انجھی رنگت اور عدہ کھال دی ہے، ایک اونٹ ما نگا ہوں کہ جس پر اور ھوٹی نہیں تھا کہ کوگ تجھے ہوں اس نے کہا بات سب سے کہ میر سے ختم انہیں در مال عنایت فر مایا اس نے کہا نہیں جناب بیسب مال تو میری کئی پشتوں ہے چلاآ تا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہوتو خدا بھر تجھے ویسان کردے جیسا پہلے تھا، پھر شمنچے کے پاس گیا اور اس نے کہا وہ دیا اور فرشتے نے کہا گرتو اپنا ہال اپنی بردعادی، پھراند ھے کے پاس گیا اور دوٹوں کی طرح اس کے سامند کی جس میں تھے کی اس گیا اور دوٹوں کی طرح اس کے سامند کی ختم میں تھے کی جس کے کہا جیک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تھا اپنی رحمت ہے جھے پھیٹیس پر سے بھی تیوں کی آئی ان شنا تی جا ہے ہے جاخدا کی حتم میں تھے کی اور خدا تھے سے راضی ہور تھی اور خدا تھے سے راضی ہور کئی اور خدا تھے سے راضی ہور کی اور خدا تھے سے راضی ہوران کی طرح اس کے باراضی ہوران کی اور خدا تھے سے راضی کی دیا در فروں سے ناراض ہوا (یخاری سے ۲۹ میں بھی بھی میں جھے پھیٹیس کی آئی کی شائی میں ہو تھی اور خدا تھے سے راضی کی دیا در فروں سے ناراض ہوا (یخاری سے ۲۹ میں بھی بھی سے میں تھے کی بات کی دیا در فروں سے ناراض ہوا (یخاری سے ۲۹ میں بھی ہو سے تھے تھوں کی آئی کی تو ایک کردیا ہوں کی اس کی تھی ان دوٹوں سے ناراض ہور کھی اور خدا تھیں بھی ہور سے میں میں تھے کہا ہور کیا در میں بھی سے دی گوئی کی تو ایک کی تا میں کی تھی کی کی تو اور کی تھی ہور کی تو دو تھے کہا کی تھی کی تو میل کی تھی کی تھی کی

اس صدیت بین اللہ کے وسیلہ وواسط ہے سوال کرنے کا ذکر ہے، جس ہے سوال ہاللہ کا بھوت ہوا کہ اس صورت بین مو ول باعلی مؤل ہے، البخا امعلوم ہوا کہ تو سل کے باب بین اعمال وغیرا عمال کا احتیاز ، یا تی و میت کا فرق ، یا افضل و مقفول کی بخت لا حاصل ہے ، ضرورت صرف اس کی ہے کہ جس ہے سوال کر رہے ہیں ، اس کے زود کی مسؤل ہی کہ قدر و مزدلت ہو ، اس کئے اس بین بھی کوئی مضا کھنیوں کہ کی افضل یا زیاد ہ تعلق والے کے ذریعے تو سل نہ کریں اور کی مفقول ہے کہ لیس ، مثلاً حضورا کرم سیالیٹ کے سواکسی اور نبی ورسول یا کسی و کی وصحابی کے تو سل سے سوال یا دعا کریں ، جیسے قیامت کے دن پہلے ساری اولین و آخرین امتوں کے لوگ بلکہ کہنا چا ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہڑا رامتوں کے افراد ( جن میں ان امتوں کے لاکھ چوہیں ہڑا رامتوں کے افراد ( جن میں ان امتوں کے لاکھوں کروڑوں علیا کے کہارواولیا ، وصحابہ کرام بھی انبیا علیہم السلام کے ہوں گے ) حضرت آدم علیہ السلام کے بول گے ، غرض جینے بھی اختلافی نقاط حافظ ابن تیمیہ نے افراد کی باس جا میں ، ان سب کا فیصلہ خدا کے فضل و کرم سے پہلے ہے ہو چکا ہے اور بعد کے بور کے نور کے نور کے نور کے نور کو نور السلام کے بور کے نور کر سے نور کے مور کی ایک کا جو مور تحال نہ ہوتی جو کی اس طرح تفصیل کرے دلائل و تسکات کو ہرگز کوئی اجمیت نہیں و سے اور ہم بھی اس طرح تفصیل کرے دلائل نہ تکھتے آگر ہمارے سامنے وہ صور تحال نہ ہوتی جو تو دسے تالیفات حافظ ابن تیمیہ کی اس مور میں ہے۔ تا کہ ایک نہ ہوتی جو تعلی نہ ہوتی جو تعلیل کرے دلائل نہ تکھتے آگر ہمارے سامنے وہ صور تحال نہ ہوتی جو تالیفات حافظ ابن تیمیہ کی اس دور میں غیر معمولی اشاعت اور ستعل دو تو سین کر پیش کرنے کے سب نمایاں ہور ہی ہے۔

پھراس ہے بھی زیادہ ہے کہ دہ صرف پنی چھوٹی ہی جماعت کو خالص تو حید کاعلمبر دار بتلاتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوان کے تفر دات سے اتفاق نہیں کرتے ، ان سب کو قبوری ومشرک کہتے ہیں اور اس بارے میں ان کے نظریات و معاملات بجائے اعتدال کی طرف آنے کے اور زیادہ بخت ہو ہے جاتے ہیں اس صور تحال کی جتنی بھی جلد اصلاح ہو بہتر وضروری ہے، تا کہ عالم اسلامی کے سارے کلمہ گو مسلمانوں کو ایک لڑی میں منسلک رکھا جاسکے اور خاص طور سے عقائد واصول کا کوئی بھی اختلاف ان کے مابین تمایاں ہو کر سامنے نہ آئے۔ مسلمانوں کو ایک لڑی میں منسلک رکھا جاسکے اور خاص طور سے عقائد واصول کا کوئی بھی اختلاف ان کے مابین تمایاں ہو کر سامنے نہ آئے۔ علماء وزعمائے ملت کا اولین فرض ہے کہ وہ تفریق بین المومنین سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچا گیں اور ہرا یسے لٹر یچرکی اشاعت کو روکیں ، جس سے اتحاد مسلمین متاثر ہو ، ہمار سے نزدیک خالص تو حید وا تباع سنت کی وعوت نہا بہت ضروری اور امت محمد میں کا فریضہ ہے ، مگر اس

میں جمہورسلف و خلف کے اتفاقی واصولی عقائدہی کو پیش کرنا چاہئے، چند حضرات کے متفرد نظریات کو دعوت کی شکل وے کر پیش کرنا نہایت مضر ہوگا، بھلا اس عقیدہ کو ہر کتاب میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالی اپنے آ سانوں پرعرش کے اوپر ہے اور ساری مخلوق ہے الگ ہے اور پھراس عقیدہ کی جوتشر بھات داری کی کتاب النقض ، کتاب النشخ عبداللہ بن الا مام احمد اور کتاب التو حید لا بن خزیمہ کے در یعے شائع کی جارتی ہیں کہ اللہ تعالی کے نہایت عظیم الثان بوجھ کی وجہ ہے عرش الهی میں آ واز ہوتی ہے اور اس کے عرش کو آٹھ مرکزے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی خودا پنی قدرت سے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی خودا پنی قدرت سے عرش کو اٹھائے ہوئے ہا ور اس کے لئے ساقط الا سنادا حادیث سے استدلال کرنا اور عقلی وائل سے زور لگا نا اللہ تعالی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کے اللہ عرش کے ایکے عرف کی عرش کے بیچے ہے اور اللہ تعالی عرش پر تاعد ہوئے ہوئے ور کی نہ کوئی عرش کے اوپر ہے اور کناوق کی عرش کے بیچے ہے اور اللہ تعالی عرش پر تاعد ہے ، وغیرہ وغیرہ و بیے کوئی سر پر بیٹھتا ہے اور اس کے واسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے ، لہذا عرش قدیم بالنوع ہے ، وغیرہ وغیرہ و بیے کوئی سر پر بیٹھتا ہے اور اس کے اس کے واسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے ،لہذا عرش قدیم بالنوع ہے ، وغیرہ وغیرہ و بیٹھتا ہے اور اس کے اس کے واسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے ،لہذا عرش قدیم بالنوع ہے ، وغیرہ وغیرہ

سفرزیارت نبوید کوجرام ومعصیت قرار دینااور توسل نبوی کوشرک باور کراناوغیرہ ، ہمارے نزدیک کوئی دینی واسلامی خدمت نہیں ہے ،
سلفی وتیمی ونجدی علماء کوچا ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کا حساس کریں اور ضیح معنی میں سلف جمہورا مت کے مسلک حق پر قائم ووائم ہونے کی
دعوت دیں ، اختلاف مسائل پر دوسرے علماء سے تبادلہ خیالات کریں ، تعصبات کو کم کریں اور صرف اپنے خیال کو برحق اور دوسروں کو خلطی پر
مجھنے کا پندار ختم کریں ، عربی زبان میں کافی تعداد میں کتا ہیں ان کے خصوصی تظریات کی اصلاح کے لئے کمھی جا پھی ہیں اور شائع ہو چکی ہیں
ار دو ہیں اس ضرورت کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ عوام اور کم مطالعہ کرنے والے علماء بھی مطلع ہوں ، بیشک ہمارے پاس پیلٹی
کے وہ او نجے درجہ کے مادی و سائل و ذرائع نہیں ہیں جوان کو حاصل ہیں گرا پی بساط کے موافق جتنے کے ہم مکلف ہیں ، ان شاء اللہ العزیز اس

۔ علامہ بکی وشیخ سلامہ نے مطلقاً جواز توسل کے لئے بھی آیات وا حاویث وآ ٹارپیش کئے ہیں وہ بھی ہم شفاءالسقام وغیرہ سے مزید فائدہ کے لئے درج کرتے ہیں: –

(4) فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه (۵افضص) حفرت مویٰ عليه السلام سےان کے تبیج اسرائیلی نے اپنے دشمن قبطی کے مقابلہ میں استفاقۂ کیا، بیاستغاثۂ اور مدد کی طلب ظاہری تھی، ای طرح دعا کے ذریعہ بھی مددحاصل کی جاتی ہے اور توسل بھی ای طرح ہے، جوزندگی میں اور بعد موت دونوں زمانوں میں ہوسکتا ہے، بلکہ قبل وجود و بعد وجود بھی ہوسکتا ہے، اور استغث اللہ بالنبی تعلیقہ اور ساکت اللہ بالنبی تعلیقہ میں کوئی فرق تہیں ہے۔

علامہ یکی نے یہ بھی انکھا کہ حدیث طبرانی میں جو لا یست خات ہی انسا یسغاٹ باللہ عزو جل کی روایت ہے وہ ضعیف ہے،
کیونکہ اس میں عبداللہ بن لہیہ متکلم فیہ ہے، دوسرے بیمرادہ وسکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ای خاص مسئلہ میں انکار فرمایا ہواور مقصدیہ ہو کہ
اس امر شرعی کو بد لنے کا اختیار مجھے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالی کو ہے، ورنہ اگر مطلقا استغاثہ بغیر اللہ ممنوع ہوتا تو حضرت موکی علیہ السلام سے
استغاثہ ندکورہ کیونکر درست ہوتا دوسرے یہ کہ بخاری شریف حدیث شفاعہ میں بھی است خاتو با دم ٹم بسموسی ٹم بسم حمد علیہ ہے وارد
ہوہ بھی جواز اطلاق لفظ استغاثہ کے لئے جمت ہے (شفاء النقام ص ۲۷)

محدث بیمی نے دلائل میں اور اسحاب سنن نے طویل قصد وفد بنی فزارہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم پیلیٹے کی خدمت میں عاضر ہوکرا پنے بلاد کے قبط وخشک سالی کا شکوہ کیا، فاغاثہم رسول الله اللہ اللہ اللہ کے دعاء باراں فرما کران کی مدد کی ، بیرواقعہ پوری تفصیل سے علامہ قسطل نی نے فصل صلوٰ قالا ستسقاء مقصد تاسع موآب میں بیان کیا ہے (براجین ص ۱۸ م) اور بیمی کی ولائل العوق میں اعرابی کا قصہ بھی ہے۔ جس نے بلاد کے لئے باران رحمت کی دعاطلب کی تھی اوراشعار پڑھے تھے، جن میں ریجھی تھا کہ ہمارے لئے بجزآ پ کے کوئی

ا قرار کی جانہیں ہے،اورلوگ رسولوں کے سوااور کہاں بھا گ کرجا ئیں ، یہ سب بھی حضور علیہ السلام نے سنااور کوئی نکیزنہیں کی ،اگر سواء خدا کے سمکی کواپسے الفاظ کہنا شرک ہوتا تو آپ اس کوضر ورروک دیتے (براہین ص ۱۶ ۲)

### (۱۰) حدیث اعمٰی

بیحدیث متدرک حاکم میں تین جگداور دلائل النوة بیجی اور ترفدی شریف میں بھی ہے، علامہ تیجی نے کہا کہ اس کی روایت کتاب الدعوات میں بداستاد سے بمیں پیٹی ہے، حاکم نے بھی تھے کی علامہ بیکی نے لکھا کہ بیجی اور فدی کی تھے جارے لئے کافی ہے (شفاءالمقام ۱۲۱۳) متدرک حاکم کی دوروایت اس طرح ہیں: -ایک نامینا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہایا رسول اللہ مجھے کوئی دعاسکھا دیں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی میری بینائی لوٹادی، تو آپ نے بیدعاسکھائی: -"الملھم انسی استلک و اتو جد المیک بنبیک محمد نبسی السوحمة، یامحمد انبی قد تو جھت، بک البی رہی فی حاجتی لیقضیٰ لی، اللھم شفعہ فی وشفعنی فی نفسی "اس نے یہی دعاکی اور کھڑا ہوا تو بینا ہو چکا تھا (متدرک حاکم ص ۲۲)

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: - ایک نابینا نے حضور نبوی ہیں اپنی بینائی جاتی رہنے کی شکایت کی اورعرض کیا یارسول اللہ! میرے
پاس کوئی قائد تیں رہا (جو ہاتھ پکڑ کر محید وغیرہ لے جائے ) اس لئے میری زندگی دو بھر ہوگئ ہے، حضور علیہ السلام نے فر مایا اچھاتم وضوخانہ
میں جا کروضوکراور دورکعت نماز پڑھ کرید دعا کرو"السلھ ہو انسی استسلک و اتو جہ الیک بنبیک محمد علیہ الموحمة یا
محمد انبی اتو جہ بک المی ربک فیجلی لمی عن بصری اللهم شفعه فی و شفعنی فی نفسی" راوی حدیث حضرت عثان
من حنیف گابیان ہے کہ واللہ! ہم ابھی اپنی مجلس ہے المحے بھی نہ تھے اور نہ زیادہ دیرتک با تیس کی تھیں کہ حض نابینا آیا اور ایسا ہوگیا جیسے اس کو
کبھی کوئی تکیف نہ تھی ، محدث حاکم نے لکھا کہ بیرحدیث ترط بخاری پر ہے اور پہلی حدیث کوہم نے اپنے طریقہ کے مطابق صرف
اس کی سندعالی ہونے کی وجہ سے مقدم کیا ہے (ایضاً)

حافظ ابن تیمیہ نے بھی رسا ہے بیں فہر انی کی جوروایت ایک فیض کے راوی صدیث ندکور حضرت عثمان بن صنیف کے پاس آنے اورایک ضرورت خلیفہ وقت حضرت عثمان ٹی ہوری نہ ہونے کی شکایت کرنے کی ذکر کی ہاس بیں بھی ہیہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو وضو کر کے دو رکعت پڑھنے اور دعاند کوراغ کی والی پڑھنے کو بتائی جس کے بعد کام ہو گیا اوراس آکر خبر دی تو راوی حدیث عثمان بن صنیف نے بعینہ او پروالی روایت مشمر کا متدرک والی روایت کی جس میں آئی کی طلب دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اور ایک دوسری روایت ص ۱۰ میں بروایت ابی بکر بن خیشنہ ذکر کی جس میں ہی گئی اس کے دعاسکھلائی اور آخر میں فرمایا اگر کھر کھی کوئی ضرورت پیش آئے تب بھی ایساہی کر لینا۔ واللہ تعالی اعلم۔

علامہ کوٹریؒ نے لکھا: - حدیث آغمی والی دعامیں توسل بذات نبوی و بجاہ نبوی بھی ہے اور آپ کی عدیت میں آپ کوندا کرنا بھی ہے،
جس ہے منکرین توسل کا پورار د ہوجاتا ہے اور اس حدیث کوامام بخاریؒ نے بھی اپنی تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، اور ابن ملجہ نے صلوۃ
الحاجۃ میں درج کیا اور نسائی نے عمل الیوم واللیلۃ میں ، اپونعیم نے معرفۃ الصحابہ میں اور اس طرح پندرہ حفاظ حدیث نے روایت کیا اور تھے گی،
جن میں متاخرین کے سوائر مذی ، حاکم ، اپونعیم ، بیمی ، ابن حبان ، طبر انی ومنذ ربھی ہیں اور سب روایات میں بہت معمولی سااختلاف ہے اور وہ
بھی غیر موضع استم او میں ۔ النے (مقالات ص ۳۸ وکتی القول فی مسئلۃ التوسل ص ۱۲)

#### (۱۱) الرّحضرت عثمان بن حنيفٌّ

ابھی گذرا کے راوی حدیث جوہو ہے جلیل القدر سحائی گذرے ہیں اوران کے سامنے واقعہ نا بینا سحائی کا بیش آیا ہے، انہوں نے صفور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں ایک ضرور ترشر خص کو بھی دعا آئی والی تلقین کی اور وہ اس دعا کو پڑھ کر حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں ایک خبر ترکیا کہ جی تہمارے کا م کو بالکل بھول گیا تھا، اب ہی یا وآیا ہے پھر جب شہیں کو تی ضرورت ہومیرے پاس آنا وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور سب قصد اپنی کا میا بی کا سنایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی تہمیں کو تی ضرورت ہومیرے پاس آنا وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور سب قصد اپنی کا میا بی کا سنایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی آنے کو جزائے خبر دے اگر آپ حضرت عثمان سے میا کہ اس کے ساتھ و میں بات بھی نہیں کی، کیک میدی مقدور علیہ السلام نے اٹنی جسی اس پر حضرت عثمان بن حضور علیہ السلام نے اٹنی جسی تھی جب آپ نے ناچینا کو تھین کی تھیں ۔ کو تعدور علیہ السلام نے اٹنی موجود ہے، حافظ ابن تیمیہ نے مس اس کے ساتھ تو سل میں جو دو مانویس کی، بلکہ دعا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تو سل آپ کی وفات کے بعد بھی ہوسکا ہے مگر رہ بات اس حدیث کے تو خلاف ہی ہے، کیونکہ اس کے اخر میں حضور علیہ السلام کے موجود ہے، حافظ ابن تیمیہ نے مس بوتا ہے کہ خود داوی حدیث نے ضرور کر بھی تو میں حضور علیہ السلام کی شفاعت موجود ہے، حافظ ابن تیمیہ نے کا میا بی ہو گیا ورائی دعا کہ عب کا میا بی ہوئی اور آب بعد وفات چونکہ آپ وعاشرور کی ہوگی اور اس میں عامیا بی ہوئی اور آب بعد وفات چونکہ آپ وعاشروں کی ہوگی اور اس میں عامیا بی ہوئی اور آب بعد وفات چونکہ آپ وعاشروں کی ہی اس کے اس کے کامیا بی ہوئی اور آب دعا کے سب کا میا بی ہوئی اور آب بعد وفات چونکہ آپ وعاشروں کے اس کے کہا ہو کہا ہوگی اور اس بھی لا حاصل ہے۔

علامہ کوٹریؒ نے لکھا: - حدیث عثان بن حذیف میں موضع استشہادیہ ہے کہ صحابی ندکور حدیث دعاء حاجت ہے یہ سمجھا کہ وہ دعا حضور علیہ اسلام کے زمانہ حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ توسل وندا بعد وفات بھی سمجھے ہے اور ای پر حضرات صحابہ کرام کاعمل متوارث بھی رہا ہے، اس حدیث کوطبرانی کبیر نے روایت کر کے تھیج کی ہے جسیا کہ مجمع الزوائد بیشی میں ہے اور ان سے پہلے منذری الترغیب میں اور ان سے پہلے ابوالحسن مقدی نے بھی اس کو برقر اردکھا، نیز ابونعیم نے المعرفۃ میں اور بیعی نے دوطریق ہے تی کے اور ان دونوں کی اساد بھی تھے ہیں (مقالات ص ۱۹۹)

#### (۱۲) حدیث حضرت فاطمه بنت اسدٌّ

طبرانی نے بچم کمیرواوسط میں اور حاکم نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسدام علی کی وفات ہوگئ تو رسول اکرم اللہ نے باس کے النے اور آخر میں بیکہ جب ان کے لئے کہ تیار کی گئ تو رسول اکرم اللہ نے نے ان کے لئے بید عافر مائی: -اللہ اللہ ی بحسی و یسمیت و هو حسی لا یسموت اغفر لامی فاطمہ بنت اسد ولقتھا حجتھا و وسع علیها مدخلها بحق نبیک والانبیاء المذیب من قبلی، فانک ارحم الرحمین ،اس حدیث کے اور بھی طرق روایت ہیں، مثلاً حضرت این عمال سے ابواقیم کی المعرفة میں اور اس کی استاد بھی حسن ہے جبیا کہ علامہ بیوطی نے ذکر کیا ہے، اس حدیث میں توسل ذات نبوی المعرفة میں اور دیلی کی مندالفردوس میں اور اس کی استاد بھی حسن ہے جبیا کہ علامہ بیوطی نے ذکر کیا ہے، اس حدیث میں توسل ذات نبوی

بھی ہےاوردوسرےانبیاء ہے بھی توسل ہے جو پہلےگز رچکے تھے،اگرتوسل بالذوات سیح نہ ہوتایا توسل بالاموات غیرمشرہ ع ہوتا تو نبی اکرم علیقہ کیے کر بحتے تھےاب فیصلہ کرلیا جائے کہ رسول اکرم کیلیٹے کی اقتدا کرنی ہے یا حافظ ابن تیمیہ وغیر مانعین توسل کی ، جوتوسل انبیاء و صالحین کو بعد دفات غیرمشروع وشرک بتلاتے ہیں۔(وفاالوفاء ص۳۳ و براہین ص۳۸)

علامہ کوٹریؒ نے لکھا: -اس حدیث کی سند میں روح بن صلاح کی توثیق ابن حبان اور حاکم نے کی ہے اور باقی رجال رجال سیح ہیں، جیسا کہ محدث بیٹمیؒ نے ایپ مجمع الزوائد میں کہا ہے، اس میں توسل ان انبیاء میہم السلام کی ذوات سے کیا گیا ہے جو دار آخرت کی طرف رحلت کر چکے ہیں (مقالات ص ۳۹۱)

### (۱۳) حدیث الی سعید خدری ا

امام احد نا پنی مندمین، این خزید نے کتاب التوحید میں طبرانی نے دعاء میں این ماجد نے اپنی سنن میں اور این السنی نے مل الیوم واللیلد میں، علام نووی نے کتاب الاذ کارمین اور دوسرے محدثین نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا "من خسوج من بیت آلی الصلومة وقال اللهم انی استلک بحق السائلین علیک ، استلک بحق ممشالی هذا فانی لم اخوج اشواء و لا بطرا و لا ریاع و لا سمعة و خوجت اتقاء سخطک و ابتغاء موضا تک فاستلک ان تعیدنی من النار و ان تدخلنی الجنة، و ان تغفرلی ذنوبی، انه لا یغفر الذنوب الا انت۔

جو شخص نماز کے لئے گھرے نکل کرید دعا پڑھے،اللہ تعالی اس پرمتوجہ ہوگا نیہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو،اوراسکے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کریں گے،اس حدیث کی تحسین منذری نے اپنے شیوخ نے نقل کی ہاور عراقی نے المغنی میں اس کی سند کوحسن کہا اس حدیث میں رسول اکرم آئیلی نے اپنی تمام امت کوترغیب دی ہے کہ وہ تمام مونین ،سائلین ،انبیاءواولیاء کے ساتھ توسل کریں (خواہ وہ احیاء ہوں یا اموات ہوں) (براہین ص۳۲۳)

عافظ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا کہ اگر اس میں قتم دینے کا قصد نہ ہوتو ایسا توسل جائز ہے، دوسری شرط میہ کہ ارادہ ذوات انبیاء وصالحین ہوگالبذا اس کے لئے یا تو سبب اپنی طرف ہوجود ہونا خروں ہے، مثلاً ایمان بالملائکہ یا ایمان بالانبیاء یا سبب ان حضرات کی طرف ہوجود ہوں ، مثلاً میہ کہ دوہ اس متوسل طرف ہوجود ہونا خروں ہے مثلاً ایمان بالملائکہ یا ایمان بالانبیاء یا سبب ان حضرات کی طرف ہوگئے ہیں (التوسل ص ۱۳۸۸) یہاں کے لئے دعا کریں ، کین اکثر لوگ اس کے عادی ہوگئے ہیں (التوسل ص ۱۳۸۸) یہاں حافظ ابن تیمیہ نے اعتراف کرلیا کہ اگر ان حضرات کی ذوات کے ذریعہ حلف دے کر اپنا مقصد کا سوال نہ کرے بلکہ صرف اپنے ایمان بالانبیاء کے سبب ان سے توسل کر کے دعا ما نگے تو بھی حرج نہیں ہے ، کیکن دوسری جگہ دوہ طاعت کی بھی قیدلگاتے ہیں کہ پوری طرح انبیاء کا مطبع بھی ہواورا بیمان وطاعت دونوں کے سبب سے توسل کرسکتا ہے اور تیسری جگہ یہ بھی قیدلگاتے ہیں کہ دوہ نبی جس سے توسل کیا ہے دہ بھی اس متوسل کے لئے دعا کرے ، تب تو توسل کا فائد ہے ، ورنہ لا حاصل ہے شاید یہاں اس لئے نرم ہوگئے کہ حدیث فہ کورکی روایت ام ام احد اس متوسل کے لئے دعا کرے ، تب تو توسل کا فائد ہے ، ورنہ لا حاصل ہے شاید یہاں اس لئے نرم ہوگئے کہ حدیث فہ کورکی روایت امام احد اور ایمان خزیمہ نے بھی کی ہوگا کہ کور بھی انسان مقال ہے ۔ ورنہ لا حاصل ہے شاید یہاں اس لئے نرم ہوگئے کہ حدیث فہ کورکی روایت امام احد اور ایمان خزیمہ نے بھی کی ہوگئے کہ حدیث فہ کورکی روایت امام احد اور ایمان خزیمہ نے بھی کی ہوگئے کہ حدیث فہ کورکی روایت امام احد اور ایمان خزیمہ نے بھی کی ہوگئے کہ کورکی کی ہوگئے کا کہ کی ان خوال کا کہ کورکی کورکی کورکی اور ایمان خوال کورکی کر کیا تھا کہ کورکی کورکی کورکی کر کیا تھا کہ کر گئے کہ کورکی کورکی کر کے کہ کورکی کر کیا کورکی کی کورکی کر کورکی کورکی کورکی کر کر کیا کہ کورکی کر کورکی کورکی کورکی کو

#### (١١) حديث بلال

حضرت بلال موذن رسول التُعلَيْق كي روايت ابن السنى نے بيقل كى ہے كه خود حضورا كرم اللہ بھى جب نماز كے لئے نكلتے تھے تو بيد وعا پڑھتے تھے: -"بىسىم الىلە امنت بالله تو كلت على الله لا حول و لا قو ة الا بالله، اللهم انى اسٹلک بىحق السائلين علیک و بحق منحوجی" الحدیث،اس ئابت اور الدسول اکرم الله به به این دعامین صالحین احیاء و مبتین، اولین و آخرین سے توسل فرماتے تھے، پھرکیایہ بات عقل وانصاف کی ہوگی کہ آپ تو ان سے توسل کریں،اورہم حضور علیدالسلام کی ذات اقدس سے بھی نہ کریں جبکہ آپ کی قدر و منزلت حق تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جواہل علم میں بہت مشہور ہوگئ ہے کہ حضور علیدالسلام نے فرمایا" توسلو ا بجاھی فان جاھی عند الله عظیم" وہ بھی گوسند و متن کے لحاظ سے ضعیف ہوگر معنی کے لحاظ سے باور چونکہ بہت سے علماء کے زو یک مختار روایت بالمعنی کا جواز ہے اس لئے بہت ممکن ہے اس کی روایت بالمعنی ہوئی ہو، البندااس کوسرے سے موضوع و باطل کہد دینا درست نہیں الخ (براہین ص ۳۲۳)

(۱۵)روأیت امام ما لک رحمه الله

امام ما لک گی تفتگوخلیفه عبای ابوجعفر منصورے مشہور وقت ہے اوراس کا ذکرہم پہلے بھی کر بچکے ہیں ، علامہ بکی نے شفاء السقام ص
۱۵ میں پورے طریق ہے روایت کے ساتھ فقل کی ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے سارے ایرا دات کے جوابات بھی دے دیئے ہیں اوراس
بات کوا پنے حافظ میں پھر تازہ کرلیں اور یا در تھیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ شمیری گاار شاد تھا کہ علامہ بکی تمام علوم وفنون میں حافظ ابن تیمیہ پر فاکق مضاس لئے ان کے دلائل و جوابات نہایت وزنی اور قیمتی و قابل فدر ہوتے ہیں ، اورا گرشفاء السقام کا اردوتر جمہ ضروری حاشیہ وشرح کے ساتھ کوئی صاحب علم واستعداد کردیں اور وہ شائع ہوجائے تو مسائل زیارۃ وتوسل میں ردحافظ ابن تیمیہ کے لئے کافی وشافی حاشیہ وقابان تیمیہ کے لئے کافی وشافی ہے ، حافظ ابن تیمیہ نے رسالہ التوسل ص ۱۵ میں اس حکایت کو منقطع کہا ہے جس کا جواب شفاء السقام ص ۱۵۵ میں اور دفع الشبہ للعلا مقصی ص ۲۵ میں اور دمقالات کوثری ص ۳۵ میں موجود ہے کہ کیا جائے۔

## حافظابن تيميه رحمه الثدكا نظريه فرق حيات وممات نبوي

ص ۸۱ میں حافظ این تیمیے کا یہ فرمانا کہ امام مالک نے خلیفہ کو مجد میں اس کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، جب اکہ حضرت محرجی رفع صوت فی المسجد سے احترا الم للسخد روکا کرتے تھے ، اس کے بار سے میں بھی ہم لکھے چکے ہیں کہ یہ تھماؤ حافظ ابن تیمیہ نے اس کے دیا کہ تیم بھر یعنی کا احترام خابت نہ ہو سکے اور اس میں بھی ان کی نیت بیضرور ہوگی کہ لوگوں کو قبر پرسی سے بھی مگر واقعات کی رو سے اس واقعہ کے تت ان کا بیتا تر دینا درست نہیں ہے ، کیو نکہ امام مالک انتہائی ادب واحترام کا خیال نبی اکر مسجود کی ذات اقد س کے سب کے اس واقعہ کے تت ان کا بیتا تر دینا درست نہیں ہے ، کیو نکہ امام مالک انتہائی اوب واحترام کا خیال نبی اکر مسجود کی کہ ذات اقد س کے سب سے تھا اور ای کے سب سے تھا اور ای کے ہوئے نہ ان کر اس کے تبایت کے جواب کے سب سے تھا اور ای لئے انہوں نے وہ آیا ہے ، حافظ ابن تیمیہ چونکہ حضور علیہ السلام کے انہوں نے وہ آیا ہے ، حافظ ابن تیمیہ چونکہ حضور علیہ السلام کے لئے حیات و بعد و فات کا فرق کرتے ہیں اس کے انہوں نے یہاں بھی امام مالک کی بات کو آواب مجد نہوی کی طرف تھما دیا ہوا درای لئے ان کے حیات و بعد و فات کا فرق کرتے ہیں اس کے انہوں نے یہاں بھی امام مالک کی بات کو آواب مجد نہوی کی طرف تھما دیا ہو گئی نے تو اپنی کے مواب کے منافر اس کے خات واب دیے ہوں تو کی اس کے میں تو ہم حضرت علام میں ہو کے جوالہ سے بیا مظالم کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں، واللہ تھی تھیں اور ایل حربین پر بے پناہ مظالم کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں، واللہ تھی تھیں اور ان حت کی کی کو نبی پر بحالت حیات و بعد و فات واب کہ کہا کہ کہ کہ کو نبی پر بحالت حیات و بعد و فات واب کہ کہا کہ کہ کہا کو نبی پر بحالت حیات و بعد و فات واب کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا

بلندآ واز کرنا درست نہیں اور حضرت سیدناعلیؓ نے اپنے گھر کے کواڑ مناصع میں تیار کرائے تا کہاس کی کھٹ پٹ کی آ واز سے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، جیسا کے مینی نے اخبار الدنیہ میں نقل کیا ہے۔

حضرت سیدناعمر کے پاس ایک شخص نے حضرت علی کی برائی کی تو آپ نے فر مایا: - خدا تیرا براکر ہے، تو نے تورسول اکرم ایک کوان کی قبر مبارک میں تکلیف پہنچائی (وفاءالوفاص ۲۹۸ ج) اوشفاءالسقام ص ۲۰۱) ان سب آثار سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کا یفین رکھتے تھے اور تابعی جلیل القدر حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ ایام حرہ کا بھی نہایت مشہور ہے کہ تین دن تک جب مجد نبوی میں کوئی نمازی بھی نیآ سکتا تھا تو وہ یانچوں وقت قبر نبوی ہے اذان واقامت کی آواز من کراپٹی نمازیں اداکرتے تھے۔

ایک طرف حضرت سیدناعلی کی بیا حقیاط اورادب نبوی کالحاظ که گھر کے کواڑ شہر مدینہ نے باہر میدان میں تیار کرائیں اور حضرت ام المونین سید تناعا کشر آس پاس کے گھروں میں میخیں ٹھو کئے کوایڈ اءرسول خیال کریں ، جوافقہ صحابہ میں سے تھیں اورائ طرح حضرت ابو بکروعمر کے ارشادات مذکورہ اور حضرت امام مالک کی خلیفہ وقت کو تنبیہ نظر میں رکھئے اور دوسری طرف حافظ ابن تیمیہ اوران کے تبعین کے نظریات پر خیال کیجئے تو دونوں کے درمیان بین فرق بلکہ تضاد محسوس ہوگا۔ والی اللہ المشکلی ۔

حافظ ابن تیمیہ کے انکارتوسل کے پس منظر میں بھی ان کا بیانفرادی نظریہ ہی کارفر ما ہے،اور بیتو ایک مسلم حقیقت ہے کہ جو ہات ان کے ذہن میں آ جاتی تھی ، پھراس کے خلاف کسی کی بھی نہیں سفتے تھے، چنانچہ توسل کے معاملہ میں بھی علامہ ابن عقیل صبلی اور دوسرے اکا بر منقد مین حنا بلہ سب ہی کونظرانداز کر گئے ،رحمہ اللہ وایا نا

کاش! ہمارے اس دور کے سلفی علماء اس فتم کے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کریں اور ہم سب متحد ہو کر اصل شرک و بدعت کومٹانے میں ایک دوسرے کے معین وید د گار ہوں اور تشد دوعصبیت کوختم کریں ۔واللہ الموفق ۔

#### (١٦) استسقاء نبوی واستسقاء سیرناعمر ا

بخاری و سلم کی حدیث میں واقعہ استبقاء بروایت حضرت انس مروی ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت ایک محفی نے قط سالی کی شکایت کی ، حضورعلیہ السلام نے بین باردعا کی ''السلھم اغشنا'' اورای وقت بارش شروع ہوگی اوردوسرے جمعہ تک سلس ہوتی رہی ،اور پھروہ شخض آیا اورزیاد تی بارال کی شکایت کی ،آپ نے دعافر مائی ''السلھم حو البنا و لا علینا'' اور بادل آپ کے ہاتھ کے اشارہ کے ساتھ چاروں طرف کو پھٹ گئے اور بخاری بین حضرت عبداللہ بن سعود ہم وی ہے کے قریش مکہ نے اسلام لانے بین دیر کی تو آپ نے ان پر بدعا کی ، وہ قحط میں مبتلا ہوگئے اور بخاری بین حضرت عبداللہ بن سعود ہم وی ہے کے قریش مکہ نے اسلام لانے بین دیر کی تو آپ نے ان پر بدعا کی ، وہ قحط میں مبتلا ہوگئے اور بلاک ہونے گئے ، حضرت ابوسٹیان نے حاصر ہو کر کہا ہے تھا آپ توصلہ رحم کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کی تو م ہلاک ہورتی ہے ، آپ نے دعافر مائی ، سات روز تک اتی بارش ہوئی کہ لوگوں نے زیادتی بارال کی شکایت کی ، تو آپ نے عیدگاہ میں مبترر کھنے کا حکم نے یا اور ایک دن مقرر کر کے لوگوں نے رہان میں ہے کہ لوگوں نے امساک بارال کی شکایت کی ، تو آپ نے عیدگاہ میں مبترر کھنے کا حکم نے یا اور ایک دن مقرر کر کے لوگوں نے رہائی کہ جمعہ میں ، تجمع ہوں ، پھرائی دن جب مج کو کوسورج طلوع ہوا تو آپ نے مبتر پر بیشر کر خطر کی اور اپنی مبترت کے لئے دعافر مائی ، بھر دور کھت پڑھا کیں، امام احمد وغیرہ کی روایت میں مبتر کی استبقاء کے دونوں خطبوں کا ذکر ہے ، بارش شروع ہوگی اور اپنی مبترت نہ بی تھے کہ نالے پرنا لے بہنے گے ، اس ہے معلوم ہوا کہ دعا استبقاء کے دونوں خطبوں کا ذکر ہے ، بارش شروع ہوگی اور اپنی مبترت نہ بی تھے کہ نالے پرنا لے بہنے گے ، اس ہے معلوم ہوا کہ دعا استبقاء کے دونوں امام وظیفہ وقت کو چا ہے کہ دربواست کریں تو باہر نکل کرعبرگاہ میں دور کھات پڑھا کرنا ہے۔

دعا کریں اورعلماء نے اس امرکوبھی مستحب کہاہے کہ دعاء بارال کے لئے کسی اہل خیر وصلاح کوآ گے کیا جائے اور زیادہ بہتر قرابت نبوی والا شخص ہے،ای لئے حضرت عربیھی لوگوں کے ساتھ شہرے باہر نکلے اور حضور علیہ السلام کے چچا کو دعا کے لئے آ گے بڑھایا ،اورلوگوں سے فر مایا کہ ان کوخدا کی طرف وسیلہ بناؤ ، پھرفر مایا ہے عباس! دعا کرو ،اس طرح حضرت عباسؓ دعا کرتے رہے اورسب آمین کہتے رہے اور حضرت عباسؓ نے اپنی دعامیں بیالفاظ بھی فرمائے کہ یااللہ! تیرے نبی کے ساتھ میری قرابت کی وجہ ہے قوم نے میرے توسل ہے تیری طرف توجہ کی ہے،اےاللہ! باران رحمت کا نزول فرما،اورا پنے نبی کی رعایت وحفاظت فرماان کے بچیا کے بارے میں یعنی میری دعا اپنے نبی گی وجہ ہے قبول فرمالے، بید عاضم ہوتے ہی موسلا دھار ہارش شروع ہوگئی اور ساری زمینیں سیراب ہوگئیں ،لوگ خوش ہو کر حضرت عباس کے پاس آئے اور آپ سے برکت لینے لگے، کہتے تھے مبارک ہوآپ کواے ساقی حربین!اور حضرت عمرؓ نے اس وقت فرمایا کہ ' واللہ یہی وسیلہ ہیں الله کی طرف' اس سے قرب کی وجہ ہے اور بی بھی فر مایا کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات میں ان کے توسل سے بھی استیقاء کرتے تھے، شیخ سلامہ قضائیؓ نے لکھا: - یعنی جس طرح سے حضور علیہ السلام سب لوگوں کو لے کرشیرے باہر نکلے تتے اور دعاء استنقاء کی تھی ، اسی طرح اب ہم نے حضرت عباس عم نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر نکل کر دعاء استنقاء کی ہے اور ای لئے اگر چہ خلیفہ کوفت اور امام المسلمین ہونے کے سبب آپ کاحن تھا کہ آ گے بڑھ کر دعا کرتے ہیکن حضرت عباس گونعظیم نبوی اور تو قیر قرابت کے سبب آ گے کیا تا کہ ظاہری طور و توسل نبوی کاشمونہ ین جائے اور چونکہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ باہرا جھاع بوجہ و فات ابنہیں ہوسکتا تھا،حضرت عباس کوآپ کے قائم مقام کیااوراس کے بعد ہمیشہ کے لئے بیسنت ہوگئی ہے کہ کوئی قرابت دارنبی علیہ السلام موجود ہوتو اس کوآ گے کر کے دعاء استیقاء کی جایا کرے، وہ نہ ہوتو کوئی صالح ولی وفت ہو،للہذا توسل عباس ہے بیہ مجھنا کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد توسل نبوی نہ ہوسکتا تھا،اس لئے اس کواختیار کیا تھا،عقل وفہم کی کمی ہے، کیونکہ حضرت عباس ہے توسل بحثیت عباس تھا ہی نہیں، بلکہ وہ بحثیت قرابت نبوی تھا، جس کی طرف حضرت عمرٌ نے رہے کہ کراشارہ بھی فرمایا کداب ہم عم نبی علیدالسلام کے ساتھ توسل کررہے ہیں ،اس طرح گویاانہوں نے معنوی طور پراور بدابلغ الوجودخود حضور علیدالسلام ہی کی ذات اقدس کے ساتھ توسل کیا تھااور جس توسل سابق کی طرف اشارہ فر مایا وہ خروج نبوی والاتوسل تھا جواب و فات کے بعد نہ ہوسکتا تھااور حضرت ممڑ کےارشاد و اتبحذوہ و سیلۃ المی اللہ( حضرت عباس کوخدا کی طرف وسیلہ بناؤ) ہے بھی بیدواضح ہوا کہ صحابہ کرام وسیلہ ہے صرف اعمال کا وسلہ نہ جھتے تھے، ملکہ ذات کا وسلہ بھی مانتے تھےاور یہ سارا واقعہ ہزاروں صحابہ کے سامنے پیش آیا ہے، لہذا سب کی تا سُد و ا تفاق ہے ثابت ہوا کہ ذوات انبیاء وصالحین کے ساتھ توسل کی کتنی اہمیت ان کی نظر میں تھی اور ای لئے کسی بھی فقیدامت یا متبحر عالم سے توسل ذات نبوی کاانکار منقول نہیں ہوا ہے (براہین ص ۱۵)

علامہ بکی نے بہت ہے واقعات استشفاع وتوسل ذات نبوی کے مع اشعار نقل کرے لکھا کہ احادیث وآثاراس بارے ہیں حد شار سے زیادہ ہیں اور تبع کیا جائے تو ہزاروں واقعات ملیں گے، او پراورآیت و لیو انہم اذ ظلم واصر تح ہوسل کے لئے اورائ طرح حضرت عرضا توسل بھی حضرت عرضا توسل بھی حضرت عرضا تا ہے ہوں اگراب ہم تیری طرف اپنے نبی کے بچا کے ساتھ توسل کررہے ہیں، ای طرف مشیر ہے، اور توسل اخبیاء وصالحین سے کوئی مسلم تو کیا کسی دین عاوی کا مانے والا بھی اٹکار نہیں کرسکتا، اور توسل عباس سے توسل نبی کا اٹکار ثابت کرنا درست نہیں، کیونکہ حضرت عائش سے استشفاء کے لئے قبر نبوی کی جھت ہیں سوراخ کھلوانے کی روایت بھی موجود ہے، دوسرے میکہ حضرت عباس عباس سے جباس سے بھی موجود ہے، دوسرے میکہ حضرت عباس سے معاس سے عباس سے بھی اللہ دھم کرتا ہے کہ سب ہی با تیں اس کی مقتضی بن مستخی تھے، جبکہ حضور علیہ السلام بوجہ و فات کے اس سے مستخی تھے، لبندا ضرورت، قربت نبوی اور آپ کا من شیخو خت (کہاں کے سب سے بھی اللہ دھم کرتا ہے) سب ہی باتیں اس کی مقتضی بن

گئیں کہ آپ سے توسل کیا جائے ، پھر حقیقت ہے ہے کہ کسی بھی نبی یا ولی کی جاہ وتوسل سے دعا کرناصرف اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی خاص قد رومنزلت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان انکارنہیں کرسکتا اورا گرکسی کے دل میں ان حضرات کی کوئی قد روقیمت ہی نہیں تو اس کو اپنے مردہ دل پر زونا چاہنے بھر یہ کہ کوئی بھی بھی عقیدہ والاسلم توسل کے وقت ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لا تا جس کوشرک کہا جاسکے ، اس کئے کسی خاص غلط عقیدہ والے جاہل کی دہر ہے تھے توسل کو بھی شرک قرار دیدینا عقل وانصاف سے بعید ہے (شفاء السقام ص اے اس کے کسی خاص غلط مدکوشری میں توسل بالدعاء تعالیٰ کا شہوت ہے اور یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں توسل بالدعاء تعالیٰ الدعاء تعالیٰ الدعاء تعالیٰ کے اللہ اللہ کی دید کے اللہ اللہ کی دید کے اللہ اللہ کا دیا تھیں توسل بالدعاء تعالیٰ اللہ کا دیا تھیں۔

علامہ کوئر کی نے لکھا، توسل سید ناعمر بالعباس میں توسل ذات کا ثبوت ہے اور بید کہنا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں توسل بالدعاء تھا
توسل ذات نہ تھا 'یا توسل عباس میں بھی توسل دعا تھا 'قول بلا جہت ہے' جس طرح توسل عباس کو دلیل عدم جواز توسل نبوی بعد وفات قرار
دیناغیر سیجے ہے بلکہ اس سے بید سکد نکاتا ہے کہ توسل مفغول مع وجودالفاضل بھی درست ہے اور حضرت عمر کے لفظ ' دہم نبینا'' سے توسل عباس
بوجہ قرابت کی طرف اشارہ ہے' گویا اس طرح وہ اتوسل نبوی بھی تھا ' بھر بید کہ کنا نتوسل سے صرف زمانہ حیات نبوی مراد نہیں ہے بلکہ عام
الرادہ سے قبل کا ساراز مانہ ہے' جس میں بعد وفات نبوی تا عام الرمادہ بھی داخل ہے النے (مقالات ص ۱۸۸)

(١٤) توسل بلال مزنی بزماننه سیدنا عمرٌ

محدث شہیر ابو بکر بن ابی شیبہ (استاذ امام بخاریؓ) نے اور محدث بیبی نے دلائل النبوۃ میں بستہ سیجے روایت کیا ہے کہ سے ابی بلیل القدر حضرت ابوعبد الرحمٰن، بلال بن الحارث مز فی جو فتح مکہ کے وقت جیش نبوی میں قبیلہ مزینہ کے علمبر دار بھی تھے بحضرت عمر کے عہد خلافت میں ایک دن قبر شریف پر حاضر ہوئے اور نداکی' یارسول اللہ! اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب کیجئے! کہ دہ سب ہلاک ہونے والے ہیں' یہ بھی ایک سے ابی کی طرف سے عہد سے ابد سے بیس بیش آیا ، جس میں بعد وفات نبوی طلب شفاعت بھی ہوار نداکر کے طلب دعا بھی ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور محالیہ کی طرف سے عہد سے ابد سے بھری ہوئی ہے اور کی ایک نے بھی حضرت بلال کے اس فعل پر تکیر نہیں کی ، بلکہ اس کوخلاف اولی محمر محالیہ نے بھی حضرت بلال کے اس فعل پر تکیر نہیں کی ، بلکہ اس کوخلاف اولی محمر قرار نہ دیا اور نہ کی نے حضرت بلال کے اس فعل پر تکیر نہیں گی ، بلکہ اس کوخلاف اولی محمد قرار نہ دیا اور نہ کی نے حضرت بلال کو قبوری ، مشرک یا قبر پرست کہا (براہین میں ۱۳۱)

علامہ سمہودیؓ (مالاجے) نے لکھا کہ بہتی نے مالک الداری روایت سے جوقصہ نقل کیا اوراس میں بجائے بلال کے رجل کا لفظ ہے،
اس میں بھی مراد حضرت بلال ہی ہیں ( کمافی الفتوح للسیف ) اور واقعہ بروایت بہتی اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قبط پڑا تو ایک شخص قبرشریف نبی اکرم اللہ ہی ہیں ویدار نبوی سے مشرف ہوا، تو آپ نے فرمایا: مخص قبرشریف نبی اکرم اللہ ہم ہوا ور ندا کر کے اوپر والے الفاظ اوا کئے پھرخواب میں ویدار نبوی سے مشرف ہوا، تو آپ نے فرمایا: مرکے پاس جاؤ، میراسلام کہوا ور خبر دو کہ بارش ہوگی اور رہی کہوکہ چوکس وہشیار باخبر ہوکر رہیں، وہ شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا، خواب کا مضمون سنایا تو وہ روپڑے اور کہا اے رب! جتنی بھی کوشش فلاح امت کے لئے میں کرسکتا ہوں ، اس میں کوتا ہی نہ کروں گا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہے آپ کی برزخی زندگی کے زمانہ میں بھی طلب استنقاء درست ہے، اور آپ کا اس حالت میں اپنے رب ہے دعا کرنا بھی ممتنع نہیں ہے اور صحابہ کرام جانے تھے کہ آپ سائل کے سوال کو سنتے اور جانتے ہیں، جب ہی تو سوال کیا، لہٰذا جس طرح حضور علیہ السلام ہے زندگی میں سوال استنقاء وغیرہ کر سکتے تھے، اسی طرح حضور علیہ السلام ہے زندگی میں سوال استنقاء وغیرہ کر سکتے تھے، اسی طرح اب بھی حیات برزخی کے زمانہ میں بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کوئی مانع نہیں ہے اور حضرت عائشہ کے فرمانے پر قبر نبوی کی حصوت میں سوراخ کرنا اور پھر بارش کا ہونا بھی اس کے لئے مؤید ہے الح فرق اور فاء الوفاء ص ۳۲)

علامہ کوٹریؒ نے ککھا؛ دلائل توسل میں سے حدیث بیہی عن مالک الدار بھی ہے جس کوعلامہ بکی نے پوری سند کے ساتھ شفاءالسقام (ص۱۷۳) میں درج کیا ہے اور اس حدیث کی تخ تنج امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں مختصراً کی ہے اور ابن ابی خیثمہ نے بھی مطولاً روایت کیا ہے، جیسا کہ اصابہ میں ہےاوراس کوابن الی شیبہ نے بھی بہ سند سی روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری ص ۲۳۸ج ۲ میں ہےاور حافظ ابن حجرٌ نے بید بھی لکھا کہ رجل سے مراد حضرت بلال بن الحارث مزنی صحابی ہیں ( کماروی سیف فی الفتوح) اس سے معلوم ہوا کہ بعدوفات نبوی بھی آ ہے سے استسقاء سلف میں رہا ہے،اور جو بات امیر المونین تک پہنچتی تھی، وہ یوں بھی خوب مشہور ہوجاتی تھی،لہٰذاتمام صحابہ کا اس پر مطلع ہونے کے باوجود کی کا بھی اس پر مکیرنہ کرنامنکرین توسل کی زبانیں بند کردینے والا ہے (مقالات ص ۳۸۸)

(١٨) استسقاء بزمانهام المومنين حضرت عا كنثةً

علامہ بکی نے ابوالجوزاءاوس بن عبداللہ تا بعی جلیل القدر کی مشہور روایت نقل کی کہ ایک باریدینظیبہ میں شدید قبط پڑا تو لوگ حضرت عائشہ کے پاس شکایت لے کرحاضر ہوئے ،آپ نے فرمایا ، نبی اکرم کھیلے کی قبرمبارک کے مقابل آسان کی سمت میں سوراخ کردوتا کہ ان کے اور آسان کے درمیان جھت حائل ندر ہے ، انہوں نے ایسا ہی کیا تو بارش خوب ہوئی حتی کے کھیتیاں لہلہا آٹھیں اور جانوروں پرمٹا پا چھا گیا اور بیسال عام الفتق مشہور ہوا۔ (شفاء السقام ص ۱۲)

علامہ جو دی گئے بھی الوفا والم بن جوزی کے حوالہ سے داری کی خدکورہ بالا روایت ذکر کی اور لکھا کہ ڈین مرافی نے کہا بیچ جت میں صورا خ کو لئے کی نسبت اہل مدینہ میں جاری ہے بھی گدا ہے بھی جم وہٹر یفٹ نویہ کے قبہ زرقاء مقدس میں قبلہ کی جانب روثن وان رکھتے ہیں حالا نکہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت حائل ہوگئی، علامہ مہودی نے لکھا کہ ایک دوسری سنت اہل مدینہ کی مقصورہ محیط جم وہشریفہ کے اس باب کا کھولنا بھی ہے جس کے مقابل حضورا کرم میں ایس کے چرہ مہارک منورہ ہے اور وہیں سب زائرین جمع ہوتے ہیں۔ واللہ المع (وفاء الوفاء میں باب کا کھولنا علامہ سلامہ قضائی نے لکھا: - بیام المونین حضرت عاکشو صدیقہ گا واقعہ ہے جواعلم اصحاب رسول التعلقیہ تعیس اورا اجلاء صحابہ و کہار عالمہ میں موجود گی میں بیسب چھے ہوا کہ چھت میں سوراخ کیا گیا اور کی نے بھی تکیر نہ کی کیا کوئی حضرت عاکش اور اس واقعہ کے مشاہدین حابہ وتا بعین کو بھی قبوری بھر کین وغیرہ کہ سکتا ہے؟ اس واقعہ میں ان حضرات نے صرف آپ سے تعلق رکھنے والی چیز ہوس کیا اور اللہ عالم نے ان کی امید پوری کردی اور ان کے استعفاع کو قبول فر مالیا تو بھر دوسرے سلمانوں پر اس وجہ سے ملامت کیوں ہو کہ وہ بھی مفاقے ابواب خیر تلاش کریں اور ابواب رحمت خداوندی کو مقبولان بارگاہ ایز دی کے توسل سے اپنے لئے کھلوا کیں، بیسنن الہید میں سے ہے کہ وہ ابواب خیر حال کی حاجات نبی کر میم بیٹھ کے ۔ جس پر احاد یہ بھی جو کہ آرار وہار سان میں اخیار وعامہ موشین شاہد ہیں، کین حافظ ابن تیمیں حالے والیا جم خص کرامات اولیاء وغیرہ سے انکار اس بارے میں شکوک و تبہات کے جرافیم کھیلا دیے اور ان کی کتاب' الفرقان' پڑھ کرمتا ٹر ہونے والا ہر خص کرامات اولیاء وغیرہ سے انکار

(١٩) استسقاء حمزه عباسيٌّ

حضرت حمزہ بن القاسم الہاشیؒ نے بغداد میں استبقاء کے لئے بید عاکی: - اے اللہ! میں اس شخص کی اولا دمیں ہے ہوں جن کے بڑھا ہے کے توسل کرتے تھے کہ وہاں بھی بڑھا ہے کے قوسل کرتے تھے کہ وہاں بھی بارش کا نزول ہوتا تھا (شفاءالىقام س٢٥١)

## (۲۰)استىقاءحضرت معاويە بايزيدٌ

حضرت معاویةً نے شام میں قحط پڑا تو حضرت یزید بن الاسود جرشی کے ساتھ توسل کر کے استیقاء کیا تھا اور عرض کیا تھا'' یا اللہ! ہم

طلب شفاعت وتوسل کرتے ہیں ،اپنی نیکیوں کے ساتھ ،اے یزید! ( دعا کے لئے ) ہاتھ اٹھاؤ ، پھریزید نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سب لوگوں نے بھی دعا کی جتی کے بارش کا نزول ہوا ،اس واقعہ کو حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے رسالہ التوسل سے سامیں ذکر کیا ہے اور پھر کھا کہ ''ای لئے علماء نے اہل دین وصلاح کے توسل سے استبقاء کو مستحب قرار دیا ہے اور اہل بیت رسول الشفائی میں سے کوئی موجو و ہوتو اس کوزیادہ بہتر کہا ہے''لیکن اس کے باوجود حافظ ابن تیمیہ نے توسل ذات کونا جائز اور صرف توسل بالدعاء کو جائز کہا ہے۔

# (۲۱) سوال سيد تناعا ئشه بالحق

حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ ہے فرمایا: ۔'' میں تم ہے اس حق کے واسط سے سوال کرتی ہوں جومیراتم پر ہے' میسوال الخلق بالخلق ہے، یعنی ایک مخلوق دوسری ہے اپنے حق کا واسطہ دے کر سوال کر سکتی ہے تو اس طرح اگر لوگ اللہ تعالی ہے بجق نبی کریم سوال کریں تو کیا حرج ہے؟ (شفاءالسقام ص ۱۲۵)

## (۲۳) دعاءتوسل سيدنااني بكر"

حضرت الویکرصد این راوی بین که انہوں نے بی اکرم الیہ سے حوض کیا کہ بین قرآن مجید کے متا ہوں مگراس بین مجول ہوجاتی ہے،

آپ نے فربایا پید عاکرو: -السله مم انی اسئلک بحمد نبیک و بآبر اهیم خلیلک و بموسیٰ نجیک و عیسی روحک و

کسمتک و بتوراة موسیٰ وانجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد وبکل وحی اوحیته وقضاء قضیته واسئلک بکل
اسم هولک اندزلته فی کتابک، اواستاثرت به فی غیبک وسئلک باسما المطهر الطاهر و بالاحد الصمد الوتو،
وبعظمتک و کسریائک، و بنوروجهک ان ترزقنی القران ولعلم و ان تخلطه بلحمی و دمی و سمعی و بصری و

تستعمل به جسدی بحولک و قوتک فانه لا حول و لا قوة الابک (لرزین) (جمع الفوائد ۲۲۲۲ ج۲۷) اس مدیث بین حضرات

انبیاء کیم السلام اورکت عادی کے ساتھ توسل کی دعا بتالی گئی ہے، مگر حافظ ابن تیم نے کھا: - اس حدیث کورزین بن معاویہ عبدری نے اپنی
جامع میں ذکر کیا ہے، اوراس کوابن کثیر نے بھی جامع الاصول میں نقل کیا ہے اور دونوں میں سے کی نے اس کے لئے مسلمانوں کی کی کتاب کا
حوالی میں بہت کی احدیث موضوع ہیں، جن پر برا نقاتی علی عشریت ہے اعتاد جائز نہیں ہے۔ این احدیث اور ایونیم اوران میں بہت کی احدیث اس کی میں جے ابن اسٹی اورابونیم اوران میں بہت کی احدیث میں جیے ابن اسٹی اورابونیم اوران میں بہت کی احدیث میں جی ابن اسٹی اورابونیم اوران میں بہت کی احدیث بین جی میں جیابی اسٹی اورابونیم اوران میں بہت کی احدیث بین معاویہ میں بہت کی احدیث کی دور اور اسٹی کی حیثیت سے اعتاد جائز نہیں ہے۔

نیز اس کی روایت ابوالشیخ اصبهانی نے بھی کتاب فضائل الاعمال میں کی ہے، جبکہ اس میں بہت می موضوع احادیث ہیں اورابوموی مدین نے حدیث زید بن الحباب عن عبد الملک بن ہارون بن عنز ہ سے روایت کی ہے، اور کہا کہ بیحدیث سے مرمتصل نہیں ہے اور محرز بن ہشام نے عن عبد الملک عن ابیعن جدوعن الصدیق روایت کی ہے اور عبد الملک قو کی الروایة نہیں ہیں وہ امین سخے اور انکے باپ اور دا دا دونوں تقد سخے، میں کہتا ہوں کہ عبد المالک کذب کے ساتھ شہرت یا فتہ لوگوں میں سے سخے 'پھر حافظ ابن تیمیہ نے دوسر سے حضرات اہل نفتہ کے اقوال بھی ذکر کئے اور آخر میں لکھا کہ وہ عند العلماء متر وک سخے، خواہ تعمد کذب کی وجہ سے یا سوء حفظ کی وجہ سے اور واضح ہو کہ ان کی روایات جست نہیں ہیں (التوسل ص ۸۵) حافظ ابن تیمیہ نے ص ۸۸ میں یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے جامع الاصول میں نقل کیا ہے تو کیا حافظ ابن کثیر ایے محدث اور تمبع حافظ ابن تیمیہ کا اس حدیث کو افظ ابن کثیر ایسے محدث اور تمبع حافظ ابن تیمیہ کا اس حدیث کو تا اس کی صحت کی کافی دلیل نہیں ہے۔؟!

ہے۔ اس سے بنادے دوسرے محدثین کبارنے بھی اس صدیث عبدالملک پراعتاد کس سیحے بنیاد پراور قرائن صحت کی موجود گی میں کیا ہوگا، دوسرے بیر کہ صدیث مذکور کا تعلق ادعیہ واورادے تھا،احکام حلال وحرام یا فرائض و واجبات ہے نہیں تھا، نہ عقائد واصول سے تھا اور بہت سے ضعیف راویوں کی روایات سے فضائل اعمال اور ادعیہ واور اولئے گئے ہیں اور محد شین وعلمائے امت کے نزویکہ اس صدیث میں کوئی مضمون بھی خلاف شریعت نہیں تھا، لیکن چونکہ جافظ ابن تیمیہ کے نزویکہ اس سے توسل ذوات کا شہوت ہوتا تھا، اس لئے اس کے راوی پر جتنا بھی خلاف شریعت نہیں تھا، لیک کے وہ ساقط الاعتبار راوی سے بھی احکام وعقا ند تک میں بھی قبول کر لی جاتی ہے ( حالانکہ انہوں نے خود بھی کئی جگہ کھا ہے کہ ضعیف روایات سے احکام وعقا ند کا اثبات میں بھی قبول کر لی جاتی ہے ( حالانکہ انہوں نے خود بھی کئی جگہ کھا ہے کہ ضعیف روایات سے احکام وعقا ند کا اثبات کر لیا گیا جالات کے مسئلہ ہیں شاذ و مشکر روایات کو جت بنالیا گیا، یا جیسے صدیث ثمانیة اوعال سے اللہ تعالی کے عرش پر مشمکن ہونے کا اثبات کرلیا گیا حالانگہ اس کی سند میں یکی بن علاء کذاب ہے جو بقول امام احمد صدیث ثمانیة اوعال سے اللہ تعالی کے عرش پر حرب ہے، جس مے متعلق امام اس کی نے کہا کہ '' وہ دوسروں کی تلقین سے بیٹے جو بقول امام احمد صدیث ثمانیة او مال کی صرف وہ روایت میں وہ منفر دہیں اور امام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت میں وہ منفر دہیں اور امام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت کی جب میں وہ منفر دہیں اور امام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت کی جب میں وہ منفر دہیں وہ منفر دہیں اور امام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت کی جب میں وہ منفر دہیں وہ تابی کی بیاب میں ذکر کرتے ہیں، این العربی، ابن کی وجہ سے ان کی روایت کردہ صدیث ثمانیة او عال کو ابن عدی، ابن العربی، ابن العربی، ابن کی وجہ سے ان کی روایت کردہ صدیث ثمانیة او عال کو ابن عدی، ابن العربی، ابن العربی، ابن العربی، ابن کی وجہ سے ان کی روایت کردہ صدیث ثمانیة او عال کو ابن عدی، ابن العربی، ابن العربی، ابن کی وجہ سے ان کی روایت کردہ صدیث ثمانیة او مال کو ابن عدی، ابن العربی، ابن العربی، ابن کی وجہ سے ان کی روایت کی وجہ سے ان کی روایت کردہ حدیث ثمانیة اور کی کی ہو جو مافظ ابن تیمی ہو کہ کو تو ابن کی دو جسے ان کی روایت کی ہو جو دھافظ ابن تیمی ہو کہ کو تو ابن کے متبوعین و تابید کی دو جسے ان کی دو جو دھافظ ابن تیمی ہو کہ کو تو ابن کے دو کو کی کو کی دو کی کو کی دو کی دو

#### (۲۳)استىقاءاعرانى

محدث بہم ق نے دلائل النبوۃ میں بہسند تھیجے جس میں کوئی راوی متہم بالوضع نہیں ہے، حضرت انس بن مالک ہے روایت کی کہ ایک اعرابی نے حضورعلیہ السلام کے پاس حاضر ہوکر قحط سالی کی شکایت کی اور چندا شعار پڑھے، جس میں ایک شعر میہ بھی تھا: ولیس لنا الا الیہ الیک فرار نا واین فرارالناس الا الی الرسل

۔ (ہمارے لئے بجزاس کے کہ آپ کے پاس دوڑ کر آئیں اور کوئی چارہ کارنہیں ہے اور لوگوں کے پاس بجز رسولوں کے دوسری پناہ لینے کی جگہ ہے بھی نہیں) ظاہر ہے کہ اس میں قصراضا فی ہے، یعنی ایسا فرار جس ہے بھی طور پر نفع کی امید ہو، وہ آپ ہی کی طرف ہوسکتا ہے، کیونکہ خدا کے بعدرسول ہی اس کے نائی اور سب سے زیادہ مقبول بندے ہوتے ہیں، لہٰذاان ہی سے خدا کی بارگاہ میں توسل بھی کر کئے ہیں، الہٰذا ان ہی سے خدا کی بارگاہ میں توسل بھی کر کئے ہیں، اس شعر میں اگراد فی شائبہ بھی شرک کا ہوتا تو یقینارسول اکر م اللہٰ تا سے فرمائی شرک کا ہوتا تو یقینارسول اکر م اللہٰ تا سے فرمائی شروع کردی۔ نہایت جلت میں فورا ہی چا در مبارک کھیٹے ہوئے منبر پر پہنچاور ہاتھ اٹھا کروعا مائٹی شروع کردی۔

''اےاللہ! ہمیں بہت اچھے اور مبارک باران رخت سے سیراب کر، جوسرا سرنافع ہو،مفنرت رسال نہ ہواور جلد آئے ، دیر نہ ہوجس سے جانوروں کو آب جارہ یانی ملے اور مردہ زمیمیں بھی سیراب ہو کر پھر سے زندہ ہوجا کیں''۔

راوی گابیان ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ابھی دعا کیلئے اٹھے ہوئے ہی تھے کہ آسان سے دھواں دھار بارش ہونے لگی اورخوب ہوئی یہاں تک کے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہم اب ڈو بے اب ڈو بے ،حضور علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ ہم سے دور دور بارش ہو، ہم پر نہ ہواس پر مدینہ سے بادل حبیث گئے اور حضور علیہ السلام قدرت کی اس گار فرمائی پر تعجب وخوشی سے بینسے پھر فرمایا: - ابوطالب کتنے مجھدار اور دور رس تھے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو بہت ہی خوش ہوتے کوئی ان کے اشعار پڑھ کر سنائے گا؟ حضرت علیؓ نے عرض کیا حضور! آپ کا اشارہ ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

و أبيض ليستسقى الغمام بوجهه الخ أور پورے اشعار پڑھ سنائے حضور عليه السلام ان سے بہت خوش ہوئے (براہین ص ١٦٧)

(۲۴) نبی کریم علیهالسلام پرعرض اعمال امت

شیخ سلامہ قضائیؒ نے لکھا: - اگر فقیہ کے پاس جواز توسل بعد وفات نبوی کے لئے اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو جواز توسل بحالت حیات پر قیاس بھی کافی فقا، کیونکہ حضورعلیہ السلام تی الدارین ہیں، آپ کی عنایت وشفاعت امت کے حال پر دائم ہے، آپ باذن الہی شئون امت ہیں تصرف بھی فرماتے ہیں۔ امت میں تصرف بھی فرماتے ہیں احوال امت سے خبر دار بھی ہیں،اعمال امت آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

باوجود غیر معمولی تعداد کثیر امت کے اور باوجود اختلاف اقطار و تباعد دیار کے سب کے سلام فورا آپ کو پینچ جاتے ہیں بلکہ ابن ماجہ کی حدیث الجی الدرداء میں بیجی ہے کہ صلوۃ و سلام پڑھنے کے وقت اس سے فراغت سے پہلے ہی وہ آپ پر پیش ہوجا تا ہے، راوی نے عرض کیا کہ کیا آپ کی وفات کے بعد بھی ای طرح پہنچے گا، آپ نے فر مایا ''اللہ تعالیٰ نے اجسادا نبیا علیم السلام کوز مین پر حرام کر دیا ہے' (اس لئے ان کے اجسام بلکل محفوظ رہتے ہیں) جو خص هئون ارواح اور ان کے خصائص سے واقف ہے خصوصاً ارواح عالیہ کے اس کے قلب میں ان امور پریقین کے لئے بقینا گئج اکثر ہوگا گئے جو کہ دوح الا رواح اور نور الانوار ہے لین نبی اکر مہتولی ان کے شیون کو بیدی کیوں نہ ہوگا۔

حافظابن قيم كى تصريحات

ﷺ کیا کہ تصرفات ارداح بعد الموت کا اقر ارداعتر اف وظ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب الروح میں کیا ہے، انہوں نے مسئلہ نہر ۱۵ میں بیان مستقر ارداح بین الموت والبعث (ص ۱۲۷) میں لکھا: -''ان ارداح کے اجسام سے الگ ہوکر دوسر ہے ہی شکون وافعال ہوتے ہیں اور بہ کثر ت لوگوں کے تواتر رو یائی سے ایسے افعال ارداح بعد الموت کا ثبوت ہوا ہے کہ ان جیسے افعال پر ابدان کے اندر رہتے ہوئے دہ ارداح قادر نہ تھیں، مثلاً بڑے بڑے لئکروں کا ایک دونفر سے یا نہایت قبل افراد سے شکست کھا جا تا اور رہ بھی بار ہا خواب میں دیکھا گیا ہے کہ نبی اکرم تواقع مع حضرت ابو بکر وعمر کے تشریف لائے اور ان کی ارداح مقدر ہے نے کفر وظلم کے عسا کروافواج کو شکست دلا دی اور کفار کے لئے دونور سے اور کن کے دور کشرت تعداداور کشرت اسلی و سامان حرب کے بھی تھوڑ سے اور کمز و مسلمانوں سے مغلوب و مقہور ہو گئے''۔

اس کے بعد علامہ قضائیؓ نے لکھا کہ'' حافظ ابن قیم ایک طرف تواتنے بڑے روحانی تھے اور دوسری طرف اپنے شیخے ابن تیمیہ کے اتباع میں ایسے مجسم و مادی بھی کہ تمام اہل حق علمائے سلف و خلف پر معطلین ہونے کا فتو کی لگا گئے اور تعطیل سے ان کی مرادحق تعالی کے جہت و مکان اور ان کے لوازم سے منزہ ہونے کا اعتقاد ہے ، اور اس کتاب کے ختم پر بھی اپنے شیخ کے نظریات کی تائید کر گئے ہیں''۔

علامہ نے لکھا:۔''اگرطلب شفاعت،استغاثہ یا توسل نبوی شرک و کفر ہوتا جیسا کہ یہ کم تعداد والا فرقہ و موکی کرتا ہے تو ایسا کرنا کسی وقت اور کسی حال میں بھی جائز نہ ہوتا نہ دنیا کی زندگی نہ آخرت کی زندگی میں، نہ قیامت کے دن جائز ہوتا نہ اس سے پہلے،اس لئے کہ شرک تو خدا کے نزدیک ہر حال میں مبغوض ہے، حتی کہ بہت ہے لوگ قیامت کے دن اپناس شرک ہے انکار بھی کریں گے جو وہ دنیا میں کر چکے خدا کے نزدیک ہر حال میں مبغوض ہے، حتی کہ بہت ہے لوگ قیامت کے دن اپناس شرک ہے انکار بھی کریں گے جو وہ دنیا میں کر چکے خواہ در کہیں گے ہو اللہ ربنا ما کنا مشر کین بہتم اللّٰہ کی جو ہمارار ب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، (۲۳سورہ انعام)

لہذا جب مصائب ومشکلات کے مواقع میں حضور علیہ السلام کا توسل آپ کی حیات دینوی کے اندر درست تھا تو معلوم ہوا کہ وہ مطلقا اور ہر حال میں جائز ہی ہے اور نہ اس میں کوئی کفر ہے نہ شرک ، کہ کفر وشرک کا حکم زمانوں ، شرائع اوراحوال کے اختلاف سے نہیں بدلہ کرتا ، اس الے ہم نے کہا کہا گرقیاس نہ کور کے سوااور کوئی دوسر کی دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی جواز توسل نبوی کا مسئلہ ثابت و مختلق تھا ، کیکن دوسرے دلائل بھی بہ کشرت موجود ہیں ، جن میں سے کچھاویر بیان کئے گئے (براہین ص ۴ مالا)

ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ا والقي السمع وهو شهيد

اضافہ وافادہ: علامہ کوش نے اپنی تالیف' محق التقول فی سئلہ التوسل' میں چنداموراور بھی جواز توسل کی تائید میں لکھے ہیں، وہ بھی بطور تکمیل بحث درج کئے جاتے ہیں:-

(۲۵) مناسک امام احمدؓ بروایت ابی بکرمروزیؓ میں بھی توسل نبوی موجود ہے جو خاص طور سے حنابلہ پر ججت ہے اور توسل کے الفاظ علامہ ابن عقبل حنبلی کبیر الحنابلہ کی و عاءزیارت میں مذکور ہیں ، ملاحظہ ہوالسیف الصقیل ۔

(۲۶) امام شافعیؓ اپنی ضرورتوں کے لئے امام ابوحنیفہ ہے توسل کرتے اور کامیاب ہوتے تھے،اس کوخطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اوائل میں سندھچے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۲۷) مشہور ومعروف حافظ حدیث علامہ عبدالغنی مقدی حنبلی نے اپنے ذبل کے مرض سے شفاء کے لئے امام احمد کی قبرشریف کامس کیا اور مرض ندکور جوسارے اطباء وقت کی نظر میں لاعلاج ہو چکا تھا، زائل ہو گیا، اس واقعہ کو حافظ حدیث ضیاء مقدس حنبلی نے اپنے شیخ ندکور سے خود سن کراپنی کتاب' الحکایات المنثورہ' میں درج کیا ہے اور یہ کتاب ظاہر یہ دمشق کے کتب خانہ میں مؤلف کے ہاتھ سے کھی ہوئی محفوظ ہے۔
علامہ کوشری نے پھر لکھا کہ یہ سب حضرات بھی قبر پرست تھے؟ پھر علامہ نے توسل کے لئے کئی صفحات میں دلائل عقلیہ بھی ذکر کئے اور لکھا کہ احدث کیر علامہ خد عابد سندھی نے بھی ایک رسالہ میں جمع کردیئے ہیں، جو کافی وشافی ہیں۔ اور لکھا کہ احدادیث و آثار جواز توسل کے محدث کبیر علامہ خد عابد سندھی نے بھی ایک رسالہ میں جمع کردیئے ہیں، جو کافی وشافی ہیں۔

یہاں ہم امام شافعی گاپورا واقعہ بھی بچم اصنفین ص ۱۸ج سے نقل کرتے ہیں: -مؤلف علام نے لکھا:-''ہمیشہ ہے اور ہرزمانہ کے علاء اور ضرورت مندلوگ امام شافعی گاپورا واقعہ بھی بچم اصنفین ص ۱۸ج سے خاضر ہوتے رہے ہیں اور وہاں حاضر ہوکراپی حاجات و مقاصد کے لئے آپ کے نوسل سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں ،ان ،ی میں سے امام شافعی بھی ہیں کہ جب وہ بغداد میں مقیم تھے تو انہوں نے بتلایا کہ 'میں امام ابو حنیفہ ہے برکت حاصل کرتا رہا اور آپ کی قبر پر بھی حاضر ہوتا رہا اور جب بھی مجھے کوئی ضرورت لاحق ہوتی تو دور کعت پڑھ کر آپ کی قبر پر جھی حاضر ہوتا رہا اور جب بھی مجھے کوئی ضرورت لاحق ہوتی تو دور کعت پڑھ کر آپ کی قبر پر جاتا اور وہاں اللہ ہے سوال کرتا تو وہ ضرورت بہت سرعت سے پوری ہوجاتی تھی' ۔۔۔۔۔ بتایا جائے کیا امام شافعی بھی قبوری تھے؟

ایک نهایت اهم اصولی وحدیثی فائده

اوپر کئی جگہ اصول وعقائد کی بحث آ چکی ہے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے اتباع نجدی وسلقی حضرات کا جمہور امت سے اختلاف فروش مسائل ہے بھی زیادہ اصول وعقائد میں ہے اور ہم نے ایک الگہ مضمون میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ سے پہلے علم اصول الدین پر بیمیوں کتا بیں کھی جا چکی ہیں جن میں اکا برعلائے امت نے سلف صحابہ و تا بعین وائمہ مجہتدین کے اقوال کی روثنی میں عقائد صحیحہ کی تعیین کردی تھی ، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے ان میں بھی ردو بدل کردیا ہے اور بہت سے عقائد میں وہ امام احمر ہے مسلک روٹنی میں عقائد میں اور ان حنا بلہ کے ساتھ مو گئے ہیں جوان سے پہلے امام احمر ہے مسلک کوچھوڑ چکے تھے جن کے ردمیں علامہ ابن الجوزی حنبی (م مے 80 ہے) نے نہایت مشہور تحقیق رسالہ ' دفع شہۃ التشبیہ والردعلی الجمعہ ممن ینتحل مذہب الامام احمر ' کلھا تھا اور پھر حافظ ابن تیمیہ کے بعد بھی علامہ تقی الدین ابو برصنی دشق (م 80 ہے) نے ایک محققانہ کتاب '' دفع شبہ من شبہ وتمر دونس ذلک الی السیدا کجلیل الامام احمد'' کلھی ، دونوں کتا ہیں شائع شدہ ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کے عقائد کتاب '' دفع شبہ من مسلک کرنے کے لئے ان کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔

امام بیہق کی کتاب

اس وفت جمیں امام بیہی (م <u>۴۵۸ ھ</u>) کی کتاب''الاساء والصفات'' کا نام بھی ذکر کرنا ہے جس کے حوالے تمام کتب اصول وعقائدو کلام میں جگہ جگہ نقل ہوتے ہیں اور اقوال سلف کا بڑا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے رہے کتاب ہندوستان میں بھی مطبع انوار احمدی الد آباد سے ساسا بھیں چھپی تھی جو ہمارے پاس ہے اور مصر ہے جھی علا مدکور تی گی تعلیقات کے ساتھ چھپی ہے، اس میں باب قول الله عزو جل و ھو
المقاھر فوق عبادہ کے تحت البوداؤ دکی حدیث ساک بن حرب والی آٹھ بکروں کے او پرعرش اور عرش اور ترش پر انتذاتیا گی کے ہونے کی ذکر کی ہے جس
کے بارے میں ہم پہلے تفصیل ہے لکھ آئے ہیں کہ انفراد ساک کی وجہ ہے کہار محد ثین نے اس کوسا قط الاعتبار کہا ہے، لیکن باوجودا سے بھی سافی حضرات اس ہے الله نعالی کاعوش پر استفر ارعاب کرتے ہیں، دوسری حدیث محمد بن الحق والی بھی ابوداؤ دی حوالہ ہے امام بھی نے ذکر کی جس میں اللہ تعالی کاعوش پر استفر ارعاب کرتے ہیں، دوسری حدیث محمد بن الحق والی بھی ابوداؤ دی حوالہ ہے امام بھی نے ذکر کی جس میں اللہ تعالی کاعوش پر اللہ تھی کہ بھی تھی کہ بھی ہوں کو من میں عرش کامش قبر کا ہونا مروی ہے، اور علامہ بھی نے کور وایت بھی کی کامش قبر کا ہونا مروی ہیں وغیرہ و غیرہ میں تھی نے کور وایت بھی کی کوشیل کے مطابق بین میں وغیرہ و غیرہ ہی تھی نہ کورہ وایت بھی کی کوشیل کے مطابق میں ہونا جا جہ بھی تھی اور اس کو امام اسم اور بخاری میں ہونا جا جہ بھی کہ کورہ واروز و کے کہا تھی ہوں وہ کہا ہوں ہوں کے کہا تھی ہوں کہا ہونا ہوں کے کہیں ہونا جا جہا ہوں کہا کہ بھی اور ہونا ہوں کے کہا تھی ہوں کہا ہوں کہا ہوں ہوں کے کہا ہوں ہوں کہا تھی کہ ہوں اور ہونا کی دوایت نہر کے جو دوسروں ہے بھی مرونوں نے اس کی دوایت نہر کرتے تھی، کی بہی کھی اکہ ہوں کہا ہی ہیں اور امام احمد نے بھی مرونوں کے اسم کی اس کے اسام نہا کہ بھی ان سے راضی نہ تھے، بیکی بہی سے دوروسروں کے اس کے اس کہ بھی ان سے راضی کہا ہے جو دوسروں ہے جو مرون ہیں کہتے تھے کہ دو میں ہونا ہوں کہا ہوں کہا میں ہونا ہوں کی اصاد ہے گئیں مال ہو تھی ہوں کہتے تھے کہ دوسرے تو میں اور دوسروں کی اس کے اس کے بعد علامہ بھی نے کہا ہی سے مطال وحرام میں استحدال ہو ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے اس کے مطابق ہوں کہا ہوں کے اس کے مطابق ہوں کہا ہوں کی اس کے اسم کہا تھی ہوں کہا ہوں کے اس کے مطابق ہوں کی دوسروں کے اس کے اس کے دوسروں کے اس کے اس کے دوسروں کے کہا ہوں کے اس کے اس کے دوسروں کی اس کے دوسروں کی اس کے اس کے دوسروں کے اس کے دوسروں کی دوسروں کے اس کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوس

## امام ابوحنیفهٔ کے عقائد

حافظ ذہبی نے اپنی کتاب العلوص ۱۳۱ میں امام بیم فی کی کتاب الاساء والصفات کے حوالہ سے امام صاحب کی طرف اللہ تعالیٰ کے آسان میں ہونے کا قول نقل کیا ہے، حالانکہ امام بیم فی نے خود ہی اس روایت میں شک کیااور لکھاتھا ''ان صبحت المحسکایة عند'' یعنی بشرطیکہ بید حکایت امام صاحب سے مجمعے ثابت ہو، کیکن حافظ ذہبی نے بیہ جملہ حذف کردیا النے (السیف الصقیل ص ۱۷۹)

آمام بیہی نے اس موقع پر یہ بھی لکھا کہ امام صاحب نے قتل ہوا کہ انہوں نے اہل سنت کا فد ہب ذکر کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اور ایس ہی رائے حضرت سفیان بن عیدنہ کی بھی ہمیں پینچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا پھے بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہے جیسا کھے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی تفسیر صرف اس کی تلاوت وقراءت ہے اور آ کے سکوت کرنا چاہئے کیونکہ کسی کو بھی بیتین کہ بجرحق تعالیٰ کے یاس کے رسولوں کے اس کی تفسیر وتشریخ کر سکے (الاسماء سسم)

ا مام بیہ بی نے آگے آیت "و هو معکم اینما کنتم" کے تحت لکھا کہ حضرت عبادہ سے صدیث مروی ہے کہ افضل ایمان مومن سے یہ ہے کہ وہ اس امر کاعلم ویقین رکھے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہے جہال بھی وہ رہے (ایفنا ص۳۰)

۔ امام بیہق نے الرحمٰن علی العرش استویٰ کے تحت بھی سلف ومتقد مین کے اقوال کافی تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں وہ بھی قابل مطالعہ ہیں (ایضاً ص۳۹۵،۳۹۱)

اسکےعلاوہ عقائد کے بارے میں غداہب واقوال انوار المحمود میں بھی ص۳۹ ھے ۲۳ تا ۳۹ ھے ۳۲ تھی تفصیل وابیناح کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں اس کے چنداہم نقاط درج ذیل ہیں: – (۱) اہل سنت والجماعت کے زویہ تو حیدتی تشبیہ و تعطیل ہے (۲) صفات رب پر ایمان ہا تشبیہ و تغییر ضروری ہے (۳) معتزلہ کے کنزویہ نفی صفات الہی کا عقاد تو حید ہے (۳) جہیہ بھی صفات کے مشرین اس طرح نفی صفات الہی کا عقاد تو حید ہے (۳) جہیہ بھی صفات کے مشرین کے معتی معتزلہ کے زدیہ استعلاء ہاتھ ہر والعلبہ و جہیمیہ کے زدیکہ استقراء اور اہل سنت کے زدیک علو کے ہیں اور وہ اس کے استواء کو بلا کیف و تغییر مانتے ہیں ، جیسا کہ حضرت اس سلمہ اور امام مالک و غیرہ ہے منقول ہے کہ استواء کی کیفیت کا سوال نہیں کرنا چا ہے کے استواء کو بلا کیف و تغییر مانتے ہیں ، جیسا کہ حضرت اس سلمہ اور امام مالک و غیرہ ہے منقول ہے کہ استواء کی کیفیت کا سوال نہیں کرنا چا ہے تھے اور ایس مارہ بھی تھیں کے استواء کو بلاک کے بی ہمارا قول ہے ، علامہ بیعتی نے کہا کہ اس پر تھے اور ایس امام بی امام دین و بید ہمارا قول ہے ، علامہ بیعتی نے کہا کہ اس پر تھے اور ایس امام بی کہ قرآن مجید اور اصادیت اور ایس کے امام کی آخر میں کہ قرآن مجید اور اصادیت تھا تا ہم کہ گئی نے امام کی آخر ہی تھا تہ ہم کر سے تک اس پر تھیں کہ قرآن مجید اور اصادیت تھا ت بابت صفات رب پر ایمان بلا تشبیہ و تفریر کے ضروری ہے جو محفق کسی امری بھی تغیر کر کے گا اور جماعت سے جدا ہو جائے گا (۸) اہل سنت کا قول اختیار کرے گا دور ہمام احد امام اور ہم میں اور بہی موجوائے گا اور جماعت سے جدا ہو جائے گا (۸) اہل سنت کا خرین امام شافعی ،امام احد ،امام الوحیفیذ ،امام الوحیفید ،امام الوحیک ،امام الوحیک کے استوالی کرتے ہیں کی بات امام الوک ،امام عید ،امام الوحیک کی استوالی کردی کے استوالی کردی کے استوالی کی کردی

(۱۰) علامہ ابن عبدالبرنے لکھا گداہل سنت کا اس امریرا جماع ہے کہ ان سب صفات کا اقر ارکیا جائے جو کتاب وسنت ہے ثابت میں اور کسی کی کیفیت نہ بیان کی جائے ،جمیہ ومعتز لہ وخوارج نے کہا کہ جوان صفات کا اقر ارکرے گا وہ مشبہ ہوگا ،ای لئے ان صفات کے مائے والوں نے جمیہ وغیرہ کا نام معطلہ رکھدیا۔

(۱۱) امام الحرمین نے رسالہ نظامیہ میں لکھا؛ - ان ظواہر میں علماء کے مسالک مختلف ہو گئے ، بعض نے آیات واحادیث میں تاویل کی بعض نے ائر سلف کے انتباع میں تاویل ہے۔ سکوت کیا اور ظواہر کواپنے موارد پر رکھا اور معانی کی تقویض خدا کی طرف کی اور جس رائے کوہم پہند کرتے ہیں اور جس عقیدہ کوہم خدا کا دین ہجھتے ہیں وہ سلف امت کا انتباع ہے ، کیونکہ اجماع امت کا جمت ہونا بقینی قطعی دلیل ہے ثابت ہے۔ انوار المحمود میں وجہ ، بد ، جیلن ، وغیرہ ظواہر ایک ایک چیز کو لے کربھی مفصل بحث کی ہے اور ان کے بارے ہیں تحقیق وعلماء وسلف و خلف کے اقوال نقل کئے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے ، یہاں ہم معیت باری تعالی اور استواء ہے متعلق بچھ مزید تفصیل اور حافظ ابن تیمیہ وجہور کے نقاط نظر کا فرق واضح کرنا مناسب سجھتے ہیں ، باقی اور پر بحث ونظر دوسر ہے موقع پرآئے گی ۔ ان شاء اللہ

#### استواءومعیت کی بحث

ی ابوز ہرہ نے اپنی کتاب' ابن تیمیہ' میں امام غزالی اور ابن تیمیہ کے مختلف طرق فکرنظر کی تفصیل کرنے کے بعد لکھا کہ ہم'' فہم متشابہات' کے بارے میں ابن تیمیہ کے طریقہ کو پہند نہیں کرتے کیونکہ اس میں تشبیہ وجسیم کا تو ہم ہوتا ہے،خصوصاً عوام کے لئے اور ان کے مقابلہ میں امام غزالی کا طریقہ ہمیں پہند ہے کہ الفاظ کوفکر سلیم ومتنقیم سے قریب کردیا جائے اور ابن تیمیہ کی رائے کو بالکل ہی ساقط و بے وزن کردیے سے نے کے خیال سے ہم اس طریقہ غزالی کواحق واصد قرار دیے کی بجائے اوق واسلم ضرور کہیں گے (عس ۲۹۳) حافظ ابن تیمیہ کے حفیال سے ہم اس طریقہ غزالی کواحق واصد قرار دیے کی بجائے اوق واسلم ضرور کہیں گے (عس ۲۹۳) حافظ ابن تیمیہ نے امام غزالی وامام الحرمین کو تیمیہ کے عقائد ونظریات امام غزالی وامام الحرمین کو تیمیہ کے عقائد ونظریات امام غزالی وامام الحرمین کو

يبود ونصاري عي بين هر حكر كافرقر ارديا ب، ملاحظه بوموافقة المعقول لا بن تيمية والله رحمنا واياه

اس نے بل یہ بھی ثابت کیا کہ بن تیمیہ وی او ضرور کرتے ہیں گراس کے مطابق عمل نہیں کرتے ، مثلاً و آفی تشہیہ وجسیم کا وعویٰ بھی کرتے ہیں ، آپ نے اپنے رسالہ الحمویة ہیں ، گرخود ہی اللہ تعالیٰ کے لئے فوقیت بھی ثابت کرتے ہیں اور اس کے لئے فاہر نصوش سے استدال کرتے ہیں ، آپ نے اپنے رسالہ الحمویة الکبری ص ۲۹۱ تا س ۲۹۱ میں لکھا ۔ '' کا باللہ تعالیٰ ہو چیز کے او پر ہے اور وہ عرش کے او پر ہے اور وہ آسان کے او پر ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پوری طرح اس امری صراحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے او پر ہے اور وہ عرش کے او پر ہے اور وہ آسان کے او پر ہے اور وہ آسان کے او پر ہے اور وہ آسان کے او پر ہے اور وہ تعالیٰ اللہ بھی بوری طرح اس امری صراحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ بھی بعد الکلم الطیب ، انی متو فیک و رافعک الی ء امنتم من فی السماء ، بل رفعہ اللہ اللہ ، ٹم استویٰ علی العوش وغیرہ اورا حادیث میں قصد معراج اور ملائکۃ اللہ کا زول وصعودالی اللہ موجود ہے ، گھر کھانہ کتاب اللہ میں نہیں ہول میں ، نہ ساف امت سے نہ کہا کہ وہ تو ہوں ہوگئی حرف اس کے فلاف فقل ہوا ہوار نہ کی نے ان میں سے بہا کہ خدا آسان میں نہیں ہے اور نہ کی نے کہا کہ وہ عرش پر نہیں ہے نہ کہا کہ وہ نہ دافل عالم ہے نہ فارج عالم ہے ، نہ کہا کہ اس کی طرف انگلیوں وغیرہ سے اشارہ حیہ نہیں کر سے ''۔ ۔ کسی کے نہا کہ وہ نہ دافل عالم ہے نہ فارت عالم ہے ، نہ میں کہا کہ اس کی طرف انگلیوں وغیرہ سے اشارہ حیہ نہیں کر سے ''۔ ۔

شخ ابوزهره كاتفصيلي نقتر

حافظ ابن تیمید کے رسالہ 'عقیدہ حمویہ کبریٰ' کے مذکورہ بالا اقتباس کُفل کر کے شیخ ابوز ہرہ نے اس پردس صفحات (ص • ۲۷ تاص ۹ ۲۷) میں نفذ کیا ہے، قلت گنجائش کے سبب مختصراً ہم اس کے چندا ہم نقاط ذکر کرتے ہیں (۱) ایک طرف انگلیوں سے اشارہ حیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہواوراس کا بھی اقر ارہو کہوہ آسان میں ہاورعرش پرمستوی بھی ہےاوران سب امور کے ساتھ اس کوجسمیت ہے مطلقاً اور بالکلیدمنز ہ بھی مانیں اور حوادث ومخلو قات کے مشابہ بھی نہ مجھیں ،حق ہیہ ہے کہ ہماری عقول ان دونوں باتوں کو جمع کرنے ہے قاصر ہے (۲)اس بارے میں بلاشک تاویل ہی کے ذریعہ سے عقیدہ کوار کسریشریہ ہے قریب کر سکتے ہیں اور سے بات درست بھی نہیں کہ او کوں کونا قابل استطاعت باتوں كا مكلّف كياجائے ،البذابالفرض اگرابن تيمية كي عقل ميں اتنى گنجائش تھى كہوہ اشارہ حيہ اور عدم حلول بارى فى المكان يا تنزييه مطلق كوايك ساتھ جمع کر کتے تھے، بشرطیکہان کی بات متنقیم بھی ہوتو ، دوسر لے گوں کی عقول توان کی وسعت افق تک رسائی نہیں کرسکتیں (۳) یہ بات عجیب ہے کہ ابن تیمیان لوگوں کے خلاف نہایت درجہ کے غیض وغضب کا اظہار کرتے ہیں جوان نصوص میں تاویل کرتے ہیں یا بقول ان کے ان نصوص کی تفسير مجازى كرتے بيں ، مثلاً في السماء ميں انہوں نے علومعنوى مراوليا اور فسى السماء رزقكم ميں ، رزق كى تقدير مراولى ب(٣)اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہایک طرف وہ اس تغییر مجازی پرغضب شدید ظاہر کرتے ہیں اور اس قدر استحکار شدید بھی کرتے ہیں ،مگر دوسری طرف وہ خود بھی قعیم جنت کے اساء کومجازی قرار دیتے ہیں، پس اگر وہاں مجاز قبول ہے تو یہاں کیوں نہیں، جبکہ یہاں اس کابروا فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لئے جسمیت ثابت ہونے کا دور دور تک بھی شک وشائر نہیں رہتا ،اگروہ کہیں کہ دہاں تو حضرت ابن عباس کی فقل کے باعث ہم نے مجازی معنی مراد لئے بیں اور یہاں صفات کے مسئلہ میں صحابہ یا تابعین ہے کوئی نقل یانص اس کے لئے وار ذہبیں ہے، تو ہم ابن تیمیٹر کی اس منطق کو بھی تسلیم بیں کر سکتے ، کیونکہ صحابہ کرام نے سکوت کیا ہے اور تاویل کی نفی ان سے منقول نہیں ہے ،ساتھ ہی ان سے تفویض عبارات بھی مروی ہیں ، کیکن ان ہے کوئی عبارت اقرار جہت کی مروی نہیں ہے اور اس ہے بھی زیادہ رہ کہ جونصوص ابن تیمیہ نے پیش کی ہیں ان میں بھی مجاز ہی حقیقت كى طرح واضح ب، مثلًا اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه اوروفي السماء رزقكم و ما توعدون (٥) يهال بيامر بھی کل نظر و بحث ہے کہ کیاصرف وہی عقیدہ سلف کا ہے جوانہوں نے بیان کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بعض عبارات سے ان کی موافقت ہوتی

ہے گردوسری طرف وہ عبارات بھی ما تو رہیں کہ ان سے خواہ ضمنا ہی ایسے امور ہیں تفسیر مجازی قبول کرنے کی بھی تائید ملتی ہے یا کم سے کم سکوت تام کی رہنمائی ملتی ہے (۲) ابن تیمیہ نے جو باتیں اس سلسلہ میں کہی ہیں ان سے پہلے بھی وہ کہی جا چکی تھیں ،اگر چہاتئی قوت وشوکت کے ساتھ نے کہی گئی تھیں ،اورای لئے علامہ ابن جوزی عنبلی نے ان لوگوں کا مستقل طور سے روکھا تھا اوران کی بہت ی غلطیوں پر گرفت کی تھی ،مثلاً اس پر کہ ان لوگوں نے اضافات کو صفات الہید کا درجہ دے دیا اور استواء وغیرہ کو صفت خداوندی قرار دیدیا اور عبارات کو ظاہر پر محمول کیا اور عقائدگی ہاتوں کو غیر قطعی دلائل کے ذریعے ثابت کرنا اور جو بچھوں سکھے اس کو علم سلف قرار دیدیا ، وغیرہ

علم سلف كيا تفا؟

علامه ابن جوزی نے اس امر کی اچھی طرح وضاحت کی ہے کہ علم سلف بینبیں تھا جوان لوگوں نے سمجھا ہے اور لکھا کہ سلف کا مسلک تو قف تھا،جس کی ان لوگول نے مخالفت کی ہے، پھر ابن جوزی نے جوخود بھی ا کابر حنا بلہ میں سے تتھان ندگورہ بالامتاخرین حنا بلہ کےخلاف بیہ بھی بتلایا کہ جو پچھانہوں نے اختیار کیاوہ امام احمہ کا ندہب ہرگز نہیں ہے (ے) علامہ ابن جوزی نے رہھی لکھا کہ ان لوگوں نے اساء وصفات الہیہ میں بھی ظاہری معنی اختیار کر لئے اورال**کا نا**م ناصفات رکھ دیا ، جوتشمیہ مبتدعہ تھا اوراس کی کوئی دلیل ان کے پاس عقلی یانفتی نہیں تھی اورانہوں نے ان نصوص کا بھی لحاظ نہیں کیا جن کے سبب ظاہری معانی سے دوسرے معانی کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا، کیونکہ ظاہری معانی حدوث کی نشاندہی کرتے تتے اوراللہ تعالی کی طرف ان کی نسبت کسی طرح بھی مناسب نہتی پھراس ہے بھی زیادہ غلطی بیری کہان کوصرف صفت فعل کہنے پر بھی قناعت نہ کی ، بلکہ صفت ذات بھی کہہ دیا ( ۸ ) پہلوگ اتنی بوی غلطی کر کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اوراپنی طرف تشبیہ کی نسبت کرنے کو برابھی جانتے ہیں مگران کے کلام میں تشبیہ صرت کے طورے موجود ہاورعوام بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں ، میں نے تالع ومتبوع دونوں کونصیحت کی ہےاور کہا کہتم لوگ تواپنے کوامام احمد کامتیع بتلاتے ہو، حالا نکہ امام احمد نے تو کوڑے کھا کربھی حق کا اتباع نہیں چھوڑا تھااور کہد دیاتھا کہ جو بات نہیں کہی گئی وہ میں کیسے کہ سکتا ہوں ،لہذا تھہیں بھی ان کے ند ہب میں ایسی بدعات پیدا کرنی جائز نہیں جوان کے ند ہب میں نہ تھیں، پھرتم کہتے ہو کہ احادیث کوظاہر پرمحمول کرنا جاہتے، تو کیا ظاہر قدم ہے جارحہ مرادلو گے؟ اور کہتے ہو کہ اللہ تعالی اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ عرش پرمستوی ہوا، تو گو یاتم نے حق تعالی شانہ کو حسیات کی طرح بنالیا، پھرتم نے عقل ہے بھی تو کام نہ لیا، حالانکہ وہ بھی بڑی اصل ہے اورای ہے ہم نے خداکو پہچانا ہےاورای کے ذریعہ ہم نے خداکوقد یم وازلی مانا ہے، پس اگرتم احادیث پڑھ کرسکوت کر لیتے (اور تفصیلات میں نہ جاتے) تو تمہارے خلاف کوئی کچھ بھی نہ کہتا ،مگرتم نے تو ظاہر معانی پراصرار کیا، جوام فتیج ہے، لہٰذااس رجل ملفی صالح (امام احمدٌ) کے نہ ہب میں وہ باتیں مت داخل کرو جواس میں نہیں تھیں (۸) شنخ ابوز ہرہ نے لکھا کہ علامہ ابن جوزی کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ آیات واحادیث صفات کوظا ہری معانی پڑتھول کرنا تشبیہ کے لئے لا زم وملز وم ہےخواہ کتنا ہی اس سے دور ہونے کا زبانی دعویٰ کرتار ہے۔

پیمرکھا کہ بظاہرا بن تیمیہ نے علامہ ابن الجوزی کارسالہ ضرور پڑھاہوگا ہیکن ہمیں یہ بات معلوم نہ ہو کی کہ انہوں نے اس کا کیاا اڑ لیا ،

یا کیا بچھاس کے بارے میں کہا ، البتہ انہوں نے سلطان اسلام شیخ عز الدین بن عبدالسلام (م ۲۲ ہے) پر نقد وردضر ورکیا ہے ، جنہوں نے کہا

ام مثلاً خدا کے عرش پر ستھ و متمکن ہونے کو حدیث اطبط سے ثابت کیا اور اس کا ذکر حافظ ابن قیم نے بھی عقیدہ نونیہ میں کیا ہے ، حالا نکہ علامہ ذہبی نے جو حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے بڑے مداح اور حامی بھی ہیں ، اپنی کہا ب العلو میں لکھا کہ افظ اطبط کی نصیح سے خابت نہیں اور محدث ابن عسا کر نے ستھال رسالہ میں اس روایت کا مشر ہونا ثابت کیا ہے (البیف العقبل س ۱۳۳) یہ حدیث تقویۃ الا بمان میں بھی ہے جس کی وجہ ہے ہم نے دوسری جگہ عرض کیا تھا کہ ایس غیر صحیح و عابت صدیث کا کتاب عقائد میں ہونا بھی اس امری دلیل ہے کہ وہ حضرت مولا نا شہیدگی تالیف نہیں ہے ، دوسری حدیث ثانیۃ ادعال اور فو قیات حیہ و مسافات والی ہے حس کی وواری جزی حافظ ابن قیم اور شخ محمد بن عبد الوباب نجدی و فیرہ نے عقیدة استقرار مکانی کے لئے پیش کیا ہے وہ بھی محد ثین کے زدیک غیر سے ہے و غیرہ و اسلی حدیث اللہ میں اس میں محمد سے معمد شین کے زدیک غیر سے ہے و غیرہ و اسلی حال اور اوباب نجدی و فیرہ نے عقیدة استقرار مکانی کے لئے پیش کیا ہے وہ بھی محد ثین کے زدیک غیر سے دارے وہ موضوع و باطل ہتلا تا اور اثبات عقائد کے لئے شاؤ وہ متاز کہ اسلی میں محمد شین کے زدیک غیر سے داخل اسلی ہتلا تا اور اثبات عقائد کے لئے شاؤ وہ مقدر ات کا احاد بیٹ زیارۃ نبو یہ کو موضوع و باطل ہتلا تا اور اثبات عقائد کے لئے شاؤ وہ معرات کا اسلی میں کہ میں میں کہ میں معالم کیں کو موضوع و باطل ہتلا تا اور اثبات عقائد کے لئے شاؤ وہ میں کے ستعرال کی نابہت بچیس ہے۔ (مؤلف)

تھا کہ حشوبید ( بجسیم وتشبید کے قاملین ) دونتم کے ہیں ایک وہ جوتشبیہ وتجسیم کھلےطورے کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ندہب سلف کی آڑ لے کراہیا کرتے ہیں، حالانکہ سلف کا ندہب خالص تو حیدو تنزیبی ہتشبیہ وتجسیم ہرگز ندتھی۔

این جیسے نے پہلے جزویس شخ موصوف کی موافقت کی اور دوس سے بیں کہا کہ الفاظ ہا تورہ ، ید ، ترول ، قدم ، وجہ اور استواکو ظاہری معانی پررکھنا چاہتے ، گرا ہے معانی کے ساتھ جو قوات ہاری کے لائن ہیں ، اس پرش ایونہ ہونے اعتراض کیا کہ ان الفاظ کی اصل وضع تو معانی سے معانی پر درست نہیں ہوگا، لہذا جب ان کے ظاہری حی معانی مراز میں لئے جاسے تو لائعالہ تاویل کی احتیاج ہوئی اور این تا ہیے کو ایک تا تاکل ہونا پڑا اور اس طرح وہ آبکہ بجازی تقییر نے کا کر دوسری تاویل کا قائل ہونا پڑا اور اس طرح وہ آبکہ بجازی تقییر نے کل کر دوسری تعانی کر تو بہات دوسری بجائی تاویل کے احتیاج تو ایس کی اختیاج ہوئی کی ایس تھیں اور دوسری بجائی تاویل کے احتیاج کی وجہ سے کرتے ہیں اور دوسری بجائی تاویل کے ساتھ کی ہو ہے کرتے ہیں اور کہ اس کے معانی کی ایس اشاف کا بی معتقد وقعی بول ، لیکن کیا ان اکا برسلف (سحابہ تابعین و انگر بجہتدین) کی عبارتوں ہیں اثبات بجہت علوا اور اثبات ہوئی اکبول کی صراحت دکھلائی جاسکتی ہے ، جبکہ ان کی عبارت استواء معلوم ہے ، اس کی کیفیت بجہول ہے ، ایمان اس پر چانچ پڑے جھڑے امس سے ، جبکہ اس کی کیفیت بجہوں ہوں میں موسب جانچ پڑا تھے جا کہ سے استواء معلوم ہوا کہ استواء معلوم ہوا کہ استواء بعلوم ہے ، اس کی کیفیت بجہول ہے ، ایمان اس پر اور اس کی تفری بول کی کیفیت بجہول ہے ، ایمان اس پر اور اس کی تفری بھروت وضاحت کا سوال بدعت ہے ، اس عبارت ہے کہاں معلوم ہوا کہ استواء بشر بھر بھر بول کی تو ہی موانی کھول کر ظاہر ہی ہے اور اس کی تفری طاہر پر مجمول کر نا ٹا بت نہیں (۱۰) امام احمد کر بھی مروق ہی تاریک صفاح سے بھر موانی کھول کر ظاہر و وضاحت کا سوال ہو بھر ہے وہ اس کی کیفیت بھر کی ہو مواند کی ساتھ بھر کی کی تو فر مایا کہ مراوتوں ہے اور اس کی تھر کی ہو کہ کہ ان کر ساتھ بھر بھری کی اللہ بھر ہے وہ اس کی مراوتوں ہے ۔ اور اس کی تھر کی ہی کو ان کر ساتھ بھر کی کی ان کر سیا تھر کر کی ان کہ بھر کی کی اللہ بھر ہے وہ اس کی کو کہ کو تھر کی اللہ بھر ہے کی ان کر سیا تھر کی کی کا ان کر کے این تھر کی کی کو کر کر کی اللہ بھر ہے ۔ اس کی کیا کہ کر کیا تھر کی کی ان کہ بھر کی کے این تھر کیا کہ کر کیا تھر کی کو کر کیا تھر کی کی کی کر کیا تھر کیا کہ کر کیا تھر کیا کہ کر کیا تھر کیا گور کیا گور کی کو کر کر کیا گور کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کر کیا گور کر کر کر کر کر

آخر میں شیخ ابوز ہرہ نے لکھا: - ہمارامیلان بلاشک اس طرف ہے کہ بعض سلف کی عبارات ماثو رہ سے بیامر ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے استواء کے معنی میں تو قف ہی کیا تھا اور ابن تیمیہ کی طرح ظاہر پر اس کومحمول نہیں کیا تھا، ہم نے اتنی تفصیل شیخ ابوز ہرہ کی کتاب ہے اس لئے بھی نقل کردی ہے کہ بعض حضرات نے صرف ان کی مدح نقل کی ہے اور ان کے انقادات کوحذف کردیا ہے۔

جس طرح خافظ ابن تیمیدگی منهاج السندگی مدح سرائی تونقل کردی جاتی ہے اور اس پر جونقد اکا براً مت نے کیا ہے اس کی طرف اشارہ تک بھی تہیں کیا جاتا مثلاً شخ سبکی نے اس کے بارے میں اشعار لکھے اور دشیعیت کی تخسین کے بعد کہا کہ اس میں ابن تیمید نے حق کے ساتھ باطل کوبھی ملادیا ہے کہ حشوی کا اثبات کیا، نیز حواوث لا اول لہا کوثابت کیا وغیرہ (برابین الکتاب والسنے ۱۸)

#### حافظ ابن حجرعسقلاني رحمه الثدكار د

آپ نے اسان المميز ان ص ٣١٩ ميں لکھا: - شيخ تقى الدين ابن تيمية نے مشہور رافضى ابن المطہر کے رد ميں منہاج السند کھی جس کی افسان المميز ان سے اسان المميز ان سے اسان المميز الله عنہ الل

ص ٢ ١١١٨ من ويكها جائه. (مؤلف)

ظرف شیخ تقی الدین بی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے ان میں ردشیعیت کی خسین کی اور باقی اشعار میں ابن تیمیہ کے ان عقا کہ کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے ان پرعیب لگایا گیا ہے میں نے رد فہ کور کا مطالعہ کیا تو اس کوالیا ہی پایا جیسا کہ بی نے کہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ ابن المطہر کی چیش کر دہ احادیث پر نہایت ورجہ کے ہا جا جا اور اعتر اضات کر کے ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں ،اگر چہ بیضر وری ہے کہ ان کا پڑا حصہ موضوعات وواہیات ہیں لیکن ای لیسٹ میں انہوں نے بہت ی جیدالسندا حادیث کو بھی روکر دیا ہے ،جس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ تصنیف کتاب کے وقت ان احادیث کے مواقع و مظان ان کو متحضر نہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے حافظ پر اعتباد کر کے اپنے استحضار پر بھروسہ کرتے رہے ہوں گے گہرانسان احادیث کے مورکر نے استحضار پر بھروسہ کرتے رہے ہوں گے گہرانسان اور مثالیاں کے چکر ہے کہ نگل سکتا ہے ، دوسری بات یہ دیکھی کہ بہت ی جگہرانسان اور مثالیاں والیعنا کی اور مثالیاں دینے موربالغہ ہی مشخول و مدہوش ہو کر انہوں نے حصرت علی گی تنقیص کا بھی ارتکاب کیا ہے ، یہاں اس کی تفصیل والیعنا کی اور مثالیاں دینے کا موقع نہیں ہے ، پھر جب ابن المطہر کو منہان النہ بی تو بھی تھے ،اس موقع پر اشعار کی جگہ مطبوعہ نے کہ اسان میں بیاض ہے اور ہم نے علامہ بکی کے پچھ شعار کا تر جمہ او پر چیش کر دیا ہے۔

اس سے بیہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ بید عوے جوسب ہی تنبعین و مادھین حافظ ابن تیمیے کرتے رہتے ہیں کہ جس صدیث کووہ سیح کہیں وہ صیح اور جس کوموضوع و باطل کہیں وہ باطل ہے، بید عویٰ بسکسل مسعنی المکلمہ بے بنیا داور غلط ہے اور اس کے لئے حافظ ابن ججڑکی نہایت اہم شہادت موجود ہے اور پہلے ہم نے بھی اس پر کافی لکھا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ: آپ نے جونفذ منہاج النه پرکیا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے حالات پر کتابیں لکھنے والوں کو بلم وتحقیق کی رو سے مدح وتنقید کے سارے ہی اقوال پیش کرنے تھے، پھر استواء عملی المعوش اور کلام باری کے حرف و صوت کی بحث تو نہایت معرکۃ الآرار ہی ہیں ،ان میں سے استواء پرہم یہاں کچھ کھ رہے ہیں۔

حرف وصوت کا فقتہ نے : بیجا فظاہن تیمیہ ہے کہ ای شیخ جزالدین بن عبدالسلام (موالہ ہے) کے دور میں اٹھ چکا تھا، جس کی پوری تفصیل مطبوعہ رسالہ 'ایشاح الکلام فیما جری للحر بن عبدالسلام فی مسئلۃ الکلام' میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ متاخ بن حتابلہ میں تفصیل مطبوعہ رسالہ 'ایشاح الکلام فیما جری للحر بن عبدالسلام فی مسئلۃ الکلام' میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ متاخ بن حتابلہ میں کہ حق بلہ میں کہ خوق بالدین بن عبدالسلام نے بے نظیر جراءت کا ثبوت وے کران سب کے مقابلہ میں کہ حق بلند کیا تھا اور عمل المبت وقت شخ عز الدین بن عبدالسلام نے بے نظیر جراءت کا ثبوت وے کران سب کے مقابلہ میں کہ حق بلند کیا تھا اور عبد کردیا تھا اور اعام احمد واصحاب پر بہتان ہے کہ وہ کلام باری کو ترف وصوت ہے مرکب ماختہ تھے، حنابلہ وقت نے ملک اشرف کے پاس شکایت پہنچائی جوان کا ہم خیال ہو چکا تھا اور شخ کوئل وجس کی جس پرشخ جمال اللہ بن الوعم بن الحاجب ماگئ نے بادشاہ سے کل کرشے کوئل برائی کہ حق اور شخ کوئل وجس کی جس پرشخ جمال اللہ بن الوعم بن الحاجب ماگئ نے بادشاہ سے کل کرشخ کوئل برائی کو حق المباور شخ کوئل اور ان کوئل اور شخ کوئل اور شخ کوئل اللہ بن عبدالسلام کو نظر بند کرادیا، فتو کی ہوں کہ خاتی پر ہونا اور حتا بلہ کا فلام برائی کوئل اور شخ کوئل اور شخ کوئل اور اس کے بالم اللہ بن جا اللہ اللہ بن جیس کی ہوں تا خاب کی تعلی اور شخ کوئل اور تو کوئل کے بات کے بات کوئل کے بات کیا ، جس بھی کام باری کوئر ف وصوت ہے مرکب کہا جس کے رویس علامہ کوئر کی نے تعلیقات السیف الصقیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور ووسر سے بھی کام باری کوئر ف وصوت ہے مرکب کہا جس کے رویس علامہ کوئر کی نے تعلیقات السیف الصقیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور ووسر سے بھی کام باری کوئر ف وصوت ہے مرکب کہا جس کے رویس علامہ کوئر کی نے تعلیقات السیف الصقیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور ووسر سے بھی کام باری کوئر ف وصوت ہے مرکب کہا جس کے رویس علامہ کوئر کی نے تعلیقات السیف الصقیل میں شخ عز بن عبدالسلام اور ووسر سے بھی کام باری کوئر ف وصوت ہے مرکب کہا جس کے رویس علامہ کوئر کی نے تعلیقات السیف الصف کوئر کر بابن کے مرکب کام باری کوئر ف وصوت ہے مرکب کہا جس کے رویس کے ساتھ کی نے تعلیقات السیف کوئر کی کوئر کر بابن کے ساتھ کی کوئر کیا کوئر کے کر بیکر کوئر کوئر کی کے

ا كابرامت كے فتاوي فقل كرد يے بين ديكھوس اسمتال سميم جدالا بل اعلم والتحقيق ،والله ولى التوفيق

سب سے بڑااختلاف مسئلہ جہت میں :اشاعرہ اور حنابلہ کے درمیان سب سے بڑااختلاف جہت باری کے مسئلہ پرتھا، حنابلہ اس کے قائل تھے کہ خداعرش پر ہے اورای کو حافظ ابن تیمیہ نے اختیار کیا، اشاعرہ کہتے تھے کہ اس طرح مانے سے خدا کی تجمیم لازم آتی ہے اوراجہام حادث ہیں اور ہرحادث فائی ہے،لہذا خدا کو بھی فائی کہنا پڑے گا،اشاعرہ کہتے تھے کہ خدا کے لئے کوئی جگمعین نہیں ہے اوراس کے لئے نہ فوق ب نہ تجت ہے،اس کئے اس کے واسطے خاص جہت بھی نہیں ہے اور کلام سلف میں جہاں بھی استواعلی العرش کا ذکر ہوا ہے،علوشان باری تعالیٰ مراد لی گئی ہے نہ کداستقر اروجلوس عرش پراور بائن من خلقہ ہے مراد بینونت وامتیاز بہلحاظ صفات جلال و جمال ہے، جدائی بلحاظ مسافرت مراذبیس لی سن ہے، چومتاخرین حنابلہ نے مجھی ہے اورآ سان کی طرف ہاتھوں کا اٹھانداس لئے ہے کہ وہ قبلہ دعا ہے، نداس کئے کہ خدا کا استفر اراورجلوس او پر ہے،اوروہ کہیں دوہری جگنیں ہے،تفصیل کے لئے جہین کذب المفتری،مع تعلیقات اورالسیف الصفیل مع محملہ دیکھی جائے۔ مبشم و جهت کی تقی: امام بیهی کی کتاب الاساء والصفیات اورامام غزالی کی الجام العوام عن علم الکلام اورعلامه فخر الدین قریشی شافعی کی جم المهتد کی ورجم المعتندی خاص طور ہے ردقول بالجہۃ میں لائق مطالعہ ہے، حافظ ابن الجوزیؓ وغیرہ اکا برحنابلہ نے امام احمد کا ندہب بھی تنز ہ الحق ً تعالی عن الجسمية ثابت كيا باورامام بيمي نے مناقب الامام احدٌ ميں لكھا كدامام احمد قائلين بالجسم پرتكيركرتے تصاوراي طرح ووسرے ائمه مجتهدین نے بھی تکیر کی ہے، کہذا جن تتبعین ندا ہبار بعہ نے بھی جہت یا جسم کا قول اختیار کیا ہے وہ صرف فروع حنبلی شافعی وغیرہ تتھے،اصول وعقائد میں ان کے متبع نہ تتھے، اس کی مزید تفصیل براہین الکتاب والسنة ص ۵۹، ۱۲۷ میں دیکھی جائے ،اورص ۸۴ میں علامہ تقی الدین حسیٰ " کی کتاب دفع الشبہ کے حوالہ نے نقل کیا گیا کہ حافظ ابن جیمیڈنے اپنی مجلس وعظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کاعرش پر ایسا ہی استوا ہوتا ہے جیسا کہ .... بیمیرااستواتمہارےسامنے ہے،جس پرلوگوں نے ان کو مارا پیٹااور کری ہے اتار دیااور حکام کے پاس پکڑ کرلے گئے۔الخ حافظ ابن تیمید کی رائے: علام تقی الدین صنی نے حافظ ابن تیمیدی کتاب العرش کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالی عرش پر بیشتا ہے اور کچھ جگہ خالی جھوڑی ہے،جس میں اس کے ساتھ رسول اکرم علی کے اور علامہ بیکی نے السیف الصقیل میں اس كتاب كوحا فظائبن تيميه كي افتح الكتب مين شاركيا اورلكها كداس كتاب كي وجه ب أبوحيان حافظ ابن تيميةٌ بي منحرف ووسك تنهي ، حالا نكه اس ے سلے ان کی بہت تعظیم کرتے تھے،اورای طرح ان کی کتاب التاسیس پر بھی نفذ کیا گیا ہے جوانہوں نے امام رازی کی اساس التقدیس کے رد میں تکھی تھی ،جس میں امام رازی نے قائلین جسمیت کرامیہ کارد کیا تھا ، اس کتاب التاسیس میں حافظ ابن تیمیہ نے اپنی تائید میں سے عثان داری کا بیول بھی نقل کیا ہے کہ خدا جا ہے تو اپنی قدرت ہے چھر کی پشت بربھی استقر ارکرسکتا ہے، تو عرش عظیم پراستقر ارکیوں نہیں ہوسکتا، ای لئے علامہ شہاب الدین کلابی م سے نے ان کے قول بالجھ سے رد میں مستقل رسالہ لکھا تھا، جس کوتمام و کمال علامہ تاج الدین سکی نے اپنی طبقات میں لفل کرویا ہے، الح (براہین ص ۲۰۷،۲۰۱)

چونکہ بیددونوں کتابیں ابھی تک شائع نہیں ہوئیں اس کے حافظ ابن تیمینکاعقیدہ استقر ارعرش اور جہت وغیرہ کے بارے میں کھل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن حافظ ابن تیم نے غز والجوش م ۸۸ میں لکھا کہ ابن تیمیند ارمی کی کتاب التقض کی اشاعت کے لئے نہایت تاکیدہ وصیت کیا کرتے تھے اور اس کی بری تعظیم کرتے تھے ،اس لئے اس سے ان کے نظریات واضح ہو چکے ہیں، جس کو مطبعۃ انسارالت والوں نے شائع کردیا ہے اس کے سام سے کہ اللہ تعالی کے لئے حدہ اور اس کے مکان کے لئے بھی حدہ اور وہ اپنے عرش برآ سمانوں کے اور بر ہے اور میں ۸۸ میں ہے کہ اللہ تعالی کری پر بیشتا او پر ہے اور اس کے مکان کا زیاہ علم رکھتا ہے اور میں ۸۸ میں ہے کہ اللہ تعالی کری پر بیشتا ہے اور اس کے مکان کا زیاہ علم رکھتا ہے اور میں ۸۸ میں ہے کہ اللہ تعالی کری پر بیشتا ہے اور اس کی قدرت واطیف ر بو بیت کی وجہ سے اٹھا سکتا ہے تو عرش عظیم پر استقر ار مانے میں کیوں تامل ہے؟ ص19 میں اللہ تعالی اور حاملین کواس کی قدرت واطیف ر بو بیت کی وجہ سے اٹھا سکتا ہے تو عرش عظیم پر استقر ار مانے میں کیوں تامل ہے؟ ص19 میں اللہ تعالی اور حاملین عوش کیا بوجھ عرش پر ثابت کیا ہے ،ص ۱۰۰ میں لکھا کہ بہاڑ کی چوٹی بہنیت اس کے استواء علی العرش قدیم ہے ،ص ۱۸ میں اللہ تعالی کے عرش پر تقل کے موش پر تھا ہے ۔ بنہت اسفل کے ص ۱۱ میں لکھا کہ استواء علی العرش قدیم ہے ،ص ۱۸ میں اللہ تعالی کے عرش پر تعلی تعالی کے عرش پر تعالی کے عرش پر تھال

ہونے) کی مثال پھروں اور لوہ کے بوجوے دی ہے، دغیرہ اور الاسب باتوں کو حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی تا سیرحاصل ہے، العیاۃ باللہ حافظ ابن تیمیہ کی مؤید کہا ہیں: شخ عبداللہ بن الا مام احمد کی کتاب النہ ص میں ہے کہ کیا استوا پہنیرجلوں کی بھی ہوسکتا ہے؛ ص ۳۹ میں ہے کہ جد کہ دن اللہ تعالی علی ہوسکتا ہے؛ ص ۳۹ میں ہے کہ جد کہ دن اللہ تعالی علی ہوسکتا ہے ہوں ہوں کے اور ہوتی ہوسکتا ہے ہوں ہوں کے اور ہوتی ہوسکتا ہے ہوں ہوتی ہوں اے میں ہے کہ اللہ تعالی کری پر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے نئے کیاوہ کے بولنے کی کی آواز ہوتی ہوں اے میں ہے کہ اللہ تعالی کری پر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے نئے کیاوہ کے بولنے کی کی آواز ہوتی ہوں اے میں ہور کے دان میں ہور جہ ہوں ہوتی ہوں تو عوش کر کرنے والے کھڑے ہوں ہوجاتا ہے ۱۹۵ میں ہے کہ اللہ تعالی جو تھے بل میں ہو غیرہ (مقالت اللہ ہی کہ اللہ تعالی ہوتے ہوں تو عیل میں ہو غیرہ (مقالت اللہ ہی کہ دیا تو میں مطالعہ کر کے ان کے خطریات وعقائدے واقف ہوسکتا ہے ، کتاب التو حید لا بن خزیمہ کو برا سے اہتمام سے شائع کردیا ہو تھی مطالعہ کر کے ان کے نظریات وعقائد ہو واقف ہوسکتا ہے ، کتاب التو حید لا بن خزیمہ میں آیت (۱۹۹۵ مرازی کتاب الاشراک ہو تھے اور در اسات اللہ بیہ ہوں تا اللہ ہوں وجود ہیں۔ کہتے تھے اور در اسات اللہ بیہ ہیں میٹ میں وجود ہیں۔

عافظ ابن تیمید نے اپنے فقاوی ص ۳۴۸ ج۵ میں اور ابن قیم نے اپنے عقیدہ نونیہ میں وضع سموات علی اصبع وارضین علی اصبع کو اتباعاً لا بن خزیمہ نقصد بیق نبوی پرمحمول کیا ہے، حالا فکہ حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں ابن خزیمہ کارد کیا ہے اور ابن العربی نے اعواصم والقواصم میں اضافہ اصالح الے الرحمٰن کو بدعت قرار دیا ہے، جبکہ ابن قیم نے اصابع الرحمٰن کا اطلاق لیا اور امام رازی نے ابن تفسیر میں آیت کیس محصللہ شسسی کے تحت تو حید ابن خزیمہ کو بہت زیادہ کمزور کتا ہوں میں ہے گنایا ہے، علامہ ابن جوزی حنبی نے بھی دفع الصبہ میں مدل کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہود کی بات پر حک بطور اٹکار تھا بطور نقسد ہی نہیں جو ابن خزیمہ نے شمجھا۔

علامداین جوزی نے دفع اہید میں سائھ احادیث پر تفصیلی کلام کیا ہے جن سے تشبید و تجسیم والوں نے استدلال کیا ہے ، اوران علائے حنابلہ کا لم اور کیا ہے جو امام احمد کی طرف بھی اپنے مسلک کی غلط نسبت کرتے تھے ، محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا یہودی عالم کے قول فذکور پر و مساقند و الله حق قلو ہ الا یہ پڑھنا بھی اس امر کی تھی دلیا ہے کہ آپ کا حوالہ انکاروا ستجاب کے طور پر تھانہ کہ تھی اس امر کی تھی دلیا ہے کہ آپ کا حوالہ انکاروا ستجاب کے طور پر تھانہ کہ تھی اس امر کی تھی دلیا ہے کہ انکاروا ستجاب کے طور پر تھانہ کہ تھی تھا ہے کہ انکاروا ستجاب کے طور پر تھانہ کہ تھی تھا ہے کہ ہے کہ تو بھی تاب کہ دیے مشرات خدا کے عرش پر چھوں و رہوں اور لو ہے کے انباروں کے بوج سے زیادہ بتلا تے بیسے ''و واقد روااللہ جن قدر و اللہ جن تھی و حافظ ابن تیم کی ہدایت ( نوٹ ) شائع شدہ کتاب النقص للد ارمی کے شروع میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب حافظ ابن تیم ہے و حافظ ابن تیم کی ہدایت و وصیت کے مطابق شائع کی گئی ہے اور وہ دونوں اس کے مضامین کی متابعت کرتے تھے (مقالات ص ۱۸۵۵) جبکہ اس کتاب کے ص ۹ کے میں وصیت کے مطابق شائع کی گئی ہے اور وہ دونوں اس کے مضامین کی متابعت کرتے تھے (مقالات ص ۱۸۵۵) جبکہ اس کتاب کے ص ۹ کے میں وجہت کا درمیان حائی بی تاب خدا کے اور اس کی زمین والی کہ درمیان حائی بی تاب خدا کے اور اس کی خدا کے اور علیہ اس کتاب کے مور میان کی تالیفات تبرہ و بغدا دیے ، الا ساء الصفات اور وجہت لازم آتی ہے ، جس کا کھر ہونا امام ابو مضور بغدا دی شابیا ہوں کی تالیفات تبرہ و بغدا دیے ، الساء الصفات اور وجہت لازم آتی ہے ، جس کا کھر ہونا امام ابو مضور بغدا دی شابت کیا ہے ، مل حظہ ہوں ان کی تالیفات تبرہ و بغدا دیے ، الاساء الصفات اور وجہت لازم آتی ہے ، جس کا کھر ہونا امام ابو مضور بغدا دی شابت کیا ہے ، مل حظہ ہوں ان کی تالیفات تبرہ و بغدا دیے ، الا معام الساء العام الساء العام الور والیہ کی تابیفات تبرہ و بغدا دیے ، الساء العام الساء کے سے کہ بعد کی تابیفات تبرہ و بغدا دیے ، اللہ کی تابیفات تبرہ و بغدا کیا ہو کہ کو کی تعرب کے اللہ کے انسان کی تابیفات تبرہ و بنا اساء کی تعرب کے کہ بھر کے دو تو اس کی تعرب کے تابیفات تبرہ کے کے دو تعرب کی تعرب کے تابیفات تبرہ کی تعرب کے تابیفات کی تعرب کے تابیفات کی تعرب کے تابیفات کے تابیفات کی تعرب کے تابیفات کے انسا

الفرق بین الفرق اور یجی دوسرے ائے۔اصول الدین کا قول ہے( مقالات کوٹری شمہر) انکمہ اربعہ چہت وجسم کی تفی کرتے تھے ؛شرح مشکلوۃ ملاعلی قاری میں بحوالہ ملاعلی قاری انکمہ اربعہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خدا کے لئے جہت ثابت کرنا کفر ہے، امام طحاویؒ نے اپنی کتاب اعتقادائل النۃ والجماعۃ میں لکھا کہ اللہ تعالی حدود، غایات، ارکان ،اعضاء،ادوات اور جہات سندے منزہ ہے اور امام ابو صنیفہ نے فرمایا: ۔''ہمارے پاس مشرق ہے دو ضبیث رائیں آئی ہیں ایک جہم معطل کی ،دوسری مقاتل مشہر کی' اور امام ابولیوسف نے امام ابو صنیفہ نے قبل کیا کہ' جہم نے نفی میں افراط کی کہ اللہ لیس بیشیء تک کہددیا اور مقاتل نے اثبات میں افراط کی کہ اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق جیسا قرار دیدیا'' ( تہذیب ص ۲۸۱ ج ۱۰)

علامہ ابن بطال مالکی م مسمم ص کا ارشاد: آپ کی تالیفات میں بخاری شریف کی شرح مشہور ہے جس سے علامہ کرمانی

باطل کو ملتبس کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔واللہ المستعان

اما م ما لک : آپ کا قائلین جہت بررد "العواصم عن القواصم" لابن العربی اورالیف اصقیل للسکی بین مذکور ہے، علام قرطبی نے

التہ کارس ۲۰۸ میں مجملہ کے متعلق کلھا کہتے قول ان کی تخیر کا ہے، کیونکہ ان بیں اورعواد اصنام وصور بین کوئی فرق تبییں ہے، حافظ ابن قیم نے ان پوٹ فیصیدہ نو نسید بین کسی کہ استقر ارع شکا کا انکارتیں کیا جا سکتا اور جو انکار کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر امام الحربین پر پایہ کیا ہے کہ انہوں نے

اللی جہت کا قول افتقیار کرکے الحاد کا ارتکاب کیا ہے، ملاحظہ ہوں ان کے اشعار سے مجمد منقول ہے انہوں نے فی جہت کی کے وہ وہ درست نہیں ہے، پھر امام الحربین پر پایہ ہوں نہ بین کہ حدیث "لا

گرفت کی اور ثابت کیا کہ جس بناء پر بام الحربین نے نفی جہت کی کے وہ وہ دلیل امام بالک ہے بھی منقول ہے انہوں نے فر ما یا کہ حدیث "لا

تفصلہ نے معلی یوفس بن متی " میں حضرت یونس علیہ السلام کا قرار اس کے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ اس سے تنز بیکا شوت ہوتا ہے، کوفکہ
روب کا کرمیات کیا گیا ہوئی تک بلند کئے گئے اور حضرت یونس علیہ اسلام قانوں بچ میں اتار ہے گئے کوچوب ہیں ) جبکہ دونوں
کی نبیت تین تعلی کی طرف جہت کے کہا فار ہو ہر بے البندا اگر فضیلت مکان کی وجہ ہے تھو یا تحقور علیہ السام اللہ تعالی ہے ذری ہوں ہے۔
کی نبیت تو میں میں جم بین کہا ہے کہا تا م معلی ہوں نہوں کی استرائی کی وجہ ہے تعلامہ نوری کی نیونس ہے (السیف میس)
کی سبیت تو تعلی میں میں میں مجسور معالمہ دونوں فرقوں کا روموجود ہے، امام غزائی کے استاذام الحربین نے الشائل اور اللہ اور الحس سے معالمہ نوری کے طاح ذاتی ہے، اس کا جواب سے ہوں کو جو بہاں استواء کے لئے تم وفلہ یا علوں تا وہ لیک کو جا سے استدال کیا ہے، اس کا جواب سے ہوں کہ وہ ہے۔
آبات وہو معکم، اینما کنتم اور افعمن ہو قائم علی کل نفس بھا کہ سبت کو بھی طام نوری کی گئی ہوں کی ہے۔
آبات میں ہونی کی ہوئیہ یا علوی تا ویل کیون نیس کی طاح کہ است دی کی طاح کی کو جو بیا ہوئی کی ہوئیہ کیون نیس کے استاد امام الحرب کی فور التحق کی ہوئیہ کیون نیس کی سال بھی ہوئی کی کہ کے۔
آباس میں ہوئی کی ہوئیہ کیون کیس کی کیون کیس کی کی کوئی کی کی کی سیاس کے دوری کی طاح کیا کہ کی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کیا گئی کی کوئی کی کیا کہ کی کوئی کی کوئی کی کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کہ کوئی کی کی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کی کوئی کوئی کو

ا بن حزم اورامام احمدٌ: امام احمدٌی طرف ہے ردمجہ یافعیؒ کی مرہم العلل المعصلہ میں اورا بن جوزی طبیلیؒ کی دفع شبہالتصبیہ میں مذکور ہے اور حافظ ابن حزم ظاہری نے بھی''الفصل' میں مجسمہ کار دبڑی بخق کے ساتھ کیا ہے اور علما تفسیر نے لکھا کہ آیت نمبری سورہ حدید ہو السذی حسلتق المسسمنون میں اللہ تعالیٰ نے استواء ومعیت کوجمع کر دیا ہے جواس بارے میں قطعی دلیل ہے کہ استواء بمعنی استقر ارم کانی نہیں ہے ورنہ وہ معیت کے منافی ہوگی اور صرف معیت میں تاویل کرنا اور استواء میں نہ کرنا غیر معقول ہے۔

علامدابن عبدالبراورعلامدابن العرفي: علامدكوري في ابن العربي ك شرح ترزي شريف" العارضة "س٣٦ ج٢ عديث

نزول کی نہایت اہم شرح و تحقیق نقل کی ہے جس سے علامہ ابن عبدالبر کی تمہید واستذکار سے پیدا شدہ مغالط بھی رفع ہوجا تا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے دلائل کا بھی ردوافر ہوجا تا ہے ،آپ نے لکھا کہ حدیث نزول سے خدا کے عرش پر ہونے کا استدل کرنا جہل عظیم ہے النے اور لکھا کہ استواء کے کلام عرب میں پندرہ معانی آتے ہیں ان میں سے کوئی ایسامعنی اختیار کرنا جو خدا کے لئے جائز نہیں جیسے استقرار وتمکن وغیرہ درست نہ ہوگا النے (مقالات س ۲۹۷۲۲۹۳)

ا مام غرز الى كے ارشادات: آپ نے كتاب الاقتصاد في الاعتقادص ٣٣ ميں لكھا كدالله تعالى كوجهم مانے والا اور سورج و بتوں كا يوجنے والا برابر ہے اورص ٣٥ ميں لکھا كەمعتز لدنے نفى جہت كى اور روئيت بارى كے بھى منكر ہوئے انہوں نے خيال كيا كدروئيت كا ثبات نے جہت كا ا ثبات لازم آئے گا، لہذا قطعیات شرع کے مظر ہو گئے اور اس طرح تثبیہ سے تو بچ گئے مگر تنزید میں غلو کردیا، بیتوافراط ہوئی، دوسری طرف حشوبیہ نے اثبات جہت کیا،اس طرح و تعطیل ہے تو بچ گئے تکر تشبیہ کے مرتکب ہوئے ان دونوں فرقوں کی افراط وتفریط ہے الگ اہل سنت کا مسلک ہے جن کواللہ تعالیٰ نے قیام بالحق کی توفیق دی اور انہوں نے معتدل راہ اختیار کرلی ، اور کہا کہ جہت حق تعالیٰ کے لئے منفی ہے کیونکہ اس ہے جسمیت کے لئے راہ تھلتی ہے اور روئیت ثابت ہے کیونکہ ووعلم کی رویف وتکملہ ہے، پس انتفاء جسمیت سے انتفاء جہت ہو گیا جولوازم جسمیت ہے ہے اور شبوت علم نے روئیت کو ثابت کردیا جوملم کے روادف وتکملات سے ہاوراس کی مشارک فی الخاصیة بھی ہے کہاس سے کوئی تغیر ذات مرکی میں نہیں ہوتی، بلک علم کی طرح اس سے تعلق ومطابق ہوتی ہواور ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ یہی اس بارے میں اعتقاد کے لئے درمیانی ومعتدل ومتوسط راہ ہے۔ علامة بلی نے ''الغزالی''ص ١٥٥٥ من لکھا: - تنزیہ کے بارے میں بڑی کھٹک میتھی کداگر اسلام کا مقصد محض تنزیہ تھا تو قرآن مجید میں کٹرت سے تشبیہ کے موہم الفاظ کیوں آئے؟ امام غزائی نے اس کا میہ جواب دیا کہ تنزید کے مسئلہ کوشارع نے نہایت کٹرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جانشین کردیا تھا،اس لئے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال نہیں پیدا ہوسکتا تھا،مثلاً حدیث میں ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہاں ہے کسی کو بیرخیال نہیں بیدا ہوتا کہ خدا درحقیقت کعبہ میں سکونت کرتا ہے، ای طرح قرآن مجید کی ان آیتوں ہے بھی جن میں عرش کو خداً کا متعقر کہا ہے خدا کے استفر ارعلی العرش کا خیال نہیں آسکتا ،اور کسی کوآئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے تنزید کی آیتوں کونظرا نداز کر دیا ہے،رسول اکرم علیصے ان الفاظ کو جب استعال فرماتے تھے تو ان ہی لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں تنزیہ و تقذیس خوب جا رس بو چکی تھی جس ١٥٥ ميں لکھا: - حقيقت بد ہے كدد نياميں اور جتنے ندا جب بيں سب ميں خدا كو بالكلِ إنسانى اوصاف كے ساتھ مانا كيا ے (تحریف شدہ) توراۃ میں یہاں تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک رات ایک پہلوان سے مستی اور اس کوزیر کیا، چنانچہ پہلوان کی ران کوصدمہ بھی پہنچا صبح کومعلوم ہوا کہ وہ پہلوان خدا خودتھا (نعوذ باللہ) اسلام چونکہ تمام ندا ہب سے اعلیٰ واکمل ہے،اس کا خدا انسانی اوساف سے بالکل بری ہے، قرآن مجید میں ہے لیس کے مثلہ شیء اور فسلا تسجعلی الله اندادا (اس جیما کوئی تہیں ہاس کے ساتھ کسی کوشر یک یا مقابل نہ بناؤ) ص۲۰۲ میں لکھا کہ اشاعرہ کے نزد یک اس بات بردلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہوسکتا اور اس بناء پر وہ حنابلہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں ،لیکن حنابلہ اس دلیل کوقطعی نہیں مانتے ،ص ۲۵۹،۰۲۹ میں لکھا: -''امام غزالی نے زیادہ تر اشاعرہ ہی کے عقا کدا ختیار کئے ہیں الیکن بعض مسائل میں ان کی مخالفت بھی کی ہے اور ان تمام مسائل میں امام صاحب بى كاند ببتمام اشاعره كاند بب بن كياب، مثلًا استواء على العوش كاستله كدامام اشعرى في استواء بمعنى استيلاء معتزله كي طرف منسوب کیاتھا بھینام غزالی نے اس کوسنیول کا خاص عقیدہ قرار دیااوراحیاءالعلوم باب العقا ئدمیں لکھا: – استواء کالفظ ظاہری معنی میں مستعمل نہیں ہے، ورندمحال لازم آتا ہے بلکہ اس کے معنی قبر واستیلاء کے ہیں ، ای طرح الجام العوام میں لکھا کہ خدا کے لئے ید ، وجہ ، عین وغیرہ کے الفاظ مجازی معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں ، ان تمام مسائل کی جو محقیق امام غزالی نے کی ہے وہی آج تمام اشاعرہ بلکہ تمام من مسلمانوں کے عقا مُدمسلمہ ہیں' امام غزائی کا ایک مشہور شعر ملاحظہ ہو۔

کیف تدری من علی العرش استُوے لا تقل کیف استوی کیف النزول غوثاعظم اورا شبات جہت: حضرت کی طرف'غدیۃ الطالبین' کے حوالہ سے اثبات جہت دجسمیت کاقول نقل کیا گیا ہے جس کی تر دیدعلامہ ابن س ۸۹ میں استواء کی العرش پر مستقل بحث کی اور ثابت کیا کہ مراداستواء کی العرش بصفت رہمانیت ہے، کمایلیق بشانہ تعالی اور ذات اقد س باری تعالی کے لئے استواء کا اطلاق کتاب وسنت میں وار دنہ ہونے کی وجہ ہے قبل احتراز ہے، پھر علامہ شیخ ابو طاہر قزویٹی کی تحقیق نقل کی کیئرش تک چونکہ تخلیق عالم پوری ہوگئی اور وہ سب ہے عظم مخلوقات ہے، اس لئے اللہ تعالی نے ہر جگہ حسلق المسملوات و الار ص کے بعد استواء کر استعال قرآن مجید میں بہ کثرت تمام و کمال بعد استواء کر استعال قرآن مجید میں بہ کثرت تمام و کمال شہاب کے لئے ہے، الہٰ ذات ہے استفر او تمکن خداوندی مراد لینا مشبہ کی ہوئی تعلق ہے، اور حق تعالی کے لئے اگر اس سے فوقیت و علو بحثیت مرتبہ کے لیا جائے تو وہ بھی قابل تسلیم ہے کہ خالق کار تبہتمام مخلوقات ہے بلند و بالا ہے، لیکن جس طرح آسانوں پر کری کی فوقیت جہت و مکان کے لئا تا ہے۔ اس تعرب کی فوقیت اللہ تعالی کے لئے اس کی تنزیہ کے خلاف ہے۔

ارشادات حضرت اقدس مجدد سر مندی : آپ نے آیت الا ان میکل دی ، محیط اور و کسان البلد بھل دی ، محیطا کے بارے میں فرمایا: - حق تعالی تمام اشیاء کوئی ہے اور سب کیساتھ اس کو قرب ومعیت ہے مگر وہ ایسا احاط اور ایسا قرب ومعیت نہیں جو

ہماری قہم قاصر میں آ سکے، بلکہ جواس کی شان کے شایان ہو،ہم اپنے کشف وشہود سے جو پھے معلوم کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی منز ہ ومقدس ہے، ممکن کواس ذوالجلال کی ذات وصفات اورافعال کی حقیقت میں غور کرنے ہے بجز جہالت وجیرت کے کیا حاصل ہوسکتا ہے،بس اس کوایمان بالغیب لا ناجا سے کدوہ محیط ہاور ہم سے قریب ہاور ہمارے ساتھ ہا گرچہ ہم اس کی حقیقت کے اوراک سے قاصر ہیں ۔ مرا فكر رسيدن نايبند است بنوز الوان استغنا بلند است

( كمتوب ٢٦٧ بكتوبات ١٣٠٣ج) ا فا دات انور بحقق علامه بنوری عمیضهم نے معارف اسنن شرح تر مذی شریف میں حدیث بزول الرب کے تحت ص ۱۳۵ ج ۴ تا ے ۱۵ ج میں حضرت شاہ صاحب اور دیگر اکابر امت کے اہم ارشادات جمع کردیئے ہیں جواہل علم و محقیق کے لئے نہایت قابل قدر ہیں ، آپ نے اصول وعقا کد کے اہم مسائل صفات باری ، آیات متشابہات ، مقطعات قرآنیا ورفرق باطلہ کی بھی تفصیل کردی ہے اورص مہمامیں حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے کلام میں اضطراب و تضاد کو بھی ثابت کیا ہے، پھر معتزلہ، احتوبیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ وغیرہ کے اصولی ا ختلا فات نمایاں کئے ہیں،ص یہ امیں نہایت رہنے وافسوس کے ساتھ حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات ( تجویز قیام حوادث وحلول ،ا ثبات جہت ، تجویز حرکت، قدم عرش تغییراستواء بالاستفرار وغیرہ) کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ ان کی کتابوں میں فوائد و نفائس ولطا نف بھی ہیں مگراس کے ساتھ ہی ان میں قدموں کو پھیلانے والی دلدلیں اور ڈ گمگانے والےنشیب وفراز اورالیی نچلے درجے کی سطحی چیزیں بھی ہیں جوان جیسے فاضل انسان سے قابل تعجب ہیں اور جن کی وجہ ہے ان کا صاف متھرا یانی گدلا اور میلا ہو گیا ہے۔ الج تالیفات علامہ ابن جوزی صبلی وعلامہ صنی ﷺ یہاں تکیل فائدہ کے لئے ان دونوں جلیل القدرا کا برملت کی تالیفات قیمہ کاؤ کر بھی مناسب ہے: -اول الذكرنے تمام الل تجسيم وتشبيد حنابله كالكمل ردا بني كتاب" وفع شبهة التشبيد والروعلى المجسمة ممن ينتحل غديب الامام احدٌ ميں كيا ہے اور ساٹھ احادیث کی تشریح کر کے اہل تشبید کی غلطیاں واضح کردی ہیں، جن میں وہ غلطیاں بھی ہیں، جو بعد کوحافظ ابن تیمیدوابن قیم اوران کے بعین نے بھی اختیار كى بير، پرعلام تقى الدين حسنى (م ٢٥٠هـ) في بحى "وفع شبه من تشبه وتمردونسب ذلك الى السيد الجليل الامام احمة" تاليف كرك يورى طرح حافظ ابن تیمیدواین قیم کارد کیا ہاور بدونوں کتابیں اردومیں ترجمہ ہو کرشائع ہونے کے قابل ہیں، جس طرح علامہ بیکی کی شفاءالسقام فی زیارہ خیرالانام" (طبع كرده دائرة المعارف حيدرآباد) اورعلامه تحدث مفتى صدرالدين د بلوى كى "منتهى التقال في شرح حديث شدالرحال" كاتر جمه بهي ضروري ب، والثدالموفق حسر ف آخر : او پرگ ساری بحث استواء، معیت وجهت کے مسئلہ سے متعلق کی قدر تفصیل سے کردی گئی ہے جس سے اس کی اہمیت ،اختلاف کی نوعیت اور حق وصواب کی راہ بھی واضح ہوگئی ہے،حافظ ابن تیمیہ اوران کے تبعین سلفی حضرات کاعقیدہ ونظریہ چونکہ اس مسئلہ میں جمہورسلف وخلف کے بالکل ہی مخالف اور ضد واقع ہوا ہے ،اس لئے بیطوالت گوارہ کی گٹی ان کے ندکورہ عقیدہ کی تفصیلات حافظ ابن تیمیهٔ کے مجموعها فناوی جلد خامس، کتاب العرش اور ۱۳ التاسیس فی رداساس التقدیس میں اور شیخ داری بجزی کی کتاب النقض میں اور شیخ عبدالله بن الامام احمدٌ كي كتاب السنه مين اور حافظ ابن خزيمه كي كتاب التوحيد مين اور يشخ محمد بن عبدالوماب كي كتاب التوحيد مين مطالعه كي جاسکتی ہیں اوران کے اقتباسات مکمل حوالوں کے ساتھ مقالات الکوثری وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں اور ہم نے بھی کئی جگہ ثابت کیا ہے کہ ا پسے اہم عقائد کا اثبات شاذ ومنکر وضعیف روایات کے ذریعہ کیا گیا ہے، مثلاً اطبط عرش کی روایت ، ثمانیہ ادعال والی روایت وغیرہ اورحق بیہ ے کہ ایک استواعلی العرش کا مسئلہ ہی ان سب سلفی حضرات کی نظری وفکری غلطیوں کو واضح کرنے کے لئے کافی ووافی ہے، والسلسه تسعالی ک اعلم وعلمه اتم واحكم . والله المسؤل ان يهدينا الصراط المستقيم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حافظ ابن تیمیے نے اپنے فتاویٰ کی آخری جلد ۵ میں اصول وعقائد کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور جگہ جگہ اشاعرہ واہل سنت کےخلاف اپنے دلاکل ذکر کئے ہیں ان پر تفصیلی کلام او پر کی بھی سب کتابوں کوسا منے رکھ کرانوارالباری کی آخری جلد میں آئے گا اور

ضرورت ہوئی تواس کے لئے متقل تالیف شائع کی جائے گی،ان شاء الله تعالیٰ و به نستعین۔